

# عام فهم اردونسير الموات الموات

سلیس ادرعام فهم اردومین بهلی جامع اور فصل تفسیر جس مین تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالدرت کا خصوصی استمام کیا گیا ہے دنشیں انداز میں احکام و مسائل اور مواعظ و نصائح کی تشریحات، اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر حدیث و فقد کے حوالو کے ساتھ



محقق العصر وي كالشق الهي مهاجرمدن حضرت مولانا محمله عاشق الهي رضة التعليه

### کمپیوٹر کتا بت کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالا شاعت کرا جی محفوظ ہیں

باہتمام : خلیلاشرف عثانی

طباعت : نومبر النظاء على كرافك

منخامت : 635 صفحات

ه صبحت نه مولا تامی شفتی تشمیری صاحب (نامل جامد بلام اسلامی بلاستوری تا دن ) مولا نامر فراز احمد صاحب (نامل جامد بلام اسلامی بلام بنوری تا دن ) مولا ناعرفان صاحب (نامل مدر سعرید ای دند لامور)

### تصديق نامه

میں نے تغییر' 'انوارالبیان نی کشف اسرارالقرآن' کے متن قرآن کریم کو بغور مڑھا جو کی نظرآ کی اصلاح کردی گئی۔اب الجمد نثداس میں کوئی غلطی نہیں۔ انشاءاللہ



23/08

میشند ( فاضل جامعه ملام اسلامیه بنامه بنوری تا دَن ) جمه تا در نیر دکته او آن استده میم نار می در در و R.ROAUQ 2002/338

### ﴿ لِمُعْ كَ يَحْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ

ادار داسلامیات ۱۹۰-انارکلی لا بور بیت العلوم 20 نابحدر د ڈلا بور مکتبہ سیدا ترشیبیڈار دو بازار لا بور یونیورٹنی بک الحینسی خیبر بازار بیثا در مکتبہ اسلامیرگانی اڈا۔ایپٹ آباد

ادارة المعارف جامعه دارالعطوم كرا جي سيت القرآن ادود بازار كرا جي سيت القلم مقابل اشرف المدارس كلشن اقبال بلاك ٢ كرا چي مكتبدا سلاميا مين پور بازار فيصل آباد مكتبة المعارف ممآه جنگي به يثاور

كتب خاندرشيدىيد بدينهاركيث داجه بإزار راوليندى

### ﴿انگلینڈیس ملنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. London Tel: 020 8911 9797, Fax: 020 8914 8999

· ﴿ امريكه مِين ملنے كے يتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFAI,O, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# فهرست تفسيرا نوارالبيان

(حِلدَ وَمُ إِنْ يَارِهِ ١٢ ..... تا .... ١٤)

| ير | من   | مضاجن                                                          | 1    |
|----|------|----------------------------------------------------------------|------|
|    |      | حضرت نوح الظنظ اوران كي قوم كاوا قعة عبرت اورتصيحت             |      |
| ٦  | r    | ہے اور خاتم الانبیاء ﷺ کی نبوت کی دلیل ہے۔                     |      |
| م  | r    | فوائد                                                          |      |
|    |      | قوم عاد کوحضرت ہود القناع کا تبلیغ فرمانا اور نا فرمانی کی وجہ |      |
| ٦  | ත    | ہونا سے قوم کا ہلاک ہونا                                       |      |
|    |      | قوم شوه كوحضرت صالح الظيلا كاتبلغ فرمانا ، اورقوم كا           |      |
| ٦  | ′4 ′ | نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہونا۔                                  |      |
|    |      | حطرت ابراہیم للظفیٰ کی خدمت میں فرشتوں کا حاضر                 |      |
| م  | 4    | ہونا، میٹے او واپوتے کی نشارت دینا۔                            |      |
|    |      | فرشتوں کا حضرت لوط النظیٰ کے پاس آنا،ان کی بدکار               |      |
| ۵  | ۲,   | قوم کا بلاک ہونااوراہل ایمان کا نحات یانا۔                     | $\ $ |
|    |      | مدين والول كوحضرت شعيب القليلا كالبليغ فرمانا اوران            | $\ $ |
| ۵  | ۵    | لوگول کاالے جواب دینالوراستہزاء کرنا                           |      |
|    |      | مفرت شعیب الظفالا کا قوم سے فرمانا کہ جہاں تک                  |      |
|    |      | ہو سکے میں اصلاح چاہتا :وں اور میری مخالفت تم پر<br>یہ         | $\ $ |
| ٩  | Y    | عذابآ نے کاسب نہ ہن جائے۔                                      |      |
| ۵  | 4    | ابل مدین کابری طرح جواب دینااور بلاک بمونا۔                    |      |
|    |      | حضرت موی الطبیعادی بعثبت اورآل فرعون کی بعناوت دنیا            | $\ $ |
| 4  | Λ    | وآ خرت میں آل فرعون پر بعنت ۔                                  |      |
|    |      | الله تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرما تا ہے۔اس کی گرفت بخت           |      |
| 6  | 9    | -                                                              |      |
|    | •    | تیامت کے دن سب جمع ہوں گے ۔کسی کو بولنے کی                     |      |
| `  | +    | اجازت نه موكى الا باذن اللّه                                   |      |
| 1  | 11   | الم رورية                                                      |      |
|    |      | عفرت مول الشيئ اور توريت شريف كا مذكره ، اور<br>ين             |      |
| ۲  | ۳.   | آنخضرت ﷺ ورآ پکِمتبعین ،کواستقامت بررہنے کا تھکم               | ľ    |
|    |      |                                                                | 11 - |

| منختير     | مضاجن                                                                    |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| ]          | پارەئ.بر <sub>((</sub>                                                   |   |
| İ          | زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کارزق اللہ                       |   |
| M          | ےذمہ ب                                                                   |   |
| ۲۱         | مستقر و مسنودع كآنسير                                                    |   |
| 77         | رز ق پورا کئے بغیر کسی کوموت نہآئے گی                                    |   |
| <b>++</b>  | ايكم احسن عملا                                                           |   |
| 200        | کثرت عمل ہے زیادہ حسن عمل کی کوشش کی جائے                                |   |
| ra         | ناامیدی، ناشکری، شیخی گھارنا اسان کا خاص مزاج ہے۔                        |   |
| 44         | منكرين كوچيلنج كرقر آن جيسي دس سورتيس بنا كرلائيس-                       | í |
|            | کافروں کے اِٹمال کا دنیا بی میں بدلہ دے دیا جاتا ہے                      | 1 |
| 72         | آخرت میں کوئی تواب ندیلے گا۔                                             | I |
| 1/2        | ايك جابلا نداعتراض كاجواب                                                | 1 |
|            | ظالموں پر اللہ کی اعنت اور اہل ایمان کے لئے اللہ کی [                    | ı |
| 79         | طرف ہے بنت کاانعام                                                       |   |
|            | حضرت نوح الظيافة كا أين قوم كوتبليغ فرمانا اورقوم كا                     |   |
| ٣٢         | بث بھرمی کے ساتھ پیش آنا۔                                                |   |
| m/m        | د نیاوی مال وعبد ه عندانشد مقبول ہونے کی دلیل نہیں<br>                   |   |
|            | قوم کامزیدعناداورعذاب کامطالبهادرحفنرت نوح الطیخا                        | 1 |
| <u>س</u> م | کا جواب<br>تا ہیں کا جواب                                                | ł |
| ٣٩         | قرآن کوافتر اء بتانے والوں کا جواب<br>نیست سے سرکھیں میں بیجا سکتیں ہے ا |   |
| <b></b> .  | حفزت نوح الظمام کو مشی بنانے کا حکم اور مشی کی تیاری                     | 1 |
| rz         | کے وقت سرداران تو م کانمسخر۔                                             |   |
| ۳۸         | یانی کاطوفان، کافرول کی غرقابی ادرابل ایمان کی نحات                      |   |
| 79         | مرحال النما الأثيارياس اليسال                                            | 1 |
| 14.        | طوفان کاختم ہونااورکشتی کا جودی پہاڑ پر گھبرنا                           |   |
| ام<br>ا    | ابل ایمان کا باسلامت کشی سے اتر نا۔                                      |   |
|            |                                                                          | = |

| منختبر | مضاجين                                                                                       | مغنبر | مضاجن                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٧     | كاك لينا                                                                                     | 45    | حدے آ گے ہڑھنے کی ممانعت                                                                          |
|        | حضرت بوسف الفليا كا دعا كرنا كه اسي مير ب رب ان                                              | QF    | ظالموں کی طرف جھکنے کی ممانعت                                                                     |
|        | عورتوں کے مطالبہ مکے مطابق عمل کرنیکے بجائے میرے                                             | 77    | نیکیاں برائیوں کوختم کر دیتی ہیں                                                                  |
| A 9    | کتے جیل جانا بہتر ہے اسکے بعد جیل میں تشریف لے جانا                                          |       | المستحرّ شته المثين جو ہلاك ہوئيں ان ميں اہل بصيرت نه                                             |
|        | جیل میں دو قید یوں کا خواب دیکھنا ادر حضرت پوسف                                              | Ar    | تھے جوز مین میں فساد کرنے ہے روکتے                                                                |
| 91     | الفيلي تبيردين كي درخواست كرنا                                                               |       | حضرات انبیاء کرام ملیم السلام کے داقعات آپ کیلئے                                                  |
|        | تعيردي بي بيلي حفرت يوسف عليه السلام كالبلغ                                                  | 4.    | تقویت قلب کا باعث ہیں                                                                             |
| 95     | فریانااورتو حید کی بعوت بینا                                                                 | 1 21  | جمعہ کے دن سور ہ مود کی تلاوت کرنا<br>تن                                                          |
|        | حضرت یوسف النظامی دونوں قیدیوں کے خواب کی                                                    |       | اختياً متنسيرسورة ببود                                                                            |
| 94     | لعبيروينا<br>                                                                                | 24    | سۈرۈپۈسى                                                                                          |
|        | حضرت یوسف الطَفیرہ کا نحات یا نے والے تیدی ہے یہ ا                                           |       | حضرت یوسف النظی کا خواب اور ان کے والد کی تعبیر کے                                                |
| م و    | فرمانا کهتم اینے آتا ہے میرا تذکر وکر دینا اور چندسال<br>جیل میں رہنا                        | 25    | اورضروری تاکید                                                                                    |
| 90     | یں یں رہا<br>مصرکے بادشاہ کا خواب اور حضرت پوسف الفیلین کی تعبیر                             |       | حفزت یوسف اللہ کے بھائیوں کا مشور و کہ اسے فل                                                     |
| ,      | رے ہوئی واب اور سیرے پیشک میں اسٹیور میں اور محقیق حال کے بغیر جیل                           | 20    | کردویالسی دورجگہ لے کرڈال دو<br>پرائی کردویا                                                      |
| 94     | ے اہرآنے کا اکار فرمانا<br>عرابرآنے کا اکار فرمانا                                           |       | بھائیوں کا حضرت یوسف الفیلی کوساتھ لے جانے کی دالدے درخواست کرنااوران کا اندیشہ کرنا کداہے جھیڑیا |
| 9/     | پاره نمبر ۱۹                                                                                 | ZY    | والدعة در واست ربا وران الديستربا لداع، يريا                                                      |
|        | بادشاه کا آپ کو دوباره طلب کرنا اور معاملے کی صفائی                                          |       | بهائيول كاحضرت يوسف الطّفظة كوكنوس مين! الناادركرته                                               |
|        | ے بعد آپ کا باوشاہ کے پاس بینچنا اور زمین کے                                                 |       | یر جمونا خون لگا کرواپس آنا اوران کے والد کا فربانا                                               |
| 99     | خزانوں کاذمہ دار بننا                                                                        | ZA    | ئے پیمبارے نفوس نے تمجھایا ہے                                                                     |
|        | برادران بوسف کا غلہ لینے کے لئے مصر آنا ادر سامان                                            | \     | حضرت بوسف النف كاكنوي ئلنااور فروخت كي جانا                                                       |
|        | دے کرآٹ کا فرمانا کہآ تندہ اپنے علاقی بھائی کوبھی لانا ،                                     |       | حضرت يوسف الفلين كوعزيز مصر كاخريد نااه رايخ گهريين                                               |
| 1000   | اوران کی نوجی ان کے کجاووں میں رکھوا بینا                                                    | Α+    | اكرام كيهاتمدر كهنااور حضرت كانبوت سيمر فمراز كياجانا                                             |
| 1      | برادران پوسف کا اپنی پوچی کوسامان میں پاکر اپنے والد                                         |       | عزیر مصر کی بیوی کا حفرت نوسف النظاری کے سامنے                                                    |
|        | ے دوبارہ مصرحانے کی درخواست کرنااور چھوٹے بھائی [                                            | Δ1    | مطلب براری کے لئے ویش آنااور آپکا پاک دامن رہنا                                                   |
| 1+2    | کی حفاظت کاوعدہ کرنا                                                                         |       | د دنوں کا درواز ہے کی طرف دوڑ نااوراللہ تعالیٰ کا پوسف                                            |
|        | حضرت يعقوب الظيلا كالمهيت فريانا كه مختلف دردازول                                            |       | الظفاة كوبچانا، عزيز كودروازه پرپاناادراس كااپن يوكا كو                                           |
| 1+4    | ے داخل ہونااور بہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر مجروسہ کیا                                   | Ar    | خطا کارریتا نا اوراستعفار کا حکم دینا                                                             |
|        | برادران یوسف کامصریمنیناادران کااپ سکے بھائی کویہ بتانا<br>کرنچ کے معرفت میں کی سے میں کے سے |       | شهر کی عورتوں کا عزیز مصر کی بیوی پرطعن کرنا ادر ان کا                                            |
|        | کہ رنج نہ کرنا میں تمہارا بھائی ہوں ، پھران کورو کئے کے                                      |       | جواب دینے کیلئے عورتوں کو بلا نا چھران کا اپنے ہاتھوں کو                                          |

| مغير  | مقبائين                                                                                                           | /          | منزنر      | مضائين                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ira   | فوائدومسائل                                                                                                       |            |            | کئے کجاوہ میں پیاندر کھودینا، بوسف النی کے کارندوں کا                                                         |
|       | یاوگ بہت ی آیات تکوینیہ پر گزرتے ہیں مگرایمان نہیں                                                                |            |            | چوری ہونے کا اعلان کرنااور برادران یوسف کا یوں فیصلہ                                                          |
| 1111  | <u>Z</u> _U                                                                                                       | 1          | •^         | دینا کہ جس کے کجادہ میں بیانیہ نگلے ای کور کھ لیاجائے                                                         |
| 111   | آپ فرماد یجئے کہ بیمیراراستہ ہےاللہ کی طرف بلاتا ہوں                                                              |            |            | رادران یوسف کے سامان کی تلاشی لیٹا اور بنیامین کے<br>میں میں میں کا میں   |
| ima   | آپ ہے ہمہلے ہم نے جورسول بیھیجے وہ انسان ہی تھے                                                                   | <u> </u>   | ۰          | ۔ سامان ہے پیانہ نکل آنا اور اس کو بہانہ بنا کر بنیا مین کو<br>کا ک                                           |
| IPP   | ہاراعذاب مجرمین ہے نہیں ہٹایا جاتا                                                                                |            | - 1        | روب بین<br>برادران یوسف کا درخواست کرنا که بنیا مین کی جگه جم میں                                             |
| ١٣٨٢  | ان حفزات کے قصول میں عقل والول کیلئے عبرت ہے                                                                      |            | +          | ے کی کور کو کیجے اور حضرت یوسف الطفیاد کا جواب دینا                                                           |
| 1177  | اختثام سوره ليوسف اليليين                                                                                         |            |            | برادران یوسف کا ایک جگہ جمع ہوکرمشورہ کرنا اور بڑے                                                            |
| 1100  | سورة الرعب                                                                                                        |            |            | بھائی کا یوں کہنا کہ میں قویہاں نے بیس جا تاتم جا داور والدکو                                                 |
|       | آ سانوں کی بلندی ہمش وقمر کی تنخیر اور زمین کا پھیلاؤ                                                             |            | 111        | چوری دالی بات بتاوه                                                                                           |
|       | تعلول کی انواع واقسام میں اللّٰه کی قدرت اور وحدا نیت کی                                                          |            |            | برادران پوسف کا پنے والد کو چوری کا قصہ بتانا اوران کا                                                        |
| 124   | نثانيال بي                                                                                                        | <b>  </b>  | 1444       | یقین نه کرنا اور فربانا که جاؤیوسفایقی کواوراس کے ا<br>پ کی ش                                                 |
|       | منكريں بعث كا نكارلائق تعجب ہان كے لئے دوزخ                                                                       | $\ \ ^{1}$ | ll P       | بھائی کو تلاش کرد<br>میں اور اور میں مراتعہ کر ایم یہ سینیزاں اور سرور ہا فہ ادارا                            |
| 154   | کاعذاب ہے ۔                                                                                                       |            |            | برادران یوسف کا تیسری بار مصر پینچنا اوران کا سوال فرمانا<br>کیامتہیں معلوم ہےتم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ پھر |
| 114   | فریائتی معجزہ طلب کرنے والوں کاعناد                                                                               |            |            | سیا ہیں معوم ہے م سے پوسف جے ما تھر تیا گیا ہے۔<br>بھائیوں کاقصور معاف فرمانا ادران کے لئے اللہ تعالیٰ ہے     |
|       | الله تعالیٰ کومعلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے ، وہ                                                           |            | ۱۱۵        | مغفرت کی دعا کرنا<br>مغفرت کی دعا کرنا                                                                        |
|       | علانیداور پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے ، ہراو کچی اور آ ہستہ<br>آ واز اس کے بزویک برابر ہے ، رات میں چھپا ہوا اور دن |            |            | حضرت یوسف النظیفی کا کرند بھیجنا اور والد کے چیرہ پر                                                          |
| ایما  | میں چلنے والا ہرایک اس کے علم میں ہے                                                                              |            |            | ڈاگنے سے بینائی داپس آ جانا اور بیٹوں کا اقرار کرنا کہ                                                        |
| اما   | فرشتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں                                                                                     |            | HΑ         | ہم خطا کار بیں اور استغفار کرنے کی ورخواست کرنا                                                               |
|       | جب تک لوگ نا فرمانی اختیار کر کے مستحق عذاب نہیں                                                                  |            |            | بورے خاندان کا حضرت بوسف الطفیلائے باس مصر                                                                    |
|       | ہوتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ امن وعافیت والی حالت<br>سرنہ                                                           |            |            | مینچنا، ان کے والدین اور بھائیوں کا ان کوسحدہ کرنا، اور<br>سرچ                                                |
| ١٣٢   | كونبين بدل ا                                                                                                      | 11.1       | 14.        | خواب کی تعییر پوری ہونا                                                                                       |
| 104   | بادل اور بجلی ادر رعد کا تذکره                                                                                    |            | 171        | خواب کے بارے میں ضروری معلومات<br>بومن نویس کا آنہ                                                            |
| ساسما | رعد کیا ہے؟                                                                                                       | Ш          | ۱۲۲<br>سال | لبعض خوابول کی تعبیریں<br>مالٹ تال بغتریریں میں تاریخ شکریں ہے۔                                               |
| 177   | وَيُوسِلُ الصَّوَاعِقَ كاسبِنزول                                                                                  | Ш          | HPP<br>HPP | الله تعالیٰ کی نعمتوں کا قرار کرنا بھی شکر کا ایک شعبہ ہے۔<br>اسلام بیار نے اور سالین این ٹال بیش کی رہا      |
|       | غیراللہ ہے مانلنے والوں کی مثال ، سب اللہ ہی کوسجدہ                                                               |            | The same   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                       |
| 100   | کرتے ہیں وہ آسانوں کا اور زمین کا رب ہے،سبکو                                                                      |            | ۲۲۲        | していしている場合アードなりたりや                                                                                             |
| 144   | ای نے پیدافر مایا ہے دہ داحد ہے تہار ہے                                                                           |            | ,          |                                                                                                               |

| منخنبر | مضاجن                                                                                         | منخبر   | مضاجن                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | محمد رسول الله ﷺ كى بعثت عامه، عربي زبان ميں قرآن                                             | 1 12 12 | يسجد كامعنى                                                                                |
| 144    | نازل ہونے اور نماز واذ ان مشروع ہونے کی حکمت                                                  | ۱۳۵     | مینااور نامینا، نوراوراند تیرے برابرنبیں ہوسکتے۔                                           |
|        | حضرت موی النظام کا معوث ہونا اور بی اسرائیل کو                                                |         | حتی اور باطل کی مثال ، قیامت کے دن نا فرمان اپنی                                           |
| AFI    | الله تعالى كى تعتيب ياوولانا                                                                  | []      | جان کے بدلے دنیا اور اس جبیبا جو کچھ اور مل جائے                                           |
|        | التد تعالی کا اعلان که شکر پر مزید تعتیب دول گا اور ناشکری                                    | 164     | سب دینے کو تیار ہول گے                                                                     |
| 14.    | خت عذاب کا سبب ب                                                                              |         | ابل ایمان کے اوصاف اور ان کے انعامات تقض عبد                                               |
| ll     | سابقدامتوں کا عنادر سولوں کو ہلنے ہے رو کنا اور جاہلانہ                                       | IMA     | کرنے والوں کی برحالی کا تذکرہ                                                              |
| 141    | سوال وجواب کرنا<br>د سروی برین این همکار برید تهدید بیز و هد                                  | lar     | اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے قلوب کواطمینان حاصل ہوتا ہے                                          |
| 14     | سابقه امتوں کا رسولوں کو دھمگی دینا کہ ہم تہبیں اپنی زمین<br>مرال میں سیمرون سے سند میں بروین |         | معاند بین فرمانتی معجزات ظاہر ہونے پر بھی ایمان لانے                                       |
| '-'    | ے نکال دیں گے کا فرول کے سخت عذاب کا تذکرہ<br>فیق فیے سے اتران اوران کی سرمات لا تھا ہے۔      | 120     | والترسيس                                                                                   |
| 12 m   | قسق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدو کا انتظار قر آ ن کی<br>میش سے مذارفہ میں                | []      | ر سول الله ﷺ تعلی کا فروں کی بدعالی اور متقبول ہے جنت                                      |
| 120    | شرط کےخلاف ہے<br>ماہصدید کیا ہے                                                               | 107     | كادعده                                                                                     |
|        | ہ ہوسمہ میر ہیں ہے۔<br>کا فروں کے اعمال ہاطل میں قیامت کے دن دنیاوالے                         | 101     | یقر آن حکم خاص ہے عربی زبان میں ہے<br>آپ ﷺ ہے پہلے جورسول جیسیج گئے وہ اصحاب ازواج         |
| ١٤٦    | م طرین کے مانے والوں کا سوال جواب<br>سر دار دن اور ان کے مانے والوں کا سوال جواب              |         | ا پھھ سے چھے بورسوں نیج سے وہ الحاب اروای اوال یہ تھے کوئی مجرہ                            |
|        | قیامت کے دن فیصلہ ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے                                                | 109     | ووون کے ون دون سیر ماردین کے درجے ون مرود<br>طاہر کردے                                     |
| 144    | یا ہے والوں ہے بیزار ہو نااورانیں بے وقوف بنانا                                               |         | الله جو چاہتا ہے محوفر ماتا ہے اور جو چاہتا ہے ، ٹاہت                                      |
| ا ا    | ابل ایمان کا نواب<br>الله ایمان کا نواب                                                       | וצו     | رکھتا ہے                                                                                   |
| 149    | كلمه طيب اوركلمه خبيثه كي مثال                                                                | 146     | الله كِحْلَم كُولُو كَى بِيثانے والانہيں                                                   |
| 149    | الله تعالی ابل ایمان کوقولی ثابت پر ثابت رکھتا ہے                                             | 144     | الله تعالیٰ مرحض کے انتمال کو جانتا ہے                                                     |
| 1/4    | آیات قرآ نیاوراحادیث نبویه سے عذاب قبر کا ثبوت                                                |         | آپ فرماہ یجئے کہ میرے رمول ہونے پر اللہ تعالی کی                                           |
| IAL    | نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی                                                         | 145     | گوائی کافی ہے<br>پہتر                                                                      |
| IAr    | قیامت کے دن ندیج ہوگی ندودی                                                                   | 144     | اختتا منفييرسورة الرعد                                                                     |
|        | یا کا میری بردی محمد میری ایران اور انسان کی ناشکری کا                                        | 1170    | سورة ابراهيد                                                                               |
| IAT    | تند کان پرن برن در ۱۰۰ون در تان بازی<br>تذکره                                                 |         | الله تعالیٰ نے یہ کتاب اس کئے ناز آل فرمائی ہے کہ آپ                                       |
|        | حضرت ابرامیم الفیلی کااپنی اولا وکو ہیت اللہ کے نز ویک                                        |         | اوگوں کواندھیروں ہے نکال کرنور کی طرف لائیں ،اللہ<br>منالہ مستورہ نامیں میں اس مران کا انک |
|        | مھبرانااوران کیلئے وعاکرنا کہ شرک ہے بھیں اور نماز قائم                                       | arı     | عالب ہےستو وہ صفات ہے سارے جبانوں کا ما لک<br>ہے                                           |
| IAM    | کری                                                                                           |         | ب<br>حضرات انبیاء کرام علیم السلام اپنی قوموں کی زبان                                      |
| IAY    | ۔<br>اولاد کےنمازی ہونے کیلیے فکرمند ہونا پیغیبرانہ ثبان ہے                                   | ١٩٨     | بولنے والے تھے<br>ابولنے والے تھے                                                          |
|        |                                                                                               |         |                                                                                            |

| مغنير        | مضاجن                                                                                                               | مغنبر  | مضامين                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | انسان اور جنات کی تحقیق ،ابلیس کو تحدہ کرنے کا تکلم اوراس                                                           |        | حضرت ابراہیم الفیلاکا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالی نے                                                                      |
|              | کی نافرٹی اور ملعونیت ، بی آ جم کو درغلانے کے لئے اس                                                                |        | بو حماہے میں بینے عطافر مائے اور اپنے لئے اور آل اولا و                                                                  |
|              | کافتم کھانا اور کمی عمر کی درخواست کرنا ، مخلصین کے ا                                                               | 147    | کیلئے نماز قائم کرنے کی دعا کرنا                                                                                         |
| ۲۰۴۲         | بہکانے ہے عاجزی کااقرار ،اجیس کا اتباع کرنے والوں  <br>کیاب نام خریریں                                              |        | تیامت کے دن کا ایک منظر، عذاب آنے پر ظالموں کا                                                                           |
| ۲۰۴۳         | کیلئے واخلید وزرخ کااعلان                                                                                           | IAA    | ورخواست کرنا که مهلت دی جائے                                                                                             |
|              | صلصال ادر حما مسنون كامهدال                                                                                         |        | قیامت کے دن زمین اورآ سان میں نغیرا در تبدل ہسب                                                                          |
| 7+4          | ابلیس کا حضرت آ دم کو محدہ کرنے ہے اٹکار ہونا<br>ملہ س                                                              |        | لوگول کی حاضری ، مجرمین کی بدحالی حساب کتاب ، اور<br>- در ب                                                              |
| 7+4          | البيس كى ملعونية                                                                                                    | 19+    | لبر اوسرا<br>معتد آلا                                                                                                    |
| r+4          | ا ہیں کا مبلت مانگنا بنی آ دم کو گمراہ کرنے کے لئے تھا<br>میں                                                       |        | اختیام آغیبر سورة ابراہیم                                                                                                |
| 14-7         | مخلصین کے بہانے ہے شیطان کاعاجز ہونا                                                                                | 192    | پاروئيبري(                                                                                                               |
| T+Z          | ممراه اوگوں پرشیطان کابس چلتا ہے                                                                                    | 192    | سورةالحور                                                                                                                |
| <b>**</b> A  | شیطان ادراس کا اتباع کر نیوا لے د درخ میں ہوں گے                                                                    | 192    | کافربار ہارتمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے                                                                               |
|              | ووزخ کے سات وروازے میں اور ہر دروازے کے<br>ا                                                                        | 194    | جوبستیاں ملاک گی گئیں ان کی ملاکت کا دفت مقررتھا                                                                         |
| T+A          | لئے حصہ مقدوم ہے<br>متاب                                                                                            | 194    | الله تعالیٰ قر آن کریم کامحافظ ہے                                                                                        |
|              | مثقی باغوںادرچشموں میں ہوں گے ہسلامتی کے ساتھ<br>سید دیر کرے                                                        |        | روافض قرآن کی تحریف کے قائل میں اللہ کے وعدہ                                                                             |
| 7+9          | ر میں گے آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا<br>اس کے میں میں میں میں استان اور اس                                            | 19/    | حفاظت پران کاایمان نہیں                                                                                                  |
| r+9          | اٹل جنت تکیدلگائے آئے سامنے کتوں پر بیٹھے ہوں گے ۔<br>سری مزیر                                                      |        | بِ ابقدامتوں نے بھی اپنے رسواوں کا استہزاء کیا معاندین                                                                   |
| , .          | جنت میں کوئی تکلیف نہ ہو گی نہ دہاں سے نکالے<br>ا                                                                   | 194    | اكرآ سان پر چرژه جا تنس تب جمی ایمان لانیوا کے بیس ہیں                                                                   |
| 111          | جا میں گے                                                                                                           |        | ستارے آسان کے لئے زینت میں ادران کے ذریعے<br>سارے آسان کے لئے زینت میں ادران کے ذریعے                                    |
| <sub> </sub> | حضرت ابراہیم الطبیع کے مہمانوں کا تذکرہ ، ان ہے                                                                     | 1 700  | شیاطین کو مارا جا تا ہے۔                                                                                                 |
|              | خوفز ده : د نااورمهما نو ل کا بینے کی بشارت دینا<br>میران فوشتہ عقد حرون به له راہنا بینا کی قد مرکز ال             |        | بردج سے کیا مراد ہے؟<br>وقعہ برائم ادب ایس کے دول میں اول کے معرف                                                        |
|              | یه مهمان فرشته تھے جو حضرت اوط النظیفانی کی قوم کو ہلاک<br>کرنے کیلئے بھیجے گئے تھے حضرت ابرا ٹیم النظیفانکوخوشنجری |        | ز مین کا پھیلا وُ اور اس کے بہاڑ ورخت اللہ کی معرفت<br>کی نشانیاں میں                                                    |
| rim          | دے کر فرشتوں کا حضرت لوط النظمان کے یاس آٹا                                                                         |        | اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدا                                                                   |
| l rim        | دے در ول کا کا حرف وطالعتدہ سے پی کا ہا<br>حضرت لوط الطبیع کی تو م کی شرارت اور ہلا کت                              | ror    | مد مان کے دیال کا مان کا دور کا کا مان کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا کا کا انتخاب کا کا کا کا کا ک<br>افرائ |
|              | حضرت لوط الظليلا کی توم کی بلاکت ہے عبرت حاصل                                                                       | r+r    | الله تعالیٰ کے ماس ہر چیز کے خزانے میں                                                                                   |
| אוז          | رے دیا ہے۔<br>کریں جوان کی افنی ہوئی بستیوں پرگذرتے ہیں                                                             | - 10 1 | بوا مُیں بادلوں کو یانی ہے بھردیت میں                                                                                    |
|              | رحمة للعالمين ﷺ ابهت برا اعزاز، الله جل شاخه نے                                                                     | r+r    | الله ای وارث ہے                                                                                                          |
| ria          | آپ کی جان کی شم کھائی ہے۔                                                                                           | r+r    | مستقد مین اورمستأ خرین کی تفسیر                                                                                          |
|              |                                                                                                                     |        |                                                                                                                          |

| ĺ | سنحنبر     | مضايين                                                                                                                                                       |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ı |            | اہل تقویٰ کا احپھاانجام ،انہیں جنت کے باغوں میں وہ                                                                                                           |
| ı | 127        | سب کچھ نصیب ہو گا جوان کی خواہش ہو گی                                                                                                                        |
| ľ | TTA        | منكرين البات كينتظرين كالني بإس فرشة آجاكين                                                                                                                  |
| ŀ | rmq        | مشرکین کی کٹ جمتی ہرامت کیلیے رسول کی بعثت کا تذکرہ                                                                                                          |
| l |            | منکرین کاشم کھانا کہ اللہ تعالی موت کے بعد زندہ کر کے نہ                                                                                                     |
| ı |            | الضائے گا،ان کی اس بات کی تر دیداوراس کا اثبات کداللہ                                                                                                        |
| ı | וייוץ      | تعالیٰ کے محن فرمادینے ہے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔                                                                                                         |
| l | 1 177      | فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیا وآخرت کی خیر  <br>نند درمہ                                                                                              |
| l |            | وخو بی کاوعدہ<br>ہم نے آپ پر قر آن نازل کیا تا کہ آپ اوگوں کے لئے بیان                                                                                       |
| l | 177        | ۱۲ ميرين<br>ا کرين                                                                                                                                           |
| ı | 444        | منگرین حدیث کی تروید<br>منگرین حدیث کی تروید                                                                                                                 |
| ı | rra        | معاندین اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں                                                                                                                 |
| l | ۲۳٦        | قول تقالى: او يا خذهم على تنحوف                                                                                                                              |
| l | 46.4       | ہر خلوق فرشتے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں  <br>                                                                                                  |
|   |            | ہر میں رہے ہیں۔<br>معبود صرف ایک بی ہے ہر نعمت ای کی طرف ہے ہے                                                                                               |
|   | rm         | ای ہے ڈرو                                                                                                                                                    |
|   |            | مشر کین کی بھونڈی تجویز ،اللہ کے لئے بیٹیاں اور اپنے                                                                                                         |
|   |            | کئے بیئے تجویز کرتے ہیں ،خودان کے یہاں می پیدا                                                                                                               |
|   | rm9        | ہونے کی خبر مل جائے تو جبرہ سیاہ ہوجا تا ہے<br>میں منالہ کی سینالہ کی اسالہ کا میں انسانہ کا میں انسانہ کی انسانہ کی انسانہ کا میں انسانہ کی میں انسانہ کی ا |
|   |            | لوگوں کے ظلم کی وجہ ہے اللہ گرفت فرما تا تو زمین پر چلنے                                                                                                     |
| ĺ | 101        | والوں میں ہے کسی کو بھی نہ چھوڑ تا                                                                                                                           |
|   | 101        | چو پایوں میں اور شہد کی کھی میں تمہارے لئے عبرت ہے                                                                                                           |
|   |            | اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیات دی ہے ،اس                                                                                                                |
|   | raa        | نے تہبارے گئے بیویاں پیدا کیں ، پھران سے بیٹے<br>میں دنیں میں تمہد عبد دریں کا نک                                                                            |
|   | rωω<br>rω∠ | یوتے عطافر مائے اور حمہیں عمد ہ چیزیں کھانے کو دیں<br>دلدید نام مشکسات فائد                                                                                  |
|   | ĺ          | وومثالیں پیش فرما کرمشر کین کی تر دید فرمائی<br>از تین دیری شریب مطلب                                                                                        |
|   | <u> </u>   | الله تعالی بی کوغیب کاعلم ہےادروہ ہر چیز پر قادر ہے                                                                                                          |

| مغنبر  | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | حضرت أوط الطيئ اور اصحاب الايكدكي بستيال شاهراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | عالم يرواقع بين اصحاب الايكه ظالم تتصابي حركتول ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ria    | وجہ ہے بلاک کئے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ·<br>حضرت أوط الطيفي كي قوم والى بستيال ادراصحاب الايكمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FIT    | شاہراه عام پر دا تع ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FIT    | اصحاب الحجركي تكذيب اور ملاكت وتغذيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ri_    | الله تعالی نے آسان وزمین کو حکمت کے موافق پیدافر مایا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | رسول الله ﷺ وخطاب كه جم نے آپ کو سبع مثانی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MA     | قرآن عظیم عطافر مایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119    | اہل دنیا کے اموال داز داج کی طرف نظریں نے پھیلا کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rr+    | سابقہامتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنار کھے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177    | خوب دا ضح طور پر کھول کربیان کرنے کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | تبیع وتحمید میں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777    | میں گئے رہنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777    | اختيام تفسيرسوة الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲۵    | سۈرۇللىدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 220    | قیامت کا آنایقین ہے،انسان بڑا جھگزالوہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | چویائے اللہ تعالیٰ کے انعام میں ان سے متعدو شم کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 772    | منافع متعلق ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 779    | ۔<br>اللہ تعالیٰ کے راستہ ہے بہت ہوئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | المحالة بالتاريخ المحاسمة الماتيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | نعمتوں کونہیں گن سکتے ، اللہ کے سواجن کی عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | ت کرتے ہیں وہ ہے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***    | کبار کھائے جانبیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ĺ      | تهمهارا معبودایک ہی ہے وہ طاہراور پوشیدہ سب الوال و<br>العمال معبودایک ہی ہے دہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F F-70 | ا انگمال لوجانتا ہے کمراہ کرنے دائے دوسروں نے بوہھ<br>ایکھریٹر سرمیں برین گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , , 1  | ا علی اٹھائے ہوئے ہوں ہے<br>میان میں القین کرمذا کا آنکر وامیت کردان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rra    | کنوں اور حال برابر بیل ہو سے ہم اللہ تعال ک<br>نعمتوں کونہیں گن سکتے ، اللہ کے سواجن کی عبادت<br>کرتے ہیں وہ ہے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ<br>تمہارا معبودایک ہی ہے وہ ظاہراور پوشیدہ سب اقوال و<br>انگال کو جانتا ہے گمراہ کرنے والے دوسروں کے بوجھ<br>بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے<br>معاندین سابقین کے عذاب کا تذکرہ قیامت کے دن<br>کافروں کی رسوائی اور بدعالی بہتکبرین کا براٹھ کا نہ ہوگا |

|    | مغتبر       | مضابين                                                                                                         | فحنبر  |                  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| ı  | 1A 1"       | متحلیل ادرتحریم کااختیار سرف الله تعالیٰ بی کوہ                                                                |        | اء جانور ل       |
| ı  | 11A 6"      | اللَّه تَوْ بِقِبُولَ فَرِمَا مَا ہِے اور مغفرت فِر ما تا ہے                                                   |        | مار ہے کی 🏻      |
| ľ  |             | حضرت ابرامیم کے اوصاف عالیہ اور ان کی ملت کے                                                                   | ll ras |                  |
| ı  | ۲۸۳         | اتباغ كاحكم                                                                                                    |        | ر کوں کے ا       |
| ı  | 174         | سینچر کے ون کی تعظیم میہود یوں پرلازم تھی                                                                      | PYO    |                  |
| ı  | raa         | وعوت وارشادا وراس کے آ داب                                                                                     | ′"     |                  |
| ı  | 191         | بدله لينے كااصول ادر صبركى فنسيلت                                                                              |        | انِ پڑھے <br>د   |
| ı  | rgr         | اختيام تفسيرسورة النحل                                                                                         |        |                  |
| ı  | 190         | ھنڙل ي                                                                                                         |        | نے والے          |
| ı  | 190         | پاره ندېر ور                                                                                                   |        | ے<br>انمال کا    |
| ı  | 190         | سورة الاسراء                                                                                                   | rz.    | -                |
| Ì. |             | الله تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ وایک رات معجد حرام ہے                                                               |        | الله کی بناه     |
| ı  | 190         | مىجداقصلى تک اورو ہاں ہے ملا ،اعلیٰ کاسفر کرایا                                                                |        | استے دوستی       |
| l  | <b>19</b> 2 | واقعه معراج كأمفصل تذكره                                                                                       | 121    |                  |
|    |             | براق پر سوا ربوکر بیت المقدل کا سفر کرنا اور وہاں                                                              |        | ب بير تو كل      |
| l  | 194         | حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰ ة والسلام کی امامت کرنا<br>عبر                                                   | 121    |                  |
| ı  | 191         | صحيح بخارى مين واقعه معراج كي تفصيل                                                                            |        | 0.,              |
| 1  |             | آ سانوں میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے دروازہ                                                                 |        | عاندین کا        |
| ı  |             | کھولا جانا حضرات المباعلیم الصلوٰ ۃ والسلام سے ملا قات                                                         | rzd    |                  |
| l  | r99<br>     | فرمانااوران کامرحبا کهنا<br>مال ارد و به در بهنتها سرار پیدا فرماه                                             | 120    | 7                |
|    | ' ' '       | البیت البعموراورسدرة المنتهی کاملاحظ فریانا<br>بچاس نمازوں کا فرض ہونااووحضرت موکیٰ النظیٰ کے توجہ             |        | جس ہے ا          |
| l  | ۳           | یپی ن مارون ہر ن ہونا اور عسرت ون النظار ہے وجہ<br>ولانے پر بار ہارورخواست کرنے پر یا پنج نمازیں رہ جانا       | r∠∠    |                  |
|    | 1-1         | دلات پرېرېدورونو ک رمے پرې کا مارين دو بې.<br>نماز ول کے علاوہ دیگرا حکام                                      |        | <i>بر</i> و تواب |
|    | 141         | معراج میں بیدارالی                                                                                             | 120    | - 25             |
|    | pr. p       | مرب میں ہیں ہورہ بن<br>قریش کی تکذیب اوران پر جمت قائم ہونا                                                    | rn.    | ب سیں<br>گئیں    |
|    | m. pr       | رسیاں معریب اور ال پر بست ہا ہوہ<br>اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کوآپ کے سامنے پیش فرمایا                         | '^.    | 0.0              |
|    | P*• (*/     | الله على حربية العدل واب على العالم الله على المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا |        | ام چیز دل        |
| L  |             |                                                                                                                |        |                  |

| منختبر      | مضاخن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الله تعالی کے متعد دانعامات ،انسانوں کی تخلیق ، جانورں<br>کااڑنا،لباس کا سامان پیدا فرمانا، پیباڑوں میں رہنے کی<br>جگاہیں ہواتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | کا اڑنا،لباس کا سامان پیدا فرمانا، پیباڑوں میں رہنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109         | A 02 CT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | قیامت کےون کے چندمناظر ، کافروں اورمشر کوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 747         | لئے عذاب کی وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r AL        | چنداوصاف جمیده کا حکم ،اور محرات وفواحش سے بیچنے کی تا کید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | خطبول مين إنَّ اللهُ يَاهُرُ بِالْعَدُلِ وَ الإحسانِ يرُّ عَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 740         | کی ابتدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 244         | عبدوں اور قسموں کو اپورا کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | آخرت کی نعمتیں ہاتی رہنے والی ہیں،صبر کرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | مردول ادر وراق كوحيات طيب فعيب وگران كا عمال كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14          | الجيمااجر للحاكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | جِیب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | مانگیں شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے ، جواس ہے ،وت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 72 T        | ر کھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ابل ایمان پرشیطان کا تساطئیں جوا پے رب پرتو کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121         | کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121         | شیطان کا تسلطان لوگوں پرہے جواس سے دوتی کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | تر آن پاک کی بعض آیات منسوخ ہونے پر معاندین کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 120         | اختراض اوراس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120         | ہ سر من اوران کی جو ب<br>مشر کین کے اس قول کی تر وید کہ آپ کوکو کی شخص سکھا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ایمان لانے کے بعد مرتہ ہوجانے کی سزااورجس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>r</b> ∠∠ | ز بروتی کلمہ کفر کہلوایا جائے اس کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | جحرت کر کے ، تابت قدم رہنے والوں کا اجر و ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r_ 9        | قیامت <u>ک</u> ون کی <del>بی</del> شی کاایک منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ا یک ایی بستی کا تذکرہ جے اللہ تعالیٰ نے خوب نعتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>M</b> .  | ویں پھر ناشکری کی وجہ ہے ان کی نعمتیں چھین لی سکیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | الله کادیا بوارز ق کھا وُ،اوراس کاشکرادا کروجرام چیز ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TAT         | in the second se |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| منختبر  | مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | منختبر          | مضاجن                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         | آ سانوں کے محافظین نے حضرت جبریل النکھلا ہے یہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 4.4             | حضرت موی الطبیع کوقبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا                                  |
| P+9     | موال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کیا انہیں باایا<br>گیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | به) <b>دس</b> ا | الياواگول پر گذرنا جن كے مونث فينچيوں سے كالے                                     |
|         | ع ب ایرامیم الطبیع نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | h+4.            | جارے تھے<br>اسکوائل میں میں کیافت مجھول میں تھا                                   |
| 1-10    | تنبيس دى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | س م             | یجهاوگ اینے سینوں کو ناخنوں ہے پھیل رہے تھے<br>نہ سن                              |
| ۳۱۱     | رونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطبر کودھویا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | h.*.            | سود نوروں کی بدحانی<br>سند وظ سم اللہ تینچ سون پر متحصہ                           |
|         | النماز کام تبه تظیمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 4+LA.           | آچواد گوں کی کھالیں کیٹیچیوں سے کا ٹی جار ہی تھیں<br>اس شدران سراہ جبراگ          |
| mir<br> | منگرین ولمحدین کے جاہلا نہاشکالات کا جواب<br>منگرین کیا سرد وقعہ معہد میں نہاں کا دور ہوں شدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                 | ایک شیطان کا پیچھے لگنا                                                           |
| ۳۱۵     | بنی اسرائیل کا زمین میں دو بار ہ فساد کرنا اور ان کووشمنوں<br>کا نتاد کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | r.a             | فرشتوں کا پیچے لگانے کے لئے تا کید کرنا                                           |
| P14     | عام و الرائد المرائد |         | r+0             | مجاہدین کا 'ڈواب<br>سماع سے ہتے ہے کا مہمت                                        |
|         | بن مرس روروریت رست رست این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | ۳+۵             | گیجاد گوں کے مرتبقر دل ہے کیلے جار ہے تھے<br>ایک میں میں کا ایک دلا               |
| 014     | کو بیثارت وابل کغر کی عذاب الیم کی خبر دیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | r+a             | ز کو قاندوینے والوں کی بدحالی                                                     |
|         | انسان اینے لئے برائی کی بددعا کرتا ہے اس کے مزاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | r+a             | سرُ اہوا گوشت کھانے والے<br>گلزیوں کا ہزا گنخرا ٹھانے دالا                        |
| MIA     | ۔<br>میں جلد بازی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 1 ▼ω            | ا سنزیوں ہوا عرا کا اور الفائے دالا<br>ایک بنیل کا جھوٹے ہے سراخ میں واخل ہونے کی |
|         | بلاک ہونے والی بستیوں کے سروار اور مال دار نافر مانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | ۳.۵             | ا میک میں میں ہوئے سے حراق میں دو اور اور اور اور اور اور اور اور اور او          |
| Prr     | كرتے بيں جس كى وجد سے برباد كى كافيعلد كرويا جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | <b>P+</b> 4     | جنت کی پنوشیو                                                                     |
|         | طالب د نیا کوتھوڑی می و نیاد ے دی جاتی ہےاورآ خرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | <b>m</b> +4     | دوزخ کی آواز سننا                                                                 |
|         | میں اس کے لئے جہنم ہے ، اہل ایمان کے اعمال کی<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\  \ $ | <b>**</b> 4     | بابالحفظه                                                                         |
|         | قرردانی:وکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | ۳۰ ۲            | مِيليةَ سان يردرونه جبنم ے مايا قات: ونااور جبنم ڪامايا<ظ فرمانا                  |
| rra     | والدین کیساتھ دھن سلوک کیساتھ زندگی گز ارنے کا حکم<br>سرین در ایس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | <b>F+</b> 4     | دوده ، شهدادرشراب کا پیش کیاجانااورآپ کادوده کو لے لینا                           |
| FFZ     | ماں باپ کے ساتھ دحسن سلوک کا مرتبہ<br>نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | ۳+۷             | سدرة المنتهى كيا ہے؟                                                              |
| Pr2     | مال باپ ذریعه جنت اور ذرایعه دوز خ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | ۳•۸             | جنت میں داخل موینا در نهر کوژ کاملا حظ <b>ف</b> ر ما نا                           |
|         | اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\  \ $ | F•A             | فوا نداوراسراراورتهم متعاقبه همراج شريف                                           |
|         | والد جنت کے درواز ول میں ہے بہتر درواز ہ ہے<br>۔ ب رہنہ قبار ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | ۲•۸             | بران کیا تھا اور کیساتھا؟                                                         |
| M PPA   | باپ کی د عاضرور قبول ہوتی ہے<br>میں میں میں میں میں الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | ۲+۸             | براق کی شوخی ا دراس کی وجه                                                        |
| 1771    | ماں باپ کے اگرام داحتر ام کی چندمثالیں<br>اس میں کے اگر ام داحتر ام کی چندمثالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                 | حضرت جبریل ایلی کابیت المقدس تک آپ کے                                             |
| 11      | مال باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے رزق اور عمر دونوں<br>روستا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | p-49            | ساتھ براق پرسوارہونا اور وہاں سے زینہ کے ذراعیہ<br>آسانوں مسانا                   |
| [,      | ير هنة بيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L       |                 | ة سانون پرجانا<br>                                                                |

| سنختبر     | مضاجن                                                                                                               |             | مانم    | مضاجن                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | منکرین بعث کا تعجب که ریزه ریزه بهوکر کیسے زنده بیول                                                                |             | rra     | ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا تواب                                                            |
|            | ے ان کے بعجب کا جواب کہ جس نے میکن بار پیدا کیا                                                                     | II I        | 779     | مال باپ کی خدمت نفل جباوے افضاں ہے                                                                     |
| rai        | وہی دوبارہ زندوفر مائے گا<br>میں مجھ بیٹری میں جانبور میں ابور میں                                                  |             |         | مجرت کی بیعت کیلئے والدین کوروتا چھوڑنے والے کو                                                        |
| اسريسا     | بندول کوائیمی باتیں کرنے کا حکم بعض انبیا بعض انبیا ، سے<br>فضل میں اللہ تعالی نے حضرت داؤد الطبیق کوز ورعطافر مائی |             | rr.     | <u></u>                                                                                                |
| 1 201      | ا کس میں اللہ تعالیٰ کے مصرت داودالعظیٰ کور در عظامر مان<br>اللہ تعالیٰ کے سواجر معبود بنا رکھے ہیں وہ کوئی ذراسی   | '           |         | ماں باپ کی خدمت نفلی حج اور عمرہ کے کم نہیں                                                            |
|            | اللہ مال کے جا ہو جو جا اور ہا رہے ہیں دو وی دران ک<br>اللیف بھی و در نہیں کر کئے کوئی بہتی ایسی نہیں جے ہم         | '           | mgm1    | <ul> <li>والدین کے ستانے کی سزاو نیامیں ٹل جاتی ہے۔</li> </ul>                                         |
| raa        | قیامت ہے پہلے بلاگ ندکریں یاعذاب نددیں                                                                              | !           | rr      | والدین کی نافر ہائی کبیر و گناموں میں ہے ہے<br>د                                                       |
|            | فرمائثي مجزات بم صرف اس لئے نہیں ہیمجة كه سابقه                                                                     |             |         | و و شخص ذلیل ہو جے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ                                                          |
| ra2        | امتوں نے ان کی تگذیب کی                                                                                             | Ш           |         | کرایا بود                                                                                              |
|            | آپ کے رب کاملم سب کومحیط ہے، آپ کی رؤیا اور شجرہ                                                                    | Ш           | ~~~     | ماں باپ کی طرف گھور کرد کچھنا بھی عقوق میں شامل ہے                                                     |
| ran        | ملعو نہ اوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کاسب ہیں                                                                         | $\  \ ^r$   | ~~~     | ماں باپ کوگالی دینا گناہ کبیرہ ہے                                                                      |
|            | حضرت آ دِم الله کو مجده کرنے کا حکم سننے پر اہلیس کا                                                                | _           | سوسو.   | ماں باپ کے لئے دعا اور استغفار کرنے کی وجہ ہے<br>نافر مان اولا وکوفر مانبروارلکھوہ یا جا تاہے          |
|            | جواب بنا کیا ہیںا ہے جدہ کروں جوشی سے پیدا کیا گیا                                                                  |             | , ,     | مام ہاں واد و مرام جروار مھندیا جا باہے<br>ماں باپ کیلئے دعا مغفرت کرنے ہے ایکے درجات بلند             |
| <br>   ٣4• | ہے؟ چھر بنی آ دم کو بہکانے کا عزم ظاہر کرنا ، اللہ تعالیٰ کا                                                        | $\  \ _{r}$ |         | ا ہوتے میں<br>ہوتے میں                                                                                 |
|            | فرمان کہ جن پر تیرا قابو چل کیکان پر قابوکر لینا<br>اللہ تعالیٰ تبہارے لئے سمندر میں کشتیاں جاری فرما تا            |             |         | رینے داروں مسکینوں ،مسافروں برخرج کرنے اور                                                             |
|            | بہدری جارہ کے سے معرف میں جوار اور استفادے یا سخت جوا                                                               | +           | ~       |                                                                                                        |
|            | بھیج دے، بی آ ہم کوہم نے عزت دی بحرو بر میں سفر کرایا                                                               |             |         | ا پنی ادلاد کونتی پذکرو، زنا کے قریب نہ جاؤکسی جان کو                                                  |
|            | یا کیزہ کھانے کے لئے چیزیں ویں اور ان کو بہت ی                                                                      | r           | ~~~     | بالشرع عَلَم كِفِل ندكرهِ الميبيون كامال ندكهاؤ                                                        |
| PHYP       | مخلو قات پرفضیات دی                                                                                                 |             |         | جس بات کاپیة نبیں اسکے پیچھے پڑنے اور زمین پراتراتے<br>ایک                                             |
|            | قیامت کےون جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے                                                                          |             | 77      | ہوئے چلنے کی ممانعت<br>رینے سے مقام معافق میں نہیں کیار جینی ہے ہوتا                                   |
|            | و بیچئے جاتمیں گے دواپنے ائمال نامے پڑھے لیں گے ، جو<br>فیمنہ                                                       | ∭.          | ا ماما- | الله كرساته معبود تغمران والول كيليم جبنم ب اوراس<br>كيليم اولا د تجويز كرناببت بوي بات ب              |
| ٣٩∠        | ,                                                                                                                   | $\  \ '$    | 1 1     | سے اور دبویر سربا بہتے ہوں ہائے ہے<br>اللہ تعالیٰ وحد فہ لاشریک ہے ، شرک کر نیوالوں کی ہاتوں           |
| P-49       | مشرکین کی خواہش تھی کہ آپ کواپنی طرف کرلیں اور اپنا<br>ووست بنالیں _                                                |             |         | ا ماہد مان وصدہ کا سریف ہے، سرت سریدو وی ن با وی ا<br>سے یاک ہے، ساتو ں آسان اور زیمن اور ہر چیز اس کی |
|            | ووست: نا اب -<br>مشر کین حاج بھے کہ آپ ﷺ کوز بروتی مکد مکر مہے ۔                                                    | ∥ ,         | -40     | تسبيح وخميد ميں مشغول ہے                                                                               |
| rz•        | ريون چې چې د وېږون مند د مدت<br>نکال د ین                                                                           |             |         | جوادگ آخرت کے منظر میں ان کے داوں پر پردہ اور                                                          |
|            | قرآن مومنین کیلئے شفا ہے اور رحمت ہے ظالموں کے                                                                      |             |         | کانول میں ڈاٹ ہے ،قرآن کو بدنیتی سے سنتے ہیں اور                                                       |
| rz0        | نقصان بی میں اضافہ کرتاہے<br>                                                                                       |             | ٠٥٠     | آپ کے بارے میں کہتے ہیں کدان پر جاد وکرویا گیا ہے                                                      |

|   | سخنبر        | مضائين                                                                                                 |   |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ľ | 1791         | سببزول                                                                                                 |   |
|   | 197          | سورۃ کہف پڑھنے کے دنیادی اوراخروی منافع                                                                | 1 |
|   | m91          |                                                                                                        |   |
| ı | m90          | اصحاب كهف أوراصحاب رقيم كون تنهي؟                                                                      |   |
|   | ۳۹۵          | اصحاب كيف كازبانه                                                                                      | ı |
|   | m90          | اصحاب كهف كاغارييس واخل هونا                                                                           | I |
|   | m92          | اصحاب كهف كأتفصيلي واقعه                                                                               |   |
|   |              | اصحاب کہف کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپس میں متعارف                                                       | I |
|   | mq_          | ہوکر باہم گفتگو کرنا                                                                                   |   |
|   | m92          | بادشاه کواور بوری قوم کوجهوژ کرراه فراراختیار کرنا                                                     | 1 |
|   | ٣٩٨          | باہمی مشور : کر کے غار میں داخل ہوجانا                                                                 |   |
|   |              | غار کی کبفیت ،سورج کا کتر اگر جانا ، کتے کا ہاتھ بچھا کر                                               | l |
|   | <b>~99</b>   | بیشار چنا                                                                                              |   |
|   |              | ا اصحاب کہف کا بیدار ہوکرآ کیں میں اپنی مدت قیام کے ا                                                  |   |
|   | ۱۴۰۱         | بارے میں سوال و جواب کرنا اور اپنے ایک آ دمی کو کھانا<br>اس نیاس ایش مصرہ                              |   |
| H | M+M          | لانے کے لئے شہر بھیجنا۔<br>اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف اوراس کا جواب                                 |   |
|   | r+0          | ا خاب ہف ی عدادیں استان اور اس اور اس اور اس اور اس اور استان اللہ نہ کہنے برعماب اللہ نہ کہنے میرعماب |   |
|   | r+4          | وعدہ مرہے وقت اشاء اللہ میں ہے پر حماب<br>استحاب کہف کتنے عرصہ غارمیں رہے                              | П |
|   | _            | رسول الله ﷺ کو کتاب الله کی تلاوت کرنے اور اللہ ہے                                                     |   |
|   | <i>(</i> *•Λ | ر موں مدھی و عاب مہیں عارف رک روسا ہو۔<br>اور گانے والوں کے ساتھ بیٹھے دینے کا حکم                     |   |
| ı |              | حق واضح ہے جو حا ہے ایمان لائے جو حا ہے کفراختیار                                                      |   |
| ľ |              | کرے اہل گفر دوز خ میں اور اہل ایمان جنت میں                                                            |   |
| H | 1414         | یول گے                                                                                                 | ĺ |
|   |              | ابل ایمان کا اجر وثواب ، جنت کے کہاس اور زیوراور                                                       |   |
|   | וויי         | مسهریول کانڈ کرہ<br>سرار شخف میں اور معرب ان غربین                                                     |   |
|   | اسوابم       | عبرت کے لئے دو تخصوں کی مثال ان میں ایک باغ والا<br>مفت                                                | ľ |
|   |              | ادرووسراغريب تقا                                                                                       | L |

|             | مغنبر               |                                                            |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| $\ \cdot\ $ | حدار                | مضامین                                                     |
|             |                     | روح کے بارے میں میہود یوں کا سوال اور رسول اکرم<br>کا جواب |
|             | <b>F</b> 22         | یخ کاجواب 🕏                                                |
|             |                     | اگرتمام انسان اور جنات بھی جمع ہوجا ئیں تو قر آن جیسی      |
|             | ۳۷۸                 | كتاب بنا كرنبيس لا يكتے                                    |
|             | ۳۸•                 | قرایش مکه کی بهٹ دھرمی اور فریائشی معجزات کا مطالبہ        |
|             |                     | اوگ اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں           |
|             |                     | تفناد بجھتے ہیں اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے توان          |
|             | <b>17</b> /1        | کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا                        |
|             |                     | قیامت کے دن گراہ لوگ کو نگے اندھے اور بہرے                 |
|             |                     | ا ٹھائے جا کیں گے پھر دوزخ کی آگ میں واخل کئے              |
|             |                     | جائیں گے بیسزااس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے                |
|             | ۳۸۲                 | حشر ونشر کی تکذیب کی                                       |
|             |                     | ا اگر تہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے                   |
|             |                     | ہوتے تو خرچ ہوجانے کے ڈرے ہاتھ روک لیتے،                   |
| 1           | <b>"</b> A <b>"</b> | انسان بڑا تنگ ول ہے                                        |
|             |                     | موی النظام کو ہم نے محلی ہوئی نونشانیاں ویں فرعون          |
| 1           |                     | اینے ساتھیوں کے ساتھ غرق کرویا گیااور بنی اسرائیل کو       |
|             | ግሊዮ                 | تختم و یا گیا که زمین میں رہوسہو                           |
|             |                     | م نے قرآن کوخل کیساتھ نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں           |
|             |                     | کے سامنے تھبر تھبر کر پڑھیں سابقین اہل علم اس کو سنتے      |
| '           | <b>*</b> A4         | بیں تو مجدہ میں گریڑتے ہیں                                 |
|             |                     | الله كبه كريكارويار حن كهر كر، جس نام ہے بھى يكارواس       |
|             |                     | کا چھے ایجھے نام میں آپنماز میں قراُت کرتے وقت             |
|             | 711                 | ورمیانی آوازے پڑھئے                                        |
|             |                     | الله کی حمد بیان سیجئے جس کا کوئی شریک اور معاون نبیں      |
| +           | ~A 9                | ہے اوراس کی بڑا کی بیان سیجئے                              |
| 1           | ~9.                 | ،<br>اختيا م تفسيرسورة بني اسرائيل                         |
| <u>ا</u> ا  | 4 I                 | سورة الكيه                                                 |
| ,           | ا<br>۱۹۱            | ا ا                                                        |
| Ľ           |                     | وجد تسميه                                                  |

| منختبر | مضايين                                                                           | مغنبر  |                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ساماما | مغرب كاسفر                                                                       | ۲۱۳    | دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال ،اور قیامت میں مجرین                                                                  |
| רירר   | مشرق كاسفر                                                                       |        | کی خیرت کا منظر                                                                                                    |
| רירר   | تيسراسفر                                                                         |        | فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے حتم ہے آ دم کو سجدہ کرنا اور اہلیس                                                        |
| LLL    | یاجوج ماموج ہے حفاظت کے لئے دیوار کی تعمیر                                       |        | کامنکر ہوکر نا فرمان بن جانا ہلیس اور اس کی ذریت کا                                                                |
| Lalah  | د بوارکوئس طرح اورئس چیز سے بنایا؟                                               | 1 19   |                                                                                                                    |
| 4      | قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کا نگلنا                                              | ۲۲۲    | انسان بردا جھگڑ الدے، باطل کو لے کر جحت بازی کرتا ہے،<br>اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے بروے طالم ہیں             |
| የየላ    | یا جوج ماجوج کی تعداد<br>یا جوج ماجوج کون اور کہاں میں؟<br>سد ذوالقرنین کہاں ہے؟ | rra    |                                                                                                                    |
| የግግ    | يا جوج ما جوج كون اور كهال مين؟                                                  | rra    | چاں و فرین اور حضرت خصر تعلیم السلام کا مفصل واقعہ                                                                 |
| 44.4   | سد ذوالقر نبین کہاں ہے؟                                                          |        | حضرت نوی اور سرت مسریجا مقام ۵ و افعه حصرت مسرت مسرت مسرت مسرت مسرت مسرت مسرت السلام ہے ملا قات کرنا اور بیدرخواست |
| ra•    | ياجوج ماجوج غيرعر بي كلمات ہيں                                                   | M44    | سرے سرعیہ سق سے ماہ ای رہا اور بیدور وہ سے<br>کرنا کہ مجھےایے ساتھ لے لیں                                          |
|        | کا فرسب سے بڑے خسارہ میں میں ،ان کی سعی بیار                                     |        | حضرت خصر الظفظا کا فریانا کهتم میرے ساتھ رہ کرصبر                                                                  |
| ra1    | ہے،انمال حبط ہیں اور بےوزن میں                                                   |        | نہیں کر کتے ، حضرت مویٰ القصیٰ کا خاموش رہنے کا                                                                    |
| ram    | ایمان اورا عمال صالحہ والے جنت الفرودس میں ہوں گے                                | rtz    |                                                                                                                    |
| rar    | الله تعالی کے اوصاف و کمالات غیر متنا ہی ہیں                                     |        | حضرت خضر الطفة كا ايك كشتى ہے تنحة زكال دينا اور                                                                   |
| 200    | بشریت رسالت ونبوت کے منافی نبیں                                                  | ~rz    | حضرت موی الظفلا کامعترض موتا                                                                                       |
|        | جےاپ رب ہے ملنے کی آرزو ہووہ نیک کام کرے                                         | ~rz    | ایک لڑے کے قبل پر حضرت مویٰ النظیان کا اعتراض کرنا                                                                 |
| raa    | ادراہے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نڈھمبرائے                                      |        | ا ایک گرتی بوئی د بوار کے کھڑا کر دینے پر اعتر اض پھر                                                              |
|        | اختيام سورة الكهف                                                                | MA     | آ پس میں جدائی<br>آ پس میں جدائی                                                                                   |
| 1002   | سەرقەرىد                                                                         | rra    | حضرت خصر الكيفانكا متيول بابقول كي حقيقت بتانا                                                                     |
|        | بيني كيليخ حضرت زكريا الطفية كى دعا اور حضرت يحل                                 | 749    | كشتى كاتنحة كيول زكالا؟                                                                                            |
| MOA    | القليفة كي ولا دت                                                                | rra    | لز کے کو کیوں قبل کیا؟                                                                                             |
| ran    | بیٹے کی بشارت ملنے پر تعجب کرنا                                                  | 749    | د بوارکوسیدها کرنے کی وجہ                                                                                          |
| ۲۲۰    | حضرت يحي الظفظا كاوصاف ميده أورا خلاق عاليه                                      | mm.    | فوائد دمسائل                                                                                                       |
|        | حفرت مریم علیہاالسلام کا تذکرہ اور ان کے بیٹے                                    |        | و والقرنين كالمفصل قصه، مغرب ومشرق كا سفر كرنا                                                                     |
| אדא    | حضرت عيسلي القليمة؛ كي ولا دت كاوا قعه                                           | ויאיא  | یا جوج ما جوج ہے حفاظت کے لئے دیوار بنانا                                                                          |
|        | حضرت مريم نليباالسلام كايرده كاابتهام اوراحيا تك                                 |        | ذ والقرنين كون شے ان كا نام كيا تھا؟ اور ذ والقرنين                                                                |
| MAL    | فرشته كے سامنے آجائے سے فكر مند ہونا                                             | איים 🎚 | كيون كباجا تاتها؟                                                                                                  |
|        |                                                                                  | W)     |                                                                                                                    |

| منحنبر | مضاجن                                                  | منختير            | مضاحن                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۲    | صالحین کا تذ کرہ اوران ہے جنت کا وعدہ                  | ۲۲۲               | فرشت كابيثي فوشخبرى دينااور حضرت مريم كامتعجب مونا                                                                                                                                                                             |
| r27    | ابل جنت کی فعمتوں کا تذکر ہ                            | 744               | فرشته کا جواب بینا که اللہ کے لئے سب پھھ آسان ہے                                                                                                                                                                               |
|        | حضرت رسول کریم ﷺ کے سوال فرمانے پر جبریل               |                   | ا حمل اور وضع حمل کا واقعہ ، دروز ہ کی وجہ سے درخت کے ا                                                                                                                                                                        |
|        | الظيلة كاجواب كه بم صرف الله تعالى كے تعلم سے نازل     |                   | نچچ بینچناه فرشته کا آوازوینا که ثم نه کره درخت کا تنابلاؤ، تر<br>سیمه                                                                                                                                                         |
| 142    | بوتے میں                                               | 1444              | _ <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                 |
| 144    | مَابِئِنَ أَيْدِبُنَاوِمَا خُلُفْنَا كَامِطْلب كِيابٍ؟ | אוא               |                                                                                                                                                                                                                                |
|        | انسانوں کا قیامت کے ون دوبار در ندہ بونے ہے انکار      |                   | حضرت مریم علیباالسلام ہے فرشتہ کا بیوں کبنا کہ کوئی                                                                                                                                                                            |
| 1 rz 9 | کر ناادر منکرین کاشیاطین کے ساتھ حشر ہونا              |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|        | تمام بني آوم دوزخ پرواروموں گے،اللہ تعالی اہل تقویٰ    |                   | ولاوت کے بعد حضرت عیسیٰ الظیٰ کوقوم کے پاس گوو                                                                                                                                                                                 |
| MA+    | کونجات کی تغمتوں ہے نوازے گا یہ                        |                   | میں لے کرآنا ہوم کامعترض ہونااور حضرت میسی الطبطہ کا                                                                                                                                                                           |
|        | کا فروں کا سوال کہ وونوں فریق میں مقام اور مجلس کے     | arn               |                                                                                                                                                                                                                                |
| l Mai  | امتدبار ہے کون بہتر ہے اوران کے سوال کا جواب           | MAA               |                                                                                                                                                                                                                                |
|        | کافروں کوڈھیل دی جاتی ہے بعد میں وہ اپناانجام دیکھ     | MYZ               | کسی کواپی اولا دینا نااللہ تعالیٰ کے شایان شان ٹیمیں ہے  <br>مور عدم عدم میں میں میں است                                                                                                                                       |
| ۳۸۲    | لیں گے                                                 | MYZ               | حضرت عیستی لطفی کا علان که میرااور تمہارارب اللہ ہے                                                                                                                                                                            |
|        | بعض منکرین کے اس دعوٰ ہے کی تر دید کہ مجھے قیامت       | \r\<br>\r\<br>\r\ | ا يوم الحسر ة کی پريشانی<br>دور عبیل الاروزی از مروز کرد ال ک                                                                                                                                                                  |
| MAT    | کےون بھی اموال واولا دوئے جا کمیں گے۔                  |                   | حضرت میسی النظامی کی دفات کاعقید در کھنے دالوں کی تر دید<br>تو حید کے بارے میں حضرت ابراہیم النظیمی کا اپ والد                                                                                                                 |
|        | جنہوں نے غیراللہ کی رہتش کی ان کے معبوداس بات کا       | ۹۲۹               | ر سيرك برت المسلمان br>المسلمان المسلمان ا |
|        | ا انکار کریں گے کہ جاری عبادت کی گئی اور اپنے عبادت    |                   | بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم النظیلا اوران کی                                                                                                                                                                             |
| r'A r' | کرنے والوں کےمخالف ہوجا کمیں گے                        | r21               | اولاد کااحیمائی اور سحائی کے ساتھ مذکرہ کیا جانا                                                                                                                                                                               |
|        | قیامت کے ون متقی مہمان بنا کر لائے جا کیں مجے اور      |                   | حفرت موی اور حضرت بارون اور حضرت اساعیل اور                                                                                                                                                                                    |
|        | مجرمین ہنکا کر پیاہے حاضر کئے جا کمیں گے اور وہی شخص   | r2r               | حضرت اورليس عليهم السلام كالتذكر و                                                                                                                                                                                             |
| ma     | سفار <i>ش کر سکے</i> گا جسے اجازت ہوگی۔                | 127               | نبی اور رسول میں فرق                                                                                                                                                                                                           |
|        | الله تعالیٰ کے لئے اولا دتجویز کرنے والوں کی مذمت اور  | 1424              | حضرت اساعيل ال <u>غليلا ك</u> ادصاف عاليه                                                                                                                                                                                      |
| ran    | ان کےقول کی شناعت                                      | م ∠م              | حضرت ادريس الظيفة كاز مانية وربعض خصوصي احوال                                                                                                                                                                                  |
|        | ابل ایمان کا اکرام قر آن مجید کی تیسیر ، بلاک شد و     |                   | حضرات انبیاء کرام علیهم الصلوٰۃ والسلام کے باہمی رشتے                                                                                                                                                                          |
| MAZ    | امتول کی بر بادی کااجمالی تذکر ہ                       | r20               | اوران کے منتسبین کے دوگروہ                                                                                                                                                                                                     |
|        | ا اختباً م تغيير سورة مريم                             | 720               | شوقوں کا اتباع ہر گناہ یرآ مادہ کر دیتا ہے                                                                                                                                                                                     |

| منختبر     | مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منختبر                | مضابين                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | الله تعالى كاموى القلقة كوتكم فرمانا كدرا تول رات بني امرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الجم                  | سورڻ لا ه                                                                                                    |
|            | کومصرے لے جاؤہ ہمندر پر پہنچ کران کیلئے خشک راستہ بنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | آ مان اورزين پيدا كرنے والے كى طرف عة آن                                                                     |
|            | دینا، پکڑے جانے کا خوف نہ کرنا، فرعون کا ان کے پیچھیے<br>مصرف اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1P7                   | نازل ہوا ہے جوڈر نے دالول کے لئے تھیجت ہے۔                                                                   |
| air        | ے ہمندر میں داخل ہوناادر کشکروں ہمیت ڈوب جانا<br>بین سئل ریاد ہیں اور میں سریم جنمد شر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | آ ہانوں میں اور زمین میں اور جو پچھا کئے درمیان ہے                                                           |
| سرر ا      | نی اسرائیل ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم نے شہیں دیمن<br>سے نجات دی اور تمہارے لئے من وسلؤی نازل فریایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6794                  | ا اور جو ما تحت الثرين ب الله تعالیٰ اس سب کوجا نتا ہے۔                                                      |
| ۵۱۳        | تھے بجات دی اور مہارے سے من دستو می نازل قربایا۔<br>حضرت مویٰ الظھیٰ کی غیر موجودگ میں زیوروں ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mpm                   | الندتعالي زورے كبى بات اور خفى بات كوجانتا ہے۔                                                               |
|            | سامری کا بچھڑا بنانا،اور بنی اسرائیل کااس کومعبود بنالینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | مدین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت موی الظیفا کو                                                                    |
|            | اور دالیں ہوکر حضرت موٹی النظیمیٰ کا اپنے بھائی حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | آ گ نظر آنا در نبوت ہے سرفراز کیا جانا اور دعوت حق لے                                                        |
| ۵۱۵        | بارون الطبيعة بريناراض ببونايه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wak                   | کرفرعون کے پاس جانے کا تھکم ہونا                                                                             |
|            | حضرت موی القیاق کا سامری ہے خطاب ،اس کیلئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m90                   | حضرت موی فظیم نے نورر بانی کو نارسمجھا                                                                       |
|            | بد دعا کرنا اور اس کے بنائے ہوئے معبود کو جلا کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mah                   | ا نماز ذکراللہ کے لئے ہے                                                                                     |
| ۵۱۹        | سمندر میں تمھیر دینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194                   | بكريال چرانے ميں حكمت اور مصلحت                                                                              |
|            | جو خفس اللہ کے ذکر ہے اعراض کرے قیامت کے دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | حضرت مویٰ اللّه کا شرح صدراورطلاقت لسان کے                                                                   |
|            | گناہوں کا بوجھ لا د کرآئے گا ، مجر مین کااس حالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | کے دعا کرنااورا پنے بھائی ہارون کوشریک کار بنانے کی درخواست کرنااوروعا قبول ہونا                             |
|            | حشر ہوگا کہان کی آتھے میں نیلی ہوں گی ، آپس میں گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M9A                   | در تواست مری الطایی کا بجین میں تابوت میں ڈال کر بہا                                                         |
| 211        | کرتے ہوں گے کہ دنیا میں مکتنے دن رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | دیا جانا پیمر فرعون کے گھر والوں کا اٹھالینا اور فرعون کے                                                    |
|            | قیامت کے دن اللہ تعالی پہاڑوں کو اڑا دیے گا زمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۰۰                   | 1 . 15                                                                                                       |
|            | ہموار میدان ہو جائے گی ، آدازیں پیت ہوں گی ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | حضرت موی اور حضرت بارون علیبا السلام کواللّه تعالیٰ کا                                                       |
|            | شفاعت ای کیلئے نافع ہوگی جس کیلئے رحمٰن اجازت دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\parallel \parallel$ | خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ میرے ذکر میں ستی نہ                                                                 |
| arr        | 1 - 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ∥ o•r                 | کرنا ،اوراس سے زی کے ساتھ بات کرنا۔                                                                          |
|            | ر سول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                   |                                                                                                              |
|            | میں قرآن نازل کیا، اس میں طرح طرح ہے وعیدیں<br>ان کیریتر حرفتر بنا اس کی عند ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | حضریت موئی الطی کے معجزات کوفرعون کا جاوہ بتانا اور                                                          |
|            | عیان کیں ، آپ وحی قتم ہونے ہے پہلے یاد کرنے میں<br>جات کی کیا یا علم کی نارقہ کیا ہو گا ہے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.4                   | 1,11,11,11,11                                                                                                |
| arr        | جلدی ندکریں اور علم کی زیادتی کیلئے دعا کرتے رہیں۔<br>حضرت آدم الطیط اور اٹل ہوی کو جنت میں مخصوص ورخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | حضرت موی الطیلا کے مقابلہ میں جاد وگروں کا آنا، پھر                                                          |
|            | معسرت وم الطبطة اوران بيون لوجت ين مصول ورخت المساحة عن المساحة الماء كماني ورخت المساحة المانية عن المانية ا | ۵۰۰                   | 4                                                                                                            |
| <br>   ary |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | جاد و گرون کوفرغون کا دهم کی دینا کهتمهار به باته هر پاؤن کاٹ<br>دیاں گار تھے کی شند میں میں میں گاری کاٹ    |
| 07A        | 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | ڈااوں گا اور تھجور کی ٹمپنیوں پر انکا دوں گا، جادوگروں کا<br>حالہ میں از جہاں کے استحداد ہوں گا، جادوگروں کا |
| <u> </u>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۱۰                   | جواب دینا کہ توجوچاہے کرلے ہم توالیمان لے آئے۔                                                               |

| ست شمالين | r.i                                                                           | ١     | سے اوالوقون (جیمروز)                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغنبر     | مفاجن                                                                         | مغنبر | مضامين                                                                                                                                                                                                                            |
|           | واللي توحير معنزت ابرانيم يصفح كا اپني توم كوتو سيركي                         |       | الله يَه وَكُر مِنْ اللهِ اللَّهُ مَرِينَ والول فَي مرد المغذاب فَي                                                                                                                                                               |
|           | و و تا دینا، بت بریق البجوز نے فی گفتین فرمان ان کے                           |       | ومیده بور ب شدوا قوام کے سنڈرول سے مبرت حاصل<br>- م                                                                                                                                                                               |
|           | ۔ بتوں کو تو فر ویٹا واور اس کی وجہ ہے آ گ میں ذاالا جاتا<br>۔                | 24.   | النازات وتناوير                                                                                                                                                                                                                   |
| 222       | فیمرسائق کے ساتھ آ گ ہے یا مرتشر ایف لے آیا۔                                  |       | الله شام اوررات كوالله تلى في تشيخ بيال تيجيخ ابل ونيا                                                                                                                                                                            |
| 229       | اً رَكْتُ فَى خَبَا ثِنْ اوراسِ كَ <del>لَلْ كُرِ نَ</del> ے مِينِ اجْرِ      |       | ا ٹی طبوف آپ ٹن کلم یں نہ انھیں واپنے عمر والوں کو<br>ان رمز مکر ہے۔                                                                                                                                                              |
|           | اللاث كذبات اوران كى تشريح ، حضرت ابرائيم القيطة                              | arr   | فها: کی تصمویت                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۵۹       | کا قیامت کے دن شفاعت کبرٹن سے مذرفر مالیا۔                                    |       | الله متحال اتمام جمت کے بعد بلاک فریا تا ہے او گول کویہ                                                                                                                                                                           |
|           | حضرت ابرامیم اور حضرت لوط نتیبا السایم کا مبارک                               | ara   | مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ br>اللهِ اللهِ ال |
| 1045      | سرز مین کی طرف ججرت کرنا۔<br>حضرت اوط الفضام پر انعام ، ہرکارگہتی ہے نجات اور | ora   | الدهال                                                                                                                                                                                                                            |
| 245       | سرے وظ مصفیہ ہیں ہوتا ہے۔<br>اللہ اتعالی کی رحمت میں واخل وہا۔                | 072   | افتآيا مآغب مورة ط                                                                                                                                                                                                                |
|           | حضرت نوح الشايع کی دعا الله تعالی کی مدد اور قوم کی                           | 200   | پاره نهبر ۱۷                                                                                                                                                                                                                      |
| 275       | غرقاني _                                                                      | ara   | سورة الانبيام                                                                                                                                                                                                                     |
|           | حضرت واؤواورسليمان مليباالسلام كأتذكره الله آمالي                             |       | منکرین کے عناد کا تذکر و اوران کی و حاندانہ باتوں کا                                                                                                                                                                              |
| 272       | <u>ک</u> ان پرانعامات                                                         | 500   | باب <sup>۳</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۲۵       | کھیت اور بکر بوں کے مالکوں میں جنگزااوراس کا فیصلہ                            | arr   | بلاگ: دينه والي بستيون کي مرحالي                                                                                                                                                                                                  |
| 244       | حنىزت مُحْدِ عِنْ كَافِيمالِهِ                                                | arr   | ا ثبات آو سيد البطال شرك جن كي فتح يا ب                                                                                                                                                                                           |
| 544       | حضرت سليمان اليلية كالكياورواة مد                                             | 200   | تو حيد ك ولاك اور فرشتون كي شان مبديت كاتذكر و                                                                                                                                                                                    |
|           | حضرت وإؤه الفياة كالقبدار، بهازول ادر ميندول كاان                             |       | مزيد والأل آو حيد كاديان آخليق ارض وساء بيباز ول كابتها                                                                                                                                                                           |
| 314       | كِ ما تهيئة من شغول: ونا ـ                                                    | 201   | 4 4 m 4                                                                                                                                                                                                                           |
| 247       | زر و ینانے کی صفت                                                             |       | منظرین و و حاندین کو آپ کی وت کی آرز و مند: و نااور                                                                                                                                                                               |
| 219       | حضرت سلیمان فیلیده کے لئے دوا کی تسخیر                                        |       | آپ کے ساتھ ہشنح کرنا اور تسنح کی وجہ سے مذاب کا                                                                                                                                                                                   |
| 34.       | ر مول الآمد ﷺ کاشيطان و پکزليزا                                               | 269   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | سانیوں کو حضرت نوح اور حضرت سلیمان میجاالسادم کا                              |       | رشن کے مذاب ہے کوئی بچانے والانہیں ہے منگرین<br>مدیر میشہ وہ                                                                                                                                                                      |
| 04.       | عبيد يا ووالا تا                                                              |       | ه نیاوی میش و مشرت کی وجہ ہے انہان ممیں لاتے واور [<br>مراسم مرام منسر مینة                                                                                                                                                       |
|           | حفرت الوب البيطة كي معيبت اوراس سة نجات كا                                    | 221   | بېر ب پکارو نمين شخته .<br>تياست ڪون نيمزان حدل قائم زوگي کسي پروراسانجمي ا                                                                                                                                                       |
| 021       | يَّهُ كُرُهُ                                                                  | Dar   | 112                                                                                                                                                                                                                               |
|           | حنشرت ا" ما ميل وحضرت اورنيس وحضرت في والكفل مليهم<br>                        | 1 225 | /                                                                                                                                                                                                                                 |
| 041       | السلام كالتذكرو؟                                                              | 11    | از این                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                   |

F

| صفخير | مضايين                                                                                                        | صغينهر  | مضاحن                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | القدتعالى نے آیات بینات نازل فرمائی میں ووجے جا بتا                                                           | 244     | حضرت ذ والكفل كون منحه ؟                                                                           |
| ا ۲۹۵ | ے میرانت ویتا ہے۔<br>م                                                                                        |         | ا فاوالنون لینن مشیرت دینس پیسند ۱۰۰ تعد بهیمل که پایت                                             |
|       | ا الل ایمان اورایش یمود و نصاری مجوّس اور مشرکیین .سب<br>سرین مناب تاریخ                                      |         | سى الله تعانی کی شبیج کرنا پھراس میھلی کا آپ کیسمندر ک                                             |
|       | کے درمیان القد تعالی قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا،<br>حوآ سانوں معیان نہ میں میں میں سالہ تریال کیسے           | 020     | المباهرة ال ديناء                                                                                  |
| 094   | دِوَآ سَانُون مِیں اورز مین میں میں سب اللہ تعالیٰ کو تبدہ<br>کرتے ہیں۔                                       |         | یزهاہے میں حضرت زکر یا الفظام کا اللہ تعالیٰ ہے بیٹا<br>سنگ                                        |
|       | دوزخ میں کافرول کی سزا آگ کے کپڑے میمیناسروں پر                                                               | 040     | مانگنااه ران کی دعا قبول ہونا۔<br>حوز میں میں میں علیمی ایس تنه عظ                                 |
| ۵۹۹ ا | کھولتا ہوا یائی ڈالا جانا ،لو ہے کے بتصور وں سے پٹائی ہونا                                                    | [   a∠a | ا حضرات انبیاء کرام علیهم السلام کی تین عظیم صفات<br>حدد مند میرود میرود است                       |
|       | ایمان اور اعمال صالحه والوں کا انعام جنت کا واضلہ                                                             | 1 224   | حضرت مرنیم اور حضرت عیسنی علیهماالسلام کاتذ کر و                                                   |
| 4.1   | ا ہل جنت کے کنگنوں اور لباس کا تذکر ہ                                                                         | 022     | تمام حضرات انبیا علیهم السلام کا دین واحد ہے۔                                                      |
|       | ا متجد ترام حاضر اورمسافر سب کیلئے برابر ہے ،اس میں<br>ایال کا بیان کے لیمریز                                 | 022     | مومن کے اعمال صالحہ کی ناقد ری نہیں ہے۔                                                            |
| 1.r   | الحاد کرناعذاب الیم کا سب ہے۔<br>بحکم البی حضرت ابراہیم الطبیع کا تعبیشریف تعبیر فرمانا اور                   | 041     | ا بلاک شدہ بستیوں کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے<br>کہ دہ رجوع نہ کریں گئے۔                          |
|       | ا بن مسرت برایم مین اور اور این مین مین مین مین مین مین اور از کا اعلان کرنا، طواف زیارت کی فرضیت ، جانور ذبح | 1 627   | ا معروب ہوری ہے۔<br>قیامت ہے پہلے یا جوج ماجوج کا نکلنا، قیامت کے دن ہ                             |
| 4+14  | کرنے کی مشروعیت                                                                                               |         | کافرول کا حسرت کرنا اوراسپینے معبود ۱ کیساتھ ووز خ<br>میں جانا۔                                    |
|       | الله تعالیٰ کی حرمات اور شعائر کی تعظیم کا حکم ، نثرک اور                                                     | 029     | میں جانا۔                                                                                          |
|       | مجھوٹ سے بیچنے کی تاکید، مشرک کی مثال ، جانوروں                                                               |         | جن نے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہو چکاوہ ووز خے ہے  <br>دوں میں گ                                   |
| ¥1+   | کے فوائد کا تذکرہ۔                                                                                            | ۵۸۰     | ، دورر ہیں گے<br>قیامت کے دن آسان کا لیمیٹا جانا جس طرح ابتدائی                                    |
|       | عا جزی کر نیوالوں کوخوشخبری سنا دو جنکے قلوب اللہ کے ذکر                                                      |         | ی سے میں سے دخوا میں ہوئی اجباء میں طرح ابتدائی ہے۔<br>آفرینش ہوئی اسی طرح دوبارہ پیدائے جانیں گے۔ |
|       | کے وفت ڈرجاتے ہیں اور ضبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے                                                             | 1 0AT   |                                                                                                    |
| 411   |                                                                                                               | 010     | اختتام تغيير سورة الانبياء                                                                         |
|       | قربانی کے جانوراللہ تعالیٰ کے شعائر میں ان میں ہے                                                             | ۵۸۹     | وسيرة المراق                                                                                       |
| AIL.  | قناعت کرنیوا لے کوادرسوال کرنیوا لے کو کھلاؤ۔                                                                 | ۵۸۹     |                                                                                                    |
|       | اللَّه تعالَىٰ وشَمنوں کو ہٹا ہ ہے گا ،ا ہے خائن اور کفوریسند                                                 |         | وقوع قیامت کے منکرین کو جواب اور تخلیق انسانی کے                                                   |
| 117   | منیں ہیں۔                                                                                                     | ll agr  | و و حق حیا مت سے سرین کو بواب اور حیل انسان ہے ا<br>مختلف او دار کا تذکر ہ                         |
| 414   | جبادگی اجازت اورا <u>سک</u> یفوائد،اصحاب اقتدار کی ذمه داریان                                                 | 1 24    | معاندین کامتئبرانه طرزعمل اورآ خرت میں ان کاعذاب                                                   |
| 719   | ېلاک شده بستيول کې حالت ادرمقام <i>عبر</i> ت                                                                  | موم ا   | ( )                                                                                                |
|       | ایمان اورا تمال صالحہ والوں کیلئے مغفرت اور رزق کریم                                                          | 092     |                                                                                                    |
| 118   | ےادر معاندین کیلئے عذاب جہنم ہے۔                                                                              |         |                                                                                                    |

| صفحتبر | مضامين                                            | صځنبر | مضاجن                                                 |
|--------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
|        | کافر قرآن نے ہیں تو ان کے چیروں سے نا گواری       |       | حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی مخالفت میں شیطان کی  |
| ATE    | محسوس ببوتی ہے                                    |       | حرکتیں،اہل علم کے یقین میں پختگی آنااور کا فروں کا شک |
| ALA    | مشرکین کےمعبودوں کی عاجزی کا حال                  | 444   | ا میں پزے رہنا۔                                       |
|        | الله تعالی فرشتوں میں سے اور انسانوں میں ہے پیغام |       | الله تعالی کی رضا کیلئے ججرت کرنے والوں کیلئے رز ق    |
| 44.    | پہنچ نے والے چن لیتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔       | 410   | حسن ہے۔                                               |
| 455    | دین میں تنگی نہیں ہے۔                             | 444   | الله تعالیٰ کی تخلیق اورتسخیر اورتصر فات کے مظاہرے۔   |
| 1100   | اختيام تفسيرسورة الحج                             | 444   | برامت کیلیے عباوت کے طریقے مقرر کئے گئے ہیں۔          |

### (پارەئمبر۷۲)

وَمَا مِنْ دَأَبَةٍ فِي الْأَرْضِ الْأَعْلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَ ارز مین پر چلنے والا کوئی امیانہیں ہے جسکی روز ق اللہ کے ذمہ نہ: واور و ہرا یک کے ٹھوکا نہ کو جانتا ہے وہ ٹھوکا نہ یا وعرصہ دسنے کا وہ یا چند دان رہنے کا وہ كُلُّ فِي ۚ كِتٰبِ مُّبِينِ ۞ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوْتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱيَّامِر قَ كَانَ عَرْشُهُ تب نچھے کتاب سبین میں ہے۔ اور وہق ہے جس نے آسانوں کو اور زمین کو چھ(۱) ون میں پیدا فرمایا اور اس کا حرش یانی پہ تھا عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ ٱيُّكُمْ ٱحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَلَبِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ تاکہ وہ تہیں آزمان کہ تم میں اچھا تمل کرنے والا کون ہے اور اُئر آپ ان سے نمیں کہ بے شک تم موت کے بعد اضائے جاؤ گ لَيَتُوْلَنَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا إِنْ هٰنَآ الِآبِيحُرُ قُبِيْنُ۞ وَلَبِنُ اَخَرْنَاعَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَّ أُمَّةٍ مَّعُدُوْدَةٍ و کافراوٹ شرور یول کہیں گے کہ بس بیتو کھلا ہوا جادو ہے۔ اورا کر جم تھوزن تی مدت تک ان سے مدا ب کومؤ خرکز ہیں تو وہ ضرور یول کہیں گئے کہ لْيَقُوْلُنَّ مَا يَخْبِسُهُ ﴿ وَكُومَ يَاٰتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۗ

ز مین پر جیتے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کارز ق اللہ کے ذیمہ ہے

پہنی آیت میں ابتد تعالی کی صفت علم کو بتایا ہے کہ و وسب سیحھ جانتا ہے اوران آیات میں رزاقیت اور خالفیت بیان فر مائی ،ارشا وفر مایا کے زمین می<u>ہ جتنے بھی چلنے پھرنے والے میں</u>۔انسان ہول یا حیوان حچیوئے موٹے جانور ہول ، کیٹر ہے مکوڑے ہول وان سب کارزق الله کے ذمہ ہے، ایمنی ان کا رزق الله تعالیٰ نے اپنے ذمہ لگالیا ہے بیاس کا فضل وکرم ہے مہر بانی ہے کیونکہ اس پرکسی کا حق اور رزق واجب نبيس ہے۔زيين پر حيلنے پھرنے والی ساري مخلوق کارزق اپنے ذمہ بتا کرارشاوفر مایا: فریَسْعَلْمَ مُسْتَفَرَّهَا وْمُسْتَوْ هُ عَهَا کہ جَتَے بھی چلنے گیرنے والے میں ان سے جوٹھ کانے ہیں اے سب کاعلم سے اور اسے سب کے رہنے کی جگہوں کا یہ ہ سے الیانہیں ہے کہ وہ ا پن کنلوق میں ہے کسی چیز کو بھول گیا و ہ اپنے علم کے موافق اپنی ساری مخلوق کورزق پہنچا تا ہے ۔ بہاڑوں کے اندرر بنے والے کیڑے اورز مین کے سبراخوں میں آباہ ہونے والی چیونٹیاں اور ووسری مخلوق اور سمندروں کی تنبول میں رہنے والے جانورسب اس کے علم میں میں و وسب کوروز می بہنجا تا ہے۔

بَّـقَّـةً هَمَا وَ مُسُنَّةُ دَعَهَا كَيْنَفْسِر.....مستقر ومستودع \_ كَيْفِيرِ نَيْ طرح ہے كَيْنَى ہے \_ہم نے جوز جمہ میںان وبنوں كا عنی اختیار کمیاہے وہ شان رزاقیت کی توضیح سے قریب تر ہے۔مطلب میہ ہے کہ زمین سرر سنے دااوں کے ٹھھکانے وہ طرح کے تیں مچھجاتو وہ میں جن میں ان کامستقل قیام ہے اور پچھ عارضی ٹھکانے ہیں جہال تھوزی دیر کے لئے تھیر نا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی دونوں ٹھکانوں پر رز ق پنچا تا ہے۔ بعض چیزیں ایک برافظم میں پیدا بور بی ہیں اور دوسرے برافظم کے اوگ کھار ہے ہیں بیسب کے سامنے ہے اور بیروز کا مشاہد ہے۔ صاحب روں المعانی نے بحوالہ متدرک حاکم حضر ہے ابن مسعود نے قل کیا ہے کہ ہمسنے قبر کے سے ماں کارتم اور مُسْفَوٰ دع سے موت آ نے کے مواقع مراد ہیں اور مطلب اس کا بیا تایا ہے کہ اللہ تعالی کو ہر رزق یانے والے کی ابتدائی حالت کا علم ہے کہ اسے کس وقت سے رزق کی حاجت ، دتی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی حاجت کہ ختم ہوگی یعنی موت کے وقت رزق کی حاجت ختم ہو جائے گی اور موت کب بوگی ، کہاں ہوگی اللہ تعالی کو اس کا علم ہے۔ رزق پانے والے کی زندگی جس جگہ تم ہوگی اس جگہ کا اس کو علم ہے دہ اس کے دہاں پہننے تک اس کورزق ویتارے گا۔

معنزے ابود ژانے سے روایت ہے کے رسوالتعجیز نے ارشاہ فمر مایا کہ بلاشیدرزق بند ہ کواس طرح طلب کر لیتا ہے جس طرح ا طلب کر نیق ہے۔ ( رواوان حیان فی حیووامر ارکمانی اتنا نیب مید ana)

اور حضرت ابسعید خدر نی سے روایت ہے کہ رسول کی ہے ۔ ارشاوفر مایا کہتم میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے جھا گے تو و واسے پکڑ لے گا جیسا کہ اے موت پکڑ لے گی۔ (رواہ الطبر انی فی الام ساہ السفیر باسنا جس کما فی الترفیب ص ۵۳۷ ہے؟)

«منرت میدالقد بن تمررضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک تھیور پڑئی ہوئی دیکھی آپ نے اسے لے لیاو ہیں پرایک سائل موجو بھی وہ تھیجورآپ نے اسے عطافر ماوی اورفر مایا کہ خبر وارا گرتواس کے پاس نیآ تا تو میہ تیرے پاس آ جاتی ۔ (رواو الطبر انی با ساوجید کمانی اڑنیٹ سے ۴۳۸ ہے)

التدافعالى برداريم وكريم ہو و كافرول كو يھى رزق و يتا ہا در فاستوں كو يھى ممكن ہے كہ كى كو بيا شكال ہوكہ بہت ساوگول كو فاقے ہو جاتے ہيں اور بہت ساوگ فاقہ تنہ بر ايك كارزق كون نيس پہنچا۔ اس كا جواب بيہ كہ اللہ تعالى نے ہر ايك كارزق مقرر اور مقدر فر ما يا ہے رزق كى جو مقدار مقرر ہو ہو ہي گا و بروقت ايك كارزق مقرر اور مقدر فر ما يا ہے رزق كى جو مقدار مقرر ہو ہو ہي گا و برجائے گا اس كا در ہميشہ باس كا و مدونيس ہا كركوفي شخص فيوك كى وجہ ہم رجائے تو اس كارزق مقرراس سے پہلے فتم ہم و چكا ہا ورموت كے وفت تك جب كى كارزق باقى ہے دو اسے پہنچ جاتا ہے بعض انسان كھاتے كھاتے مرجاتے ہيں اور بعض مرنے والوں كے منديس حا خرين پيل فرغيرہ و ہے و ہے ہيں پر فرمايا: و ھُو اللّٰدِ ئى حَلَق السُّمولُ بَ وَ اللاَرُ صَلَ فِي سِسَعُم اَوْمَ و الله و بي بيدا فرمايا) يہ مصون مورة الاعراف كے ساتويں ركوع ميں اور سورة بينس كے پہلے ركوع ميں گزر درجا ہے ۔ پھر اور اور مقد مندي بيدا فرمايا) يہ مندي المور الله و بي بيدا فرمايا كي بيدا ہو ہے ہو الله و بيدا ہو ہے اس نے آسان و زمين پيدا فرمايا كاعرش پائي ہوا۔ معلوم افراد ميں بيدا فرمايا كي بيدا شرح ہيں اور سورة بينس پيدا فرمايا كي بيدا ہو ہے بيدا ہو گا كہ و الله كون سيد بيدا فرمايا كي بيدا شرح ہيں بيدا فرمايا كي بيدا ہو ہے بيدا ہو ہے۔ پھر افراد مؤتل ميں اور سورة بينس بيدا فرمايا كي بيدا ہو ہے بيدا ہو ہے۔ پھر افراد مؤتل مقدر الله كون بيدا ہو ہے ہو الله كون بيدا ہو ہو ہو كار بيدا كي بيدا ہو ہو ہو كي بيدا ہو ہو يو كي بيدا ہو ہو يو كي بيدا ہو ہو ہو كو بيدا كو بيدا كي بيدا ہو ہو كو بيدا كي بيدا ہو ہو كو بيدا كو بيدا كي بيدا ہو ہو كو بيدا كي بيدا ہو ہو ہو كو بيدا كو بيدا كي بيدا ہو ہو كو بيدا كي بيدا ہو كو بيدا كو بيدا كي بيدا ہو ہو كو بيدا كو بيدا كي بيدا ہو ہو كو بيدا كو بيدا كو بيدا كي بيدا ہو كو بيدا كي بيدا كو 
سورةهوف اا

ہے ) آ سانوں کواورز مین کو پیدافر مایاان کاوجود ہی خات کو پیچاہنے کے لئے کافی ہے پھران میں طرح طرح کی دوسری جوکلوق ہے جن میں انسان بھی میں ان کے مختلف حالات اور حاجات بیورا کرنے کا سامان ، بیسب چیزیں خالق یا لک اور مد برالا مراہ رحکیم اور قاہ رمطاق کی ذات عالی اوراس کی صفات جلیلہ پر دلالت کرتی ہیں۔ جب کوئی تخص غور کرے گا تو خالق کی تو حید پرایمان لانے کے لئے اپنی مقل کے نفیلے کےمطابق مجبور ہوگا۔ادر جب خالق جل مجدہ پرائیمان لائے گا تو اس کی عبادت بھی کرے گا درا پیےا خلاق ادرا عمال اختیار کرے گا جوال کے خالق اور مالک کو پسندیدہ ، دل ، خالق جل مجدہ کی معرفت اے خالق تعالیٰ شانہ کی عبادت برمتوجہ کرے گی چیز معرفت والوں کے بھی ورجات مختلف میں اور عبادت کرنے والول کے بھی ،البذائمل کرنے دالوں کے انتمال احیصائی ادرخو لی کے اعتبار سے مختلف ہوتے میں سائے تقریرے <del>لینسلو نخنہ اینگفہ الحسن عملا</del> کا مطاب ادر ماتیل ہے ربط دانتیج ہوگیا۔حاصل مطلب بیہ وا کہ اللہ نے آسانوں کوا در زمین کو پیدا فریایا تا کیتم ان کود کچھ کرتو حید پراستدال کرد اوراس نے جوتمہاری حاجات پورا کرنے کا سامان پیدا فرمایا ہےاس ہے سنتش ،وئراس کاشکرادا کردادرا نمال صالحہ میں لگواورا چھے ہے اجھٹمل کی کوشش کرو۔ آسانوں اورز مین کی تخلیق تمہاری جانچ اورامتحان ك لي بيتال صاحب رون العالى (صواق١٠)؛ أي تَعليقُ السَّيمُونِ وَالْلارْضُ وما فيهيمًا مِنَ المَخْلُوفَاتِ الْبَيْ مَنْ جُمْلتها انْتُمْ ورتُبُ فَيْهِما جمنِع ما تَحْتاجُوْنَ النِّه منُ مِّيَادي وْجُوْدكُهُ واسْباب معاشكُمْ واوْدع في تضاعيفهما ما تستبدلُون بـ ه من تعاجب الصِّنانع والعبر على مطالبكم الذينية للعاملكم معاملة من بلحبر كم ٥ (أيُّكم أخسن عـملًا) فيسخـازيْنكه حسب أغمَالكُه. (صاحبره ح المعاني في مات بين مني الدّانما لي في المان وزيين امران بيرين وال مخلوقات پیدا فرمانی جس میں تم بھی ہوا درآ سان در مین میں تمہارے وجود کی ضر دریات نر ترب سے رکھویں۔ اوران و ذول میں چیزیں اليسطريقے ہے رئتيں جن ہے تم مختلف شم کی کاريگرياں اخذ کرتے بوا دروین فرانفس کی انجام وہی میں قبرت پکڑتے ہو کہ و وتربارے ساتھ دومعاملہ کرے جوتم اس آ ومی ہے کرتے ہوجس کا امتحان مقصود ہوتا ہے تا کہ و کیسے کرتم میں ہے کون سب ہے احیمانساں کرنے والا ے پھر تمہیں تمہارے انمال کے مطابق جزاءدے)

كثر يَعِمل <u>سے ز</u>ياوه حسن ممل كى كوشش كى حانے .....اخسٹ عملا تنزيادرانخشر عملانتين فرمايالبين اكابر نے اس ے پیاستنباط کیا ہے کیمل اعجھے سے اچھا ہونا حیاہیے اگر چیہ مقدار میں کم : واور ہڑمل میں احیمانی ووطر نے ہے آتی ہے اس میں اخلاص : و لینی التد نعالی کی رضا مطلوب ہو۔ دوم بیہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، بہت ہے اوک قمل زیادہ کرتے ہیں ایکن اخلاص نہیں ہوتا یاا ہے خیال میں مخلص ہوتے ہیں ایکن عمل اس طریقہ کے مطابق نہیں ہوتا۔ جو نثر عامطاد ب: وید و ذول چیزیں آوا ہے کوکھو دینے والی ہیں ،حضرت معاذبن جبل کو جب آمنحضرت ﷺ نے یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجاتو انہوں نے عرض کیایارسول اللدا مجھے کچھ وصيت فرمائي آي نفرمايا الحُسلِ ويُسْتك يَكُفِك الْعِملِ الْفَلِيْلِ (الترغيبوالترويب ١٥٥٥) (أوايية وين مين اطلاص ر کھ تھے تھوڑ اعمل بھی کانی ہوگا ) حضرت ابو ہر میرہ ہے۔۔ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ سب سے براجور دو ہے جواپنی نمازے چوری کرتا ہے فرض کیا گیا کہانی نمازے کیسے چرا تا ہے؟ فر مایااس کارکو ٹا سجد ویدرانبیس کرتا۔ (الترنیب التربیب س mm ٹے امن الطير اني دغير د)

اورحضرت الدہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کی نماز کی طرف تو پہنیس فریا تا جو رکوع اور بجدے کے درمیان کمر کوسید حی نہیں کرتا۔ (التر نیب ۳۲۸ ج) انساحہ )

معلوم ہوا کہ نمازٹھیک پڑھنااچھی طرح پڑھناپینماز کی خوبی ہاپ جھپ جلدی جلدی رکوٹ سجدہ کرکے نماز کوخراب نہ کرنے فرانعا

میں بھی اس کا دھیان رکھے اور غیر فرض میں بھی نفاوں کی زیادہ رکعتیں جلدی جلدی رکوع اور بحدہ کرکے ناتص پڑھنے سے بہتر ہے کہ رکعتیں کم ہوں اور نماز سنت کے مطابق ہو نے بارے میں بے بدایات فربائی میں کہ بییٹاب پاخانہ کا نقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے اور کھانا کھانے کھانا کھالے بھر نماز پڑھے اور تہجد گزاروں کو پیضیحت فربائی ہے کہ نیند کا نقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھیں بیہ بدایات اس لئے میں کہ افتحاضا ہوتے ہوئے نماز میں عمد گی اختیار کرنالازم ہے ای طرح اسلام کے دیگر اعمال میں عمد گی اور پڑھیں بیہ بدایات اس لئے میں کہ اور پھے جسن عمل کو دیکھے وضو بھی خوبی کے ساتھ کر سے یعنی پانی اچھی طرح پہنچا ہے اور لپ جھپ نہ کر سے غور کرنے سے حسن عمل کی بہت ہی صور تیں تبھی میں آ جا نمیں گی ۔

اس تشریح کا پیرمطلب نہیں ہے کٹمل کم کرے بلکہ مطلب سے کہاچھائمل کرے خوبی کے ساتھ انجام دےاچھائمل اگرزیادہ بوبو سے اوراچھی بات ہےاور یہ کشریت حدود شریعت کے اندر ہو۔

اس کے بعد فرہایا: وَلَیْنُ قُلْتَ اِنَّکُمْ مَّبُعُونُونُ مِنُ ﴿ بَعُد الْمَوْ بَ لَیَقُو لَنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُ وَ اِنْ هَذَا إِلَّا سِنحَرٌ مُّبِیْنٌ ٥ (الآیة ) اگرآپان سے کہیں کتم موت کے بعدا تھائے جاؤگے (اوراس بارے میں قرآنی آیات ان کے کانوں میں پڑیں گی ) تو کہدویں گے کہ یہ و کھلا ہوا جادو ہے قرآن کے الفاظ اور معانی سے کا طبین مناثر ہوتے تھے لیکن اسے قبول کرنے کی بجائے یوں کہد دیتے تھے کہ یہ جادوے تی سے منہ موڑنے کے لئے انہوں نے ایک بہانہ نکالا تھا۔

۔ پھر کا فروں کی مزید جسارت کا ذکر فرمایا: و لَبِیْ أَنْجُورُ نَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَی اُهَّةٍ مَّعْدُو کَهَ لَیْکُووُ کُنَی مَا یِنجِسُهُ (اوراگر مدے معلومہ تک عذاب کوملتوی کردیں تو یہ لوگ یوں کہیں گے کہ اس کوکس نے روک رکھا ہے )اس بات کے کہنے ہے ان کے دومقصد تھے۔ایک تو وعید کو جھٹایا اور مطلب یہ تھا کہ یہ جوآپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور جمیں مورد عذاب تھمراتے ہیں تو دہ آکیوں نہیں رہا اے کس نے روک رکھا ہے؟ دومرے آخرے کے بارتھیں مطلب یہ تھا کہ جیسے دنیا میں عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اور عذاب نہیں آتا ایسے جی موت کے بعدا ٹھایا جانا اور عذاب بونا یہ تھی ایس جی بات ہے جو واقع ہونے والی نہیں ہے۔اللہ جل شانہ نے فرمایا:

الله يَوْمَ مَ يَا نَيْهِمُ لَيُسُ مَصُوُو فَا عَنْهُم (خبر دار! جس دن ان كے پاس عذاب آجائے گاتواہے بٹایا نہ جائے گا)۔ وَ حاق بِهِمُ مَا كَانُوْ ابِهِ يَسْتَهُوْءُ وُنَ (اوروہ چیز انہیں گھیرلے گی جس كانداق بناتے تھے) اللہ تعالی نے عذاب موّخركر ركھا ہے اس كاوقت معین ہے حكمت كے مطابقت وقت معین پراللہ تعالی بھیج دے گا جب عذاب بھیج دے گاتو للے گانہیں اور یہ جو پھھاس كانداق بناتے میں اس كا نجام د كھے لیں گے۔

وَلَبِنَ اَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لِيَّوْسُ كَفُورُ ۞ وَلَبِنَ اذَقْنَهُ نَعْمَاءً وَالَّهِنَ الْوَالِمِنَ الْمُوالُونِ الْمُعَلَّمِ الْمَالُونِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ ال

سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کو افتیار کیا اور نیک کام کرتے رہے ہے۔ وولوگ ہیں جن کے لئے مغفرت ہے اور بڑا ابر ب

سورةهود اا

## ناامیدی،ناشکری،انرانا، یینی بگھارناانسان کاخاص مزاج ہے۔

ان دوآیتوں میں انسان کا مزاج اور اس کا طرز نمل بیان فر مایا ہے ارشاد فر مایا کہا گر ہم انسان کوابنی رحمت اور مہر بانی کا مز ہ مچکھا دیں اور پھراس سے چھین لیں تو وہ ناامید بھی ہوجا تا ہے اور ناشکرا بھی نعمت کے چلے جانے کی وجہ سے واویلا کرنا ہےصبر کر کے آئندہ بھلائی اور خیر کی جوامید ہونی جا ہے تھی اسے بالکل ختم کر دیتا ہے اور نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لئے ناامید ہوجا تا ہے بلکہ اس سے پہلے جن نعمتوں میں تھاان کاشکر بھی اوانہیں کرتا اور جومو جودہ تعمتیں ہیں ان کےشکر ہے بھی باز رہتا ہے ،انسان کےطرزممل کا دوہمرارخ یہ ہے کہ جب اے دکھ نکلیف کے بعد نعمت مل جائے تو اس نعمت کا مزہ چکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا سب د کھورد رخصت ہواا بتو میں نعمتوں ہی میں ر ہول گادہ اپنے دہم میں یہ بات بھی نہیں لاتا کہ پغتیں چھنی جاعتی ہیں اور رخصت ہو عتی ہیں اللہ نعالی کی ناشکری میں لگ جاتا ہے اور پھولانہیں ساتا۔اترانے لگتاہے، شخی بگھارتاہے دوسرول کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، بیانسانوں کاعام مزاج ہے۔البتہ کچھلوگ مستنى بھى موتے ہيں جنہيں إلَّا الَّهٰ فِينَ المَنوُ اوْغَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِين بيان فرمايا ہے بعنی انسانوں ميں وہ لوگ بھی ہيں جومبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ، پیلوگ نعمت جانے پر اور مصیبت کے آنے پر صبر کرتے ہیں اعمال صالحہ میں مشغول رہتے ہیں ، جن میں اللہ تعالیٰ کی نعتوں کاشکر بھی ہے، وہ نیک اتمال میں گئے رہتے ہیں خوشحالی اور و کھ تکلیف کی حالت میں اعمال صالحہ کونبیں جھوڑتے ، نیاللہ تعالیٰ سے ناامید ہوتے ہیں اور نہ نمتول پر اترائے ہیں ، نہ تیخی بگھارتے ہیں، نہ دوسروں کوحقیر جانیے ہیں ،صبر وتو کل کی شان ہے متصف ہوتے ہیں اورانقد تعالیٰ ہے خوشھالی کی امیدر کھتے ہیں ایسےاوگوں کا انعام بتاتے ہوئے ارشاوفر مایا: اُو کَیْبَاہِ لَھُے مَّمَ عَلَمْ مِیْوَا اَجُوں ﷺ ان کے لئے عظیم مغفرت ہےاور بڑاا جربے جوابدی انہتوں کی صورت میں انہیں ملے گا۔

لْفَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْخَى إِلَيْكَ وَضَالِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَتَقُولُوا لَوْلَا واپیا ہوئے والا کو نہیں ہے کہآپ ان احکام میں سے بعض احکام کو مجبوڑ ویں جو آپ کے پاس وقی کے ڈراید بھیجے جاتے میں اور اس بات سے آپ کا دل فک ہور پا ہے کہ وہ ٱنْـزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ ٱوْجَآءَ مَعَهُ مَلَكُ ﴿ اِنَّهَاۤ ٱنْتَ عَذِيْرٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ یوں کہدر ہے ہیں کدان پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ، اور اللہ ہر چیز کا اختیار شَيْءٍ وَكِيْلٌ ۞ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرْلُهُ ۚ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَلَتٍ وَادْعُوا . کھنے والا ہے ، کیا وہ یوں کہتے میں کہ اس نے خود ہے بنا لیا ہے ، آپ فرما دیکھنے کہتم اس جیسی دس سورتیں لیے آئ جو بنائی ہوئی بمول اور اللہ کے سوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَلِيقِيْنَ۞فَالْمُريَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْاَ اَنَّهَا ۚ اُنْزِلَ ں کو بھی بلا کتے ہو بلا او اگر تم ہیے ہو۔ ہو اگر وہ تہاری بات قبول نہ کریں تو یقین کر لو کہ یہ اللہ کے علم کے بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لاَّ إِلْهَ إِلاَّ هُوَ ۚ فَهَلُ أَنْتُمْ قُسْلِمُوْرَ ۞ مطابق اتارا گیاہےادر به کهانقد کے سواکوئی معبود نہیں بتو کیاتم اسلام تبول کرنے والے ہو\_

### منکرین کوچیکنچ که قرآن جیسی دس سورتیں بنا کرلانمیں

تفییر: شردع سورت میں القد تعالی کی توحید بیان فر مائی اوراس کی صفت قدرت ،صفت ر زاقیت اور صفت خالقیت کو بیان فر ما یا پھر بعث بعد الموت کے منکرین کی تر دید فر مائی۔ پھر انسان کا مزاح بتایا کہ وہ نعمتوں کے چلے جانے پر ناامیداور ناشکرا ہوجا تا ہے۔اور نعمتیں سلنے پرینے کی بھی اللہ تعالی شانہ نے اپنی سلنے برینے کی بھی تا ہوجا تا ہے۔انسان کی بیصفات آخرت پر ایمان نہیں لانے دبتر ہیں اللہ تعالی شانہ نے اپنی کتاب اورا ہے رسول کھے کے ذریعہ تو حید کی بھی جموت دی اور آخرت پر ایمان لانے کا بھی حکم فر مایالیکن بیاوگ نہ اللہ کے رسول کو مانے سے اور نہ اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے تھے رسول کھی وجوت دی اور آخرت پر ایمان لانے کا بھی حکم فر مایالیکن بیاوگ نہ نہاں کو مانے تھے اور نہاں لاتے تھے رسول بھی رسول بھی کی تکذیب کے لئے انہوں نے بیا بات نکالی تھی کہ بہتی سول بین نہ کوئی خزانہ ان کو دیا گیا اور نہاں اور چونک فرشتہ آیا جوان کی قصد این کرتا ان باتوں کی وجہ سے انحضر سے کودکھ ہوتا تھا اور قبلی اور یونکہ آپ تھی ہوتکہ کی کتاب کی وجہ سے بعض ان چیز دل کوچھوڑ تو نہ بیٹیس کے جو آپ کی طرف دھی گی گئی ہیں اور وہی کی گور میں اور چونکہ آپ ایس نہیں کر سکتے البندا تنگدل ہونے کا کوئی فائد ونہیں )

فَهَلُ أَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ ٥ طحقيقت ثابت اورواضح مونے كے بعداسلام ميں داخل موتے : ويأنبيس؟

عَنى كَانَ يُرِيدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَ زِنَيْتَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ اعْمَالُهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ جَرُضُ وَيَا لَا يُرِيدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَ زِنَيْتَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ اعْمَالُهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ جَرُضُ وَيَا لَا اللهِ اللهُ الله

يَعْكُوْنَ ۞ أَفَكَنْ كَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِّنَ رَبِّهِ وَيَتْلُوْلُا شَاهِدُرِمَنَهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوْسَى إِمَامًا حِهِ إِنْ بَهُ بَي مِنْ اللّهِ مِنْ عَلَى بَيْنَا عِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَانَا اللّهُ عَلَيْهُ كَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ كَانَا اللّهُ عَلَيْهُ كَانَا اللّهُ عَلَيْهُ كَانَا اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا تَكُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَا تَكُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَا تَكُ فَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَا تَكُ فَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ كَنَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَ

سورةهود ا

مِرْكِةِ مّنَدْ مِ انَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلَكِنَّ آكُثُرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَكَ

عظ طب آو اس کے بارے میں شک میں ندیز ، ب شک و تیرے دب کی طرف ہے۔ قل ہے اور کیکن بہت ہے اوگ ایمان نہیں لاتے۔

### كافروں كے اعمال كابدلہ دنیا ہى میں دے دیاجا تاہے آخرت میں كوئی تواب نہ ملے گا

تنظیر ان آیت میں اول آوان اوگیاں کی ذرمت فرمائی جو دنیا کے طالب میں دنیا ہی ان کا مقصود ہے اور دنیا کو شقعو و منا کیلئے کی ہو ہے۔ آخرت کے شاب گارٹیس و وائیان لانے کے روادارٹیس ، انیا اور دنیا کی زینت ہی ان کے مزاد یک سب سے ہزئ چیز ہے ایسے اوگ کچھا لیے انمال آر لینے میں جو بیٹی کے اور دیس آسٹے ہیں مثلا صدرتھی یا فقر اء و مساکیوں پر خرج کرنا و فیر دو دنیا ہی میں ان کا ہداد دے دیا جائے گا ، اور جب یہ انمال آخرت میں حرط تا دب 'میں کے بیٹی ان کے وض کچھند ملے گا۔ اور و نیا دار می کے اصول پر جو کام کرتے ہتھا ور سے کے درسوالگ مستجھتے ہتھے کہ ان میں ہماری کا میا بی ہے و وہنمی و بال ب فائد و اور نا کار و فاہت ہوں گے ۔ حضرت انس پیشد سے روایت ہے کہ رسوالگ اللہ پیٹھ نے فر مایا اللہ کسی مؤمن کی ایک نیکی کے وض میں ہمی کی نہ فرمائے گا اس کی جبہ ہے دنیا میں ہمی عطافر ما تا ہے اور آخرت میں ہمی دے گالیکن کا فرنے جو نیکیاں کیس جن میں اللہ کی رضا کا دھیان رکھا ان نیکیوں کے وض اللہ تعالی اسے و نیا میں ہی دے دیتا ہے میبال تک کہ و وجب قرت میں مینچے گا اس کے پاس ایک نیکی ہمی نہ وگی جس پراسے آواب و یا جائے۔ (رداؤ مسلم)

کافر جو دنیا میں کیجھا یہ عمل کرتے میں جو نیکی کی فہرست میں آسکتے میں مثلاً مریضوں کا مفت علاج کر دیا، شفا خانے ہوا ہے، سر کیس تیار کرا ہیں، پانی کی سبلیس اگاویں ان کی وجہ ہے جو یہ بچھتے میں کہ جمیس آخرت میں ان چیزوں کا ثواب ملے گا بلکہ سلمانوں کی زبان ہے جو یہ سنتے میں کہ جو مسلمان نہیں اے آخرت میں وائمی عذاب ہوگا تو کہتے میں کہ ہم توالند کو مانے میں اورالند کی رضا کے لئے ایسے ایسے کام کرتے میں پھر جمیس عذاب کیوں ہوگا؟ ان اوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا میں جو نیک فمل میں ان کا بدلہ جمیس دنیا میں وے دیا جائے گا اور کفراور مع بسیت کی وجہ ہے تمہارے لئے عذاب بی عذاب ہے۔

ایک جاہلا نداعتر اض کا جداب .....اس سے بہت ہے مسلمانوں کی اس فاطنبی کا بھی جواب ہوگیا کہ کا فرتو مزے اڑاتے ہیں اور ہم تکایف میں ہیں اول و ندسارے مسلمان تکایف میں ہیں اور ندسارے کا فرراحت میں ہیں۔ووسرے کا فرکوآ خرت میں آرام ملتا ہی ہیں اس کے افعال کا بدلہ یہیں و یا جار با ہے اور تہبارے انتقال کا بدلہ محفوظ کرلیا گیا ہے چھر جو لگا فیس ہیں ان پر بھی تواب ملے گا پھر کس چیز کا واویلا ہے ،القد تعالیٰ کے قانوں کو بچھو، کا فروں کو و کھیر کیوں رال ٹرکاتے ہو، افضے جاہل کہدو ہے ہیں جو بجل گرتی ہے وہ سلمان ہی کے آشیانہ کو تااش کرتی ہے اور افضے جابل کتے ہیں کہ فیروں کے لئے محلات اور قصوراور مسلمانوں سے صرف وعدہ حوریہ گرائی کی با تیں ہیں جن میں الند تعالیٰ کے قانون پر اعتراض ہے ،قصد الا متراض کرے تو گفر عاکد ہو جاتا ہے ،ایک مرتبہ حضرت مریشہ رسول اللہ بھے کے سامنے حاضر ہوئے اس وقت آپ ایک چنائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے نیچکوئی بچھونائہیں تھااور آپ کے جسم میں چٹائی کی بنادے کے انتخان پڑھئے ہوئے تھے آپ کے نیچکوئی بچھونائہیں تھااور آپ کے جسم میں چٹائی کی بنادے کے انتخان پڑھئے نے اور تکہ بھی چڑے کا کھوٹ کی امت کو مالی وسعت دی گئی ہے حالا نکہ وہ اسلامی آردہ کے لوگوں کو مالی وسعت دی گئی ہے حالا نکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے آپ نے فر مایا اے خطاب کے میٹے تم ابھی تک ان ای خیالات میں مبتلا ہو کا بید واوگ بین جن کی مرغوب چیزیں انتہیں و نیامیں و نیامیں و نیامیں و نیامیں دے گئے و نیامیں ہول اسلام کے لئے و نیامیں ہول اور ہمارے لئے آخرت میں بول۔ (رواہ البخاری کمانی المشاہ قاصے ۲۲)

کھرفر مایا: اَفْھَنُ کَانَی عَلَی بِیَنَةٍ مِنَ رَبَّہِ (اللہۃ )اس کے شروع میں جوہمز واستفہام ہے بیاستفہام انکاری کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک دو خوص ہے جوقر آن کو تقاہے ہوئے ہاس کی سچانی کا عقیدہ رکھتا ہے اوراس کے پاس قر آن کی سچائی کے دو گواہ موجود ہیں ایک تو خودقر آن کے اندر ہی ہے بینی اس کا عجاز اوراس کی فصاحت و بلاغت اور دوسرا گواہ دنیا میں قر آن کے آنے ہے پہلے ہی موجود ہے، یعنی تورات شریف جوموٹی انگلیلہ پر نازل ہوئی تھی، جو کتاب حضرت موٹی انگلیلہ لے کر آئے وہ امام بھی ہے اور احکام قر آن یہ کی تورات شریف جوموٹی انگلیلہ پر نازل ہوئی تھی، جو کتاب حضرت موٹی انگلیلہ اور قر آن مجید میں بھی ہیں اور قر آن مجید میں بھی ہیں تورات میں بھی تیں اور قر آن مجید میں بھی ہیں تورات ان کی بھی تصدیق کرتی ہے البذا وہ سرایا رحمت ہے۔ تولات شریف کی گواہی بھی قر آن کی سچانی کے لئے کافی ہے۔ اب سمجھ لیا جائے کہ جوشی قر آن کو تھا ہے بور کے ہاں ور جست کے ساتھ اس پر تاریم ہوسکتا ہے جوقر آن کا مشر جائی ایسانہیں ہوسکتا۔

یہاں عبارت قرآنی میں حذف ہے مفسرین کرام نے کی طرح سے عبارت مقدر مانی ہے ہم نے مختصر الفاظ میں مفہوم کھے دیا ہے۔ اُو نَنَبْلُکُ یُوٹُومِ نُونَ بِہِ (یہاؤگ اس پرایمان لاتے ہیں) صاحب معالم السّز یل فرماتے ہیں کدان ایمان لانے والوں سے سحابہ کرام رضی اللہ عنہ مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ تمام افراد سلمان مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا وَ مَن یُسَکُ فَ رَبِسهِ مِن اللا خوراب فَ الله خواب فَ النَّابُ مُونِ عِدُهُ (اور کا فروں کی جماعتوں اور گروہوں میں ہے جو محص قرآن کا منکر ہوائی ہے وعدہ ہے کہ وہ دوز تے میں داخل ہوگا۔ فَ لَا مَنْ اللّٰهُ فَاللّٰهِ مِنْ لَهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ مُونِيةً مِنْ لُهُ (تواسے محاطب تو قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑ اِنّہ المنافی مِن رَبِّ اللّٰ وَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُن مُن اللّٰ مِنْ اللّٰ ہِیں لائے )۔ طرف سے تی ہے) وَ لٰکِینَ انْکُشُو النّاس لَا یُونِمِنُونَ اللّٰ اللّٰ مَن بہت سے اوگ ایمان نہیں لاتے )۔

اس میں واضح طور بر بتادیا کہ اہل اسلام کے علاوہ جینے بھی گروہ اور جماعتیں ہیں وہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں خواہ بظاہر کیسے ہیں اورخواہ اپنے دین کوآسانی دین بتاتے ہوں ۔ حضور کے کاارشاد ہے کہ اس ات کی تھے ہیں گھ کھی کی جان ہے میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پہنچے گی اوروہ اس دین پرایمان لائے بغیر مرجائے گا جودین میں دے کر بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں ہے ہوگا چا ہے یہودی ہویا نصرانی (رواہ سلم) . یہوداور نصاری کا ذکر خصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ وہ اسے یاس دین ساوی کے مدی ہیں۔

وَ مَنْ اَظْلَمْ مِهِ مِنِ اَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ اُولَيْكِ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَ فَوُلاَ اِ ﴿ وَ اِن عَالِمَ مُوكُونَ ظَالَمَ مُوكَا مِن فَالِمَ مُوكَ إِنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْ ا وقف لازم

الّذِينَ كَذَ بُوْا عَلَى رَبِهِمْ عَالَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴿ الّذِينَ يَصُدُّ وَنَ عَنْ سَدِيلِ اللهِ وَهُوْ مِن لَهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَالسَّمِيْعِ \* هَلْ يَسْتَوِيْنِ مَثَلاً ﴿ أَفَلا تَذَكَّرُ وْنَ خُ

اور سفنہ والا ہو کیا و وال حالت کے امتبارے برابر ہوں گے؟ کیا تم نہیں تجعیقہ!

 كَيَّ جانبي كَاس وقت ان كه دوول اوراحوال واقوال كاحساب ابياجائكًا) ويقولُ ألا شَهادْ هَوْ لَأَهُ الَّذين كذُبُوا على ربَّهُمْ ( اور وہاں جو گواو: ول گے دوکہیں گے کہ یہ دولوگ میں جنہوں ہے اپ رہ پرجہوں یا ندھا ) گواموں ہے حضرات انمیاء کرام اور ملائکیہ عظام پیم الصلاقوا واسازم اورو گیر مؤمنین مراویین او بعض حسرات نے فیرمایات کیان سے اسٹ او جوارح مراویین جوان کےخلاف اً وا بّن انه بن ك، يها وا بن وينه والمسلم والمال الله على الله على الظّلم الله على الظّلم من (خبر دار ، ظالم ول يرالله ك لعنت ہے ) پھران ظالموں کی بری ح<sup>رم</sup>تیں بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا: اَ <u>کہ نبن یضیدُ وَ ن</u> غن سبیل السکه ( کہ بیوواؤک میں جواللہ کے راستہ ہے رو کتے رہے **)وُنبُغُوا نفیا عوجًا (اوراللہ کے راستہ کے بارے می**ں بنی تلاش کرتے تھے ) مطلب یہ ہے کہ والکہ کے دین میں عیب نکالتے تھا ہی ہے تھے اور جواوگ اسلام قبول کر چکے ان کوبھی اس سے بٹانا حاستے تھے و ہُنے بـالانجـرہ ہُنج تُنفِرُونَ (اورووآ خرت كِمنكر ہن) كِيرفرماما أوكناهِ لَيهُ إِنكُونيُوا مُعْجِة نِينَ فِي الْاذِ صَ ( ياوگ زمين ميںاللَّهُ وعاجز كرنے والے نہ تھے ) کہبیں جا کرحیب جانے اورالقد تعالیٰ کی قدرت ہے باہر بموجاتے اورموت ہے نئے جاتے جب و نیامیںالقد کوعاجز کرکے 'نہیں نہیں جاسکتے تھے تو آخرت میں کیسے چھوٹ کرجاسکتے ہیں۔ جہال حساب کے لئے جمع کئے جانئیں گ۔

و ما تخان لھُنم مِنْ دُونِ الله منُ أُولِيَّا ۚ [اوران|وگوں کے لئے اللہ کے سواکونی بھی مددگار نہیں ہوگا ) جناوگوں کو سفارش مجھا تھا وہ کچھ بھی فائدونہ پہنچا <u>سکے۔ بُیط ع</u>یف لُفِیمُ الْعَدَّابُ (ان کے لئے دوہراعذاب کردیاجائے گا)ایک عذاب ان کے اپنے کفر کاادر دوسرا عذاب دوسرول کواممان ہے رو کنے کااور کفریر جمائے رکھنے کا صافحا کو ایستطیفون السّمنع (پیاوگ سنبیں سکتے تھے) یعنی تن ہے وور بھاگتے تھےاوررسول اللہ ﷺ کی ہاتیں بننے کواس قدر مکروہ جانتے تھے کہ گویاا پی قوت سامعہ ہی ختم کر چکے تھے وَمَا کانُوا لینصر'وْن (اور و کھنہیں یا تے تھے ) یعنی اللہ کی معرفت کی نشانیاں جوخودان کے اندرموجود ہیں اور جود وسر ک مخلوق میں ہیں ان سے قصدا واراد ۃ

اندھے بن جاتے تھے(ان کی ضداورعناداور جن ہے دور بھا گئے کی کوشش نے انبیں ایمان قبول نہ کرنے دیا)۔

يجرفر مايا أو كَنْاتْ الْمُدْنِينَ خَسِيرُوْ آ انْتَفْسَهُمْ ( كه بدو داوگ بين جواين حانون كاخسار وكر ببيشے ) ونياوي تجارت مين واوگون كو اموال کا نقصان ہوتا ہے۔لیکن ان کی تجارت ایسی بریاہ ہوئی کہ آئییں اپنی جانوں ہی کا خسارہ ہوگیا،انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور آخرت کے بدلے دنیالے لی اوراس طرح اپنی جانوں ہی کوگنوا بیٹھے۔اگرکسی کے دل میں بیسوال اٹھے کہ خسارہ تو جب ہوتا ہے جب جانبیں ختم ہو جانتیں اوران کا وجود ہی ندر ہتا کئین کا فر کی جان دنیامیں بھی موجود ہے اور آخرت میں بھی موجود رے گی پھر بھی جان کا خسار وکیسے ہوا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جب کا فردوز خ میں جائے گا تو دوموت ہے بھی بدتر ہے جوجان برابر ہمیشہ کے لئے عذا ب میں ہے وہ جان بلاک بھی ہےاور ہر بادیھی ہےاور جان کہنے کے لائق بھی نہیں ای لئے تو فرمایا شُمَّ لا یمفو ٹ فینھا و لا یَنحیلی (پھروہ اس میں ندمرے گانے زندورے گا) پھرفر مایا و صَلَّ غنهُ فه مَّا کَانُوا بَفْتَرُوُنَ (اوران ہے ووسب کچھ کم ہوگیا جووہ جھوٹ باندھا کرتے تھے) یعنی معبودان باطلہ کی سفارش کا جو گمان کررکھا تھا۔وہ جھوٹا خیال تھااس نے کچھوکام نددیا۔پھرفرمایا کلا جَسر م أَنَّهُ مُر فِسي اُلاْ خِسر قِ <u>ھُلے اللہ نحسۂ وٰنَ o (پیلازی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ بیاوگ آخرت میں خسارہ میں سب سے زیاد و بڑھ کر ہیں )ابل کفر کا</u> انحام بتانے کے بعدابل ایمان کا انعام وثواب تایا۔ارشادے۔اِنَّ الَّذِبُنَ اَمَنُوْا وَعْمِلُو الصَّلحَتُ وَاَخْبَتُوْ اللّٰي رَبِّهِمْ طُ اُولَّيْكَ اَصْحُتُ الْجَنَّةِ ۚ هَمْ فِنِهَا خَلِدُونَ ٥ لِيُرْكَ جُولُوكَ ايمان لائِ اورنيك كام كِرُ اورائية رب كي طرف جيحكے بياوگ اہل جنت ہيں و واس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اہلی ایمان کا انعام اوراہل کفر کا انجام بیان فرمانے کے بعد دونوں فریق کی مثال بیان فرمائی : مَضَلُ الْفَوِیفَیُن کا لَاعْمَنی وَ اللّه صَبِعَ الْبُصِیْنِ وَ الْبَصِیْنِ وَ السَمِیْنِ وَ اللّه وَ اللّهِ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنِ اللّه وَ اللّه مِیْنِ مِیْنَ مِی میں میں جی میں جس طرح اندھا در میراد کیصے اور سِنے والے کے برابر نہیں اسی طرح سے کا فراور مؤمن برابر نہیں اَفْلَا اُسَدُ مَیْنَ وَ مِیْنَ وَ اِیْنَ مِیْنَ وَ اِیْنَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ اِیْنَ مِیْنَ وَ اِیْنَ مِیْنَ وَ مُیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَمِیْنَ وَ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنِ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنِ وَ مِیْنِ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنِ وَمِیْنَ وَ مِیْنَ وَمِیْنَ وَ مِیْنِ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنِ وَ مِیْنِ وَ مِیْنِ وَ مِیْنَ وَ مِیْنِ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنِ وَالْمِیْنِ وَ مِیْنَ وَ مِیْنِ وَ مِیْنَ وَ مِیْنَ وَ مِیْنِ وَیْنِ وَیْنِ وَالْمِیْنِ وَیْنِ وَیْنَ وَیْنَ وَیْنِ وَیْنِ وَیْنِ وَیْنِ وَیْنَ وَیْرِیْنِ وَیْنِ وَیْنَ وَیْنِ وَیْنَ وَیْنَ وَیْنِ وَیْنِ وَیْنَ وَیْرِیْنَ وَیْرِیْ وَیْرِیْنِ وَیْکُورِیْنِ وَیْنِ وَیْرِیْنِ وَیْنِ وَیْرِیْنِ وَیْرِیْنِ وَیْرِیْنِ وَیْرِیْنِ وَیْکُورِیْنِ وَیْرِیْنِ وَیْنِیْنِ وَیْنِ وَیْ

فائدہ ..... فیامت کے دن کافروں کی رسوائی ہوگی ای طرح اہل ایمان کا اعزاز واکرام ہوگا ان پراللہ تعالیٰ شافہ کرم فرمائے گا اوران کی پردہ پڑی فرمانے گا۔ حضرت عبرالتداہن تمریجہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ فومن اپنے رب سے قریب ہوگا اوراللہ تعالیٰ شافہ اس کی پروہ اپڑی فرمائی گا اوراس سے اس کے گنا ، ول کا اقرار کر لے گا۔ کہ تھے اپنا فال گنا ویا ہوگا ۔ گنا ہول کا اقرار کر لے گا۔ اوروہ اپنے دل بیس سے ہوئے گا کہ بیس تے ہوگیا (بیسب اللہ تعالیٰ اوراس کے بندہ کے درمیان ہوگا ۔ گنا ہول کا اعلان نہیں کر ایک ہوگیا وی اس کے بعداس کی نیکیوں کا اعمال کی جا ہوئے گا اور تا ہول کا اعمال کی بیاب نے گا۔ کہ جنہوں ہوئے گی ، لیل ہوگی کر ہے کا فراورمنا فق تو ان کے بارے نامہ اس کے بعداس کی نیکیوں کا اعمال میں گا ہوں کہ در جووا ہے ہا تھے ہوئے گا ور بیاس ہوگا ۔ کہ بیر جنہوں نے اپنے رب پر جموث بولا ، خبر دار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے ۔ (دروا ابناری نے والے ابنا کہ کہ بیر وہ اوگ میں جنہوں نے اپنے رب پر جموث بولا ، خبر دار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے ۔ (دروا ابناری نے والے کہ اور کا کہ بیر اللہ کی لعنت ہوئے ۔ (دروا ابناری نے والے کہ کہ اور ایک کیا ہوں کیا کہ کہ دولا کی کہ اللہ کی اللہ کی لعنت ہوئے کا دروا ابناری نے والے کہ بیر اللہ کی لعنت ہوئے کی دروا ہوئی کی سے دولوں کی اس کے اللہ کی لعنت ہوئے کہ دروا ہوئی کی درو

وَلَقَلُ اَرْسَلُنَا نُوْكَا إِلَى قَوْمِ اللّهِ فَإِنْ لَكُمْ نَزِيْرٌ مُّبِيْنٌ فَ اَن لاَّ تَعْبُدُ وَا إِلَّ اللهُ وَإِنَ اللهُ وَإِنْ اَكُمْ نَزِيْرٌ مُّبِيْنٌ فَ اَن لاَ تَعْبُدُ وَا إِلاَّ اللهُ وَلِيَ اللهُ وَلِيَهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مَا اللهُ مِن اللهُ م

# ویقو و رکآ آسکا کی م عکنیه مالا و ان آخری الا علی الله و مآ آن بطار در اگذین امنوا و اور استان کر آسکا کی مالا و استان کر آستان 
جو کچھان کے داول میں ہے۔القد خوب جانے والا ہے آگر میں الیہا کروں تو میں بے شک طالموں میں ہے: وجا وَں گا۔ حصر مدر فرد کہ الرقاع اللہ کا کہا ہے گاہ میں کا اللہ عند فرد میں کر تبلیغ فرد اور ا

حضرت نوح القلیلا کا پنی قوم کوبلیغ فرمانا اور قوم کا ہے دھرمی کے ساتھ معارضہ کرنا

بات انہوں نے یہ کی کہ اے نوح تم اور تہبار ہے تبعین کوہم پر کوئی نفسیات حاصل ہو۔ ایسی کوئی بات ہمیں تو نظر نہیں آتی نہ پہلے تہمیں کوئی برتری حاصل تھی اور نہاب حاصل ہے۔ یہ با تنمیں کہتے ہوئے انہوں نے علی الاعلان تکذیب کردی اور یوں کہد دیا : بَلُ نَظَائِتُکُمُ کُلَّذِیمُنَ ٥ کُلِیمِین جھوٹا جھتے ہیں ) ان کی با تیس کن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری قوم تم ہی بٹا واگر میں اپنے رب کی طرف ہے جہت پر ہموں اور اس نے اپنی طرف ہے رحمت (نبوت) عطافر مادی اور وہتم سے پوشیدہ کردی گئی (جسے تم اپنی جا ہلانہ بھی کی حجمت پر ہموں اور تم دور بھا گتے ہو، کیا وجہ سے جھٹلار ہے ہو ) تو میں کیا کرسکتا ہوں؟ میرا کا م تو پہنچا دینا، بتا دینا اور واضح کر دینا ہے، میں تم تہبیں پہنچا تا ہوں اور تم دور بھا گتے ہو، کیا جمتم براس کو چیکا دیں اور تم بارے سرمنڈ ھو ہیں۔

حضرت نوخ الظفظ نے مزید فرمایا کدا ہے میری قوم میں جو تہمیں تبلیغ کرتا ہوں ادرتو حید کی جود عوت دیتا ہوں اس ہے میری کوئی
دنیاوی منفعت مقصود نہیں ہے اپنی کسی دنیاوی لا کچ کے لئے میں تہمیں تبلیغ کرنے کے لئے کھڑا نہیں ہوا یہ کام میں اللہ کے تکم ہے کرتا
عول مجھے اس سے نواب لینا ہے اور میراا جراس کے ذمہ ہے ،اگر میں تم ہے بچھے مال طلب کرتا تو تم یہ کہ سے تھے کہا پنی دنیا بنانے اور مال
جمعے کرنے کے لئے ہمارے پیچھے پڑا ہے ،اب جبکہ میں بے ادث ہوں تو تہمیں غور کرنا چاہیے کہ مجھے اتن محنت کرنے اور مشقت کے کام
میں لگنے کی کماضرورت ہے؟

سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے ان ادگوں کے بارے میں فرمایا جوایمان لائے تتے اور دنیا دی اعتبار ہے او نیجے درجہ کے افراد نہ تھے (اورتوم کے بڑے لوگ جائے تنے کہ حضرت نوح الفیٹی انہیں اپنے پاس سے بٹاہیں) وَمَاۤ آنَا بِطَارِدِ الَّذِبُنَ آمَنُوُ ١ (جراوگ ایمان لائے میں آئییں نہیں ہٹاسکتا) اِنَّھُمْ مُلقُوُ ارَبِیْھِم ٓ (بِشک وہ اپنے رب سے ملا قات کرنے دالے ہیں ) لیمنی وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں کامیاب ہیں ان کا ایمان اللہ کے نز دیک معتر ہے جس کی وہ آنہیں جزا دے گا میں آنہیں اپنے یاس ہے ہٹا کراللہ کو کیوں ناراض کروں۔ و<del>َ انْجَنِ</del>یُ اَدْمُکُمْ قَوْمًا تَنْجَهَلُوُنَ ۔ ( میں دکھ رہاہوں کہتم جہالت کی باتیں کرتے ہو )ادرایمان قبول نہیں کرتے جوسب سے بڑا شرف باوراي حقيره نياك بيش نظرا بل ايمان كوارول اور كشيابتا وَسِم يرفر ما وَينفَوْم من يَنصُر نبي مِنَ الله إن طَرَ وَتَهُمُ افَلَا ئَذَ تَحُوُونَ (ایے میری قوم! میں مؤمنین کوایئے یاس ہے ہٹادوں اور دور کر دوں تواللہ تعالی مجھ سے ناراض ہوجائے گا پھراس کی ناراضگی کو کوئی دفع کرنے دالا ندہوگا )تم اپنی جہالت پرمصر ہو تبجھتے کیوں نہیں؟صاحب روح المعانی (ص۳ ح ۴)لکھتے ہیں ۔ان لوگوں نے صاف تو نہ کہا تھا کہان اوگوں کو ہٹادیں کیکن ان کے کام سے میمفہوم ہور ہاتھا کہان کو ہٹادیا جائے تو ہم ایمان لا سکتے ہیں اس لئے ان کی اس بات كي ترويرفر مادي فكان ذالك التماساً منهم بطردهم و تعليقاً لا يمانهم به عليه الصلاة والسلام بذالك انفة من الانتظام معهم فی سلک و احد (روح العانی ۱۳۵۰) (ان اوگوں نے جو پیکہاتھا کہتم ہماری طرح کے آ دمی ہوادر یہ کہ ہم تمہارے اندر کوئی اینے سے زیادہ بات نہیں دیکھتے اس کا مطلب بی تھا کہ اگرتم نبی ہوتے تو تمہارے پاس مال بہت ، دنا جائے تھا جو دنیا میں برتری کا ذریعہ ہے حضرت نوح الظفیٰ نے فرمایا کہ میں تو پنہیں کہتا کہ میرے پاس اللّٰہ کے خزانے میں ، دنیازیادہ مونااللّٰہ کے یہاں فضیلت کی کوئی چیز میں ہے جس کی بنیاد پر نبوت دی جائے دوتواللہ کافضل اورعطیہ ہے جسے جاہے عطافر مادے بی کی نبوت ماننے کے لئے جوتم اس کے پاس مال علاش کرتے ہواللہ کے قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں نبوت کا علق مالدار ہونے ہے نہیں ہے۔ وه لوگ نبی کا ندر غیب دانی کی صفت بھی و کھنا جائے تھے۔حضرت نوح الطفار نے بیکھی صاف فرمادیا کہ و آلآ اَعْلَمُ الْعَيْبَ (میں غیب نبیں جانتا) اورغیب کا جاننا بھی ان امور میں سے نبیں ہے جن کی بنیاد پر نبوت دی جاتی۔ یہ جوانبوں نے کہاتھا کہ ہم تمہیں اپنے ہی

جیسا آ دمی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب بیتھا کہ اگرتم نبی ہوتے تو ہماری طرح سے کیوں ہوتے ،بشری صفات سے خالی ہوتے تمہارے اندر فرشتوں جیسی صفات ہوتیں ،حضرت نوح الطابع نے اس کا بھی جواب دے دیا اور فر مایا: وَ لَآ اَقُدُولُ اِنَسَیُ مَلَكُ (میں نیہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں ) نبی ہونے کے لئے نہ فرشتہ ہونا ضروری ہے۔نہ بشریت موانع نبوت میں سے ہے ، جو چیزیں اوازم نبوت میں نے بیں میں ان کے ذریعے میرے دعوائے نبوت کو کیوں پر کھتے ہو؟

حضرت نوح الطابع پرجواوگ ایمان کے تھے منکرین ان کو حقیر بھی جانے تھے اور یول بھی کہتے تھے کہ بیاوگ یول بی بہتھے مرسری طور پرتمہار سے ساتھ لگ کئے ہوں ہیں ہے۔ آپ پرایمان نہیں لائے اس کے جواب نے فرمایا و آلا اَقُولُ لِلَّلِیْنَ مَارْدُوکُ اَعْمِنْکُمُ اللهُ حَمُولًا ( کہتمہاری نظریں جن بے سرمای کو جو تھارت کی نظرے و کھر بی ہیں اوران کے بارے میں تم جو یہ کہدر ہے ہوکہ بیدل سے ایمان نہیں لائے میں ان کے بارے میں تمہاری موافقت نہیں کرسکتا اور پنہیں کہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی خیر نیو اب کی امرید کھتا ہوں ۔ ایمان نہیں لائے میں ان کے بارے میں تمہاری موافقت نہیں کرسکتا اور پنہیں کہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی خیر نیو اب کی امرید کھتا ہوں ۔ ایمان کا ظاہرا تھا ہوا ہوا تھا ہوا کے ایمان کے لئے خیرو او اب کی امید رکھتا ہوں ۔ ایمان کا قابرا تھا ہوا کہ دولت سے ناملہ انہیں ہوگا کہ ان کے بارے میں ایک بات کہ دول کہ اللہ انہیں تو اب عطانہ فرمائے گا تو میں ظالموں میں سے ہو جا دی گا ) اس میں ان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹا نے کی بات کر دی اورا پی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹا نے کی بات کر دی اورا پی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹا نے کی بات کر دی اورا پی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹا نے کی بات کر دی اورا پی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹا نے کی بات کر دی اورا پی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹا نے کی بات کر دی اورا پی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹا نے کی بات کر دی اورا پی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹا نے کی بات کر دی اورا پی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹا نے کی بات کر دی اورا پی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹا نے کی بات کر دی اورا پی جان پر بھی طلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹا نے کی بات کر دی اورا پی جان پر بھی طلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹا نے کی بات کر دی اورا پی جان کی ہوگا کہ دی کے دو اس کی بات کر دی اورا پی کی بات کر دی ہوئی کے دو کی اورا پی کی بات کر دی اورا پی کے دو کی بات کر دی اورا پی کی کو کی بات کر دی اورا پی کی بات کر دی اورا پی کی بات کی بات کر دی ہوئی کی بات کر دی ہوئی کے دو کا کہ کو کی بات کر دی ہوئی کی بات کی بات کر دی ہوئی کی بات کر دی ہو

د نیاوی مال اور عہدہ عنداللہ مقبول ہونے کی دلیل مبیں ..... اہل دنیا کا پیطر ابقہ رہا ہے کہ بس کے پاس دنیاد کھتے ہیں اس اور اخلاص اور اخلاص اور اخلاص اور اخلاص اور اخلاص کے باس دنیاد کے بیس است کہنا ہوا ہی بلند ہوا ہے۔

ہوا ہم ہوا گئی ہوائی تو ایمان اور اخلاق کی ہے دنیا فانی ہے چید آنے جانے والی چیز ہے اس ہے کی انسان میں شرافت اور بلندی نہیں آنی چونکہ الماد اور اور میں اپنی دنیا اور مال کا گھمنڈ ہوتا ہے اور باوجود یک ان کے اخلاق بہت ہوتے ہیں تکبر میں بوست ہوتے ہیں کہر میں اس ہوست ہوتے ہیں کہر میں اپنی خریری آنی چونکہ آپ کو اور پانیا کی ہوئی الماد اور اور میں اپنی خریری الماد کی ہوئی ہوئی ہوتا ہے اور باوجود یک ان کے اخلاق بہت ہوتے ہیں تکبر میں بوست ہوتے ہیں کہر میں اسلام جو اللہ کی طرف سے معبوث ہوتے ہیں کہر میں اسلام جو اللہ کہ اللہ کہ اللہ کو اللہ کو اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ ہوئی کے اس کے خونہ کی طرف سے معبوث ہوتے ہیں کہر اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کو اللہ کہ کہ کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کہ ہوئی کہ اسلام کی دان میں سے کھولوگ اسلام کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی دیاں میں دریا کی کہ کہ کی کہ کہ کی اسلام کی در میں کی ایک کہ کہ کہ کی کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ

نبیس سے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جنہوں نے مجھے یہ خطاکھا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہوئے ہوئے لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں۔

ہیں یا کم حشیت کے لوگ؟ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ کم حشیت کے لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں۔ اس پر قیصر نے کہا کہ اللہ کے رسولوں کے چھے چلنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں افیض عمر مقاشر وع میں یہی لوگ انبیاء کر امنیہم الصلا قوالسلام کا اتباع کرتے ہیں ) قیصر نے یہ بھی ابوچھا کہ ان کے دین کے قبول کرنے کے بعد کیا کوئی تخص مرتد بھی ہوجاتا ہے؟ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ ایسانہیں ایس کر قیصر نے کہا کہ جب ایمان کی بیثاث ت دلوں میں رچ جاتی ہے تو پھر ایسانہی ہوتا ہے ( یعنی بیثاث ت ایمانیہ حاصل ہونے کے بعد کوئی تخص اسلام سے خبیس بھرتا ) یہ تو پر انی باتبی تاریخ اپنے کو دہراتی ہے آئے بھی امیروں وزیروں اور مالداروں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں بھی ہوتا ہو اور موز ذنوں کو اور غریب نمازیوں کو بھی ہیں کہ جم سکمیان ہیں گیس تاریخ اپنے کو بلنداور برتر بھی ہوتا ہے قبی و بخور پر نظر نہیں موت کی فکر نہیں اور صالحین پر پھیتیاں کتے ہیں۔

ھداھم اللہ تعالٰی الٰی ما فیحب و یوضلی .

قوم كامزيدعنا داورعذاب كامطالبه ،اورحضرت نوح عليه السلام كاجواب

تفسیر : حضرت نوح النظی ساڑھے نوسوسال اپنی قوم میں رہے اور انہیں تمجھائے رہے۔خوب سمجھایا اور بہت سمجھایا آپ جیسے جیسے ان کو سمجھائے تھے۔ وہ ضد وعناو میں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے کا نوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ کپڑے اوڑھ لیتے تھے تاکر آپ کی آواز کا نوں میں نہ بڑے ، ایک مرتبہ کسنے لگے کہ تم ہم سے بہت جھگڑ لیئے اور بہت زیادہ جھگڑا کر چکے جھگڑا ہمی کرتے ہواور بول بھی کہتے ہو کہ تم نے تو حید کو قبول نہ کیا اور شرک چھوڑ کر تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہ لگے تو عذا ب آ جائے گا اب بات رہے کہ جھگڑے جھوڑ وعذا ب بی بالوا گرتم سے ہو۔

حضرت نوح الطلیہ: نے جواب میں فر مایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔ عذاب کی وعید بھی میں نے اس کی طرف سے سائی ہے میں خودعذا بنہیں لاسکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگر وہ جاہے گا تو تم پر عذاب لے آئے گا اور جب عذاب آئے گا تو تم اسے عاج بنہیں کرسکو گے یعنی نہ عذاب کو دفع کرسکو گے نہ بھاگ سکو گے ، میں نے تمہیں بہت کچھ سمجھایا بتمہاری خیرخواہی کی کیکن میری خیرخواہی کا تم اثر نہیں لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہی پر ہی رکھے (جس کی وجہ تمہارا عناقی اعتبار ہے ) تو میری فیصحت تمہیں کوئی کا گر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارارب ہے مالک ہے تم اس کے ساتھ شرک کر کے مجرم ہے ہوئے ہود نیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور ا

حضرت نوح القلیمی نے ان لوگوں کو جواب دے دیا کہ میں نوعذاب نہیں لاسکتا۔اللّٰہ تعالیٰ چاہے گاعذاب لائے گا۔ پھران کے لئے بدوعا کر دی اور پانی کے طوفان نے انہیں گھیر کر ہلاک کر دیا جیسا کہ سورۂ نوح القلنہ کے آخری رکوع میں مذکور ہے اور یہال بھی آئندہ رکوع میں اس کا ذکر آ رہاہے۔

# اَمْ يَقُولُونَ افْتَرْبَهُ مَقُلْ إِنِ افْتَرَيْتُه فَعَلَى ٓ إِجْرَامِي وَ أَنَابَرِي ءُ مِهَا تُجْرِمُونَ ٥

کیا دو کتیج ہیں کہ اس نے قرآن کو اپنے پاس سے بنالیا۔ آپ قرما دیجئے اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے بنالیا ہے تو جھے بی ہم اس کا جرم ہے اور میں اس سے بری زول جو ترم کم کہتے ہو۔

قرآن کوافتر اء بتانے والوں کو جواب

تفسیر: اس آیت کے بارے میں فسرین کرام کی دورا کیں جیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بینوح القلیمی اوران کی قوم کے سوال ہ جواب کا تتر ہے اور مطلب سے کے ان لوگوں نے یوں کہا تھا کہ نوح القائی نے جودعوی نبوت کیا ہے بیان کی بنائی ہوئی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نوح (القائی) کوارشاد ہوا کہ آپ انہیں جواب دے دیں کہ اگر بالفرض میں نے اپنے پاس سے کوئی بات بنائی ہوتو بیمبرا جرم ہے جو جھے پر عاکد ہے اور تم میرے جرم سے بری ہوتم جو یہ کہ در ہے ہو کہ میں نے اپنی اسے یہ بات کہی ہے جھے پر بہتان لگار ہے ہو یہ تبہارا جرم ہے میں تمہارے جرم سے بری ہوں اس کی سرائم خود بھگت لوگے۔

صا حب روح المعانی کار جمان یہی ہے کہ بیرحضرت نوح الطبیع کے مکالمہ کا تتمہ ہے جوان کی قوم سے ہواصا حب معالم النز مل نے بھی پیر بات حضرت ابن عباس ﷺ بےنقل کی ہے۔

اور دوسرا تول میہ ہے کہ اس میں شرکین مکہ کاذکر ہے جورسول اللہ ﷺ کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ بیقر آن انہوں نے اپنے پاس
ہے بنالیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کوخطاب فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بالفرض اگر بیقر آن میں نے اپنے پاس سے بنالیا ہے تو میرا ہے جم
مجھ پر ہوگا اور میں تہبارے جرم سے بری ہوں ، مجھ پر اس کا کوئی و بال نہیں۔ تم جوظام کرتے ہو۔ شرک میں لگے ہوئے ہو۔ حق کو قبول نہیں
کرتے ہے ماس کے و بال سے ڈرو کیونکہ انبیاء کرام میلیم الصلا ، والسلام کو جھٹلا نے والوں پر عذاب آیا کرتا ہے۔ میں تہبارے جرم سے بری
ہوں اور بیزار ہوں \_مفسرا بن کثیر نے (ص ۲۳۴ ج ۲) ای تفسیر کو اختیار کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ بطور جملہ معتر ضدے فرمایا ہے جو حضرت
نوح (القیمین) کے قصہ کے درمیان و کر کر دیا گیا (حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے بھی ای کوا پی تفسیر میں لیا ہے )۔

وُ اُوْجِيَ اللَّ نُوْجِ اَنَّهُ لَنُ يُتُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ الرَّ مَنْ قَدُ امَنَ فَكَ تَنْتَهِسْ بِمَا

اور فوت کی طرف وی کی گئی کہ بابشہ تمہاری قوم میں ہے جولوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوکی شخص بر مز ایمان ناائے گاء موبیافیگ جو کام کرتے تھ آپ ان کی

كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا وَ لَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

وجہ ے رٹیجدہ نہ :وں۔ اور ہمارے تحکم ہے کئی بنا کیجئے اور ظالموں کے بارے میں بچھ ہے خطاب نہ کرنا، بااشیہ ہے امگ

إِنَّهُ مُّغُدَقَانَ اللَّهُ وَصَنَعُ النَّاكَ " وَأَنَّاكَ " وَكُمَّ كَالَّهُ مِ مَلَا ۚ مِّنْ قَوْمِه سَخِرُ وامِنْهُ ط

غرق کئے جانے والے ہیں، اور وہ کشتی بنا رہے تھے اور جب ان کی قوم کے سردار ان پر گزرتے سے او ان سے بنسی کرتے تھے،

## قَالَ إِنْ تَسَخَرُواْ مِنَّا فَاِتَّا نَسُخُرُمِنْكُمْ كَمَاتَسُخُرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴾ ﴿ هَ ﴿ وَجِ عَنَا رَاعَ مِهِ إِنَّ مِهِ مِنْ إِنِهِ مِنْ إِنِيسِ عِبِا كَ مَ لِنَى كَرَبِ مِنْ مِنْ مِنْ إِنْ مَنْ يَانِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِنْهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۞

ئى كى ياك مالااب آتا ہے جواس كور مواكر دے گاہ راس بردائلى مالاب تازل : وگا۔

حضرت نوح القلیلی کوشتی بنانے کا حکم اور کشتی کی تیاری کے وقت سر دارانِ قوم کانمسخر

حصرت نوح الطفلائ نے بہت زیاد ومحنت کی اور طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا تو حید کی وعوت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ان کی محنت اور وعوت سے صرف چندا فراومسلمان ، وئے اور قوم کی طرف سے عذاب لانے کی فرمائش ، وقی ربی ۔ بالآخر ظالموں پر عذاب آگیا اور ایمان والے محفوظ رہ گئے ۔

اللہ تعالی شایذ نے حصرت نوح (الطبیخ) کے پاس وجی جیجی کہ تمہاری قوم میں سے جولوگ ایمان لا یکے اب ان کے علاوہ کوئی شخص ایمان نہ ان کے حال پر نمگین نہ ہوں کیونکہ توقع کی چیز کے واقع نہ بونے سے رنج ، وتا ہے۔ جب ان سے ایمان لا نے کی توقع ہی اٹھ گئی تو کیوں غم کیا جائے۔ کا فروں پر عذاب آنا تھا ، اللہ تعالی نے تئم دیا کہ اے نوح تم ہمارے ساہنے ہمارے تم میں سے امرائی سے محفوظ ہوجا ئیس گے اور کا فرسب غرق ہوں گے ، اللہ تعالی شاخہ نے حصرت نوح اللہ بھی ہے ۔ ایک شتی او جسی فریایا کہ خالموں (یعنی کا فروں) کے بارے میں مجھے سے سوال نہ کرنا۔ ان کو ڈو د بنا ہی ہے۔

الله تعالی کے فرمان کے مطابق حضرت نوح الطابع نے کشتی بنانے کے لیے شختے لئے ان میں کیلیں ٹھو تکتے رہے جیسا کہ سورۃ القمر میں فرمایاکہ وَ حَمَلْنَهٔ عَلٰی ذَاتِ الْوَاحِ وَ دُمْسِرِ (اور ہم نے نوح کو تختوں اور مینوں والی کشتی پر سوار کردیا )

اوھر تو کشتی تیار ہور ہی تھی اوراوھران کی توم کے سرداراور چووھری گزرتے تنے چونکہ انہیں عذاب آنے کا یقین نہیں تھااس کئے حضرت اُوح القلیمی پر بہتے تھے اور ٹھٹھا کرتے تھے کہ جی ہاں تم تواس کشتی میں بیٹھ کر محفوظ ہوجا وکے بھی کہتے تھے کہ یہ شتی خشکی میں کسیے چلے گی؟ (کیونکہ وہ خشکی میں بنائی جار ہی تھی) کہتی گئے حضرت کے حضرت نوح الظیمی نے فر مایا گرآج تم ہم پر بنس رہے ہوتو سمجھ لوکہ وہ ون بھی آنے والا ہے کہ ہم تم پر بنسیں کے جیسا کہ آج تم ہم پر بنس رہے ہوتو سمجھ لوکہ وہ ون بھی آنے والا ہے کہ ہم تم پر بنسیں کے جیسا کہ آج تم ہم پر بنس رہے ہوتا ہے۔

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ الشَّنُورَ ٣ قُلْنَا احْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ الرَّالِينَ مِنْ عَده وَ عَدَالِهُ الْمُولَا وَفَارَ الشَّنْوُ وَ أَهُ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اَحَنَ \* وَمَا الْمُن مَعَةَ الاَّ قَلِيلٌ ۞ وَقَالَ الْكَبُوا فِيْهَا بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اَحَنَ \* وَمَا اللهِ اللهُ 
مَّجْرِسهَا وَ مُرْسِلْهَا ﴿ إِنَّ رَقِي لَعَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿ وَهِي رَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴿ وَنَادَى مِ مَهِ فَي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴿ وَنَادَى مِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ 
الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ الْمُ

عدد يون من مال بول مروة أول عي في من من الربيد

یاتی کاطوفان، کافروں کی غرقا بی،اوراہل ایمان کی نجات

تفسیر : حضرت نوح للظیھی نے کشتی بنا کر تیار کر لی یانی کا طوفان آ نا تھا اس کی ابتداء ہوگئی ، ابل ایمان کوخرق ہونے ہے بھانا تھا ادر جو بائے اور درند پرندگی بھی نسلیں جیا نی تھیں اور بعد میں و نیا بھی آ باوہبونی بھی اس لئے اللہ تعالی نے نوح غلیہالصلاۃ والسلام کوظم دیا کہ جو اوگ اہل ایمان ہیں آنہیں اورائے گھر والول کوئشتی میں سوار کر دو ، ہال تمہار کے گھر والوں میں جن کاڈ و بناقضا ءوقد رمیں طے ہو چکا ہےان کوسوارمت کر د ،ان میں ان کا ایک لڑ کا تھا جوایمان نہیں لا باقصاا ورایک بیوی تھی د وبھی ایمان نہیں لا کی تھی ۔ان د دنوں کے کفر کی وجہ ہے ان کے ڈوپ جانے اور نجات نہ پانے کااللہ تعالیٰ کی طرف ہے پہلے ہی ہے فیصلہ ہو چکا تھا، جوحضرات ایمان لائے تھےان کی تعداد کم تھی پیہ کتنے افراد تھے اس کے مارے میں متعدداقوال میں جوکسی تیج سندہے ٹابت نہیں۔حضرت ابن عماس پڑھ سے ننقول ہے کہ بدائی (۸۰) افراه بتے جن میں مردبھی متھا درعورتیں بھی تھیں ان میں حسنرت نوح " کے تین ہٹے ادران میٹوں کی تینوں بیویاں تھیں حسنرت اوح الطفاح کا ا یک میثا جو کا فرتھا ہے کشتی میں سواز نہیں کیا گیا۔ حضرت نوح الطبطا کی بوی کوسورۃ التحریم کے آخری رکوع میں کا فروں میں شار فریا۔ اور پہ بھی قریایا ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگی بعض حضرات نے بول کہا ہے کہان کی دو ہویاں بھیں ایک مؤمنے تھی اور دوسری کافرو۔ کا فروغرق ہوئی اورمؤمنیکشتی میں سوارکر لی گئی تھی ، وہ بھی ڈوییز ہے محفوظ کر لی گئی تھی۔اللہ تعالیٰ شانیۂ نے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ ظالموں (لینیٰ کافر دن) کے ہارے میں جمھے بے خطاب نہ کرنا۔الہذا کافروں کے لئے سفارش کرنے اور نحات کی دعا کرنے کاموقع نہ تھا۔ بنی آ دم اہل ایمان جو کشتی میں سوار ہوئے تھے ان کے علاوہ بھکم خداوندی 📉 ند اور یرند 👚 کا ایک ایک جوڑا بھی حضرت نوح النفیٰ نے کشی میں سوار کرایا تھا۔ یانی آیا جو پہلے تنور ہے ابلنا شروع ہو۔ بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ تنور ہے یانی ابلنا ابتدائے طوفان کی نشانی کےطور پرتھا حضرت نوح الگھیز کو بتا دیا گیا تھا کہ جب تنور سے یانی ا<u>بلنے لگے</u>نو سمجھلو کہ اب طوفان کی ابتداء ہوگئی۔ پیہ بُنْيَانِ بِ لِدِمارِ بِإِنْ تُؤِرِنِ سِنَاءَ يُولِدُ مِن قَبْرِيْنِ لِمَا يَا فَلَفَ مُحَمَّا أَبُوابَ السَّمَآلِ بِمَآلِ مِنَّهُمِونَ وَ لَكَبَّوْنَا الْآرْ مَلَ غُیُونُا فَالْتَقَی الْمَآآءُ عَلٰیٓ اَمُو قَلْقُلِرَ ﴿ طَرْسُوہِم نِے خُوبِ بِسِجُوالے بِائِی ہے آسان کے دروازے کھول دیتے اور زمین ہے چشکے جاری کردیئے پھریانی اس کام کے لئے ل گیا جو پہلے ہے جمویز ہو چکا تھا۔ بعنی آسان کا یانی اورز مین کا یانی دونوں ل گئے اور کا فروں کی

ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھایانی کی طغیانی کے ذریعے وہ فیصلہ پورا ہوگیا۔ یہ یالی بہت زیادہ تھاجس سے محفوظ رہنے کا اہل کفر کے لئے کوئی وْرابِيه نتقا \_ وردَعا قد مِين فرمايا إِنَّا لَمَّا طَغَا لُمَاءُ حَمَلُنكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ٥ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَهُ وَ يَعِنِهَا أَذُنَّ وَاعِيَةٌ (بِشَك جب پانی میں طغیانی آگئی تو ہم نے تمہیں ( یعنی تمہارے آباؤا جدا دکوتم جن کی پشتوں میں تھے ) تشتی میں سوار کر دیا تا کہ اے ہم تمہارے لينصيحت بنادي اورتا كهاسے يادكرنے والے كان يادركيس)

حضرت نوح الطفی نے اسپے ساتھیوں سے الیمنی اہل ایمان سے ) فرمایا کہشتی میں سوار ہوجا واللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اوراس کاکٹیمرنا (لیعنی اس کے چلنے کی ابتداءاللہ کے نام سے ہے اوراس کاکٹیمر جانا بھی اللہ ہی کے نام ہے ہوگا) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ دوران طوفان جب حضرت نوح الطِّين مُشتى كوروكنا حيا ہے تتھاتو بِسُسم اللهِ كهدديتے تتھاور جب حياہتے تتھے كہ چل پڑے توبِسْسم الله كبدوية شفى الله تعالى شاعهُ في فرمايا فَاذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنُ مَّعَلَّكُ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوُم الظَّلِمِينَ

( سوجب تواور تیرے ساتھی کشتی پر پینھ جا کئیں تو یوں کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں ظالم توم سے نجات دی )اور وعاكَ تلقين فرماتے ،وے اللہ تعالیٰ نے سيکھی فرمايا وَ قُلُ رَّبَ اَنُولَئِي مُنوَلًا مُبِرْكًا وَ آنْتُ حَيْرُ ٱلْمُنوَلِيْنَ ٥ ( كـ وعامير ميوں كہتے کہ اے رب مجھے برکت والی جگہ میں اتاراورتو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے ) کشتی سے اتر تے وقت کیاد عاکریں اس کے لئے رپہ دعاتلقين فرماني ـ

حضرت نوح القلفالا کا ایک بیٹاموج کے لیبیٹ میں:....کشتی چل رہی ہے پہاڑوں کی طرح موجیں ہیں۔حضرت نوح القلفاۃ کا بیٹا موجوں کے تھیٹروں سے دوحیار بور ہا ہے قریب ہے کہ ڈ دب جائے وہ ان سے علیحدہ تھا ،کشتی میں سوار نہ تھا اورایمانی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ مندتھا۔ آپ نے اسے آ واز دی ،اے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہوجا کا فروں کے ساتھ نہ ہوان کے دین کوچھوڑ دے لیکن اس نے نہ مانا اور کہنے لگا میں کسی پہاڑ پرٹھکانہ کیڑاول گا وہ مجھے یانی سے بچالے گا اس کا خیال تھا کہ جیسے عام طور سے سیلا بآتے ہیں اس طرح سے یہ بھی ایک سلاب ہے یہاڑ پر چڑھجاؤں گاتو ہے جاؤں گا کیونکہ عام طور پرسلاب پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں جاتاوہ چونکہ ایمان نہیں لا پاتھااس لئے بیہ بات مانتاہی نہ تھا کہ بیاللہ کی طرف سے عذاب ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے تو تہیں پر بھی نہیں نج سکتا۔ پیاڑیوں کی چوٹیاں اسے نجات نہیں دیے سکتیں۔حضرت نوح النبیلانے فرمایا کہ آج اللہ کے تھم سے کوئی بیانے والانہیں ہاں جس پراللدتعالیٰ ہی رحم فرمائے وہی نیچ سکتا ہے کیکن کا فروں پروہ رحمنہیں فرمائے گاان سب کوڈ وہنا ہی ڈوہنا ہے۔ یہ باتیں ہوہی رہیں تھیں کہ ایک موج آئی جود ونوں باپ بیٹوں کے درمیاں حائل ہوگئی سودہ غرق کئے جانے والوں میں سے ہوگیا۔

وَقِيْلَ يَكَارُضُ ابْلَعِيْ مَا ءَكِ وَلِسَمَاءُ ٱقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ اور ﷺ ہوا کہ اے زمین اے پانی کو ڈگل کے اور اے آسان 📭 جا ، اور یانی کم ہو گیا اور فیصلہ کر دیا گیا اور مشخی جو وی پر تھمر گئی، وَقِيْلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظِّلِمِيْنَ ۞ وَ نَاذَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْ لِف وَ إِنَّ الْحَ کہہ دیا گیا کہ کافروں کے لئے دوری ہے۔ اور : ٹوح (ﷺ )نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا اے میرے رب بے شک میر

مَّعَكَ - وَامْمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَتُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيْمُ ۞

تمہارے ساتھ میں اور بہت ی جماحتیں ایسی ہیں جنہیں ہم افع بہنچاتھی گے پھرانہیں تماری طرف سے دروناک عذاب بہنچاگا-

طوفان كاختم موناا دركشتي كاجودي بمهار بريطهرنا

تفسر: پائی کاطوفان آیا جوخوب زیادہ تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں ہے بھی اوپر پائی بڑنج گیااوراس کی موجیس بھی پہاڑوں کی طرح تھیں،

اسے کثیر پائی ہے کون نئے سکتا تھا۔ سوائے ان مومن تخلص ہندوں کے جوحضرت نوح القاعظین کی تشتی میں سوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آئییں احتوظ رکھا یہ طوفان کتنے دن رہااس کے بارے میں جوردایات ہیں ان شاف ہے۔ ایک قول ہے ہے کہ کشتی ایک سو پہاس دن تک پائی پررہی اورایک قول ہے ہے کہ وہ جیاس دن تک وے جو مہینے تیرتی رہی ۔ چی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے بھر جب اللہ تعالیٰ کوطوفان تھم کرنا منظور ہوا تو زمیں کو تھم وہ اللہ بھا ایانی برسانا ہند کردے للہٰ اپائی کم ہوگیا اورابل کفری غرقانی کا جوالتہ کی طرف ہے تھم ہوا تھا اس کے مطابق وہ سب بالک ہوگئے تھی جاتے جودی پہاڑ پر تھم گئی۔ اللہ پاک کی طرف سے نداد سے دی گئی کی ظالموں کے لئے اللہ کا رحمت سے دوری ہے کشتی تو پہاڑ پر تھم گئی گئین اس سے احر نا کب جواج اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مادتک جودی پہاڑ پر رہے جب حضرت نوح اللیف کو یہ علوم ہوگیا کہ پائی ختم ہوگیا ہے اور نمین اس کو تھی کہ اس پر قیام کیا جائے تو وہاں سے نیچ پر رہے جب حضرت نوح اللیف کو یہ معلوم ہوگیا کہ پائی ختم ہوگیا ہے اور زمین اس اتھ جھے کہ آگے د نیا میں نسل چلی جن تشریف لیے آئے اور پھران سے دنیا سنی شروع ہوئی اور ای کا دیاں سے نیچ تشریف سے آئے د ایک مادیک جودی پہاڑ کے سے مشہور ہیں اس مشہور ہیں اس مشہور ہیں اس مشہور ہیں اس مام ہو میں اس مشہور ہیں اس مشہور ہیں اس مشہور ہیں اس مام ہوں کیا ہوں گئیاں کی کھر کیاں کی کھر کیاں کیا جائے کہ کو کھر کیاں کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور ایک کو کھر کیاں کو کھر کھر بھر ہیں اس مشہور ہیں اس مام مشہور ہیں اس مام میں کھر کھر کھر کیاں کو کھر کیاں کیا جائے کہ کہر کھر کیاں کیا جائے کہر کھر کیا گئیاں کو کھر کھر کیا گئی کھر کھر کھر کیا ہوئی ہوئی ہوئی اور ای اور ای کھر کھر کی کھر کیا ہوئی ہوئی گئی کے کہر کیا ہوئی کھر کیا گئی کھر کیا ہوئی ہوئی گئی کھر کھر کیا ہوئی کھر کھر کیا ہوئی کھر کھر کیا ہوئی کے کہر کیا ہوئی کیا ہوئی کے کہر کھر کی کھر کھر کیا ہوئی کھر کیا ہوئی کیا ہوئی کی کھر کھر کی کھر کھر کیا ہوئی کھر کیا ہوئی کھر کھر کیا ہوئی کر کھر کی کھر کیا ہوئی کھر کھر کیا ہوئی کو کھر کھر کھر کیا ہوئی کیا ہوئی کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کھ

نوح عليه الصلاة والسلام كاليك أركاجوكا فرجوني كي وجد عفر ق بو كيا تفاداس كے بارے ميں انہوں نے بارگا واللي ميں يول عرض ليا له إِنَّ السنسي وسن الصلام كاليك أب اور الله على الله إِنَّ السنسي وسن الصلاح الله على الله إِنَّ السنسي وسن الصلاح الله على الله عل

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوان کے اہل وعیال کونجات دینے کا وعدہ فرمالیا تھا اس پرانہوں نے یہ دعا کی ، دعامیں ادب کو

وَالَّهُ نَغْفِولُكُى وَ مَوْحَمُنِيْ ٱلْكُنُ مِّنَ الْمُحُسِرِيُنَ هِ (اوراً گرآپ نے میری مغفرت ندفر مائی اور مجھ پررحم ندفر مایا تو میں تباد کاروں میں

ہے ہوجاؤل گا)

یباں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کی نجات کی دعااور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب اور عمّاب غرق ہونے کے بعد تھا تو پھر یہ کہنا تھیج نہیں کہ انہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دعا کی تھی تا کہ ایمان لانے والوں میں شار ہوکر نجات پا جائے کیونکہ اس کا موقع رہا ہی نہ تھا ادراگر اس کے غرق ہونے سے پہلے بید دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا تھا کہ اسے کفر پر مرنا ہے تو بیٹے سے یہ کیوں فر مایا ایمان لاکر ہمارے ساتھ کشی میں سوار ہوجا۔

احقرے خیال میں اس کا جواب یہ وسکتا ہے کہ یہ دعا اور سوال وجواب میٹے کے جواب سَسَاوِیٰ آلِکی جُبَلِ یَعْصِمُنیُ مِنَ الْمَآ عَ۔ اور اس کے غرق ہونے کے درمیانی وقفہ میں تھا کیونکہ ابھی موج ہی حاکل ہوئی تھی اس کے غرق ہونے کا پہۃ نہ چلاتھا بعد میں وہ غرق وااور وَلَا تُنْحَاطِئَنِی فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوُ اجوفر مایا تھا اس کا یہ مطلب تھا کہ کسی کا فرکے کفر پر رہتے ہوئے اس کی نجات کا سوال نہ کرنا ۔

والنُدتعالَى اعلم باالصواب

ابل ایمان کا باسلامت کشتی ہے اتر نا: ..... فِیُسلَ یَا نُوْحُ اهْبِطْ بِسَلاَمْ فِنَّا وَبَرَ کَاتِ عَلَیْکُ وَعَلَی اُمَمْ مِمَّنُ مَّعَكَ ۔ الله تعالیٰ کی طرف ہے ارشادہ واکہ سلامتی کے ساتھ اتر جاؤاور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤجوتم پر ہوں گی اور ان جماعتوں پر ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔

جب کشتی جودی پہاڑ پر تھہ گئی اور یانی اتر گیا جس کی وجہ سے زمین میں ہینے کی صورت حال پیدا ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح الطفیۃ کو تھم دیا کہ پہاڑ سے اتر وتمہارے لئے بماری طرف سے سلامتی ہے اور برکتیں ہیں اور جو جماعتیں تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی بماری برکتیں ہیں ۔وَ اُمَنَمُ سَنُدُمَتِ مُعُهُمْ ثُمُّ یَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابُ اَلِیْنُم اور بہت ہی جماعتیں ایسی بھی بوں گی جوآ گے چل کر دائر ہ امیان نے نکل جائیں گی ان اوگوں کوہم دنیا میں ایسی زندگی دیں گے جس نے فائد واٹھالیں گے بھرانہیں ہماری طرف ہے در دناک عذاب پنچ جائے گا) پہلے سے بنادیا تھا اس وقت جوز مین پرتم اتر رہے، وسب مسلمان ہولیکن ان اتر نے والوں کی نسلوں میں سے پھر اہل کفر پیدا ہوں گے ان کو ہماری طرف سے در دناک عذاب پہنچ جائے گا آخرت میں تو ہر کا فر کے لئے سخت عذاب ہے اور بعض امتوں کو دنیا میں بھی اجتماعی عذاب ہوگا۔

تِلْكَ مِنْ أَنْنَبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ إِلَيْكَ عَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ

بیا تھے نیب کی خبروں میں سے ہے ۔ آپ کی طرف وگ میسیخ میں ۔ اس سے پہلے آپ ان کوشیس جائے تھے اور نہ آپ کی قبرم مانق

هٰذَا \* فَاصْبِرْ \* إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ أَ

تھی، سوآپ مبر سیجتے، باشہانجام کار متقبوں بی کے لئے ہے۔

حضرت نوح العَلِينُ اوران کی قوم کاوا قعہ عبرت اور نصیحت ہے اور خاتم الانبیاء ﷺ کی نبوت کی دکیل ہے

حضرت نوح النظامی کی قوم کی غرقابی اوران کے ساتھ اہل ایمان کی نجات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ بیغیب کی خبری ہیں اب محمد ہے آپ اورآپ کی قوم ان خبروں ہے واقف نہیں ہے ان خبروں کا آپ کوئلم ہونا جبکہ آپ نے کسی ہے پڑھا بھی نہیں ، پرانی قوموں کے واقعات آپ کوئل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کرآپ کومطلع فرمایا ہے۔ کھر حضرت نوح النظامی نے بتا کے بھی نہیں سے بھی دارانسان کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کرآپ کومطلع فرمایا ہے۔ کھر حضرت نوح النظامی ہونی چاہئے آپ مبرکریں جسے اخبیاء سابھیں بلیم السلام مبرکرتے رہے ہیں اور انجام کاریمی ہوا کہ جولوگ متی تھے یعنی کفراور شرک ہے بچھے تھے انہوں نے نجات پائی اوران کے دغن کاران کے دغن کفراور شرک ہے بچھے تھے انہوں نے نجات پائی اوران کے دغن کھا ہونی کہ اس کی اور وہرے اوگ جوآپ کے لئے بھی حسن عاقبت ہے ، اور آپ کے اسحاب کے لئے بھی ۔ اہل مکہ اور دوسرے اوگ جوآپ کے مخاطب ہیں ان کوبھی عبرت حاصل کرنا چاہئے چندون کا کھانا پینا اور عیش کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ انجام اچھا: ونا چاہئے۔ جومقین ہی کا حصیہے۔

#### فوا ئدضر درييه

ا است حضرت نوح الطبیعی کے زمانہ میں جوطوفان آیا تھا اس کے بارے میں شہور یہی ہے کہ طوفان نے ساری زمین کو گھیر لیا تھا۔ جمہور کا یکی قول ہے۔ حضرت نوح الطبیعی نے جود عاکی تھی رآتِ کا قدر عَلَى اُلاَ رُضِ مِنَ الْکَافِرِ مِنَ ذَیّارًا (اے میرے پروُدگار کا نرول میں سے زمین پرایک بھی باشندہ مت چھوڑ) اس سے بطاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ساری زمین کوطوفان نے گھیر لیا تھا <sup>ایک</sup> بعض عام کا کہنا ہے ہے کہ طوفان صرف اس عاد قد میں آیا تھا جہاں تک حضرت نوح الطبیعی کی قوم آباد تھی۔ بیا یک شاذ قول ہے۔ جوجہ ورکے خلاف ہے جن سلامے استعماد کی اس سے انتقاد میں آیا ہے اور ہون کے خلاف ہے جن الحق میں الف لام عبد کے لئے ہے ہو تھال بعید نہیں ہے لہٰ ذات کے قول کی یقین کے ساتھ تغلیط بھی نہیں کی جاسمی فرمایا ہے ان دونوں میں الف لام عبد کے لئے ہے ہو تھال بعید نہیں ہے لہٰ ذات کے تول کی یقین کے ساتھ تغلیط بھی نہیں کی جاسمی چونکہ اس کی تھیت سے کوئی شری تھم تعمل کی مقد مرطرح حاصل ہے چونکہ اس کی تھیت سے کوئی شری تھم تعلی معمل کے انسان کی تھیت کے میں کوئی شری تعلی کوئی شری تعلی کوئی سے دیکھ کی مقد مرطرح حاصل ہے

یعی نصیحت اورعبرت وموعظت ہرطرح حاصل ہاور یول بھی کہاجا سکتا ہے کہاں وقت ارض معمور ہ بی تھوڑی سی تھی۔ جتنی زمین پر انسانوں کی آبادی تھی اتنے ہی حصہ پرطوفان آیا اور چونکہ تھوڑ ہے ہے اہل ایمان کے علاوہ سب بی بنی آ دم بلاک کرویئے گئے تھاس کئے اس کو عالمی طوفان کہنا بھی تھے ہے مشکرین کو بلاک فرمانا تھا، وہ اتنی زمین پرطوفان آنے ہے بلاک: وگئے جتنی زمین پرآباو تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب ۔

جب کا فروں کے جذبہ عداوت کامیرحال ہے کفل کرنے کے لئے اپنے عزیزوں کوخصوصیت کے ساتھ طلب کرتے ہیں تو اہل ایمان کیوں اہل کفر سے ہشنی نہ رکھیں اور کا فروں کو اپنا کیوں سمجھیں ۔ کوئی کا فرا پنانہیں خواو کیسا ہی رشتہ دار : و واشگاف الفاظ میں واضح فر مایا ہے ۔ حضرت شنخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فر مایا : فر ماتے ہیں ۔

پر نوح باہداں بنشست خاندانِ نبیش گم شد سگ اصحاب کہف روزے چند چند پخ نیکاں گرفت مروم شد

س۔ جودی بیاڑ کباں ہے جس پرکشتی تھیری تھی ،اس کے بارے میں مجھم البلدان میں لکھا ہے کہ بیاڑ ہے جود جلہ سے شرقی جانب ہے جزیرہ ابن عمر پرمحیط ہے اور بیشبر موصل کے مضافات میں ہے (جوعراق کے شہروں میں سے ہے ) بیجزیرہ ابن عمر برقعبدی کی طرف منسوب ہے۔محقق ابن جزری الم التجوید والقراء ق کی نسبت بھی اس کی طرف ہے۔

سم است آیت گریمه و قبل لیآار ش ابلغی مّآء لیت میں فصاحت وبلاغت کے اعتبارے بہت ی وجوہ اعجاز ہیں جن کوعلامہ کا ک (رحمة الله تعالی) نے جمع کیا ہے مجمرحافظ تمس الدین ابن الجزری صاحب مقدمه الجزریة کے فابعة الالمعی فی الیّه بَآأرُ ضُ ابُلَعِیُ کے نام سے ایک کتاب کھی جس میں علامہ کا کی کی بیان کردووجوہ اعجاز پراضافہ کیا۔ (ذکرہ مای طیف ف شف الله ن

وَ إِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا ﴿ قَالَ يَقَوْهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَيْرُهُ ﴿ إِنْ اَنْتُمْ اللَّهِ عَالِهِ عَالِمٌ ﴿ إِنْ اَنْتُمْ اللَّهِ عَالِهِ عَالِمَ عَلَيْهِ ﴿ إِنْ اَنْتُمُ مِنَ اللَّهِ عَالِهِ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَالَهِ مَا يَكُونُ مِنْ اللَّهِ عَالِمَ مَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ لَا عَلَيْهِ مَهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ا

سورةهود اا

مُفْتَرُوْنَ ۞ يَقُوْمِ لَآ ٱسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرًا ﴿ إِنْ ٱجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ﴿ ٱفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ ن ہوئتے ہو۔ اے میری قوم میں تم ہے اس برگوئی مزدور فی طلب نہیں کرتا۔ میرا اجریسرف اللہ پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا کیا تم سمجینییں رکھتے وَ لِقُوْمِ الْسَتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّرَ تُوْبُوٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَّاءَ عَلَيْكُمْ مِّهْ رَارًا وَكِرْدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ، كرواه را تسكير حضور مين قريد كرد و وتم يرخوب ورئيس كتيج و يجالو تمهين جوتوت حاصل سراس سازياد وقتوت وطافريات گا وَلَا تَتَوَلُّواْمُجْرِمِيْنَ۞قَالُواْ يَهُوْدُ مَاجِئُتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ اللهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ اورتم مجرم بن کرروگروانی کرنے والے نہ بنو، وہ کہنے گئے کہ اے بودتم ہمارے یاس کوئی دلیل نہیں لاکے اور ہم تمہارے کہنے کی جہہ ہے اہنے معبودول کو وَمَا خَنْ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ إِنْ تَنَقُولُ إِلَّا اعْتَرِلْكَ بَعْضُ اللَّهَتِنَا بِسُوَّءٍ ﴿ قَالَ إِنَّ أَشْهِذُ چیدا نے والے نہیں اور ہمتم پر ایمان لانے والے نیوں بیم تو یہی گتے ہیں کہ نمارے معبودوں میں ہے کئی نے تسہیں کو کی خرافی پہنچاد ٹی ہے۔ وور نے کہا گہر اللهَ وَاشْهَدُوٓا أَيِّنَ بَرِيِّيْءٌ مِّهَا تُشْرِكُوْنَ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيْدُوْنِ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ووں اور 🖪 گواہ : و جا گا ہے شک میں ان چیزوں سے برقی : واں پہنہیں تم اللہ کے علاوو شریک قرار دیتے ہو۔ روتم سبٹ کر میرے اِرے شک تدبیر نے کر کو پیر مجھے مبلت ندرہ . إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّنُ وَرَبِّكُمْ مَمَامِنْ دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَاخِنْ بِنَاصِيَتِهَا ﴿ إِتَّ رَبَّ عَلَىصِرَاطٍ پے ٹک میں نے اللہ پر بھرور کیا جومیرا بھی رب ہے اور تمبار ابھی زمین پر چلنے والا کوئی ایسانیس ہے جس پیشانی اس کی گرفت میں نہ: ہ، بے شک میرار بسراط مُّسْتَقِيْدِ ۞ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقَدُ اَبْلَغُتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهَ اِلَّيْكُمُ ۗ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا ستقیم پر ہے یہ واگرتم روگر وانی کروتو میں سب بچھ پہنچا چکا ہوں جو بیغام دے کر جھیے تمہاری طرف جھیجا گیا ہے اور مبرا رہے تمہارے مواکسی وہسری قوم کو غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضْرُّوْنَهُ ثَنْيًا ۗ إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ ٱمْرُنَا نَجَيْنَا هُوْدًا تمہارے قائم مقام کردے گا،اورتم اے کچوچھی ضررنہ بہنچا سکو گے، بےشک میرارب ہر چیز پرنگہبان ہے ۔اور جب ہماراتکم آپنجاتو ہم نے اپنی رہ ت ہے: وہ وَّ الَّذِيْنَ المَنُوْا مَعَهُ بِرَخْهَةٍ مِتَّاءً وَنَجَيْنُهُمْ مِّنْ عَذَابِ غَلِيْظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادُ عَ جَمَلُوا کواوران اوگول کونجات دے دی جوایمان لاکران کے ساتھ تھے اور ہم نے انہیں تخت عذاب سے نجات ہے ہی اور پیہ تیقیقوم عاہ کے اوگ جنزول نے اپنے بِالنِتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهْ وَاتَّبَعُوٓا اَمُرَكُلِ جَبَّاسٍ عَنِيْدِ۞ وَأُتْبِعُوْا فِي هٰذِي الدُّنْيَا لَعُنَةً رب کی آیات کا افکار کیا اور اس کے رساوں کی نافر مانی کی اور ہر ایش صدی کی بات کا اتباع کیا۔ ا ں ونیا میں ان کے نیچے لعنت ایگا دلی گئی وَّ يَوْمَ الْقِلِيَةِ مَ الْآ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ مَ الَّا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ٥ اور قبامت کے دن بھی جُبر دار بلاشیۃ و م عاد نے اسے رے کے ساتھ کفر کیا خبر دار عاد کے لئے دوری ہے جو ہیں دکی قوم ہے۔

قوم عاد کوحضرت ہو وعلیہ السلام کا تبلیغ فر مانا اور نا فر مانی کی وجہہے قوم کا ہلاک ہونا حضرت نوح القلیمی کی توم کی سرکشی اور صدوعناواور کفرو تکذیب کی سزا کے بعد حضرت ہود القلیمین کی قوم یعنی قوم عاد کی سرکشی و نا فرمانی اور صند و مناوک تکذیب کا تذکر وفر مایا پیاوگ بزی قوت والے اور بزے ڈیل وُول والے تصان کواپئی قوت پر بڑا تھمنڈ تھا۔ سور قالفح میں ہے آلیہ نے کیفف فیغاں ڈیل نے بعاد وار فرف اُول والے تھاں کو کمنی منظفاف البلاد 0 ط ( کیا آ ہے کومعلوم

سورة الفجر بیں ہے اَلْمُ نَسرَ تَحْیُف فَعَلَ رَبُّافِ بِعَاجِهِ إِزَمْ ذَابَ الْعِمَادِ الَّنِیُ لَمْ لِنُحُلِّقُ مِثْلُهَافِی الْبِلادِ 0 ط ( کیا آپ کومعلوم نہیں کہ آپ کے پروُوگار نے توم عاویعنی توم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کی قد وقامت ستون جیسی تھی جن کے شہروں میں ان جیسا پیدا نہیں کہا گیا۔)

اور سورہ خم سبحدہ میں ان کے غروراور تھمنڈ کاذکرکرتے ہوئے فرمایا ہے فَامَّمَا غَالَةٌ فَاسُتُكُبُرُوُا فِی الْآرُضِ بِغَیْرِالْحَقِ وَ فَالُوْا مِنْ اَشْدُ مِنَا فَوْهُ لَا (لیکن قوم عاونے زمین میں جبرکیا اورانہوں نے کہا کہ زورآوری میں جم سے زیاوہ برھرکون ہوگا) اللہ تعالی نے فرمایا اول نے بسرو اُ ان اللہ اللّٰہ کُفَھُم ھُو اُشَدُ مِنَّھُم فُوہٌ طَ (کیانہوں نے بین جان کوان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا حضرت ہوو سے بڑھ کر توت والا ہے ) حضرت ہوو الظیمی قوم عاومی میں سے جھاللہ تعالی نے ان کوان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا حضرت ہوو الله بنا کی بنا کر بھیجا حضرت ہوو اللیمی نے انہوں بہنا کی بنا کر بھیجا حضرت ہوا اللیمی کے انہوں بہنا کی بنا کر بھیجا حضرت ہوا اللیمی کی بنا کر بھیجا حضرت ہوا اللیمی کی بنا کر بھیجا حسن میں اللہ تعالی کی مورد بنا ہوں کے تعلق کی بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ تعالی کی بنا کر بھی ہوارا انظر او ہوں اللہ تعالی کی عبادت کرو اور ہی جھوٹ ہے۔ سورۃ اعراف میں اور ان سے فرمایا کہ دیکھواللہ تعالی نے تعہیں قوم نوح کے بعد زمین میں بسایا ہور ہے کہ دخترت ہو واللیمین نے آئیس اللہ کی معتبین ہو ما نوح کی بعد زمین میں بسایا ہے کہ جدتم زمین میں رہے ہے ہم اللہ کی مورد ہوں کے احداث کی اللہ کو بوراللہ تو اللہ کی ہو ہوں کے احداث کی اورانہوں نے میں اوران میں اورانہ ہوں نے میں اورانہ ہوں نے میں اللہ کی ہو تا ہوں کی ہو تا ہو گی اورانہوں نے میں ہو ہو گی ہو گی ہو کی ہو تا ہو گی ہو ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو ہو گی  کر دیوا نے ہو گی ہ

حضرت بووالطیع نفر مایا که میں تمہارے معبودوں سے بیزار ،وں اور میں اس پراللہ کو گواو بنا تا ،وں اور تم بھی گواور ہو، اور یہ بھی فرمایا
کہ ویکھوا بنو میر سے اور تمہارے ورمیان کھل کر دشنی ہوگئ تم میر سے وشن ہوا بنی دشنی میں کوئی کسر ندا ٹھا کر رکھو جھے دکھ ہی بیجانے میں تم
سے جو پھے کر حیار سازی ہو سکے تم سب ل کر اس پڑمل کرو پھر مجھے فر راسی بھی مہاست ندوہ ویکھوتم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ میں نے صرف اللہ
پر بھر وسہ کیا جو میرا بھی رہ ہے اور تمہار ابھی رہ ہے تم استے سارے ہوتو سے وشوکت والے ہو، میں اکیا ہوں اللہ کا تو کل وہ چیز ہے کہ
جے یہ چیز حاصل ہو جائے اس کے سامنے ملوق کی کوئی حیثیت نہیں ۔ الہٰذامیں تمہیں پھی نیس سجھتا۔ زمین پر جاتے بھی چلنے پھر نے والے
میں ان سب کی پیشانی اللہ تی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ ما لک ہے قاور ہے، قاہر ہے تم بھی زمین پر چلتے پھر تے ہوتم بھی اس کی مخلوق
مور اور مقہور ومجور ہوتمہیں اس سے ڈرنا جائے نے لیٹک میرے رہ کی رضا صراط متقیم پر چلنے میں ہے۔

حسنرت : ووالظیلی نے ان اوگوں کواللہ تعالی کی موجود و نعمیں بھی یاوولا میں ادر آئند فعمیں ملتے رہنے کاعملی طریقہ بتایا اور وہ یہ کہتم اپنے رہ ہے استعفار کرولیعنی ایمان لا وتمہارا گزشتہ سب بچھ معاف ہوجائے گااس کے حضور میں تو بہ بھی کرواللہ تعالی تم پرخوب بارش بھیج وے گا جوضر ورت کے وقت خوب برتی رہے گی اور تمہاری جوموجو وقوت وطاقت وزور آوری ہے اللہ تعالیٰ اس کواور زیا دوبرو ھا دے ا گا۔ صاحب معالم النزیل نے لکھا ہے کہ تین سال تک بارشیں نہیں ہوئی قین اورعور تیں با نجھے ہوگئی تھیں اولا دیپیدا نہ ہوئی تھیں مال واولا ونہ بونے سے قوت میں کمی مور ہی تھی حضرت ہوو الطبیع نے فر مایا کہ ایمان لا وَاوراللّٰہ کی طرف رجوع کرو مال بھی ملے گااوراولا وبھی ہوگا۔ ان دونوں کے ذریعے تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا۔

حضرت ہودالظیمین نے واضح طور پرفر مادیا کہ و کھھوا گرتم روگر دانی کرو گےادر جو پیغام میں لےکرآیا ہوں اے نہ مانو گئے قربالک ، وجاؤ گے اور تمہارے بعداللہ تعالیٰ د دسری قوم کوزمین میں بسادے گا ہے زور وقوت پر جو تمہیں گھمنڈ ہے یہ بیجا ہے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے گا تم اے کچے بھی ضررنہ پہنچا سکو گے ادر بیانہ تھنا کے جب مذاب آئے گا 'قو سب پرآئے گا ، مذاب کا فروں پرآئے گا اہل ایمان محفوظ رہیں گُ اَنَّ رَبِّسَىٰ عبلسى خُلَ شَنىٰ ۽ حَفِيُظا ۖ (بُشك ميرارب ۾ چيز يزگران ہے۔ووابل ايمان کو بيالے گا)ان کی توم نے کہا کہم جمیں سے پیغام دے رہے ، و کہ ہم صرف تنبااللہ کی عبادت کریں اور اپنے معبود دن کوچھوڑ دیں ( سے ہم سے نبیں : وسکتا ) تم جو یہ بار بار کہتے بوکہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گااگرتم ہے : وقو عذاب لے آؤ۔ایک توانروں نے کفروٹرک کونبیں چیوڑادوسرےایے منہ عذاب طلب كيا لبذا حصرت، ودالتَلْيُعِ فِي ما يا فَلِهَ فَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ (تم يرتمبار بررب) كمطرف يعذاب اور غصه نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا) چنانچہ ایسا ہی : واکہ ان پر عذاب آیا یہ حضرت ، ود القلیق اوران کے ساتھیوں بعنی اہل ایمان کوارتد تعالی نے نجات دے دی اور باتی قوم کو حنت عذاب میں ہتلا فریایا جس ہے دوبلاک : و محیّز اللہ تعالیٰ نے سخت آندھی جیسی جوسات دن رات اور آ ثھے دن تک برابر چلتی رہی اورو دایسے ر د گئے گویا کالی تھجوروں کے تئے : ول جیسا کہ مور ۃ الحاقیہ میں فریایا ہے فْلَمَّارَأَوْهُ غارضًامُسْتَقْبِلَ أَوْدِيْتِهِمْ قَالُواهِذَاغارِضٌ مُمْطِرْنَا كِلْ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهُ رَيْحٌ فِيْهَا عِذَابٌ الْإِنْ عُلْمَا كُلُ شَّىٰ عَ بِاَمُو رَبَهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرْتَى إِلَّا مَسْكِنْهُمْ كَذَٰلِكَ تَجْزَى الْفَوْمَ الْمُجُومِيْنَ 6 (موجب انهول في بادل)ود يكهاجو ان کی داویوں کے سامنے آرہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جوہم پر یانی برسانے والا ہے، یہ بات نبیس کہ وہ یانی برسائے گا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی محارہے تھے۔ یہ بواہے جس میں در دناک عذاب ہے ۔اپنے رب کے قلم سے ہر چیز کو بلاک کر دے گی ۔ سووواوگ صبح کے دفت اس حال میں ہوگئے کہان کے دہنے گھر دل کے سوائیجو دکھا فی نہیں دیتا تھا ہم اس طرح مجر مین کو بدلہ دیا کرتے ہیں سور ہُ حم تجدوا ورسورة الذاريات ادرسورة الحاقبة مين بھي قوم عادير يخت ہوا كے عذاب آنے كاذ كرہے .. واقعہ عذاب بتا كرار شادفر مايا والتبغوا فيلى هنبذہ المدُّنُينَا لَعُنَهُ وَيَوْمُ الْقِيلُمْيةِ (اوراس دنياميں ان کے پیچھے حت لگادی گئی،اور قیامت کے دن بھی ) لیعنی وود نیامیں بھی ملعون ہوئے اوِرآ خُرت مِين بَعِي ان مِرْعنت بَوكَى أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُّوا رَبُّهُمْ طَا خَبِروارِ عادِ نے ایئے رب کے ساتھ کفر کیا) اَلآ بُعْدُ الْفَادِ فَوُم ھ<u>ے ن</u>چ (خبر داراللہ کی رحمت ہے قوم عاد کے لئے دور<del>ق ہے جو</del>جوہ کی قوم تھی ) قوم ہود کی تکذیب اور صد دعنا داور ہلا کت وہر بادی کا دانعہ (سور؛ اعراف رکوع ۹) میں بھی گزر چکا ہے وہاں بھی دیکیے لیاجائے۔

in Kid

جِيْتِ ۞ قَالُوْا يَطْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذُآ ٱتَنْهَلَنَّا آنُ نَّعْبُدُمَا يَعْبُلُ کے کدا ۔ صالح اس سے پہلے تر ہمیں ﷺ ہے بری امیدیں وابستاتیں کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عماوت کرنے سے روکتے ہوجن کی عماوت إِنَا وَإِنَّنَا لَئِيْ شَالِّ بِمُمَّاتَهُ عُوْكَ إِلَيْهِ مُرِنْبِينَ قَالَ يَتَّوْمِ أَزَّوَيْنُكُمْ إِنْ تُلْمُتُ عَلَى کے ورے میں شک میں پڑے ہوئے میں جس کی تم نہیں وجوت ویتے میر شک ترفیص ڈالنے والا ہے مصافی نے کہا کہا ہے میری قوم كِيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّنْ وَالنَّبِينِي مِنْهُ رَحْهَةً فُهَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ س أَيا بتاؤاً آئر میں اپ رب کی طرف ہے دلیل پر ہوں اور اس نے جھے اپنی طرف ہے دحت عطافر مائی ہے، پھر وہ کون ہے جو مجھے اللہ ہے بچالے گا اگر میں اس کی نافر مانی کروں ؟ ست يُدُونَنِي غَيْرَتَخُسِيْرٍ ۞ وَ يُقَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ اليَّةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ لتے نقصان ہی کو بڑھا رہے ہو اور اے نیری قوم ہے اللہ کی ایمٹن ہے یہ اجلو ر نشانی کے سے سوتم اے چھوڑے رکھو اللہ کی زمین میں کھائیا اللهِ وَلاَ تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِنيٌ ۞ فَعَقَرُ وْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي مجرے اور اے برائی کے ساتھ ماجھے نہ لگا؟ مجرتهبیں جلد آئے والا عذاب بکڑ لے گا۔سوانہوں نے اس کو مار ذالا ، اس پرصالح نے کہا کہتم تین دن اپنے دَارِكُمْ ثَلْتَةَ آيَّامِ ﴿ ذَٰلِكَ وَعُدُ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ۞ فَلَتَا جَآءَ آمُرُنَا فَجَّبْنَا صَلِحًا قَالَّذِيْنَ گھروں میں بسر کراہ میدالیا اعدہ ہے جوجبوٹا ہونے واانہیں ہے۔ پھر جب ہماراتھ آئینجا تو 🎮 نے صالح کو اور ان لوگوں کو جوان کے ساتھ اہل ایمان متھ امَنُوا مَعَه بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِذٍ - إِنَّ رَبَّكِ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۞ وَ اَخَذَ الَّذِيْنَ ا پن رحت سے نجات دے دی اور اس ون کی رسوائی سے نجات دی ، بے شک تیرا رب توت والا ہے اور زبروست ہے۔ اور جن اوگوں نے سے کیا ظَلَمُوا الصَّلْحَةُ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ لِجِيْبِينَ ۞ كَأَنْ لَّمْ يَغْنُوْا فِيْهَا ﴿ أَلَآ إِنَّ شُمُوْدَا نہیں چیج نے بکر لیا ۔ سو وہ اپنے گھر ول میں اوندھ منہ پڑے ہوئے رو گئے جیسا کہ ال<sup>ن</sup> گھرول میں مبھی بسے بی نہ تھے۔ خبر دار قوم قمود كَفَرُوْا رَبُّهُمْ ﴿ أَلَا يُعْدًا لِّتَكُوْدَ ۞

نے اینے رب <u>ک</u>رماتھ کفر کیا خبر دارووری مے شود کے لئے۔

قو مثمودکوحضرے صالح علیہالسلام کاہلیغ فر مایااورتوم کا نافر مانی کی وجہہے بلاگ ہونا سورہً اعراف کے رکوع (۱۰) میں حضرت صالح (ایکھیز)اوران کی قوم شہود کا واقع تقصیل کے ساتھے بیان کیا جا حکا ہے وہال مراجع فر مالیں مخضرطر نقے پریہاں بھی نکھا جاتا ہے حضرت صالح (ﷺ)ا بنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے بیقوم عاد کے بعد تھی سوّہ اعراف ماحُ (الطِّيرٌ:) نِهِ ان سے فرماما وَ اذْكُر وَ ٓ الذِّ جَعَلَّكُمُ خُلَّفَاءْ مِنُ بَعْدِ عَادِ وَّبَوَ ٱكُمُ فِي الْأرْضِ تَتَجْذُونْ سَهُوُلِهَا قُصُورًاوَّ تَنْحِتُونَ الْحِبَالَ بُيُوتًا ﴿ فَاذْكُرُواْ الْآءُ اللَّهِ وَلا تَعْتَوْا فِي الْلَاضِ مُفْسِدِيْنَ ط(اورتم إوكروجهمالله.

تنہیں قوم عاد کے بعد آباد کیا اور زمین میں تنہیں رہنے کوٹھ کانہ دیاتم نرم زمین میں کل بناتے ہواور پیاڑوں کوتراش کر گھر بنا لیتے ہو، سوتم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر واور زمین میں فسادمت محاؤ۔)

ان لوگوں نے اول تو خودا پنے منہ سے فرماُئٹی معجز ہ طلب کیا پھر معجز ہ ظاہر ہو گیا تو ایمان نہ لائے بلکہ اوپر سے اس اوٹٹن کے ل کے مشور سے کرنے لگے آپس میں مشور ہ کر کے ایک آ ، می کو تیار کیا کہ اس اوٹٹنی کو مارڈ الو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا (فَنا دَوُا صَاحِبَهُمُ فَعَاطٰی اَوْمُ عَلَیْ کُوارڈ الو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا (فَنا دَوُا صَاحِبَهُمُ فَعَاطٰی اِوْمُ عَلَیْ کُوارڈ الو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا (فَنا دَوُا صَاحِبَهُمُ فَعَاطٰی اِوْمُ کَا اِسْ اِنْکُ کُوارڈ الو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا (فَنا دَوُا صَاحِبَهُمُ فَعَاطٰی

تعن دن گزرنے کے بعد عذاب آگیا اللہ تعالی نے حضرت صالح (الطبیلا) کواوران کے بعد عذاب آجائے گا یہ وعدہ جھوٹ نہیں ہے۔ تین دن گزرنے کے بعد عذاب آگیا اللہ تعالی نے حضرت صالح (الطبیلا) کواوران کے ساتھیوں کو جواہل ایمان تھا پی رحمت سے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی ہے بھی نجات دے دی کیونکہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وہ ذلیل ورسوا بھی ہوتی ہے بیابل ایمان عذاب ہے بھی محفوظ رہے اور ذات ہے بھی محفوظ رہے۔

قوم پر جوعذاب آیااس کے لئے فرمایا و آخے الله نین ظلموا الصَّیئ خَهُ فَاصُبَحُوا افِی دِیَادِ هِمْ جَیْمِیُنَ ٥ ط (جناوگول نظلم کیا ان کو چیخ نے پکر لیاسودہ اپنے گھروں میں اوند ھے مند پڑے ہوئے رہ گئے گویا کہ ان میں رہے ہی ندیجے آلا اِنَّ تَسْمُو فَا کَفُورُ وُ ارْبَهُمُ الله کی رحمت ہے دور (خبردار تو مثمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ) آلا بعُدًا لِنَّهُودَ (خبردار دوری ہے ثمود کے لئے ) بیتوم دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ہے دور اور کی اور آخرت میں بھی۔

فا ئدہ .....سورہ اعراف میں ہے کہان لوگوں پر رہفہ لیعنی زلز لے کاعذاب آیا تھااور یہاں چیج سے ہلاک ہونے کا ذکر ہےان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے زلزلہ اور چیج دونوں ہی جمع ہو گئے تھے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اوپر سے چیج آئی اور پنچے ہے زلزلہ آیا۔ دونوں ان کی بلاکت کاسب ہے مضر بغوی معالم استزیل ص ۹۱ ۳۶ میں لکھتے ہیں کہ حضرت جرائیل انتظامی نے ایک زور دار چیج ماری جس سے وہ سب بلاک ہو گئے۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَّا اِبْرَهِيْمَ بِالْبُشْرِي قَالُواْ سَلَّمًا ۗ قَالَ سَلَّمُ فَهَا لِبِكَ أَنْ جَآءً ے بھیج ہوئے فرشتے ابرائیم کے پاس بشارت لے کرآئے ، انہوں نے سلام کے الفاظ بولے ، ابرائیم ٹنے سلام کا جواب ویا ٹھر دیر نہ اگائی کہ ایک بعِجْلِ حَنْيَذٍ۞ فَلَتَارَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ۚ وَاوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ﴿ قَالُوْا عا ہوا بچھڑا لے آئے۔ سو جب اہراتیم نے ویکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف شیس پہنچ رہے ہیں تو ان کی طرف سے خوفزوہ ہو گئے انہوں نے کہا لَا تَخَفْ إِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلَى قَوْمِلُوْطٍ ۞ وَامْرَاتُهُ قَآبِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْ نَهَا بِإِسْحِقَ ٢ آب ذریں نہیں بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی سو وہ بنس پڑی سو ہم نے اے اسحالؓ کی وَمِنْ وَرَآءِ اِسْحَقَ يَعْقُوْبَ ۞ قَالَتْ لِوَيْكُتِّيٓ ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوْزٌ ۗ وَ هٰذَا بَعْلِي شَيْحًا ﴿ ادر اسحاق کے چیجے یعقوب کے بیدا ہونے کی خوشجری سائی وہ کہنے گئی ہائے خاک پزے ، ملل بچے جنول کی حالانکہ میں بڑھیا ہول ، ادر یدمیرے شوہر بڑے میال ہیں إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ آمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ آهْلَ بے شک میں تو ایک جیب چیز ہے۔ وہ کہنے گئے کیا تو اللہ کے تھم ہے تجب کرتی ہے اے اہل بیت تم پر اللہ کی رصت ہو اور اس کی برکتیں مول، الْبَيْتِ ۚ إِنَّهَ خَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞ فَكَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرْهِيْمَ الرَّوْعُ ۗ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَى بلاشبہ اللہ منتخل حمد ہے برائی والا ہے ، پھر جب ابرائیم کا خوف جانا رہا اور اس کے پاس خوشخری آگئ يُجَادِلُنَا فِي قُوْمِلُوْطٍ صُّ إِنَّ اِبْرَهِ يَمَ لَحَـلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۞ يَالِبُرْهِيْمُ أَعْرِضُ . ے قوم اوط کے بارے میں جدال شروع کر ویا بے شک ابرائیم بردبار روف کرنے والے تھے۔ اے ابرائیم اس بات ے عَنْ هٰذَا النَّهُ قُدُ جَآءَ آمُرُرَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ الَّيْهِمْ عَذَا ابُّ غَيْرُمَرْدُ وْدِ ۞

اعراض كرو، بشك تنبار برب كالعمم حكام الراب شك ان برعذاب في والاب جووالي في والى الموكا-

حضرت ابراہیم العلیا کی خدمت میں فرشتوں کا حاضر ہونا اور فرشتوں کا بیٹے اور پوتے کی بشارت دینا

جفرت ابراہیم (الظفافز) کاوطن امران اور عراق کے درمیان تھاان کی قوم بت پرست تھی ہمرود کی حکومت تھی وہاں انہوں نے تو حید کی

وعوت دى قوم نے مخالفت كى دشنى يراتر آ ئے حتى كرآ ب كے باپ نے بھى يوں كهديا كَئِن لَمْ تَنْنَهِ لَأَرْ جُمَنَّكَ وَالْهَجُرَيْنَي مَلِيًّا أَ (اگرنو بازندآیا تو میں تجھے پھروں ہے مارووں گااورتو مجھے بمیشہ کے لئے چھوڑ وے )ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے آگ ان پر ٹھنڈی کر دی اوروہ اس میں سے پیچے سلامت باہرنکل آئے اور پھرا پناوطن چھوڑ کر ملک شام کے علاقہ فلسطین میں آباد ہو گئے ۔حضرت اُوطالظنظان کے بھتے تھے وہ بھی ساتھ آ گئے ۔حضرت ابراہیم القنط کوالٹد تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی تھی نیز حضرت اوط (الظنیز) کو بھی نبوت نے نواز اتھا۔شام ہی کے علاقہ میں حضرت اوط (النگانی) کی قوم آباد ہو کی تھی جباں آج کل نج میت ہے . ان کی قوم نے بڑی سرکشی کی اور بیہودگی اور بدفعلی اور بدکاری کواپنا مقصد زندگی بنارکھا تھا۔ جب ان کی قوم پرعذاب سیمیخے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فریایا تو فرشتے اول حضرت ابراہیم (الفیلا) کے یاس آئے جوانسانی صورتوں میں تھے انہوں نے آگر سلام کیا، حضرت ابراہیم (الفیلا) نے جواب دیااورجلدی ہے اندرتشریف لے گئے اور بھناہوا بچھڑے کا گوشت ان کے لئے مہمانی کے طور پر لے آئے یہ پچھڑا فر ہادرموٹا تازہ تخاجیسا کہ مورۃ الذَّریات میں فربایا ہے۔ بیعے بھیل سَمِیُن حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم الظایمٰ پہلے وہ تخص ہیں جنہوں نے مبمانی کی (اول الناس ضیف الضیف کھا فی المشکّوة ص ٣٨٥) آنے دالےمبمان فرشتے تھے وہ ندکھاتے ہیں نہ یعتے ہیں ۔ گوشت سامنے رکھا ہوا ہے کیکن ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے ۔حضرت ابراہیم (ایکٹھیز) نے جب بیا ہراد یکھا تو خوف زوہ ہو گئے کہ بیہ کون'اوگ میں بجیب سے لوگ معلوم ہوتے میں کھاناسا منے رکھا ہے کھاتے نہیں میں نہصرف دل سے خوف ز دہ ءوئے بلکہ زبان ہے بھی کہدیا اِنَّا مِنكُمُ وَجِلُونَ ﴿ كَنِّمِينَمْ سِوْرِنكُ رِباہِ ) فرشتوں نے كہا كدؤرونيس بمثنهيں ايسے رُكى بشارت ويتے ہيں جو صاحب علم ہوگا بیٹا ہونے کی بشارت دی اور اس کے ساتھ ہی اپوتا ہونے کی بھی بشارت دیےوی پیدیٹا اہمی اور اپوتا لیتقوب (الظیمیز) تھے بِينُ كَ بِشَارِت بَىٰ تُو كَهِٰ لِكُ أَبَشُورُ تُدُمُونِينُ عَمَلَىٰ أَنُ مَّشَنِيَ الْكِبَرُ فَيهَ تَبَشَّرُ وُنَ ٥ ( كياتم جُصاس حالت ميں بشارت دے رے: وجبکہ مجھے بڑھایا آ چکا ہے سوکس چیز کی بشارت دےرہے)

مُجنِلًا ٥ (بلاشبالله تعالى تمام تعريفول كالمستحق باور بزرگ ہے۔)

اس کے بعدای ہیوی ہے۔ کفٹرت ابراہیم (الظفیٰ) کالڑکا پیدا ہوا جس کانام آبخق (الظفیٰ) رکھا گیا اور بعد میں اس صاحبزا دہ کالڑکا پیدا ہوا جس کانام ابعثیٰ کے بتیا کیلڑکی تھی اور بجرت کر کے ہمراہ آئی ہوا جس کانام بعقوب (الظفیٰ) رکھا گیا۔ اس کی بیوی کانام سارہ تھا جو حضرت ابراہیم الظفیٰ کے بتیا کیلڑکی تھی اور بجرت کر کے ہمراہ آئی تھی۔ دوسری بیوی کانام ہاجرہ تھا اس سے حضرت استعمال (الظفیٰ) بیدا ہوئے۔ باجرہ اور آسمعیل وہی دونوں ماں بیٹے ہیں جنہیں حضرت ابراہیم (الظفیٰ) مکم معظمہ کے چنیل میدان میں جھوڑ گئے تھے جس کا واقعہ سورہ بقرہ کی آبت اِنَّ المَّاسَفُ اَوَ الْمَوْوَةَ کَی آبت کی تفسیر میں گزر دیکا ہے۔

حضرت ابراہیم النظامی خواہش تھی کے عذاب نہ آئے انہوں نے عذاب رکوانے کے لئے وہاں اوط النظامی کے موجود ہونے کورخم لانے کے لئے پیش کیاان کے اس جذبہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا۔ اِنَّ اِبْسَرَ اهِنِيمَ لَحَلِیْمُ اَوَّا ہُ مُّنِیْبُ ( کہ با شبابراہیم النظیم النظامی کی بستیوں کو بلاک کرنے کا فیصلہ ہوچکا تصاورات بروبار حم دل تھے انشد کی طرف رجوع کرنے والے تھے ) اللہ کی طرف حضرت اوط النظیم کی بستیوں کو بلاک کرنے کا فیصلہ ہوچکا تصاورات کے لئے فرشتے آئے تھے انہوں نے ابراہیم (النظیم) سے کہا کہ اس بات کوجانے دوتمہارے دب کا فیصلہ ہوچکا ہے ان پرعذاب ضرور آئے گا جوشئے اور واپس ہونے والانہیں ہے۔

وَلَمَّاجَاءَ يَ وَسُلُنَا لُوْطَاسِنَى ءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَ قَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيْبٌ ﴿
اورجب ہارے بیج بوغ فرغة لوط ك پان آئة ووان كوج به وع بادرا كل وج بادران كا و بادران كا و من كول الله بادك و و من قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السّبِيّاتِ و قَالَ يفقوهِ هَوُلِآءِ اوران كا وَم كول ان ك پال جلاى وو عن من الله و كول تُخرُونِ فِي ضَيْفِي و اكب بادران كا و من كول ان ك پال والله و كول تُخرُونِ فِي ضَيْفِي و اكب بادران كا و من كول الله و كول تُخرُونِ فِي ضَيْفِي و اكب بادران كا و من كول الله و كول تُخرُونِ فِي ضَيْفِي و اكب بادران كا و من كول بي بعد الله يول الله و كول تُخرُونِ فِي ضَيْفِي و اكب بادران بي والله من كول بي بعد المن في بعد المن المن في بعد المن المن في بعد المن في ب

قُوَّةً أَوْ اوِئَ إِلَى رُكْنِ شَدِيْدٍ ۞ قَالُوْا لِلْوَطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكِ لَنْ يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَاسْرِ رُور چِلنا ہوتا یا میں کسی مقبوط پائے کی نِناہ لیے لیتا۔فرشتوں نے کہااے لوط بے شک ہم تیرے رب کے بیسیے ہوئے میں ۔ یہ لیگ ہرگزتم نک نہیں بیٹی سیس کے ۔مونم رات بِٱهْلِكَ بِقِطْحٍ بِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ سِنْكُمْ أَخَدُ إِلَّا امْرَاتَكَ ﴿ إِنَّهُ مُعِينُهُا مَا کے کسی جھے میں اپنے گھر وااوں کو لے کرنگل جانا اورتم میں سے کوئی شخص چھے پھر کرنہ درکھے مگر اپنی پیوی کوساتھے نہ لے جانا ہے شک اسے وہی عذاب بیٹیے والا سے الصَابَهُمُ ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّنبِحُ ﴿ اَلَّيْسَ الصُّنبِحُ بِقَرِنبٍ ۞ فَلَبَّاجَاءَا هَرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا جوتوم کے سب اوگوں کو پہنچے گا، بے شک صبح کا وقت اک بنزاب کے لئے مقرر ہے کیا صبح قریب نہیں ہے ۔ سو جب حاراتھم آپیٹیا تو ہم نے زیمن کے اوپر کے تعقیہ کو پنچے کرو ۗ وَٱمْطَارْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً قِنْ سِجِيْلِهُ مَّنْضُوْدٍ ۞ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ • وَمَا هِكَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۞ نے اس زمین ریجنئر کے بچھر برسا دیے جو لگا تارگر رہے تھے جن پرآپ کے پاس سے نن ن گائے : وئے تھے اور یہ بستیاں ان خالموں سے دورٹمیس ۔

## فرشتوں کا حضرت لوط القلقاۃ کے پاس آنا، ان کی بدکار قوم کا ہلاک ہونا اور

اہل ایمان کا نجات یا نا

الله تعالیٰ نے جوفر شیتے حصرت لوط الطبیعی کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے بیضیج تتھےوہ حضرت ابراہیم (الطبیعی) کوبشارت دے کراوران کے مکالمہ اور مجادلہ ہے فارغ ہو کر حضرت لوط الظفیلا کے پاس مہنچے جوانسانی شکلول میں تھے حضرت اوط (الظفیلا) کی قوم کولڑ کوں اور مردوں کے ساتھ برفعلی کی عادت بھی، وہ منع کرتے تھے تو باز نہآتے تھے اورالٹا حضرت لوط النکھا اوران کے ساتھیوں کوطعنہ دیتے تھے اور یوں کہتے تھے کہاناوگوں کواپنی سے نکال دویہ بڑے یاک باز بنتے ہیں (حبیبا کہ سورۂ اعراف کے رکوع ۱۰میں گزر چکا ہے ) فر شے حسین اورخوبصورت مردوں کی صورت میں آئے تھے۔حضرت لوط النظام کورنج ہوااور ننگ دل ہوئے ۔ کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ پیاوگ مہمانوں کے ساتھ حرکت بدکرنے کاارادہ کریں گے جب وہ لوگ جلدی جلدی دوڑے ہوئے آئے تو حضرت اوط (الظفظہ) نے ان ہے کہا کہ دیکھو بیمیری بیٹیاں ہیں یعنی وہ عورتیں جومیری امت میں ہیں ریمہارے لئے بہتر ہیں ان سے نکاح کرواوراپنا کام چلاؤ ،ان یا کیز ہورتوں کوچھوڑ کرایسے کام کاارادہ نہ کروجواللہ کی نارانصگی لانے والا کام ہے، پھریہ بھی دکھے لیو کہ پیمیرےمہمان ہیںتم ان ہےا ہے مطلب برآ ری کااراد وکر کے مجھےان میں رسوانہ کر وکیاتم سبھی کی عقلوں پر پتھریڑ گئے کیاتم میں کوئی احیصا آ دمی کیح رائے والائہیں ہے؟ ان کی توم کے لوگ کہنے گئے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں ہے کوئی مطلب اور سروکارنہیں ہمارا جومطلب ہے وہتم جانتے ہو۔حضرت لوط (الظليلا) نے جب ان کی ضد دیکھی اوران کی طرف ہے نصیحت قبول کرنے ہے ناامید ہو گئے تو کہنے لگے کہ کاش تمہارے مقابلہ میں مجھے قوت حاصل ہوتی یا میں کسی مضبوط یائے کی طرف ٹھ کانہ پکڑ لیتا یعنی میں کسی ایسی قوم کا فرد ہوتا جو کنبہ اور قبیلہ اور جتھ والی ہوتی ۔ حضرت این عباس ﷺ نے فرمایا کہ حضرت لوط (ایکٹیلا) کے بعداللہ نے جوجھی نبی بھیجاد وعزت اورز ورآ وراورعزت والی قوم میں ہے تھا۔ (ورمنثور (mamme) حصرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کیے رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ اللہ اوط پر رحمت فریائے۔ وہ مضبوظ یائے کی طرف ٹھ کانہ پکڑ

ر ب شھے۔ (رواہ البخاری ش۸۷۸ج1)

لعض منسرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ اس علاقہ میں موجو و تھے ان پر زمین الٹنے کاعذاب آیا اور جولوگ ادھراوھر نکلے ہوئے تھے ان پر پھر برسے اور وہ پھروں کی بارش سے بلاک ہوگئے ۔ حضرت مجاہد تا بعی ہے کسی نے پوچھا کیا قوم لوط میں سے کوئی رہ گیا تھا انہوں نے جواب ، یا کوئی باقی نہ رہا تھا بال ایک محص زند دنج گیا تھا جو مکہ معظمہ میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھا وہ جالیس دن کے بعد حرم سے ڈکلا تو ان کو بھی پھر لگ گیا جس کی وجہ سے وہ بلاک ہوگیا۔

صاحب معالم النزيل لکھتے ہیں و آمُنظُرُ نَا عَلَيْهَا آی علی شدادها و مسافریها لیخی ان میں ہے جواوگ مسافر سے اوھر اوھر نکے ہوئے تھے ان پرائلہ تعالی نے پیخروں کی بارش بھیج دی جس ہے وہ ہلاک ہو گئے پھر لکھا ہے۔و قبیل بعد ما قبلها المطو علیها (لینی جب تخة الٹ ویا تو او پر سے پیخر برسادیے گئے ) یہ تول سے جو قر آن کے سیاق کے مطابق ہے۔ اور یہ اس کے معارض مہیں کہ جواوگ ادھرادھر گئے ہوئے تھے ان پر بھی پیخر آئے ہوں اوروہ پیخر وال کے ذریعے ہلاک کئے گئے ہوں ،ان اوگوں پر جو پیخر آئے تھے ان کے بارے میں جھزت اس کے بارے میں حضرت ابن عباس کے نام کے فریایا کہ پر فظام عرب ہے سنگ اور گل ہے مرکب ہے فاری میں سنگ پیخر کو اور گل مٹی کو کہتے ہیں مطلب سے ہے کہ یہ پیخرا لیے تھے جو مٹی سے بنائے ہوئے تھے ای گئے اس کا ترجمہ کنگر کیا گیا ہے حضرت کیم الامت قدس سرۂ نے بیان القرآن میں فریایا ہے کہ اس سے جھا نوہ مراد ہے جو بیک کرمٹل پیخر اس کے موان ہے۔

حفرت لوط الطبی جن بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے چند بستیاں تھیں جنگئ مفسرین نے میعہ بصعرہ ، دوما ، سدوم ، بتائے ہیں ، ان کے ناموں کے بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں ان میں سب سے بڑی بستی سدوم تھی حضرت لوط الطبی اس میں رہتے تھے ان کی قوم کے ائمال بدکی وجہ سے ان پرعذاب آیا۔ یہ بستیاں نہر اور ن کے قریب تھیں۔ ان بستیوں کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان کی جگہ برخمیت جاری کر دیا گیا۔ جوآج بھی موجود ہے یہ پانی کہیں دوسری جگہ سے نہیں آتا صرف ان بستیوں کے حدود میں رہتا ہے۔ یہ پانی بد بودار ہے جس سے انسانوں کو یاجانوروں کو یا تھیتوں کو گئے آئیس تی نے پکڑلیا) اس معلوم ہوا کہ حضرت لوط الطبیعی کی قوم پر مینوں طرح کا عذاب آیا تی الصنیحة منشر قبین 6 (سورج نظتے نظتے آئیس تی نے پکڑلیا) اس معلوم ہوا کہ حضرت لوط الطبیعی کی قوم پر مینوں طرح کا عذاب آیا تی الصنیحة منشر قبین نے بھی پکڑا اوران کی زمین کا تختہ بھی المد دیا گیا اوران پر پھر بھی برسائے گئے۔ حضرت لوط الطبیعی کی وہ جسی ہلاک بردی گئی المجھن منسر کین نے بعض منسر کین نے تعلق المجھن کے ساتھ تھی جس پوری توم پر عذاب آیا تو وہ بھی المبی میں بلاک ہو گئی اوران پر پھر بھی بیش آگر کی جب پوری توم پر عذاب آیا تو وہ بھی المبی میں بلاک ہو گئی اور بعض حضرات نے خرایا کہ وہ مساتھ تو نظی تھی ہو ہو ہو تھی مرکز در کھنے گئی اور اپنی قوم کی بلاک ہو گئی اور بعض المبیدی تعلق اور ایک تو میں بلاک ہو گئی اور اپنی توم کی بلاک کے گئیتین آخصی کی تعلق میں بلاک ہو گئی اور ایک تو میں بلاک ہو گئی ہو کہ اس میں بلاک ہو گئی ہو کہ میں بلاک ہو گئی اور ایک تو میں بلاک ہو گئی اور ایک تو میں بلاک ہو گئیتین تعلق اور ایک تو میں بلاک ہو گئی ہو کہ میں بلاک ہو تو میں ہوں کہ بلاک ہو گئیتین ہو بلاک ہو تھی بلاک ہو گئی ہو تو کہ ہو تو کہ کہ میں بلاک ہو گئی ہو تھی ہو اور کی میں بلاک ہو گئی ہو تھی ہو تھی ہو گئی ہو تھی ہو گئی 
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعُيبًا وَ قَالَ يَقَوْهِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِّن اِللهِ عَيُرُونَ اللهَ مَالَكُمْ مِن اللهِ عَيُرُونَ اللهَ مَالَكُمْ مِن اللهِ عَيْرُونَ اللهَ مَالَكُمْ مِن اللهِ عَيْرُونَ اللهَ مَالَكُمْ عَدَابَكُمْ عَذَابَ يَوْهِ وَلاَ تَنْقُصُوا الْهِكُيالَ وَالْهِينُونَ الْنِي آلَاكُمْ بِعَيْرِ وَإِنِّي آلْحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْهِ وَلاَ تَنْقُصُوا الْهِيكُيالَ وَالْهِينُونَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلاَ تَنْخُسُوا النَّاسَ اللهُيكُمُ عَذَابَ يَوْهِ وَلاَ تَنْفُولُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
### مدین والوں کوحضرت شعیب الطّنطّانی کا تبلیغ فر مانا اوران لوگوں کا الٹے جواب دینااوراستہزاء کرنا

حضرت شعیب الطفی کواللہ تعالیٰ نے اسحاب مدین اوراصحاب ایکہ کی طرف مبعوث فرمایا تھااصحاب ایکہ کا ذکر سورۃ الشعراء (ع ۱۰) میں ہے اور سورۂ اعراف (ع ۱۱) میں اور یہاں سورۂ ہود میں اور سورۂ عکبوت (ع ۲۲) میں اصحاب مدین کا ذکر ہے۔

بیادگ بھی مشرک متھے غیراللہ کی عباوت کرتے تھے اور لوگوں کو جو مال بیچتے تھے تو ناپ تو ل میں کمی کرتے تھے حضرت شعیب الطبیعی نے ان توجیلیغ کی اوران ہے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو،اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، نیز بیجھی فرمایا کہ اوگوں کوان کے مال پورے پورے انصاف کےساتھ دو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔اللّٰد کا دیا ہوا جوحلال مال پچ جائے تمہمارے لئے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کٹوتی کرتے ہو۔حلال میں برکت ہوتی ہے اگر چہ کم ہواورحرام اگر چدزیا وہ ہونے برکت ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم میں لے جانے والا ہے۔لہذاتم حلال پراکتفا کرواورز مین میں فساد نہ مچا وا درساتھ یہ بھی فر مایا کہ میں تمہارا پہر ہ دارنہیں ہو کہتم ہے جبراٰ وہمل کروا کر ہی چیموڑوں جس کا میں حکم دے رہا ہوں۔وہ لوگ بیہود گی پراتر آئے اور کہنے لگے کہ واہ میاں تم بڑے نمازی آئے کیا تہاری نمازیبی بتاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں ، نماز کا ذکرانہوں نے استہزاءاور تمسخر کے طور پر کیااور ساتھ ہی ہیکھی کہا کہ تبہاری نماز عجیب ہے، ہم جو سامان بیچتے ہیں اس پر یابندی لگاتی ہے ہمارامال ہے جیسے چاہیں بچیس پوراناپ تول کر دیں یاناپ تول میں کی کرے دیں تہہیں اور تمہاری نماز کواس ہے کیا سروکار ُ ہےتم تو بڑے برو ہارنیک چلن معلوم ہوتے ہو، میکھی انہوں نے بطور تسنح کہا۔ یہ جوان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم اس میں جو عا ہیں تصرف کریں ۔ یہی بات اس زمانہ کےلوگ بھی کہہ، ہتے ہیں جب انہیں تضیحت کی جاتی ہے کہ سود نہ اواور سود نہ دو۔رشوت کا کین دین نه کرو بیمه کمپنی میں رقم جمع نه کرو۔ گناه کی چیزیں نه خرید داور نه انہیں فروخت کروتو کهددیتے ہیں که بیمولویوں کا عجیب ڈ ھنگ ہے ہر خص کا اپنا مال ہے جیسے جا ہے تصرف کرے مولویوں گولوگوں کے معاملات میں بولنے اور زیادہ مال کمانے کے سلسلہ میں روڑ ہےا ٹکانے کی کیاضرورت ہے، بیلوگ اول توبات غلط کہتے ہیں کہ مال ہمارا ہے،تمہبارا مال کہاں ہے ہوگاتم خودا بیے نہیں ہو تم اورتمبارے اموال سب اللہ کی مخلوق اورمملوک ہیں ،اس نے تنہیں مجازی ما لک بناویا تو تم اینے بال کہنے گئے، جس نے تنہیں اور تمہارے اموال کو پیدا فر مایا اے افتیار ہے کہ جو جا ہے احکام نافذ فرمائے اور جس چیز سے حیا ہے نع کرے اور جس چیز کی جا ہے ا جازت دے اور جس عمل سے جا ہے رد کے ۔مولوی اپنے پاس ہے پچھ کہیں تو قصور دار ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ اوررسول اللہ ﷺ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔

قَالَ يَقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِنْ رَّبِيْ وَرَزَقَانِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴿ وَمَآ فيدِ عَهَا رَاءِ مِنْ أَمْ مِنَا اللهِ مِنَ اللهِ مِن الدان في اللهِ مِن الدان في اللهِ مِن اللهِ مِن الدين اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
## 

وَاسْتَغَفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ ﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ قَدُودٌ ۞

اورتم اینے رب سے استغفاد کر و چھراس کے حضور میں تو یکرویے شک میرار برٹم فریانے والا ہے بدی محبت فریائے والا ہے۔

حضرت شعیب الطّن کا قوم سے فرمانا کہ جہاں تک ہوسکے میں اصلاح جا ہتا ہوں اور میری مخالفت تم برعذاب آنے کا سبب نہ بن جائے

حضرت شعیب القلیلانے جب مدین والوں کوحق کی طرف بلایا تو حید کی دعوت و کی اور فرمایا کہ زمین میں فساد مت مجاو کو ان الوگوں نے ان کا فداق بنایا اور بے تکے جواباب ویئے اور تو حید قبول کرنے پر آمادہ فد: ویئے اس پر حضرت شعیب القلیلانے فرمایا کئم ہی بنا واگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل حق پر بہوں حق بات کہتا ہوں اور حق کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی رحمت یعنی نبوت سے نواز اسے تو یہ کسے بہوسکتا ہے کہ میں بلیخ کرنا اور حق کی دعوت دینا چھوڑ دوں اور پھر یہ بھی سجھا و کہ میں جو پھھ بتا تا ہوں خوداس کے خلاف نہیں کرتا ہا گر میرا قول فعل ایک دوسرے کے خلاف میں کرتا ہوں وار جو پھھ میں بیک کام کرتا ہوں (جس میں نماز پڑھنا بھی واخل ہے ) اور جو پھھ میں بیک کرتا ہوں ایس اللہ کی تو فیق ہے ہے میں نے اللہ تعالیٰ بی پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف رجو میکرتا ہوں۔

حضرت شعبب الظنی فی مزید فرمایا دیکھوتم صدنه کروعناه پر کمر بسته نه بولیانه ہوکد میری بیخالفت بمبارے کئے عذاب آنے کا ذریعہ نه بن جائے جیسے قوم نوح اور قوم ہوداور قوم صالح نے اپنے بیٹیمبرول کو جیٹلایا اوران پر عذاب آیا، ان ہلاک شدہ قوموں میں سے حضرت اوط الظنی کی قوم بھی تھی جسے زیادہ زمان نہیں گزرا ان کے عذاب کے واقعات تنہیں معلوم ہیں ان سے عبرت حاصل کروبعض مفسرین نے فرمایا کہ وَمَا فَوْمُ لُوطٍ مِنْکُمْ مِبَعِنْدِهِ کے وونوں مطلب لئے جاسکتے ہیں یعنی زمانے کے لحاظ سے بھی حضرت اوط النظی کی قوم وورنہیں اور خطہ اُرضی کے اعتبار سے بھی ۔ کیونکہ حضرت اوط النظی کی قام وورنہیں اور خطہ اُرضی کے اعتبار سے بھی ۔ کیونکہ حضرت اوط النظی کا علاقہ اصحاب مدین کے علاقے سے وورنہیں تھا۔

ی اورین ورصه اور سے معنی ایک سے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو۔ کفر کوچھوڑ وایمان پرآؤ۔ پھر باتی زندگی بھی ای طرح سے گزارواللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہواوراس کے حضور میں تو بہ کیا کرو اِنَّ رَبِّئَی رَجیئَم وَ فُودٌ ٥ (بِشک میرارب بہت زیاوہ ارتحت اور بہت زیاوہ مجبت کرنے والا ہے) جو شخص اس کے حضور میں تو بہ کرے اس پر رخم فرما تا ہے اور اسے وہست رکھتا ہے۔ فائد وہست وَدَوْفُ بِنَی مِنْ اُنْ وَفِیْ بُوت عِظافر مائی ہے اور ایسی میں ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے حلال مال عطافر مایا ہے اور اس صورت میں مطلب میہ کہ میں ایسی مطلب میں کے بغیر جھے مل

گیا ہے نہیں ناپ تول میں کی کرتا ہوں نہ کسی طرح ہے کسی کاحق مارتا ہوں تواس صورت میں میرے لئے یہ کیسے درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے تکم کی مخالفت کروں اور تمہارے کاموں کی موافقت کروں۔

قَالُوْالِشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِهَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرْبِكَ فِيْنَاضَعِيْفًا \* وَلَوْلَا

ہ لوگ کینے گئے کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہواس میں ہے بہت می باتیں جم نہیں سجھتے ، اور بلاشہ ہم دیکھ رہ جیں کہ 🖹 ہمارے درمیان کم ور ہواد راگر

رَهُ طُكَ لَرَجَمُنْكَ وَمَا آنْتَ عَلَيْنَا بِعَنِ يُنْ وَ قَالَ يْقَوْمِ آرَهُ طِي آعَزُّ عَلَيْكُمْ

تمبادا خاندان ند ہوتا تو ہم منہیں سنگسار کرویتے واور بھارے نزویکتم کیچھ مزت والے نہیں ہو۔شیب نے کہا کہ اے میری قوم کیا میرا خاندان تمبارے نزویک مزت میں بڑھ

هِنَ اللهِ • وَاتَّخَذْ تَمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِتًا ﴿ إِنَّ رَبِّهِ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۞ وَلِقَوْمِ اعْمَلُوْا

نراللہ ہے زیادہ ہے اورتم نے اسے لیں پشت ڈال دیا ، بلاشبہ میرارب ان کاموں کا احاط کئے :وئے ہے جنہیں تم کرتے :و۔اوراے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کرتے

عَلَىٰمَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ ﴿ سَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴾ مَن يَالْتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِنْهِ وَمَن هُوكَاذِبٌ ﴿

۔ رہو میں بھی ممل کر رہا ہوں ،تم عنقریب جان او گے کہ کس کے پاس مذاب آتا ہے جواے رسوا کر دے گا ادر بیکھی جان او گے دہ کون شخص ہے جوجھونا ہے۔

وَازْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ ٱمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّ الَّذِيْنَ امَنُوا مَعَه

ا تظار کرو بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ بہنچا تو ہم نے اپنی رہت سے شعیب کواور ان لوگوں کو نجات وے دی جوان کے

بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْعَةُ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ لَجِثْدِيْنَ ﴿ كَانَ

ساتھ ایمان لائے اور جن نوگوں نے ظلم کیا آبیں سخت آواز نے پکر لیا سو وہ اپنے گھر ول اوندھے گرید ہوئے رہ گئے گویا ک

لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴿ أَلَا بُعُمَّا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ تَمُودُ ٥

و وان میں رہے می نہتے خبر دار مدین کے لئے دوری ہے جیسا کی شود دور ہوئے۔

اہل مدین کابری طرح جواب دینااور ہلاک ہونا

حضرت شعیب القلیحانی دعوت برابر جاری ربی ، قوم کی اصلاح کی کوششیں کرتے رہے لیکن وہ اوگ اپ اپ کفر وشرک پر جے رہے انہوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کوجہ جواب دیئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری بہت ہی با تیں ہماری مجھ میں شہیں آتیں یہ بات انہوں نے استھازاء " بیا تسحقیراً کہی جس کا مطلب بیتھا کہ تمہاری با تیں تبجھنے کے قابل نہیں ہیں ۔ اور ممکن ہے کہ بعض با تیں نہ بجھتے ہوں کیونکہ تجد کے ساتھ میں نہ ستھے۔ اپنی اس بیبودہ بات کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم ہماری جماعت کے سامنے کمزور آدمی ہولیکن تمہارے خاندان کے لوگ جو ہمارے ہم مذہب ہیں ان کی پاس داری ہے اگران کا پاس نہ ہوتا تو ہم تمہیں سے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی بھر مار مارکر ہلاک کردیتے گوکہ تمہاری پھوئزت اور وقعت ہمارے دنز دیک نہیں ہے بس تمہارے خاندان کا خیال ہے جس کی وجہ سے ہم حملہ کرنے ہے در کے ہوے ہیں۔

ر چ حضرت شعیب الظاملات فرمایا که میں جو تہمیں تبلیغ کرتا ہوں بیاں بناء پر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بی بوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جومیری انست ہے (کہ میں اس کا بی ہوں) اس کا تہمیں کچھ خیال نہیں اور میر ہے خاندان کا تہمیں خیال ہے اگر میرا خاندان اللہ تعالیٰ ہے بھی زیادہ عزت والا ہے تم نے میر ہے خاندان کا تو خیال کیا اور اللہ تعالیٰ کو تم المال کر دیتے کیا تہبار ہے زدیکے میر اخاندان اللہ تعالیٰ ہے بھی زیادہ عزت والا ہے تم نے میر ہے خاندان کا تو خیال کیا اور اللہ تعالیٰ کو تم نے نے بس بست وال دیا۔ اسے راضی رکھنے کا تمہیں بالکل خیال نہ آیا ، بلا شبہ میرار بہ تمہار ہے سب اعمال کو جانتا ہے تم عذاب کے سبتی ، و تعلیٰ جو جو ہے ہو جائے گا جو سوا کروے گا اور بتا و ہے گا کہ کون جو تا ہا ورکون تھا ، تم بچھے وعوائے بنوت میں جمونا بتار ہے ، وعذاب آنے ہے واضح ہو جائے گا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں تم جھوٹے ہو ہے گا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں تم جھوٹے ہو ہے گا کہ کرون جھوٹا ہوں کو تو ان ہو گا کہ کرون جھوٹا ہوں کہ کے میں اپنی جگا میں جھوٹا نہیں ہوں تم بھوٹے ہو جائے گا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں تم جوٹے ہو گا کہ کون جھوٹا ہوں کہ تا ہو اللہ تو اللہ تعالیٰ ہو جسے بالنا کے اور کروں کو جوان کے ہمراہ املیٰ ان اور کی میں بائی ہے بیالیا اور خالموں کو چی نے کہ لیا اس چی کی وجہ سب بلاک ہو گئی بیادگر بھی اپنے گھروں میں اس طرح ایران سے اپنی میر بانی ہے بیالیا اور خالموں کو چی نے کہ گویا وہ ان میں رہے گئی ہو کہ جسے سب بلاک ہو گئی بیادگر بھی اسے گھروں میں اس طرح اور دورہوئے۔

حضرت شعیب النظامی کا پنی قوم کوتو حید کی دعوت و ینااورناپ تول میں کی کرنے ہے منع فرمانا اورانہیں ویگر نفیحتین فرمانا کھران کو گوں

۔ کے سوال و جواب اور بالآخران کی ہلا کت اور برباوی کامفصل واقعہ سورہ اعراف (علا) میں گزر چکا ہے وہال بعض با تیں زائد ہیں جو

یہاں نہ کورنمیں اس کو بھی ملاحظہ کر لیا جائے۔ ایک بیربات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ وہاں فرمایا ہے آخے آئے تھے کہ الو جُفَاہُ (آئیس زلزلد نے پکڑ

لیا) اور یہاں فرمایا ہے وَآخَ فَدَ بَ الَّذِیْنَ ظَلْمُواالصَّیْتُحَهُ (ظالموں کو چیخ نے پکڑلیا) کیکن اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے کیونکہ

ان یرونوں طرح کاعذاب آیا تھا زبروست چیخ آئی اورزلزلہ بھی آیا۔ ناپ تول میں کمی کے بارے میں جوبعض احادیث مروی ہیں وہ سورہ انواف کی تفسیر میں ذکر کردی گئی ہیں۔

انواف کی تفسیر میں ذکر کردی گئی ہیں۔

وَلَقَكُ أَرْسُلُنَا مُوسَى بِالْيَتِنَاوَ سُلُطِن مِّبِينِ فَإِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ فَاتَّبَعُوْا أَمُر فِرْعَوْنَ اللهِ فَرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ فَاتَّبَعُوْا أَمُر فِرْعَوْنَ اللهِ اللهِ فَرَعُونَ وَمِنَا كُوانِ اللهِ اللهِ فَرَعُونَ كَا مِنْ اللهِ اللهُ 
ان لوگول کا اتر نا ہوگا اوران کے پیکھے اس دنیا میں احت رگادی گئی اور قیامت کے دن پھی ان پرلفت: وگی۔ براانعام ہے جوانییس دیا گیا۔

حضرت موی القلیلا کی بعثت ، فرعون اورآل فرعون کی بغاوت،

اورد نیاوا خرت میں آل فرعون پرتعنت

ان آیات میں فرعون اور اس کی قوم کے سر داروں کی بربادی کاذکر ہےاللہ تعالیٰ شانۂ نے حضرت موٹی النظیۃ کوان کی طرف بھیجاوہ ان لوگوں کے پاس مجزات اور روش دلیل لے کر آئے ان کے میہ مجزات سورۂ اعراف کے رکوع (۱۲٬۱۳) میں مذکور ہیں ۔حضرت موٹی الظافی مبعوث تو ہوئے تھے فرعون کی پوری ہی تو م کے لئے لیکن خاص طور ہے فرعون اوراس کی تو م کے سرداروں کا فرکراس کئے فرمایا کہ تو موں کے سردار ہی اصل ہوتے ہیں عامة الناس انہیں کے پیچھے جلتے ہیں۔اگر بیلوگ جن قبول کر لیتے ہیں تو عوام بھی جن کو مان لیتے ہیں تو موارا اگر جن کے عکر ہوں او عوام بھی جن کو مان لیتے ہیں تو م کے سروارا اگر جن کے عکر ہوں تو عوام دو وجہ ہے جن قبول نہیں کرنے ویتے اگر وہ جن قبول کریں تو بیاوگ ان پر تختی کرتے ہیں اور انہیں اس سے بازر کھتے ہیں ،اور دوسر کی وجہ بیہ سے کہ عامة الناس بیہ تھے ہیں کہ ہمارے ہوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ جمارے اللہ کی مطرف بڑھتے ہیں لیکن ہمارے بڑے جس راد پر ہیں ہمیں بھی اس راہ پر ہونا چا ہے اگر چہوتا سہی ربا ہے کہ ضعفائے قوم ہی پہلے جن کی طرف بڑھتے ہیں لیکن بیاوگ دوسروں کے مقابلہ میں تعداد کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں ۔ حضارت انہیا ، کرام علیم الصال ق و السلام کی بیکوشش ہوتی تھی کہ وہ مرداروں کو خطاب کریں تا کہ وہ ہدایت قبول کرلیں اور عوام بھی ان کے ساتھ بدایت پر آ جا کیں۔

فرغون کی قوم کے سرداروں نے فرعون کی ہی بات مانی اوراس کی رائے پر چلتے رہے ان کے غوم بھی انہیں کے پیچھے رہے فرعون ہی سب کا قائد تھا، و نیا میں کفر وصلال کا قائد بنا قیامت کے ون بھی اپن قوم کا قائد سنے گا لیعنی انہیں آگے لے کر چلے گا خوو بھی دوزخ میں جائے گا اوراپی قوم کو بھی ووزخ میں اٹاردے گا۔ بیاؤگ و نیا میں ملعون ہوئے اورآ خرت میں بھی ملعون ہوں گے بیلعنت براانعام ہے جو انہیں و یا گیا۔ فرعون اوراہل فرعون کی ہلاکت کا واقعہ سور ہ بقر ہوئے اور ان گا کا میں اور سور ہ بوٹس (ع4) میں گزر چکا ہے۔
انہیں و یا گیا۔ فرعون اوراہل فرعون کی ہلاکت کا واقعہ سور ہ بقر ہوئے۔ اس میں روشن ولیل ہے بعض حضرات نے ان کی عصا اور بعض یہ جوفر مایا کہ موئی انقالیہ کا میں کو بھی اور بعض

سید جوفر مایا کہ موی ﷺ نوام نے جزات اور روئن ویس وے کر بھیجا۔اس میں روئن ویس ہے جس مصرات نے ان می عصافور جھ حصرات نے پد ہیضاءمرادلیا ہے۔

ذَلِكَ مِنُ أَنْبَآءِ الْقُرَى نَقُصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيلٌ ۞ وَ مَا ظَلَمُنْهُمُ وَلَكِنَ يَسْمِل كَ خَرِي مِن جَن كِمَ آپ عَ مِن كَرَةَ مِن اللهِ مِن مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن شَي ع ظَلَمُوٓا أَنْفُسَهُمْ فَمَاۤ أَغْنَتُ عَنْهُمُ الِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِن شَي عَا

ں اوگوں نے اپنی جانوں پر قتلم کیا، ان کے معبودول نے جنہیں وو اللہ کے سوا ایکارا کرتے تھے کہتے بھی فائدو نہ دیا۔

لَّهَا جَاءَ ٱمْرُرَتِكَ ﴿ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَتُتْبِيْكِ ۞

جب آب كرب كاحكم أعيا ورانبول في باكت كناه وكسي جيزيل اضافيس كيا...

الله تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرما تا ہے اس کی گرفت در دنا ک اور سخت ہے

سورہ ہود کے رکوع سے لے کریہاں تک سات کی نہیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کی ہربادی کا حال بیان فرمانے کے بعد یہاں فرمایا کہ ہم آپ کو ان بستیوں کی فہریں سناتے ہیں۔ ان بلاک شدہ بستیوں ہے بعض بستیاں دنیا میں موجود ہیں ، پھھ تو گھنڈروں کی صورت میں ہیں اور پچھالیں ہیں کہ انتخاب فانی مسلم بالاک شدہ بستیوں ہے بعد ووسر اوگ ان میں رہنے گئے وَسَکُنتُمْ فَیْ مَسْلِحِنِ الَّذِیْنَ فَطَلَمْ مِن مِیں اور پچھالیں بستیاں ہیں جن کا بالکل خاتمہ ہوگیا جیسے حضرت اوط الطاب کی بستیاں تھیں۔ ان قوموں کی بلاکت کے اواقعات مخاطبین نے پہلے بھی میں اور آپ نے بھی بتاویے اور صرف زبانی کیا سانہیں ہے ان میں بیعض بستیوں کے آثار موجود ہیں۔ اور بیلوگ اور تے بھی ہیں انہیں ان سے عبرت حاصل کرنالازم ہے۔ ساتھ ہی ہی فرمایا کہ ہم نے ان پرظام نہیں کیا۔

انہوں نے اپنی جانوں پرخودظلم کیااور جب عذاب کا وقت آگیا توان کے معبودوں نے جس کی اللہ تعالی کوچھوڑ کرعبادت کرتے تھے انہیں کچھ بھی نغع نہ پہنچا یا اور فر را بھی ان کے کام نہ آئے ان کی عقیدت اور تعظیم اور عبادت کی وجہ سے ان کے برستار ول کو بلا کت کے سوائلچھ نہیں ملاءان کی عبادت کی وجہ ہے اسباب بلا کت میں اصافہ ہی ہوتار بابالآ خربلاک اور ہر باد ہوئے۔

وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴿ إِنَّ اَخْذَةَ ۚ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ااورآپ کے رب کا بکرنا ای طرح ہے جب وہ پستیوں کو بکڑتا ہے جبکہ وہ طالم ہوں ، بے شک اس کا بکڑنا وروناک ہے تحت ہے ۔ بلاشبداس میں اس محض ک وَأَيَةً لِلْمَنْ خَافَ عَذَابَ الْوَخِرَةِ - ذَلِكَ يَوْمُر تَمْجُمُوعٌ ، لَّهُ النَّاسُ وَ غَلِكَ يَوْمُر قَشْهُوْلًا تَ لئے جبرت ہے جوآخرت کے مذاب سے دُرتا ہو۔ بدالیا دن ،وگا جس میں تمام آوی بن کئے جاکیں گے اور بدوه دن ،وگا جوسب کی حاضری کا دن ب وَمَا نُؤَخِّرُةَ إِلَّا لِاَجَلِ مَّعُدُودٍ ۞ يَوْمَ يَاٰتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِاذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيًّ وَسَعِيدٌ ۞ ور ہم اے و فرقیس کررہے میں مگر تھوڑی می مدے کے لئے جس وقت وون آئے گا کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر ہات نہ کر سکے گاسوان میں شق :ول کے اور سعید ہول گے فَامَّا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ ﴿ خَلِدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ سو جو اوگ شقی ،وں گے وو دوزخ میں موں گے اس میں ان کی جیخ وبکار مو گی ود اس میں بمیشہ تفہرے رہیں گے جب تک کہ آ سان وَالْاَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِينِدُ ۞ وَ اَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ الور زین قائم رہیں الا پر کہ آپ کے رب کی مشیت ہوب شک آپ کا رب جو بچھ جاہ پورے طور سے کرسکتا ہے اور کین وولوگ جو سعید جول گے۔ و جنت میں جول گے خَلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمُونُ وَالْوَرْضُ إِلَّا مَاشَّآءَ رَبُّكَ \* عَطَآءً غَيْرَ عَجُذُ وْذِ @ اس میں ہمیشہ رمیں گے جب تک آ تان و زمین قائم رمیں الا بیا کہ آپ کے رب کی مشیت ،و ، بیا بخشش بھی منقطع نہ ،و گ فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّهَا يَغْبُدُ هَوُّلًاءِ ﴿ مَا يَغْبُدُ وْنَ اِلْأَكْمَا يَغْبُدُ ابَآؤُهُمْ مِن قَبْلُ ﴿ وَاتَا سواے کاطب جس چیز کی یادگ مبادت کرتے میں تو ایکے بارے میں شک میں نہ پڑتا ہے انگ ای طرح عبارت کررہے میں جیسا کہ پہلے ایک باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ اور

لَمُوَفَّوُهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ﴿

ہم ان کوان کا پورا پورا حصہ دے دیں گے جس میں پیچیجی کی شہوں۔

قیامت کےدن سب جمع ہوں گےاللہ تعالٰی کی احاز ت کے بغيرتسي كوبو لنے كى اجازت نەہوكى

ان آیات میں اول تو مفرمایا کیگزشتہ امتوں کے جوواقعات بیان کئے گئے ہیں ان میں 👚 اس محفس کے لئے عبرت ہے جوآخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، پھر پیفر مایا کہ آخرت کے دن میں سب لوگ جمع ہوں گے اور میرحاضری کا دن ہے یہ جمری حاضری ہو کی کوئی حق پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو ہو گئے کی اجازت دے دی جائے گی۔لبذااس آیت میں اوران دیگر آیات میں کوئی تعارض نہیں جن میں انکار کرنے پھر اقرار کرنے اور معذرت پیش کرنے کا ذکر ہے ،حضرات ابنیاء کرام علیم الصلوٰ ۃ والسلام اورعلاء اورشہداء اجازت سلنے کے بعد سفارش کریں گے،اس کے بعد حاضرین محشر کی دوشمیں بتا نمیں اور وہ یہ ہیں کہ بہت سے لوگ شق یعنی بد بخت ہوں گاور بہت سے لوگ سعید لینی نیک بخت ہوں گے۔ پھر ہرفزیق کا مقام بتایا جولوگ بد بخت ہوں گان کے بارے میں فریایا کہ وہ دوزخ میں جا کمیں گے جس میں وہ چنے پکار کرتے ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے "چنے و پکار" زفیراورشہیق کا ترجمہ کیا گیا ہے زفیر گدھے کی ابتدائی اواز کو اورشہیق اس کی آخری آ واز کو کہا جاتا ہے معلوم ہوا کہ ان کا چنا پکار نا گدھوں کی آ واز وں کی طرح ہوگا۔اور نیک بختوں کے بارے میں فریایا کہ وہ جنت میں ہوں گا اس میں وہ ہمیشدر ہیں گائل جنت کو جو تچھے عطافر مایا جائے گاوہ دائی ہوگا ہھی منقطع نہ ہوگا۔

آخر میں فرمایا کہ اے مخاطب! جس چیز کی میاوگ پرستش کرتے ہیں یعنی غیراللّٰدکو پوجتے ہیں ان کے اس عمل کے موجب سزا ہونے کے بارے میں ذرا بھی شبہ نہ کرنا میاوگ اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ان کے باپ دادے ان سے پہلے غیراللّٰہ کی عبادت کرتے تھے یہ جو کچھ دنیا میں کررہے ہیں اس کا ہدلہ انہیں پورا پورا کو رامل جائے گا جس میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔

#### فوائدضر دربيه

ا) .....آیت بالا سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی دوہی قشمیں ہوں گی کچھاوگ شی (بد بخت) اور کچھاوگ سعید (نیک بخت) ہوں گے اور اہل سعید (نیک بخت) ہوں گے اور اہل سعید (نیک بخت ) ہوں گے لینی ایک جماعت اہل ایمان کی اور دوسری اہل کفر کی ہوگی۔ اہل ایمان سعید یعنی نیک بخت ہوں گے اور اہل کفر شی یعنی بد بخت ہوں گے سور ہوں میں فر مایا فَسِی ہُوں اللّہ بَحَانَ فِی اللّهِ عِیهُوں (ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت دونرخ میں ہوگی کا اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں ہوں گے۔ اہل کفر تو بھی دوزخ سے نگلیں گے۔ البتہ جو اہل ایمان اپنے گنا ہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جا کیں گے وہ اس میں سے نکال لئے جا کیں گے اور جنت میں داخل کر دیئے جا کیں گے جس کا ذکر بہت تی احادیث میں آیا ہے ، بیوہ اوگ ہوں گے جنہیں اللّہ تعالی نے معاف نہ فر مایا ہوگا اور بہت سے گنہ کا روہ ہوں گے جن کی معاف نے مای عذر اب بھگتے بغیر ہی ہوجائے گی اللّہ تعالی بلا شفاعت ہی معاف فر ما کیں گے۔ اور شفاعت میں بھی تبول فر ما کیں گے۔ اور شفاعت میں معاف فر ما کیں گے۔ اور شفاعت میں بھی تبول فر ما کیں گے۔ اور شفاعت میں بھی تبول فر ما کیں گا مور ہوں کے جن کی اللّہ تعالی بلا شفاعت ہی معاف فر ما کیں گے۔ اور شفاعت ہی جو بار کی عذر اب بھگتے بغیر ہی ہوجائے گی اللّہ تعالی بلا شفاعت ہی معاف فر ما کیں گے۔ اور شفاعت ہی جو بار کی عذر اب بھگتے بغیر ہی ہوجائے گی اللّہ تعالی بلا شفاعت ہی معاف فر ما کیں گے۔ اور شفاعت ہی بھی تبول فر ما کیں گیں گے۔ اور شفاعت ہی معاف فر ما کیں گیں گے۔ اور شفاعت ہی معاف فر ما کیں گا کہ دست کی معاف فر ما کیں گور کی کیں کی کا کھر کی کی اللّہ تعالی بلا شفاعت ہی معاف فر ما کیں گور کی کھر کور کی کھر کی کھر کی کھر کی کا کھر کی کھر کی کھر کی کور کے کور کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کہ کھر کے کھر کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے ک

ے سارے مؤمن جنت میں اور سارے کافر دوزخ میں رہ جانمیں گے۔ کافر بھی بھی دوزخ سے نہ لکا لے جائمیں گے جیسا کہ مورہ بقرہ میں فر بایا وَ مَا هُمُ بِسَخَارِ جِنِنَ مِنَ النَّارِ ط اور اہل جنت شروع داخلہ لے لے کر بمیشہ بمیشہ جنت میں رہیں گے نہاں میں نکا لے جائمیں گے نہاں میں گے۔ سورۃ ججرمیں فر مایا۔ لَا یَہ مَشُهُمُ فِیْهَا نَصْبٌ وَ مَا هُمُ مَنْهَا بِمُخُورَجِیُنَ ط اور سوره کہ نہا علی خلیدیُن فِیْهَا لَا یَبْغُونَ عَنْهَا جو لَلا ط جب سارے اہل ایمان جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو موت کو جنت اور دوز خرمیان مینڈھے کی شکل میں لاکر ذبح کر دیا جائے گا اور سیندادے دی جائے گی کہ یا اہل البحث نہ خلود لا موت ویا اهل النار خلود لا موت کہ اللہ ہوت اور دوز خیوا ب موت نہیں۔ (رواہ ابخاری س ۱۹۱ ج ۱۹ سلم سے ۲۵ سلم ۲۵ سلم ۲۵ سلم ۱۹۰ ج

قر آن مجید میں جیسے اہل جنت کے بارے میں خلیدینَ فِیُهَآ اَبْدًا ۖ فرمایا ہے ای طرح سے اہل دوزخ کے بارے میں بھی فرمایا ہے (دیکھوسورۂ نسآ ء(رکوغ ۲۳)اورسوۂ احزاب(رکوع ۸)اورسورۃ جن(رکوع۲) بعض اوگوں کواہل کفرہے ہمدرہ ی پیدا ہوگئی اورانہوں نے خواہ مخواہ آیات کریمہ اورا جادیث شریف کا انکار کرکے اپنی جان کو گمراہی میں پھنسادیا۔

ہت ہے اوگ اس گمرای کی نائید کے لئے لکیر پہیٹار ہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کا فربھی نہ بھی دوزخ سے نجات پا جا کیں گے۔اہر ووزخ ختم ہوجانے گی۔ پیلوگ قر آن مجید کو چھٹلار ہے ہیں۔اللہ تعالی انہیں مجھودے۔ ( آمین )

۲) ۔۔۔۔ آیت بالا میں اہل شقاوت کی سزااور اہل سعاوت کی جزابیان کرنے کے بعد دونوں جگہ خلیدین فیلیہا کے ساتھ مَا دَامْبَ السَّمْ وَاتُ وَ الْاَدُ صُ جَمِى فَر مایا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فر مایا ہے بیا لم عرب کے کاورہ کے مطابق ہے اہل عرب بیالفاظ بول کر دوام اور آبیشگی مرادلیا کرتے تھے، اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے جنت دوزخ کے آسان دز مین مراد ہیں جو چیزان کے بنچ ہوگی اس سے زمین مراد لی ہے اور جو چیزان کے اویر سقف یعنی جیت کے طور پر ہوگی اس سے آسان مرادلیا ہے جنت و دوزخ کے آسان وز مین ہمیشہ رہیں گے۔ بیات کی ورجہ میں آئی تو ہے کیونکہ آسان وز مین ہمیشہ رہیں گے۔ بیات کی ورجہ میں آئی تو ہے کیونکہ جنت کے لئے ارض کا لفظ قر آن میں بھی وار دہوا ہے۔ (کے ما فی سور ہ الزمور) وَ اَوُ دَ تَنَا الْاَدُ صَ نَتَبُو أَمِنَ اللَّهَ مَنْ مَا وَلَ مَن سَمُوات ، جمع کے سروں کے اویر جو بچھ ہوگا ہے اویر ہونے کی وجہ سے ایک کی ایم اسان میں ہمیا کہ لیکن سموات ، جمع کے سروں کے اویر جو بچھ ہوگا ہے اویر ہونے کی وجہ سے ایک کی ایم اسان عدد ساتھ وار دہوا ہے اس لئے جب تک وہاں تعدد سام ایک ساتھ وار دہوا ہے اس لئے جب تک وہاں تعدد سام ایک ساتھ وار دہوا ہے اس سے جب تک وہاں تعدد سام ایک سے میں تامل ہے۔

۳) .... مَا الْ اَمَنَ الْسَّمُونُ وَ اَلْاَرُضُ كَساتُهُ وَنُوں جَا اَسْتُناءُ وَالْاَرُضُ كَساتُهُ وَ الْلَارُ اَسْتَناءُ مَا اَسْتَناءُ وَ الْلَارُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ للهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ ا

#### وَلَقَ لَا اتنينا مُوسَى الْكِتْبَ فَانْحَتُلِفَ فِيهِ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ ﴿

ر باشبه من نوئ توكتب وى موال مين اختاف كيا عميا اوراكر الله كاطرف سالك بات طرشده ند مونى قوان كه درميان فيعلد كرديا ميا موه ا و إنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيْبِ ﴿ وَإِنَّ كُلًّا لَيْهُ فِي مَنْهُمْ مَن بُكَ أَعْمَالُهُمْ مُوانَّهُ إِسَا

اور بااشبہ وو لوگ شک میں بڑے ہوئے میں جوز دو میں ڈالنے والا ہے۔ اور مے شک جننے لوگ میں آپ کا رب انہیں اسکے اعمال کا پورا ہوا بدار وے دے گا مے شک

يَعْبَ أَوْنَ خَبِيرٌ ﴿ قَالُ مُعِلَمُ لَهُمَا أَمِنْ لَكُ مُ مَنَكَ وَالْ تَطْعُوا وَالَّهُ بِمَا تَعْمَ أُوْنَ

وان کے اتمال سے باخیر ہے اس آپ استقامت پر رہے جیسا کہ آپ کو تھم دیا گیا ہے اور جولوگ تو ہر کر کے آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی استقامت پر میں ،اور حد سے آگے نہ برجو بے شک وہ

بَصِيْرٌ ۞ وَلاَ تَـرْكَنُوٓا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَهَسَّكُمُ النَّالُـ ٧ وَ مَا لَكُمْ مِّنَ دُوْنِ اللهِ مِنْ اَوْلِيٓآ ءَ

تہارے اعمال کو ویکھتا ہے اور ان اوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا ایسا کرد کے تو تہہیں آگ بکڑ لے گی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی

ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ۞ وَاقِمِ الصَّاوْةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ﴿ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّيَاتِ ﴿

مدد گار نہیں ، چر تہباری مدونہ کی جائے 🗓 ،اور دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے کیچھ حصوں میں نماز قالت کیجیجے ہے شک نیکیاں برا کیوں کو دور کردیتی ہے۔

ذٰلِكَ ذِكْرِي لِلذِّكِرِيْنَ ﴿ وَاصْبِرُ فَانَّ اللَّهَ لَا يُضِيْعُ آجُرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

پیفیجت ہے جمیعت مانے والول کے لئے اور آ ہے مرتبیج کیونکہ اس میں شک فیمیں کدانڈا تھے کام کرنے والول کا جرضا لک میں فرماتا۔

# معنی مول القلیمی اورتوریت شریف کا تذکره، آن مسلم می اور آب کے متعنین کواستفامت برر ہے کا تکم

ان آیات میں اولا موئی اعلیہ کا تذکر وفر مایا اور فرمایا کہ ہم نے انہیں کتاب دی تھی ( یعنی توریت نٹریف) اس میں اختلاف کیا گیا کسی نے باناکسی نے نہیں مانا اس میں آنخصرت ﷺ کے لئے تسلی دی ہے کہ قر آن مجید کے بارے میں اگراوگ اختلاف کررہے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہتو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آ ہب ہے پہلے بھی ایساء وتار ہاموئ النظیم پر ہم نے کتاب نازل کی تواہے بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔

پھر فر ہایاؤ آلو گلا تحیلے مَهُ مَّبَقَتُ مِنُ دَّبِّآفَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمُ (آپ کے رب کی طرف سے اگر بہلے سے ایک بات طے کی ہوئی نہ ہوئی تو این تو این کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا) لینی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعکمت کے مطابات جو بندا ہے بیجینے کی ایک اجل مقرر فر مارکھی ہے۔ اگر اس کا تعین نہ کر ڈیا گیا ہوتا تو جلدی عذا ہے بیجی کرا نکافیصلہ کر دیا جاتا اور معذب اور بلاک ہو کیکے، وتے۔

وَإِنَّهُمْ لَفِیْ شَلْقِ مِنْهُ مُرِیُبِ 6 ﴿ (اور بااشبه یاوگ قرآن کی طرف سے بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے تذہذب اور تر دومیں ڈال رکھا ہے )ان کاوہی حال ہے جوان لوگوں کا تھا جن کیلئے توریت شریف نازل کی گئ لہٰذا آپ رنج نہ کریں۔ پیرفر مایا ، وَإِنَّ کُلًا لُمَمَا لَیُوَقِینَّهُمْ رَبُّكَ آغْمَالُهُمْ ۖ ﴿ (اور بِحْنَک آپ کارب النظے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اِنْ مُعْمِلُون خَبِیُرٌ ہُ یک وہ ان کے ائمال سے باخبر ہے )طاعات اور معاصی کی سب تفصیلات اے معلوم ہیں ۔اس کے علم ہے کسی کا کوئی عمل یا ہزمیں وہ ا آیے علم اور حکمت کے مطابق جز ااور سزادے گا۔اس کے بعدر سول اللہ ﷺواور آپ کے مصاحبین کوخطاب فریایا فَ اسْتَقِیمُ سُحَمَا أَمِوُتَ وَمَنُ مَابَ مَعَاثُ ( موآپ استقامت پر رہے جبیہا کہ آپ کو تکم دیا گیا ہے اور جولوگ تو بہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی استفامت پر ر ہیں ) سیج طور پر قائم رہنے کواستقامت کہا جاتا ہے اور سید ھے راستہ کو صراط ستقیم کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جواللہ تعالیٰ نے مؤمن بندوں کواینے رسوادں اور کتابوں کے ذریعے بتایا ہے۔ اور اس پر حضرات فبنیاء کرام علیم انسلاۃ والسلام اور ایک تبعین جلتے رہے ہیں صراط متقيم كوبيرى طرح يكزلينااورتمام احكام الببيكو بوري طرح بجالا ناادهرادهر مأئل نهمونااور برابرآ خردم تك اس يرجلته ربنااستقامت ہے اس آیت میں سید المسلین ﷺ کوارشادفر مایا کہ آپ کوجس طرح تھم دیا گیا ہے بالکل ای طرح اہتمام اور یابندی کے ساتھ چلتے رہیں اورساتھہ بی وَمَنْ ثَابَ مَعَاصً مَعَاصً مِهمى فرمايا كه جن اوگول نے شرك وكفرے تو بدك ہا ورايمان كوقبول كياہے وہ اوگ بھي استقامت كے ساتھ چلتے رہیں رسول اللہ 🕺 ﷺ و بااستقامت ہے ہی پھر بھی آپ کواس کا تا کیدی تھم فریادیا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی مامور فرمایا کہ استقامت اختیار کریں بمیشہ یابندی ہے با مور مجمل کریں اور منہیات ہے بھیں. قبال صاحب المووح ص ۱۵۳ ج ۱اوھی كلنمة جنامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الاخلاق فتشمل العقائد والاعمال المشتوكة بينة صلى الله عليه ومسلم وبيسن مسائس المؤمنين والامور الخاصة به عليه الصلاة والسلام من تبيلغ الاحكام والقيام بوطائف النبوة و مُسحِه مهل اعبهاء المومسالة وغيسر ذُلك در حقيقت استقامت بهت بؤي چيز ہےاور كام بھي تخت ہے كيكن الله تعالى كى طرف جو اوگ بڑھتے ہیںاوراستقامت کوچاہتے ہیں ہنیں الله تعالیٰ کی مددحاصل ہوجاتی ہے ہرمؤمن بندہ کواس کے لئے فکر مندر ہناجا ہے۔ حضرت سفیان بنء بداللہ تقفی ﷺ نے عرض کیا کہ یا رسواللہ مجھے دین اسلام ہے متعلق کوئی ایسی بات بتادیجے کہ مجھے آپ کے بعد كسى اور سے دريافت كرناند برئے آپ (ﷺ) نے فرمايا فُسلُ احسنتْ بالله ثم استقم كرتوامست بالله كبدد بـ (ليني اين مسلمان ہونے کا اعلان کردے ) چمراین اس بات پراستقامت رکھ لین اس پرمضوطی کے ساتھ جمارہ اور اسلام کے نقاضوں کو اپورا کرتارہ ( رواہ مسلم )سوال بھی مختصرتھاا در جواب بھی مختصر <sup>ب</sup>یکن اختصار کے ساتھ اس میں سارادین بیان فریادیا۔ درمنثورص ۱۳۵۱ ۳۳ میں ہے کہ حضرت حسن نے بیان فرمایا کہ جب بیآیت نازل ہوئی تورسول اللہ ﷺ فی نے فرمایا کہ شمو و الشمرو ا (تیار ہوجاؤ، تیار ہوجاؤ) نیز حفرت حسن نے یہ بھی کہا کدرسول اللہ ﷺ اس کے بعد منتے ہوئے میں ویکھے گئے۔

سنن مرّ ندی میں حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے۔ کہ حضرت ابد بکر ﷺ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ بوڑھے ہو گئے (لینی آپ پر بڑھایے کے آٹا رظاہر ہوگئے ) آپ نے فرمایا سورہ ہوداورسورہ واقعہ اورسورہ والمرسلات اورسورہ عم تیسا ءلون اورسورہ ا ذاکشتس کورت نے بوڑھا کر دیا (مقلّوۃ المصابح ص ۳۵۸)ان سورتوں میں قیامت کے احوال اوراھوال ندکور ہیں۔ان احوال کی فکر مندی نے آپ کوا تنامتاً ثر کیا۔

روح المعانی میں حضرت ابن عباس ﷺ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پراس آیت سے زیاد ہ شدید کوئی آیت ناز ل نہیں ہوئی \_بعض ا کابرے اس سلسلہ میں ایک خواب بھی نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آنحضر تﷺ کوخواب میں دیکھانو عرض کیا کہ اے رسول اللہ ایس کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ بوڑ ھے ہو گئے ۔آپ نے فرمایا اس میں جواستقامت کا تھم ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ا ( راجع حاشیة المشکوٰ ۃ ) بیخواب اس کےمعارض نہیں ہے کہ سورۂ موداور اس جیسی دوسری سورتوں میں جو قیامت کے دن کے احوال اور اهوال مذکور میں ان کی وجہ سے بڑھایا آگیا کیونکہ وہ سب اموراورامر بالاستقامت سب بڑھا پے کا سبب بن سکتے میں۔رسول اللہ ﷺ پر خشیت الٰہی کا غلبہ تھااستقامت کے باوجود آپ کو پی گرلاحق ہوگئ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی استقامت کا تھم دیا ہے۔ وہ پوری نہیں ہوئی اس کیمندی نے آپ کی صحت کومتاً ٹر کر دیا۔

صدے آگے ہڑھنے کی ممانعت ..... پھرفر مایا وَلا نَطُغُواْ اس میں حدے نکل جانے کی ممانعت فر مائی ،استفامت کا تھم دے کر سے بھی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدودے آگے ہڑھ جانا ہی تو بدعات بھی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدودے آگے ہڑھ جانا ہی تو بدعات اعتقادیا در اللہ علیہ میں متا کہ کہ مقررہ حدودے آگے ہڑھ جانا ہی تو بدعات اعتقادیا کہ حضرت عیسی القائلیٰ کے بارے میں ضدا اور خدا کا بیٹا ہونے کے اعتقاد پر آباد و کر دیا ،اور بہت ہے مدعیان اسلام کو اس پر آبادہ کر دیا کہ درسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی میں البہ بھی لوگوں بشریت کا افکار کریں جبکہ قر آن کریم میں آپ کے بشر ہونے کی تصریح ہے۔ یہ بدعت اعتقادی کی مثال ہے اور بدعات اعمالیہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ دائے ہی میں جبکہ فرمینو بھی ہے بڑے جبوئے ہیں۔

آیت کے ختم پرفر مایا اِنَّـهٔ بِــمَا مَعُمْلُونَ بَصِیئُر ۖ ط(بلاشبهاللهٔ تعالیٰ تمہارے اعمال کود کیھنے والاہ )وہ اہل استقامت کو پورا پورا بدلہ دے گا اور حدے بڑھے جانے والے (اہل اعتداء اور اہل ابتداع) سزائے ستحق میں اللہ کے احاط علمی ہے کوئی باہز ہیں۔

ظالموں کی طرف جھنے کی ممانعت ...... پھر فرمایا و لا تَوُ تَحُنُو ٓ اِلَّی الّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّحُمُ النّا وَ لا اوران او کوں کی طرف مت جھوجنہوں نے ظلم کیا الیا کرو گے و تہمیں آگ پھڑ لے گی) اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کوایک بہت بڑی تھیجت فرمائی ہواور وہ یہ کہ خالموں کی طرف بھیجانے اور مائل ہونے کی جتنی بھی صور تیں تصور ہوسکتی ہیں آیت کا مفہوم ان سب کوشائل ہے آگر کوئی خض کا فروں بلحدوں زندیقوں کی طرف مائل ہوجائے اوران کے کی طرف الے اعتقاد کو اپنا لے تو میدوزخ کے دائی عذا ہے اس ہوجا تا اس اور وہ قبل موقع کی اور ان کے جو بھر کر اور فاصقوں کی طرف میں زندیقوں کی حجت ہے براہوجا تا کو ایک فروں اور فاصقوں کی طرف بھی اور مائل ہونے سے برہیز کر نالا زم ہے ان لوگوں کی دوتی اور مصاحب رنگ لائے بغیر نہیں رہتی ۔ ہمی کا فروں اور فاصقوں کی طرف بھی نام رہتی ہوجا تا ہے اور ان کی حجت نے برہیز کر نالا زم ہے ان لوگوں کی دوتی اور مصاحب رنگ لائے بغیر نہیں رہتی ۔ خربوزہ کود کی کر خربوزہ رنگ بھر تا ہے فسان و فبار کی حجت فاسق فاجر بنا کر چھوڑ تی ہے فاصقوں کے ساتھ رہ کر ان جیسا بنتا پڑتا ہے اور ان کی مطابق کی معرف میں ان کے طور طریق اور ان سے معرفر میں اللہ تعالی کی کا فروں کے وضع کر دہ طور طریق اور ان کے بنا ہے ہوئے قوائین کے مطابق چینا اور ان کے مطابق حکومت کر ناان سب میں اللہ تعالی کی نافر میں آئی ہونے میں اللہ تعالی کی نافر میں آئی ہوئے آئی ہوئے این آخرت کی فکر کریں۔

آیت کے نتم پرفر مایاوَ مَالَکُمْ مِنُ دُونِ اللهِ مِنُ اَوْلِیّا ءَ ثُمَّ لَا تَنْصَرُونَ ٥ (اورتمبارے لئے اللہ کے سواکوئی مددگار نہیں پھرتمباری مددنہ کی جائے گی )اس میں تنبیاورتھدید ہے کہاللہ تعالیٰ کے عذاب ہے نیجنے کی فکر کرواللہ کی گرفت سے کوئی بیانے والانبیں۔

اس کے بعدارشادفر مایاو آقیم الصَّلُوٰۃ طَرَفَی النَّھارِ وَزُلَفًا مِنَ الْیُلِ ﷺ (اور دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے پچھ صوں میں نماز قائم سیجئے ) حضرات مفسرین کرام نے اس سے پانچوں نمازیں مراد لی میں حضرت مجاہد تابعیؒ نے فر مایا کہ دن کے دونوں طرفوں سے شبخ اور ظہر اور عصر مراد ہے اور رات کے حصول سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اورا میک قول ریبھی ہے کہ فجر اور ظہرے دن کے ایک طرف

کی نمازیں مرادین اورعصراور مغرب ہےون کی دوسری طرف کی نمازیں مرادین اور ڈُلَفًا مَن الَّیٰل ہے عشاء کی نماز مرادے،اور یول بھی کیا جا سکتا ہے کہ آیت شریفہ میں صرف فجر اور عصر کا ذکر ہو چونکہ فجر کواٹھنے میں دشواری ہوتی ہے اور عصر کا دوبار کا وقت ہوتا ہے اس لے ان کی یابندی کاخصوصی ذکر فربایا۔ زُلِفَا مَن الَّیْل سے عشاء کی نماز بھی مراد ہو کتی ہے )اوراس کی تاکیداس لئے فرمائی کہ بیسونے کا وقت ہے اور نماز تبجر بھی مراد لی جاسکتی ہے کیونکہ وہ رات کے مختلف حصول میں اداکی جاتی ہے ضروری نبیس کہ آیت میں پانچوں ہی أنماز ول كاذكر بوبعض حضرات نے فرمایا ہے كرقر آن مجید میں سورة روم كی آیت فَسُبُ حَانَ اللهِ حِیْنَ تُمْسُونَ وَحِیْنَ تُصُبِحُونَ میں یا نیون نمازوں کاذکر ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ طَوَفَی النَّهاد ہے صبح اورعصری نمازاور ذُلِّفًا مِنَ النَّيل سے مغرب اورعشاء کی مُمازم اوب اورظهر كانماز سود الاسراكي آيت أقِيم الصَّلُوةَ لِدُلُو لَثِ الشَّمْسِ مِين مُدُور بـ-نيكيان برائيون كوختم كرديق بين ..... پهرفرمايا إِنَّ الْتَحسَنَ بِ نِلْهِنْ السَّيَّاتِ ط (بلاشه: يكيان برائيون كومناديق بين) حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ من وایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہواا دراس نے عرض کیایارسول الله! میں نے مدیخے کے دور والے حصہ میں ایک عورت سے چھٹر حچھاڑ کی ہے اور میہ چھٹر نا جماع کرنے کی حد تک نہیں پہنچا میں حاضر ہوں آپ میرے بارے میں جو جا ہیں فیصلہ فرمادیں ۔حصرت ممرٌّو ہیں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری پر دہ ایشی فرمائے تو بھی اپنی پر دہ ی پٹی کر لیتا تو اچھا تھا (لیکن )رسول اللہ ﷺ نے کوئی جواب نددیا، وہ مخص وہاں ہے اٹھ کر چلا گیا، آنخصرت ﷺ نے اس کے پیچھے ایک آ دى بھيجاده است باكرلايا،آپ نے است برآيت پڑھكرسنادى۔وَ أقِم الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِوَزُ لَفًا مِنَ الَّيلُ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ السَّيّانةِ فَيكَ فِحُوى لِللَّاكِويُنَ ٥ ط (ترجمهاويرد كيوليس) حاضرين ميس عن الكي خض في عرض كياتك ميارسول الله إلى كميااى سے کئے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ بیتمام اوگوں سے لئے ہیں إرواه سلم کمانی المشکوة ص ۵۸)عبدالله بن مسعود ﷺ نے فرمایا بول توہر نیکی گناہوں کے معاف ہونے کا سبب ہے جو بھی کوئی نیکی کرسکتا ہوکرتار ہے۔ حضرت ابوذر ﷺ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کر ہتو جہاں کہیں بھی ہواللہ سے ڈرادر گناہ کے بعد نیکی کرن وہ نیکی اس گناہ کومٹا ڈالے گی اورلوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتیمہ پیش آ۔ (مشاؤ ۃ المصابیح ص۲۳۶)اگر کوئی گناہ سرز دہوجائے تواس کے بعد کوئی نیکی بھی کرے اور توبیجھی کرے۔حضرت عبداللہ بن مرے ہے دوایت ہے کہ ایک خص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ پارسول اللہ! مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے کیا میرے لئے توب کاموقع ہے؟ آپ نے فربایا کیا تیری والدہ ہے؟ عرض کیانہیں! فربایا کیا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا ہاں ہے۔فربایا تواس کے ساتھ اچھا سلوک کڑ (مشکر ۃ المصابح ص ۴۲۰) توبہ تو اصل اسی کا نام ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عبد موادر گزشتہ گناہوں پر پچھتا دا ہوا در حقوق الله اورحقوق العباداداكرنے كى پختەنىت ہولىكن ئىكىيال توبه كى قبولىت ميں معاون ، وجاتى جيں اى لئے توبہ كے لئے نماز مشروع كى گئی ہے یوں تو ہرنیکی گنا ہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اس بارے میں بعض نیکیوں کا خصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہتم بنا وَاگرتم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر ہوجس میں وہ یا نیج وقت خسل کرتا ہوکیااس کے بدن پرمیل ماقی رہ جائے گا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیااس صورت میں آواس کے بدن پر ذراجھی میل

نبیں رے گا آپ نے فرمایا یبی مثال پانچوں نماز وں کی ہے اللہ تعالی ان کے ذریعہ گناموں کومٹادیتا ہے۔ (پیمعے بھاری ۱ کے نا) حصرت ابو ہر پر ہو ہے سے بیروایت بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ تواب کا یقین کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا اس کے بچھلے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ تواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ (شیحی بخاری ص ۲۵۵٪)

اورآ پ نے بیمبی ارشا دفر مایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ دا اب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیااس کے پیچھا گناہ معاف کرد ہے جا تیں گے۔(سیج بناری ۱۲۹۳ج۱)

حضرت ابو ہر پر وہ ﷺ ہے رہ ہی روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے اللہ کیلیے حج کیا سواس میں فخش باتیں نہ کیس اور گناہ ند کئے توابیاوالی ہوگا جیسااس دن (گناہوں ہے یاک وصاف) تھاجس دن اس کی بال نے جنا تھا۔ (سیح ابخاری سے ۲۰۲5) حضرت ابو ہربر وﷺ سے رہمی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاو فریایا کہ ایک عمر ہ کرنے کے بعد دوسرے عمر ہ تک جو گناہ ہو جا کمیں بیددونوں نمرے انکا کفارہ ہوجاتے ہیں اور حج مبرور (جومقبول ہوجائے )آئکی جز اجنت کے سوا پچینیں۔ (سیج ابنحاری ص ۲۳۸ج ۱) حضرت ابو ہر پر وبٹ ہے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فریایا کہ یانچو ان نمازیں اورایک جمعہ سے دومرے جمعہ تک اور ا یک رمضان ہے دوسر ہے رمضان تک ان گنا ہوں کے لئے کفارہ ہیں جوان کے درمیان ہو جا نمیں جباً گناہ کبیرہ نہ کئے جا نمیں (صیح مسلم نین ۱۲۱ ج.۱

حضرت عثمان بن عفان دھیمہ ہے روایت ہے کے رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا کے جس شخص نے وضو کیا اور انجیمی طرح یانی پہنچایا پھر فرض نماز کے لئے چاؤاور جماعت کے ساتھ نمازیڑھ ولی توانٹہ تعالیٰ اس کے گناومعانف فرمادے گا۔ (صحیح سلم ساہم)

اس کا وضوا چھی طرح ہے کیااوراس کا رکوع سجد وانچھی طرح کیا تواس کے گناہوں کا کفار و ہو گیا۔ جب تک کہ بڑے گناہوں ہے بچتا رے اور رواوا ۔ ہمیشہ (لیتنی ہرنماز کے موقع پر )ماتار ہے گا۔ (تعیم مسلم ص١٦١ج١)

حضرت عثان ﷺ ہے ہیں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا جس نے وضوکیا اوراجیمی طرح کیا تو اس کے جسم ہے گنا ہ نگل جا کئیں گے یہاں تک کہاس کے ناخنوں کے نیجے تک نے نکل جا کئیں گے۔(میجی مسلم ص۱۳۵۶)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضوکرے اور اچھی طرح وضو کرے پھرمسجد میں آئے اوراس کا پیمل کرناصرف نماز ہی کے لئے ہوتو جوبھی قدم رکھے گااس کی ہبہے سے اس کا ایک درجہ بلند ہو گاادراس کا ایک گناهٔ ختم کردیا جانے گا مسجد میں داخل ہونے تک (اس کو یہی ثواب ملے گا) (تشج مسلم ص ۲۳۸ جَا)

حضرت ابوقیاد و ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ یوم عرفیہ ( 💎 ذی الحجہ کی نویں تاریخ 🕻 ) کے روز ہ کے بارے میں اللہ سے کی امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ ہے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فریاوے گا۔ اور یوم عاشورا (محرم کی دسویں ناریخ) کےروز ہ کے بارے میں اللہ ہے گی امیدر کھتا ہوں کداس کی وجہ ہے ایک سال پہلے کے گناہ معاف فرماد ہے گا۔ (صحیح مسلم س ۱۷ سرجا)

حضرت الس بن ما لکﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے مجھے پرایک بار دروہ بھیجااللہ تعالیٰ اس پروس رحمتیں ناز ل فریائے گااوراس کے دس گناہ معانف فریاد ہے جا تھیں گےاوراس کے دس درجات بلند کرنہ بئے جا تھیں گے۔(نسائی ۱۹۱ج۱) فائده.....جن حديثون ميں گناه معاف بونے كاذكر ہے اس ہے چھوٹے گناه مراہ بيں اورسچے مسلم كى بعض روايات ميں مَسالْم يُهُوُتَ تخبيْرة كالفاظ بهي آئے بيں جن سے بيظا ہر ہوتا ہے كہ بڑے گنا ہوں كا كفارہ نيكيوں نيسيس ہوتا ہے۔ سورةهود اا

فا کدہ....علماء نے بیجھی کھیاہے کہ اگر کسی کے چھوٹے گناہ کم ہوں اور نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو چھوٹے گنا :وں کے کفارہ کے جداس ہے ہوے گناہ کی تخفیف کردی جاتی ہے اگر ہوے گناہ نہ ہوں یا بہت تھوڑے ہول کر تخفیف<mark> تجمیز ت</mark>ے معاف ہو چیے ہول آو پھر نیکیوں کے

پھر فرمایا ذالِكَ ذِكُرِی لِلذَّ كِرِیْنَ 6 ( پیفیحت ہے نصیحت ماننے والوں كے لئے ) یعنی بیقر آن ان او گول كے لئے نسیحت ہے جونصیحت قبول کرتے میں ۔اور یول بھی کہا جا سکتا ہے کہ ذلک سے سورت کے مضامین کی طرف اشارہ ہے جن میں گزشتہ قومول کی ہلاکت کے واقعات بھی ہیں اور قیامت، جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی ہےاور نماز قائم کرنے کا حکم بھی ہےاور پیھی ہے کہ نیکیال گنا ،ول کوختم کر دیتی میں ،جنہیں نصیحت ماننے کی طرف توجہ ہے وہی نصیحت مانتے ہیں اور جواوگ کٹ ججتی کرنے ہیں ان کےحق میں نصیحت

آخر مين فرماياوَ اصْبِرُ فَاِنَّ اللهُ لَا يُصِيعُ أَجُرَ اللهُ صُبِنِينَ - كه آپ مبريجيَّ جوكام آپ كے سپر دكيا گيا جا سانجام! ي ریخ آپ کی دعوت کوئی قبول کرے یا نہ کرے آپ قبرابراجر کے سخق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضا کع نہیں فریا تا۔

فَكُولَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيتَةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ہو جو امتیں تم ہے چہلے گزری میں ان میں ایسے تجھدار لوگ کیاں نہ :وع جو زمین میں فساد کرنے ہے روکتے إِلَّا قَالِيْلًا مِّتَنْ ٱلْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَاۤ ٱلْثِرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِيْنَ ۞ بجو جندآ ومیوں کے جن کوہم نے عذاب ہے بچالیا ااور جن اوگوں نے ظلم کی راد اختیار کی وہ ای میش وشرت کے بیچھے بڑے رہے جس میں وہ تھے اور ہے اوک جرم تھے وَ مَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرْي بِظُلْمِ وَّ أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۞ وَلَوْ شَآَّءَ رَبُّكَ اور آپ کا رب ایسانہیں ہے، جو بستیوں کو بطورظلم کے بلاک فرما دے حالانکہ ان کے رہنے والے اصاباح کرنے والے :ول اور اگر آپ کا رب لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُونَ غُنْتَلِفِينَ ﴿ الرَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ﴿ وَلِذَالِكَ طاہتا تو سب اوگوں کو ایک بی جماعت بنا دیتا اور وہ برابر اختلاف میں رہیں گے گر جس پر آپ کا رب رخم فرمائے اور اللہ نے خَلَقَهُمْ ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رُبِّكَ لَا مُكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ﴿ انہیں ای لئے پیدا فرمایا اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے رونوں جماعتوں سے کھر ووں گا۔ لز شتہامتیں جو ہلاک ہو تیں ان میں اہل بصیرت نہ تھے جوز مین میں فساد کرنے سے روکتے ان آیات میں اول تو بیفر مایا کہ جوگز شتہ امتیں گزری ہیں ان میں ایسے مجھدار بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جوز مین میں فساد کرنے ہے روکتے ، ہاں ان میں سے کچھلوگ ایسے تتھے جوفساد ہے روکنے کے کام میں لگے انہیں ہم نے نجات دے دی پیر جمہا س صورت میں ہے جبکہ آؤ کا اپنے اصلی معنی میں ہواوربعض حضرات نے فرمایا کہ گؤ کا نفی کے معنی میں ہےاورمطلب پیہے کہ پیچیلی امتوں میں ایساہل رائے اوراہل نہم ندہتے جولوگوں کوزمین میں فسا دکرنے ہے روکتے ان میں صرف تھوڑے سے اوگ تھے جنہوں نے بیکام کیا ادھراتو نہی

من الهمنّهر كرفے والوں كا فقدان اور اوسر مال والوں كے پاس مال كى فرادانى ان لوگوں نے ظلم كى راہ اختيار كى يعنى كفراختيار كيا اور اپنى مستوں اور لذاؤں ميں بيڑے رہے اور جرم كارتكاب كرتے رہے البنداان كو بلاك كرديا گيا بس چند ہى آدمى نيچ جنہيں ہم نے نبحات و ہے وق بياد مرائيان بيا ورائيانى تقاضوں برقائم سخے منظورات ہے بہتے سخے اور ووسر دل كوجھى برائيوں ہے روكتے سخے اس ميس اس است حاضر ہو كہ تنبيہ ہے كہ نفر كوچھوڑيں اور ميش وشرت كے جيجھے ناكيس اور قوموں كے ذور ارول كوجھى تنبيہ ہے كہ ووا پن تجھا در اھيرت كوكام ميں لائنيں اوراوگوں وزمين ميں فساوكر نے ہے روكيں علامہ قرطبى خسيدس الاج قاميں لکھتے ہيں۔

۔ اور حضرت ابو بکر صدیق ہوئیہ ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی قوم میں گناہ کئے جاتے ، دل پیمرد دفعہ رت : و تے : و نے تنہ گار دل کی حالت نہ بدلیس تو انقدان سب پر عام مذاب جیسی دے گا۔ (رواجا دواؤ بس ۴۶۰ ق۲)

آیت کا مخی اور مفہوم بنانے میں نفسرین کے متعددا قوال ہیں۔ احقرنے جو مطلب ترجید قفیر میں اختیار کیا ہے دہ اقرب الی الفہم بنان میں منظرین نے زبات نے نفل کیا ہے و بفر ماتے میں قبال النوجاج یہ جوزان یہ کون المعنی ما کان و بک لیفلک احذا و هو یظلمه و ان کان علی نهایة الصلاح لا نه تصرف فی ملکه اه. ( زبائ نے کہا ہے: در کمانا ہے یہ معنی نوایة الصلاح کا نه تصرف فی ملکه اه. ( زبائ نے کہا ہے: در کمانا ہے یہ معنی نوایة الصلاح کا نه تصرف فی ملکہ اللہ تعالی کے این ملکیت میں تصرف کیا ہے ) معنی نواید فرمایا و لؤ شائ و بُلٹ لَجَعَل النّائِس اُمّة وُا جدةً (الآیة )

خسل عَبْهُ فَهِ (اوراو گول کوای کئے پیدافر مایا کدو و مختلف رہیں)اورا فقا ف کا متیجہ یہ کدایک فریق جنت میں ایک فریق دوزخ میں ہوگا ۔ حبیبا کہ سوئو شوری میں فرمایا فوریق فبی الْمَجنَّة و فوریق فبی السَّعینو (الآیة) (ایک فریق جنت میں اورایک فریق ووزخ میں ہوگا)۔ آخر میں فرمایا و تسمَّت کلِمهُ دَبِهَ فِی (الآیة)اورآ کھے ہوگ یہ بات اوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات سے اورانسانوں ہے جردوں گا جس میں سب دوزخی موجود وں گے۔

اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو سور فی القوی کہ ویل نر مایا ہے و لو شینا کا تبنا کیل نفس ہدھا و لگی حق الفؤل منٹی کا ملئی خوب ہوئیت است کا مفہوم وہی ہے جو سور فی الفؤل منٹی کا ملئی خوب ہوئیت دے ہے لیکن میرا یہ فیصلہ: و چکا ہے کہ میں اور خیا جاتے او ہر جان کو ہدایت دے ایس میں ایسے کے میں اور خیا ہے کہ میں اور خیات میں ایسے و جو اس میں ایسے و اس میں اور میں ہے کا فروں ہے اور اس اور اس میں ہوں گے دونوں انسانوں ہے دونوں اس میں اور میں ہے کہ میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اس میں اور میں اور میں اور میں اور میں کے اللہ اور انسانوں ہے دونوں کے تیران اتباع کریں گے۔ ) انجماعین و میں میں ہوں ہے دونوں کے اور میں اور میں کے دونوں کے ایک انسانوں ہے دونوں کو تیر دونی التباع کریں گے۔ )

وَكُلاَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ الرَّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فُوَّا ذَكَ وَجَآءَكَ فَي هٰذِهِ الْحَقُّ المراس عَنْدان مَن عَبِي عَلَيْ الرَّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فُوَّا ذَكَ وَالرَافِقِ مِنْ عَدَائِهِ مَا الرَّسُلِ مَا نُتَبِعِهِ المَنْ الْمَالِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَعْ اللهُ 
حضرات انبیا ، کرام کلیم السلام کے واقعات آپ کے لئے تقویت قلب کا باعث ہیں مور : : وہ کا اکثر حصہ حضرات انبیا ، کرام کلیم السلام کی امتوں کے واقعات پر مشتل ہے آیت کے ختم پرارشا ، ہے کہ اے رسول مور : : وہ کا اکثر حصہ حضرات انبیا ، کرام کلیم الصلوق والسلام کے قصم آپ کوسناتے ہیں ان کے فراجہ ہم آپ کے دل کومضبوط کرتے ہیں اور بہ جو تھے آپ میں اہل ایمان کے گئے ہیں ان میں جو بچھے بیان ، واہب ووسب حق ہے بچے ہاں میں اہل ایمان کے گئے نہیں ان میں جو بچھے بیان ، واہب ووسب حق ہے بچے ہاں میں اہل ایمان کے گئے نبیت ہواں میں جو بچھے بیان ، واہب ووسب حق ہے بچے ہاں میں اہل ایمان کے گئے نبیت ہواں یونیس اور باد بانی ہم میں ان کرنا ہم اور باد ہواں کے طور پر نہیں ہاں تصویل ہے آپ کے ول و مضبوط کرنا اور اہل انبیان واضیحت اور خبرت اور بانی کرنا مقتصول ہو بڑھی کرانا مقتصول کو بڑھیں اور شین محتسل ایک قصہ پڑھ کرانا دس کریں ، پچرفر مایا کہ اے رسول آ آپ ان اوگوں سے کہ ویں جوائیان نبیس لائے کہ تم اپنی جگہ تمل کرتے رہ و ، ہم اپنی جگہ قبل کرتے رہ و ، ہم اپنی جگہ قبل کرتے ۔

سوآب ای کی عوادت کریں اا رای برائو کل کریں اورآب کا دب ان کامواں سے فائل کُول جو کم کرتے ہو۔

عَلَيْهِ ط كُدَّ بِاسَ كَي غبادت كريں اوراس بربھروسہ كريں وَ مَا رَبُّكْ بِغَافِلٍ عَمَّا نَعُمَلُونَ آ ۔ اورآ پ كارب ان كاموں ہے عافل نہيں ہے جنہيں تم كرتے ہو۔ اس ميں رسول اللہ ﷺ كاورمؤمنين كواوركا فرين سب كوخطاب ہے اللہ كوسب كے اعمال كاعلم ہے وہ اس كےمطابق ابل ايمان كوان كے ايمان اورا عمال صالحہ كى جزاد ہے گا اور كافروں كوان كے كفركى اور ان كے اعمال بدكى سزاد ہے گا۔

جمعہ کے دن سورہ ہود کی تلاوت کرنا

حضرت کعبﷺء ے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جمعہ کے دن سورۂ ہمود پڑھا کر ؛ \_ (مشکوۂ المسائ ص۱۸۹ ن الداری )

وَهَاذَا الْحِرُنَفُسِيُرِسُوُرهِ هُوُدَلْعَلَيْهِ السَّلاَمُ> والْحَمُدُ لِلَٰهِ عَلَى التَّمامِ وَحُسُنِ النِحَامِ وَالصَّلوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنَامِ وَعَلَى الْهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرةِ الْكِرَامِ وَمَنْ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ الْي يَوْمِ الْقِيَامِ.

\*\*\*\*



#### حضرت بوسف القلیج؛ کا خواب اوران کے والد کی تعبیر اور ضروری تا کید

یباں ہے۔ ورؤیوسف شروع ہورہی ہےاس سورت میں تفصیل کیساتھ حضرت اوسف الظیم کا میاقعہ بیان فر مایا اوراسکواحسن انقصص بٹایا ہےاورساتھ میجی فر مایا ہے کہاں سے پہلے آپ اس قعہ کونبیں جانتے تھے۔ آپ کواس کاعلم سرف وحی کے ذرایعہ واہے۔اوگوں کو آ یہ کا بتانا آ یا کے نبوت کی بھی دلیل ہے اور قرآن مجید کے حق اور منول من اللہ ہونے کی بھی ، تصدیق کرنے والے نیل گے اور غور کریں گے تو سیجھ لیس گے کہ بیدواقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نیز پیھی فر مایا کہ ہم نے قرآن کوعربی زبان میں نازل کیا قرآن مجید کے اولین مخاطب اہل عرب بی تنے \_انہیں اس کے بیجھنے میں کوئی دقت نتھی اگر قر آن غیر عربی میں ، وتا تو وہ کہدیکتے تھے کہ بیز بان ہماری سیجھ مین میں آتی جب قر آن عربی میں مازل ہوا تواہل عرب پرلازم تھا کہا*س کی تصد*ای*ن کرتے لیکن جنہیں ایمان لا مانہ تھ*اوہ ضداور عنادیر ہی اڑے رہے اور کفر پر جے رہے میہودیوں کیلئے بھی غیرت تھی اور سجھنے کی بات تھی انبیں حضرت ایوسف الطابع کا قصہ معلوم تھاوہ یہ تھی جانتے تھے کہ محمد رسول انڈ ﷺ نے کسی سے پڑھانہیں آ یہ کا کوئی استادنہیں تھا جس نے آ یہ کوانمیا سابقین علیہم السلام کے واقعات بتائے بوں۔ بیسب کچھ جانے کے باوجووعمو ہا یہودی کا فری رہے،اوران میں سے بعض نے سوروً یوسف (ایتیام بیک) س کراسلام قبول کرایا۔ تفسير درمنثور ميں بحوالہ دلائل المنو ولليہ بقی حضرت ابن عباس چھد ہے قتل کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اس وقت آ پ سورہؑ پوسف النجیﷺ تلاوت فرمار ہے تھے وہ کہنے لگا کہا ہے تھمہ ﷺ بیسورت آ پ کوئس نے سکھائی ہے فر مایا کہ: بیسورت مجھے الله تعالی نے سکھائی ہے،اسے بڑاتعب ہوااور يہوديوں كے ياس واپس بنج كراس نے كہا كمالله كي شم وہ اى طرح قرآن پڑھتے ہيں جيسا کہ توریت میں ، (بعض) چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کے بعدوہ ان لوگوں کواپنے ہمراہ لے کرآیا۔رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کوان صفات ہے پہچان لیا جنہیں وہ جانتے تھے اور مہر نبوت کو بھی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھ لیا پھرآ یگ قرآت سننے لگےآ ہے سورؤ پوسف تلاوت فر مارے تھے ۔انہیں کھی تعجب موااور پھراتی وقت مسلمان ، و گئے ۔( درمنٹورس اج س حضرت بوسف القيع كوالدحضرت يعقو بالقيلي تتح (بيوبي يعقوبالطلقة مين جن كالقب اسرائيل نخيااوربية حضرت المختي الطيق

کے ملے تھے اور حضرت الحق حضرت ابراہیم النظافیٰ کے ملٹے تھے )

حضرت یوسف النک این والد کے چھوٹے مٹے تھے اور یہ دوسری ہوی ہے تھے ان کا ایک حقیقی بھائی بھی تھا جس کا نام بنیا میں تایا جاتا ہے پہلی ہوی ہے بھی حضرت یعقوب النظاما کی اولا دہمی ان میں جو بیٹے تھان کی تعداد دس تھی ،حضرت یوسف النظامات نے ایک دن اینے والدے کہا کہ میں نے بیخواب دیکھاہے کہ مجھے جا نداورسورج اور گیارہ ستارے سجدہ کررہے ہیں ،ان کے والد کے ذہمن میں اس کی یہ تعبیر آگئی کہ بوسف عردج والا ہو گا اور اس کے گیارہ بھائی اور ماں باپ اسے بحدہ کریں گے۔ حضرت یعقوب النظین نے اپ بیٹے ے کہا کہتم پیخوابا ہے بھائیوں کو ندسنا ناو داس خواب کوئن کر گیار ہ کے عدد پرغور کریں گے توسمجھ لیں گے کہتم کوانلہ بلندی دے گااور د ہ لوگ تمہارے مقابلہ میں نیچر میں گے ،خواب کی تعبیر ہے متاثر ہو *کرائد بیشہ کے د*ووکو کی ایسی مذہبر نہ کرمیٹیعیں جس ہے تہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے (اللہ کی قضاوقد رکےسامنے سی کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو عتی سی کو گوارا ہویا نہ ) بہر حال وہی ہوگا جواللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔' الله تعالی جے بلندی عطافریائے وہ ضرور بلند ہوگا کیکن حسد کرنے والے اپنی جہالت اور حماقت سے اور شیطان کے سمجھانے بجھائے ے اس کے خلاف مخالفانہ تدبیریں کرتے ہیں۔ جس کی علمی عملی اور مرتبہ کی بلندی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے بالآخرید ع الفین سب ذلیل ہو کررہ جاتے ہیں جے اللہ تعالی آ گے بڑھا کیں وہ بڑھ کر ہی رہتا ہے۔ حسد بری باا ہے حاسد اللہ کے فیصلے پر راضی خہیں ہوتااور حیاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کورد کردے والعیافہ اللہ، میں میں میں میں العمالی کے فیصلے کورد کردے والعیافہ اللہ،

حضرت ایتقوب الطفیلانے اپنے بیٹے کواول تو یہ تھیں۔ کی کہ تواپنا خوابا ہے بھائیوں سے بیان مت کرنا اور پھر فر مایا کہ میں سمجھ رہا : وں اور یقین کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تہمیں منتخب فر مالے گا اور تہمیں تعمیر خواب کا علم بھی عطا فر مائے گا اور تم براینا انعام پورا فر مائے گا جس میں نبوت کا عطا فر مانا بھی ہے اللہ تعالیٰ تم پر اور آل یعقوب پر اپنا انعام کا مل فر مائے گا جسیا کہ اس سے پہلے تمہارے پر دادا ابر اتیم الطفیلا پر اور تمہارے دادا آئی الفیلا پر انعام کا مل فر مایا تھا ان کی رہ کے شاہم خبیئہ (ب شک تیرار ب علم والا ہے حکمت والا ہے ) اس کے فیصلے علم اور حکمت کے موافق ہیں۔

فَيْكُ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَ إِخُوتِهِ النَّ لِلسَّابِلِيْنَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوْسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِينَ اللَّهِ مِينَ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### حضرت بوسف القلطة کے بھائیوں کامشورہ کہاہے قبل کردو یاکسی دورجگہ لے جا کرڈال دو

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ یوسف القابی اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہاں میں سوال کرنے دالوں کے لئے نشانیاں ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہوو یوں نے آز مائش کے طور پر رسول اللہ بھی ہے حضرت یوسف القابی کا داقعہ معلوم کیا تھا قر آن کر یم میں واقعہ بیان کردیا گیا ہے جسے رسول اللہ بھی نے سنادیا لبذا سوال کرنے والوں کے لیے اس بات پر دلائل قائم جو گئے کہ واقی آپ اللہ کے بی ہیں ممکن ہے کہ بحض یہود نے بطورامتحان سوال کیا جو اور اجھن نے آپ ہے تلاوت کرتے ہوئے سنا ہو چھرد وسروں کوسنا نے کے لئے لائے بوں اس کے بعد یوسف القابی کے بھائیوں کا قبول نقل فرمایا کہ انہوں نے آپس میں یوں کہا کہ جمارے والد کو یوسف .....اور اس کا حقیقی بول کہا گیا جمارے والد کو فائدہ تھی ہے کیونکہ جم اوگ الن کی بھی نہیا میں زیادہ بیارے جی حالات کی جمارے والد کی فائدہ تھی ہے کو فائدہ تھی ہے کہ اور اس جا بھی نہیں ۔ با جان کا جو مجہت کا درخ ان دونوں کی ظرف ہے بیسی خدمت کے قابل بھی نہیں ۔ با جان کا جو مجبت کا درخ ان دونوں کی ظرف ہے بیسی کوئی شکر نہیں ۔ اس میں کوئی شکر نہیں کہ جمارے والد اس بارے میں صری خلطی پر جیں ، والد کا درخ بھاری وقت بوسکتا ہے جب کہ جم نوست کوئی نے دیم اس منے ہے بنا ہیں اور اس کے دوطر یقے جیں یا تو اس گوئی کر جیں ، وردر راز جگد پر پھینگ ویس جبال ہے کوئی خرخبر یوسٹ کوان کے سامنے ہے بنا ویں اور اس کے دوطر یقے جیں یا تو اس گوئی کر دیں یا کہیں ووردر از جگد پر پھینگ ویں جبال سے کوئی خرخبر یوسٹ کوان کے سامنے ہے بنا وی اس کے دوطر یقے جیں یا تو اس گوئی کر خبر

نہ پہنچہ جب یوسف ان کے سامنے سے دور ہموجائے گا تو سارارخ ہماری ہی طرف ہوگا اور ہمیں اپنے والد کی طرف ہے ہوئی سکے گا جس کی وجہ سے ہم صلاح اور فلا تر دائے ہو جا نمیں گے۔ (چونکہ یوسف اور بنیا بین میں یوسف ہی زیادہ مجوب تھا اس ائے انہوں نے بہتھے کہ دونوں میں سے ایک ہمائی اوجہ انہوں نے ہم ہم کہ دونوں میں سے ایک ہمائی اوجہ انہوں کا میائی کا فراجہ بین والے گا اور انہا کہ انہوں کے کہا کہ اگر ہم ہمیں ایسا کرنا ہی ہے تو ایسف گوٹی نہ کروالبہ نہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دونل کے گنا و سے تی جا و گے اور گزر نے دالے تو اللہ کا تو اسے بہتے ہیں کنویں کے پاس ہے کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کی آ دازین لے گا گیا پانی نکا در اس کی جاتے تھے ہوں ہوں کہ بیاب ہمی دور ہو جائے گا اور انہوں کی جاتے تھی ہوں ہوں ہمی نہوں کے بیاب ہمی دور ہو جس کا نام رونیل تھی انہوں ہمی نہوں کے بیاب سے بھی دور ہو جس کا نام رونیل تھی اور ہمیں با اقتد ار بنانا تھا لبذا تی تو کری نہیں جسے تھے ہوئے ہمائی کا مشورہ قبول کرلیا دراند دیرے کو یہ میں بیل دیا جس کا ذکر آ گے آئے گا۔

مفسراہن کثیر نے محدائن اتحق نے فعل کیا ہے کہ ان اوگول نے متعددہ جوہ ہے بہت بی برق بات کا فیصلہ کیا آطع بھی والدکو آگا ہف میں اسلام میں جو مجھ وی حیثیت سے متعدو گنا ہوں پر مشغل ہیں۔
معصوم چھو نے بچے پر شفقت نہ کرنا ، اوڑ سے باب پرترس نہ آنا ، یہ سب ایسے کام ہیں جو مجھ وی حیثیت سے متعدو گنا ہوں پر مشغل ہیں۔
و تنگو نوا من ' بغدہ فو ما صلحنی آلیہ مطلب تو دی ہے جواد پر انکھا گیا ادرا کیہ مطلب ہے کہ تمہیں جو بچھ کرنا ہے کر گزرویہ ہے آتا گنا دکا کام لیکن بعد میں آق برکر کے نیک بن جانا ، اس مضمون کی طرف مضرا بن کثیر نے ص اے میں اشار ہ فرما یا فاصلمو وا المتو بد میں اللہ نہ ب

إِذًا ٱلْخُسِرُوۡنَ۞

پڑئے والے: وجائیں گے۔

بھائیوں کا حضرت بوسف القلفلا کوساتھ لے جانے کی والدسے درخواست کرنا اوران کا اندیشنہ کرنا کہاسے بھیٹر یانہ کھا جائے ان لوگوں کامشورہ تو ہو بی چکاتھا کہ یوسف کو لے جانا ہے اور باپ کی نظروں ہے اوجھل کرنا ہے لیکن اس کاطریقہ کیا: دباپ تواپی نظرول سے دور کرنے کے لئے تیار نہیں ہم اولے جانے کے لئے کم از کم والد کی اجازت تو بونی جائے ،البنداوالد کی خدمت میں آ کر ایوں کہنے سکے کہ ہم 'وگ جنگل جاتے رہتے ہیں وہاں کھاتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں ، پوسف بھی ہمارا چیوٹا ہیں ٹی ہے ہم اس کے نیرخوا پھی ہیں اورمحافظ بھی بیں آخر کیابات ہے آ ب ا سے ایک دن بھی ہمارے ساتھ فیبیں بھیجے اس کے بارے میں آپ کوہم پیز راجھی اطمینان نہیں ؟ کل کوآ پاسے ہمارے ساتھ جیلے ویجئے ہمارے ساتھ کھانے اور کھیلنے میں شریک ہوگا ،ان کے والد نے کہا کہ وہ کھو دو باتیں ہیں جن کی ہجیہ ے میں اے تمہارے ساتھ نمیں بھیجنا ہوں اول تو یہ کہتمہاراا ہے ساتھ لیے جانا ہی مجھ پرشاق ہےاورمیرے رہے وقم کا باعث ہے اگرتم اے لے گنے جب تک اے واپس نہ لے کرآ ؤ گے میراول کڑھتا ہی رہے گا اور میرے ول پر رنح فیم چھایا بوارہے گا اور ووسری بات میہ ہے کہ جھےاں بات کاڈر ہے کہتم اس کی طرف ہے عافل ہوجا ؤہتم تو بکریاں چاؤاور تیراندازی کرواورکوئی بھیڑیا آ کرا ہے کھاجائے ، پہلی بات کا تو وہ کوئی جواب نید ہے سکے کیونکہ ان کی نظرے بیٹے کا غائب ہونا مبہر حال ان کے نز ؛ یک والد کے لئے رنج وہم کا ہا عہ نتھا اوران کی قلبی تکایف کا حساس ہوتے ہوئے ہی انہوں نے ان کے جدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔البتہ دوسری بات کاانہوں نے میہ جواب دے، یا کہ بھلا سے ہوسکتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اسے بھیٹر یا کھا جائے اگر بھارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بالکل ہی کسی ارت کے ندر ہے اور ہم تو سب کچھ گنوا دینے والے اور ضالع کر دینے والے ہو جا کیں گے مطلب پیرتھا کہ ہم اسکی پوری طرح حفاظت کریں گے اور حفاظت کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں ہماری آئی بڑی جماعت کے جوتے ہوئے اگراہے بھیٹر یا کھاجائے تو اس کامطلب یہ ہوگا کہا تنے لیے بڑنے قوت اورطانت رکھنےوالے جوانوں کی قوت اور جوانی کچھ بھی نہ ہوئی اور گویا بالکل ہی ایا بیج بن کر ره گئے،آپ ہمارے بارے میں ایساخیال تونفر ماسے۔

ُفَلَتَمَا ذَهَبُوْا بِهِ وَٱجْمَعُنُوٓا اَنْ يَجُعُلُوٰهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ لَتُنتِبَتَنَّهُمُ بِاَمْرِهِمْ هٰ ذَ پھر جب بوسٹ کولے گئے اور اس پرمثقق ہو گئے کہ اسے اندھیرے گئویں میں ڈال دیں اور ہم نے ان کے پاس دی جمیجے وی کیتم ضرور انہیں ہے وہ جنگاؤ گ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَآءُ وَ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّنَكُونَ ۚ قَالُوْا يَابَانَاۤ اِنَّا ذَهَبُنَا نَسُتَبِقُ وَ ہ روہ نیل جانمیں گے مامرہ واوک شام کے وقت روت ہوئے اپنے وپ کے پاس آئے و کہنے گھا ہے اپائی واشیہ وت کی کہ بم سب آپس میں ایک دومرے ہے تَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّبْثُ ۚ وَمَّا اَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صِدِقِيْنَ ۞ وَجَآءُ و گے پڑھنے کے لئے ووڑ لگا نے میں مشغول ہو گئے اور ایسٹ کوہم نے اپنے سمامان کے پاس جھوڑویا سواسے جمیئر با کھا گیا اور آپ بھارق بات کا ایقین تمین کریں گے اگر چہ ہم تے ہوں ، اور عَلَى قَمِيْصِهِ بِدَمِرِكَذِبِ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ﴿ فَصَابُرٌ جَمِيلٌ ﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ کرتے چرچوہ خون لےائے ، لاتھ بے نے کہا بلدیات ہوج کے تمہارے شعول نے تہمیں ایک بات یہ کردنی ہے ، مو میں مبری کردن کا جس پس فیایت کا ناسرند، دگا واور جو کہونم بیان کرت عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞

#### بھائیوں کا حضرت بوسف کو کنویں ملیں ڈالنااور کرتہ پر جھوٹا خون لگا کروالیس آنا اوران کے والد کا فر مانا کہ ریتمہار بے نفسوں نے تمجھایا ہے

حضرت بوسف القضیٰ کے بھائی اینے والد کو سی طرح منجھا بجھا کر پوسف القلیٰ کو لے گئے ادر بنگل میں بیجا کرا یک اندھیرے کنویں میں ڈالنے کااراوہ کرلیااورانہیں اس میں ڈال بھی ویااس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف ﷺ کے پاس وحی بھیجی کیتم ان لوگوں کو یہ بات بتلا ؤ گے کہتم نے میر ےساتھ ایسا کیا تھا،اوروہ بیجانیں گے بھی نہیں کہ بیج چھٹی ہمیں جتا ارباہے بیو بی ہے جسے بم نے کنویں میں ڈال ویا تها، چنانچەدە وقت آيا كەحفرت اوست الطبيعلان ان معفرمايا هملُ علىمنسمُ مَّا فَعَلْسُمْ بِيُوسُف وْ أَحْرِبُهِ اذَّانْسُمْ جَاهلُونَ ٥٠ كيا شہبیں ہیں کاعلم ہے جوتم نے بوسف اوراس کے بھائی کے ساتھ کیا جباتم جاہل تھے )اللہ تعالٰی کی طرف سے جو بوسف الطیف<sup>یں</sup> کی طرف وحی آئی کہتم انہیں ان کی بیتر کت بتاد و گے اس میں حضرت ایوسٹ النظیم کوشلی بھی تھی اور بیغبر بھی تھی کہتم اس کنویں میں ہے زندہ نگاد گے اورا بسے مقام پر پہنچو گے کہان ہے خطاب کرسکو گے۔ برا اران پوسف شام کورو تے ہوئے اپنے والد کے پاس مہنچے اور کہنے گئے کہ ابا جی! ہم سب تو آپس میں دوڑ لگانے لگے اور اوسف کوہم نے اپنے سامان کے پاس مچھوڑ ویا بمارا خیال تھا کہ اس جگا۔ بھیزیا نہآ کے کالیکن بھیزیا آ گیااور بوسف کوکھا گیا۔ساتھ ہی انہوں نے بیکھی کہا کہ بیاتو ہم جانتے ہیں کہ ہم کیے ہی سیجے: وں آپ یقین کرنے والے نین ہیں ، اپنی بات کوسیا ثابت کرنے کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ کنویں میں والنے۔ یہ پہنے حضرت پوسف انطاع کا کرنہ اتارایا تھااس میں کس ا جانور کاخون لگالیا تھا میکر ندانہوں نے حضرت لیتو بہ الطفیٰ کی خدمت میں بیش کر دیا کہ دیکھنے یہ ایوسف کا کرتہ ہےا س میں ان کاخون لگا ہوا ہے بھیڑتے نے پیماڑ چیرکر کے اوسف کو کھالیا اوراس کے کرتہ میں بیخون لگ گیا بیکرتہ ہم اٹھا کر لے آئے ہیں ،عیب کرنے کو بھی بنرجائج كرة مين خون تولگالياليكن سيدهيان ندآيا كهاہ مجاز والين حضرت يعقوب الطفيخ نے فر مايا كديكرة تو كهيں ہے بيشا ہوائہيں ہے جھٹرینے نے کھایا ہوتا تو کر قدیجیٹ جاتا میری تمجھ میں توبیآ تا ہے کہ بھٹریئے نے اوسف کوئییں کھایا بلکتے ہمارے نفول نے ایک بات سمجها دق ہےاورا یک بہانہ بنا کر لے آھے تہ واور میں اب کربھی کیا سکتا ہوں ،اب قومیں صبر حمیل بی اختیار کر دل گا (صبر جمیل وہ ہے جس میں کوئی حرف شکایت نه ہو )اورتم جو کچھے بیان کررہے ہوائں پر میں اللہ ہی سے مددطلب کروں گا (معلوم ہوا کیہ وَمن بندہ مصیبت میں سبرجھی کرتا ہے اور اللہ تعالی ہے مدد بھی مانگتاہے )

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۚ قَالَ لِنُشَرَى هٰذَا غُلْمٌ ۗ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۗ ار ایک تافلہ آگیا انہوں نے اپنا آوٹی پانی لانے والے کو بھجااس نے ابنا ڈول ڈالا وو کہنے لگا کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے ، اور انہوں نے اسے سامان تجارت ؛ کا رچھیا ہو

عُ وَاللَّهُ عَلِيْمُرَيَّا يَغْمَلُوْنَ ۗ وَشَرَوْهُ بِشَهَنِ بَغْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِ دِيْنَ ٥

ابر الله خوب جانے والا ہے جو پکتر وو کرتے میں، اور انہوں نے اسے معمولی می قیمت پر ﷺ ویا جو منتی کے چند درہم تھے اور یے اوگ اس سے ب رقبت تھے۔

حضرت بوسف التلفظ کا کنویں ہے نکلنا اور فروخت کیا جا نا

ا بھرتو ریہ ہوا کہ برادران پوسف نے اپنے والدے جا کر کہا کہ پوسف کو بھیٹریا کھنا گیا ہے اور ادھراللہ اتحالی نے بوسف الطلطة کی حفاظت کابیا نتظام فرمایا که راه گیرون کاایک قافله و بان پښچاویا په قافله ای کنوین کے قریب آ کرکھبرا جس میں حصرت یوسف ﷺ کو ان کے بھائیوں نے ڈالا بھا قافلہ والوں نے اپنے میں ہے ایک شخص کو پانی لانے کے لئے بھیجاوہ آ دمی پانی لینے گیا تو کنویں میں اپنا ڈول ڈال دیا، ڈول کا اندر پہنچنا تھا کہ حضرت یوسف اللیہ نے اسے پکڑلیا جب اس شخص نے ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول کے ساتھ ایک لڑکا کھینچا چلا آ رہا ہے اورلڑ کا بھی خوبصورت ہے اسے ویکھ کرخوشی کی انتہا نہ رہی فوراً اس کے منہ سے ڈکلا کہ داہ واہ! کیسی خوشی کی ابتا ہے رہی کو رائس کے منہ سے ڈکلا کہ داہ واہ! کیسی خوشی کی بات ہے یا کر کا فلک کے دوسرے افراد بھی جران ہوئے اورخوش بھی ہوئے اور آپس میں انہوں نے یہ بھی طے کرلیا کہ اسے چھیا کر رکھواورا پنی سودا گری کی پونجی میں شامل کرلو جب مصر پہنچیں گے تو اسے والے مول کے وض بھی دیں گیا ہے۔

یوسف النظامی کے بھائی بھی خبر گیری کے لئے ادھرادھر لگے ہوئے سے انہیں یہ جل گیا کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے ادھرادھر تلا ہو کے سے انہیں یہ جل گیا کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے ادھرادھر تلاث کر آگیا کرتے ہوئے قافلہ تک پہنچ گئے وہاں و یکھا کہ یوسف النظیم ہم جوو ہیں فورا بات بنائی اور کہنے لگے کہ بیتو ہمارا غلام ہے ، ہما گر آگیا ہے اوراب ہم سسا سے رکھنا ہمی نہیں چا ہے اب اسے تم ہی اوگ رکھ اواور ہمیں اس کی قیمت دے دوان اوگوں نے قیمت بوچی او معمولی سی قیمت بنائی اور گہنچ گئے وہاں و کہنے اس النظیم کو ان کے باتھے تھے وہی ہمیں ہوئے گئے ان کو نالنا کے خدورا ہم پر ہی اکتفاء کر لیاجے کوئی شخص کمی فالتو چیز کو بیچنے تھا اوراس علاقہ سے دور کرنا تھا اوران کی طرف سے بے رغبت سے اس لئے چندورا ہم پر ہی اکتفاء کر لیاجے کوئی شخص کمی فالتو چیز کو بیچنے کے اور یہ موجوزی ہوئے گئے کہ تو گئے اور یہ موجوزی ہمیں ہوئی ہوں نے وہی بہت ہے مفسرا ہمین کثیر نے حضرت ابن مسعود پھیسے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف النظامی کوئی ہوئی ہوئی جی ہی ہی تھا اور حضرت مجاہدرہ می تا کہ بائیس درہ ہم میں بیچا اور حضرت عمل مدی ہوئی کے البتہ یہاں کہ جائیں اور ہم میں بیچا ہوں تو ہم میں کوئی چیز مستدنی ہوئی اور نیاں کہ بائیس درہ ہم میں بیچا ہان اتو ال میں کوئی چیز مستدنی ہوئی اللہ تھے نے فر مایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تیں شخص السے ہیں ووجوزی نے حضرت ابن ہم ہمی کے تعداد جائے پر کوئی تھی ہوئی کی اس کے خوش السے ہیں کہ وحدیثیں نے فر مایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تیں شخص السے ہیں ہوئی ہوں گا۔

ا..... و قحض جس نے میرانام لے کرکسی ہے عہد کیااور پھروھو کہ دیا۔

٣..... جس فخض نے کسی آ زاد کونتج دیا پھران کی قبت کھا گیا۔

س..... جس نے کسی شخص کو مزووری پرلیا پھراس سے کام لے لیا اوراس کی مزدوری ندوی۔ (مشکو ۃ المصابح ۴۵۸ از بخاری) حضرت عبداللہ بن عمر دیشیت روایت ہے کہ رسول اللہ دیشے نے ارشاوفر مایا کہ میں شخص الیسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

ا..... جو خص کی کھاد گوں کا امام بنااور دوا ہے پیندنمیں کرتے۔

٣..... جوآ وي ايسے وقت ميں نماز پڙھے جبکه اس کاوقت جاتار ہا ہو۔

سسس جو شخص کسی کوغلام بنالے (رواہ ابوداوؤ ،وابن ماجه) حضرت یوسف الطفیلائے ہمائیوں نے ﷺ ویا تصااور آئییں غلام بنا کر بیچا (جیسا کہ کتب تفسیر میں نذکور ہے) البذاانبوں نے اس موقع پر مزید دوبڑے گناہ کئے نہ اول تو میر جمونا بیان و یا کہ یہ بھارا غلام ہے اور دوسرا میر کہ آزادکو ﷺ کراس کی قیمت وصول کرلی ،رہی قطع رحی تو اس پر وہ پہلے ہی ہے تلے ہوئے تھے۔

وَ قَالَ الَّذِي اشْتَارِنَهُ مِنْ مِصْرَ لِا مُرَاتِهَ اكْرِرِيْ مَثُولَ هُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا آوُ نَتَخِذَهُ وَلَدًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَل

و كَذَٰ لِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ فَولِنُعَلِمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْتِ وَوَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى اَمْرِع وَللِكَّ الْوَالِكَ مَكَنَّا لِيُوسُونَ وَلِنُعَلِمَهُ مِنْ تَأُويْلِ الْأَحَادِيْتِ وَوَاللَّهُ عَلَى الْمُوسِونِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِلِي اللللّهُ عَلَى الْمُعْمِلِي الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

#### حضرت بوسف العَلِينَا کوعزیز مصر کاخرید نااورا پنے گھر میں اکرام کے ساتھ رکھنا ،اور نبوت سے سرفراز کیا جانا

جس قافلے نے حضرت یوسف الفاضا اوان کے بھائیوں سے خرید لیا تھا وہ انہیں مصر لے گئے اور وہاں نے جا کر فروخت کردیا۔
خرید نے والاعزیز مصرتھا جو با دشاہ کا وزیرخزانہ تھا اس کے ذمہ مالیات کی الکھ بھال تھی حضرت اوسف الفاضی کو با وشاہ تک ہینچنے میں چندسال گا اولاً عزیز مصری کے گھر میں رہے ، عزیز مصر نے ان کو ہونبار دکھ کرا بنی ہوی سے کہا کہ اس بچہ کو اچھی طرح اکرام کے ساتھ رکھنا ، اس کے لیٹنے بیٹے نے کھر میں رہے ، عزیز مصر کی جگرا بنی ہوی سے کہا کہ اس بچہ کی جگرا ہیں ہور کہ اس کے ساتھ رکھنا ، اس کے لیٹنے بیٹے نے کہ اس کے بھرائی جات کہی ) عزیز مصر کا نام بھش مفسرین نے قطفیر بنایا ہواور اس کے بیابی بنایی اللہ کی بولی کا نام زیخامشہور ہے ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام را عمل تھا جس کو چندر وزیم لے بھائیوں نے کویں میں ڈال دیا تھا ہوئی تھی آج عزیز مصر کے گھر میں ہے اکرام وانعام اور راحت وآرام کے ساتھ رہ وہ ہوئی ہوئی ہی نایس وک سکتا ۔ و کہ ذیات میک میٹنی اور اور اس کے الگرون (اور اس کے طرح جمنے یوسف الفاج کو مرز میں بی قوت عطاکی )

وَ تُكَذَّلِكَ نَجُوْى الْمُنْحُسِنِيْنَ (اورہم نیک)م کرنے والوں کواس طرح بدلہ ویا کرتے ہیں) صفت احسان بہت بڑی چیز ہے حسن نیت اور حسن عمل سے جو محض بھی متصف ہے وہ محسن ہے احسان والوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرما تا ہے اور انہیں ان کے احسان کا اچھا بدلہ عطافر ما تا ہے۔

## وَرَاوَدَتْهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴿

اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے ان کو پھسلایا اور دروازے بند کر دینے اور کہنے لگی آ جاؤ میں تنہا رے لئے تیار ہول ،

## قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّنَ آحُسَنَ مَثُواى ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۞

انہوں نے کہا میں اللہ کی بناہ مانکہا ہوں بے شک تیراث ہرمیرامرنی ہاس نے میرا چھاٹھ کان بنایا ہے، بےشک بات یہ ہے کظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔

#### عزیزِمصر کی بیوی کا حضرت یوسف الطبیخ کے سامنے مطلب برآ ری کے لئے پیش ہونا اورآ پ کا یاک دامن رہنا

ی نعض حفرات نے فرمایا کہ اِنْے ہُ دَبِّے میں جو نمیر منصوب ہے بیئزیر مصری طرف را جع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرارب ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکاند دیا ہے میں کیسے اس کی نافر مانی کرسکتا ہوں یہ معنی لینے سے بیا شکال ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف النظامیٰ نے غیراللہ کے لئے لفظ رَبِّی کیسے استعمال فرمایا لیکن اگر اِنْٹُ کی خمیرعزیز مصری طرف راجع ہوتب مجھی اشکال بول ختم ہوجاتا ہے کدرب جمعنی مالک اور مستحق اور صاحب بھی آیا ہے (کماذکرہ صاحب القاموں) اور حدیث میں جوفر مایا ہے کہ ولا یقل المعبد ربعی یوممانعت اس اعتبارے ہے کہ لفظ رب عام محاورات بیس اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے للبذا سدًّا لملباب معمانعت فرمادی گئی۔

وَلَقَدُهَ لَمُ تَبْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴿ كَذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّءَ اور اس مورت نے ان کے ساتھ اپنا کام ذکا لئے کا مضبوط اراوہ کرلیا تھا اور وہ بھی اراوہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ و کیے لیتے ، ای طرح تا کہ ہم ان ہے برائی کو وَالْفَحُشَآءَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۞ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَبِيْصَه مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَا مورے حیائی کو مور ریس ، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ ہندول میں سے تھے، اور جو دونول آگے بیچھے وروازے کی طرف دوزے اور اس مجرت نے بیچھے سے ان کا کرچہ جیر دیا اور دونول ئے إِسْبِيَّدَهَا لَذَا الْبَالِ ﴿ قَالَتْ مَا جَزَّاءُ مَنْ آرَادَ بِالْفَلِكَ شُوَّءًا إِلَّا أَنْ يَشْجَى أَوْ عَذَا بُ اللَّيْرَى اس عورت کے سردار کو درواز ہ کے باس پالیا، دہ تھنے لگی جوشن تیرے گھر دانوں کیساتھ برائی کا ادادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ پچھٹیس کہ اے نیل میں ڈال دیا جائے یا درو تا ک سرزازگ جائے۔ قَالَ هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ آهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّمِنَ قُبُلٍ یوسف نے کہائی نے جھے اپنی مطلب براری کیلیے مجسلایا اور اس کے خاندان میں سے ایک گوائی دیے دالے نے گوائی دی کداگر اس کا کرے سامنے سے مجاڑا گیا ہے فَصَدَقَتُوهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۞ وَإِنْ كَانَ قَبِيْصُةً قُلَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَمِنَ الصَّدِقِيْنَ⊙ تو عورت نے ج كبا اور بيشخص جھونے لوگوں ميں سے ہاور اگر اس كا كرته بيچے سے بيتارا كيا تو اس عورت نے جھوٹ كبا اور بير بيحول ميں سے ب فَلَمَّا رَا قَمِيٰصَهٰ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ﴿ إِنَّ كَيْدُكُنَّ عَظِيْمٌ ۞ يُوْسُفُ اَعْرِضُ پھر جب اس كرتے كود كھا كياكہ بيھے سے بھاڑا كيا ہے كہ كاكسية كاكسية عورتوں كافريب كارى ميں سے بے بيشك تبهادافريب بزاہ، يوسف اس بات كو عَنْ هٰذَا عِنْ وَالْسَعْفِفِي لِذَنْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الْخَطِيْنَ أَنَّ

جانے وو ،اوراے ورت تواپنے گناہ کے لئے استغفار کر ہلاشہ تو ہی گنام گاروں میں ہے ہے۔

دونوں کا درواز ہ کی طرف دوڑ نااوراللہ تعالیٰ کا بوسف النظمیٰ کو بچانااورعزیز کو درواز ہ ہریانا، اوراس کااپنی بیوی کوخطا کاربتانااوراستغفار کا تھا

ان آیات میں عزیز مصری ہیوی کی بد بیتی اوراس کے مطابق عزم مصم کرنے کا ذکر ہے نیز بینجی فرمایا ہے کہ یوسف النظی اگراپ رہ کی دلیل ندد کیے لئے ہوتے تو وہ بھی ادادہ کر لیتے۔اللہ تعالی نے ان کو بچایا اوران کو برائی ہے اور بے حیائی کے کام سے دور دکھا عزیز مصری ہیوی نے گناہ کرنے کامضبوط ادادہ کرلیا تھا جواس کے مل سے صاف ظاہر ہے اس نے درواز سے بندکر لئے اور صاف تعظوں میں اھیا تھی تی گئاہ کرنے گئاہ کرنے کامضبوط ادادہ کرلیا تھا جواس کے مل سے صاف ظاہر ہے اس نے درواز سے بندکر لئے اور صاف تعظوں میں اھی تھی تی گئاہ ہے گئاہ کی بنوت سے سرفراز فرمایا تھا اور سادی اس سے ایک تحقیق ہے تی ہے گئاہ کے ساتھ وَ ہی تھی گئاہ ہے لیکن قرآن مجید میں وَ لَفَ مُدَ ہَدَ ہُمَ تَٰ بِہِ کے ساتھ وَ ہَدَ تَٰ اِس پرا جماع ہے تی سے گناہ کا صدور تہیں ہوسکتا اور گناہ کا ادادہ کرنا بھی گناہ ہے لیکن قرآن مجید میں وَ لَفَ مُدَ ہُمَ تَٰ بِہِ کے ساتھ وَ ہَدَ تَٰ

بِهَا تَبِهِى مَذُكُور بِاسُ وَهُمَّ بِهَا كَاكِيامِطلب بِاسُ كَ بارے بيل بعض حضرات نے فربايا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوُ لَآ أَنُ وَّابُوهَانَ وَبَهِ هَا مِهَا بَعِي مَلَا فِي اللَّهِ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلِي اللَّهِ مَلِي اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَا إِلَّا مُعْلَى مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا مُؤْلُولُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلِي الللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا مُلْ اللَّهُ مَا مُلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا مُلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُلَّا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُلْ الللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْمُلُلِّ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُلْمُلِمُ الللَّهُ مُلْمُلِمُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلْمُلُمُ اللَّهُ مُلْمُلُمُ اللَّهُ مُلْمُلِمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللّ

وه کون می دلیل می جو حضرت یوسف النظامین فرجیسی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی با تیں کہی ہیں صاحب روح المعانی ص

۱۳۲۲ ج۲۱ نے حضرت ابن عباس کی نے کئی کے اس موقع پر حضرت یعقوب النظامی کی شبیہ طاہر ہوگئی جس نے حضرت یوسف النظامی کے سید پر ہاتھ مارد یا و ذکو ہ المحاکم ایضا فی المستدر ک (ج۲ ص ۲۳۱) عن ابن عباس رضی الله عنهما قال مثل له

یعقوب فضوب صدرہ فضو جت شہو ته من انامله اور بحوالہ علیہ الی تعیم حضرت بیلی ہے کہ جب اس محورت نے مل

بدکا ارادہ کیا تو اس نے بت کے اوپر کپڑاؤال دیا جو گھر کے ایک کونے میں تھا حضرت یوسف نے فرمایا کہ تو یہ کیا کرتی ہوہ کہنے گئی کہ

میں اپنے اس معبود سے شرماتی ہوں کہ میں ایسا کام کوں اور میہ مجھے دیکھار ہے، حضرت یوسف النظامی نے فرمایا کہ تو ایک بت سے شرما

میں ہے جونہ کھا تا ہے نہ بیتا ہے (لیمن کہ بیل ایسا کام کوں اور اور میہ مجھے دیکھار ہیں ایس کین کوئی بھی صبح سند سے قابت نہیں ، بعض حضرات جو نہمے سند سے قابت نہیں ، بعض حضرات نوت اور معرفت الہمی تھی سند سے قابت نہیں ، بعض حضرات نوت اور معرفت الہمی تی ایک اللہ تعیا گئی کہ نے وہ تو میں ایسا کے ایک کوئی تھی جونہ کھا تا ہے نہ بھا تی کہ کہ کام اور تھی اتو ال ہیں گئین کوئی بھی صبح سند سے قابت نہیں ، بعض حضرات نوت اور معرفت الہمی تی ایک ایس دیل تھی جس نے انہیں جونکا دیا اور گئی اور کیا میں ہور دیا ہے دل گوگئی تو ہے کئین اس صورت میں داری بھی عدف لیا جائے گالیتی دلیل تھی جس نے انہیں جونکا دیا اور گئی اور کا دیا دیا ہی بیات دل گوگئی تو ہے کئین اس صورت میں داری کہ معنی علم وہ معرفت مرادہ وگی۔

بوت اور معرفت الہمی ایک ایک دلی دلی تھی جی دیا تھیں میں اور کھی اور گیا تا وہ دور کھی کے دیا کہ بیات دل گوگئی تو ہے کئین اس صورت میں دائی کہ معنی علم وہ معرفت مرادہ وگی۔

حضرات انبیائے کرام علیم الصافی قوالسلام کی توبڑی شان ہے عام طور پراہل ایمان کو بیہ بات حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی گناہ کی بات ول میں آئے تو دل کھنگ جاتا ہے اور ہرا یک مؤس کے دل میں اللہ کا ایک واعظ جیفا ہوا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری ہے ، سے دوایت ہے کہ رسول اللہ بھے نے ایک مثال بیان فربائی اور وہ بیہ کہ ایک سیدھا راستہ ہے اس کے دونوں جانب دو دیواری ہیں اور ان دیواروں میں درواز ہے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ان درواز ول پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور اس راستے کشروع میں ایک دروازہ ہے جس پرایک پکار نے والا کھڑا ہوا ہوہ وہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب راستے میں داخل ہوجا واورادھرادھراتھر توجہ نہ کرواورراستے کے او پرایک اور کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تجھ پرافسوس ہاسے مت کھول اگر تواس کو کھولے گاتواس میں داخل ہوجا کا (اور بیہ تیرے تی میں اچھانہ ہوگا) اس کے بعد آ ہے نے اس مثال کی توضیح فرمائی ،اور وہ بیہ کے مسلام ہے ، اور دونوں طرف جو دیواری میں بیاں بیارت کی حدود ہیں ،اور جو درواز ہے کیا ہوئے ہیں بیاللہ تعالی کی حرام کردہ چیزیں مستقیم اسلام ہے ،اور دونوں طرف جو دیواری میں بیارت کے دائی ہوجا کہ اسلام ہے ،اور دونوں طرف جو دیواری میں بیارت کی تاب ہے،اوراس کے اوپر جو پکار نے والا ہے وہ اللہ کو وہ اللہ جو ہر مسلم ہیں ،اور دونوں طرف وہ اللہ بی می شعب الاہمان ص ۲۵ جب ہر مؤمن کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی جسے کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی جسے کہ دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی جسے کہ دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی جسے کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی جسے کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی جسے کہ دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی جسے کہ دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی جسے کہ دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی جسے کہ دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی جسے کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی جسے کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی جسے کی دل میں وہ دوران کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف النگائی کے دل میں وہ دوران کی موجود ہو کی موجود ہے کہ دوران کے دوران کے دوران کی موجود ہو کی موجود ہو کی موجود ہو کی دوران کی دوران کے دوران کی کو دوران کی

صدیق کے دل میں ہونا تو ضروری ہی ہے۔

تَكذَلِكَ بَنَصُوفَ عَنُهُ السُّوَّ عُوالُفَحَشَا أَ مَضرين كرام فِر مايا بِكديبال عبارت مُذوف بصاحب روح المعانى في المن عطيد يون فقل كيا به حولت افعالنا و قدارنا كذالك لنصرف يعنى بمارى قضاء قدر كم مطابق ايما بواتا كريم ان سه برائي اور بديا في كوبنادي قال صاحب المروح و قدر ابو البقاء نراعيه كذّلك و الحوفى اديناه البراهين كذّلك و الجميع كونه في موضع رفع فقيل اى الامر او عصمته مثل ذالك ه

وَامُتَنِهَ فَا الْبَابَ وَ فَكَدَّتُ فَعِيْصَهُ مِنْ ذُبُو جبعزيز مصركى بيوى نے حضرت يوسف الطّنظ كواپنے برے مقصد کے لئے استعال كرنا چاہاتو وہ دروازے كى طرف دوڑ پڑے پيچھے ہے تورت بھى دوڑى - بالآخراس نے حضرت يوسف الطّنظ كے كرت كا يجھاا دا من پكڑليا چونكہ بھا گئے ہوئے آ دى كادا من پكڑا تھا اس لئے كرتہ بھٹ گيا۔روح المعانی ميں لکھا ہے كہ قديد قدا كثر لمبائی ميں بھاڑ دینے کے لئے استعال بوتا ہے اس لئے ہم نے چرنے كاتر جمہ كيا ہے۔

حضرت یوسف القلیلا درواز ہی طرف بڑھے تو درواز ہبندیا یالیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی ، درواز سے کھلتے جلے گئے (اس معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا کرنے کے لئے مجبور کیا جائے تو جبال تک ممکن ہوا بنی کوشش وطاقت کے بقدراس سے بچے جب بچے بچے اکسے بچنے کاعز م کرے گااورا پنی ہمت اور قدرت کے بقدر کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ ضرور مدد کی جائے گی۔

بعض مفسرین نے ایسابی لکھا ہے اور بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ درواز مے مختلف جہات میں متھاس مورت نے بنداؤ سجی کو کر دیا تھالیکن کسی ایک دروازے میں کو گی ایسی کھڑ کی تھی جس کے بارے میں حضرت یوسف النظافاتی کو دھیان ہوا کہ میں اس مبر حال انہوں نے گناہ ہے بیچنے کی انتہائی کوشش کی اوراس کوشش میں اللہ تعالیٰ نے آئییں کامیابی دی۔

آگے چیچے دوڑتے ہوئے جب دروازے پر پنچ تو ادھر سے مذکورہ عورت کا شوہر آر ہا تھااس سے نڈ بھیٹر ہوگئ عورتوں کی جالیں تو مشہور ہی ہیں ظاہری خفت مٹانے کے لئے اوراپنے کو بے قصور ثابت کرنے کے لئے عورت بول پڑی کداس نے جھے پر بدنیتی سے مجر بانہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کومزادی جانی ضروری ہے مزابھی اس نے خودہ ہی تجویز کر دی کداس کوجیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو خت سزا دی جائے سید ناحضرت یوسف النیکی نے تبھی اپنی صفائی چیش کرنا ضروری سمجھااور فر بایا جسمی دَاوَ دَتُنِیفٌ عَنْ نَفُسِی کہ اس نے مجھے کے سید ناحضرت یوسف النیکی نے معلوم: واکہ اگر کوئی شخص تہمت لگائے تو اس کا دفاع کرنا شان بزرگ کے خلاف نہیں ہے بلکہ دفاع کرنا ضروری ہے کیونکہ مجرم بن کرر منامومن کی شان نہیں ہے اپنا دفاع کرتے ہوئے جسے صورت بیان کرنے میں اگر تہمت لگائے والے کی طرف تہمت کا اختساب کرنا پڑ سے تو ہی جائز ہے )

صورت عال دیکھ کرعز بیز مصر نے حضرت یوسف النظافی کومجرم قرار نہیں دیا وہ ان کی نیک نفسی اور صالحیت سے واقف تھا وہ برسوں سے
اس کے گھر میں رہتے تھے اس کے بیشِ نظر جو ان کے احوال دیکھے تھے ان کوسیا مینے رکھتے ہوئے کسی طرف بھی اس کا موقع نہ تھا کہ وہ ان
کومجرم سمجھے اور اپنی ہوی کی تصدیق کرے حضرت یوسف النظافی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے جو یہ فرمایا کہ اس عورت نے ہی مجھ سے
اپنی خواہش ظاہر کی اس کے پیش نظر عورت ہی کو اول وبلہ میں مجرم سمجھنا چاہئے تھا اور ممکن ہے کہ اس نے مجرم سمجھ بھی لیا ہولیکن وہ خاموثی
اضلیار کر گیا ، البتہ غیب سے ایک گواہ نکل آیا اور وہ اس عورت کے خاندان میں سے تھا یہ گواہ ایک بچے تھا وہ بچہ بول بڑا اور اس نے یوں کہا کہ

یوسف کے کر تہ کودیکھوآ گے ہے بھاڑا گیا ہے یا چھھے ہے؟اگر چھھے ہے بھاڑا گیا ہے تو مجھولیا جائے کہ میڈورت اپنے اس دئوے میں جھوٹی ہے کہ پوسف نے مجھ پرحملہ کیا ہےاور پوسف سیح ہیں ،اورا گران کا کرنۃ آ گئے سے بھاڑ ا گیا ہےتو سمجھالیا جائے کہ عورت سجی ہے اور پیجھوٹ بولنے والوں میں ہے ہے عزیز مصر کوتو اصل صورت حال مجھنے کی ضرورت ہی تھی اس نے فوراً حضرت یوسف النظامیٰ کے کرتہ پرنظر ڈالی دیکھا تو کرتہ چیجے ہے بھاڑا گیا ہے بس اس کی تبجھ میں آگیا اور فورانس کے منہ ہے بیہ بات نگلی کہ بیعورتوں والی مکاری ہے لریں خوداور نام رخیس دوسرے کا۔ بیکہ کراس نے اپنی عورت کو حجشلا دیا اور حضرت پوسف الطفیح کی تصدیق کر دی ، گواہی ویے والے نے جویوں کہا تھا کہ کرتہ دیکھا جائے اس کا مطلب بہتھا کہ جب ورت نے اپنی خواہش ظاہر کی اور حضرت بوسف ایکٹیلانے اپنی جان گناہ ہے بحانے کی کوشش کی اور راہ فراراختیار فر مائی اورعورت نے ان کے کریۃ کو پیچھے ہے پکڑ کر کھینجاتیجی تو کریۃ پھٹااس کے تھٹنے کا ظاہری سبباورکوئی سفتا، یہاں جو بیسوال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں توامک ہیءورت تھی جمع کی تنمیر کیوں لائی تھی؟اس کا جواب یہ ہے کہاس میں عورتوں کے مزاج اورطبیعت اور خاصیت کی طرف اشارہ ہےا کیلی یہی عوت مکرا ورفریب دالینہیں عمو یا عورتیں ایس ہی ہوتی ہیں ای لئے آخر میں یوں کہا اِنَّ تحیٰدَ کُنَّ عَظِیْم ﴿ إِلا شبرتِهما را مكر بڑا ہے ﴾ اردو كے ماوره ميں اس مكر كؤمورتوں كے حيل اور حيالوں تے تعبير كيا جاتا ہان کے بڑے بڑے جھل ہوتے ہیں کہانسان آنہیں دیکھ کرحیران رہ جاتا ہے رسول اللہ ﷺنے اک مرتبہ عید کی نماز کوجاتے ہوئے عورتوں سے خطا بکرتے ، وے مسار ایست اذھب للب الرجل الحازم من احداکن (بوشمند آ دی کی عقل کوختم کرنے میں میں نے تم سے بڑھ کرکسی و نہیں و یکھا)۔ (رواوا ابخاری س ١٩٤ ج ١) اور ایک صدیث میں ہے کدرسول اللہ اللہ ارشاوفر مایاما تر کت بعدی فته نه ہے احسر عملی الو جال من النساء ( کہ میں نے اپنے بعد *عورتوں سے بڑھ کرکو*ئی ایبا فتنہ میں چھوڑ اجوم دوں کے لئے ضرر وسے میں عورتوں سے بڑھ کر ہو ) (رواد ابخاری وسلم کمانی المشكوة وس ٢٦٧) اور آيک حديث ميں ہے كدرسول الله ﷺ نے ارشا وفر مايا فاتقو ا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بنبي اسرائيل كانت في النساء (كددنيات بچوادر تورتوں ہے بچو )ليني ان دونوں كوسوچ تجھ کر استعال کرنا ان کے فریب میں نہ آ جانا ( کیونکہ بنی امرائیل کا جوسب سے پیلا فتنہ تھا اس کی ابتداءعورتوں ہی ہے تھی ) (رواہ سلم ص۳۵۳ ج۲) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے ارشاوفر مایاالمنسساء حبائل المشیطان ( کرعورتیں شیطان کے حال ہیں)(مشکوۃ المصابح ۴۲۴) شیطان ان کے ذریعہ بہرکا تا ہے اور گمراہ کرتا ہے اور گناہ ول پرآ مادہ کرتا ہے۔

جس گواہ نے گوائی دی اس نے بیتو نہیں کہا میں نے دیکھا ہے کہ ورت نے یوں کیا بلکداس نے ایک الی بات کہدی جو عورت کے مجرم ہونے پر دلالت کرتی تھی لیمن کرتے کا پیٹا ہونااس کو گوائی سے تعبیر فرمایا قال صاحب الروح و سمی شاہدالانہ ادی تادیته فی ان ثبت بکلامہ قول یوسف و بطل قولها وقیل سمی بذلک من حیث دل علی الشاهد و هو تعویق القمیص

معاملہ کی صورت حال بیجھنے کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف النظامی طرف توجہ کی اوراس نے درخواست کی کہ بُوسُفُ اَعُدِ عَنَ اِسْتَعُفُورِ کَ لِلْهُ اَنْ اِسْتَعُفُورِ کَ لِلْهُ اَنْ اِسْتَعُفُورِ کَ لِلْهُ اَنْ اِسْتَعُفُورِ کَ لِلْهُ اِللَّهِ اِللَّهُ اِللَّهُ الْحَسْبَ مِنَ الْخُطِئِينَ ( بلاشبرتو خطاکر نے والوں میں ہے ہے) معاملہ کی صورت حال ہے اور گواہ کی گواہ کی حابت ہوگیا کہتو ہی گناہ گا دول میں ہے ہے، اصل گناہ تو حضرت یوسف النظیمیٰ کے بیخے دور پہیز کرنے اور راہ فراراختیار کرنے کی وجہ ہے نہ ہو سے الکین گناہ کے لئے جواس نے پکااور مضبوط ارادہ کرلیا تھا وہ بھی گناہ ہی تھا پھر وہ اور پہیز کرنے اور راہ فراراختیار کرنے کی وجہ ہے نہ ہو سے الکین گناہ کے لئے جواس نے پکااور مضبوط ارادہ کرلیا تھا وہ بھی گناہ ہی تھا پھر وہ اور پہیز کرنے اور راہ فراراختیار کرنے کی وجہ ہے نہ ہو سے الکین گناہ کے لئے جواس نے پکااور مضبوط ارادہ کرلیا تھا وہ بھی گناہ ہی تھا پھر وہ نے چھے دوڑی بھی تھی اور کی کوشش بھی کی گئاہ ہی تھی اللہ تھا اور کہ ہی تھی سے اور کرتا ہے اور کا نوال کا زباسنا ہے اور زبان کا زبابت کرنا ہے اور ہا تھی گئاہ کی آخری حدکا موقع لگ گیا تو شرمگاہ سے صادر: و اور دل خواہش کرتا ہے اور آرز و کرتا ہے اور شرمگاہ اے سے بیا جھوٹا کردیتی ہے یعنی گناہ کی آخری حدکا موقع لگ گیا تو شرمگاہ سے صادر: و جاتا ہے مگراس سے پہلے کوششیں گناہ میں شار ہو جاتی ہیں۔ (مقلود المساج س)

یباں بیسوال پیدا ، وتا ہے کہ و ولوگ تو مسلمان نہیں تھے پھراستغفار کرنے کے لئے کیوں کہا؟ صاحب روح المعانی تکھتے ہیں کہ وہ الوگ اگر چہ بتوں کو پو جتے تھے کیکن خالق کے وجود کا بھی عقید ہ رکھتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ بہت می چیزیں گناہ ہیں اوران گناہوں کی سرابھی ملتی ہے صاحب روح المعانی کا یہ فرمانا درست ہے کہ شرکیین خالق کو بھی مانتے ہیں اور بہت می چیزوں کا گناہ ، وناان کے ہاں معروف وشہور ہے ہندوستان کے شرکین میں بیسب بچھ پایا جاتا ہے۔

وَ قَالَ نِسُوَةٌ فِي الْهَدِينِيَةِ اصْرَاتُ الْعَزِيْرِ تُرَاوِدُ فَتَهَاعَنُ نَفْسِهِ عَقَدُ شَعَفَهَا حُبَّا ﴿ إِنَّا لَ تَرْسِهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْعَقَهَا حُبَّا ﴿ إِنَّا لَ تَرْسِهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

> شہر کی عور توں کاعزیز مصر کی بیوی پرطعن کرنا اور ان کا جواب دینے کے لئے عور توں کو بلانا ، پھران کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا

عزیر مصرنے تو معاملہ کو وقتی طور پر رفع دفع کر دیا اور حضرت یوسف النظامات کہددیا کہ اس قصے کو پہیں تک رہنے دینا آگے مت بڑھانا کیان خبر کسی طرح شہری عورتوں کو پہنچ گئی وہ آپس میں جرچا کرنے لگیس کہ دیکھوعزیز مصری بیوی کوکیا ہوا بڑے اپنے غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لئے پھسلار ہی ہے غلام اس لئے کہا کہ اس کا شوہر حضرت یوسف النظاما کو ترید کر لایا تھا اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ اول تو بیعورت شوہروالی ہے اسے اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف مائل ہونے کی ضرورت کیا ہے پھر مائل بھی ہوئی تو کس پر جو اس کے برابر کا نہیں نہ تو عمر میں برابر نہ مرتبہ میں برابر ، دونوں میں سے کوئی

برابرى بھى ہوتى توالك بات تھى قَـدُ شَـغَفِهَـا

حُبِّ آبس جی اس غلام کی محبت تو ہری طرح اس کے ول میں گھر کر گئی ہے اسے اس محبت نے بید بات سوچنے کا موقع ہی نہ دیا کہ میں کس سے لگ رہی ہوں اور کس طرف ماکل ہورہی ہوں اِتَّا لَنَهُ هَا فِیُ صَلْلِ مُّبِینِ تَهمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کھی ہوئی گمراہی میں پڑ گئی ہے۔

دیا تھا کیونکہ گوشت کودانتوں سے نوج کر نہیں کھاتے تھے بلکہ چھری سے کا منے تھا اورا کی تول یہ ہے کہ سنتر ہ کی طرح کوئی چیز کھانے کو دے دی تھی تا کہ وہ اسے چھری سے کاٹ کر کھا ئیں اس قول کی تا ئید مُنتگاً کی قر اُسٹ سے بوتی ہے جس کا معنی اتر نج یا سنتر ہ کیا گیا ہے یہ قر است عشر ہیں سے تو نہیں ہے البتہ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور مجاہدا ورقا وہ ورضی اللہ عنمی کی تائید ہو گئی ہے تا ہیں جباران عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں اور جو کچھان کے ہے قرات شاذہ سے کہ نائی جا تھ میں چھریاں تھیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف النے کو آواز دی کہ آواندر سے نکا وادران عورتوں کے سامنے آجا و جب حضرت یوسف النے کا نائی میں موجوں اور جی کھان کے جب حضرت یوسف النے کی اور ایک مہموت اور حیران ہو کی کہ انہیں ہو بھی کہ نہیں ہو بھی کہ نہیں ہو بھی اس خوالے ور جس کے ہاتھ ہی کاٹ والے اور دھیاں نہ در ہا کہ ہم کیا کاٹ رہی ہیں سنتر ہ وغیرہ جو کچھان کے سامنے تھا اسے کاٹے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور دھیاں نہ در ایک میں اور ایک کہا فرشتہ ہی ہے ، یہ ان عورتوں نے اس لئے کہا فرشتہ کا بے مثال حین و جمیل ہی بیاں معروف وہ شہورتھا جیسے کہ شیطان کی بدصورتی کے بھی جانے ہیں۔

حضرت یوسف النظی کواللہ تعالی نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ ﷺ جب معراج کی رات میں آسانوں پر تشریف لئے گئے تو وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ ۃ والسلام سے ملا قاتیں ہو میں حضرت یوسف النظیٰ کی ملاقات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ذاھو قداع طیٰ شطر المحسن (یعنی ان کوآ وصاحسٰ دیا گیا ہے (رواہ سلم ص ۱۹)

جب عورتیں حضرت یوسف النظامی کو دکیچر کرمبہوت ہوگئیں اور الی حیران ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو عزیز مصر کی ہوی ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے بول اُٹھی کہتم نے ویکھار ہفارم کیا ہے؟ ہتم جمھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھیں اب اپنا حال ویکھاوتم تو اسے دیکھ کراپنے ہاتھ ہی کاٹ بینصیں ، یہ بات کہدکراس عورت نے اپنی صفائی چیش کر دی بلکہ اپنی مجبوری ظاہر کر دی میں عاشق نہ ہوتی تو کیا کرتی وہ تو چیز ہی ایسی ہے جس بر فریفتہ ہوئے بغیر رہانہیں جاسکتا ۔

سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ واقعی میں نے اپنا مطلب نکا لئے کے لئے اسے بھسلایا تھالیکن یہ نگ گیا اس طرح اس نے اس بات کاصاف اقرار کرلیا جس کا اپنے شوہر کے سامنے انکار کر چکی تھی ،اور حضرت یوسف النگلٹی کی برات بھی ظاہر کر دی اور ساتھ ہی یوں بھی کبدویا کہ بیا بھی میرے بھندہ سے نکا نہیں ہے میرا تقاضا برابر جاری رہے گا اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرے تھم برعمل نہ کیا تواسے ضرور بالضرور جیل ہی میں بھنجے دیا جائے گا اوراسے ضرور بالضرور ذلت اٹھانی پڑے گی۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ فَيَ النِّهِ وَ وَالاَّ تَصْرِفْ عَنِى كَيْدُهُنَ اَصُبُ النَهِ وَ وَاللَّهِ مَعَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ ال

# حضرت یوسف النظامی کا دعا کرنا کہ اے میرے رب ان عور توں کے مطالبہ کے مطابق عمل کرنے کی ہجائے میں سے جیل جانا ہمتر ہے اس کے بعد جیل میں تشریف لے جانا

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوق والسلام گناہوں ہے معصوم ہوتے ہیں اور ان کو معصوم رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھا عبدہ نبوت پر سرفراز ہوتے ہوئے معصیت صادر ہونے کا احتمال تو نہ تھالیکن پھر بھی انہوں نے گناہ ہے بیچنے کے لئے مزید دعا کی اور اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا کہ آپ ہی کی حفاظت بغر مائی توعورتوں کے اسٹے زیادہ پیچھے پڑنے پرنفسانی اور شہوانی ایک کہ آپ ہی گی حفاظت نبر مائل ہو جاوں گا ان کی طرف مائل ہو تا جابلوں کا کام ہے جو گناہ کو گناہ جانے ہوئے گناہ کار تکاب کر بیٹھتے ہیں۔
گناہ کار تکاب کر بیٹھتے ہیں۔

قال صاحب الروح ای الذین لا بعملون بهما یعلمون لان من لا جدوی لعلمه فهو و من لا یعلم سواه (لیمنی جولوگ این علم برعمل نہیں کرتا تو وہ اور بے علم دونوں برابز نہیں)
حضرت یوسف الطبیح کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فر مائی اور آنہیں عورتوں کے مکر وفریب سے بچادیا لیمنی السی صورت پیدا فرمادی کہ آنہیں جسل میں بھیج دیا گیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ عزیز مصرا در اس کے مشورہ دینے والے سوچ بچار کرتے رہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہوآیات جسل میں بھیج دیا ہوئی اور جا تا ہیں عورتوں سے نکل کر مردوں العین نشانیاں) اور حالات سے تو یہ واضح ہور جا ہے کہ یوسف ہے گناہ ہے کہ ناہ ہے کہ ایک عرصہ تک یوسف کو جیل میں رکھا جائے چانچو انہوں نے حضرت یوسف الطبیح کوجیل میں رکھا جائے چانچو انہوں نے حضرت یوسف الطبیح کوجیل میں رکھا جائے چانچوں نے حضرت یوسف الطبیح کوجیل میں بھیج دیا۔

د ، کوئی آیت اورنشانیان تقبین جنهیں دیکھ کر حضرت ایسف النظامانی برأت کا لیقین کیا گیا تھا ان میں ہے ایک تریکا کہ ان کا کرت یبچھے سے پیٹا ہوا تھا اور دوسرے گود کے بیچے کا بولنا یہ بہت بزی نشانی تھی بعض حضرات نے فر مایا کہ حضرت یوسف الطبی کے جسم میں بھا گئے کے وقت کوئی خراش بھی آگئ تھی ہے تھی ایک نشانی تھی اور ممکن ہے اور بھی نشانیاں ہوں جو تذکرہ میں نہیں آئیں۔ یبال میہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت بوسف التلہ ہونے جوجیل میں جانے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول فر مالی اگر دہ مطلق حفاظت کی د ما کرتے تو جیل میں گئے بغیر دوسری طرح بھی ان کی حفاظت ہو علی تھی اللہ جل شانہ کواس پر قندرت تھی کہ کسی دوسری صورت سے ان کی حفاظت کا انتظام، وجاتا نیکن وقتی پریشانی کی وجہ ہے ان کا ذہن اس طرف نہ گیا اور اپنی حفاظت کے لئے جیل میں جانے کی وعاکر لی، تفسر قرطبی (ص۱۸۴ج ۹) میں ہے کہ جب حضرت پوسف القلیلائے نے بیدعا کی کداے اللہ جیل مجھے پیند ہے نواللہ تعالی نے ان کی طرف وجی جیجی کہا ہے پیسف تم نے خوداینی جان کوقید میں رکھوانے کی دعا کر لی اگرتم عانیت کی دعا کر تے نوتم کو عانیت دی جاتی ،اس ہے معلوم ہوا کہ بندو ہمیشہ عافیت کی دعا کرے ادر کسی بھی مصیبت ہے بھنے کے لئے اپنی طرف ہے کوئی صورت تبحویز نہ کرے مطاقاً مصیبت سے بیجنے کے لئے دعا کر لے پھراللہ تعالی جس طرح جا ہے محفوظ فرمائے اس طرح کے متعدد داقعات سنے گئے ہیں کہ بعض اوگون نے اپنی طرف ہے کوئی صورت جبحویز کر کے دعا کر لی پھر جب اس دعا کاظہور ہواتو پشیمان ہوئے ،حضرت انس پیٹر ، سے روایت ہے کہ رسول اللہ 😸 نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو بہت زیاد و بیمار تھے ان کی آ داڑ بہت زیاد ہ ضعیف تھی اور چوز و کی طرح یتکے دیلے ، و گئے تھے آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیاتم اللہ تعالی ہے دعا کرتے رہے ہوانہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بیدعا کرتا تھا کہ جھے آخرت میں جوعذاب دینا ہے تواس کے بدلہ میں ای دنیامیں تکلیف پہنچاد بچئے بین کرآ پ نے فرمایا سجان اللہ تنہمیں عذاب کی کہال سہار ہے تم نے بیدعا کیوں ندکی اَللَّهُمَّ ائِنَا فِی الدُّنْیَا حَسّنَهُ وَّ فِی الْاَحِرَةِ حَسّنَهُ وَّقِفَا عَذَابَ النَّارِ (اے اللَّهُ میں دنیامیں بھی بھا اَلَی عطا فر ماا درآ خرت میں بھی بھائی عطا کرا درجمیں دوزخ کے عذاب ہے بچا کرادی کہتے ہیں کہ اس کے بعداس شخص نے اللہ تعالی ہے دیا کی لبذاالله تعالی نے اے شفادے دی۔ (رواہ سلم ص ۲۴۳ج۲)

ایک اور سحالی نے دعاکی کراے اللہ مجھے صبر ویجئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تو نے مصیبت کا سوال کیا ( کیونکہ صبر مصیبت برہ دنا ہے ) لبندااب تو عافیت کابھی سوال کر لے ( مشکوۃ المصابح ص۱۶۳۰، از تر ندی ) مؤمن بند دل کو ہمیشہ عافیت ہی کا سوال کرنا جانبے حضرت ا' و بکر رہے۔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہتم اللہ سے معافیٰ کا اور عافیت کا سوال کر و کیونکہ ایمان کی دولت کے بعد کسی کو کوئی الیمی چیز عطانبیس کی گئی جوعافیت ہے بہتر ہو( مظلو ۃ المصابیح س ۲۱۹ مازتر ندی )

البيته حضرت پوسف الفيلاکي دعا ہے بیمبق ضرور ماتا ہے کہ گناہ ہے بیچنے کامغبوط پختہ عزم وارادہ رکھنا حیا ہے گناہ ہے نکینے کے ملسلہ میں اگر کوئی تکایف بھنچ جانے کا ندیشہ ہوتو بشاشت کے ساتھ قبول کر لےاور گناہ نہ کرے۔

وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَايِنِ ﴿ قَالَ احَدُهُمَا ۚ إِنِّي ٓ اَرْكِنِّ اَعْصِرُ خَبُرًا ﴿ وَقَالَ الْأَخُرُ إِنِّي ا اور پوسٹ کے ساتھ دو جان جیل میں داخل ہوئے ان میں ہے ایک نے کہا کہ میں خواب میں اپنے کو و کھور پا دول کد شراب تجار رہا ، ول اور دوسرے نے کہا کہ میں تواپ میں اپنے کو اَرْىنِيَّ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيُ خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُمِنْهُ ﴿ نَبِنْنَا بِتَأْوِيْلِهِ ۚ إِنَّا نَرْبكَ مِنَ الْمُحْسِنِيُكُ مال میں وکچے رہا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں افحائے : دے : وں جس میں ہے بیندے کھارے میں آپ میں اس کی تعبیر بتاہ تیجے باشید ہم آپ کو نیک آومیوں میں ہے تجھ دے ق

جیل میں دوقید یوں کا خواب دیکھنااور حضرت یوسف النکھٹاؤ ہے بعبیر دینے کی درخواست کرنا حبیبا کہاویرمعلوم ہوا عزیزمصر کےمشورہ دینے والوں نے حضرت پوسف الطنبي کوجیل میں بھجوادیا اس موقع پر دوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے تھے اور ان کے علاوہ پہلے ہے بھی قیدی موجود تھے سیدنا حضرت پوسف النکہ اللہ تعالیٰ کی نبی تھے عبادت گزار تھے خوش اخلاق تھے۔قیدیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے صالحین کے چیرے برتو نور ہوتا ہی ہے پھریباں تو نور نبوت بھی تھااور ظاہری حسن و جمال بھی بےمثال تھا قیدی لوگ دلدادہ ہو گئے یہاں تک کہ جیلر بھی بہت متاثر ، وااور کہنے نگا کہا گرمیں خودمختار ہوتا تو آپ کوجیل ے رہا کردیتا ہاں اتنا کرسکتا ہوں کہ آپ کوا چھے طریقے پر کھوں کوئی تکلیف نہ بینجنے دوں۔ (ذکر والبنوی فی معالم التزیل ص ۲۲،۳۲۷) ید وجوان جونے نے انہی دنوں جیل میں واخل ہوئے تھان کے بارے میں مفسرین نے کھا ہے کہ مصرکے کچھاو گوں نے بادشاہ کو قتل کروانے کامنصوبہ بنایا تھاان لوگوں نے ان دونوں کواستعمال کرنا حیا ہاان میں ہے <del>ایک باوشاہ کا ساقی تھا جواسے پینے کی چیزیں</del> پلایا کرتا تھااور دوسرا خبازیعنی روٹی تیار کرنے والا تھا،منصوبہ بنانے والوں نے ان دونوں ہے کہا کہتم کھانے پیننے کی چیزوں میں زہر ملا کر بادشاہ کو کھلا یلا دو، پہلے تو دونوں نے بات قبول کر لی کیونکہ رشوت کی پیش کش کی گئی تھی بھرساتی تو منگر ہو گیااور خباز نے رشوت قبول کر لی اور کھانے میں زہر ملادیا، جب بادشاہ کھانے جیٹھا تو ساقی نے کہا کہ آپ کھانا نہ کھائے کیونکہ اس میں زہرہاد نے کہا کہ آپ چنے کی کوئی چیز نہ پیچئے کیونکہ اس میں زہر ہے، بادشاہ نے ساقی ہے کہا کہ تو سیجھ میرے پلانے کے لئے لایا ہے اس میں ہے پی لے اس نے پی لی تو کوئی نقصان نہ ہوا بھر بادشاہ نے خباز ہے کہا کہ تو اس کھانے میں سے کھا لے وہ انکاری ہو گیا بھروہ کھانا ایک جانور کو کھلایا گیا وه جانورکھا کر ہلاک ہوگیابادشاہ نے ساقی اورخباز دونوں کوجیل میں جبحوادیا ( بھیجناتو چاہبے تھاصرف خباز کوکیکن تحقیق اورنفیش کی ضرورت ہے ساقی کوبھی جھیج دیا )ان دونوں کوفکر پڑی ہوئی تھی کیدد کیھوکیا ہوتا ہے ہماری رہائی ہوتی ہے یا جان جاتی ہے اس اثناء میں ان میں ہے ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نے شیرہ نچوڑ رہا ہے جس ہے شراب بنائی جاتی ہے ( جوخواب دیکھنے والا بادشاہ کا ساقی تھا )اور ووسرے شخص کینی ( خباز ) نے بیخواب و یکھا کہ وہ اپنے سر پر رد ٹیاں اٹھائے ہوئے لے جار ہا ہےاوران روٹیوں میں سے پرندے کھاتے جا رہے ہیں ، دونوں نے سید نا حضرت بوسف الظنیٰ کواپنا خواب پیش کیااورتعبیر دینے کی خواہش ظاہر کی اورساتھ ہی بول بھی کہا کہ آپ ہمیں ا پھھ آ دی معلوم ہوتے میں انداز ہیں ہے کہ آگئے جائی برنی تعبیر درست ہی ہوگی ،حضرت یوسف النکھانے ان کی تعبیر بتانے کا اقرار فریالیا ليكن بهلية حيد كي تبليغ فرمائي \_( من معالم المتنزيل )

قَالَ لاَ يَانِيكُما طَعَامُ تُوزَقَنِهَ إِلاَّ نَبَانُكُما بِتَاْوِيلِهِ قَبْلَ اَنْ يَانِيكُما ﴿ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِي ﴿ فَيَالِهِ قَبْلَ اَنْ يَانِيكُما ﴿ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْتُرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ يَصَاحِبِي السِّجْنِ ءَ اَرْبَابٌ مُّتَفَرِقُونَ الله كانس به الربّى بهت به الله على الله كانس به الله كَانَ مُن وَابَا وَكُمْ تَنَا الله كَانَ مُن وَابَا وَكُمْ وَابَا وَكُمْ الله كَانُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ الله كَانهُ وَابَا وَكُمْ وَابَا وَكُمْ وَابَا وَكُمْ الله به به الله به الله به الله به الله به الله به الله به به الله به به الله به الله به الله به به الله به به الله به الله به الله به به الله به به الله به به الله به الله به الله به الله به به الله به الله به به الله به به الله به الله به به الله به به الله به الله به الله به به الله به به الله به الله به الله به الله به الله به الله به به الله به به الله

#### وَلَحِنَّ أَكْثَرُ التَّابِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

اورنیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔

تعبیر دینے سے پہلے حضرت پوسف العَلیٰ کا تبلیغ فر ما ناا ورتو حید کی دعوت دینا

سیدنا حضرت یوسف النظفان سے جب دونوں جوانوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی توان سے فرمایا کہ میں کھانا آئے ہے پہلے مہارے خوابوں کی تعبیر بتادوں گالئین اس ہے پہلے تم مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، عالم سلخ اور واعی کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے دعوت کے کام کے لئے طریقے سوچتارہے اور راستہ نکالے اور ایسے موقع پر تو خاص طور سے موقع نکل آتا ہے جس کسی بے راہ کو مملخ اور داعی کی ضرورت پڑجائے ، جب وہ اپنی حاجت لے کرآئے تواس کونیوں جانے اور پہلے اپنی یعوت حق والی بات کیے ، حضرت یوسف النظیمین نے اس پڑمل کیا اور موقع مناسب جان کر تو خید کی تبلیغ فر مادی ، بظاہر تو یہ خطاب ان وونوں شخصوں کے لئے تھا جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی لیکن حقیقت میں جیل کے تمام افراو کوتو حد کی وعوت دیے کاراستہ نکل آیا کیونکہ ان ووضوں سے جو بات فر مائی وہ ووسرے قید بیل بلکہ جیل سے جھنے والی نہیں تھی اس کے خطاب میں سمیتہ بھیسونہ جمع فر مایا سمیتھا بھینی تنہیں فر مایا۔

حضرت یوسف الظفالا نے اول تو اپنا تعارف کرایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جواللہ کو نہیں با نے اور آخرت کے منکر ہیں بلکہ میں اپنے باپ یعقوب اور دادا پر واوا آئی واہرا ہیم علیم الصلوٰ قوالسلام کے دین پر ہوں جوموَ حدیثے اور تو حید کے دائی ہے اور شرک سے بہت و در تھے اور ساتھ ہی شرک کی ہرائی عقلی طور پر بھی بیان فر مائی کہ ہمیں یہ کی طرح سے زیب نہیں دینا کہ انلٹہ کے سوا کسی بھی چیز کہ انلٹہ کا شرک بیا میں ، جب اللہ نے پیدا کیا اور وہ می راز تی اور مالک ہے اور تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں تو پھر یہ کون می عظم ندی کی بات ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے ، مزید فر مایا کہ بیہ جو اللہ نے ہمیں عقید و تو حید کی قمت سے نو از اسے اور جو پھے علم عطافر مایا ہے بیاللہ تعالیٰ کا ہم پر نقل ہے اور ہم پر ہی نہیں ان سب لوگوں پر بھی اس کا فضل ہے جو ہماری بات ما نمیں اور ہماری طرح موصد ہو جا ئیں اور ہمارے ساتھ تو حید کی وجوت دینے میں شرکے ہو جو اگری ہی تھی تھی تو حید کی وجوت دینے میں شرکے ہو جو اگری ہی تھی تعدد نے کوئی بھی شرک عطافر مائی ہواس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے والے اللہ تعالیٰ کا جو سے کہ ہیں وہ جو اگری ہی تو حید کی تحت عطافر مائی ہواس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سے کہ وہ تعی شرک ہو جو اگری ہی تو اللہ کی تعمل ہو جو اگری ہی تو میار کی بیات ہو جو اللہ کی ہی تو دیوں پر بھی ہو تھی ہو تھیں ہو جو اگری ہی تھی تو دیوں پر بھی ہو تھی ہو تھیں ہو جو اگری ہی تو میار کی بھی تھی ہو تھیں شرک ہی ہیں ہو تو تھیں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہو تھیں ہو تھیں ہو تھی ہیں ہو تھی 
شرک کی مزید قباحت اور ندمت بیان کرتے ہوئے خودانہی پرایک سوال ڈال دیا اور عقلی طور پرانہیں فکر مند بنا دیا تا کہ وہ غور کریں کہ ہم جوشرک میں سکتے ہوئے ہیں بیعقل کی بھی خلاف ہے آپ نے ان سے فرمایا کدا سے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! تم ہی بتاؤ کہ یہ جوتم نے بہت سے معبود جدا جدا تجویز کرر کھے ہیں ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا صرف معبود حقیق وحدہ لاشریک ہی کی عبادت میں مشغول رہنا ٹھیک ہے؟ ایک ایک کے سامنے بھی جھکواور پیتل مشغول رہنا ٹھیک ہے؟ ایک ایک کے سامنے بھی جھکواور پیتل کے بت کے سامنے بھی استے بھی جھکواور پیتل کے بت کے سامنے بھی ہاتھ باندہ کر ویہ کیا سمجھداری ہے؟ یہ نہ ضرر کے بت کے سامنے بھی ڈنڈوت کرویہ کیا سمجھداری ہے؟ یہ نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں پھران کی عبادت سرایا ہے وقوفی نہیں ،تو کیا ہے صرف اللہ واحد قبار کی عبادت کرنالازم ہے میں نے اپنی بات کہددی تم بھی سوچواور غور کر و۔

مزید فرمایا کہ تمہارے جو معبود ہیں میصرف نام ہی نام ہیں ان کے پیچھے حقیقت بچھنہیں ہے ان کے نام تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تجویز کئے ہیں اورخود ہی ان کو معبود بنالیا ہے آئیس تو تمہاری عبادت کی خبر تک نہیں ہے،اللہ تعالی سب کا خالق اور مالک ہے ہر فیصلہ وہی معتبر ہے جواس کی طرف سے ہواس نے تو ان چیزوں کے معبود ہونے کی دلیل نازل نہیں فرمائی یہ جو پچھ غیر اللہ کی عبادت ہے سب تمہاری اپنی تر اشیدہ با تیں ہیں اور باطل تخیلات ہیں اللہ تعالی کا تو پیچم ہے کہ صرف اس کی عبادت کرواور اس کے علادہ کسی کی عبادت نہ کرویہ سید ھاراستہ ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانے وہ اپنی جہالت سے شرک کو اختیار کے ہوئے ہیں۔

يَصَاحِبَي السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمُافَيَسُقِي رَبَّهُ خَبْرًا ۚ وَاَمَّا الْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُمِن

ے میرے جیل کے دونوں ساتھیوا تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلا کے گا اور دومرے کو سولی پر پڑھایا جائے گا اور اس کے سر میں

تَالْسِه "قُضِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِينِ ٥

ے پیندے کھائیں گے جس بات کے بارے میں تم معلوم کرر ہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

حضرت بوسف التلفية كا دونول قيد يول كے خواب كى تعبير دينا

تو حیدی دعوت دے کر حضرت بیسف الطلی بی الله الله فوق اول کی تعبیر بنائی فربایا که دیکھوتم میں سے ایک شخص اپنے آقا کوشراب پلائے گا ( بیہ وہی شخص تھا جو بادشاہ کا ساقی تھا جو پہلے بھی بادشاہ کوشراب پلایا کرتا تھا ) اور اس کے علاوہ جو دوسرا آدی ہے اس کوسولی دی جائے گی۔ بعنی سولی پر الٹکا کرفتل کیا جائے گا اور سولی نے اتارے جانے سے پہلے ( جو وہ الٹکا رہے گا) اس کے سر میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ تم نے جو خواب دریافت کیا ان کی یہ تعبیر ہے اور جو میں نے تعبیر دی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ مروی ہے کہ جب حضرت یوسف الطبیجائے ان دونو ن کی تعبیر دے دی تو وہ کہنے گئے کہ نہیں نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں ویکھا۔ ہم تو یوں ہی دل گئی کے طور پر سوال لے کر آئے تھے اس پر حضرت یوسف الطبیجائے نے فرمایا قُصضِیَ الْاَمُسُرُ الَّمَادِیُ فِیْہِ مَسْتَفُتِیَانِ جس کے بارے میں تم سوال کررہے تھے اب تو وہی فیصلہ ہوگا جوتعبیر کے ذریعہ بتایا جاچکا ہے۔ الروز العالی سالان 11

اس بناپر بعض علماء نے فر مایا کہ جو محقوثا خواب بنا کر کسی تعبیر کے جاننے والے سے تعبیر لے گا تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جائے گا اور جھوٹ بنانے کی اسے سزامل جائے گی۔ (ابن کثیر ص ۴۸،۶۲)

# وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ آنَّهُ نَاجٍ مِّنُهُمَا اذْكُرُنِي عِنْدَرَتِكِ ﴿ فَٱنْسُلُهُ الشَّيْظُنُ ذِكْرَرَتِهِ

اور جن وہ جوانوں نے خواب کی تعبیر دریافت کی تھی ان میں ہے جس شخص کے بارے میں پیسف نے گمان کیا کہ وہ رہا ہونے والا ہے اس سے کہا کہ تو اپنے آتا ہے کے سامنے میرا تذکر وکر دیٹا چھراس

## فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ أَنْ

شخص كرشيطان أليّة قائد لركر كرنا بحلاد إسويست فين عن چذر مال د ب-

#### جضرت یوسف العکلا کا نجات پانے والے قیدی سے بیفر مانا کہتم اپنے آقا سے میرا تذکرہ کردینااور آٹ کا مزید چندسال جیل میں رہنا

سیدنا حضرت بوسف الطنی نے دونوں جوانوں کے خواب کی تعبیردے دی جس میں ایک شخص کے سولی دیئے جانے اورا لیک شخص کے جرم سے اور جیل سے خلاصی پا جانے کا ذکر تھا جس شخص کے بارے میں اپنی تعبیر کے مطابق آئییں بید خیال ہوا کہ اسے نجات ہوگ اس سے فر مایا کہ رہائی پاکر جب تم اپنے آتا کے پاس جاؤتو اس سے میرا تذکرہ کردینا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے۔

وَ قَالَ الْمَلِكُ إِنِّى آرَى سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَا كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلْتٍ خُضِرِ وَاخْرَيْدِ الْمِيَّا الْمَلِكُ إِنِّ آرَى سَبْعُ بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَا كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلْتٍ خُضِرِ وَاخْرَيْدِ اللَّهِ عَلَى الرَّاءُ فَي الرَّاءُ اللَّهُ عَلَى الرَّاءُ فَي الرَّاءُ فَي الرَّاءُ فَي اللَّهُ عَلَى إِنْ كُنْتُمْ لِللَّرَّةُ فِي العَمْدُونَ ۞ قَالُوْ الصَّغَاثُ اَحْلاً هِم عَوَى المَحْنُ اللَّهُ عَلَى إِنْ كُنْتُمْ لِللَّرَّةُ فِي الرَّاءُ فَي الرَّاءُ فَي الرَّاءُ فَي الرَّاءُ فَي الرَّاءُ فَالِ فَوْلِ مِن الرَّاءُ فَالِ فَالِ مَنْ الرَّمَ فَوْلِ كَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

ایک سال آئے گاجس میں اوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی اوراس میں رس نچوڑیں گے۔ وہ

#### مصرك باوشاه كاخواب ويكهناا ورحضرت لوسف للتكافئ كالعبيروينا

اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے مظابق جب حضرت یوسف الطابیۃ کے جیل سے رہا ہونے کا وقت آگیا تو اس کا یہ بہانہ بنا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہا ہے۔ جواب تھا اور وہ یہ کہ سات موٹی موٹی گا کیں ہیں انہیں سات دبلی گا کیں کھائے جارہی ہیں نیز سات ہری بالیں ہیں بالیں ہیں بالیں ہی خشک ہوں بالیں ہری بالوں پرلیٹ رہی ہیں ان کے لیننے سے وہ ہری بالیں ہی خشک ہوگئیں ، بادشاہ نے اپنا خواب اپنے درباریوں سے بیان کیا اور ان سے کہا کہ میر نے خواب کی تعبیر وینا جائے ہوں وہ اوگ کہنے گئے کہ ہمارے خیال میں تو بیخو کوئی حقیقت نہیں ہوں وہ اوگ کہنے گئے کہ ہمارے خیال میں تو بیخو کوئی حقیقت نہیں ہوں وہ اوگ کہنے گئے کہ ہمارے خیال میں تو بیخو ایک ایک میر سے دیالات ہیں جن کے چھے کوئی حقیقت نہیں ہوا دہر ہم تعبیر دینا جائے ہوں کہنے گئے کہ ہمارے کو بین ہیں اس خواب کی تعبیر کے کان میں پڑ گئیں جو جل سے رہا ہو کر دہ بارہ با دشاہ کی خدمت میں لگالیا گیا تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسا خص معلوم ہے جو اس خواب کی تی تعبیر دے دے گا آپ لوگ جھے بھی جو اس خواب کی تعبیر دے رہا کہ اس خواب کی تعبیر دے دے گا آپ لوگ جھے بھی جو اس خواب کی تعبیر دے رہا تو اس خواب کی تعبیر دے رہا کہ اس خواب کی تعبیر دے رہا کہ اس نے حضرت یوسف الطابیۃ نے بیل میں وہنوا ہوں نے بادشاہ کی درخواست کی حضرت یوسف الطابیۃ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی درخواست کی حضرت یوسف الطابیۃ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی دوخواست کی حضرت یوسف الطابیۃ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی دوخواست کی حضرت یوسف الطابیۃ نے بادشاہ بہت متاثر بوااور حضرت یوسف الطابیۃ خواب کی تعبیر دے دی دوخواست کی حضرت یوسف الطابیۃ خواب کی تعبیر دے دی دوخواست کی حضرت یوسف الطابیۃ خواب کی تعبیر دے دی دوخواست کی حضرت یوسف الطابیۃ خواب کی تعبیر دے دی دوخواست کی حضرت یوسف الطابیۃ کی اور بادشاہ کا خواب بتایا تعبیر کی درخواست کی حضرت یوسف الطابیۃ کو حضرت یوسف الطابیۃ کو خواب کی تعبیر ہوں کی دوخواست کی حضرت یوسف الطابیۃ کو خواب کی تعبیر کی دوخواست 
المح المح

فر مالیا جس کا آئندہ آیات میں ذکرآ رہاہے۔

حضرت یوسف القایقین نے جوتھ بیردی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سات سال متواتر ایسے آئیں گے جن میں خوب پیداوار ہوگی اور پھر سات سال ایسے آئیں گے جن میں قبط ہوگا یہ اور سات سال ایسے آئیں گے سات موٹی گایوں اور سات ہری بانوں سے وہ سات سال مراد ہیں جوخوب ہرے بھرے ہوں گاور خوب پیداوار کا زمانہ ہوگا اور سات دبلی گایوں سے اور سوگھی ہوئی اسات بالوں سے قبط کے سات سال مراد ہیں ان سات سالوں میں گذشتہ سات سالوں کا جمع کیا ہوا ذخیر ہ سب ختم ہوجائے گاتھوڑ اساجو اگلی پیداوار کی تخم ریزی کے لئے چیوڑے رکھو گے وہ بی جی جائے گا ،حضرت یوسف القابی نے نہ صرف تعبیر دی بلکہ قبط کے سات سالوں کی معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بنا دیا اور فر بایا کہ پہلے سات سالوں میں جولگ کرمخت اور کوشش کے ساتھ گھیتی کرو گے جب اس کھیتی کو معیشت پر قابو پانے کی ضرورت بقدر ہی بالیوں میں سے دانے زکالناباتی وانے بالوں میں ہی رہنے دینا اور وجہ اس کی ہے ہے کہ بالوں کے اندر جوغلہ رہتا ہے اسے گھن نہیں لگتا کیڑ انہیں کھاتا۔

حضرت نوسف القلطان نے ریبھی فرمایا کہ قبط کے سات سال گزرجانے کے بعدا یک سال ایسا آئے جس میں خوب ہارش ہوگی اوراس کی وجہ سے تھیتیاں بھی خوب ہوں گی اور باغوں میں بھی خوب پھل آئیں گے ان بھلوں میں انگور بھی ہوں گے جنہیں لوگ نچوژ کرشراب بنا لیں گے بعض حضرات نے لفظ یَعْصِرُ وُنَ کامعنی عام لیا ہے اور مطلب میہ بتایا ہے کہ انگور بی کؤئیس نچوژیں گے بلکہ دوسری چیزوں کو بھی نچوڑ کے مثلا زیتون کا تیل اور تل کا تیل نکالیں گے وغیر دوالک بمطلب میہ ہے کہ پیداوار ہوگی بافراغت زندگی گزاریں گے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونْ بِهِ ۚ فَكَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسُكَلْهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ الَّذِي

اور بادشاہ نے کبا کدان فخص کومیرے پاس لے آؤ موجب قاصد بوسف کے پاس آیا تو بوسف نے کہا کہ تو اپ آتا کے پاس جا گھراس سے دریافت کر کدان مورتوں کا کیا حال ہے جنہوں

قَطَعْنَ آيْدِيَهُنَّ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ زَا وَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ﴿

تے اپنی باخد کاٹ لئے تھے، بے شک میرارب ان کے فریب کوخوب جانے والا ہے ،اس نے کہا کدا سے محود ا تمہارا کیا واقعہ ہے جبکہتم نے یوسٹ سے اپنی مطلب براری کی خواہش کی وائس

قُلْنَ حَاشَ بِنلهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوِّءٍ \* قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْنَ حَضْعَصَ الْحَقُّ النَا رَاوَدُتُّهُ

تے جواب میں کیا حاشات ہم اللہ کی بیان کرتے ہیں ، حارے ملم میں ایک کو کیات شین کہ ہم بیسف کیطر ف کوئی پرائی مشوب کرنٹیں ، عزیز کی بیزی نے کبان وقت حق ظاہر ہو گیا میں نے اے اپنے مطلب

عَنْ نَّفُسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصِّدِقِينَ ۞ ذلك لِيَعُلَمَ أَنِّ لَمُ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى كَيْدَ الْخَابِنِينَ

ماری کیلے کے مسابا اور بے شک دوع لوگوں میں ہے ہے ہاں لئے کہ دو جان کے تمریم نے اسکے جیجے اکی خیات نیس کی اور بلاشہ الله خیات کرنیوالوں کے قریب کوئیں جلتے ویتا۔

بادشاہ کا حضرت یوسف العلیٰ کوطلب کرنااور آپ العلیٰ کاشخفیق حال کے بغیر جیل ہے باہر آنے ہے انکار فرمانا

جب حضرت پوسف النظیلانے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی اور جو شخص تعبیر پوچھنے کے لئے آیا تھااس نے واپس جا کر تعبیر بنا دی تو الوگوں کی سمجھ میں بات آگئی اور بادشاہ نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ تعبیر بتانے والاکوئی صاحب علم ہے جو تعبیر خواب کے فن میں ماہر ہے اس نے صرف تعبیر ہی نہیں دی بلکہ معیشت یر ' قابو یانے کاطریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے سات سال کی پیدادارکومحفوظ رکھنا اور دانو ل کو بالول کے اندر ہی رہنے دینا تا کہ اسے کیٹر اندکھا جائے اس پر بادشاہ کوحضرت پوسف الطفای کی ملا قات کاشوق ہوا اس نے آ دمی بھیجا جس نے حضرت بوسف الطينة كے سامنے بادشاہ كى خواہش كااظہار كرديااور يول كہاكه بادشاہ نے آيكوياد كيا ہے اورطلب كياہے۔اس برحضرت یوسف الظیلانے فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل ہے نہ نکلوں گاجب تک بدبات صاف نہ ہوجائے کہ مجھے جس داقعہ کی اجہ ہے جیل میں ڈ الا گیا ہے اس واقعہ میں کس کا قصور تھا قاصد ہے کہا کہ تو واپس جااور بادشاہ سے تحقیق کر کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے متصان ہے دریافت کرے کہ اس موقعہ پراصل صورت حال کیاتھی ان کاقصورتھا یا میراقصورتھا (عزیز مصر کی بیوی نے تو خواہش ظاہر کی ہی تھی دوسری عورتیں بھی حضرت بوسف النکایی کاحسن و جمال دیکھ کران پر ریجھ گئی تھیں ) بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت پوسف النکے کا تلقین کرنے لگی تھیں تو اپنی سر دار کی بات مان لے ،اور بعض لوگول نے ریجھی تکھا ہے کہ ان میں سے ہرعورت حضرت پوسف الطبی کو اپنی طرف بلانے لگی اور دعوت دینے لگی ( کمانی ردح العانی ص ۳۳۵ج ۱۲) جب حضرت یوسف الطفی کی بیہ بات س کر قاصد واپس آیا اوراس نے بادشاہ سے حضرت پوسف کی بات نقل کر دی تو اس نے عورتوں سے پوچھا کہ سچے صورت حال بتا ؤوہ کیا واقعہ ہے جس میں تم پوسف کی طرف مائل ہور ہی تھیں اورانہیں پیسلارہی تھیں؟ان عورتوں نے جواب دیا ہم نے بوسف میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ان کی طرف کوئی برائی منسوب کرسکیس ، اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جوحقیقت کے خلاف ہے تو اس کامعنی بیہ ہوگا کہ ہم اپنی بات کو سچا بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کررہے ہیں کہ بیہ بات اللہ کے علم میں بھی ہے اللہ کاعلم توضیح ہے ہم ایسی بات کہ کرغلط بات اللہ ے علم کی طرف کیسے منسوب کریں؟لفظ <del>حَامْقَ یلغ</del>ے میں ای مضمون کو ہتایا ہے ، جب انعورتوں نے حضرت پوسف الطبیع کی برأت ظاہر کر دی تو عزیز مصر کی بیوی بول بیڑی کماس وقت حق ظاہر ہوگیا یوسف بے قصور ہے میں قصور وار ہوں میں نے ہی اسے اپی طرف بلایا اور پھسلایا تھا پوسف نے جو پیکہا بھی رَاوَ دَ تُنِسیُ عَنُ نَفُسِیُ ( کہاسٴورت نے مجھے پھسلایا)اس میں وہ سچاہے۔حضرت بیسف القلیلا کو جب اس بات کاعلم ہوگیا کہشاہی در بار میں میری برات اورعفت وعصمت عورتوں کے اینے اقر ارسے ٹابت ہو چکی ہےتو فرمایا <del>ذلِل کئے</del> لِيَسَعُلَمَ أَنِّي لَمُ أَخُنَهُ بِالْغَيْبِ كَمِينِ نِے جوجیل سے نگلنے میں دیرلگائی اورصورت حال کی تحقیق کرنے کے لئے باوشاہ کوآبادہ کیااس کی وجدیہ ہے کہ عزیز مصرکو پہ چل جائے کہ میں نے اس کے پیچھاس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی وَاَنَّ اللهُ لَا يَهُدِي كَيْدَ الْحَالْنِينُونَ اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بلاشبداللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کونہیں چلنے دیتا (چنانچے عزیز مصرکی ہوی نے جو خیانت کی تھی تحقیق کرنے برخوداس کےایے اقرار ہےاس کا خائن ہونا ثابت ہوگیا )۔

\*\*\*

#### (الإلودنسير ١١٧)

# وَمَا ابْرِئُ نَفْسِيْ وَإِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةٌ ، بِالسُّوْءِ الرَّ مَا رَحِمَ رَبِّ ﴿ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞

اور میں اسپانٹس کو برن شیں بتات بلاشائٹس برائی کرنے کا خوب زیادہ تھم دیتا ہے۔ بجز اس کے جس پرمیرارپ رخم فرمائے بےشک میرارپ فغور ہے رحیم ہے۔

حضرت یوسف القلیلانے مزید فرمایا کہ میں اپنفس کوبھی برئ نہیں بتا تانفسِ انسانی کا کام ہی ہے ہے کہ وہ بار بار برائی کا تکم ویتا ہے،
ہاں جس پر اللہ دہم فرمائے و ففسِ امارہ کے شریعے فی سکتا ہے بلکہ اس کانفس ہی برائی کا تکم نہیں ویتا (وھوشان الانبیاء کیہم السلام) میرا
کمال نہیں اللہ تعالیٰ کافضل ہوا اس نے مجھے بچالیا چونکہ اپنی تعریف اور اپنا تزکیہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف الفیلانے اپنی
برات ظاہر ہونے کے ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ میں اپنی نفس کو ہری نہیں بتا تا ہورہ بنم میں ارشاد ہے فَ لَا تُوَکُّوْ الْسَفْسَکُمُ هُو اَعْلَمُ
بمن اتَّفٰی این نفسوں کی یاک بازی بیان نہ کرواللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ سے تقویٰ اضیار کیا ہے۔

دوسری حکمت رہے ہے کہ حضرت بوسف القلیع کوانداز و تھا کہ اللہ تعالی مجھے ضرور بڑا مرتبہ عطا فر مائے گا خواب میں گیارہ ستاروں اور

جاند سورت کاان کو بحدہ کرنااور بھائیوں نے جب انہیں کویں میں ڈال دیا تھااس ونت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پروحی کا آنا کہ یہ بات تم انہیں بناؤگائی سے ظاہرتھا کہ انہیں دنیا میں بھی کوئی بڑااعز از ملے گالیکن ساتھ ہی ان پر تبعت بھی لگ گئی تھی۔ انہوں نے مناسب جانا کہ میری حیثیت کوجود صبدلگایا گیا ہے وہ دور ہوجائے با بشاہ جو بلار ہا ہے بیاعز از ملنے کا بیش خیمہ معلوم ہوتا ہے لہذا جب موقعیل رہا ہے تو اپنی حیثیت کوصاف کر دینا جیا ہے تا کہ عبدہ و ملنے کے بعد جن اوگوں کو واسطہ پڑے ان کے وادل میں بین تکدر نہآئے کہ اجھا ہو وہ گئی ہوتو صاحب عبدہ و کے باتے بین عبدہ کے بارے بین بوتو صاحب عبدہ کے دل میں بھی تکدر رہتا ہے اور مفوضہ کے اداکر نے میں بشاشت نہیں ہوتی ۔

یبال ایک حدیث کامضمون بھی سامنے رکھنا جا ہے حضرت ابو ہر برہ ہے۔ سے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فربایا کداگر میں جیل میں اتنی مدت رہا: وتا جتنی مدت یوسف جیل میں رہے پھر میرے پاس قاصد آتا تو میں اس کی بات مان لینا (یعنی اس وقت جیل ہے نکل کراس کے ساتھ جیل جاتا) (رواہ ابخاری تااص ۵۷۸)

رسول الله ﷺ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں بعض علاء نے فرمایا ہے کہ یہ پلی سبیل التواضع ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ فضیلت جزئی ہے۔ حاشیہ بخاری (جام 200) میں شاہ آتخق صاحبؓ ہے نقل کیا ہے کہ آپ نے بلیغ کے شوق شدید میں ایسا فرمایا یعنی آپ کا مطلب میتھا کہ میں جیل ہے جلدی نکل کرتو حید کی بڑوت میں اور احکام البی کے پیچانے میں لگ جاتا اور آگے بیچھے پچھے انہ کھتا۔

وَقَالَ الْمَلِكُ الْتُوْنِي بِهَ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ، فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ

اور بادشاہ نے کہا کہ اس فخص کومیرے باس اور میں اسے خالص اپنے لئے رکھوں گا چرجب ان سے بات کی تو کہا بے شک آج تم ہمارے باس باعز ہے

اَمِينُ @ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ @ وَكَذْلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ

ہو معتبراً وق : و پوسٹ نے کہا کہ مخصے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں جائے والا جوں ، اور ہم نے ای طرح پوسٹ کو

فِي الْأَرْضِ \* يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ﴿ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآءُ وَلاَ نُضِيعُ آجْرَالُهُ حَسِنِيْنَ ۞

زمین میں با افتیار بنا دیا اس میں جہاں جا ہے رہے ہم جے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیں اور ہم اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضالع شیں کرتے۔

وَلَاَجْرُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ امَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ أَنْ

اورالبنة آخرت كالثواب ان او كول ك لنع بهتر بجوايمان لات اورتقوى افتياركرت تحد

بادشاہ کا آپ کودو بارہ طلب کرنااور معاملہ کی صفائی کے بعد آپ کا بادشاہ کے پاس پہنچنا اور زمین کے خزانوں کا ذیمہ دار بنیا

مصرکے بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سنتے ہی حضرت پوسف النظامی کواپنے پاس بلانے کی فرمائش کروی تھی اور اس مقصد کے لئے قاصد کوان کے پاس جیل میں بھیج دیا تھا <sup>ایک</sup>ن حضرت پوسف النظامی نے اس وقت تک جیل ہے ٹکٹنا گوارانہ فرمایا جب تک عزیز کی بیوی کی

لِگائی ہوئی تہت ہے برأت نہ ہوجائے اس لئے قاصد سے فرمایا کہ جاؤا ہے آ قامے کہوکہ معاملہ کی تحقیق کرے اورعورتوں ہے بوچھے کہ تسجیح صورت حال کیا ہے؟ باوشاہ نےعورتوں ہے یو چھاانہوں نے حضرت یوسف الظلیٰ کی براُت ظاہر کر دی عزیز کی بیوی بھی اقرار ی ہو عمیٰ کے میراقصورتھا پوسف کاقصورنہیں تھا۔اب حضرت پوسف الطبی کے ماس جیل میں رہنے کی کوئی جیہ نبھی ،لبذا جب بادشاہ نے دویارہ قاصد بھیجاتو اس کے ساتھ تشریف لےآئے یادشاہ نے اول تو خواب کی تعبیرمل حانے کی ویہ سےاور پھرتعبیر میں معیشت کےانتظام کی طرف جواشارہ فر مایا تھا اس کے جان لینے ہے اور حضرت ایوسف النظاما کے اس حوصلے ہے کہ میں بات کی صفائی ہونے تک جیل ہے نبيں جاؤل گاسيمجھ ليا كەلىخىض كوئى بزاعالم بھى تىجىيرخواب ميں ماہر بھى ہےاور تقى اورصالح بھى ہےاور ہمت اور حوصلے والابھى مے لبذا اسے اپنے پاس بلانا چاہئے اورا پیے مشور وں اورا نظا می امور میں اس کو خاص درجہ دینا جا ہے ،اس نے اپنے آ دمیوں ہے کہا کہ اس تخص کو میرے یاس لے کرآؤ میں اے خالص اپنے ہی لئے مقرر کرلول گاجب حضرت پوسف النظمی تشریف لائے اور با :شاوم صرے ملاقات ہوئی تو آپس میں گفتگو ہونے لگے اس گفتگو ہے بادشاہ کے دل میں حضرت پوسف النظیمان کی اور زیادہ قیمت ووقعت بڑھ کی اے جواپنے خواب کی تعبیر پنجی تھی اس میں سے بتایا تھا کداول کے سات سال سرسنری اور شادا بی کے ہوں گے اور اس کے بعد والے سات سال ایسے ہوں گے جن میں قبط پڑے گااس کے لئے ہا دشاہ نے حضرت پوسف النہ پڑھے مشورہ کیا آپ نے فریایااول کےسات سالوں میں خوب زیادہ کاشت کرانے اور غلہ اگانے کی طرف توجہ دی جائے اور جو پیداوار ہواس میں سے بقدر ضرورت ہی کھا میں پیمیں اور جو باتی ہیجے اسے محفوظ رکھیں اور یہ پہلے بتا چکے بتھے کہ غلے کو بالوں سے نہ نکالیں اسے انہیں میں رہنے دیں اوراس طرح اس کوذخیرہ بنایا جائے حضرت یوسف الظفیٰ نے ریمھی فرمایا کہ ریر قحط صرف تمہارے ہی ملک میں ہیں آس یاس کے دیگرملکوں میں بھی ہوگا وہاں کے حاجت مندغلہ لینے کے لئے آپ کے پاس آئیں گے ذخیرہ شدہ غلہ ہےان کی مد بھی کریں اورتھوڑی بہت قیمت بھی ان ہے وصول کریں اس طرح ہے سرکاری خزانہ میں بھی مال جمع ہوجائے گا اورلوگوں کی مددبھی ہوجائے گی۔شاہ مصراس مشورہ سے بہت خوش اورمطمئن ہوالیکن ساتھ ہی اس نے بیجھی سوال کیا کہاس منصوبہ پر کیسے عمل ہوگا اور کون اس کے مطابق عمل کرسکے گا؟ حضرت بوسف الطبیع نے اس کے جواب میں فرمايا اِجْعَلْنِيُ عَلَى خُوَائِن الْأَرْضَ كَه مجھے زمین كِنزانول يرمقرركرديجے اِنْيُ حَفِيظٌ عَلِينمٌ بلاشبين تفاظت كرنے والا بول جاننے والا ہوں ، چونکہ مالیات کا انتظام کرنے میں ایسی بیدارمغزی کی ضرورت ہے جس سے مال کی حفاظت ہو سکے چورجھی نہ لے میں اور نیجے کے لوگ بھی پیجانہ اڑ اسکیں اور بے وقت مجل اور بےضرورت بھی خرج نہ کیا جائے اس لئے حضرت یوسف النفیدی نے میذر ایا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور ساتھ ہی ریمھی فرمایا کہ میں علیم ہوں یعنی حفاظت کے طریقے بھی جانتا ہوں خرچ کرنے کے مواقع سے تھی باخبر ہوں حساب کتاب ہے بھی واقف ہوں وَ تَحَادَٰلِکَ مَکَّنًا لِبُوْسُفَ فِی اَلاَدْ صَ اُورای طرح ہم نے پوسف کوزیین میں ( یعنی سرز مین مصرمیں ) با نفتیار بنادیا یَتَبَوَّا مُعِنْهَا حَیْثُ یَشَکاءُ (وہ اس میں جہاں جا ہے اپنار ہنا سہنا کرے ) نُصِیْبُ بِوَ حُمَیّنا مَنْ نَّشَاءُ ﴿ بَهِ جِيهِ عِامِينَ ا بِيْ رَحِت بِهِ عِادِينَ ﴾ الله تعالى كارحمت جيه شامل حال موجائے وہ كيسي ہي مصيبت ميں ہومصيبت سے نكل كر ا پھے رتبہ پر بہنچ جاتا ہے جب اللہ کی طرف ہے کسی کے بلند کرنے کا فیصلہ ہوتو کوئی چیزا ہے آڑنے نہیں آسکتی اور بانع نہیں بن سکتی والا نَصِينِهُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (اورہم اچھے کام کرنے والوں کااجرضا کُونہیں کرتے ) محسنین کوونیا میں بھی نواز دیتے ہیں اورآخرت میں بھی وَلَا جُو الْانْحِسرَةِ خَيْرُ لِلَّادِيْنَ الْمَنُوا وَتَكَانُوا يَتَقُونَ (اورالبتة آخرت كاثواب ان لوگول كے التے بہتر ہے جوايمان لات اورتقوى ك ا نفتیار کرتے تھے،اس میں یہ بتادیا کید نیامیں اللہ تعالی محسنین کو جو کیجھانعام عطافریادے بلاشبہ وہ اپنی حکدانعام ہے کین آخرے کا ثواب اہل ایمان ادراہل تقویٰ کے لئے بہتر ہے،ای کاطالب رہنا جائے۔

حضرت پوسف الطفظ: منتظم مالیات اور نتظم معاشیات تو بنائی دیئے گئے تھے جیسا کیقر آن مجید کے سیاق ہے معلوم ہوامفسرین نے لکھا ہے کہ دیگر امور سلطنت بھی بادشاہ نے ان کے سپر کر دیئے تھے اورخود گوشہ نشین ہو گیا تھا۔

یہاں مفسرین کرام نے بیسوال اٹھایا ہے کہ اصولی بات بیہ کہ خود سے عہدہ کا طالب نہ ہونا عاہمے اور جو تحض عہدہ کا طالب ہو اسے عہدہ نہ دیا جائے احادیث شریفہ میں اس کی تصریح وار دہوئی ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ہ ﷺ نے اروایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ امیر بننے کا سوال نہ کرنا کیونکہ اگر تیرے سوال کرنے پر امارت تیرے سپر دکر دی گئی تو تو اس کے سپر وکر دیا جائے گا (یعنی اس کا متیجہ بیہوگا کہ تو جانے اور وہ جانے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تیری مدونہ ہوگی ) اور اگر مجھے بغیر سوال کے امارت دے دی گئی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی۔ (رواہ ابناری)

اورا کے حدیث میں ہے (جس کے راوی حضرت الوموی اشعری ہیں پاک درسول اللہ ہے نے ارشاد فر مایا انسا و اللہ لا تو لی علی هذا العمل احدا سالله و لا احدا حوص علیه (اللہ کی تم ہم اپنے کام پرایٹے تھی کونیس لگاتے جواس کا سوال کر ہے یاس کی حرص کے نام برایٹے تھی کونیس کی ایس کا مطالبہ کیوں فر مایا ؟ حضرات علما ہے کرام نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت یوسف النظامی نے امنی نے بڑوا ہی کے لئے عہدہ کا سوال کی البیس معلوم تھا کہ سات سال تک ایک زبردست قطا نے والا ہے جب عام قحط پڑتا ہے تو لوگوں کی بری عالت ہوتی ہے ایک دوسرے پر حم نہیں کھاتے اپنے بچوں تک کونی کر کھا جاتے ہیں ، باوشاہ کا فر ہے اس کا عملہ بھی کا فر ہے قطا کا سامنا ہے ہیں میں بڑے انتظام کی ضرورت ہے کا فروں ہے امیرنیس جوغر یہوں پر حم کھا میں اورکوئی ایسا تحص سامنے نہیں جو معیشت کا انتظام سنجال سکے البذا انہوں نے اس خدمت کے اپنی امیرنیس جوغر یہوں پر حم کھا میں اورکوئی ایسا تحص سامنے نہیں جومعیشت کا انتظام سنجال سکے البذا انہوں نے اس خدمت کے لئی تہاں کہ بیاں کے دو تا ہوں کہ کہ مبتلی یہ محسوں کرے کہ میرے عالم و درسے عام و درسے کہ مبتلی یہ محسوں کرے کہ میر ہوا ہوا تو اللہ کوئی نہیں ہوا تھا اور انتظام کر اوراکر نے والا کوئی نہیں ہوا تھا ہوا تھا ہوا تہ بھی اور وائد کے دیے جو میں اور موسنجال کے دراج یہ میں اس کام کوانجام و بیاں وائی انتظام میں خود سنجال کے تو میں ہوا تو تا اللہ کی مدری امید تھی اور عہدہ پر فائر ہو کہ و کرا و خطری اس تھی وہ وائد تو اللہ کوئی نہیں ہو تھا ہوں تا ہوں کے نہیں ہو تھی اللہ کی دری امید تھی اور عہدہ پر فائر ہو کرتو حیدی اشاعت اور تولی ہوں کو را کہ دری امید تھی اور مورت ہو تھی کی میں مورت ہو تھی کی خورت ہو تھی ہوں کو درائی اور مورت ہو تھی کی ہوں کو تو سنجال کو درائی ہو کہ کوئی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی کوئی تھی تھی ہو کہ کوئی اور اور کوئی ہو کوئی کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو ی ہو کوئی ہو کوئ

یبان ایک اورسوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کافری طرف ہے عہدہ قبول کرنا اور کافری حکومت کا جزو بننا حضرت یوسف نے کیسے گوارا فر مایا جبکہ کافر حکومت کا برن جننے میں قوانین کفرید کو بڑا شت کرنا بلکہ ان کونا فذکر نا پڑتا ہے ،اس کا جواب سے ہے کہ انہوں نے اپنے و مہ مالیات کا انتظام لیا تھا اور انہیں اختیار ویا گیا تھا کہ اپنی صوابد ید کے مطابق انتظام کریں اور غلیقسیم کریں اپنے متعلقہ عہد ہے میں خود مخال ہونے کی صورت میں ہونے کی صورت میں مورت میں کافرول کو جاری کا فرول کو جاری کوئی وجنہیں۔ قال صاحب الروح ن ۱۳ میں کوفیدہ دلیل علی جو از مدح کا فرول کرنے علی المورہ و جو از حلب الولایة اذا کان الطالب ممن یقدر علی اقامة العدل و اجراء احکام

سورة بوسف ۱۲

الشمريعة وان كمان من يمدالجانر والكافر وربما يجب عليه الطلب اذا توقف على ولايته اقامة واجب مثلا وكان متعب الذُّلک (بیمنی اس آیت ہے تا بت ہوتا ہے کہ اگراوگ کسی آ دمی کی خوبیوں ہے نا دافف ہوں تو اس کے لیےا بنی مدح کرنا اور لوگوں کے۔یا منےابی خوبیوں کا ظہبار کرنا جائز ہےاہ رید کہا گر کو گی شخص عدل کے قیام اوراحکام شرعیہ کے نفاذ پر قاور ہوتواس کے لیے مبدہ طلب کرنا جائز ہے خواو ظالم یا کا فر بی ہے طاب کرنا پڑے۔ بلکہ بعض او قات تو عبد وطلب کرنا اوراس کاسوال کرناواجب ہوجا تا ہے جیسا كه شاالسي واجب كا قيام خاش اس كومبد و ملنے يرم و وقوف و واورو و تبحت ابوكه ميرے علاو وكوئي اس فرض كو يوراند كريك گااتو اليي صورت ميں اس کے لیے عمیدہ طلب کرناوا جب ہے)وقال النسفی فی المدارک (۔ ۲ص۲۲) وانما قال ذٰلک لیتوصل الی امصاء احكام الله واقامة الحق وبسط العدل والتمكن مما لاجله بعث الانبياء الى العباد ولعلمه ان احدا غيره لا يقوم مقاميه في ذُلك فيطلبه ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. قالوا وفيه دليل على انه يجوزان يتولي الانسان عممالة من يدسلطان جائز و قد كان السلف يتولون القضاء من جهة الظلمة وقيل كان الملك يصدرعن رايه ولا يعتوض عليمه فيي كمل مماراي وكان في حكم التابع له (يني حضرت يوعف الطيئة نے عبدے كي طلب اس ليح كي تا کہ وہ ملک میں احکام البہیے کا اجرا ،کریں جق کو فائم کریں ،عدل کا بول بالا کریں اور ان مقاصد کی شکیل کریں جن کے لیے انہیا ،کرام مبعوث کھے جاتے ہیں۔ نیز ووجانتے تتھے کیان کے عادوو کوئی اورتخص ان فرانفٹی کو اورانہ کر سکے گا۔اس لئے انہوں نے القدنعانی کی رضا جونی کے لیے مہد وطلب کیا۔اس ہے یہ جمی معلوم ہوا کہ ظالم ماوشاہ کا کارکن مبنااوراس کے تحت کا م کرنا حا ترنہے یہ چیانجے ساف عساقین ظالم بادشاہوں کی طرف ہے مہد ہ قضا قبول کرتے رہے ہیں۔کہا گیا کہ بادشاہ حضرت یوسف البطیق کی رائے کےمطابق فیصلے کرنا تضالور ودان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ ًو یا کیدو دانکا تالع تھا۔ )

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ ۞ وَلَبَّاجَهَّزَهُمْ در اوسف کے جھائی 🗀 سوموان کے پاس اندر چلے گئے سواوسٹ نے اُنٹیس بیجیان ایا اور ووائٹیل ٹینس بیجیان رہے تھے اور جب ایوسٹ نے اُنٹیس سامان تیار بِجَهَا زِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِي بِأَجْ لَكُمْ مِّنْ ٱبِيْكُمْ ۚ ٱلَا تَكَوْنَ ٱنِّيْ ٱوْفِي الْكَيْلَ وَ اَنَا کر دیاتو فرمایا کہ تبارا جو ایک اب آپ ٹر یک بھائی ہے اے میرے پان لے آنا کیا تم نہیں و کیھتے ہو کہ میں ایورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے خَيْرُ الْمُأْنِزِلِينَ۞ فَانَ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي ۚ وَلَا تَقْرَبُونِ۞ قَالُوْا زیا، ومہمان نوازی کرنے والا ہوں سوائرتم اس بجنائی کومیرے ہائ نہ لات کو تمہارے لئے میرے پاس کوئی خدمین ہے جو میں جمہیں تاپ کرمووں اور میرے پاس مت آتا، جمائیوں سَنْرَاوِدُ عَنْهُ ٱبَاهُ وَإِنَّا لَفْعِلُونَ ۞ وَ قَالَ لِفِتْلِيٰهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَـلَّهُمْ ے کہا بم اس کے باپ ہے اس کے ور سے میں درخواست کریں گے اور نہیں ہے کام ضرور کرنا ہے وادراوسف نے اپنے خدمت گذاری سے کہا کہان کی اپونی ال کے کواول میں رکودوا ہے گھ يَعْرِفُوْنَهَآ إِذَا انْقَلَبُوۡ الِّلَ اَهْلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَرْجِعُوْنَ۞ فَلَمَّا رَجَعُوۤ الِلَ ٱبِيهِمُ وابی نے پاس پنج جائیں تو اسے پہچان کیں ٹاید وہ پھر واپس آ جائیں پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس آے ڈ کینج

قَالُوْ ایَابَانَا مُنِعَ مِنَّا الْکَیْلُ فَارْسِلْ مَعَنَّا اَخَانَا نَکْتُلُ وَاِنَّا لَهُ لَحْفِظُوْنَ ﴾ گُدا ابال میں مُدینے کی مافت کردن کی ہوت مارے بعالی کو ہمارے ماتھ بھی دیجے تاکہ ہم علدا عیں اور باشہ ہم اس کی تفاظت کر نوالے بیں قَالُ اللهُ خَالِی مُعَالَی الله عَلَی اَخِیْدِ مِنْ قَالُ وَ فَاللّٰهُ خَالِی کُوفَا صَافَا کُولُولُ اللّٰهُ خَالِی کُوفُولُ اللّٰهُ عَلَیْ اَحِیْدِ مِنْ قَالُ وَ فَاللّٰهُ خَالِی کُوفُولُ اللّٰهِ عَلَیْ اَحْدِیدِ مِنْ قَالُ وَ فَاللّٰهُ خَالِی کُوفُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اِللّٰهُ عَلَیْ اَحْدِیدِ مِنْ قَاللُهُ وَاللّٰهُ خَالِی کُوفُولُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمِی اللّٰ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰلِللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاجِينَ ۞

اور و دسب میر بانون ہے بڑھ کرمبریان ہے۔

برادران بوسف کاغلہ لینے کے لئے مصرآ نااورسامان دے کرآپ کا پیفر مانا کہ آئندہ اپنے علاقی بھائی کوبھی لا نااوران کی یو نجی ان کے کجاووں میں رکھوادینا

مرسزی وشادانی کے سات سال گزرنے کے بعد قبط آگیا یہ قبط صرف مصری میں نہ تھا آس پاس کے علاقوں میں بھی تھا ملک شام بھی مصر کے ساتھ ملتا ہے پیہال بھی قبط تھااور غلے کی ضرورت تھی حضرت ایوسف الطبیقی کے والداور بھائی سرز مین فلسطین میں رہتے تھے جوشا م کا ایک حصہ ہےان لوگوں کو بھی علم ہوا کہ مصرمین غلبہ ماتا ہےاور حکومت کی طرف سے دیا جار ہاہے لیکن حکومت کا بیددینا مفت میں نہیں ہے غلہ حاصل کرنے کے لئے حضرت یوسف القلین کے بھائی بھی مصر کے لئے روانہ ہو گئے ساتھ ہی مال بھی لیا تا کہاس کے ذراجہ غلہ حاصل كرسكين ووزيانهاونتول يرسواره وكرسفركرنے كاتفاميلوگ سفركر كےمصرينيچ پية جلايا كەغلەكهان ملتاہے \_حصرت يوسف التكفيلا غلانقسيم کرنے کے: مہدار تھے بیلوگ غلہ حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں بھنچ گئے جہاں وہ اندر کے کمر دمیں تشریف رکھتے تھے تککموں کے جوافسراعلی ہوتے ہیں وہ خودتو اشیاء واجناس اپنے ہاتھ سے تقسیم نہیں کرتے ان کے کارندے ہی تقسیم کرتے ہیں لیکن منظوری اضراعلیٰ ہی ہے لی جاتی ہے کہ کس کو مال دیا جائے اور کس قدر دیا جائے اس لئے ان کو حضرت پوسف القصیح کے پاس جانا پڑا، جب ان کے پاس ينظيون انهوں نے پہچان ليا كه بيتو مير سے بھائى ہيں بيدس بھائى تھے جو پہلى والدہ سے تھے (حضرت اوسف الطبقة كاحقيقى بھائى بنيا مين نامى ان کے ساتھ نہیں تھا ) بھائیوں نے حضرت بوسف النظیٰ کونہیں پہچا نا نہیں اس کا گمان بھی نہ تھا کہ جسے ہم نے کنعان کے جنگل میں مصر کے قافلے کے کسی شخص کے ہاتھ چھ دیا تھاوہ آج اسٹے بڑے عہدہ پر ہوگا ،حضرت پوسف الطفظانے کسی تدبیرے ان ہے یے کہلوالیا کہ ہمارا ا میک بھائی اور ہے جے ہم اپنے والد کے پاس چھوڑ آئے اور بعض حضرات نے بوں لکھا ہے کہ جب حضرت بوسف ایکٹیز نے فی آدمی ایک ایک اونٹ غلہ بھرکران سب کودے دیا توانہوں نے کہا ہماراایک علاقی (باپشریک) بھائی ہے اس کو ہمارے والدنے اس وجہ ہے پا*س رکھال*یاا در ہمارے ساتھ نہیں بھیجا کہان کا ایک میٹا کم ہو گیا تھااس سےان کی وابستگی ہوتی ہےاہ رتسلی ہوتی ہےا<u>ں لئے</u> اس کا حصہ بھی دے دیا جائے یعنیٰ ایک ادنٹ کاغلہ زیادہ مل جائے حضرت پوسف الفیلانے نے فرمایا بہتو ہمارے قانون کے خلاف ہے جو شخص حاضر ہوتا ہے

ہرادرانِ بوسف جب غلہ حاصل کر کے اپنے وطن کووالیس ہونے لگے تو حضرت بوسف الطبیخانے فرمایا کہ اب آنا ہوتو اپنے علاقی بھائی کو بھی لے آنادیکھوییں پوراناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی بھی کرتا ہوں تمہارا بھائی آئے گا توان شاءاللہ اس کو بھی پوار حصہ دوں گااور ساتھ سے بھی فرمادیا کہ اگرتم اسے نہ لائے تو میرے پاس تمہارے نام کا کوئی غلہ نہیں اور تم میرے پاس بھی نہ پھنگنا، قحط کا زمانہ تو تھا ہی فی ادنٹ جوغلہ ملاتھا اس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ کتنے دن کام دیسکتا ہے دوبارہ آنے کی ہمر حال اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والدے عرض معروض کریں گے اور انہیں راضی کریں گے اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور یہ کام جمیں ضر در کرتا ہے۔

کام ہمیں ضرور کرتا ہے۔

حضرت یوسف الظیفلانے اپنے کارندوں سے فرمایا کہ بیادگ جو پونجی کے کرآئے ہیں جس کے ذریعے غلی خریدا ہے ان کی اطلاع کے بغیران کے کجاووں میں رکھ دیں امید ہے کہ جب بیادگ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچیں گے اور سامان کھولیس گے تو ہم انہیں نظر آ جائے گا اور اسے بہجان لیس گے کہ میت وہ ہی ہے گھر اولوں کے پاس واپس پہنچیں گے اور سامان کھولیس گے تو امید انہیں نظر آ جائے گا اور اپنے ہمائی کو جھی کے کہ میت میں دے کرآئے ہیں جب اس پونجی کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ پھر آئیں اور اپنے ہمائی کو بھی لے کرآئی میں اول تو ان سے کہ پھر آئیں گر کے حضرت یوسف الظیمی نے بعد ہمرائے کی کہ وہ کس کے کرآئی کا اور دوسرے بیوعید بھی سادی کہ اگر تم اس بھائی کو خدلا ہے ہے کہ پھر آئیں کے کا وعدہ لیا کہ جس بھائی کو چھوڑ کرآئے ہوائے آئیں انہوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر پیش کی تھی وہ آئیں کے سامان میں رکھوا دی نوتم میں ہے کی کو اپنا حصہ نہ ملے گا تیسرے بیکہ جو پونجی انہوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر پیش کی تھی وہ آئیس کے سامان میں رکھوا دی معل ہوائے کا تو اس جا اجائے گا تو اس کیا کہ انہیں اس کا لیقین نہ تھا کہ ان کے پاس اس پونجی کے علاوہ مزید مال بھی ہوگا کہ نوار موجوئی کہ انہوں ہے کہ جب آئیس ہوئی دھر اب ان جا ور وہ ہے بھر جانا جا بے ماور بوخی کے مور اب کے جو صور کر تیم النہ ہوئی کہ تعاری پونجی واپس آئی ہے جو مصری خزانے میں داخل ہوئی الیک کئند اور نکالا ہا وروہ یہ ہے کہ جب حضرت والدصاحب کو بیم علوم ہوگا کہ ہماری پونجی واپس آئی ہے جو مصری خزانے میں داخل ہوئی ویا ہے تھی اور انکالا ہے اور وہ ہے کہ جب حضرت والدصاحب کو بیم علوم ہوگا کہ ہماری پونجی واپس آئی ہے جو مصری خزانے میں داخل ہوئی ویا ہے تھی اور انکالا ہے اور وہ ہوں کرآئی موالد ما حب کو بیم علوم ہوگا کہ ہماری پونجی واپس آئی ہے جو مصری خزانے میں داخل مونی ویا ہے تھی اور انکالا ہے اور بو بھی کہ وہ کرتیم النفس کے میا کہ وہ کہاں سے واپس آئی میں واپس آئی ہو گیا کہ ماری کو خیاں ہوئی ویا ہی کہاں ہوئی ویا ہوئی ویا ہی ہوئی کے میں وہ کرتیم النف کو دور دور کر کیم انفس کے کہا کہ کرتیم ان کو کر کیم انفس کے کیم کے کرتیم کیش کی کرتیم کرتیم کی کرتیم کرتیم کی کرتیم کرتیم کی کرتیم کرتیم کرتیم کرتیم کی کرتیم کرتیم کی کرتیم کرتیم کرتیم کرتیم کرتیم کرتیم کی کرتیم کرتیم کرتیم کرتیم کرتیم کرتیم کرتیم کرتیم

چاہے بھی اورانلٹ ہے کہ بھول کرآگی ہوللبدَاحق ہے وارزسید کے نقاضے کے مطابق و ہیں پہنچانی جائے جہاں سے واپس آئی حضرات انبیاء کرام پلیم الصلوٰ ۃ والسلام کو یہ کبال برداشت ہوسکتا تھا کہ کسی کاحق ان کی طرف رہ جائے؟ لہٰذاوہ اپنے بیٹوں کو دوبارہ ضرور بھیجیں گے اوراس طرح سے اپنے حقیقی بھائی بنیا بین سے بھی ملاقات ہوجائے گی۔ بیباں سیسوال پیدا ہوتا ہے جب بادشاہ کو پوسف النظامیٰ نے خود ہی مشورہ دیا تھا کہ قبط کے زمانے میں غلہ قبیتا دیا جائے گا اوراس میں

ب بهتر تفاظت فريان والا باوروه سب بره كررتم فريان والا بتهار ساو پريس بحروس نيس كرتا اب جا ك تواس لي جانا يس السالة كي تفاظت يس و يتا بهول قال صاحب الروح استفهام انكارى الاكما امنتكم اى الاائتما نا مثل انتمانى اياكم على اخيه بوسف من قبل و قد قلتم ايضا فى حقه ما قلتم ثم فعلتم به ما فعلتم فلااثق بكم و لا بحفظكم وانما افوض امرى الى الله (ص ا ا ج س ا) قلت و باعتبار ان لفظه هل جاء ت للاستفهام الانكارى الذي يدل على النفى جينى المحرف الاستثناء اى لاامنكم عليه الاكما امنتكم على اخيه من قبل و ذلك لم ينفعنى فكذلك لا ينفعنى الان و قدتر جمنا الاية با لحاصل فافهم ..

وَلَمُّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ وَالُوَا يَابَانَا مَا نَبْغِيْ هَذِهِ بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ وَالُواْ يَابَانَا مَا نَبْغِيْ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا وَرَجِهِ الْهِلِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَالْهُ وَلَكُوا يَا كَانَ كَا لَكُ يَعِيْهِ وَالْمَانَ وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيْمٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَعِيْمٍ وَلِكَ كَيْلٌ يَعِيْمُ وَاللهِ يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللهِ يَعْلَمُ وَاللهِ يَعْلَمُ وَاللهِ يَعْلَمُ وَاللهِ يَعْلَمُ وَاللهِ يَعْلَمُ وَلَا عَلَيْ وَلَا يَلْهُ وَلَا يَعْلِمُ وَاللهِ يَعْلَمُ وَلِي وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَل

برا درانِ بوسف کا پنی بونجی کوسامان میں یا کرا پنے والد سے دوبارہ مصر کی درخواست کرنا اور جھوٹے بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا

باب بیٹوں کی باتیں ہور بی تھیں کہ مصریل غلہ لینے گئے تو وہاں سے غلہ تو لے آئے لیکن جوصا حب غلہ تھیے کرتے ہیں انہوں نے اسمدہ کیلئے بیشر ط لگادی ہے کہ اپنے بھائی کو بھی اور گئے تا کہ اس غلہ کے عوض دی تھی وہ تو اپنے ہی سامان میں موجود ہے پوٹی کو دکھے کر کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہئے ہم غلہ بھی ہیں کہ جو پوٹی وہ بہاں غلہ کے عوض دی تھی وہ تو اپنے ہی سامان میں موجود ہے پوٹی کو دکھے کر کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہئے ہی غلہ بھی لے آئے اور پوٹی بھی واپس مل گئی ایسے کریم اور محسن آ دمی کی طرف چھر جانا چاہئے لیکن شرط کے خلاف جانا ہو وہ کو گا لہذا بھائی کو ساتھ لے جانا ضروری ہے تو ہم بھائی کی حفاظت کریں مارے ساتھ جو جانا ضروری ہے تو ہم بھائی کی حفاظت کریں گئے اور ایک فردزیادہ ہونے کی وجہ سے مزید ایک اور خوب کا بوجو بھی لے آئے کیونکہ بنیا مین کے حصے کا بھی غلے سلے گا جو غلہ اب لا سے بی تی تی ہارے وہ اللہ کا نام لے کرخوب مضبوط عہد کرویعی قسم ہی تا کہ اس کی حفاظت کا وعدہ تو کرد ہے ہوئیکن میں اسے جب بی تیہارے حوالہ کروں گا جبکہ اللہ کا نام لے کرخوب مضبوط عہد کرویعی قسم کھاؤ کہ اسے ضرور لاؤ گے اس پر انہوں نے تسم کھائی لہذا یعقوب الگی گا بنیا میں کو تیسینے پر راضی ہوگئے اور کہنے لگے کہ اللہ تو الی ہماری باتوں کھاؤ کہ اسے خوروں لاؤ کہ اس کی حفاظت کا وعدہ تو کہ تھی کہ انہ کی دولی کو اللہ تو الی کہ دولی کو کھی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کر دولی کو دولی کہ دولی کی دولی کی دولی کے دولی کی دولی کو دولی کے دولی کہ دولی کو دولی کی دولی کے دولی کہ دولی کہ دولی کو دولی کو دولی کے دولی کہ دولی کو دولی کے دولی کو دولی کو دولی کو دولی کی دولی کو دولی کو دولی کے دولی کو دولی کو دولی کے دولی کو دولی کی دولی کو 
پرنگربان ہے وہماری ان باتوں ہر گواہ ہے کین ساتھ ہی الآن ٹے تحاط بھی تہم ویا جس کا مطلب یہ ہے کہ اپن طرف ہے تو بھن کی خوب حفاظت کرنا اور حفاظت میں کی نہر تاکین اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوجائے کہ تم سب تھیرے ہیں آجا فا (تم سب بی بلاک: اور کھیوری پرتو مؤاخذہ فہیں ہوسکتا) اس میں سے جا کہ بیاں کی حفاظت سے واقعة عاجز ہوجا کوتو اس پر میں کیا مواخذہ کر سکوں گا معذوری اور مجبوری پرتو مؤاخذہ وہ سستنی ہے جیسے بات بتاوی کہ مجبوری کی حالت مؤاخذہ ہے ستنی ہے جیسے بات بتاوی کہ مجبوری کی حالت مؤاخذہ ہے سستنی ہے جیسے بات بتاوی کہ مجبوری کی حالت مؤاخذہ ہے مستنی ہے جو سامان ہے ہوائی اس بی ہوسف کے بارے میں تم پر کھروسہ کیا تھا اس کھروسہ کا انجام تو ہ ہوا کہ بوسف ہے جدائی ہوگئی لیکن اب یوسف کے ہمائی کو لے جانے کی ضرورت پڑی تو تمہارے وعدہ کا مجروسہ کیا تھا کہ والی تعالی بی کی حفاظت میں دوں گا بھر جب سامان ہے اور نئی تکل آئی اور وو بار و نادی کے مصرحان مشورہ ہے طرور وہ سے طے بوتن گیا تو حضرت ایتھ بی خفاظت میں دوں گا بھر جب سامان ہے اور نئی تکل آئی اور وو بار و نادی ہے کہ مصرحان مشورہ ہوا کہ اسباب ظاہر واختیار کرنا تو کل علی اللہ کے منافی تبین ہے۔ حالے کی امید تو کی تم ایک معلوم ہوا کہ اسباب ظاہر واختیار کرنا تو کل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔

وقال ينبن لات خُلُوا مِن بَابِ وَاحِدٍ وَادُخُلُوا مِن اَبُوا بِ مُتَفَرّ قَةٍ وَمَا أَغُنِي عَنكُمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ وَمِنْ شَكَيْءِ وَإِن الْحُكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكَلِّ الْمُتَوكِّلُونَ فَ وَلَمَا اللهُ وَمِنْ شَكَيْءِ وَلِمَا اللهُ وَمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحاجة اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ اللّهِ مِنْ شَكَيْءِ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحاجة اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحاجة اللهِ مَن اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحاجة اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحاجة اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحاجة اللهُ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحاجة اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحَاجة اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحَاجة اللهِ مَن اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحَاجة اللهُ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحَاجة اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحَاجة اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحَاجة اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَكَيْءِ الرّحَاجة اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ ا

الطرح واقل موے بیے ان کے والد نے انیں عم دیا تنا تو اللہ کے عم ہے درا بھی آئیں کوئی پیز بچانے والی دھی عمر یعتوب کے بی فِی نَفْسِ یَعْقُوْبَ قَصْلَهَا ﴿ وَإِنَّهُ لَذُهُ وَعِلْمِرِلِّهَا عَلَمْنَهُ وَلَاكِنَّ أَكُنَّرُ النَّاسِ لَأَ يَعْلَمُوْنَ أَ

ے۔ میں ایک حاجت متنی سے اس نے بیورا کر لیا اور بلاشیہ وہ علم والے تنے اس مجہ ہے کہ ہم نے انہیں سکھایا تھا اور لیکن مبت سے لوگ نہیں جائے .

حضرت یعقوب الطّلطة کا بیٹوں کو وصیت فرمانا کہ مختلف درواز وں سے داخل ہونا اور یہ کہنا کہ میں نے اللّٰہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا

حضرت بوسف الطلطة كے بھائى دوبار ہ مصر کے لئے رواند ہونے کے لئے تیار ہو گئے اپنے سوتیلے بھائی کوبھی ساتھ لے لیا چلنے گا۔ ہوان کے دالد نے کہا کہ اے بیٹو ایم سب ایک ورواز و سے داخل مت بونا بلکہ مختلف درواز وال سے داخل ہونا ، غفسرین نے فر مایا کہ حضرت لیعقوب الطلط بنے یہ وصیت اس لئے فر مائی کہ بیاوگ خوبصورت متھے ان کونظر لگ جانے کا خطرہ تھا نیز ایک ہی باپ کے گیار و جئے بحثیت ایک جماعت کے کسی جگہ پہنچیں تو اس میں حسد کا بھی اندیشہ تھا اس لئے انہوں نے متفرق درواز وال سے داخل ہونے کی نصیحت اور وصیت فر مائی نظر کا لگ جانا حق ہے جہیںا کہ احاد بیٹ سے دھیں وارد ہوا ہے بدنظری سے نہنچے کے لئے کوئی جائز تد ہیرا ختیار کرلی جائے تو

É

برادران پوسف کامصر پہنچنااوران کا اپنے سکے بھائی کو بتانا کہ رنج نہ کرنا میں تمہارا بھائی ہوں ، پھران کورو کنے کے لئے کجاوہ میں بیانہ رکھ دینا ، پوسف الطنط کے کارندوں کا چوری ہونے کا اعلان کرنا ،اور برادرانِ پوسف کا پول فیصلہ دینا کہ جس کے کجاوہ میں پیانہ نکلے اس کور کھ لیا جائے

یے گیارہ بھائی جب حضرت یوسف الطبیخ کے پاس پہنچے جن میں بنیامین بھی تھے تو بھا کیول نے حضرت یوسف الطبیخ کے سامنے

بنیامین کو پیش کر دیا اور کہا کہ لیجئے آپ کی شرط کے مطابق ہم اپنے سو تیلے بھائی کو بھی ساتھ لے آئے۔مضرین نے لکھا ہے کہ حضرت

یوسف الطبیخ نے ہر دوآ دمیول کو ایک ایک کمرے میں تھہ اور آوی پارٹی کمروں میں تھہ کے گیار ہواں بھائی بنیامین بی گیا اس کو انہوں

نے اپنے پاس تھہ الیا ، اور بنیامین سے فر بایا کہ میں تہ ہا راحقیقی بھائی ہوں ، پیلوگ اب تک جو کمل کرتے رہے ہیں جس سے تہمیں تکلیف

پنجی اسکے بارے میں رنجیدہ منہ دناانہوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے صرف نظر کر واللہ تھائی کر مغربایا ہمیں اور تہمیں جو فر انہ یا بھائیوں

کواکرام کے ساتھ تھہ ہرایا ان کوسامان دیالین چیکے ہے پانی پینے کا ایک برتن جس سے فلہ ماپ کرد ہے تھے اپنے بھائی کے کباوہ میں رکھ دیا

جولوگ حضرت یوسف الطبیخ کے کارند ہے بھے فلہ ماپ کرفیتے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ بیالہ غائب ہے جس سے فلہ نا پاجا تا ہے آئیس پیتہ لہذات میں رکھ دیا ہے ان لوگوں کو جرانی ہوئی اور باز پرس کا بھی ڈرہ وا

ہرانان میں ہے ایک شخص نے بلند آواز ہے پارٹر کہا کہ اے تا بیا والو ہم تو چور ہوں بیہ ہے بی برادران یوسف جران رہ گئے آئیں اپنی المبنان ہور ہا ہے اور جوشخص نے بلند آواز ہے پارٹر کہا گواں نے جواب میں کہا کہ ہمیں بادشاہ کا بیا ضبح سے کہ اسلام کی ارک ہی کیا ہوں کو اس اس کیا نہ ہوں کو اعمال کو اعمال کی کیا میں اور خرم سے نہ کی کا اعمال کیا تھا اس نے بہ بھی تھی تھیں ہی کہا کہ ہمیں بادشاہ کا بیانہ کی کر آئی گا اسے واقعی انعام دیا

علی کہ شخص نے گھٹو کے کارٹر مدارہوں۔

جس شخص نے گھٹو کی کر آئی گا اعمال کیا تھا اس نے بیائی کہ بی جو بھی شخص یہ بیانہ کے کر آئی گا اسے واقعی انعام دیا

علی کر یاجا تا ہو اور میں اس کا ضامن اور فرمدارہوں۔

علی کی سے کیون ورم مدارہوں۔

علی کو اس کی کا اعمال کیا تھا اس نے بیائی کہ بی کو جو ان میں ہو جو بھی شخص یہ بیانہ کے کر آئی گا اس کی کو اس کی کو کر ان کا کر آئی گا اسے واقعی انعام دیا

علی کی کر ان بارٹ کی کو کر آئی کی کھٹوں کو کر ان کیا گیا کہ کی جو بیاں کی کھٹوں نے پین نے کر آئی گا اس کو کو کو کر آئی گا ان کو کر آئی گا کو کر آئی کا کہ کو کر کو کر کی کو کر کو کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کو کر کر ک

حضرت یوسف الطفیلائے بھائیوں نے کہا کہ بھلا ہم اور چوری؟ آپلوگ خود بی جانتے ہیں بھارے طور طریق ادرا ممال اور افعال اور افعال اور افعال اور افعال کود کیورہ بیں کہ ہم زمین پر فساد کرنے کے لئے ہیں آئے ہم بھلا چوری کہاں کر کتے ہیں؟ نہ ہم پہلے سے چور ہیں اور نہاب چوری کی ہے۔

۔ حضرت یوسف الطبیحا کے خدمت گذاروں نے کہا کہ اگر تفتیش اور تلاش کے بعدتم لوگ اپنی بات میں جھوٹے نکلے ادرتمہارے پاس سے ہمارا کمشدہ بیانہ برآ مہ ہوگیا تو بتا کاس کے چرانے والے کی کیا سزا ہموگی؟ حضرت یوسف الطبیحا کے بھا کیوں نے کہا کہ اس کی سزامیہ ہے کہ جس کے بھی کجاوہ میں وہ بیانہ آئے اس کواس کے بدلہ میں رکھ لیاجائے یعنی اسے غلام بنالیاجائے اور ساتھ ہی تک ذلیلٹ نے بخزی الطبل میٹن کہ کریے بھی بتادیا کہ ہمارے دین اور شریعت میں چورکو سزادینے کا یمی طریقہ ہے (کہ چورکو غلام بنا کررکھ لیاجائے)۔

فَكِدَ أَ بِالْوَعِيَةِ هِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيْهِ ثُمَّ الْسَّخْرَجَهَا مِنْ رَقَعَاءِ أَخِيْهِ "كُذْلِكَ پر بِهَ نَ الْجِهِ إِنْ كَنْفِيكِ مَا أَيْ لِينَ عَلِيهِ وَهُمَّ الْسَّخْرَجَهَا فِي بِرَان بَادَكُ إِلَى عَلَي

#### كِدُنَا لِيُوسُفَ ﴿ مَا كَانَ لِيَاخُذَ آخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ اللَّهُ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿ نَرْفَعُ دَرَجْتٍ يوسف كو اى طرع تدير تا دى ، بدشاه ك تانون ين النج بحالى كو كيس كت شحكر يدكر الله عاج بم صے عاش درجات ك

#### مَّنْ نَشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمُ ۞

اختبارے بلند کرتے ہیں اور ہرجانے والے ہے اوپرزیاد وجانے والا ہے۔

#### برا دران بوسف کے سامان کی تلاشی لینااور بنیامین کے سامان سے بیانہ نکل آنا اوراس کو بہانہ بنا کر بنیامین کوروک لینا

جب حضرت یوسف الظفالا کے بھائیوں نے خود ہی کہ دیا کہ جس کے سامان میں آپ لوگوں کا گمشدہ پیان نکل آ کے اس کی ذات ہی کواس کے بدلہ میں ناام بنالیا جائے اور یہ بھی کہ دیا کہ ہم اسی طرح چورکوسزا دیا کرتے ہیں یعنی یہ اس شریعت کے مطابق ہے جس پر ہم حقق بھائی حضرت یوسف الظفیلانے ان کے سامانوں کی تلاخی لینا شروع کردی، پہلے دوسر ہے بھائیوں کے کجاووں کود یکھا پھر جب اپنے حقیق بھائی کے کجاوہ کو ٹوٹو لاتو اس میں سے پیانہ کو نکال لیاء رکھا تو خود ہی تھا اور معلوم تھا کہ اس کے کجاوہ میں ہے لیکن پہلے اس میں ہاتھ نہ ڈالا تا کہ وہ اوگ یہ نہ بھولیں کہ بیان کی آپس کی سازش ہے بنیا مین کے کجاوہ سے پیانہ نگل آیا تو سب بھائی حیران رہ گئے بیند بیراللہ تعالی نے حضرت یوسف الظفیلا کو بتائی کے ونیا دورا تحریق میں کوئی ایسا قانون نہ تھا کہ چوری کرنے والے کوغلام بنا کر رکھالیا جائے اللہ تعالی نے حضرت یوسف الظفیلا کو جونی اورا ترج میں درجات بلند فریائے اورانہیں علوم عطافریائے انہی علوم میں سے ایک تہ بیریہ بھی تھی جوان کے اپ بھوٹ کے ونیا اور آخرت میں درجات بلند فریائے اورانہیں علوم عطافریائے انہی علوم میں سے ایک تہ بیریہ بھی مقلی جوان کے اپ بھائی کورو کئے کے لئے ان کے دل میں ڈالی وَ فَوْق شُکلّ ذِی عِلْم عَلِیْم کو اور ہم علم والے کے اوریو ہم والا ہے) مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بھائی کورو کئے کے لئے ان کے دل میں ڈالی وَ فَوْق شُکلّ ذِیْ عِلْم کی والا ہے اور خصے ماری نگاوق سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں دانوں کوئی کے مقابلہ میں ڈیادہ علم کے دو میں کوئی ایسا شرور کے دور کی کوئی ہے کہ موالے کے دور کی کوئی ہے کہ مور کے دور کوئی کے دور کوئی کی معابلہ میں کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کے دور کی کی کوئی کوئی کے دور کوئی کوئی کے دور کوئی کی کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کوئی کے

الگانام حاصی کبیرہ میں ہے ہے اس کا جواب رہے کے حضرت بوسف الطبیع ہے الزام میں الگایا امبول نے قو صرف کباد و میں پہانہ رکھودیا تھا البية كارندوں نے پيالہ نه ياكر چورى ہونے كاعلان كرديان وگوں نے بھى اپنے خيال ميں انزام نبيں لگاياتھا بلكہ حالات كے اعتبارے انہیں یقین تھا کہ انہیں میں ہے کسی نہ کسی تخص نے بیانہ رکھ لیاہے انیکن بیا شکال پھر بھی باتی روجا تا ہے کہ بیاق<sup>ہ معادم</sup> بی تھا کہ بیانہ رکھنے کے جعد جب برآمدہ وگا تو چیوٹ بھائی پر اورق طرح چوری کرنے والی ہات ٹک جائے گی اوراس طرح اس کن ہے آ یہ ولی ہوگئی حصرات نے اس کا پیجواب دیاہے کہ بنیامین اپنے بھانیوں کے ساتھ رہنے ہے ایسے ننگ: دیگئے تھے کہ حضرت اوسف الطبیع کے پاس ر و جانے کے لئے چوری کے النرام میں گرفتار ترونا تک گوارا کرلیا اور دونوں بھانیوں کے مشورے سے الیا : وا۔

بیباں اوں مجمی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہاس الزام کی حقیقت جلد ہی کھل جانے والی تقی اور آئند وسب نیر آ شکارا: وجائے والاقتعا کہانہوں نے چوری نبیں کی تھی بلکہ بیان کےرو کئے کے لئے ایک تد ہیر کی گئی تھی تو اس الزام کی حیثیت نستم : د جا تی ہے بھی ٹی کورہ کئے کا راستہ بھی ٹکل آ باا در بچرو والزام جلد بی د نع بھی ہوگیا والتد تعالیٰ اعلم بالصواب۔

قَالُوٓا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدُ سَرَقَ آخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَٱسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ براوران ایسف کہنے لگے کہا گراس نے چوری کی ہے واس کا بھائی بھی اس ہے پہلے چوری کر چکا ہے سوایوسف نے اس بات کوا ہے بی بین چھپا ریاا مراس کو يُبْدِهَا لَهُمْ \* قَالَ أَنْتُمْ شَرُّمَّكَانًا \* وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِبَا تَصِفُونَ ۞ قَالُوْا يَا يَثُهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ

ظاہر نہیں کیا ، کہا کہ تم زیادہ برے ہو اور اللہ بی خوب جانیا ہے جو تم بیان کر رہے ،و، وو کہنے گئے کہ آے مزمیز اس ک

لَا أَبًا شَيْخًاكَبُيرًا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَة ۚ إِنَّا نَارِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۞ قَالَ مَعَاذَ اللهِ

والدين جوزيادا بوڙھ جي وآڀاس کي جگه تهم من ئي ايک کورڪه کيجئے با شبه جمآڀ کواچيعاری کر نيوااول پن ہے و کيورت بين وسف نے کہا کے ان جمل

آن تَاخُذَ إِلاَّ مَن قَحَدُنَا مَتَاعَنَا عِنْدَةَ ﴿ إِنَّاۤ إِذًا لَّظَالِمُوْنَ ١٠٠٠

اسے بناہ وے کہ جس کے پاک ہم نے اپنی چیز پائی ہواس کے سوائسی دوسرے کو پکڑ لیس، اگر ایسا کریں آ؛ بلاشیہ بمظلم کرنے والے وہ جا میں گئے۔

برا دران بوسف القليلي كا درخواست كرنا كه بنيامين كى جگه جم ميں ہے سى كور كھ ليجئے اور حضرت پوسف العلفلاً کا جواب دینا

جب بنیامین کے کجاد وے پیالہ برآ مد ہوگیا تو بھا 'یول کو پخت ندامت : وئی 'گجھٹو خصہ ادر کچھ خفت مثانے کا جذبہ کہنے گئے۔اگراس نے چوری کی ہے تو کون ہے تعجب کی بات ہے اس کا بھالی بھی اس ہے میلے چوری کر چکا ہے ،اس بھائی سے حضرت یوسف الطبیع مراد ہیں حضرت بوسف الفلطخ نے ان لوگوں کی بات من تو لی جس میں ان کی ذات برحملہ تقالسکن ان کی بات کا جو جواب دینا تھا اے زبان بر نہ لائے البتا ہے ول ہی میں کہا کہتم اے اوراس کے بھائی کو چور بتار ہے ، وحالانکہتم چوری کے درجہ ہے ادر بھی زیاد و برے ہو، ہم ، وفوں بھائیوں نے تو چوری کی بی نہیں کیکن تم نے اتنا ہرا کام کیا کہ آ ومی غائب کردیا۔ لیمن جھے باپ سے چھڑا دیا اور بہانہ کر کے ان کے یاس ہے لے آنے بھران کے پاس وابس نہ لے گئے اور چند درہم کے عوض آ زاد کوغلام بنا کرنچ و یا بیاتو دل میں کہا اور علان پیطور پر فر مایا

وَاللهُ أَعُلَمُ بِمَا نَصِفُونُ كَاللَّهُ تَعَالَى بَي خُوبِ جانيًا ہِ جُو كِيمَ بيان كرتے ہو\_

حضرتُ یوسف النظمانی طرف جوان کے بھائیوں نے چوری کی نسبت کی اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے یا کچے قول نقل کئے ہیں ان میں ہے ایک بیر ہے کہ وہ وسترخوان سے کھانا لے کر چھپا لیتے تھے اور فقط ، کوورے دیتے تھے اس کو بھائیوں نے چوری بنالیامکن ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا: و، اسرائیلی روایات ہیں یقین کے ساتھ پھٹے نیں کہا جاسکتا علامة قرطبی نے (ص ساس کا کہا ہے اسکا علامة قرطبی نے (ص ساس کا کہا ہے اسکا علامة قرطبی بات بالکل ہی ایک قول بیاسی نقل کیا ہے کہ چوری کا کوئی قصہ تھا ہی نہیں ان اوگوں نے حضرت یوسف ایسی بارے میں ایسی بات بالکل ہی

حضرت ایسف الطبیع نے آئیں جو جواب و یاا ہور افت کم شیقہ میکاناً فرمایا یہ سب دل بی دل میں تھا لیکن براوران ایسف پہلے بی اپنے والد یہ شرمندہ متھ اوران کے ایک چیتے لڑے کو گم کر بیکے ستھ اوراب بید دوسرا دافعہ پیش آگیا کہ بڑے عبد و بیان کے ساتھ ان کے دوسرے بیاد کولائے ستھاب و پہلی گرفتار کرلیا گیا اور دوک لیا گیا جران ستھا اور پریشان ستھ کہ والد کو کیا جواب دیں گے کیا کریں اور کیا نہ اور کیا ہوا ہو ہیں گئی گئی گئی ہوری کی وجہ سے پھڑا گیا ہواس کے بوڑھے باپ کیا نہ کریں کہ بیہ جو ایک فرد بی کی وجہ سے پھڑا گیا ہواس کے بوڑھے باپ کے لئے بہت زیادہ مصیبت کی بات ہوگی ان کواس ہے بہت زیادہ محبت اور انس ہے اور ان کی عربی بہت زیادہ ہوا اور اس سے ہوت کواس کی جگر کی ہوتہ ہواں کی عربی بہت زیادہ ہوا اور سے بین البندا آپ ہم میں سے کسی بھی ایک کواس کی جگر دکھ لیسے بھر دیا ہو گئی بہت زیادہ ہوا اور سے بین البندا آپ کر مرفر ما سے اور ماری ہے جو بی بھی ایک کواس کی جگر در کھر ہے بین کہ آپ احسان کر نیوا اور سے بین البندا آپ کر مرفر ما سے اور ماری ہے جو بی بھی ایک کواس کی جگر میں جسم اللہ سے اور ماری سے بین کہ می میں ہو جو می کیا ہو بیا کہ ہم ایسا کر سے جین میں ہیں ہو بیل کی اس میں کے بیاس امان جا بیا ہم ایک کور جس کے بیاس سامان پایا (حضرت بوسف الطبیع نے امتیاط ہے کام لیا اور نوبی بی بین ہو بات بیس فر مایا کہ جس نے بیاس مان پایا ہوری تھی بی نہیں ) بکہ یول فرمایا جس کے بیاس بھی خوالی اس میں کیا ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں ) بکہ یول فرمایا جس کے بیاس بھی خوالی تھیں کی نہیں ) بکہ یول فرمایا جس کے بیاس بھی خوالی اس کی کور سے گوری تھی بی نہیں ) بکہ یول فرمایا جس کے بیاس بھی خوالی تھیں کہ بھی کی بھی کیا ہو بیا ہی ہیں ہی ہی ہی ہی ہیں ہی ہیں کے بیاس بھی خوالی تھیں کی نہیں ) بکہ یول فرمایا جس کے بیاس بھی خوالی تھیں کی کور سے گوری تھی بھی نہیں ) بکہ یول فرمایا جس کے بیاس بھی خوالی تھیں کی کی بھی کیا ہو بیا ہیں کی کور سے کے بیاس بھی کور سے کے بیاس ہم نے اپنا سامان کیا ہو کہ کور سے کے دوری تھی بھی بھی کی کی بھی کیا ہو بھی کی بھی کی کور سے کی کور سے کے بھی کی کور سے کے دوری تھی بھی کی کی کور سے کور سے کور سے کور سے کور سے کی کی کور سے کی کور سے کے بھی کی کور سے کی کور سے کور سے کور سے کی کور سے کور سے کور سے کی

فَلْمَا السَّيْنَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَبِحِيًّا وَ قَالَ كَبِيرُهُمُ اَلَمُ تَعْلَمُوْا اَنَ اَبَاكُمْ قَلُ اَخَذَا لَمُ السَّيْنَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَبِي اللهِ عَلَيْهُ مَ اللهِ وَ مِنْ قَبُلُ مَا فَرَّطُنَّمُ فَيْ يُوسُفَ وَ فَيْنَ اَبْرَحَ الْأَرْضَ عَلَى عَلَيْهُمْ مَوْنِهِا مِن عَلَيْهُمْ مَوْنِهِا مِن عَلَيْهُمْ مَوْنِهِا مِن اللهِ وَ مِنْ قَبُلُ مَا فَرَّطُنَّمُ فَيْ يُوسُفَ وَ فَيْنَ اَبْرَحَ الْأَرْضَ عَلَى عَلَيْهُمْ مَوْنِهِ اللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطُنَّمُ فَيْ يُوسُفَ وَ فَيْنَ الْمِرَا مِن اللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطُنَمُ فَيُ يُوسُفَ وَكُنْ اللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَكُمْ مِن اللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَعْمَ اللهُ وَمِن قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ فَا فَوْلُوا اللهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِـنْيَرَ الَّتِيْنَ ٱقْـبَلْنَا فِيْهَا ﴿ وَإِنَّالَصْدِقُونَ۞

اور آپ اس کہتی ہے پوچھ کیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلے ہے پوچھ کیجئے جن میں ہم شامل ہو کر آئے میں اور بلاشیہ ہم تھے کبید رہے میں۔

برادرانِ بوسف کاایک جگہ جمع ہوکرمشورہ کرنااور بڑے بھائی کا بوں کہنا کہ میں تو یہاں سے

نہیں جا تاتم لوگ جا ؤاور والد کو چوری والی بات بتا د و

جب حضرت یوسف الظامل کی طرف سے نا امید ہوگئے کہ وہ کسی طرح سے بنیا مین کو واپس کرنے کے لئے تیاز نہیں ہیں اور سے جو چش کش کی تھی کہ ہم میں سے کسی کور کھ لیں اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا بلکہ اسے ظلم قرار دے دیا تو وہاں سے ہٹ کراب مشورہ کرنے لئے کہ کیا کریں ،ان میں جو بڑا بھائی تھا جس کا نام کسی نے یہودااور کسی نے شمعون اور کسی نے روئیل بتایا ہے اس نے باتی بھائیوں سے خطاب کرکے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب اپنے والد سے رخصت ہور ہے تھے تو مضبوط شم کی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے تم ضرور ساتھ لے کر آؤگے (لَّمَا تُنتیٰی بِعِهِ) اب یہاں بیصورت حال چش آگئی کہ بنیا مین کو عزیز مصر نے روک لیا اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں قصور کر بچے ہواب والد صاحب کے پاس کس منہ سے جا کمیں پہلے ہی ان کو یوسف کی جدائی سے بہت زیادہ ورثی تھا اور اب یک نہ شدہ وجائے اور وہ مجھے آنے کی اجازت دے دیں یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہوجائے جس سے ہاری مشکل علی ہو جائے اور وہ مجھے آنے کی اجازت دے دیں یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہوجائے جس سے ہاری مشکل علی ہو جائے اور ان میں بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ معلوم ہوجائے اور وہ کھے آنے کی اجازت دے دیں یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہوجائے جس سے ہاری مشکل علی ہو جائے اور اللہ کام مباری رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ایول بھی کہا کہ تم کوگ ایسے والد کے پاس چلے جاؤ اور ان کی جب کرنے دیائی نے والد کے پاس چلے جاؤ اور ان کی جب کرنے دیائی نے دالد کے پاس چلے جاؤ اور ان کی جب کرنے دیائی کے میائی نے دالد کے پاس چلے جاؤ اور ان کی

بڑے بھائی نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے بھائیوں ہے یوں بھی کہا کہتم لوگ اپنے والد کے پاس چلے جاو اور ان کی خدمت میں عرض کر دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور چوری کی وجہ ہے انہیں وہیں روک لیا گیا اور ہماری یہ گواہی ہمارے علم کے مطابق ہے (ہم نے خود و کھا کہ اس کے سمامان سے پہانہ برآ مہوا) وَمَا تُحَنَّا لِلْفَیْنِ حَفِظِیْنَ ہم جوہم کھا کراس کی حفاظت کا وعد ہ کر کے گئے تھے وہ ہماری قدرت اور اختیار تک محدود تھا ہمیں کیا معلوم تھا کہ چوری کا واقعہ پیش آ جائے گا اور الیسی صورت حال بن جائے گی کہ ہم آپ کے بیٹے کو واپس لانے سے عاجز ہو جائیں گے گویا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ تھین کی کہم جو بنیا مین کو اپنے ہمراہ نہ لا سکے بیا می اسٹناء والی صورت میں داخل ہے جو والد صاحب نے اللا آن بُنے حَاظَ بِنکُم کہ کہ کرخود ہی بیان کر دی تھی۔ مقسرین نے ان کے کلام کا یہ مطلب بتا یا کہ ہم تو اتنا جائے ہیں کہ بنیا مین کے سامان سے پیانہ نگلا اس نے اسے خودر کھالیا تھا یا مقالی لوگوں میں ہے کی نے رکھ و یا قال سے بارے میں ہم کے تھی کہ بنیا میں کہ ہسکتے۔

بڑے بھائی نے مزید کہا کہ اپنی بات والدصاحب کو باور کرانے کے لئے یہ بھی کہنا کہ ہمارے بیان پرآپ اعتاد نہ کریں تو مصر کی جس بستی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے لوگوں سے دریافت کر لیجئے اور اس سے بھی آسان تربات یہ ہے کہ یہاں سے غلہ لینے کے لئے صرف ہم ہی لوگ نہیں گئے تھے ہم جس قافلہ کے ساتھ مصر سے واپس کے صرف ہم ہی لوگ نہیں گئے تھے ہم جس قافلہ کے ساتھ مصر سے واپس آئے ہیں ان سے دریافت کر لیجئے وہ تو یہیں ای بستی میں موجود ہیں وَ إِنَّا لَصَلْدِ فُوْنَ آپ ما نیں نہ ما نیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے ہیں۔

قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا وَصَبُرُ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيعًا وَانَّهُ هُوَ يَعْلَى بُولِ اللهُ أَنْ يَأْتِينِيْ بِهِمْ جَمِيعًا وَانَّهُ هُوَ الْحَلِيْمُ الْحَكِيمُ وَ وَ تَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاسَعْى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ وَ وَ تَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاسَعْى عَلَى يُوسُفَ وَابْيضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو عَلَى اللهِ عَلَى يُوسُفَ وَابْيضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو عَلَى اللهِ عَلَى يُوسُفَ وَابْيضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو عَلَى اللهِ عَلَى يُوسُفَ وَابْيضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْمُلِكِيْنِ وَمُ عَلَى يُوسُفَ وَابْيضَتْ عَيْنَ اللهِ يَعْمَ وَمَا اللهِ لِكُونَ مِنَ اللهِ لِكُونَ حَرَضَا آوَ تَكُونَ مِنَ الْهُلِكِيْنِ وَمَا لَمُعْلَى مُنْ اللهِ لِكُونَ عَلَى اللهِ وَاعْلَمُونَ حَرَيْكَ اللهِ وَاعْلَمُونَ وَيَعْلَى اللهِ وَاعْلَمُونَ وَيَعْلَى اللهِ وَاعْلَمُونَ وَيَعْلَى اللهِ وَاعْلَمُونَ اللهِ وَاعْلَمُونَ وَيَاللهِ وَالْمُونُ وَيَعْلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَلَى اللهِ وَاعْلَمُونَ وَيَعْلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَنَ فَي اللهِ وَاعْلَمُ وَلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَلَى اللهِ وَاعْلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَلَى اللهِ وَاعْلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَاعْلَى عَلَى اللهِ وَاعْلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَلَا وَاعْلَمُ وَلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَلَا اللهِ وَلِي اللهِ وَاعْلَمُ وَلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَلَا وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَاعْلُونَ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُولُونَ وَاعْلَمُ وَاعْلَى اللهِ وَاعْلَمُ وَاعْلَى اللهِ وَاعْلِمُ اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَى وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَ

برادرانِ بوسف کا ہے والدکو چوری کا قصہ بتانااوران کا یقین نہ کرنااورفر مانا کہ جاؤ بوسف کواوراس کے بھائی کوتلاش کرو بعتہ ساتین کے دیں مند میں ایس میں کا میں انہ میں تاہم کا کہ میں انہاں تا میں تاہم کا بقید

حضرت یعقوب القلیج کے بیٹول نے جب سارا باجرا سنایا اور بنیا مین کے پکڑے جانے کا واقعہ بتایا تو حضرت یعقوب القلیج کو یقین نے آبانہوں نے وہی الفاظ دہراد ہے جو حضرت یوسف کی گمشدگی کے موقع پر فر مائے تتے یعی بسل سے گست آنگسٹ میر سے بزوی کی ایسا کوئی واقع التے ہی آتا ہے کہ تبدارے میں دھرایا گیا ہو میری تبجھ میں تو بھی تبال ہے جو بھی تبجھار ہے ہو، واقعہ پھی اور بیان پجھاور فیصنس تو بھی کروں گا جس فی اوراس کا بھائی نفوں نے اپنے باس بیائی ہے جو بھی تبھار ہے وہ واقعہ پھی اور ایسا آئے گا کہ یوسف اوراس کا بھائی میں خکایت نہ ہو (اور کر بھی کیا سکتا ہوں)؟) میر سے دل کی تو بھی آواز ہے کہ ان شا والتہ ایک ایسا آئے گا کہ یوسف اوراس کا علم ہے اوران بھیاں اور تیسر ابھائی (جو تبہار سے ساتھ تبین آیا) ان تینوں کو اللہ تعالی میر ہے پاس پہنچاہی دے گا ہے بور سے طالت کا علم ہے اوران میں واقعات کے پیش آئے کے گور لیا اور کہنے لگے کہ بوسف کی جدائی پر افسوں ہے بوسف القلیج کی جدائی پر اور کہنے گئے کہ بوسف کی جدائی پر افسوں ہے بوسف کی وجہ سے اندر سے گھی کہ بھو سے دیتے ان کی آئیس اسے آپ برابر یاد کر تے رہیں گے بہاں تک کہ گس کہ میں اور شدت غم کی وجہ سے اندر سے کھی کہ کے بھائی ہے مورور ما اقات ہو جائے گی اللہ کی رحت سے جو علی دیا گیا ہے ، وہ تمہمیں نہیں ویا گیا ، میں تو بھی جائی ہوں کہ یوسف اور اس کے بھائی ہے مورور ما تا تا ہو جائے گی اللہ کی رحت سے ناہمیدہ و تے ہیں۔ کی تصد نی نہ نہ کی رحت سے ناہمیدہ و تے ہیں۔ کی تصد نی تصد نی نہ نہ کی (جو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یہ تھوب القلیج نے بورے کہا تھا کہ حضرت یہ تو بوائے گی اللہ کی رحت سے ناہمیدہ و تے ہیں۔

یوسف کو بھیٹر یا گھا گیا ) اس طرح بنیا مین کے بارے میں انہوں نے چوری اور چوری کی وجہ سے پکڑ ہے جانے والی جو بات کہی تھی اس کو بھیٹر یا گھا گیا ) اس طرح بنیا مین سے تھے ، جو کوئی شخص ایک مرتبہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں رہتا، جھڑت یعقوب الفیلی نے جو ریفر مایا کہ اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جائے اس علم کے بارے میں ایک قول رہے کہ حصرت یوسف الفیلین نے جو خواب دیکھا تھا کہ مجھے گیارہ ستارے جاند اور سورج سجدہ کررہے ہیں اس کی تعبیر اب تک پوری نہیں ہوئی تھی وہ جانے تھے کہ ایسا ہونا ضرور ہے کہ یوسف موجود ہواور گیارہ ستارے بے نہیں سارے بھائی (جن میں بنیا مین بھی متھا وروہ برا بھائی بھی تھا جو مصر میں رہ گیا تھا ) اور ماں باپ سجدہ کریں گے البند ایوسف کو نہ موت آئی ہے نہ اس کی ملاقات سے پہلے مجھے دنیا ہے ،سب کوایک مصر میں رہ کیا تھا ) اور ماں باپ سجدہ کریں گے البند ایوسف کو نہ موت آئی ہے نہ اس کی ملاقات سے پہلے مجھے دنیا ہے ،سب کوایک دے دی گئی ہو دائی تھا گیا الم الم المواب۔

حضرت لیعقوب الطبیخ نے اپنے ای علم و یقین کی بنیاد پر کہ یوسف د نیا میں زندہ ہے موجود ہے اور اس گمان پر کہ یوسف کے بھا گی بنیامین کے بارے میں جو پچھ میلوگ کہدر ہے ہیں وہ درست نہیں ہے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤیوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہوجاؤ (اس میں تیسرے بھائی کا ذکر نہیں فر مایا کیونکہ وہ بھائیوں کے بیان کے مطابق مصر میں موجود تھا اور اسٹے قصد وارادہ سے وہاں رہ گیا تھا)۔

افَكَمّا دَخَكُوْا عَكَيْهِ قَالُوْا يَكَيُّهَا الْعَزِيْدُ مُسَنَا وَاَهْلَنَاالضُّرُ وَجِنْنَا بِيضَاعَةٍ مُّرُجْنَةٍ وَجِبِينَ اللهُ عَلَيْنَا عِلْمَ اللهُ عَلَيْنَا عِلْمَ اللهُ يَجْرِزى الْمُتَصَدِّقِيْنَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ فَا وَيَعْنَى اللهُ عَلَيْنَا عِلْقَ اللهُ يَجْرِزى الْمُتَصَدِّقِيْنَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ فَا وَيَعْنِي اللهُ عَلَيْنَا عِلْقَ اللهُ يَجْرِزى الْمُتَصَدِّقِيْنَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ عِلَيْنَا عِلْقَ اللهُ عَلَيْنَا عِلْقَ اللهُ عَلَيْنَا عِلْقَ اللهُ عَلَيْنَا عِلَى اللهُ عَلَيْنَا عِلْقَ اللهُ عَلَيْنَا عِلَى اللهُ عَلَيْنَا عِلَى اللهُ وَعَلَيْنَا عِلَى اللهُ عَلَيْنَا عِلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

# برادرانِ یوسف کا تیسری بارمصر پہنچنااورغلہ طلب کرنااوران کاسوال فرمانا کیاتہ ہمیں معلوم ہے کہتم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ پھر بھائیوں کاقصور معاف فرمانااور ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی دعا کرنا

حصرت یعقوب التلفظ کے فرمانے پران کے بیٹے گھرمصر کی طرف دواند ہوئے حضرت یوسف التلفظ کے بار ہے ہیں تواندازہ فدتھا کہ کہاں ہوں گے البتہ بنیا میں اور بڑے بھائی کومھر ہی میں چھوڑا آئے تھے اس لئے اپنے والد کے فرمان کے مطابق کہ بوسف اوراس کے ہمائی کو تلاش کروانہوں نے مصر ہی کی راہ لی نیز اس میں غلہ لانے کا فائدہ بھی پیش نظر تھا، جب مصر پہنچ تو حضرت یوسف التلفظ ہا تک رسائی ہونے کے بعد پھر غلہ ملنے کا سوال اٹھایا اور ان ہے کہا کہ اے عزیز جمیں اور ہمار ہے گھر والوں کو قبط کی وجہ سے تکلیف پنچی ہے ہمیں غلہ کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس غلہ لینے کے لئے وہ قبمت بھی نہیں جو قبمت کہنے کے لائق ہو بچھ لائے تو میں جو کمی چیز ہے اس لائق تو منہیں کہا گہا تھی کہا ہے کہ بیک ہمیں پوراغلہ دے و بیجے ( مفسرین نے اس بارے میں گئی باتیں نہیں کہا تھی ہے و وخود ہی نکمی چیز بتار ہے تھے صاحب روح المعانی نے حصر ت ابن عباس بھی ہے و وخود ہی نکمی چیز بتار ہے تھے صاحب روح المعانی نے حصر ت ابن عباس بھی ہے نقل کیا ہے کہ بیکھو ئے درہم تھے جن کی قبمت یوری نہیں ملی تھی )۔

نله طلب کرنے کے ساتھ انہوں نے و کے صَدَّقَ عَلَیْنَ آئیں کہا مفسرین نے اس کے گئ معنی لکھے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری پہنی کئی ہیں ہواور تھوڑی بھی ہے اسے ببول فرما کیں اورایک معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے پھی مزید با قیت بطور صدقہ عطافر ما دیجے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ غلہ عطافر مانے دیجے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ غلہ عطافر مانے کے ساتھ یہ کرم فرمائے کہ ہمار سے بھائی بنیا میں کو واپس کرد بیجے مصاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس صورت میں شصد تی ہے سمعنی میں تفصد تی ہے اس کا مطلب کے ساتھ یہ کہ اور بعض میں اور کہ اللہ اللہ کے ساتھ یہ کہ اور بعض میں اور کہ اللہ کوگا یعنی مہر بانی فرما کر ہمارے بھائی کوگئے دیجے لیکن اِنَّ اللہ کی جُونِی الْمُتَصَدِقِیْنَ ہے عنی اول ہی کی تا تد ہوتی ہے (کہ اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو جزاء عطافر ما تا ہے )۔

پوسف ایسے بڑے مرتبہ پر پہنچ سکتا ہے کیکن حضرت پوسف الفلٹیلا کے سوال کا جوانداز تضااس سے انہوں نے بھانپ لیا کہ ہونہ جمیسوال كرنے والاشخص پوسف ہي ہے،لبذاوہ كہنے لگے ءَ إِنَّاكَ لَائْتُ بُوْسُفُ ( كياواتعي تم پوسف ہو؟ )حضرت پوسف الكلي في جواب میں فرمایا آفا یُؤسُفُ وَهلْدَآ اَجِی ﴿ مِیں پوسف بوں اور بدمیر ابھانی ہے ) قَلُهُ مَنَّ اللهُ عَلَیْنَا ﴿ بلاشباللَّد نے بهم براحسان فرمایا ﴾ کویا اشارة يوں فرماديا كەتم نے توظلم وزيادتى ميں كسرنه چھوڑى تھى كيكن الله تعالى نے كرم فرمايا جۇڭلىفىي ئېنچى تھيں ان كاذكرنېيى كيا بلكەاللەتعالى کی نعمتوں کا تذکر وفر مایا مؤمن کی یہی شان ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یادکرتا ہےادرمصیبت کے ل جانے کے بعد بھی جونعتیں ملتی رہتی ہیں ان پرنظر رکھتا ہے اور برابراللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتار ہتاہے پھر پیشکر نعمتوں کے اور زیادہ بڑھنے کا ذراجه بن جاتا ہے جیسا کیسورۂ ابراہیم میں فرمایا لَئِنُ شَکُو نُهُ لَا ذِنِدَنْگُهُ (البته اگرتم شکر کرو کے توخهمیں ضرور طروراور زیادہ دوں گا) مزيد فرمايا اللَّهُ مَنْ يَتَّقِ و يَضِيرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيغُ أَجُو الْمُحْسِنِينَ (جُوْخُص تَقُوكُ اختيار كرنا بِاورصبر \_ كام ليتا سالتد تعالى اس کااجرضائع نہیں فریاتا ) حضرت یوسف الطفیہ نے بطور قاعدہ کلیہ کے بیربات بتا دی کہ تقوی ادرصبر کرنے والوں کی اللہ مد دفریا تا ہے اور بید ونوں چیزیں مصائب سے نجات دلانے والی ہیں ، نہیں فرباما کہ میں نےصبراورتقو کی اختیار کیااس لئے اس مرتبہ کو پہنجا کیونکہ اس میں ایک طرح ہے اپنی تعریف بھی ،اور بھائیوں ہے یون نہیں کہا کہتم متقی اورصابز نہیں ہو بلکہ عمومی قاعدہ بتا کرانہیں تنبیہ فر مادی کہتمہیں متقی ہونا چاہئے تھا درحقیقت تقویٰ بہت بڑی چیز ہےآ خرت میں تو اس کا نفع سامنے آہی جائے گاد نیامیں بھی مشکلات اورمصائب ہے نكلنے كابہت بڑا ذريعہ ہے، سورة كل ميں فرمايا إِنَّ اللهُ مَعَ الْمَذِنِينَ اللَّهُ عَوْا وَّاللَّذِينَ هُمُ مُخسنونَ (بااشبالله ان اوگوں كے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کا ختیار کیااور جولوگ! چھے کا م کرنے والے ہیں )سورہَ طلاق میں فرمایا وَمَنْ بَتَقَ اللّهُ يَبْجَعُلُ لَلّهُ مَنْحُرَجًا وَ يَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَختَسِبُ وَهَنُ يَّيَوَ كَلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ (اورجَرُخُصُ الله ہے ڈرےاللہ اس کے لئے مشکلات سے نگلنے کاراستہ بنادیتا هاوراے وبا*ل سے رز*ق دیتا ہے جہال *ے اے گمان بھی نہ*و) نیز فرمایا وَمَنُ یَّتَقَ اللّٰه یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیّا یِّهِ وَ یُعَظِمُ لَهُ ٓ اَجُرًا ﴿ جَو بِ الله ہے ڈرےاللہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ فرمادے گا اوراس کے لئے بڑا اجرم تخرر فرماہے گا ) نیز فرمایا و صَنْ يَتَّتَ اللهُ يَجْعَلْ لَلهُ مِنُ أَمْوِ هِ يُسُوًّا (اور بَوْخُص الله سے ڈرے وہ اس کے کاموں میں آسانی فرمادے گا)۔

صربهی بهت بری چیز ہے صابرا دمی کو وقی طور پر نکلیف تو ہوتی ہے کین بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کئی جاتی ہے سورہ بقرہ میں فرمایا بنا گیا اللہ عین الو میں اللہ عین اللہ مع الصّابوين (اے ایمان والو مد بطلب کرونماز اور تعبر کے ساتھ بااشبر اللہ صابر وں کے ساتھ ہے اس ورہ زمر میں فرمایا اِنّسما یُوفَی الصّابورُونَ اَجْوَ هُمْ بِغَیْوِ حِسَابِ (صبر کرنے والول کو با حساب بورا پورا اجرویا استعاب کی است بری نعت مل گئی حضرت ابوسعید خدری ہے مصبور اوالی اللہ اللہ اللہ ایمان کو صبر سے زیادہ بہتر اور وسط من المصبور (رواہ ابناری وسط میں المسبور (رواہ ابناری وسط و اللہ عرفت المسبور اللہ اللہ ایمان کو صبر اختیار کرنا چا ہے اور وہ و فع مصائب اور عل مشکلات کا ایک بیض ایم بھی ہے اور وہ و فع مصائب اور عل مشکلات کا یعقو بلیم بیا المال ایمان کو صبر اختیار کرنا چا ہے صبر میں اجر بھی ہے اور وہ و فع مصائب اور عل مشکلات کا وراچہ بھی ہے۔

حصرت بوسف الطفلا کے بھائیوں کو پہتہ جل گیا کہ عزیر مصر جوجمیں غلیدہ بتار ہاہے تو بمارا بھائی یوسف ہے جسے بم نے کنویں میں ڈالا

تھا، پہلے دوبار جوغلہ لینے کے لئے آئے تھے یوسف ایٹنٹا کونہ انہوں نے بہجانا تھا اورنہ انہیں پیگمان تھا کہ شیخص ہمارا بھائی یوسف ہوسکتا ہے لیکن تیسری مرتبہ کے چکرمیں جب بات کھل کرسا ہے آئی کہ یہ بوسف ہے تو آئکھیں نیچی ہوگئیں اور حضرت یوسف الظیظار برجواللہ نے احسان فر مایا اس کے اقر ارکیساتھا ہے جرم کے اعتراف کے بغیر جارہ ندر بالبنداان کی زبان سے بیڈکا ہ تسالله لَقلُهُ اللهُ عَلَیْمًا وٰ اِنْ سُحَتَ الْمُخْطِنِيْنَ (اللَّهُ كَانْتُمَ اللَّهُ نِهِ آ بِيكُومِهم بِرِيرَ جَحِ وبدي اورفضيلت اور برتري سے نواز دیااور بلاشیہ ہم خطا کار ہیں ) یہاں صرف اقرار جرم کافر کر ہےمعافی مانگنے کافر کرئییں ہے لیکن بلنداخلاق کریم انتفس اوگوں کا بڑا حوصلہ ہوتا ہےان کے نز دیک جرم کا قرار کر لینا ہی معانی یا نگنے کے درجہ میں ہوتا ہے۔حضرت بوسف الطبیلا نے اپنی طرف ہے نؤ معاف کیا ہی تھااللّٰہ تعالیٰ ہے بھی ان کیلئے مغفرت کی بدر وعاكي يغَفِوُ اللّهُ لَكُمُ وَهُواْ ذِحَهُ الوّاحِينِيّ (الدّيمَهاري مغفرت فرمائے اور دہسپ مہر بانوں سے بڑھ کررحم فرمانے والاہے\_) رسول اللَّدﷺ نے بعثت کے بعد مکر مکر مہ میں تیرہ ( ۱۳) سال جن معید تبوں کے ساتھ گز ارے اور قرلیش کی طرف سے مکہ میں جو تکلیفیں بینچیں حتی کی آپ کو ہجرت کرنے پرمجبور کرویا بیرسب واقعات معروف ومشہور ہیں جب مکد مکر مدفقح ہوگیا تواہل مکہ کوخوف تھا کہ دیکھیئے بمارے ساتھ کیامعاما۔ ہوتا ہے۔حضرت ابو ہر مرہ ﷺ نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے تکم سے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو قریش م خوف زوہ ہوئے اورانبوں نے بیے بچھ لیا کہآج تو تلوار ہمارا خاتمہ کروے گی اس موقعہ پررسول اللہ ﷺ نے کعبیشریف کا طواف کیا اور دو ر کعتیں پڑھیں پھر کعبہشریف کی چوکھٹ کے درمیان کھڑے ہو کر قریش مکہ ہے دریافت فرمایاتم کیا کہتے ہوا درتمہارا (میرے بارے میں ) کیاخیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہے کہتے ہیں کہ آئے ہمارے بھائی کے بینے ہیںاور ہمارے چھا کے میٹے ہیں جلیم ہیں اور رحیمٰ ہیں تین باریہ وال جواب ہوااس کے بعدآ بے نے فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جیسے پوسف نے کہاتھا گلا مَشُر بُسبَ عَسَلَمِنُكُمُ ٱلْمَيْوَمُ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمُ وَهُوَ أَدُّحَمُ اللَّهِ حِمِينَ (اس كے بعدوہ خوشی خوشی اسلام میں داخل ہوگئے۔)(دلاََل الغوۃ للبیبقی ص۸۵ ج۵) ۔ سیرت ابن ہشام میں بیں نکھا ہے کہآئے نے فرمایا اے قرایش کی جماعت تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا برتا ؤ کرنے والا

سیرت ابن ہشام میں بوں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا اے قرایش کی جماعت تمبارا کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا بول؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی تبجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا اذھبوا افائنم المطلقاء (جاؤتم سب آزاوہو)۔

اِذْهَ بُوْا بِقَيِمِيصِي هٰذَا فَا لَقُولَا عَلَى وَجِهِ إِنِي يَاتِ بَصِيرًا وَانُوْنِي بِاهْلِكُمُ اَجْمَعِينَ ﴿ الله عَمِهِ الله عَلَى وَجِهِ إِنِي يَاتِ بَصِيرًا وَ وَانَّوْنِي بِاهْلِكُمُ اَجْمَعِينَ ﴿ عَلَى اللهِ مَارِ عَمِهِ وَاللهِ وَ وَوَ فِيَا بَوَ بَا مِن عَلَى اللهِ مَارِ عَمْ وَاللهِ لَا عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

### ذُنُوْبَنَّا إِنَّا كُنَّا خُطِيِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّنَ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞

کے لئے دعا میجئے بلاشیہ ہم خطا کرنے والے بیں انہوں نے جوابدیا کد میں عنقریب اپنے رب ہے تمہارے لئے معقرت کی 💙 دعا کروں گا بلاشیہ وہ فغور ہے رحیم ہے۔

# حضرت یوسف اللیکا کا کریتہ بھیجنا اور والد کے چہرہ پرڈ النے سے بینائی واپس آ جانا اور بیٹوں کا قرار کرنا کہ ہم خطا وار بیں اور استغفار کرنے کی درخواست کرنا

جب بھائیوں سے حضرت یوسف النگ کی ندکورہ بالا گفتگو ہو چکی تو واپسی کا موقع آگیا (اورمقصد بھی حل ہوگیا کیونکہ اپ والد کے حکم سے یوسف النگ اوران کے بھائی کونلاش کرنے کیلئے سفر کر کے آئے تھے دونوں بھائی مل گئے ) جب چلنے لگے تو حضرت یوسف النگ النظاماللہ نے فرمایا کہ لوید میرا کرتہ ان کے چرہ پرڈال دینا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس آجائے گا اوروہاں بین کرایے سب گھر والوں کومیرے یاس لے کرآجا و۔

برادرنِ پوسف نے حضرت پوسف الناملا کے سامنے جو یوں کہاتھا کہ ہم واقعی خطا کارتھائے والد کے سامنے بھی انہوں نے اپنی بید بات دہرادی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں ،حضرت یعقوب النظافان نے جواب میں فر مایا کہ میں تمہارے لئے استغفاد کروں گا اللہ غفور ہے دیم ہے۔

حضرت پیقوب النظافی نے ای وقت دعا کیوں نہیں کر دی اس کے بارے میں حضرت ابن عباس کے مروی ہے کہ رسول اللہ کے اس کے سیس حضرت ابن عباس کے سیس اللہ کے سیس اللہ کے سیس اللہ کے سیس اللہ کے سیس کے حضرت علی کے سیس میں ہے کہ دسول اللہ کے دعزت علی کے سیس میں اور دعا کے الفاظ مذکور ہیں ) کے متم شب جمعہ کے آخری تبانی حصد میں عیار کعت نماز پڑھنا اور کھرید دعا کرنا (آگے صدیث میں نماز کی تقین اور دعا کے الفاظ مذکور ہیں )

کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہےاور میرے بھائی بعقوب نے اپنے بیٹوں سے جوفر مایا تھا کۂ نقریب تمہارے لئے استغفار کروں گااس سے یہی شب جمعہ آنے کا انتظار مقصود تھا۔ (درمنثورس ۳۶ج)

صاحب روح المعانی نے حضرت شعمی تابعیؓ ہے یہ بات نقل کی ہے کہ تاخیر استغفار کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کیساتھ زیادتی کی تھی اور چونکہ حقوق العباد تو بہاستغفار ہے معاف نہیں ہوتے اس لئے انہوں نے جاہا کہ یوسف ہے بھی وریافت کرلیں کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے یانہیں ،انکے معاف کرنے کاعلم ہوجائے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کروانے کیلئے دعاکی جائے۔

فا کدہ ......د حضرات انبیاء کرا ملیہم الصلوٰ قرالسلام ہے مجزات اور اولیاء اللہ کی کرایات وویگرتمام امور کی طرح ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہے ، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوا وراس کی حکمت کا تقاضا ہوتو انبیاء کرام علیہم الصلوٰ قروالسلام ہے مجزات ظاہر ہوجاتے سے اور ان کے بعد ان کے خواہش بھی ہوتی تھی کہ ان کی طلب کے مطابق مجز ہ ظاہر ہوجائے لیکن اللہ طرح کے مجز ات کی فرمائش کرتے ہے اور حضورا قدس کے کو ایس میں وقت مجر وکا ظہور ہوتا تھا، حضرت یعقوب النظام کا اپنے جہیتے گئت جگر حضرت یوسف النظام کی جب حکمت اور مشیت ہوتی تھی اس وقت مجر وکا ظہور ہوتا تھا، حضرت یعقوب النظام کی کوشبوسوگھ لیمن ( جبکہ قافلہ کو بی میں والے گئے ہیں ) اور مصر سے جب ان کا کرتے لے کر قافلہ چلاتو کنعان سے مہت زیادہ دور تھا ) اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے ، شخ سعد گئے آیک ایجھے انداز ہیں اس کا یوں تذکرہ فر بایا ہے جولطیف بھی ہے اور برلطف بھی فرماتے ہیں۔

کے پر سیدزان گم کردہ فرزند کہ اے روش گہر پیر خرد مند از معرش ہوئے پیراہن شنیدی چراورچاہ کنعائش نہ دیدی بگفت احوال مابرق جہان است دے پیدا دیگر دم نہان است گئے برطارم اعلیٰ نشینم گبے برپشت پائے خود نہ بینم

قَلْمًا دَخَلُوْا عَلَى يُوسُفَ الْوَى إِلَيْهِ اَبُويُهِ وَ قَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ المِنْيُنَ اللهُ الْمِنْيُنَ اللهُ الْمِنْيُنَ اللهُ اللهُ الْمِنْيُنَ اللهُ 
الْحَكِيْمُ ۞ رَبِّ قَدُا تَنْيَتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْ تَنِي مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْتِ فَاطِرَ السَّمُوْتِ عَت الله جـ الم مرح رب آپ نے تھے سلطت کا صد عطا فرایا اور مجھے خوادوں کی تعبر عمالُ، الم آمانوں اور وَ الْاَرْضِ مَنْ اَنْتَ وَلِيِّ فِي اللَّنْ نُيَا وَ الْاَحْدَوَةِ ، تَوَفَّى فِي مُسْلِمًا قَالُحِفْنِي بِالصَّلِحِيْنَ ۞ وَيُنْ مَا يَدِافِهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ اللَّ

# پورے خاندان کا حضرت یوسف الطنی کے پاس مصر پہنچنا،ان کے والدین اور ہے نا اور بھائیوں کا ان کو سجدہ کرنا،اور خواب کی تعبیر پوری ہونا

حضرت بوسف الطنی نے تیسری ہار جبا ہے بھائیوں کو مصرے رخصت کیا تھا اور اپنا کرتہ ویا تھا کہ اسے میرے والد کے چرویر والی ویا بین اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہتم اپنے سب گھر والوں کو میرے یاس لے آنا، جب بیاوگ والی کنعان پہنچا اور اپنے والد ماجد کے چرویر چرو اور پیرا بین بوسف کو ڈال ویا جس سے ان کی بینائی واپس آگی اور کھراپنے والدے وعائے مغفرت کی ورخواست کی اور انہوں نے دعا کہ وی تو اب مصر کی لزوائی کا اراوہ کیا حضرت لیعقوب القیدی اور ان کی اہلیا اور گیارہ جیے اور ان کی از واج واولا و نے رخت سفر با ندھا اور مصر کے لئے روانہ ہو گئے حضرت بوسف القیدی کو ان کے پہنچنے کی خبر لی ، تو شہر سے باہر آگر ایک خیمہ میں (جو پہلے سے نگایا ہوا تھا ) ان کا استقبال کیا اور اپنے والدین کو اسپنے نزویک جگہ دی اور پھر شہر میں اندر چینے کے لئے فرمایا کہ اُڈ خلو ا میصوان شاغ اللہ امہنیان کہ مصر میں اندر چیئے انشاء اللہ تین کو اسپنے نزویک جگہ دی اور پھر شہر میں اندر چینے گئے تو حضرت یوسف الطبی نے ان کی رفعت شان کو طا ہر کرنا سے مقد وقعا اس وقت والدین اور گیارہ بھائی سب یوسف الطبی کے سامنے جدے میں گر گئے ہے جدہ بطور تحظیم کے تھا جو سابھ امتوں میں مقد وقعا اس وقت والدین اور گیارہ بھائی سب یوسف الشبی کے سامنے جدے میں گر رہی ہے۔ جب میں مقر بیس اندر چیکے میں اندر چیکے انشاء اللہ ان کی رفعت شان کو طا ہر کرنا ترام کر دیا گیا ہے بحدہ عباوت و میا جدہ و تعظیمی بھاری شریعت میں غیر اندے کے لئے حرام ہے۔ اس کی پی تفصیل سورہ ابقر ورکوع نمبر میں گر رہی ہی ہے۔ جدہ عباوت و یا جدہ و تعظیمی بھاری شریعت میں غیر اندے کے لئے حرام ہے۔ اس کی پی تفصیل سورہ ابقر ورکوع نمبر میں گر رہی گیا ہے بعدہ عباوت و یا جدہ و تعظیمی بھاری ہے۔ ان کی سامنے میں کر رہی گیا ہے بعدہ عبادت و یا بحدہ و تعظیمی بھاری کیا ہو اندین اور گیارہ کیا ہو اندین اور گیارہ کیا ہو اندین کیا ہو اندین کیا ہو اندین کو بھیا ہو کہ کیا ہو اندین کو شائل کے کہ والدین کیا ہو اندین کی کیا ہو اندین کیا ہو کیا ہو اندین کیا ہو اندین کیا ہو اندین کیا ہو اندین کیا ہو کیا ہو ک

 سورة بوسف ۱۲

میں حصرت بوسف الطفیق کی حقیقی والد و تعمیس یا بطور مجاز خالہ کو والد وفر مایا ہے جن ہے حضرت بعقو بالطفق نے بعد میں نکاح فر مالیا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں دونوں باتیں <sup>لکھ</sup>ی میں حضرت حسن اور مؤرخ ابن آتخق ہےصا حب روح المعانی نے لفل کیا ہے کہ اس وقت تک ان کی حقیقی والد در ندوتھیںا گراہیا ہوتو محاز کی طرف حانے اور والد و بے خالہ مراد لینے کی ضرورت نبیں و اللّٰہ بعالیٰ اعلیہ با لصو اب اس کے بعدالندتعالیٰ کی منتوں کا تذکر ہ کرتے ہوئے فرمایا کہالندتعالیٰ نے مجھے براحسان فرمایا کہاس نے مجھے جیل ہے نکالا چونکہ جیل ہے نکلنے کے بعد ہی بلندمرتبہ پر ہنیجے بتھےاس لئےمصر میں جن نعتوں ہےسرفراز : وے ان میںابتدائی نعمت کا تذکر ہفر مادیااور چونکہ حصول اقتدار بی سارے خاندان کومصر بلانے کا فر رہیہ، نااس لئے ساتھ ہی و سری نعمت کا تذکر دہمی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ اوگوں کو ، بیباتیوں والی آبادی لے آیااور یہاں میرے باس لاکر بساویااورساتھ ہی تربایا جنُ \* بسَغید اُنْ نَوْغُ النَّسِيُطُنُ بَيْنِيلُ وَبْلِنَ اِخُولِینُ کہ یہ سب کچھ کے بعد ہوا جبکہ شبطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے ورمیان رگاڑ کی صورت بنا دی تھی ،صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت بوسف الظلیمیز نے کنوس ہے نکا ننے کا تذکر ذہبیں کیا بلکہ جیل ہے نکا لیے جانے کا تذکر دفر مایاا درمزید بدیکیا کہ جھائیوں نے جو کچھ کیا تھاا ہے شیطان کی طرف منسوب کرویاان وونوں ہا'ڌ ں میں حکمت بیتھی کہ بھائی مزید شرمندہ نہ ہوں جب معاف کر ہویااور ہر بات بھول بھلیاں کر دی تواب اس کا تذکر ہ کر کے دل دکھانا مناسب نہ جانا کریموں کی بہی شان ہوتی ہے۔

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآءُ الماشبه ميرارب جوحيا بتا ہے اس كے لطيف تدبير كرديتا ہے (حبيبا كدالله تعالی نے حضرت اوسف الطف كو جیل ہے نگالنے کے لئے ووقیدیوں کےخواب کی تعبیر کو تدبیر بنادیا ) اِنَّـهٔ هُـوَ الْغَلِیْمُ الْحَکِیْمُ ٥ ( بلاشیمیرارب جانے والا ہے حکمت والاہے )وہ اپنے بندوں کی صلحتوں کو جانتا ہے اوراس کا کوئی فعل حکمت ہے خالی نہیں ،اس کے بعد نبیبت سے خطاب کی طرف التفات فربايا(كما في سورة الفاتحة )اور إرگاه ضداوندي ميں يوںعرض كيا رَبّ قَدُ اتَّلِيَتِي مِنْ الْمُلُكِ وَعَلَّمُتَنِي مِنُ تَأُويُلَ الْاَحَادِيُثِ (اے میرے رب آپ نے مجھے سلطنت کا ایک حصہ عطافر مایا )اس میں اللہ تعالیٰ کے دوانعامات کا تذکر وفر مایا ایک توبیر کہ اللہ تعالیٰ نے مجصے ملک عطافر مایاصاحب روح المعانی فرمات میں کداس میں من تبعیض کے لئے شاوراس سے مرادیہ ہے کہ ملک کابڑا حصہ عطافر مایا چونکہ اس جگہ بڑی نمتوں کا تذکرہ ہور باہےاس لئے بڑا ملک مراد لینا مناسب ہای بعضا عظیما منداوربعض حضرات نے یوں قرمایا کہ لفظ ہے 'اس لئے زیادہ فرمایا ہے کہ مصرمیں حضرت بوسف النظام کواقتد ارتو حاصل تھالیکن شاہی اقتد اردوسرے ہی شخص کا تھا جس نے اقتذارسپر دکیاتھا، دوسری نعت جس کا تذکرہ فر مایاو و بیکداللہ تعالیٰ نے مجھےخوابوں کی تعبیر کاعلم نصیب فر مایا،اورخوابوں کی تعبیر کاعلم بہت بڑا علم ہے اور یہاللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ای تعبیر دانی کی وجہ ہے حضرت یوسف الطفیر جیل ہے نکلے اور مصرمیں انہیں اقتد ارحاصل ہوا۔ خواب کے بارے میں ضروری معلومات ......خواب میں جود یکھاجائے اس کےاشاردں کوسجھ کر جوتعبیر دی جائے اس تعبیر کا کیجے جونا ضرفری نہیں لیکن جن کوانڈر تعالیٰ خوابوں کے اشاروں کی سمجھاور بصیرت نصیب فریا تا ہے وہ ان کوعموماسمجھ لیتے ہں حضر پ بو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ مبشرات کے علاوہ نبوت میں ہے کچھ یاقی نہیں ریا صحابہ نے عرض کیا پارسول اللّٰدمبشرات ( بشارت و پنے والی چیزیں ) کیا ہیں؟ آ پّ نے فر مایا وہ اچھے خواب ہیں جنہیں کوئی مسلمان خود کھے لیے یااس کے لئے و کمپر لئے جا تکس \_ (مشکور المنها بیچنس ۹۳ سیجیج بخاری دم وطالام مالک)

حضرت عماوہ بن صامت ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ جس نے مجھے خواب میں ویکھااس نے مجھے ہی ویکھا کیونکہ

شيطان ميري صورت بنا كرنبيس آسكتا .. (صيح بخاري س١٠٣٠)

حضرت ابو ہریرہ وظائد سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھٹے نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو مؤمن کا خواب جھوٹا ہونے کے قریب ہی نہ ہوگا اور سبے بچائی خواب ہوگا جواپی بات میں سب سے زیادہ سچا ہوگا (پھر فرمایا) کہ خواب کی تین تسمیں ہیں ایک تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے بشاوت ہو اور دوسری وہ ہے جوانسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اپنے نفس سے جو با تیں کرتا ہے دہ خواب میں آجا تا ہے (پھر خواب میں آجا تا ہے (پھر فرمایا) سوتم میں سے جو کو کی شخص ایسا خواب میں آجا تا ہے (پھر فرمایا) سوتم میں سے جو کو کی شخص ایسا خواب و کی میں جو ناگوار ہوتو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے گے۔

(رواه التريذي في ابواب الرؤيل)

حضرت جابر ہے نہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی شخص ایسا خواب و کیھے جو نا گوار ہوتو با میں طرف کوتین بارتھ کا ردے اور تین باراللہ کی پناہ مائیگے ، شیطان سے یعنی (اَغیوٰ ذُہ بِاللّٰهِ مِن الشّْب طُسانِ الرَّ جِیْم پڑھے) اور جس کروٹ پرلیٹا ہوا ہے اسے بدل دے۔ (مشکلوۃ المصابح ۳۹۴)

حصرت ابورزین عقیلی است روایت کے رسول اللہ بھانے ارشادفر مایا کہ مؤمن کا خواب نبوت کے چھیالیس (۴۲) حصوں میں سے ایک حصد ہے اوروہ پر ندہ کی ٹا نگ پر ہے جب تک خواب بیان کرنے والا بیان نہ کردے سوجب وہ ( کسی کے سامنے ) بیان کردے گا اوراس کی تعبیر دے دی جائے گی تو تعبیر کے مطابق ظاہر ہوجائے گا اورا پنا خواب صرف ایسے شخص سے بیان کروجوتم ہے محبت رکھنے والا ہے (جونا مناسب تعبیر نہوے ) یا عقل مندآ دی سے بیان کروجوا چھی تعبیر دے یا کم از کم یہی کرے کہ بری تعبیر بھے میں آئے تو خاموش رہ جائے۔ (رواہ التریزی)

یہ جوفر مایا کہ خواب پر ندہ کی ٹانگ پر ہےاس کا مطلب سے ہے کہ اسے قرار نہیں ہے جیسے تعبیر ، می جائے گی اس کے مطابق ہو جائے گالہذاا لیشے مخص سے ذکر ندکر سے جومجت اور تعلق ندر کھتا ہواورا لیسے دوست بھی بیان ندکر ہے جوعقل مند ند ہو۔

بعض خوابوں کی تعبیریں .....رسول اللہ ﷺ عفرات صحابه کرام رضی اللہ عنہ مے خواب سنتے تھے اوران کی تعبیر دیا کرتے تھے حضرت عائشہ رفع نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ عورقہ بن نوفل کے بارے میں حضرت خدیجہ رفع نے دریانت کیا (جوان کے بچازاد بھائی عائشہ رفع نے بیان کیا کہ درقہ نے آپ کی تصدیق کی تھی لیکن آپ (کی دعوت) کا ظہور ہونے سے پہلے ان کو موت آگئی ان کے بارے میں کیا سمجھا جائے ؟ آپ نے فرمایا میں نے انہیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ ان کے اوپر سفید کیڑے ہیں اگر وہ ووز خیوں میں سے ہوتے تو ان کے اوپر سفید کیڑے سفید کیڑوں سے اس پر استدلال کیا کہ انہوں نے جو تصدیق کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کے درجہ میں معتبر ہوگئی اوروہ دوز خسے بچاد بیج گئے۔

ایک مرتبدرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب و یکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالد لایا گیا میں نے اس میں سے بیااور اتنا پیا کہ بیمعلوم ہونے لگا کہ میرانی نا خنوں سے ظاہر ہور ہی ہے چھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب، کو وے دیا، حاضرین نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر دے دی؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر علم سے دی یعنی مجھے اللہ نے بہت علم دیااور اس علم میں سے عمر بن خطاب کو بھی عطافر مایا۔ (بخاری ص ۱۰۲ س)

اس مدیث میں دورھ سے علم مرادلیا ہے جیسا کہ دورہ ھاجسام کی پرورش کا ذریعہ ہے ای طرح قلوب کی حیات کا سبب ہے۔ حضرت

ام العلاءً نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عثان بن مظعون کے لئے ایک نہر جاری ہے۔ میں نے اس کارسول اللہ ﷺ سے تذکرہ کیا ، آپ نے نیاں کہ بیان کاعمل جاری ہے ۔ (صحیح بخاری من ۴۹۰ ج۲) ایک مرتبہ آنخصرت ﷺ نے خواب دیکھا کہ ایک کالی عورت جس کے بال بھرے ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے نگل کر جھہ میں تقیم ہوگئی آپ نے اس کی تعبیر دی کہ مدینہ کی وہا ونگل کر جھہ میں تھم ہوگئی آپ نے اس کی تعبیر دی کہ مدینہ کی وہا ونگل کر جھہ میں تھم ہوگئی آپ نے اس کی تعبیر دی کہ مدینہ کی وہا ونگل کر جھہ میں تھم ہوگئی آپ نے اس کی تعبیر دی کہ مدینہ کی وہا ونگل کر جھہ میں تھم ہوگئی آپ نے اس کی تعبیر دی کہ مدینہ کی وہا ونگل کر جھے میں

آ پً نے کالی عورت کووباء ہے تعبیر فرمایا اور آ پ کی تعبیر کے مطابق ہی ہوا کیونکہ مدینہ منورہ کی آب و موا درست ہو گئی اور جھے ہرباد ہو گیاو ہاں اس وقت یہودی رہتے تھے۔

ضروری نہیں کہ خواب کی جوتعبیر دی جائے صحیح ہونے کے باہ جوداس کاظہور جلدی ہوجائے حضرت یوسف النظاف نے بجین میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے چاند سورج اور گیارہ ستارے بجدہ کرر ہے ہیں لیکن اس کاظہورا یک طویل عرصے کے بعد ہوا جب اس کاظہور ہوا تو حضرت یوسف النظامین نے اپنے والدے کہا کہ یا آبت ہائی آئویل رُءُ یَائ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّیْ حَقًّا.

#### اللّٰد تعالیٰ کی نعمتوں کا قرار کرنا بھی شکر کا ایک شعبہ ہے

حضرت یوسف الطنظ نے اللہ تعالی کی فعمتوں کا اقرار کیا کہ پیاللہ تعالی نے بیجے عطافر مائی ہیں، فعمتوں کا اقرار کرنا اور ان پراللہ تعالی کی حدوثنا بیان کرنا اور پھران فعمتوں کو اعمال صالحہ ہیں لگانا اور گنا ہوں ہیں خرج نہ کرنا پیسب شکر کے شعبے ہیں فعمتوں کا اٹکاری کرنا ناشکری ہیں ہے۔ سکوہ خل ہیں ای ناشکری کا تذکر ہ کرتے ہوئے فر ما یا آفینیغمیة الله ینجو حکووُن (کیا اللہ کی فعمتوں کا اٹکار کرتے ہیں) قارون کو اللہ تعالی شانہ نے مال کثیر عطافر مایا تھا جب اللہ فیسیدین (اور تو زمین اللہ شاد کا خواہاں مت ہو بلا شباللہ فساد کرنے والوں کو لیننز نہیں فرماتا) تو اس نے جواب میں کہا اِنسم آو تیکھ علی علم عندی (کہ میں فساد کا خواہاں مت ہو بلا شباللہ فساد کر و الوں کو لیننز نہیں فرماتا) تو اس نے جواب میں کہا اِنسم آو تیکھ علی علم عندی (کہ میال جو جھے مالے صرف میرے ذاتی ہنمر کی وجہ ہے دیا گیا ہے ) اس نے اسے اللہ کا دیا ہوا مال مانے سے انکار کردیا اور اپنے ہی ہنر کی طرف نبیت کردی پھر جواس کا انجام ہوا سب کو معلوم ہے ، رسول اللہ بھی نے جو تو الا اور فعلا آو قات مختلفہ کی دعا میں بتا کمیں بیاں میں بار اللہ تعالی کی نعمتوں کا اقرار ہے جبے شام پڑھنے کے لئے رسول اللہ بھی نے جو دعا میں بتائی ہیں ان میں سیدالا استعفار بھی ہے اس دعا کے بیالفاظ ہیں۔

کے بیالفاظ ہیں۔

اللهم انت رہی خلقتنی وانا عبدک وانا علی عهدک ووعدک ما استطعت اعوذبک من شو ما صنعت ابو ء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفرلی فانه لا یغفر الذنوب الانت مستحک علی وابوء لک بذنبی فاغفرلی فانه لا یغفر الذنوب الانت مرارب ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تونے جھے پیدا فرمایا اور جہاں تک ہو سکے تیرے عید پراور تیرے وعدہ پر قائم ہوں میں اپنے گناہوں کے شرے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور جھے پر جو آپ کی نعتیں ہیں ان کا اقرار

کرتا: وال اورائي کنابول کا قرار کرتا ہول البذاميری مغفرت فرياد يجن کيونکه آپ کے سواکوئی گنا ہول کوئيل بخش سکتا'۔
اس بين اللہ تعالى کی نهمة ب کا اقرار ہے اورائي گنا ہوں کا بھی ، اور مغفرت کی دعا بھی ہے ، فريا یا: رسول اللہ بھے نے کہ جوشن اس کو دن ميں ايقين کے ساتھ پڑھ لے پھرشام ہونے ہے پہلے ای دن ميں اے موت آ جائے توانل جنت ميں ہے ہوگا اور جوشن اے رات ميں مرجائے توانل جنت ميں ہے ہوگا۔ (رواد البخاری س ١٩٣٣ توانل اسلام پر مرنے اور صالحين ميں شمامل رہنے کی دعا است ميں مرجائے توانل جنت ميں ہے ہوگا۔ (رواد البخاری س ١٩٣٣ توانل الله طوئت السلام پر مرنے اور صالحين ميں شمامل رہنے کی دعا است ميں موت ديجئے کہ ميں فرمان بردار ہوں اور بجھ نيا کہ المسلوم توانک بندوں ميں ميال فرمان فرمان بردار ہوں اور بجھ نيا کہ نيا والا جو توانل توانک کی موت آ جانا سب ہے بڑی سعادت ہے ، اور یہ کی معلوم ہوا کہ جائي ان اللہ توانی کا فرمان بردار ہوں اور اجرد قواب کے استحقاق ميں شامل ہونے جو حضرات موت البند المين ميں شامل فرمادے التي باپ دائے حضرت ہو سے البندائي کا فرمان کے احوال اورا عمال ميں اوران کی طرح اجرد قواب کے استحقاق ميں شامل ہونے ہو حضرت ہو سے البندائي ميں شامل فرمادے التي باپ دائے حضرت ہو سے البندائي ميں ميں شامل فرمادے اللہ کا فرمان کے دعال اورا عمال ميں اوران کی طرح اجرد وقواب کے استحقاق ميں شامل ہونے کے دعارت اللہ علی ہونے دعن میں شامل فرمادے اپنی باپ دائے حضرت ہو سے البندائی میں ہونے کہ اس اللہ کی دعارت کی موت آ کی کہ اے اللہ اسلام کے درجات میں پہنچا دے۔

یباں جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف القیاد نے موت کی دعا کیوں کی وہ تواجھے حال میں سے نعمتوں کی فراوانی تھی حالا نکہ دکھ " تکلیف کی وجہ ہے بھی موت کی دعا کرناممنوع ہے،اس کا جواب سے کہ حضرت یوسف القیاد نے یون نہیں کہا کہ بچھے ابھی موت دے دی جائے بلکہ مطلب بیتھا کہ تقرر ووقت پر جب مجھے موت آئے تو یسعادت نصیب ہوجس کا سوال کرربا ہوں۔

ذلِكَ مِنْ أَنْكَاءِ الْعَلَيْبِ نُوْحِيْدِ إلَيْكَ عَوَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا أَمُرَهُمْ وَهُم

يَهْكُرُوْنَ ۞ وَمَاۤ اَكْتُرُ التَّاسِ وَلَوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ۞ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ ﴿

۔ لَدِيرِ كَرَبِ شَيْنَ اور اكثرُ اوگ انفان لائے والے نہيں اِن اگر چہ آپ حرص كرير، اور آپ اس پر ان ہے کمی عبش كا وال نہيں كرتے

#### إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعُلَمِينَ أَ

یہ توجہال والوں کے لیے تسیحت ہے۔

غیب کی خبریں بتانا آنخضرت ﷺ کی رسالت کی دلیل ہے

یہ تو ہر دوست اور ہر ذخمن کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی ہے نہیں پڑھا تھا اور ندا یسے لوگوں کی صحبت اٹھا کی تھی جوسید نا حسرت یوسف کا قصہ آپ کو بتاتے اور سناتے ، تفصیل کے ساتھ یہ قصہ بتا دینا ہے واضح طریقہ پرآپ کی نبوت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے بذر بعہ وحی آپ کو یہ قصہ بتایا اور آپ نے لوگوں کو سنایا بہودیوں نے جب روضہ سنا جھے وہ اپنے آبا وَاجداد سے سنتے آئے تقیقو آئیں اسلام قبول کر لینالازم تھالیکن انہوں نے بھر بھی اسلام قبول نہیں کیا، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا کہ تم ٹھر رسول اللہ ﷺ ہے دریافت کر دکہ وہ کیا سب تھا جس کی وجہ سے بنی اسمرائیل اپنے وطن کو چھوڑ کر مصر میں آکر آباد ہوئے؟ قریش نے آپ سے

ر تاسة

#### فوائد ومسائل

سیدنا یوسف الطلیخ کا قصدختم ہوا قصہ بیان کرتے ہوئے تفسیر کے دوران ہم نے بہت سے فوائد اور ضرور کی امور لکھ دیتے ہیں کیکن بعض با تیں رہ گئی ہیں جنہیں مفسرین نے بیان کیا ہے ذیل میں وہ بھی لکھی جاتی ہیں جوکوئی بات مکررآ گئی ہے قند مکرر سبھے کر لکھ دیا گیا ہے۔ . ۱) ۔۔۔۔احیصا خواب اللّٰہ کی نعمت ہے مومن کے لئے بشارت ہے اور خواب کی تعبیر جاننا بھی اللّٰہ کی نعمت ہے۔

۲) .... جھزت لیحقوب الطبط نے جو حضرت یوسف الطبط کے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ مجھے تکلیف دینے کی مذیبر کریں ،اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے ہارے میں پیگمان ہو کہ اسے فلال شخص نقصان پہنچائے گا تدجیے آگلیف پہنچانے کا احتمال ہوا ہے۔ تادینا کہ م احتماط سے رہوفلاں شخص کی طرف ہے تہمیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے پینیست حرام میں شامل نہیں ہے۔

۳) .... حضرت یوسف الطالات کے بھائی پینم برنہیں تھے ورندوہ یوسف الطافا کو بوڑھے باپ سے جدا کرنے کی تدبیر ندکرتے ، باپ کو تکلیف پہنچانا اور باپ بھی وہ جواللہ کا پینم برنہیں تھے ورندوہ یوسف الطافا کو بوڑھے باپ سے جدا کرنے کی تدبیر ندگرتے ، باپ کو صافحین کی اور باپ بھی وہ جواللہ کا معلوم ہوا کہ اولا و کے گنا ہوں کی وجہ سے ماں باپ پرطعن وشنیج کرنایا نہیں گنا ہوں مسافحین کی اولا دی بھی گنا ہوں میں گنا ہوں میں شامل مجھنا تھے نہیں جب کدانہوں نے تعلیم اور تربیت میں کوتا ہی ندگی ہو جب انہوں نے نیکی کی راہ تناوی اور بیا تاویل کے بین آورہ اپنی قردواری سے بری ہو گئے۔

کی بین تو دواپی ذردواری سے بری ہو گئے۔

۳۰)... حضرت بوسف النظفالا مارہ بھائی تھے دل حضرت بعقوب النظفالا کی پہلی بیوی ہے اور دوان کی دوسری بیوی ہے تھے یعنی بوسف النظفالا اور بنیامین (بیدونول حقیقی بھائی تھے ) ان بارہ بیٹوں ہے حضرت بعقوب النظمالا کی نسل چلی حضرت بعقوب النظمالا کا لقب اسرائیل تھاای لئے ان کے تمام بیٹوں کی اولا دکو بنی اسرائیل کہاجا تا ہے، حفرت یعقوب النظامی اوراس وقت جوآپ کی بیوی تھی اور بارہ بیٹے اپنی از واج واولا د کے ساتھ مصر میں جا کرآباد ہو گئے تھے، حفرت یعقوب النظامی اوران کی اہلیہ کا مصر میں انتقال ہو گیا اوران کی المیہ کا مصر میں انتقال ہو گیا اوران کی وصیت کے مطابق ان کوسیابقہ وطن یعنی کنعان میں لاکر فن کر دیا گیا جسیا کہ کتب تفسیر میں مرقوم ہان کے جیئے مصر بی میں رہتے رہے الندان کو گول کا اقتدار میں کچھ بھی حصد نہ رہا اور وہاں سے واپس آکراپنے اس کی نسلیس آگے بڑھیں حضرت بوسف النظامی کی وفات کے بعدان لوگوں کا اقتدار میں کچھ بھی حصد نہ رہا اور وہاں سے واپس آکراپنے وطن کنعان میں بھی آبا دند ہوئے مصر بی میں رہتے رہے چونکہ مصر بول کے ہم تو م بھی نہ تھے ہم ند ہب بھی نہ تھے اور پردلیس سے آکرآباد مور کے تھے اس لئے مصر بیول نے تہیں بری طرح غلام رکھا تھا سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ مصری ان کے بیٹول کو ذکے کر دیتے تھے اور بیان کے سامنے ان بھی نہ کر سکتے تھے۔

حضرت موی الطیخان کومصرے لے کر نکلے جس کا واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے تو اس وقت ان کی تعداد چھولا کھ تک پہنچ گئی تھی بارہ بھائیوں کی اولا دبارہ قبیلوں میں منتسم تھی بہی وہ بارہ قبیلے تھے کہ جب حضرت موٹی الطیخا میدان تبییس پانی کے لئے بیتر میں لاٹھی مارتے تھے تو بارہ چشمے جاری ہوجاتے تھے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پی لیتا تھا تاریخ وتنسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیلوگ چارسوسال (۲۰۰۰) کے بعدمصر سے نکلے تھے۔

۵) .... جھنرت یعقوب الطبیخ کے بیٹوں نے جواپ والد سے یوں کہا کہ یوسف کوکل ہمارے ساتھ بھنج دیجے وہ کھائے گا اور کھیلے گا

اس کے جواب میں حضرت یعقوب الطبیخ نے ان سے یہ بیٹر فر بایا کہ کھیا ہم نے کام ہے میں اس کے کئے نہیں بھیجنا بلکہ یوں فر مایا کہ بجھے ڈر ہے کہ تم اسے لیے جا وَاور تہماری غفلت میں اسے بھیٹر یا کھاجائے ، حضرات علائے کرام نے اس سے بیمستنبط کیا ہے کہ سیر وتفری اور کھیل کود جوحدود شرعیہ کے اندر ہوجائز اور مباح ہے بچوں کواس کا کھیلنا کھانا ناجائز ہے، اور بالغین بھی آپس میں دوڑ لگا سکتے ہیں بلکہ خیر کی نیت سے ہوتو ایس میں تواب بھی ہے ، حضرت عقبہ بن عامر کھیلے نیان فر بایا کہ رسوائی نے نے ارشاو فر مایا کہ تبہارے لئے ملک روم (یورپ کا علاقہ ) فتح ہوگا اور اللہ ان کے شرکوتم ہے دورر کھے گا تو تم میں سے کوئی شخص اس سے عاجز نہ ہوجائے کہ اپنے تیروں سے کھیلا کر روز یعنی تیراندازی کی مشق ہمیشہ کرتے رہو ) (رواہ سلم) چونکہ تیروں کا کھینکنا جنگ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے (اور اب توجہ بیرآلات حرب کا کھینکنا جنگ کا معیار بن گیا ہے ) اس لئے آپ نے تیراندازی کی مشق کا تھم دیا ، رسول اللہ کھی وڈور میں کراتے تھے جس میں گھوڑ دوڑ بھی کراتے تھے جس میں گھوڑ دوڑ بھی کراتے تھے جس میں گھوڑ دوڑ بھی کراتے تھے جس میں گھوڑ دوڑ جو میران سے نفلت نہ ہو جوانہ ہواور اس میں کشف عورت نہ ہو نماز سے نفلت نہ ہو جوانہ ہواور اس میں کشف عورت نہ ہو نماز سے نفلت نہ ہو جوانہ ہواور اس میں کشف عورت نہ ہونہ ایسا کھیل کھیل کھیا جا با کرا ہے اس کوئی کھیل ایسا ہوجس میں کشف عورت نہ ہونہ ایسا کھیل کھیا تا جا کر ہوں۔

۲) .... جب یوسف الطینی کے بھائیوں نے قبل کرنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک بھائی نے جوسب سے بڑا تھا یوں کہا کہ اسے قبل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دوتا کہ اسے آنے جانے والے قافلے اٹھالیں ،اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی جماعت کی شر کا ارادہ کر ہی لے تو جس سے ہوسکے آئیس منع کردے اگر بالکل منع نہ کر سکے تو کم از کم الی بات کا مشورہ دے دے جو نساداور قباحت اور شناعت کے اعتبار سے ہلکی ہو۔

2) .... جب حضرت یوسف الطنیخ کوئویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالی نے انہیں باخبر فرمادیا کہ ایساونت آئے گا جبکہ تم ان کا یکس یاد دلاؤ گئے اسے الفاظ آؤ تحرُن کی سختیر فرمایا، عام طور سے لفظ وئی اللہ تعالی کے انہیں پیغامات کے لئے استعمال ہوتا تھا جوانہ یاء کرا مہلیہ م الصلوٰ قوالسلام کے پاس فرشتہ کے ذریعہ آتے تھے لیکن بعض دیگر مواقع کے لئے بھی پیلفظ استعمال ہوا ہے حضرت موٹ النظین کی والدہ کے بارے میں فرمایا وَاوَحَیُنَاۤ اِلٰی اُمْ مَوُسُیۤ اَنُ اُرْضِعِیُهِ اور شہد کی کھی کے لئے وَاَوْحِی رَبُّکُ اِلْی النَّحُلِ فرمایا ہے، چونکہ حضرت یوسف الطّن کونیں میں ڈالے جانے کے وقت کمس تھاس لئے بعض علاء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کاان کوسلی دینا اور بیار شاوفر باتا کہ تم اس بات کو ایس میں اس قول کو کھٹم اس بات کو اللہ اللہ باللہ میں کے طور پرتھا نبوت والی وی سے اس وقت سر فراز نہیں ہوئے تھے وہ آلمعانی میں اس قول کو حضرت مجاہدتا بعی کی طرف منسوب کیا ہے ان کی اس بات کی تائیداس ہے ہوتی ہے کہ چند آیات کے بعد اللہ جل شانۂ نے وَلَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَلَى مُن اللهِ عَلَى مُن اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

۸).....برادرانِ یوسف جب حضرت یوسف الظلیلا کے کرتہ پرخون لگا کرلائے اوراپنے والد سے کہا کہ یوسف کو بھیٹر یا کھا گیا اور اپنی بات کی تصدیق کے بطور سندخون آلود کرتہ پیش کیا تو حضرت یعقوب الظلیلائے انداز ہ لگالیا کہ یوسف کو بھیٹر ہے نہیں کھایا اور کرتہ کو جھے سالم دیکھ کرانہوں نے بچھ لیا کہ ایان غلا ہے، بھیٹر یا کھا تا تو کرتہ بھٹا ہوا ہوتا اورا پی فہم وفر است پرانہیں اتنااعا دہوا کہ ان سے فرماویا کہ سوڈ لکٹ لکٹم اَنفُسٹکم اَفُرا (بلکہ بات ہے کہ تہمار نفول نے ایک بات بنالی ہے) اس سے معلوم ہوا کہ قاضی اور حاکم فریقین کے بیانات کے ساتھ حق اور حقیقت تک چھان بین کے لئے اصول کے مطابق فیصلہ تو گوہوں اور قسم ہی کے ذریعہ کرے لئے ناحوال اور قرائن بین غور کرنے سے حق اور حقیقت تک چھان بین مدوسلے گی۔

9).....حضرت یعقوب النظی کو بہت بڑا صدمہ پہنچا کہ ان کا چہتا بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا انہوں نے بیٹوں کی غلط بیانی تو پکڑلی لیکن آگے بچھ کرنہیں سکتے تقصیر کے سواچارہ بھی کیا تھا لہٰذا انہوں نے فرمایا فَصَسُرٌ جَمِیْلٌ اور ساتھ ہی یوں بھی کہا وَ اللّٰهُ اللّٰمَ سُسَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونُ فَلَى کَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہُ اللّٰلّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰلَٰ اللّٰلِمُ اللّٰلَٰلِمُ اللّٰلَٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَٰلِ

1۰)....قرآن مجید میں تصریح ہے کہ جس شخص نے حضرت یوسف النظیمیٰ کوخریدا تھا وہ عزیز تھا اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیدوز برخز اند تھا اور نام اس کا قطفیر تھا اور مصر کا باوشاہ دوسر اشخص تھا کیونکہ بادشاہ کا ذکر قرآن مجید میں عزیزِ مصر کے واقعہ کے بعد موجود ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا نام ریان تھا جوقوم عمالقہ میں سے تھا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے حضرت یوسف النظیمیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلیا تھا اور حضرت یوسف النظیمان سے بہلے ہی بھالت اسلام انتقال کر گیا۔

اا) .....عزیز مصر کی بیوی جس نے حضرت بوسف الطبیع کو برے کام کے لئے بھسلایا تھااس کانام عام طور پرز لیخامشہور ہےاور ریکھی مشہور ہے کہ بعد میں حضرت بوسف الطبیع ہے۔ اس کا نکاح ہوا میہ باتیں اسرائیلیات ہے گئی جی قرآن مجید میں یاا حادیث شریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔

۱۲) ..... عزیز مصری بیوی نے جب حضرت بوسف القلیج کو پھسلایا اور لبھایا تواس نے درواز ہے بند کرد ہے اور هَیئِتَ لَلگَ کہدکر اپنا مقصد ظاہر کر دیا حضرت بوسف القلیج نے انکار کرویا اور فرمایا کہ میں ایسے کام سے اللّٰہ کی پناہ مانگٹا ہوں ، اور یہ بھی کبا کہ تیرا شوہر میرا محتن ہاں نے میری پرورش کی ہے مجھے اچھی طرح رکھا ہا ہ میں بیر خیانت کیسے کرسکتا ہوں کہ اس کی بیوی کی ساتھ ایسا کام کروں اگر میں ایسا کروں تو ریٹلم اور ناشکری کی بات ہوگی ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے ، وقتی طور پران کے نفس کی کوئی خواہش پوری ہوجائے ایک آئند وزندگی میں وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہوں گے۔

۱۳) ... بیتو انہوں نے زبانی طور پراس عورت کو سمجھایا اورا پی طرف ہے اسے ناامید کرنے کی کوشش کی کیکن ساتھ ہی بیہ ہوا کہ وہ وہاں ہے بھا گئے کہ معلوم تھا کہ دورواز ہے بند ہیں اس کے باوجود بھی انہوں النظامی کو معلوم تھا کہ درواز ہے بند ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے دوز نگا دی اس سے بیسبق ملتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی گنا ہے موقع میں پینس جائے تو اس سے نیچنے کی مرطرح کی تدبیر کرے اور اسے بس میں جو کچھ ہوگنا ہے ہے کہ جنے گئے اسے استعمال کرے جب اپنی طاقت کی بقدر محنت اور کوشش کر گزرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدوآ جائے گی۔

۱۹۱۱)....جسے مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے نیکی کاوزن بڑھ جاتا ہے اس طرح گنا ہوں سے بیخے کی لائن میں ہمی بعض حیثیتوں سے تو اب بڑھ جاتا ہے کسی خص سے بیخا ہمی بڑی ہمت کی اور بڑھ جاتا ہے کسی خص سے کوئی برصورت گری پڑی عورت ہمینگن بتمارن برے کام کے لئے کہتو اس سے بیخا ہمی بڑی ہمت کی بات ہے کی اگر کسی شخص سے کوئی و نیاوی اعتبار سے بڑے ہوائی عورت اور وہ ہمی جو سین جمیل ہو بدکاری کی وعوت ہے اس سے بیخا ہمی بڑی ہمت کی جاتا ہو بدکاری اور چھے کہ کاری کی وعوت ہے اس سے بیخا ہمی ہو سیاست تا دمیوں کا ذکر فربایا جنہیں اللہ تعالی اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سابیت ہوگا ان سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے یوں فربایا و رجعل دعت ہو اصر اقذات حسب و جمال فقال انی اختاف الله اور ایک و موقعی جے مرتبہ دور حسن و جمال والی عورت نے برے کام کے لئے وعوت وی تو اس نے کہد دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں) (اور ایک و موقعی جے مرتبہ دور حسن و جمال والی عورت نے برے کام کے لئے وعوت وی تو اس نے کہد دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں)

حضرت یوسف الطفی کوجس عورت نے برے کام کی دعوت دی تھی وہ وزنی کی تیوی تھی بظاہر وہ خوب صورت بھی ہوگی کین حضرت یوسف الطفی نے صاف انکار کر دیا در حقیقت بدبڑے دل گر دہ کی بات ہے ایسے موقعہ پر گناہ ہے نے جانا بڑی ہمت اور تو کی ایمان کی دلیل سے مانع ہوں جی بڑی چیز اللہ تعالی کی مدواور تو فیق ہے اللہ تعالی نے حضرت یوسف الطفی کے لئے کوئی نشانی ظاہر فر ماوی جو گناہ ہے مانع بن گئی اور نشانی کا تذکر وفر مانے کے بعدار شاو فر مایا تھے ذیل فی لینصوف عنه السُوّة وَ الْفَحَشَاءَ (ہم نے اس طرح ان کوئلم ویا تاکہ ہم ان سے مغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں کو دور کھیں)

(جو المحارث المنظر الم

 سورة يوسف ١٢

موقع مناسب جان کریمیلے تو حید کی دعوت دے دی اور اینا تعارف بھی کرادیا کہ میں کا فروں کی ملت برنبیں ہوں اورا پنے باپ دا داا براہیم ا آخق اور معقوب للبهم السلام كے دين پر ہوں جواللہ كے نبی تھے۔

ے ا).... جیل ہے جس شخص کی رہائی ہوئی اس ہے پوسف القفاہ نے جو بیفر مایا کہ بادشاہ ہے میرا ذکر کر دینااس ہے معلوم ہوا کہ مصیبت سے چھنکارا کے لئے کوشش کرناو، رکسی کوداسطہ بنانا یہ وکاں کے خلاف نہیں ہے۔

۱۸).....کیے بھی اسباب اختیار کر لئے جا کیں ہوتا وہی ہے جواللہ تعالیٰ کی فضا وقد رمیں ہو، جب اللّٰہ کی مشیت مواور قضا وقد رکے اختبار ہے مقرر دوقت آ چکاہوسب بھی ای دفت کام دیتا ہے اور دواہمی ای دفت فائد دمند ہوتی ہے دوا بنانے والے طبیب ہے بھی ای وقت ملاقات ہوتی ہے بلکہ جحض مرتبہ وعا کی بھی نوفیق اس وقت ہوتی ہے جب کام ہونے کا وفت مقرراً پہنچا ہوو فیسد جسر ب ڈلک کٹیے۔ اوعا، دوااسباب اختیار کرتار ہے اللہ کے ضل کا امیدواررہے جب اللہ جا ہے گا فائد ہیں جائے گا حضرت بیسف النظافات نے جیل ے رباہونے والے شخص ہے فرمادیا تھا کہاہے آتا تاہے میراذ کر کروینالیکن اسے شیطان نے بھلادیالبندا چند سال جیل میں رہنا پڑا، پھر جب قضاء وقدر کے موافق جیل ہے نکلنے کا وقت آیا تو باوشاہ کا خواب اور جیل ہے نجات یانے والے کا یاد آ جانا حضرت پوسف الطلقالا کی ر ہائی کا طاہری سبب بن گیا۔

19).....جیل ہے رہاہونے والاساتھی برسوں کے بعد جب خواب کی تعبیر لینے کے لئے واپس اوٹا تو حضرت پوسف الطبیجانے بڑے علم اور بر<sup>م</sup>با ری ہے کا م لیا آپ نے اسے بچھ ملامت نہ کی اور یوں نہ فر مایا کہ تجھ سے اتنا کباتھا کہا ہے آتا ہے میرا تذکرہ کر وینا تونے بچھ بھی نہ کیا۔

۲۰). ... حضرت يوسف الفيه النه في خواب كي تعبير جهي وي اورخير خوابانه مشور وجهي ديا كهسات سال تك جوغله پيدا ، و گااس كو بااوں ہی میں محفوظ رکھنا تا کہ غلہ میں کیٹر اندلگ جائے بیا لیک تجربہ کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے اسے کیٹر انہیں لگتا اس ے معلوم ، وا کہ دنیا دی امور کے بارے میں مشور دوینا اورایے تج بہ کے موافق انتظام کے طریقے سمجھانا یے کوئی بزرگی اور نیکی کے خلاف نہیں ہے،اگر معاشی حالات درست کرنے کیلئے تجربات کو کام میں لایاجائے (جوشریعت کے خلان نہ ہوں) توبہ بات قابل نکیز ہیں ہے ۲۱).....عزیز مصر کے گھر میں حضرت بیسف النظامی کئی سال رہاس نے ادراس کی بیوی نے اکرام ہے رکھا کھایا پلایا حضرت بیسف الکلی نے ان کی احسان مندی کوسا منے رکھااور جب بادشاہ کے سامنے اپنے معاملہ کی تحقیقات کا موقع آیا توانہوں نے اس معاملہ کوان عورتوں پر ذال دیا جوعز بیزمصر کی بیوی کی وعوت پرجمع ہوئی تھیں اور حضرت بیسف الظیٰ کود کیے کرانہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کئے تتے، بات کوصاف کرنے کے لئے یوں فرمایا منا بَالُ النِّسُوَةِ الْسِیُ قَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ اور یون نبیں فرمایا کہ مزیز کی بیوی سے دریافت کیا جائے ،حضرت پوسف الطلیجہ نے عزیزمصر کی ہیوی کا تو نام نہ لیا لیکن عزیز مصر کی ہیوی خود بول اٹھی اوراسپے جرم کی اقرار کی ہوگئی اوراس نے برطاا قراركيا ٱلْسَنْ خَصْحَصَ الْحَقُّ ٱنَارَاوَ دُتَّهُ عَنُ نَفْسِهُ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّلِقِيْنَ كمابِ قطام موكيا مين في استاين مطلب نکا لنے کااراد ہ کیا بلاشیدوہ پچوں میں ہے ہے۔

۲۲) ..... جب شابی در بار میں حضرت بوسف القلط کی برأت طاہر تو گئی توانہوں نے بول فر مایا وَ مَمَا اُبُتِرَ کُ نَفْسِیُ عَ إِنَّ النَّفُسَ لَيُّ مَّازَةٌ السَّنَوْءِ (كميں ایے نفس کو بری نہیں بتا تا بے شک نفس برائی کا تھم دینے والا ہے) اس میں سے بات بتائی کہ جس موقع پر میں گناہ ے بچاہوں یہ نے جانامیرازاتی کوئی کمال نہ تھانفس کا کام تو یہی ہے کہ گناہوں کا تھم دیا کرے اِلَّا صَا رَحِمَ رَبِیْ (ہاں اللّٰہ تعالیٰ رحمت

فرمادے اور اللہ اتعالی و تقیمری فرما لے تو انسان گناہوں سے پی سکتا ہے ) اس میں متقبوں پر ہیز گاروں کو تنبیہ ہے کہ گناہ وں سے بیخے کی جوتو فیق ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اور ہزئی رحمت والا ہے ) جوتو فیق ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اور ہزئی رحمت والا ہے ) جوتو فیق ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اور ہزئی رحمت والا ہے ) ۔۔۔۔۔ قر آن تحکیم میں نفس امارہ اور نفس لوامہ اور نفس مطمئند تینوں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت تحکیم الامت قدس سرہ بیان القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ امارہ اگرتو بہ کر لے تو اس کی مغفرت فرمائی جاتی ہے اور مرتبہ تو بہ میں وہ اوامہ کو اور مرتبہ تو بہ میں امارہ کے اوامہ ہونے برغفور کا ظہور ہوتا ہے اور مطمئند میں رحیم کا۔۔

ذات نہیں بلکہ عنایت ورحمت کا اثر ہے ، یس امارہ کے اوامہ ہونے برغفور کا ظہور ہوتا ہے اور مطمئند میں رحیم کا۔

۲۲۷)۔۔۔۔۔حضرت بوسف القلیح نے جواپنے بارے میں اِنّی خَفِیطَ عَلِیْم قرمایاسے معلوم ہوا کہ ڈین ضرورت کے موقع پراپ کسی کمال یافضیات کا ذکر کردینا جائز ہے اور بیاس تزکیفس میں نہیں آتا جس کی ممالعت قر آن حدیث میں وارد ہوئی ہے بشرطیکہ اس کا اُذکر کرناغ ورتکبراور فخر کے لئے نید ہو۔

۲۵) ..... حضرت یوسف النظامی کے بھائی پہلی بار جب مصر سے غلہ لے کرواہیں ہونے گلیقو حضرت یوسف النظامی نے ان سے فرمایا کے تمہبارا جوایک باپ شریک بھائی ہے اب کی مرتبداس کو بھی لیکر آنا اگرتم اسے ساتھ ندلا گئے و پھر تہمیں غلہ نہیں ملے گا، جب ان اوگوں نے واپس ہوکراپنے والد سے بیان کیا کو بر برمصر نے بیات کی ہے کہ اپنے بھائی کو ندلا کہ گئے تو غلہ نہیں ملے گا، اور بید بیان کر کے انہوں نے نواہش فلا ہرکی کہ جمیں پھر جانا ہے ابندا چیو ئے بھائی کو بھی ساتھ بھی و یا جائے والد صاحب کو بھیجنے میں تر دوقو ہوا کین انہوں نے نواہش فلا ہرکی کہ جمیں پھر وسائے اللہ تعالیٰ بی پر ہے اور حقیقی محافظ وہی ہے حضرت یعقوب النظامی نے اپنے بیٹوں پر بھر دسنیس کہ جا واللہ بہترین حافظ ہے بھر وسیصرف اللہ تعالیٰ بی پر ہے اور حقیقی محافظ وہی ہے حضر در واپس اپنے بھراہ لے کرآؤ کے جب آئیس تسم کیا بلکہ حفاظت کی نبیت سے بہوں ہوجا و تو بیدوسری بات ہے بال کی قراس بات کو بیان فر بایا کہ تم کی ان اور بات ہے بال کے اس باتھ کے بیان فر بایا کہ تم کی جا وہ ہو کہ اور بات ہے بال کے تو ساتھ میں وہ گاگر تم کی اور بھر بیٹ اس کے لائے تو ساتھ میں کہ دے کہ اللہ کی طرف ہے کوئی مجوری اورہ حذوری بیش آگئی تو وہ مستشنی ہے آگر کسی نے کسی سے وعد و لیا اور اللہ کی طرف کے لیا ورائر نے کی کوشش کی اور پھر بے بس اور مجبور ہونے کی وجد سے وعد و لیا اور اس کے بیات کو بر زشن اور بالا اورائی طافت کے بھر رائر نے کی کوشش کی اور پھر بے بس اور مجبور ہونے کی وجد سے وعد و لیا اور اس کے بیات وہ در کیا وال کی کوئر زشن اور بلامات نہ کی وجد سے وعد و لیا وال کر ان کیا تو اس کوئر نوا وہ در نے کی وجد سے وعد و لیا وال کے کوئر زشن اور بلامات نہ کی وہ باتے۔

#### 

یہ لوگ بہت ہی آیات تکوینیہ برگز رتے ہیں مگرایمان نہیں لاتے

قُلْ هَـنِهُ سَبِيْلِي آدُعُنُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَبِي ﴿ وَسُبْحْنَ اللهِ

آپ فرما و بیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف باتا ہوں میں بصیرت پر ہوں اور ود لوگ بھی جنوبوں نے میرا اتباع کیا ، اور اللہ

#### وَمَا آنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

یاک ہے اور میں شرکین میں ہے تیں: ول\_

آب فرماد بیجئے کہ بیمیراراستہ ہے اللہ کی طرف بلاتا ہوں

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی (ﷺ) کو کھم فر مایا ہے کہ آپ واضح طور پراوگوں سے کہہ ویں اور کھار اور مشرکین کے سامنے اعلان فرمادیں کہ میں جس راہ پر ہوں یہ میراراستہ ہے جوتو حید کا راستہ ہے بیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میری یہ دعوت پوری بھی بھی ہے۔ ادر نہ صرف سرکہ بیں ۔اس میں یہ بتادیا پوری بھی ہے۔ کہ میں کو گھوڑ نے والانبیں ہوں تم میری کیسی ہی مخالفت کراو میں خال اپنے عقیدہ اور عمل پر قائم ہوں ، جو تحص بھی یوں کے کہ میں مسلمان ہوں محمد رسول اللہ ﷺ کے وہن بی ہوں اس پر لازم ہے کہ پوری طرح دین اسلام پر جے کسی تم کی کچائی کو نفس میں اور قلب میں جگہ نہ دے اور دشمنوں سے واضح طور پر شوک بجا کر ڈ نے کی پوری طرح دین اسلام پر جے کہ دے کہ میں حق پر ہوں پوری بھیرت کے ساتھ ہوں تم لوگ باطل ہو، جو کوئی شخص دین اسلام پر اعتماد کے اختیار اعتراض کرے تو خوب بڑھ چڑھ کراس کا منہ تو ڑجواب دے اور دلائل سے بات کرے کسی دشمن سے ذرا بھی نہ دیا جانہ کی بیان کرتا ہوں . وَ هَ آ آنا مِنَ کُرے وَ سُنہ کُونَ اللّٰهِ ﴿ اور مِیں اللّٰہ کی پا کی بیان کرتا ہوں ) ہم طرح کے شرک سے اللہ تھائی کی تنزید بیان کرتا ہوں . وَ هَ آ آنا مِنَ کُرے وَ سُنہ کُونَ اللّٰہِ ﴿ اور مِیں اللّٰہ کی پا کی بیان کرتا ہوں ) ہم طرح کے شرک سے اللہ تعالی کی تنزید بیان کرتا ہوں . وَ هَ آ آنا مِنَ وَ سُنہ کُونَ اللّٰہِ ﴿ اور مِیں اللّٰہ کی پا کی بیان کرتا ہوں ) ہم طرح کے شرک سے اللہ تعالی کی تنزید بیان کرتا ہوں . وَ هَ آ آنا مِنَ وَ

فف النبي الله

الْسَمُشُوبِ بِيُنِينَ ﴿ اور مِينَ شَرِكِينَ مِينَ مِينَ مِينِ مِونِ ﴾ مشركين جوبھي پيھالقد تعالیٰ کے بارے میں کہتے جیں میں اس سے برگ :ول ہزار ہول ۔

# وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبْلِكَ اِلرَّرِجَالُّ شُوحِيٓ اِلنَّهِمۡ مِّنۡ اَهۡلِ الْقُرٰى ﴿ اَفَلَمْ يَسِيرُوْافِ

ارد نَ آپ ے بِلِ جَدِ بِمَن رول سِيجِ بِهِ وَمِن بِسِين عَرجِ وَاللَّهُ مِن مِن كَامُون وَ وَكَارُ الْأَخِرَةِ خَلَا إِوَ لَدُونُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّهُ اللَّا لَالَّا اللَّا لَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِم

مہیں چلے پھر سووہ وکیے لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جوان ہے پہلے گذرے اور البتہ آخرے کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقوی

#### اتَّقَوْا ؞اَفَلا تَعْقَلُونَ ۞

اختیار کیا کیاتم مجیوبیں رکھتے۔

آپ سے پہلے جورسول بھیجےوہ انسان ہی تھے

اَفَ اَمُ مَ يَسِوُ وُافِ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ 
کھی بھی و نیاا درآخرت میں مذاب میں متلانہ: د گے۔

حَتَّى إِذَا الْسَتَنِيْسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴿فَنُجِّي مَن نَّتَاءُ ۗ

بیماں تک کے جب رسول نا امید ہو محکے اور انہیں یا کمان ہو گیا کہ ہماری نتیم نے ملطی کی تو ہماری مدوان کے پاس آگئی ٹیمر = نے جس کو جا ہا ہے مجات وے دی گئ

وَلاَ يُرَدُّ بَالسَّنَا عَنِ الْقَوْمِ الْهُجْرِمِيْنِ

اور بمارا مذاب مجرم اوگول مصنیس بنایا جاتا ۔

ہماراعذاب مجرموں سے ہٹایانہیں جاتا

لَقَلُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِنْرَةٌ لِأُولِى الْأَلْبَابِ ﴿ مَا كَانَ حَدِيْتًا يُّفْتَرَى وَلَكِنَ تَصْدِيْقَ البت ان عَمْسِ مِنْ الله والول عَد لِعَمِرة عِيةِ آن الي كُلُ بِالنَّيْسِ عِيهِ وَرَاقَ وَلَى اللهِ عَلَى الله وَلَيْسِ عِيدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

1500 J

ان حضرات کے قصول میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے

یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے اس میں چار با تیں بتائی ہیں اول یہ کہ حضرات نبیاء کرام میں السلام اوران کی قو موں کے قصوں میں مقل والوں کے لئے عبرت ہے جولوگ اپنی تقل کو کام میں لگاتے ہیں خور وفکر کرتے ہیں وہ عبرت عاصل کر لیتے ہیں دوسری بات یہ بتائی کہ یقر آن جو پڑھا جاتا ہے اور دوست ورشمن سب کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کورسول اللہ بخانے نہائی کہ یقر آن جو پڑھا جاتا ہے اور دوست ورشمن سب کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کورسول اللہ بھا گئے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ قر آن سابقہ آسانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جوتو حید کی دعوت ان کتابوں میں تھی وہ بی قر آن مجد میں ہے جو تو اس کے بیان کو قر آن سے دور بھا گئے کا قر آن مجد ہیں ہے بھر قر آن کی دعوت کو کیوں سابقہ آسانی کرتا ہے اور دونصار کی جوان کی کتابوں میں ہے تو سب سے پہلے ان کو کوئی موقعہ بی نہیں جب قر آن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے دور کیوں کی موقعہ میں ہربات کی تفصیل ہے یعنی واضح طور پر الم مقائد اوراصولی طور پر تمام احکام بتادیے۔

۔ مطابق عمل کرتے ہیں۔ مطابق عمل کرتے ہیں۔

> وقدتم تفسير سورة يوسف عليه السلام والحمد الله على الاتمام والصلاة على رسوله الهدر التمام وعلى اله وصحبه البررة الكرام

مدنی سورة الرعد سوم آیتی ۲ رکوع

## المُعْمَانِينَ ٢٠٠) المُؤَوِّقُ الْمُؤْمِّ لَيْنَيْنَ (١٠٠) المُؤَوِّقُ الْمُؤْمِّ لَيْنِينَ (١٠٠) المُؤْمِّ لَائِمَانِينَ المَّالِمِينَ المُؤْمِّ لَلْمُؤْمِّلِينَ المُؤْمِّلِينَ المُؤْمِّلِينَ المُؤْمِّلِينَ المُؤْمِّلِينَ المُؤمِّلِينَ المُؤمِّنِينَ المُؤمِّ

سورة رعديدينة بن تازل بوني ال من تينتاليس آيتي اور چيوركوع بين

#### 

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نبیایت رہم والا ہے

الْتَمْرْ ﴿ تِلْكَ الْبِتُ الْكِتْبِ ۗ وَالَّذِي ۚ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ إَكْثَرَ التَّاسِ آلکٹر' یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور آپ کے رب کی طرف سے جو گھھ آپ کی طرف اتارا گیا حق ہے، لیکن بہت ہے اوگ لِّ يُؤْمِنُونِكِ اللَّهُ الَّذِي وَفَعَ السَّمُونِ بِغَيْرِ عَهَدٍ تَوَوْنَهَا ثُمَّ الْمُتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ ایمان کہیں ایتے ، انقد دبی ہے جس نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند فرما دیا تم ان آسانوں کو دیکھ رہے :دیکٹر وہ عرش پر مستوی :وا، اور اس نے جاند او الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلُّ يَجْرِي لِاَجَلِ مُّسَمَّى ۚ يُكَبِّرُ الْرَهْرَ يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ بلِقَآءِ مورج کو متخر فرما دیا ہر ایک مدت مقررہ کے مطابق چلتا ہے وہ کامول کی تدبیر فرماتا ہے ، نشانیوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے ، تا کہ 🎚 اپنے رَ تِكُمْ تُوْقِنُوْنَ۞ وَهُوَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَٱنْهَارًا ۗ وَمِنْ كُلّ الشَّهَرْتِ ب کی ملاقات کا یقین کر او ، اور دی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا فرما دیں اور ہرفتم کے مجلول سے جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ۞ و دو تشمیں پیدا فرما کیں اور رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے ، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں میں جو فکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجْوِرْتُ وَجَنْتُ مِّنَ ٱعْنَابٍ وَّ زَرْعُ ۖ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُصِنُوانِ اور زمین ش عکڑے ہیں جو آپس میں پڑوی ہیں اور انگوروں کے باغ ہیں اور تھیتیاں ہیں اور تھجور کے ورخت ہیں جن میں بعض کی جز بعض سے ملی ہو تی ہے يُّسُقَى بِمَآءٍ وَّالِحِدِسَوَ نُفَضِّلُ بَعُضَهَا عَلَى بَغْضٍ فِي الْأَكْلِ ﴿ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بعض کی میونی تمیں ہیں ایک بی پانی ہے سیراب کیا جاتا ہے اور ہم ایک دومرے پر فضیات دیتے ہیں بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں میں جو تیجھ سے کام لیتے ہیں

#### آ سانوں کی بلندی ہمٹس وقمر کی تشخیر اور زمین کا بھیلا وُ ، پھلوں کی انواع واقسام میں اللّٰہ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں

سەرة يُس ميں آفتاب كے بارے ميں فرمايا وَالشَّــفْ مِسُ تَسْجَوِيٰ لِمُسْتَفَرِّلُهَا ذَلِلَثُ تَفْدِيْوُ الْعَزِيْوِ الْعَلِيْمِ (اورآ فتاباپ ٹھكانے كى طرف چىتار بتاہے بيانداز وباندھا ہواہے اس كاجوز بروست علم والاہے )

اور جاند کے بارے میں فرمایا والْقَمْرَ فَذَرُنـٰهُ مَناذِلَ حَنَى غاذ کَالُعُرْ جُونِ الْفَدِیْمِ ﴿ (اور جاند کے لئے منزلیں مقررکیں یہاں تک کدابیارہ جاتا ہے جیسے مجور کی پرانی ٹبنی )

پھر فربایا کا الشَّمْسُ یَسْبَعِی لَهٰ آنَ مَدْرِ لَتْ الْفَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِعُ النَّهَارِ وَ ثَكِلَّ فَیْ فَلَكِ بِیَسْبَحُونَ (نَهَ قَابِ کَ مَال ہے کہ چاند کوجا کیڑے اور ندرات دن سے بہلے آسکتی ہے اور دونوں ایک ایک دائرہ میں تیررہے ہیں )

بعض حضرات نے لِآ بحل مُسَمَّى ہونا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ چانداور سورج کا نظام ختم ہوجائے گا بُدَیَر الاَمْرَ الله تعالیٰ ہرکام کی مذہبر اور وقت معین قیامت کا قائم ہونا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ چانداور سورج کا نظام ختم ہوجائے گا بُدَیَر الاَمْرَ الله تعالیٰ ہرکام کی مذہبر کرتا ہے بعنی عالم سفلی اور عالم علوی میں جو کچھ ہوتا ہے ووسب الله تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جس حس طرح نُجُ ابتنا ہے تدبیر فرماتا ہے اُلهٰ نیاب نَعَدُ کُمْ بِلِفَا ہُورِ بَکُمْ مُوْفِئُونَ (وو آیات کو تفسیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا بیقین کراہ ) اس سے بعض حضرات نے آیات قرآ نیمراد لی میں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آیات سے دلائل تو حمید مراو میں خواو دلائل مُنسب بعید اور جو آیات قرآ نے وہی شامل میں ) اور خواو دلائل تکوینے ہوں جن میں سے بعض کا ذکرائی آیت میں گزر چکا ہاں آیات کا بیان فرمانا اس لئے ہے کہ تم خوراور فکر ہے کام اواور سے تجھاو کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی ایسی عظیم چیزوں کے پیدا فرمانے پر قادر ہے تو بدرجہ اولیٰ اسے اس لئے ہے کہ تم خوراور فکر ہے کام اواور سے تجھاو کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی ایسی عظیم چیزوں کے پیدا فرمانے پر قادر ہے تو بدرجہ اولیٰ اسے اس لئے ہے کہ تم خوراور فکر ہے کام اواور سے تجھاو کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی ایسی عظیم کے جدور اب کے بیدا فرمانے کی جوحساب کے موقع پر حاضر ہوں گا ور کے اور کی اور خواور کی کھی ہوئی وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا جوحساب کے موقع پر حاضر ہوں گیں وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا جوحساب کے موقع پر حاضر ہوں گا وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا جوحساب کے موقع پر حاضر ہوں گور اور کو کہ بھی کھیں کو کھیں کو کہ کو کھیا کو کھیل کے ماتھ کیاں کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کی کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کی کھیں کو کھیں کو کھیں کی کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھیں کے کھیں کے کھیں کو کھیں ک

ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ عدل وانصاف کے ساتھ فیلے فرمائے گاای کو بِسِلْقا ّ فِر زِیکُمُ سے بیپیرفرمایا و ہوا اُلّٰذِی مَدَّ اُلارُ صَ (اور اللہ وہی ہے۔ جس نے زمین کو پھیلا ویا اور اس میں بوجس پہاڑ پیدا فرماد کے جوابی اپنی جگہوں پر جے ہوئے ہیں ) سور ہو گھمان میں فرمایا و اللہ وہ میں ہو اللارُ صَ رَوَّ البِسِی اَنی تَدمین اَبْ ہُمُ ہُم کہ اللہ نے زمین پر بھاری بوجس پہاڑ وں کو ڈال دیا تا کہ زمین تمہارے ساتھ حرکت نہ کہ کہ کہ ساتھ ہوں کو بوجسل بنانے اور زمین پر جما دینے کی حکمت بیان فرمائی و اَنْھُو اَ (اوراللہ نے زمین کرے ، اس میں پہاڑ وں کے پیدا فرمانے اوران کو بوجسل بنانے اور جانوروں کو پلانے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمیں میں بیر یہ بیر انسانوں کے پائی پیٹے اور جانوروں کو پلانے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمیں ہیں ، آیت تر یفہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ زمین کو پھیلا دیا یہ پھیلا وَ کے کمنا فی نمین ہیں ہے اگر زمین کروی ، وجیسا کہ اہل سائنس کہتے ہیں تو بیز میں کے کو میاتھ بھی بوسکتا ہے کیونکہ پھیلا وَ کے لئے کسی چیز کا اول سے اخبر تک سطح واحد : و نا ضرور کی نہیں ہے ، زمین چونکہ بہت بڑی ہیں جار ہے ہیں ، زمین کے وجوالی و بہت بڑی ہیں جار ہے ہیں ، قرین کو جوالی بہت بڑی گیند ہے نہیت ہوں گااس پر رہنا چانا پھر نا اور سفر کرنا ایسامحسوس ہوتا ہے جیسا کہ جے واحد : و میاست بھی نہیں ہے۔ پونٹی کے طول و عوش کو جوالی بہت بڑی گیند ہے نہت ہوں گاند ہے نہت ہوں کی تباد ہوں کو زمین کے پھیلا و سے وہ نبیت بڑی گیند ہے نہت ہوں گیند ہے نہت ہوں کی تباد ہوں کو زمین کے پھیلا و سے وہ نبیت بڑی گیند ہے نہ سے نہانوں کی آبادیوں کو زمین کے پھیلا و سے وہ نبیت بڑی گیند ہے نہ سے نہائوں کی آبادیوں کو زمین کے پھیلا و سے وہ نبیت بڑی گیند ہے نبیت ہونے کیا کو نسل کے انسانوں کی آبادیوں کو زمین کے پھیلا و سے وہ نبیت بڑی گیند ہے نبیت ہونے کے انسانوں کی آبادیوں کو زمین کے پھیلا و سے وہ نبیت بڑی گیند ہے نبیت ہونے کے انسانوں کی آباد کیوں کو میں کی کی کو کی کو کو کی کو کیسانوں کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کو کی 
ومن کُلَ النَّمَوات جَعَلَ فَيُهَازُوْ جَنِ اثْنَيْنَ اورز مَيْن مِن بِرطرح کے کھاں میں سے وودوشم کے کھاں پیدافرمائے ) مثالِ بعض کھٹے ہیں ، بعض میٹے ، بعض جیوب ٹے ہیں اور بعض بڑے ، کی کارنگ مثالِ بیلا ہے اور کس کارنگ ہراہے، قال صاحب الروح ص ۱۰ج ۱۳ جعل من کل نوع من انواع النموات الموجودة فی الدنیا ضربین و صنفین امافی اللون کالا بیض و الا سوداو فی الطعم کالحلو و المحامض او فی الفدر کالصغیر و الکبیر او فی الکیفیة کالحاد و البار دفعا الله فالک چینکہ رنگ اور مزے دو سے زیادہ بھی ، وتے ہیں ای لئے بعض مفسرین نے فر مایا کہ زوجین اثنین میں تعدادانواع بیان فر مانا مقصود ہے، تعداد کاسب مزے دو سے زیادہ بھی ، وتے ہیں ای لئے بعض مفسرین نے فر مایا کہ زوجین اثنین میں تعدادانواع بیان فر مانا مقصود ہے، تعداد کاسب سے پہلام تبدہ و ہاں گئے و جیس اشنین فرمادیا البندایاس کے معارض نہیں کی گئی کا اواع کثرہ ، و واتی کی روشی تعرب اللہ تعالی دات ہے دن کو و ھانپ و بتا ہے ) لیمی دن کی روشی کے بعد دات کو لے آتا ہے جس سے ون کی روشی شم ہوجاتی ہے ، جس طرح کسی دین چیز کوکی پردہ سے ڈھانپ و بتا ہے ای طرح کسی دین چیز کوکی پردہ سے ڈھانپ و بتا ہے ای طرح کسی دین چیز کوکی پردہ سے ڈھانپ و بیاجائے ای طرح رات ڈھانپ لیتی ہے۔

 حسن كامزاجْ زمين كِرَهارَى بَن برينالب آباتا ہے۔إنَّ فِني ذلك الأباتِ لِمَقْوْمِ يَسْفِقِلُونَ (بلاشباس ميں جھداروں كے لئے نشا نیاں میں )عقل والے فورکریں گے توان چیز وں کود کم کے کران کے خالق و ما لک کو پہچان سکتے میں جوان چیز وں میںا پی سمجھ کوخرے نہیں کرتے و واہل عقل ای نہیں۔

وَإِنْ تَعُجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرْبًا ءَانَّا لَفِي خَلُقٍ جَدِيْدٍهُ أُولَمْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اورا اً رآپ کو تعجب ہو آہ ان کا بیآبیل لاکن تعجب ہے کہ جب ہم من ہو جائیں گے تو کیا نے سرے سے پیدا ہوں گے ، بیرہ ولوگ میں جنہوں نے اپنے رب إِبِرَتِهِمْ ۚ وَاُولَيِّكَ الْأَغْلُلُ فِي آَعْنَاقِهِمْ ۚ وَ اُولَيْكَ اَضْعُبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خلِدُ وْنَ ٥ کے ساتھ کفر کیااور مید وہ لوگ میں جن کی گرونوں میں طوق ہو ں گے اور میہ توگ ووزخ والے میں اس میں جیٹ رہیں گ و يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّنَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلَتُ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ اور پیاوگ مافیت ہے بہت اپ سے مسیب کے جلدی آنے کا تقاضا کرتے ہیں اور طالا آل ال سے پہنے عذاب کے واقعات میں اور بلاشہ آپ کا رب اوّ ال کے الذُوْ مَغْفِرَةٍ لِلتَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ظلم کے باوجہ و انہیں بخش وینے والا ہے ، اور میہ بات یقینی ہے کہ آپ کا رب سنت عذاب والا ہے ، اور جن او گول نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ، ان پر ان کے رب

لَوْلاً أَنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةً مِّن رَّبِّهِ ﴿ إِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِسٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞

کی طرف ہے کوئی نشانی کیوں نازل کیئیں کی کئی۔ آپ صرف ڈرانے والے میں اور ہرفوم کے لئے بدایت و بینے والے ہوتے چھا ہے تیں۔

منکرین بعث کاارگارلائق تعجب ہے،ان کے لئے دوزخ کاعذاب ہے

ان آیات میں اول تو بیفر مایا کہا ہے بی ﷺ اگر آپ ﷺ کو پخاطبین کے افکار قیامت ہے تعجب ہے تو آپ ﷺ کا تعجب واقعی برکل ہے، ان کاریول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم مرکز خاک ہوجا ئیں گئو کیا پھر نے سرے سے ہماری پیدائش ہوگی؟اللہ تعالیٰ کی فقررت کے مظاہرےان کےسامنے میںان کے ہوتے ہوئے گھر تعجب کررہے میں کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خوداور ہمارے آ ہا ،واجدادموجونبیں تتھے۔ کوخالق جل مجدۂ نے بیدا فرمایا ہے نطفہ ہے ،نطفہ بھی بے جان ہے،جس نے نطفہ میں جان ڈال دی وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ٹی ہے وہ بارہ پیدافر مادے اور ٹی کے اجزاء میں دوبارہ جان ڈال دے۔

أُولَانِاكِ الَّـذِين كَفَرُو ابِربَهِم وأُولَنِنكُ الآغُلالُ فِي أَعْناقِهِم بِيومِاوَكَ بِينِ جَنبول نے اپنے رب كے ساتھ كفركيا بيؤود نيا میں ان کا حال ہےاورآ خرت میں ان کو جوہزادی جانے گی اس میں ہے ایک سزایہ ہے کہ ان کی گر بنوں میں طوق پڑے ہوئے ہول گے إو أو كنك أصحاب النار هُمْ فِيها علمون ( اوريه وك دوز ن والع بين ال ين البيشار إلى كما الم

پھر فرمایا وَيَسْتَغْجِلُوناكُ بِالسَّيَنَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ (آپ سے بيلوگ عافيت سے پيلے مصيبت كے جلدى آجائے كا تقاضا تے ہیں ) یعنی ان سے جو کہا جاتا ہے کہ ایمان لا ؤورنہ تمہیں دنیاوآ خرت میں عذاب بھگتنا ہو گا تو بطورا شہز ااورتمسنح کہتے ہیں کہ لاؤ عذاب لا كردكھادو، ياوگ عافيت سے اور سلامت والی حالت ميں جی رہے ہيں اس كے بجائے عذاب طلب كررہے ہيں، چونكہ عذاب والی بات كوجھوٹ بجھ رہے ہيں اس كے عافيت اور سلامت کا جو وقت اللہ تعالیٰ كی قضا وقد رميں مقرر ہے اس كے پورا ہونے سے پہلے ہی عذاب آنے كی رٹ لگارہے ہيں انہيں يہ معلوم نہيں كہ جب عذاب آجائے گاتو ٹالانہ جائے گاہورہ ہو ہيں فرمايا وَلَيْنِ أُخَّورُ مَا عَنْهُمُ وَ عَالَى بِهِ مُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْءُ وَنَ الْعَنْدَابَ وَلَيْ مَا يَحْبِسُهُ ﴿ اللَّا يَومُ مَنْ أُوفًا عَنْهُمُ وَ حَالَقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْءُ وَنَ الْعَنْدَابَ وَلَا عَنْهُمُ وَ حَالَى بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْءُ وَنَ الله وَ الله عَنْدُوا بِهِ يَسْتَهُوْءُ وَنَ الله وَ 
وَقَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمُ الْمَثْلَثُ (حالانكدان سے پہلےعذاب كرسواكن واقعات گذر يَجَ بِيں) يعنی ان سے پہلي تو موں پر عذاب آ چكا ہے عذاب كے واقعات كاان كوعلم ہے پھر بھى عذاب آنے كی خواہش كرر ہے بيں بيان كی ہے ہودگی اور بڈبنی كی بات ہے قال صاحب الروح المثلث جمع مثلة كثمرة و ثمرات و هي العقوبة الفاضحة.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعُفِرَ قِلِكَنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِفَابِ مطلب يہ ہے كە گناه كر ہے جولوگ بن جانوں پر ظلم كرتے ہیں الله تعالى ان کومعاف فرما كراور بھی او بہ بھی حسنات كى ذريع سئات كا كفاره فرما كراور بھی اموال وافعیرہ میں مصیبت بھی كر) اور الله تعالى بحت مذاب دینے والا بھی ہے (مغفرت والی بات من كرسر شی اور نافر مانی میں آ گے بڑھتے ہوئے نہ چلے جائيں ،اگر گرفت ہوگی تو عذاب كی مصیبت ہے تی نہيں گے ) کا فروں كی مغفرت كے لئے لازم ہے كہ كفر ہے وہ بري اور ابل ايمان ہے جو گناه مرز د ہوجاتے ہیں ان كی مغفرت كے صورتیں متعدد ہیں جوابھی اوپر بیان كی گئیں۔

بہانہ بناتے ہیں تو آپ کھی فکر مند نہ ہوں، جب آپ کھی نے اندار وہلیغ کا کام کرویا تو آپ کھٹا پی فرمدواری سے سبکدوش ہوگئے ماننا نہ مانناان کا کام ہے، پھر فر مایا وَلِکُلَ فَوْمِ هَادِ لِعِنی آپ کھٹے سے پہلے بھی انہیا ، کرام میں الصلوٰ ۃ والسلام اقوام عالم کو ہدایت دیے لئے مبعوث ہوتے رہے ان کی بھی تکذیب کی گئی ان کی اقوام میں ہے کسی نے حق قبول کیا اور کسی نے رد کرویا جوان کے ساتھ ہوا وہی آپ کے ساتھ ہور ہاہے ، منکرین کے طرز عمل سے رنجیدہ نہ ہوں صبر کریں اورا پنا کام کرتے رہیں بیورہ احقاف میں فرمایا فَ اَ صَبورُ کَمَا صَبَورَ

عے منا طاہ و رہائے ، سویں سے رہوں سے دبیدہ ہے۔ وق ہر دیں اوروپیا کا موسے رہے رہیں یورہ ، سات میں رہایا کے تعلیق اُو لُمُو اللّٰهَ فَرْمِ مِنَ السُّسُلِ وَلَا مَسْمَعُجِلْ لَّهُمُ (سوآپ صِرسیجی جیسا کداولوالعزم رسولوں نے صبر کیااوران کے لئے عذاب آنے کی

- ولٹنگلَ قَوْمِ هادِ فرمایا،ولسکل فوم نهی نبیس فرمایابادی کے لئے نبی ہونا ضروری نبیس<صرات انہیاء کراسیکیہم الصافوۃ والسلام کی امتوں میں جوابل علم تھےوہ اپنے اپنے نبی کی امتوں کو ہدایت و ہے رہے،اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی نبی کے تشریف لانے کا تحقیقی ثبوت نه ملے واس سے آیت کے مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا نبی ندآ ئے تو ان کے نائب بادی ضرور آئے گو بمیں ان سب کی تفصیل معلوم نه: و، نیزیه بھی تجھ لیمنا چاہنے جس کسی کی نبوت کا ثبوت نه ہوا ہے نوا مخوا واس لئے نبیوں کی فبرست میں شار کر لیمنا کہ اقوام عالم میں ہے کوئی نئہ وئی تو ماس کی طرف منسوب ہوتی ہےاوران کے مذہب کا پیشوااور بانی ہے بیغلط ہےاور گمراہی ہے ابعض اوگ سندوؤں ، بدہسٹوںاورزرتشتوں کے ہزول و نبی ماننے کو تیار میں سیصلالت اور جہالت کی بات ہے، پیاوگ آیت کریمہ ولے کی قسوم ھانہ ہے استدلال کرتے ہیںاول آقر آیت میں لفظ ھے دہے لفظ نبی نہیں ہے دوسر مے لفظ نبی بھی ہوتا تب بھی سی کو بلا دلیل شرقی محش انگل ہے نبی ماننا غلط ہے، پھران اقوام کے پیشواؤں کی تعلیمات نقل ہوتی جلی آر بی ہےان می*ں شرک ہےاوران میں سے بعض ا*برگوں کی جوتصوریس سامنة آ في تيره وَنَقَى تصويرين تيركو في نئي زگانيين روسكنا شرم اورحيا بتو حسرات انبيا ،كرام يكيهم السلام كاخسوسي شعار ہے يُجَار ہند والا کیسے نبی ہوسکتا ہے؟ ہاں بیا یک احتمال ہے کہ جوحضرات مؤجد بتھان کے ماننے والوں نے ان کے دین میںشرک واخل کر دیا ہواوران <sup>ی نظ</sup>ی تصویرین خونہ سے تبحویز کروی ہول کیمن یقین کرنے کا وکی راستہ نبیں اور بلاولیل شرع کسی کی نبوت کا عققاہ رکھنا بھی باطل سے اور جب التدتعاني نے نبوت فتم فرمانے کا علان فرمادیا تواس کے بعد کسی کاوغوائے نبوت کر نااوراس کی تعید ایل کرنا سرایا کفر ہے۔

ٱللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُر وَمَا تَزْدَادْ ۚ وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَ ﴿ بِبِقْدَارِ۞ القد جا ننا ہے جوکہ کی گسیء رہے کوشل ہوتا اور چو بچھر خم میں کی اور بیشی ہوتی ہے،اور ہر چیز اللہ کے نزویک ایک خاص متعدار کے ساتھ ہے،ووقمام پوشید واور خاہر عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكِبِيْرُ الْمُتَعَالِ۞ سَوَاءُ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقُولَ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ پیز دں کا جاننے دانا ہے بڑا ہے برتر ہے بتم میں ہے جوکوئی شخص کوئی بات آ ہت ہے کیے اور جوشخص پکارکر کیےا در جوشخص بیات کا ِهُوَ مُسْتَخْفٍ ، بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ۞ لَهُ مُعَقِّبْتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه ٹیرتا : و بیسب برابر بیں ، ہرایک کے لئے آ کے پیچھے آنے جانے والے فرشتہ میں جوآ گے ہے اور پشت کے پیچھے ہے آتے میں جواللہ کے تکم ہے اس کی حفاظت يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ آمْرِ اللهِ \* إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وُا مَا بِٱنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا ے تیں، بلاشیالند کسی قوم کی مالت کونیس بدلیا جب تک کہ وہ اوگ خووا پڑی حالت کوئیں بدلتے اور جب اللہ کسی قوم کو تکایف پینچائے کا اراد وفریائے آتو اے کوئی اَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوَّةً ا فَلَا مَرَدَّ لَهُ \* وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ قَالِ © واپس کرنے والانبیس اوران اوگوں کے لئے اس کے سواکوئی مدوگا رئیس \_

سورة الرعد ١٣

#### الله تعالیٰ کومعلوم ہے کہ عور تول کے رحم میں کیا ہے؟ وہ علانیا ور پوشیدہ سب چیز کوجا نتاہے، ہراد کچیاورآ ہت۔آ وازاس کے نز دیک برابر ہے،رات میں جھیا ہوااور دن میں جلنے والا ہرا یک اس کے علم میں ہے

ان آیات میں ابتد جل شانہ' نے اپنی صفات جلیلہ میں سے صفت علم کو بیان فر مایا ہے۔ ارشاوفر مایا کہ عور آوں کو جوحمل روجا تا ہے اس ك بارے ميں الله اتعالیٰ اپورق طرح جامتا ہے كب استقر ار: وااور كب وغيع حمل: وگا اور لؤ كا ؛ جود ميں آئے گا يا لز كی ، ارتورا بچيكرے گا يا يورا بچہ پیدا ہوگا اوراس کا رنگ وروپ کیسا: وگا اوراہے میجش معلوم ہے کہ رحم میں بچہ ہے یا یوں بی ہوا کی وجہ سے بھولا 💎 ہوا ہے، رحمول میں ہے جو چیز کم : وتی ہےاور جو چیز رحموں میں زیاد و : وتی ہے یعنی بڑھ جاتی ہےاللہ تعالیٰ کواس کا بھی علم ہے بچے کی ابتداء کتنے وزن ہے : وتی ہے مچراس میں کتنااضا نے: وا ہے اور رہیہ بات کہ بیہ بچہ تھوڑی مدت میں پیدا ہوگا یا دیر لگے کی اور پیرکدرم میں ایک بچہ ہے یا جڑواں بیچے ہیں اور جڑواں بچوں میں ہے ایک باہرآ گیا تو اندر باقی کتنے میں وغیرہ وغیرہ ،ان سب باتوں کاالثد تعالیٰ کو پوری طرح علم ہوتا ہے یبال پہنچ کر بعض بے ملم بیا دکال کرتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے لڑکا ہے یالز کی اس کے بارے میں ذاکٹر پہلے سے بتاویتے ہیں لبذایہ بات کے اللّہ تعالیٰ بی کواس کا علم سے کل نظر ہوگئی ،ان او گوں کا بیسوال اوراشکال غلط ہاں تد تعالیٰ کا جوملم ہے وہ آلات اورتجر بات کی بنیاد پرنہیں ہے وہ علیم اورخبیر ہےاہے کسی آلداور کسی تجربہ کی ضرورت مبیں اور مخلو**ق کا جام م**نتج ہاور گمان اور آلات پرینی ہے۔ پھران کی بات نلط بھی نگل آئی ے۔ پیلم جوخود مخلوق کامحتاج ہے بیٹی آلات کے ذریعے حاصل وہ تاہے بیٹیم اور خبیر حل محدو کے علم کے برابر کیسے: وسکتا ہے؟ جسے کخلیق عالم سے پہلے ہی سب پچیمعلوم ہےاور میجھی معلوم ہے کہ س مرد کے نطف ہے اور کس عورت کے رحم سے کیا پیدا : وگا اور کب پیدا : وگا اور اپرا اوگایا اوهورا اوگااس کے علم کی شان بی اور ہے و سکے اُس شنی ۽ عِنده بِمِفداد تعنی الله تعالیٰ کے زویک ہر چیز کی ایک خاس عدار مقررے ،اسء وم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بچہ کتنے ون شکم ماہ رمیں رے گا کتنے برس و نیامیں جنے گا اے کتنارزق ملے گا اور کیا کیا عمل کرے گاوغیرہ وغیرہ۔

مجر فرمايا عله المعنب والشَّهَافة الكَّيوُ الْمُتَعَالِ الله يوشيد واورطابر چيزول كواورتمام اموركوجاتيات و وبراب (اور) برترب يُحرِمعلومات الهيكل مزيدج: 'يَات: كرفرما 'مَين اورفرمايا سَــوْ٢٤' مِسْنْكُمُ مَنْ اَسَرَّالْفُوْلَ وْمَنْ جَهَوْبِهِ (الأَبِية ) كَيْمَ مِن جَبَّرُضَ آجتُه ہے بات کریے اور جوزورے بولے اور جو تخص رات میں کہیں چھیا : واہو، یاون میں کہیں چل کیمرر با: و،اللہ تعالیٰ اس سب کو یکسان جامتا ہے کوئی شخص کسی حال میں اللہ ہے 'پوشید نہیں اورو و ہرا کی ہر بات کو جانتا ہے ، کپترا پی ایک فہت کو بیان فرمایا۔

فر شتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں......لَهُ مُعَقَبِكٌ مِنْ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه كَانِيان كي حفاظت كے كئاللہ تعالی نے فرشتے مقرر فرمائے میں جو کیے بعد ہیگرے آتے رہتے میں جوآ گے سے اور پشت کے چھیے سے انسان کی حفاظت کرتے میں اورضرر ہینے والی چیز وں ہے بچاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کواس کام پراگایا ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کریں صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن الدنیا وغیر وحضرت علی ﷺ نے قال کیا ہے کہ ہر بند ہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرما ہے ہے جواس کی حفاظت کرتے ہیں تا کہاس پر کوئی و بوارندگر جائے یا و بھسی کئویں ہیں نہ گر پڑے یہاں تک کہ جب اللہ کی قضاء وقد رکے مطابق كوئى آكايف يُنتِخِينُ كاموقع آجا تا ہے تو فرشتے عليحدہ ہوجاتے ہيں لہذا جو تكايف بہيخی ہوتی ہے بہتی جاتی ہے۔

سورة الرعداا

#### جب تک لوگ نا فر مانی اختیار کر کے مستحق عذا نہیں ہوتے اس وفت تک الله تعالیٰ ان کی امن وعا فیت والی حالت کوئہیں بدلیّا

اس كے بعد فرمایا إنَّ اللهُ لَا یُسغَیْرْ مَا بِقَوْم خَتَی یْغَیَرُوُا مَا بِانْفْسِهِمْ ( بلاشبالمَدَتِعالیُ سی قوم کی حالت کُونیمیں برتما جب تک که ده لوگ خودا بی حالت کوئبیں بدلتے ) مطلب ہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی امن ادرعا نیت والی حالت کومصائب اور آ فات ہے نہیں بدلتا جب تک کیدہ خود ہی تبدیلی ندلے آئیں یعنی بداعمالی اختیار کر کے وہ عذاب اورمصیبت کے ستحق نہ ہوجا نئیں جب وہ اپنے اچھے حالات لوسرکشی اورنافرنی سے بدل دیتے ہیں تو اللہ تعالی بھی عافیت کوآ فات اور بلیات ہے بدل دیتا ہے اورا یسے موقع پرفرشتوں کا جو پہرہ ہےوہ مجھی اٹھالیاجا تا ہےاوراللہ تعالیٰ کا قبرا درعذاب آجاتا ہے آیت کا مضمون وہی ہے جوسورہ کل کی آیت کریمہ صنط ب اللهٰ مَنْسلا فَدُیّنةً شَكَانَتُ امِنَةً ﴿ الأَيةِ ﴾ ميں بيان فريايا \_ كِيمرفرياما وَإِذًا أَرَا دَاللَّهُ بُقُوْم سُونَةً أَفَلا مَوَدَّ لَلُهُ ﴿ اور جِبِ اللَّهُ سِي تَوْ مَا لَا لَكُ بِيجَاءُ كَاارادِهِ فر مائے تواہے کوئی واپس کرنے والانہیں ) یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی قوم پرکسی مصیبت کے بیسچنے کا فیصلہ ہوجائے تو و ومصیبت آ كررے گى اے كوئى ہٹانے والا اور دفع كرنے والأنبيں \_ وَ<del>مَا لَهُمُ مِنُ ذُونِهِ مِنْ وَّالِ اورايے</del> دفت ميں (جَبَهِ مصيبت آپنچے)اللہ كے سواکوئی ان کاوالی نہیں: وتا جوان کی مصیب کورنع کرے اس وقت حفاظت کے فرشتے ہے جاتے ہیں اور مصیب آ کر رہتی ہے۔

هُوَ الَّذِي يُرِنَكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ التِّقَالَ ۚ وَيُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمْدِ ﴿

الله وی ہے جو تنہیں بلی وکھاتا ہے جس ہے تنہیں ڈرلگتا ہے اور امید بندھتی ہے اور وہ بھاری باواں کو پیدا فرماتا ہے ، اور رعداس کی تنبیعے کے ساتھ اس کی تعریف

وَالْمَلْبِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ \* وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ

بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف ہے ، اور وہ بجلیاں بھیجنا ہے پھر جے جاہے بہجا ویتا ہے اور حال ہے ہے کہ وہ

فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْبِحَالِ أَ

لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور و ہخت توت والا ہے۔

#### با دل اور بحلی اور رعد کا تذکر ہ

ان آیات میں بجلی اور باونوں اور کڑک کا تذکرہ فرمایا ، بیسب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اورارادہ سے اوراس کی تکوین اور تخلیق ہے۔ وجود میں آتی ہے،اللہ تعالیٰ بجلی کو بھیج ویتا ہےادگ اے دیکھتے ہیں پھرد کھنے والوں میں بعض تو اس ہے ڈر جاتے ہیں مثانی مسافر راستوں میں ، دتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ بارش ہونے گی تو ہمار کیا ہے گا؟ ادر بعض اوگ اسے دیکھ کرنفع کی امید باندھتے ہیں کہ بارش ہوگی تو کھیت کی آبیاری ہوگی اور بارش اچھی ہوگی وَیُنْشِنْی السَّحَابَ الْفِقَالَ ﴿ ادراللّٰہ تعالٰی بھاری بادلوں کو پیدافر مادیتا ہے ) یہ بادل ایس جگہ جا كربرس يرت عن جهال الله تعالى كأفكم هوتا ہے بيورهُ اعراف بين فرمايا وَهُوَ الَّذِي يُوْسِلُ الرِّيَا حَ بْشُواْ \* بَيَّنَ يَدَى وَحُمَبَه حَتَيَّ إِذًا ٱفَـلَـتْ سَـحَابًا ثِقَالًا سْفَنـٰهْ لِبَلَّدٍ مَّيَتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاّءَ فَٱخُورَجْنَا بِهِ مِنْ كُلَّ الضَّمَرَ آتِ ۖ أورالله وبي جِوفُو تَجْرِي وينج والى ا ہواؤں کو بھیجنا ہاں کی رحمت لیعنی بارش کے آنے ہے پہلے یبال تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری باولوں کواٹھالیتی ہیں تو ہم کسی ایسی جگہ بادل کوروانہ کرویتے ہیں جومردہ تھی لینی اس میں کسی ورخت یا گھانس کا کوئی نشان بھی نہ تھا پھر بھم اس جگہ میں پانی اتار دیتے ہیں پھراس یانی کے ذریعے ہرطرح کے پھل نکال دیتے ہیں )

ر عدکیا ہے؟ ...... پھرفر مایا کدرعداللہ گترج بیان کرتا ہاوراس کی تحریف بیان کرتا ہاوردو سرفر شے بھی اللہ کے خوف ہے اس کی تعبیج بیان کرتے ہیں بسنی ترفدی (تفسیر سورة الرعد) میں حضرت ابن عباس بیشہ ہے دوایت ہے کہ ایک یہودی حضورا کرم بی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ استان اور عرض کیا کہ اور عرض کیا کہ اور عرض کیا کہ اور عرض کیا کہ اور کر سے باداوں کو ہا نکتا ہے اللہ جباں چاہتا ہے مقرر کیا ہوا ہے اس کے پاس پھاڑ نے والی چیزیں جی جو آگ کی بنی ہوئی ہیں وہ ان کے ذریعے باداوں کو ہا نکتا ہے اللہ جباں چاہتا ہے وہاں لے جاتا ہے ، یہودیوں نے عرض کیا کہ بیآ اواد کہ اوادی کو ہاں کہ بادل کو جو کر کے گی آواز ہے، رعد انہیں جبراک کے جاتا ہے ، یہودیوں نے عرض کیا کہ بیات ہے جبال لے جانے کا تکم ہوتا ہے۔ (قال النسوم ندی فی فدا حدیث حسن صحبح غوبہ)۔

پیرفرمایا وَیُسوُسِسُلُ الْسَطَّ وَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنُ یَّشَیّا ُ ﴿ (اوراللَّه تعالیٰ بجلیاں پُھِجَا ہے پیرجس کوجا ہے پہنچادیتا ہے لیمن اللّه تعالیٰ جس پرجاہتا ہے بکی گرادیتا ہے ) وَهُمْ یُبَحَادِلُونَ فِی اللّهِ ﴿ اورحال بیہ ہے کہ وواوگ اللّه کے بارے میں جھڑا کررہے: وتے جیں۔ وَهُوْ شَدِیْدُ الْمِعَالَ (اوروہ بخت قوت والا ہے )

لَهُ دُعُوةٌ الْحَقِّ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنَ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْبُونَ لَهُمْ بِشَيْءِ إِلَّا كَبَاسِطِ عِلِهَ رَابِي الْمَاعِ عَلَى عَامِ عَادِ مِوْكَ اس عَلاه و دوروں كو پارت بي وه ذرا بي ان كا درخواست كو طور نيس كرت مرجع كو فَ عَلَى بال كا كَفَيْنِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَالُم وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكِفِرِيْنَ إِلاَّ فِيْ ضَلْلِ ۞ طرف اپنى بتيان يميل عرب عرب عرب كالله الله عن بي بي على اس عَد بي على الله وه اس عَد بيني والله بين اور بحذون كى پار بس ضائع به على الله الله عنه الله بين اور بحذون كى پار بس ضائع به على الله بين الله بين اور بحذون كى پار بس ضائع به ما

قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُنَ

آ پ فر مادیجے اللہ ہر چیز کا پیدا فرمائے والا ہے اور و و تماے خالب ہے۔

غیراللہ ہے مانگنے والوں گی مثال ،سباللہ ہی کوسجدہ کرتے ہیں وہ آسانوں کا اور زمین کارب ہےسب کواسی نے پیدا فر مایا وہ واحد ہے قہار ہے

ان آیات میں اول و یفر مایا کے اللہ تعالی کو پکار نا اور اس ہے دعا کرنا ہی کچی پکار ہے اور سی کے پکار ہے کو نکہ اللہ تعالی ہی سب کی پکار سنتا ہور دعا نمیں قبول فرما تا ہے وہ سی الدعا ہے قاور مطلق ہے قاضی الحاجات ہے ، بہت ہے اوگ ایسے ہیں جو شرک ہیں وہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر دو سروں کو پکار تے ہیں بیاوگ بی کو پکار ہے وہ سے وہ کی کا لیے مثال ہے جیسے کوئی تحف پانی کی طرف ہت ملیاں پھیلائے ہوئے ہواور پانی کو بلار باہو کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ ہوا تک اور کا نکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ ہوا تکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ ہوا کہ ہوں کو الدون کے منہ میں المنہ میں اور کی تحف کی آرز و ہے محروم رہے گا اور پانی خوداس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے ، جس طرح میر پانی ہو دو اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے ، جس طرح میر پانی خوداس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے ، جس طرح مشرکین کے معبود وال باطلہ عاجز محض ہیں وہ پکار نے والے کی پھی بھی فریاد رہی نہیں کر سے ہورہ اگراف میں میں وہ پکار نے والے کہ بھی تعمود وں کو پکار تے ہودہ میں میں فریاد کی اور اللہ کے ساتھ معبود وں کو پکار تے ہودہ میں میں اور کو بیاد تی میں اس کے میں اس کے دو اس کے میں اسٹا کی جو اس میں وہ بیاد کی میں اور مجبود کی اور ان کے ساتے بھی اللہ کو تبد اللہ کو بیاد کے منہ میں ان مید میں وہ کو قالت میں بین ہمیں ہیں وہ کو وہ میں اور مجبود کی اور ان کے ساتے بھی اللہ کو تبد کے ہیں اور مجبود کی اور ان کے ساتے بھی اللہ کو تبد وہ ہیں وہ کہ کہ میں اور مجبود کی اور ان کے ساتے بھی اللہ کو تبد وہ ہیں وہ کہ دو تا ہے کہ کی اور ان کے ساتے بھی اللہ کو تبد وہ ہیں وہ کہ دو تا ہے گئی ہیں اور مجبود کی دوران کے ساتے بھی اللہ کو تبد وہ ہیں۔

یَسُجُولُ کامعنی .......بعُض حضرات نیسُجُدُ کامعروف معنی لیا ہےاورآیت کامطلب بیبتایا ہے کہ آسانوں میں اورز مین میں جوفر شتے میں اورمؤمنین میں بیسب اللہ کے لئے سجدہ کرتے میں فرشتے اورمؤمنین جنات اورانسان تو خوثی سے مجدہ کرتے ہیں اور جولوگ منکرین ہیں اور منافقین ہیں وہ بھی تلوار کے ڈریے یا ماحول کے دباؤے مجدہ کرتے ہیں اس کو مجبوری کے مجدہ سے تعمیر فرمایا وَظِلْلُهُهُمُ ان کے سائے بھی مجدہ کرتے ہیں یعنی انڈرتعالی کے فرماں بردار ہیں جس طرح جاہتا ہے وہ اس کو گھٹا تا اور بڑھا تا ہے ، منج و شام کے وقت ان کے گھٹے اور بڑھنے کا مظاہرہ زیادہ : وتا ہے اس لئے ان وتق کی تخصیص کی گئی بعض حضرات نے ملی سیل عموم المجاز اس کامعنی لیا ہے کہ مجدہ کرنے والے جب مجدہ کرتے ہیں تو دھوپ یاروشنی میں ان کا ساریبھی ان کے تابع ہو کر سجدہ کرتا ہے بینی سائے کی بیشت دیکھنے میں آجاتی ہے ، بعض حضرات نے فرمایا کہ نوشی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جن پر سجدہ کرنا شاق نہیں گزرتا اور زبردی کا سجدہ ان وگوں کا ہے جو سجدہ تو کرتا ہے لیکن سجدہ کرنا ان کی طبیعتوں پرشاق گزرتا ہے۔

اوربعض حفرات نے یَسُنجُدُ کامعی بعض اوربنقاد کالیا ہان حفرات کے بزدیک آیت کامعیٰ یہ ہے کہ آ سانوں میں اورز مین میں جو کلی ہے ان میں ایسے بھی ہیں جو میں جو کلوق ہے وہ سب اللہ کے سرخم کئے ہوئے ہے لین اللہ کی مشیت اوراراد سے کے مطابق چلتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو بااضیار خوداللہ کی عبادت کرتا ہو ہیں اور آکو یی طور پرتو بھی اس کی قضاء اور قدر کے تابع ہیں ، اور ان چیزوں کے جوسائے ہیں دہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں ، اور ان چیزوں کے جوسائے ہیں دہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں جو شام جو بھی سایہ ہووہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اوراراد و کے موافق ہی چانا ہو اور گھٹتا ہو حتا ہے۔ اس کوسورہ فرقان میں یوں بیان فرمایا اللّٰ مُسَن عَلَیْهِ دَلِیْلًا فَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مُسَن عَلَیْهِ دَلِیْلًا فَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مُسَن عَلَیْهِ دَلِیْلًا فَهُ طَا اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مُسَن عَلَیْهِ دَلِیْلًا فَهُ طَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مُسَن عَلَیْهِ دَلِیْلًا فَهُ طَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰہ الللّٰہ اللّٰم الل

(ترجمه): کیا تو نے نبیس دیھا تیرے رب نے سایہ کو کیونکر پھیلایا اور اگروہ چاہتا تو اس کوایک حالت پر تھم رایا ہوار کھتا پھر ہم نے آنتا ب کواس پر علامت مقرر کیا پھر ہم نے اس کواپنی طرف آہت است اسٹ ایا''

طوعًا وَ تُحَرُهًا كَ بَارِ عِينَ وَرَهُ آلَ عُمِرانَ كَي آيت آفَ غَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَنْغُونَ وَلَهُ آسُلَمَ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ تَحَرُهًا كَافْيِر مِينَ بِمَ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ تَحَرُهًا فَلُ مَنْ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ تَحَرُهُا اللَّهِ مَا يَعْنَ آپِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ (الأَيهُ ) لِينَ آپِ اللَّهُ مَنْ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ (الأَيهُ ) لِينَ آپِ اللَّهُ مِنْ كَنْ يَسِوال يَحِيَّ كُهِ بَنَا وَ آسَانُولَ كَاوِرَ مِن كَارِبُ وَنِ هِ بَيْرَآبِ خُودِ بَى جَوَابِ دَ عَلَيْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ ُولُ عَلَيْ ُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَكُ عَلَيْكُ وَلَكُ عَلَيْكُولُ وَلَيْكُ وَالْعُلَا عَلَيْكُ وَلَكُ عَلَيْكُ وَالْعُلَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ وَالْمُ الْمُعَلِقُ عَلَيْكُولُ وَلَكُولُولُ وَلَكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَ

اورتم نے کیا کسی ضرر کور فع کر سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالی رَبُّ السَّموَّاتِ وَالْاَرُضِ ہے اور جانتے ہوئے کہ جن کوتم نے اولیا ، بنایا ہے عاجز محض ہیں۔ پھر بھی تم نے ان کواللہ کا شریک قرار دے رکھاہے تف ہے اس سفاہت اور صلاالت پر۔

#### بینااور نابینااور نوراوراند هیرے برابر نہیں ہوسکتے

الظُّلُمنتُ وَالنَّوْدُ ﴿ كَيَالنَدَ شِرِياں اورنور برابر ہو تحقیق بیں ﴾ اندھیر اول ہے تمام انواٹ گفرمراو بیں اورای گئے اے تنگی لایا گیا ہے اورنور ہے ایمان اور تو حید مراو ہے جس طرح حسیات میں اندھیریاں اور رقتی برابرتہیں اس طرح و بینیات میں ایمان اور گفر برابرتہیں ، کافرول کے جسے بھی دین میں وہ سب ملت واحدہ بیں ، ان کا دین اور اہل ایمان کا وین الگ ہے ایمان اور گفر برابرتہیں ، منؤ من اور کافر بھی برابرتہیں ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور گفرووز خ میں پہنچانے والا ہے۔

سورة انعام ميں فرمايا أوَمَنُ شَحَانَ مَيْمَا فَاحْبَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْدُ اليَّمَتِينَ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّنْلَهُ فِي الظَّلَمَاتِ لَئِسَ بعضارَ ج مَنْفِا طَرْ جَرِّخْص مردوبِمَا يُحربم نے اسے زند وكرديا اوراس كے لئے ايسانور مقرركرو يا جس كور ايدو واوگول ميں چاتا پُهُرَتا ہے كما يہ اس محض كي طرح موسكتا ہے جس كا حال بيہ كه وہ اندجيريوں ميں ہواوران سے تكننے والأثنيں )۔

بیمرفر مایا آم جعَلُوٰ اللّه شر کَآء خلَفُوْ ا کَحَلُهِه فَنَشَابُهُ الْحَلُقُ عَلَيْهِم ﴿ کیاایی بات ہے کدان او گوں نے جنہیں ان کاشریک قرار دیا ہے انہوں نے بچھ کلوق پیدا کی ہے بھرانہیں کلوق میں اشتباہ ہوگیا ہو کہ بیگلوق اللّه کی ہاور بیگلوق شرکا وکی ہاں اشتباہ اور التباس کی وجہ سے وہ غیراللّٰہ کی عباوت کرنے گئے ) یہ سب استفہام انکاری کے طور پر ہے اور مطلب بیہ کے صرف اللّه تعالیٰ بی خالق ہے سب کوائی نے وجود بخشا ہے اس کوسب ہی مانتے ہیں لبندا الله تعالیٰ ہی معباوت کا مستحق ہے وہ اگر کسی اور نے بھی کوئی فناوق پیدا کی عبور انہوں نے وجود بخشا ہوتا کہ اس نے بھی بیدا کی الله تعالیٰ کے سواجو معبود انہوں نے جو یہ کے الله تعالیٰ کے سواجو معبود انہوں نے جو یہ کے ہیں وہ کسی چیز کی بیدائش پر قاور نہیں یہ ہے کہ الله تعالیٰ کے سواجو معبود انہوں نے جو یہ کے گؤو الجملہ الله الله الله الله الله الله تعالیٰ کے سواجو معبود انہوں نے جو یہ کھی پیدا کرنا ہا ہیں تو پیدائیں کر سکتے ہی وہ کسی چیز کی بیدائیں کر سکتے ہیں وہ کسی چیز کی بیدائیں کر سکتے ہی وہ کسی جی عبادت کا مستحق نہیں۔

اگر سب مل کرا یک کسی بھی پیدا کرنا ہا ہیں تو پیدائیں کر سکتے ہی انَّ اللّه بُونُ مَنْ دُونِ اللّه لِنَ يَنْ خَلُمُونُ اللّه لِنَا يَنْ خَلُمُونُ اللّه لِنَا يَنْ خَلُمُونُ اللّه لِنَا لَا خَلُونُ مِی عبادت کا مستحق نہیں۔

فَ لِ اللهُ تَحْمالِيقُ مُحُلَّ شَنَى ءِ وَهُو الْوَاجِدُ الْفَهَارُ آپِفرماد بِحِيَّ كَهاللهُ ہر چيز كاخالق سِالبذاو بى سب كامعبود سے اور وہ بى واحد حقیقی ہے اور وہ الوہیت میں اور ربو ہیت میں منفر واور متوحد ہے اور وہ سب پر غالب ہے سارى مخلوق مقبور اور مخلوب ہے جو پخلوق اور مقبور بود وہ خالق وقبار جل جلالہ کاشر كے كہے ہوسكتا ہے؟

اَنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ اَوْدِيةٌ وَعَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّنِيلُ زَبِدًا رَّابِيًا وَوَمِهَا فَاحْتَمَلَ السَّنِيلُ زَبِدًا رَّابِيًا وَوَمِهَا فَاحْتَمَلَ السَّنِيلُ زَبِدًا وَرَجِهَا لَ وَالْمَارِ الْجَرَاءِ وَمِعَالَ وَاللَّهُ الْحَقَ اللَّهُ الْحَقَّ يَوْدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبَرِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِّنْ لُهُ وَكَ يَعْدُلُ وَكَ يَعْمِرُ اللَّهُ الْحَقَّ يَوْمَ لَكُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبَرِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَكَ يَعْمِرُ اللَّهُ الْحَقَّ الْمَالِمُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِمُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُونَ وَمِن عَلَيْهِ وَلَا مِعْمَالُ وَاللَّهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ عُلَا اللَّهُ الْمَالُونُ وَلَا مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَلَا مِعْمُ وَلَا مَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمَالُونُ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ وَلَا مِن وَلَا مِن وَلَا مَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَلَا مِن وَلَا مِن وَلَا مِن وَلَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا وَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا الْمُعْمُ وَلَا مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمَالُونُ وَلَا مَن اللَّهُ مَلُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ فَا الْمُعْمُ مَا الْمُعْمَالُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعِلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ لُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ا

محا<النصة

# الْارْضِ جَمِيْعًا قَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدَوْا بِهِ ﴿ الْوَلَيْكَ لَهُمْ سُوَّءُ الْحِسَابِ لَا وَمَا وْلهُمْ رَدِينَ مِن عَالِمَ الْحَمْ الْحَمْ مُونَ عَلَيْهِ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن عَ مِلْدَدَ وَيَ عَيْدِهِ الْاَكَ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْبِهَادُ أَ

تھ کا شدد وز خ ہے اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔

# حق اور باطل کی مثال ، قیامت کے دن نافر مان اپنی جان کے بدلہ دنیا اوراس جیسا جو کچھاورمل جائے سب دینے کو تیار ہوں گے

ووسری آیت میں اہل ایمان کے تواب اور اہل کفر کی بدحالی کا تذکر ہفر مایا ارشاد فر مایا لِسَلَّذِیْنَ اسْتَجَابُواُ لِرَبِیهِمُ الْحُسُنیٰ (جولوگ اللّٰہ کی دعوت حق قبول کر کے اللّٰہ پرایمان لائے اور اللّٰہ کے بہتے ہوئے دین کوقبول کیا ان کے لئے اچھا تواب ہے بعنی جنت ہے۔ اور جن لوگوں نے اللّٰہ کی دعوت کوقبول نہ کیا اس کی فر ماں برواری نہ کی وہ اوگ بخت مصیبت میں بوں گے ، اول تو ان سے بری طرح بعنی تخت حساب لیا جائے گا اور پھرانہیں دوز خ میں بھیج دیا جائے گا ، جو بہت براٹھ کا ناہے ، جب حساب اور عذا ہے کی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو اپنی جان کا بدلہ وینے کے لئے رضا مند ہوں گے وہاں کوئی مال پاس نہ ہوگا لیکن اگر بالفرض پوری زمین اور جو پھھز مین میں ہے وہ سب

تفسيرانوارالبيان( جلد مؤتم) منزل٣ سورة الرعد ١٣ ان کے پاس ہواورای قدراور بھی ہوتو اس سب کودے کر جان چیزانے پررامنی ہوں گے، پارو سوم کی آخری آیت اور پاروششم کی نصف بِيآيت كريم إنَّ الَّذِيْنَ كَفَرْوُا لُوَانَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ كَيْفْيردوباروملاحظ كرلى حائ ٱفَمَنْ يَعْلَمُ ٱتَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَاعْمِى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ۞ پر پیانا ہے کہ جو پکھا کہا کے رب کی طرف ہے آپ یازل کیا گیا ہے ہو ہو ہے کیا پیشخص اس شخص کی طرث ہے بوسکتا ہے جو اندھا : دونیسیسے تو وبی لوگ قبول کرتے ہیں جو مقل والے ہیں لَّذِيْنَ يُوْفَوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْهِيْتَاقَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللهُ بِهَ اَنْ بجہ اللہ کے عبد کو بیرا کرتے ہیں اور عبد کو ٹیس توڑتے، اور جو اس چیز کو جوڑے رکھتے ہیں جس کے جوڑے رکھنے کا يُّوْصَلَ وَيَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوَّءَ الْحِسَابِ۞َوَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجُورَبِهِمُ ہیں ، اور برے صاب کا اندیشہ رکھتے ہیں ، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر ک وَاقَامُواالصَّلُوةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنْهُمْ سِتَّا وَّ عَلَانِنِيةً وَّ يَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السّيِّئَةُ

اور نمازوں کو قائم کیا اور جو کچھ بم نے اٹیس دیا ہے پوشید دطور پر اور ظاہری طریقے پرٹرخ کیا اوسن سلوک کے ذراید بدسلوکی کو دفع کرتے ہیں یہ ولوگ ہیں وُلَيِكَ لَهُمْ عُقَبَى الدَّارِ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابْآيِهِمْ وَٱزْوَاجِهِمْ جن کے لئے آخرے کا اچھا انجام ہے بمیشہ رہنے والے باغ میں جن میں ووائل ہوں گے ، اور الگ باپ داد ، ل اور نیو یول ادر اولا دیس جو لاکن ہول

وَ ذُرِّيَتِهِمُ وَالْمَلَّيِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ۞َسَلْمٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَيْغُمَ عُقْبَى

کے وہ بھی ان میں داخل ہوں گے ، اور ان پر ہر ورواز و ہے فرشتے واخل :ول گے جو ایول کہیں گے کدتم نے جو مبر کیا اس کے بدلیقم پر سلام ہو ،مواس جہاں میں اچھا

الدَّارِثُ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهُٰكَ اللهِ مِنْ بُغْدِ مِيْثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَاۤ اَمَرَاللَّهُ بِهَ اَنْ ہم ہے ہے وہ الک مطہور آل نے کے بعد ہ کے اب لو تات کے جے ادا ان ان کا کی اور اندا از اللہ تھے وہا اے

يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ الْوَلَّيْكَ لَهُمُ اللَّغَنَةُ وَلَهُمْ سُؤَّءُ الدَّارِ۞اَللَّهُ يَبْسُطُ الْبِرِّزْقَ

کانتے میں اور زمین میں فساد کرتے میں یہ وہ اوگ میں جن کے لئے لعنت ہے اور آخرے میں بدحالی ہے ، اور اللہ جس کے لئے جابتا ہے رزق

إِلِهَنْ يَشَآءُ وَيُقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إلاَّ مَتَاعٌ ﴿

کشاد و فرما و بتا ہے اور جس کے لئے جا جتا ہے فک کر ویتا ہے ، اور وہ لوگ وزیادی زندگی پر انزاز ہے جیں طالانکہ وزیاوالی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بس ایک ذرای کام آنے والی چیز ہے۔

اہل ایمان کے اوصاف، اوران کے انعامات، اور تقض عبد کرنے والوں کی بدحالی کا تذکرہ بیہ تعددآیات ہیں پہلی آیت میں فرمایا کہ جس شخص کواس بات ک<sup>علم ہے</sup> کہ جو پھھآ پئے پرآپئے کے رب کی طرف سے نازل کیا گیادہ حق ے کیااس بات کا جاننے والا اند ھے آ دمی کے برابر ہوسکتا ہے جوعلم کے انتہار ہے اندھا ہے اور آپ پر جوبازل کیا گیا ہے اسے ہیں جانتا (نه جاننے میں پیھی داخل ہے کہ جانتے ہوئے مانتائہیں) جانے دالا مینا ہےادر نہ جاننے والا نابینا ہے، کیا مینا اور نابینا برابر ہو سکتے میں؟ ہرگز برارنہیں بوکتے اپھرفرمایا اِنَّـمَا بَنَـٰ ذَکُواْ اُولُو الْاَلْبَابِ ﴿ اِسْتَمْلُ وَالْحِيرَةُ سِمَى كَ سامنے ہے جو بہت بڑا معجز ہ ہے اور اس کی دعوت بھی عام ہے اور ہمیشہ کے لئنے ہے جن کے پاس قر آن کے مضامین پہنچتے ہیں ان میں ہے جنہون نے اپن عقل کو بے کارنبیں کر دیا اوراپنی فکراورفبم کوقر آن کی دعوت متن کے سجھنے سے معطل نہیں کر دیا وی اوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں،اگرکسی کے پاس عقل ہے لیکن و وعقل خیر کی طرف نہیں آنے دیتی امور دنیامیں ،سیاسیات میں،ریاضیات میں،فلکیات میں کام کرتی ہے لیکن جس ذات ہاک نے ان کوعل اور فہم دی ہےاس کو دحد و'لاشریک ہاننے پر تیار نہیں اوراس کے بیسے ہوئے وین کوقبول ر نے ہے یہ ہیز کرتے ہیںان کی عقلیں چونکہان کے حق میں مصر ہیںاس لئے بیاوگ بے عقل ہونے کے درجہ میں ہیں پھر اُو کھوا الُالْبِابِ (عقل دانوں) کی چندصفات بیان فریا ئیں جن ہے و وائمان قبول کرنے کے بعد متصف ، وئے کہل اور ووسری صفت بیان كرتے ہوئے ارشاد فرمایا اَلَّـذِیْنَ یُـوْفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا یَنْفُضُونَ الْمِیْفَاقَ کہ بیاوگ الله کے عہد کو ایورا کرتے ہیں اورعبد کو تو رُت منیں ہیں ،القدے جوعبد کئے ان میں ہے ایک عبد نؤو ہی ہے جس کا سور ہَ اعراف میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم الظینیٰ کی سار گ ذریت کوان کی پشت ہے نکالا جو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح تھے پھران سے عبد لیاا درسوال فرمایا اَلْسْٹ بر بِنْحُمْ ؟( کیامیں تمہارار بنہیں ہوں؟) سب نے جواب میں عرض کیابئے نسب ہاں! آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ دعد و دادی نعمان میں عرفات کے قریب لیا گیا تھا( کمانی المشكزة ص١٢٣زمنداحه )اس وقت سب نے به فهد كرلياتھا چيرعبد كى يا در بانى كے لئے حضرات ابنيائے كرام عليهم الصلو ة والسلام تشريف لاتے رہے، برخض کا پنا عبدا لگ الگ بھی ہے جس نے دین اسلام کواپنا دین بنالیااس نے اللّٰہ تعالیٰ سے میعبد کرلیا کہ میں آپ کے تحكموں پر چلوں گاادر آپ کی فرماں برداری کروں گا بیغبد تمام احوال اور اعمال ہے متعلق ہے اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرنا وفائ عبد ہے اور گناہ وں کاار تکاب کر نافقض مبد ہے اللہ ہے جوعبد کیا ہے اس کی یاسداری سب پرلازم ہے سورہ کل میں فرمایا و اَوْفُواْ بِعَهٰد الله إذا عَساهَ انْتُمْ (اللهُ كَعبدكو بوراكروجبكة تم ني عبدكرليا) بجراولوالباب كي تيسري صفت بيان كرته موسئة ارشاوفرمايا والمُلَّذِينَ نے صلوٰن مَآ اَمَوٰ اللَّهُ بِهِٓ أَنْ يُوْصَلُ (اوروواوگ اس چیز کوجوڑتے ہیں جس کوجوڑر کھنے کا اللّٰدنے تھم دیا ہے )صلہ رحمی کرنااورابل ایمان ہے دوئتی رکھنااورائیان بالثد کا جو تقاضا ہےاس کےمطابق مخلوق کےساتھ معاملہ کرنااس میں پیسب داخل ہے۔(صلُہ رحمی کی فضیلت اور قطع رحمی کی خدمت جانبے کے لئے سورۂ نساء کے پہلے رکوع کی تفسیر کامطالعہ سیجئے ) (انورالبیان میں ءم ہے 1)

که آسان حساب بدیب کدا نمالنامه میں دکی کر درگز رکر دیا جائے ،اے عائشہ! جس سے مناقشہ کیا گیالیعنی چھان بین کی گئ ( کہ پیٹل کیوں کیامثلاً) تو و وبلاک ہوجائے گا۔ (مشکو ۃ المصابح ص ۴۶۷، سنداحمہ)

اُولُوا اَلْاَلْبَابِ کَی چھٹی صفت بیان کرتے ہوئے فریایا وَ الَّذِینَ صَبَرُوا الْبِعَفَآءُ وَ جُبِهِ رَبِهِمَ (اوروہ اوگ جنہوں نے اپنے رہ کی اصلی کرنے کے لئے صبر کیا) پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صبر کا اطلاق بین چیزوں پر ہوتا ہے (ا) مصیبتوں پر صبر کرنا ( یہی معنی زیادہ معروف ہے) (۲) نیکیوں اور فر ماں برداریوں پر جہار ہنا اور ثابت قدم رہنا (۳) تیسر سے اپنے فنس کو گنا ہوں سے بچائے رکھنا مینوں سم معروف ہے کے صبر پر بردا اجروثو اب ہے اس دنیا کا بیمزاج ہے کہ تکلیفوں کے بغیراس میں گزارہ ہو بی نہیں سکتا مؤمن اور کا فرسب کو تکلیف پہنچی ہے اور سب کو صبر کرنا پڑتا ہے لیکن مؤمن چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کرتا ہے اس لئے اس پر ثواب ملتا ہے ، سوہ زمر میں فرمایا اِنَّهَا یُوفِی الْضَبِرُونَ اَجُورَهُمُ ہُ بَغِیْر جسَابِ (مستقل رہے والوں کوان کا صلہ بے ثارتی ملے گا)

وقت گزر نے پر تکایف بلکی ہوجاتی ہے اورصر آئی جاتا ہے بیا یک طبعی چیز ہے اس تعبر پرکوئی تواب بیں ماتا صبر وہی معتبر ہے جو بین دکھ تکلیف اور مصیبت کے وقت ہواور اللہ کی رضا کے لئے ہو اور بیخاص مؤمن ہی کی شان ہے صبر کی فضیلت اور اہمیت جانے کے لئے آیت کریمہ بنا بھا اللّٰہ یُنَ امّنُوا اسْتَعِینُوْا بِالصّبُر وَالصّلُو فَ کی تفسیر ملاحظ فرما ہے ،جس نے مصیبت اٹھائی اور عبر نہیں کیایا صبر کیا مگر اللہ کے لئے نہ کیا وہ بڑے خسارہ میں ہانما المصاب من حرم اللواب (مشکوۃ المصابی ص۵۵) (واقعی مصیبت زدہ وہ جے تکافہ کی نہ ملا)۔

معاف کردے سالبتہ بڑے ہمت کے کاموں میں ہے ہے)۔

سور فاحم سجده مین فرمایا وَلا تستوی الْحَسَنَهُ وَلا السَّيِئَةُ طَ اِدُفْعُ بِالْتِی هِی أَحْسَنُ فَاِدَالَدِی بَئِنَا لَیْ وَنَبِیّهُ عَدَاوْ قُ خَانَّهُ وَلِی خَمیْمٌ ٥ (اور یُکی اور برالی برابر نبین بوتی آپ نیک برتا وَ عُال ویا یجی پھریکا یک آپ مین اور جس تخص مین احداد تقی دواییا : دجائے گاجیسا کوئی ولی دوست بروتا ہے )۔

رسول اللہ ﷺ اتی پڑنمل فرماتے تھے درگز رفرماتے تھے معاف فرماتے تھے بدسلو کیوں کا بدلہ خوش اخلاقی ہے ویتے تھے جب مکہ معظمہ انتے فرمالیا تو دہاں کے رہنے والوں ہے (جنہوں نے آپ کو ہڑی تکلیفیں دے کرمکہ معظمہ جیموڑنے پرمجبور کر دیاتھا ) ورگز رفر مایا ادر فرماما گلا تنثر نیب غلینکٹم النیوئم آج تم برکوئی ملامت نہیں۔

حضرتُ ابو ہریرہ ویٹ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ موئی ٹیے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں آپ کے نز دیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا جوقد رت ہوتے ہوئے معاف کردے۔(مشکوُ ۃ المصائع ص٣٣٣ از پہلی فی شعب الا بمان )

اُولْدوا الْالْبَابِ کی صفات بیان کرنے کے بعدان کوخوشخبری دی ادران کیلئے آخرت کی نعمتوں کا دعدہ فرما یا اول تو یوں فرمایا اُولِیْلْکُ لَکُهُمْ عُفْبَی اللّهٰ اِن کے اعمال کا یہ تیجہ اورانجام کی خوبی اس لَهُمْ عُفْبَی اللّهٰ ہِ اَن لوگوں کے لئے آخرت میں اچھاانجام ہے جنٹ غلانٍ یُلانحُلُونَهَا اَن کے اعمال کا یہ تیجہ اورانجام کی خوبی اس طرح ظاہر ہوگی کہ یہادگ لیسے باغیجہ ں میں میں میں عجیشر بنا ہوگا۔

نیزیہ بھی فر مایا کہ ندسرف بیاوگ جنت میں داخل ہوں گے بلکہ ان کے باپ داددل میں اور ان کی بیویوں میں اور ان کی اولا ہمیں جو بھی جنت میں داخل ہوجا کمیں گار خت میں داخل ہو جا کمیں گار خت ہوں اور چھوٹوں اور بیویوں کو جنت میں دکھر کوشی دوبالا ہوگی اور فرحت پر فرحت حاصل ہوگی اسٹن شنسرین نے آیت کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالی کے نفشل سے نیک بندوں کو جنت میں جومقام اور مرتبہ ملے گا اللہ تعالی دی درجہ ان کی رعایت فرماتے ہوئے ان کے متعلقین کو بھی عطاء فرمادے گا جس کا آیت میں ذکر ہے ، بعض حضرات نے ابنے آبھے ہم سے عوم میں مائی کو بھی وائل کیا ہے جیسا کہ دوح المعانی نے کھا ہے پھر فرمایا و المم کٹنے کہ فیڈ خلوی علیہ بھی ہوئی تحل باب (فرشتے ہر درواز ہے سے ان کے پاس آ کئیں گے کہ دیا میں جوتم نے صبر کیا اس کے عوض میں انہاں کے باس میں ہوتم نے صبر کیا اس کے عوض تم ہر دکھ تکلیف اور مصیب ہوتم نے میں انہاں میں ہم انہاں میں بہترین عیش اور آرام نصیب ہوگا۔

یباں تک چیہ تنہ کامضمون بیان مواسانویں آیت میں اہل ایمان کے مقابل دوسری ہماعتوں کا حال ادر انجام بیان فرمایا ،ارشاد عند وَاللَّذِینُ نِنْفُطُوْنَ عَهُدَاللَّهِ مِنْ مُبْعُدِ مِیْفَاقِهِ (الأبق) مطلب یہ ہے کہ جن اوگوں نے اللّہ سے عہد کیا پھراس پر قائم ندر ہے عبد کو اوڑ دیا اور اللّہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا تحکم دیا تھا آئیس توڑتے رہے اور زمین میں فساد کرتے رہے بیلوگ پہلے گروہ کے برکس ملعون میں ان پر اللّہ کی احدت ہے اور ان کے لئے آخرت میں براانجام ہے۔

و نیاوی ساز وسامان براتر انا بے وقوفی ہے ...... آٹھویں آیت میں فرمایا اللهُ نیئسُط البرَذِق لِمَنْ بَشَاءُ وَ بَقَابِرُ اوراللّدرز قَ کو نیام میں اور فرماتا ہے جس کے لئے چاہے (دنیامیں رزق کی فرادانی اللّه کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اور رزق کی تنگی اس بات کی دلیل نہیں کہ جس کا رزق تنگ ہوو داللّه کا مقبول بندہ نه ہو،البذا کا فراوگ وسعت رزق سے دھوکہ نہ کھا نیں

# و كِقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْلاَ انْزِلَ عَلَيْهِ اللهُ صِّنَ رَّبِهِ "قُلْ اِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ ورجن ادَّين نَهَ لَيَا وه كَهَ مِن كِيان يِكُونُ اللهٰ إِن كِيرِ عَلَيْ اللهِ عِن عَالِيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

وَ يَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ أَنَّ الَّذِينَ 'امَنُوْا وَتَطْمَيِنُ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ﴿ الآ بِذِكْرِ اللهِ

اور جو اس کی طرف رجو یا ہواہے کی طرف راہ دکھاتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے ول اللہ کی ایاد ہے۔ علمئن ہوتے میں ،خبردار اللہ کے ذکر

تَطْمَدِنُّ الْقُلُوْبُ أَلَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ طُوْلِى لَهُمْ وَحُسْنُ مَابِ كَذَلِكَ

ے داوں کو اظمینان حاصل ہوتا ہے ، جو اوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے ای طرح ہم فے

ٱرْسَلْنَكَ فِي ٓ اُمَّةٍ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أَمُمُ لِتَتْنُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِي ٓ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ

آ ہے کوالی امت میں جیجا جس سے پہلے بہت می امتیں گزر جکی ہیں تا کہ آپ انہیں وہ چیز پڑھ کر سنا نمیں جو ہم نے آپ کی طرف دمی کی ہے ، اور وہ

يَكُفُرُوْنَ بِالرَّحْنِ ﴿ قُلْ هُوَرَقِ ۖ لَآ اِللهَ اللَّهِ هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ مَتَابِ ۞

ر کمن کے منسر ہو رہے ہیں ، آپ فریا دیجنے وو میرا رہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اس پر مجردسہ کیا ادر ای کی طرف میرا رجوع ہوتا ہے -

الله تعالیٰ کے ذکر ہے قلوب کواظمینان حاصل ہوتا ہے

جب سید نارس اللہ ﷺ اہل مکہ کوقو حمید کی وعوت دیتے تھے وہ اوگ ہار ہاریوں کہتے تھے کہ ہمارے کہنے کے مطابق آپ کی نبوت کی انتانی ظاہر ہو وجائے تو ہم ایمان لے آئیں گے قرآن مجید ہیں ان کی جاہا نہ بات کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں بھی ان کی اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اوگ کہتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی ،نشانیاں لیعن مجرات تو بہت تھے اور سب سے ہڑا معجر ہقر آن ہی ہے جیے قبول کرنا ہواس کے لئے بھی مجرات کافی تھے کین ضداور عناد کی وجہ ہے الیی با تیں کرتے تھے ،اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اے رسول ﷺ بان سے فرماویس کہ فرمائش مجرزے ظاہر کرمنا میرے قبصنہ قدرت کی بات نہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمایا کہ اس بات کا بابذنہیں کہ تباری فرمائش کے مطابق مجرزے بھیجے اور یہ بھی معلوم ہے کہ تہیں حق قبول کرنا نہیں ہے للبذا معلوم ہو گیا کہ تم

اور جو مخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے،تم اس کی طرف رجوع ہونا ہی نہیں جا ہے جب تمہارا میہ حال ہے و گمراہی کے گڑھے میں گرتے جلے جاؤ گئے۔

پیرفربایا اَلْسَائِینَ الْمَنْوُا وَ تَسَطَّمَنِینُ فَالُواْئِهُمُ بِذِکُو اللهِ (جواوگایمان لائے اوران کے ول اللہ کی باوے مطمئن ہوگئے)

یمٹن آفاب کی صفت ہے مطلب سے سے کہ جواوگ ایمان لائے اورانند کے ذکر سے ان کے داول واظمینان اورسکون حاصل ہوتا ہے بیہ وہ اوگ ہیں جوالگ ہیں کرتے جو وہ اوگ ہیں جوالگ کی طرف راہ وکھاتا ہے ، بیاوگ مجزوں کی فرمائش نہیں کرتے جو مجزات طاہر ہوئے انہیں میں غور وفکر کر نے ایمان کی راہ پر آجاتے ہیں ان کے ول میں اللہ کی یاوے سکون ہوتا ہے اوراطمینان حاصل ہوتا ہے ، اللہ کا ذکر سے ایمان والوں کے قلوب کے مطمئن ہونے کا سب سے بڑا ذراجہ ہے ، ایمان پران کا دل مطمئن ہواور کے مطمئن ہونے کا سب سے بڑا ذراجہ ہے ، ایمان پران کا دل مطمئن ہواور جب کھی کسی سے اللہ کا ذکر سے ہیں یا خود ذکر کرتے ہیں (زبان سے یا ول سے ) اس سب سے ان کے واوں میں فرحت اور خوتی اور سکون واطمینان کی لبر س دوڑ حاتی ہیں۔

پھراہل ایمان اورا عمال صالحہ والوں کوخوشخبری دی اور فریا یا طُونیتی لَقُهُم (ان کے لئے خوشحالی ہے اور عمدہ زندگی ہے) وَخُوسُنُ هَائْبِ
(اورا چھاانجام ہے) و نیا ہیں بھی ان کوحیات طیب اور سکون و آرام کی زندگی حاصل ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے اچھا ٹھ کانہ ہے۔
یہاں صاحب معالم النقویل نے ایک سوال اٹھایا ہے اور وہ یہ کہ اس آیت میں تو فریا یا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور
سوئو انفال میں فر مایا کہ مؤمنین کے ول اللہ کے ذکر کے وقت ڈرجاتے ہیں ( اِلْحَا ذُکِو َ اللهُ وَ جِلْتُ فَلُو بُهُمَ ) ( بیک وقت اطمینان اور
خوف کیسے حاصل ہوگا؟) پھر جواب ویا ہے کہ ہر حالت کا موقع الگ الگ ہے وہید اور عذاب کا تذکرہ ہوتو ڈرجاتے ہیں اور ثواب کا تذکرہ ہوتو ڈرجاتے ہیں اور ثواب کا تذکرہ ہوتو ڈرجاتے ہیں اور ثواب کا تذکرہ ہوتو ڈرجاتے ہیں اور ٹول سے فرے کا کیوں؟
جو اطمینان حاصل ہوتا ہے ، احتر کے بڑو یک وال وار بھی نہیں : وہتا کے فکہ خوفز وہ ہونا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان ہی اصل سکون ہوتو اطمینان میں ہوتا ہوگا وہ مؤسن ہی نہ ہوگا اور جب مؤسن نہ ہوگا عقاب اور وعیدول ہے ڈرے گا کیوں؟
جا جی ایمانیات کے بچا ہونے پر اطمینان نہ ہوگا وہ مؤسن ہی نہ ہوگا اور جب مؤسن نہ ہوگا عقاب اور وعیدول ہے ڈرے گا کیوں؟
میلے بہت ہی امٹی گزرچی ہیں ،ہم نے آپ کواس لئے بھیجا ہے کہ آپ ان پر ہماری کتاب تلاوت فر مایل کیا ہی کی مشرک نے آپ کوالی اس کے بیوجا ہے کہ آپ ان پر ہماری کتاب تلاوت فر مایک ناس کری کے ہو کہ کہ ہو ہو کے کہ ان پر ہماری کتاب تلاوت فر مایک ناس کری کی بات ہے۔
یہ کے دولوگ رحمٰن کی ناشکری کی وجہ ہے کا فربی رہے اور جانے اور جھے کم اختیار کیا یہ تھے گرائی کی بات ہے۔

ی پھر فرمایا فیل کھو رَبِی لَا اِللهُ اِللهِ مَنَابِ (میں نے صرف آئ پھروسہ کیا اور اس کی طرف میرار جوع کرناہے) جواس کی حفاظت میں ہے بس و بی محفوظ ہے۔ حفاظت میں ہے بس و بی محفوظ ہے۔

وَ لَوْ أَنَّ فَكُواْنًا سُرِيَّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى م بَلْ يَتْهِ الْأَمْرُ هِدَائِرَةِ ان البَابِةِ فِي لَهِ عِنْ إِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْق جَمِيْعًا ﴿ اَفَكُمْ يَايْئِسِ اللَّذِيْنَ الْمَنْوَا اَنُ لَوْ يَشَاءُ الله لَهَ لَكَ النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَلَا يَزَالُ بَرْبَمِ الله بِن كَالِي الله المَانَ مَا المَيْنِينَ بِهِ عَالِمَا لَهُ مِن الْمَدُونِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

# الَّذِيْنَ كَفَرُوا تُصِينُبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِنِيًّا مِّنْ دَارِهِمْ حَثَّى يَاتِيَ وَعُدُ اللَّهِ ۗ إِنَّ

ان کے اٹمال بدگی دجے نے اٹیپس برابر کوئی نہ کوئی مصیبت تکیفتی رہے گی یاان کے مکانوں کے قریب مصیبت نازل نوجائے گی بیمان تک کہ القد کا وحدہ آجا۔

# اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ أَنَّ

بالشبانة وعدوفلاقي خبين قرماتا

# معاندین فرمائشی معجزات ظاہر ہونے پر بھی ایمان لانے والے ہیں ہیں

مفسرین کرام نے وَلَوْ أَنَ فُواناً کی جزاء تحد وف بتائی ہاوروہ کیفسر وابالو حمل وقع بؤمنوا ہے لینی اگران کی فرمائش کے۔ مطابق بجزے طاہر کردیجے جانبیں تب بھی لفراختیار کئے رہیں گے اورائیان نہیں لائمیں گے۔

بل کّلُه الانُمُرُ جمنِعًا ﴿ لِلَهُ مَمَامِ اللهُ مِي كِيلِيَّ مِينَ ) لِينِي ان كِمطالبات كو پوراكرنا نه كرناسب اللّه كي مشيت پر وقوف ې ووا ني حكمت كے مطابق جنس كوچا ہتا ہے ہدايت و بتا ہے وہ كسى كا يابنز نبيس كه لوگوں كي فريائش كے مطابق جزے ظاہر فرمائے۔

آس کے بعد فرمایا افسلہ باینس اللّٰذین الفئو آ ان لُو یَشَاءُ اللهُ لَهَدَی النّامَی جَمِیعًا صاحب عالم النزیل لکھتے ہیں کہ صحابۂ کرام موج نے جب شرکین کے مطالبات سے کہ فلال فلال جمز ، ظاہر ہوجائے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ جمزات ظاہر ، وجائے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ جمزات ظاہر ، وجائے تو انہا تا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ان کے جواب میں فرمایا کیا اہل ایمان ان لوگوں کی ضد وعمّاد دکھے کران لوگوں کے ایمان لانے سے ناامیز ہیں ، و نے اگر نااسید ، و جاتے تو ایسی آرزونہ کرتے ، ظہور مجزات پر ہدایت موقوف نہیں اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بدایت و یتا ہے دہ جو کھے کرتا ہے حکمت کے مطابق ہوتا ہے چاہتے سارے انسانوں کو ہدایت ، سے دے و نے والی الکلام حذف ای اَفَلَنْمَ فِنائِنْسِ اللَّٰذِيْنَ

الْمُنُوِّ عن ايمانهم عالمين مستيقنين أَنْ لُّو يُشَاءُ اللهُ لَهُدى النَّاسَ جَمِيعًا.

وَلَا يَوْالُ الَّذِينَ كَفُووْا تَصِينَهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِ عَةً أُوْنَحُلُ قَرِيبًا مِنْ قارِهِمُ (اورجناوگوں نے تفرکیا برابران کے اندال بدکی وجہ ہے کوئی نہ کوئی مصیب پینچی رہے گی یاان کے مکانوں کے قریب مصیبت نازل ہوجائے گی)

مشرکین مکہ کے مطالبات منظور نہیں گئے گئے اوران کے فرمائش مجزات ظاہر نہیں ہوئے کیونکہ اول آو ان کوایمان لا ناہی نہیں صرف ضداہ رعناد کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں دوہر سے اللہ تعالیٰ کسی کا پابنہ نہیں جوانوگوں کی مرضی کے مطابق تخلیق فرمائے ہاں ان پران کی حرکتوں کی وجہ سے آفات اور مضائب آتی رہیں گی ، اہل مکہ تخطیم میں بتالہ ہوئے گھر عزوہ ہدر میں ان کے بڑے بڑے سروار مقتول ہوئے ان پراس طرح کی آفات آتی ہی رہیں گی ، خاص ان پر مصیبت نہ آئی تو ان کی قریب والی بستیوں میں مصیبتیں آتی رہیں گی تا کہ عبرت صاصل ہواہ را بیخام کے بارے میں غور فکر کریں خشی تے اُنہی و غلامان کے رائی تھا کہ اللہ تو ان کی اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے ) بعض حضرات نے موجائے کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے ، اور بعض حضرات نے اس سے موت اور بعض حضرات نے روز قیامت مراد لیا ہے بعنی یہ سلسلہ غذا بول اور مصیبتوں کا جاری رہے گا رہیاں تک کہ اللہ کا وعدہ آجائے یعنی مکہ فتح ہوجائے جس میں مشرکین مغلوب اور مقہور ہوں گیا یا نہیں سے ہر شخص کوموت آجائے۔

اللہ تعالیٰ نے جووعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہوکررہے گا اِنَّ اللہ لَا یُسخبلفُ الْمِینُعادَ (بِشک الله تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا) معلوم ہوا کہا ہے اوپر جومصیبت آئے اسے بھی عبرت کی نظر ہے دیکھیں اورا پنے کئے کا نتیجہ مجھ کراپنی حالت کو بدلیں اورا گرآس پاس کی بستیوں اور شہروں پرکوئی مصیبت نازل ہوجائے تواس ہے بھی عبرت حاصل کریں کیونکداس میں بھی سب کے لئے تنبیہ ہوتی ہے۔

وَلَقَكِ الْسَتُهُوزِي بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَامُلَدُتُ لِلَّذِينَ حَفَرُوا شُمَّ اَخَذَتُهُمُ مَدَ فَكُيفَ كَانَ الرَبِ وَيَعْ السَّتُهُوزِي بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَامُلَدُتُ الأَوْلِ وَمِلَا وَيَعَلَوْا لِللّٰهِ سُّرُكَاءَ وَقُلُ سَمُّوْهُمُ وَعَقَابِ وَإَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَعْلَمُ فِي قَالِمِ مُعْلَى كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتُ وَ وَجَعَلُوا لِللّٰهِ سُّرُكَاءَ وَقُلُ سَمُّوْهُمُ وَصُدُّوا كَانَا وَمِنَ اللّهُ وَمَا لَهُ مُ عَلَى كُلِ اللّهُ مِنْ عَلَى مُو فَا لَكُرُو اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الل

أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَّظِلَّهَا ﴿ تِلْكَ عُقُبَى الَّذِيْنَ اتَّقُوا ۗ وَّعُقَبِى الْكِفِرِيْنَ النَّارُ ۞ وَالَّذِيْنَ اتَيْنُهُمُ الْكَثَرَ ان کے پھل اور ان کا سایہ واٹنی ہوگا یہ انجام ہے ،(ان) لوگوں کا جنوبوں نے تقق کی افتتیار کیا ،اور کافروں کا انجام ووزخ ہے ، اور جن اوگوں کو ہم نے کتاب ان يَفْرَحُوْنَ بِمَآ ٱنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَٰنْكِرُ بَعْضَهٔ ﴿ قُلْ اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَّ وہاس کی ہیے سے خوش ہوئے ہیں جو آب پر ہزل کیا گیاہ اور گروزوں میں چھل ایسے ہیں جوان کے افغی حشہ کا اٹکا بکرتے ہیں واپے مجمعی جھے تو اس کے اندی عادت کرہاں اور ٱشْرِكَ بِهِ ﴿ اِلَّيْهِ اَدْعُوا وَ اِلَّيْهِ مَا بِ ۞ وَ كَذْلِكَ أَنْزَلْنْهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ﴿ وَلَهِن اتَّبَعْتَ ی چیز کوہاں کا اثر یک بیٹم ہواؤں و میں اس کی طرف بلاتا ہوں اوراق کی طرف میرالونیا ہے ،اوراق طرب تام کی اس طور چینازل کو کسر فیازیان میں خاص حکم ہے ، ورایجے بعد اَهُوَاآءَهُمْ بَعْدَهَمَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ عَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلاَ وَاقِي فَى ك يوس الإسراكيات الولي أو الرابي المواركي و الول المواركية والمواركية المواركية المواركية المواركية المواركية

رسول اللہ ﷺ کوسلی ، کا فروں کی بدچالی متنقبوں ہے جنت کا وعدہ

یہ متعد: آیات بیں . پہل آیت میں رسول اللہ کوخطاب فرمایا کہ آ گے ہے پہلے بھی رسول بھیجے گئے اوران کا بھی مذاق بنایا گیااس میں آ یہ ''تسلی دی ہےاورمطلب میدہے کہ جو پچھآ پ کے ساتھ ہور ہاہے بینی چیز میں ہےآ پ سے پہلے جور ول آئے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ تکذیب استہزاءاور مٰداق بنانے کا وہی طریقہ اختیار کیا جو بیاوگ اختیار کئے ، وئے ہیں۔ان حضرات نے صبر کیا آئے مجمی عبر کریں ، ان اوگوں نے جب تکذیب کی اور رسولوں کا نداق بنایا تو میں نے عذاب جیجنے میں جلدی نہیں کی بلکہ ان کومہات وی ، اس مہلت ہے و وزیاد ہ بغاوت براتر آئے کھرمیں نے ان کی گرفت کر لی اورا تھی طرح گرفت کی ان پرعذاب آیا ،اہتم خووخیال کراہ کہ نیرا عذاب کیساتھا؟ (ان عذابول کی تفصیلات قر آن مجید کی دوسری سورتوں میں مذکور میں ) جب عذاب آیا نوان کے بیچنے کا کوئی ٹھکا نہ نہ تشااور بھاگنے کی کوئی جگہ نہمی ،آپ بھی صبر کریں اور غداق بنانے والوں کے بارے میں انتظار فرما نمیں جب گرفت ، وگی تو یہ بھی اپنی جانوں کو

پھر فرمایا اَفَهُنْ هُوَ قَالَهُمٌ عَلَى حُلِّ نَفْسِ مُ بِهَا <del>مُحْسَبْتُ (</del> کیاجوذات ہر خص کے اعمال پر مطلع ہو)اس میں ہمز واستفہام انکاری کے لئے ہےاور مبتداکی فبرمحذوف ہے و قال صاحب الووج من مبتداوالخبر محذوف ، ای کلمن لیس کڈلک ) مطلب ہے کہ جو ذات علیم اورخیبر ہے جے۔ب کے احوال اوراعمال کاعلم ہے کیا اسکے برابرووہ و سکتے ہیں جنہیں کچھ بھی علم ہیں اور جوابے عمیادت کرنے والوں کے حال سے دافت نہیں ، جب ان کا بیرحال ہے تو و دیفع ضرر کے ما لک کیسے ہو تکتے میں! پھران کو خالق تعالیٰ شانہ کا شریک ، نانا کہاں درست ہے؛ خودی ہر تخص کوسو چنا چاہئے ،غور وفکر کریں گے تواپنی جہالت اور صلالت کا فیصلہ خود کرلیں گے۔ فیل سیکو ہی تین جنہيں تم فيشر كيد بنايا بيان كاذرانام ولواور بتاؤوه كون بين؟ ان كى حيثيت كيا ہے؟ ان كيشر كاء كي تحقير كے لئے اليافر مايا قبال في البروح نا قلاعن البحران المعتلى انهم ليسوا ممن يذكر و يسملي انما يذكرو يسمى من بنفع و يضر (الي ان قال ) والمعنى سواء سميتموهم بذلك ام لم تسموهم به فانهم في الحقارة بحيث لا تستحقون ان يلتفت اليهم عاقل ، مطلب یہ ہے کہ جن کوتم نے اللہ کاشریک بنایا ہے وہ ایسے حقیر میں کہ قابل ذکر ہی نہیں۔

آخ تُسَنَّهُ فَا فَهُ بِهَا لَا يَعْلَمُ فِي الْآرُضِ ( كياتم اللهُ كوو وبات بتار ہے ہوجس کو ووز مين مين نبين جانبا؟) مطلب بيہ ہے كـ الله تعالى كو اپنى سارى مخلوق كاعلم ہے تم زمين ميں ہواور اللہ كوچھوڑ كرجن كى عبادت كرتے ہووہ بھى زمين ميں ہيں اللہ ہے علم ميں نواس كا كوئى بھى شركة نبيس ہے اور اس كے علاوہ كوئى عبادت كے لائق نبيس اب جبتم شرك كررہے ہواور غير اللّه كو معبود بنار ہے ہواس كا مطلب بيہ وا كرتم اللّه تعالى كو يہ بتارہے ہوكہ آپ كے لئے شركة بيس ميں ،آپكوان كا پية نبيس ہم آپكو بتارہے ہيں (العياف بالله ) اس ميں مشركين كى جبالت اور صالات كو واضح فر مايا ہے۔

آمُ بِسطَّاهِ یہِ مِینَ الْفَوْلِ کینیم جناوگوں کواللّہ کا شریک قرارہ ہے۔ ہواس بارے میں تمہارے پاس کو کی حقیقت ہے یا یوں ہی محض ظاہری اٹفاظ میں ان کوشریک شمراتے ہو؟ نیپراللّہ کے معبورہ ونے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے سرن باتیں ہی باتیں اور وہ ہے ہی وعوے ہیں اور یہ سب کچھیذ بانی ہے معبور بنانے کے لئے تو بہت بڑی تحقیق کی ضرورت ہے یوں ہی زبانی باتوں ہے کسی کا معبورہ ونا ثابت نہیں : وسکتا۔

بىل زُيِّنَ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِکْرُهُمَ وَصُدُّوْاعِنِ السَّبِیلِ ( بلکہ کافروں کے لئے ان کامکرمزین کردیا گیااور راہ حق ہے دوکہ دیئے گئے )صاحب روح المعانی " لکھتے ہیں کہ کرے ان کاشرک اور گمرا ہی ہیں آ گے بڑھتے چلے جانا اور باطل چیزوں کوا چھا ہجھنا مراوہ ہوان کا رکمرانہیں را دخق ہے دو کئے کافر ایعہ بن گیا۔

وَمَنْ يُضْلِلُ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ (اورالله جَهِ مُراه كروے اے كوئى بدايت وين والانبيس) لَهُمُ عَذَابٌ فِي الْحَيوُ وَاللَّهُ نَا وَيَا وَاللَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنَ اللهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

۔ اس میں کا فروں کو تنبیہ ہے کہ و نیامیں تمہارے لئے طرح طرح سے عذاب ہیں اور صرف دنیا ہی میں عذا بنہیں بلکہ تمہارے لئے آخرے کا عذاب و نیا کے عذاب سے زیاوہ بخت ہے اور اللہ تعالی جسے عذاب میں مبتلا فرمانے کا ارادہ فرمائے و نیاوی عذاب ہویا افروی عذاب ) ہیں ہے دئی بجانے والانہیں۔

اُس کے بعد جنت کا تذکر ہفر مایا۔ مَشَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَالْمُنَّفُونَ ٹَخَجریُ مِن تَخْتِهَا اْلاَنْهُورُ جَسِ جنت کااہل تقویٰ ہے وعد ہو کیا گیا (جوکنروشرک اور معاسی ہے بچے ہیں )اس کا حال ہے ہے کہ اس کے پنچ نہریں جاری ہوں گی انکیلہا ذائع وَظَلُهَا (اس کے پیل میشد میں گے اور اس کا سامی بھی بنٹ میں جو پیل ملیں گے برابر ملتے رہیں گے پول بھی بمیشد رہیں گے اور سامی بھی بمیشد رہیں گے اور سامی بھی بمیشد رہیں گے اور سامی بھی بمیشد ہیں ہے گا سورہ نساء میں فرمایا وَ نَدْ خِسَلُهُم ظِلْاً ظَلِينًا لا اور سورہُ واقعہ میں فرمایا وَ فَا کِهَةُ مَعْ اُلِور مَا فَا کِهَةً وَ کَالُهُمُ فَاوُعَةً وَ لَا مَفْلُو عَةً وَ لَا مَفْلُو عَةً وَ لَا مَمْنُوعَةً وَ لَا مَمْنُوعَةً وَ لَا مَمْنُوعَةً وَ لَا مَفْلُوعَةً وَ لَا مَمْنُوعَةً وَ لَا مَعْرِبَ کَالَور مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰجَةُ اللّٰهِ وَ فَا کِهُمُ مَا مَا مُنْ اللّٰمِ وَ اللّٰهُ الْوَلِيلُمُ اللّٰهُ مَا مَالِيلُهُ مِنْ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمَالَالِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالَ اللّٰمَالُوعَةً وَلَا مَالْمُ عَلَّا لَا مَالَالِ اللّٰمَالِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَالِ اللّٰمِ اللّٰمَالِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَالِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَالِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ

يُحرفر ما يا يَسَلَكُ غُقُبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوُا وَ عَقْبَى الْكَفِهِ مِنَ النَّارُ ﴿ بِيانِجَامِ بِانْ لُوگُولَ كَاجِنْهِ لِى اَنْتَوَى اَحْتِيار كيااور كافروں كا نحام دوزخ ہے ﴾

اُس کے بعداہل کتاب میں سے ان اوگوں کی آخریف فرمائی جنہیں قبول حق سے عنافیمیں ہے وَ اللّٰهِ ذِیْتُ اتّینَهُمُ الْکِعَابُ یَفُو َ حُونَ بِهُمَا اَنْسَوْلَ اِلْیَاتُ (اور جن اوگوں کوہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جوآپ کی طرف نازل کیا گیا) صاحب روح المعانی ککھتے ہیں کہ اس سے وہ یہو و فصاری مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان میں جالیس اشخاص فصاری نجران میں سے تھے اور آٹھ بإروئيراا

یمن کے نصرافی ہتھےاور بتیس حبشہ کے لوگ ہتھے ای طرح کی کھی لوگ یہود میں ہے بھی مسلمان ، و گئے ہتھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ

يجر فربايا وَمِهِ فَ الْاحْسَوْابِ مَنْ يُنْجَوُ الْمُصْلَةُ (اورابل كتاب كالعض جماعتيں ووميں جوقر آن كے بعض حصه كے منكرين بورے میں )اس ہے اہل کتاب کے معاندین مراو ہیں جوقر آن کریم کی ان چیزوں کو مان لیتے تھے جنہیں اپنے موافق سجھتے تھے اوران چیزوں کے منکر ہوجاتے تھے جوان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف و قی تحمیں۔

قُلُ اللَّهَ أَمُونُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهُ وَكُمْ أَشْرِ فَكَ بِهِ ( آپِفر ماديجيَّ كه مجھة وصرف يَحكم بروائ كاللَّه كي عباوت كرول اوراس ك ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کروں ) پیمیرادین ہےتم راضی ہونہ ہومیں اللہ کی قوحیدیراوراللّہ کی عبادت پر قائم ہوں النّب الْدُغوا وَ اللّٰهِ مَالٰبِ (میں اللہ ہی کی طرف باہ تاہوں اورصرف اس کی طرف میرالوثناہے )وہی مجھے جز اوے گاجب اسی کی طرف جانا ہے اور وہی جزا اسے والا <u>م</u>قومیس میں راضی رکھنے کی فکر کیوں کروں؟

يةِ آن حكم خاص ہے، عربی زبان میں ہے......... پھر فرمایا و شحنه للڪ اُنْهَ اَلْهُ خُکُمًا غَوَبِيًّا اورا ق طرح ہم نے اس قر آن کواس طور پر نازل کیا ہے کہ وہ خاص حکم عربی زبان میں ہے )اہل کتاب جوفر وق مسائل میں احکام اسلامیہ کوان مسائل کے خلاف یاتے تھے جوانہیں شرائع سابقہ سے یاد تھے اوران کی دجہ احکام قرآنیے کا اذکار کر تے تھے اس میں ان اوگوں کی تروید ہے،مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے کتابیں نازل کیں اوران میں از منٹہ سابقہ کے ڈاشبین کے انتہار سے احکام بھیج کیمران میں ہے بہت سے احکام کو بعد میں آنے والی امتوں کے لئے منسوخ کر ویا اوران کی جگہ دوسرے احکام نازل کردیئے ای طرح سے ہم نے بیقر آن نازل کیا ہے جس میں قرآن کے پخاطبین کی رعایت کی گئی ہے اور ایسے احکام دیئے گئے ہیں جوان کے احوال کے مناسب ہیں اگر قرآن میں ایسے احکام یاتے ہوجوسابقہ شرائع کےموافق نبیں اوراس کی وجہ ہے قرآن کی تکذیب کرتے ، وقویہ عادۃ اللہ ہے اورشرائع سابقہ کے اصول ہے حابل بونے پر بلکہ تجابل رہبی ہے،اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ پہلی کتابوں میں شرائع کا ختلاف تضاوروہ کتا میں مختلف زبانوں میں تحصیل جس *طرح* ان کا فر بھی اختلاف اور کئی زبانوں میں نازل ہونا ایک دوسرے کی تکذیب کا سب نہ بنا تواب قر آن جوعر فی زبان میں نازل و گیااور شرائع سابقہ کی بعض چیزیں اس نے منسوخ کر دیں تو اس کوقر آن کی تکذیب کا ذراچہ کیوں ،ناتے ،وقر آن مجید کی تکذیب کرنااور رسول الله ﷺ کی رسالت کامنکر ہوناسرا یا ضلالت اور سفاہت ہے۔

قـال صـاحـب الـروح (ج ٣ ا صـ ١٢ ١ ) شــروع فـي ردانـكـار هم لفروع الشرائع الواردة ابتداء او بدلا من الشرانع المنسوخة ببيان الحكمة في ذلك وان الضمير راجع لما انزل اليك والا شارة الى مصدر ( انزلناهُ ) او( انزل اليكب) اي مثل ذلك الا نزال البديع الجامع لا صول مجمع عليها وفروع متشعبة الى موافِقة و مخالفة حسبما يقتضيه قضبة الحكمة انزلنا ه حاكما يحكم في الفضا ياو الو اقعات بالحق ويحكم به كذلك ( الى ان قال ) وقيل ان الا شارة الى انزال الكتاب السالفة على الانبياء عليهم السلام ، والمعنى كما انزلنا الكتب على من قِبل انولنا هذا الكتاب عليك لان قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ﴾ يتضمن انزاله تعالى ذالك وهذا الذي انـزلنما بـلسـان العرب كما ان الكتب السابقة بلسان من انزلت عليه ( وَمَا ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليببن لهم) واللي هذا ذهب الامام وابو حيان .

﴾ مِرْمايا وَلَبْنِ اتَّبْعُتَ أَهُوْ آنَهُمُ بَعُدَ مَا جَاءَ لَثَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكُ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا وَاقِ (اوراكرآپ نے ان کی

خوامشوں کا اتباع کیا تو کوئی ایسانیس جواللہ کے مقابلہ میں آپ کی مدہ کرنے والا اور بچانے والا اور ) اس میں بظاہر حضرت سرورعالم کو خطاب ہے اور فی اواقع حضرات مؤمنین کو وین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین ہے اور بظاہر آپ کو میخطاب ہے بات واضح کرنے کے لئے کیا گیا ہے کہ جب بالفرض آپ جشمنوں کی خوامشوں کا اتباع کرنے میں ماخوذ ہو سکتے ہیں تو آپ کے علاوہ وور سرے اوگ بطریق اولی ماخوذ ہوں گئے تال صاحب الروح (س ۱۲۸ ق ۱۱) واحشال ہذا المقوارع انعا ھی لقطع اطماع الکفرة و تبھیب المؤمنین ماخوذ ہوں گئے اللہ اللہ علیہ وسلم فانه علیه الصلوة والسلام بمکان لا یحتاج فیه الی باعث او مھیج و من هنا قبل ان الخطاب لغیرہ ﷺ۔

وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ٱزْوَاجًا وَّذُرِّتِكَةً ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ ٱنْ ااور ایتیناہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بہتے اور ہم نے ان کو زویال دیں اور ذریت بھی، ادر کسی رسول کو یہ لذرت يَّأَتِّيَ بِأَيَةٍ الرُّ بِإِذْنِ اللهِ ﴿ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۞ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ﴿ وَعِنْدَةً حاصل نیس بوئی کدکوئی آیت ہے آئے فابیا کہ اللہ کا تھم ہو، ہرزبانہ کیلئے لکھے ہوئے احکام میں ، اللہ مثانا ہے جو جاپتا ہے اور خاب رکھتا ہے جو جاپتا ہے ، اور اس کے أُمُّ الْكِتْبِ ۞ وَإِنْ مَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَتَكَ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ پاس اصل کتاب ہے، اور اگر جم آپ کو بعض وو محمد پر رکھا ویں جو وغدے ہم ان ہے کر دہیے ہیں یا ہم آپ کو اٹھالیں تو ہس آپ کے ذمہ بہنچا، یہ ہے وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَامِنَ ٱطْرَافِهَا ﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ ور تمارے ذمہ حساب لینا ہے ، کیا انہوں نے نہیں و یکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ تکم فرماتا ہے اس کے مختم کو لِكُنْمِهِ ﴿ وَهُوَ سَرِيْحُ الْحِسَابِ ۞ وَ قَـٰذَ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيِنْهِ الْمَكْرُ جَمِيْيَعًا ﴿ يَعْلَمُ کوئی بنانے والاسٹیں، اور و جدرساب کینے والا ہے واور جو اوگ الن ہے سیلے تھے انہوں نے تکریکیا سوالندین کے لئے ہے اسل مذہیر جو بھی کوؤ تختی مَا تَكَبِيبُ كُلُّ نَفْسٍ ﴿ وَ سَيَعْلَمُ الْكُفُّرُ لِمَنْ عُقْبَى الذَّارِ۞ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَسُتَ مُرْسَلًا ﴿ عمل کرہ ہے وہ اے جات ہے واری فرمنتہ یب بان لیں گے کہ بعد میں آنے والے گھر کا انجام کس کیلئے ہے وار جنوں نے نز کیا انہوں نے کہا کہ تم تیفیم نمیں او قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا 'بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴿ وَمَنْ عِنْدَةٌ عِلْمُ الْكِتْبِ أَيْ آپٹر ماہ سجنے کے میر سے درمیان گواہ زہ نے کے انتدائی ہے اور و واوگ کافی میں جن کے پاس کتاب کاملم ہے۔ آپ ﷺ ہے پہلے جورسول بھیجے گئے وہ اصحاب از واج واولا دیتھے،

کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ خود ہے کوئی معجز ہ ظاہر کرد ہے

روح المعانی (ص ۱۲۸ج ۱۳) میں لکھاہے کہ یہودیوں نے آنحضرتﷺ پریداعتر اعنی کیا کہ ان کی تو بہت ہی بیویاں ہیں جو شخص نی

۲

وَمَا سَكَانَ لِوَسُولُ أَنْ يَّاتِنِي بِالْهِهَ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ لِاور سی رسول ویہ قدرت حاصل نہیں کہ کوئی آیت لے آئے الا یہ کہ اللہ کا تکم ہو)
اس میں لفظ" آیت" کے بارے میں بعض منسرین کے فرمایا ہے کہ اس سے مجز ہمراد ہے ادر مطلب یہ ہے کہ طرح طرح کے مجزات کی جمعاندین فریائٹیں کرتے ہیں ان مجزات کا لانا نبی کی قدرت اور دسترس میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالی کا اذن ہوتو مجزہ ظاہر ہوسکتا ہے معجز وی تخلیق اور اعجازای کے قبضہ میں ہے۔

اگر کسی نبی ہے لوگوں نے فرمائٹی معجز ہ طلب کیا اور دہ پیش نہ کرسکا تو بیاس بات کی دلیل نہیں کہ بیاللہ کا نبیس ، جو دلائل پیش کئے جا چکے اور جو معجزات طاہر ہو چکے ان کے ہوتے ہوئے فرمائٹی معجزات طلب کرنامحض ضداورعنا دتھا اوراللہ کے نبی کی تصدیق نہ کرنا میہ گفر ہے، کوئی نبی بے دلیل اور بے معجز نہیں گزرا اور فرمائٹی معجز ہ ظاہر کرنا اللہ تعالی اس کے پابند نہیں ہیں ۔

لعض حفرات نے لفظ آیئہ سے احکام مراولئے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو کہتے ہوکہ احکام میں نئے کیوں ہوا پہلی امتوں کے جواحکام سے وہ پورے اس امت کے لئے جواحکام امتوں کے جواحکام میں نئے کیوں ہوا پہلی امتوں کے جواحکام میں تھے وہ پورے اس امت کے لئے جواحکام جاری کئے گئے سے ان کو بعد میں منسوخ کیوں کیا گیا اور ان کی جگہ دوسراتھم کیوں آیا یہ جاہلا نہ اعتراض ہے، اللہ کا کوئی نبی اپنے پاس سے کوئی تھم ہند کے موافق اللہ تعالی احکام جاری فریا دیتا ہے پھر منسوخ فرمادیتا ہے نبی کوکوئی اختیار نہیں کہ اپنے پاس سے بدل دے یامنسوخ کر دے بخالفین جو یہ جا ہے ہیں کہ نبی ہماری مرضی کے مطابق تھم لائے یہ سفاہت اور صلالت ہے، سوہ یونس میں فرمایا فَکُ مَا مَا یَکُونُ فِی آنَ اُبَدَلَهُ مِنُ اِلَّا مَا یُوخِی اِلَّا مَا یُوخِی اِلَّی ۔

لِنَكُلَّ اَجَلِ كِتَابُ (ہرزمانہ کے لئے لکھے ہوئے احکام ہیں) لینی گذشتہ امتوں کو جوا دکام دیئے گئے وہ بھی حکمت کے مطابق تھے اور ان کے احوال کے مناسب تھے اور اب جواس امت کوا حکام دیئے جارہے ہیں وہ بھی حکمت کے مطابق ہیں اور ان کے حالات کے مناسب ہیں۔

الله جوچا ہتاہے محوفر ما تاہے اور جوچا ہتا ہے ثابت رکھتاہے

پُرفر مایا بَسَمُحُوا اللهُ مَا بَشَآءُ وَ يُشِبُ وَعِنُدَهُ آمُّ الْكِتَابِ (اللهُ مِنْ اتَابِ جَوَجَا بَا بَاورال كَ اللهُ مِنْ اللهُ مَا بَشَآءُ وَ يُشِبُ وَعِنُدَهُ آمُّ الْكِتَابِ (اللهُ مِنْ اتَابِ جَوَجَا بِتَا اللهُ مَا يَشَاءُ وَ يُشِبُ وَ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَبِر اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَا

پھرفر مایا کوان مانگرینگ کے بیٹے من اللّذی نعِدُهُم (الایه) (اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بی ( الله کی اَپ کے خاطبین جو آپ کی کندیب کرر ہے ہیں اور ہماری طرف ہے جوان پر عذاب آ نے کی خبردی جارہی ہے اس میں آ پ کو کی طرح پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کی موجودگ میں ہم نے کوئی عذاب بھیجی دیا جھے آپ نظروں سے دیکھ لیا تو بیہ آپ کی آئی میں ٹھنڈی کرنے کا ذریعہ بوگا اور اگر ہم نے آپ کوان پر عذاب آ نے سے پہلے اٹھا لیا تو بیہ می کوئی فکر کی بات نہیں ہے، چونکہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اس کے ان کے جول نہ کرنے پر آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے اور ایمان قبول نہ کرنے پر آپ پر عذاب لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پہنچا نا آپ کا کام ہاور حساب لیز ہم ہے متعلق ہے، آپ ابنا کام کرتے رہیں قبال صاحب الروح نا قلا عن الحوفی فیقال والله آپ کا کام ہاور حساب لیز ہم ہے متعلق ہے، آپ ابنا کام کرتے رہیں قبال صاحب الروح نا قلا عن الحوفی فیقال والله

تعالى اعلم واما نرينك بعض الذي نعدهم فذلك شافيك من اعدائك ودليل صدقك واما نتوفينك قبل

حلوله بهم فلا لو م عليك و لا عتب ويكون قولة تعالى ( فانَّمَا ) الخ دليلا عليهما

علمانے تفسیر نے میچھی لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں دو چیزول کا فر کر ہےاول آتحضرت ﷺ کی زندگی میں شرمین یہ مذاب آ جانا دو اس عذاب آنے ہے پہلے آپ کااٹھالیا جانا ،ان میں ہے پہلی بات کاظہور تدااورو واس طرح نزوذ پررمیں مشرئین کوشکست : وٹی اورانہوں نے زلت اٹھائی کچرآنحسنرے ﷺ کی زندگی میں مکہ عظمہ فتتے ہو گیااس وقت کے موجوہ ومشر کین میں سے پچیم مقتول ہوئے اورا کشر نے

اسلام قبول كيا..

تجرفرمايا أوله ينوواانًا نتأتبي الأرض نتفصها مِن اطوافها (كيانبون نييس، يكها كهم زبين واس اطراف كم کرتے چلے آ رہے ہیں ) بعض مفسرین نے اس کا بیرمطلب بتایا ہے کہ کا قرول کواس سے عبرت ، وٹی حیاہی کہ اس زیمن پروبل ایمان کا

اقتد ار برهتا چلا جار باہے ہرطرف اسلام چیل رباہے اور جواوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کا علاقہ مسلمانوں کی مملداری میں داخل : و جاتا ہے جواوگ مجبوراور مظلوم تھے آئییں زمین کا اقتدار ماتا جار باہے اور ظالمین اقتدارے محروم : ویتے جارے میں کا فروں کی مملدار تی ہر

طرف ہے گھٹ رہی ہے بیسب چھوان کی نظروں کے سائنے ہاس سے عبرت حاصل کریں۔

صاحب معام النغويل كصفه ميں كه حضرت ابن مهبائ اور قباد رابعض ديگر حضرات ہے آيت شريفه كى يَبق تفسير منقول ہے پُتر بكھا ہے کہ کچھاد گوں نے اس کا پیمطلب لیاہے کہ ہم زمین کے اطراف کوہ مران اوراس کے رہنے والوں کو بلاک کرتے رہے ہیں ان اوگوں کواس ہے عبرت حاصل کرنی جا مضائبیں اس بات کا کیسے اطمینان بوگیا کہ ہمارے ساتھ ایسانہ ہوگا۔

الله كے علم كوئى ہٹانے والامبيں....... وَاللَّهُ يَنحَكُمْ لَا مُعَقَّبْ لِمُحكِّمةِ (اوراللَّهُ كَم فارات كِتَكُم كُوفَى بِنانے والانبين

وُهُو سُرِيْعُ الْبِحِسَابِ (اورووجلدحساب لينےوالا ہے)اللهُ تعالیٰ کاجب مذاب لانے کافیصلہ وگاتوات کوفی ہٹائییں سکتا ووجنقریب بی ونیامیں عذاب وے گا آخرت میں بھی صاب ہے و بال کفر کی سزاملے گی جو دنیاوی عذاب سے بڑھ چڑھ کرہے وَ فَسَلَا مَحْسَرُ اللَّهُ لِينَا

جِن فَشِيلِهِ فَهِ (اور جولوگ ان سے پہلے کا فریتھے انہوں نے مکر کیا ) حضرات انہیائے کرام ملیہم السلام کواوران کے ساتھے اہل ایمان کو بہت بہت ستایا *تھین آخرعذاب میں گرفتارہوئ*ے قبلکہ الْمَکُوْ جَمِیعًا (سب تدبیر*اللّٰہ بی کُطِئے ہے*)اس کی تدبیر کے سائے سب کی میڈریاں

وحرى روكتكي مو جوده كافرون كوبهي عبرت حاصل كرنا حياسينه

الله تعالیٰ ہر تخص کے اعمال کو جانتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ نِنغ آمُ مَا تَنْحُبِبُ کُلِّ نَفْسِ (الله تعانی برشض کے مُل کو جانتاہے )ان ا قمال میں وشمنان دین کی مکاریاں بھی ہیں جن کی اللہ کی قد ہیر کےساہنے وقی حیثیت نہیں ،اللّٰہ تعالٰی کی مشہ ت ہوگی تو و نیامیں بھی اپنے ملم اوراٹینیلے کےمطابق آئییں سزاوے گااورآ خرت میں آو کافروں کے لئے مغزاب ہی مغزاب سے واسیے بلیلم الْکُنْفَولِ لَمْنُ عُقْبَلِي الدَّادِ (اور

عنقریب کافر جان لیں گے کہاس وار کااحیصا انجام کس کے لئے ہے ) یعنی جبآ خرت میں کا فراوگ اہل ایمان کی کامیافی ،یلهیں گےاور خود مذاب میں یویں گئو بہتہ چل جائے گا کہ احجہاا نجام کس کا ہوا؟

آپ قرماد یجئے کہ میرے رسول ہونے پراللہ کی کواجی کافی ہے .....ویقوٰلُ الَّذِین تفوٰوْ السُّتُ مُرْسلا (اور کافر

كهترين كهآبٌ يَغْمِرُين مِين ) فُلُ كَفْي بِاللهِ شَهِينَدًا أَبْنِيني وْ بَيْنَكُمُ (آپِفرماو يَجِيَ كهمير تِهْبار ت درميان كواه: ون ك كَ الله كافي ب) وَمَسنَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْجَعَابِ (اوروواول بَهِي كواس ك لِيَّ كافي مِين جن ك ماسنَ عِنْدهُ عِلْمُ الْجَعَابِ (اوروواول بَهِي كواس كان مِين ك ماسنَ عِنْدهُ تمبارے انکارے میری نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے وہ میری نبوت پر گواہ ہے اوراصل گواہی اس کی ہے لبندا مجھے تمبارے انکار کی کوئی پروانہیں ، نیز اہل کتاب کے علما ، کی گوائی بھی میرے لئے کافی ہے جواپنی کتابوں میں میری نبوت کی پیشین گوئی پڑھتے تے بیں اوران کے جذبۂ انساف نے انہیں ، نوم میں بنا دیوانہوں نے میری تقسد این کی اور جمعے پرانمیان لے آئے اہل علم کی گواہ ی کے بحد جابلوں کا انکار بے حیثیت ہے۔

والله المستعان وعليه التكلان ولقدتم تفسير سورة الرعد والحمد لله

\$\$\$





الله تعالی نے یہ تماب آس کے نازل فرمائی ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کواند حیروں سے نکال کر
نور کی طرف لائیس ،الله غالب ہے ستو وہ صفات ہے سارے جہانوں کا مالک ہے
یہاں سے سورة ابراہیم شروع ہے اول تو یہ فرمایا کہ یہ تماب عظیم ہے جوہم نے آپ کی طرف نازل کی ، پھر فرمایا کہ تماب کا نازل
فربانا اس لیئے ہے کہ آپاوگوں کواند ھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں اور ساتھ ہی بیا ڈنِ دَبِّقِهِمُ بھی فرمایا کہ تماب سانا اور حق کی
تبلیغ کرنا یہ آپ کا کام ہے جے ہدایت ہوگی اللہ تعالی کے عظم اور مشیب ہی ہوگی ۔

پھرنور کامصدق بتایا اور فرمایا اِلّی صِسرَ اطِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیُهِ کَهَآپٌ جولوگول کواند بھروں ہے نور کی طرف نکالتے ہیں بینور عسزیسز حمید بعنی اس ذات پاک کاراستہ ہے جوز بردست ہے اور غالب ہے اور ستو دہ صفات ہے لینی ہرا عتبار سے وہ متحق حمد ہے، پھرعز برحید کااہم ذات ذکر فرمایا کہ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے پھراللہ تعالیٰ کی شان مالکیت کو بیان فرمایا الَّلَیْدیُ لَسَهُ مَا فِسی السَّمْوَاتُ وَمَا فِي اَلاَرْضِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ دوذات ہے كہ جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو پھھ زمین میں ہے وہ سب اس كى ملكيت ہے دہ ان سب چيزوں كا ما لك بھى ہے اور خالق بھى ہے سارا ملك بھى اس كا ہے اور سب پھھ ملكيت اس كى ہے ، جواہگ اللّه كى آسان سب چيزوں كا ما لك بھى سے اور خالق بھى ہے سازا ملك بھى اس كا ہے اور سب پھھ ملكيت اس كى ہے ، جواہگ اللّه كتاب بر ادر اس كے رسول پر ايمان نہيں لاتے وہ اپنے خالق د ما لك سے منحرف ہيں ايسے لوگوں كے ليے وعيد بيان فرمائى وَوَا يُلْ لَلْكُ اللّهِ وَمِنْ مِنْ عَذَابِ شَدُولِهُ ( كافروں كے ليے بلاكت ہے بعنی شخت در دناك عذاب ہے )۔

کافروں کی صفات ..... پیر کافروں کی تین صفات بیان فریائیں اور دور یہ کہ اللّٰ بذین یَسُت جبُونُ الْحَیْوَةَ اللّٰذُنِیَا علی اللّٰ جسر وَ آن اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّ

ر مساوی میں تسہیں مصبر کی رہ امیری رہ ہے۔ یہ کہ سے بیانی سے سے مصر کرتے ہیں ) یعنی بیرچا ہے ہیں کہ اللہ تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر ما یاو نینغو نکھا عبو جُنا ( کہ اللّٰہ کی راہ میں بکی تلاش کرتے ہیں ) یعنی بیرچا ہے ہیں کہ اللّٰہ کے دین میں کوئی عیب نکالیں اور اس براعنز اض کریں۔

ان الوگوں كى يرح ئين بيان فرما كرارشاوفر مايا۔ أو كنبك في ضلال أبعيله كديرلوگ دوركى مرائن ميں ميں راوت كا انكاركر ك بدايت ، دورتينج كي بين قال صاحب الروح والمراد انهم قد ضلوا عن الحق و وقعوا عنه بمراحل.

وَمَآ ٱرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيْضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن الديم ناجِينِي عَيْمِ يَشِيرَ يَهِ اللهِ إِلَيْ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيْضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَرِنْ يُلِيَّا لَعَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ال

وے، اور وہ مالب ہے حکومت والا <u>نہ-</u>

حضرات انبیاءکرام علیهم السلام اپنی قوموں کی زبان بولنے والے تھے

اس آیت میں ایک بہت اہم بات بیان فر بانی اوروہ یہ کہ ہم نے جینے بھی رسول بھیج ہیں وہ سب این اپنی قوموں کی زبان میں ان سے بات کرتے سے اورا پی قوم کی زبان میں انہیں اللہ تعالی کے احکام پہنچاتے اور بیان فرماتے سے ،حضرت آدم علیہ السلام و نیا میں تشریف لانے ان کی بیوی حوا بھی تشریف لائیں اوران و دنوں سے اللہ تعالی نے بہت بڑی بھاری تعداد میں مرداور عورت پیدا فرما و نیک منافی مناز جالا کوئی و آو نیسانی ) حضرت آدم الطاق کی دریت بڑھی رہی پھیلی رہی قبیلے بنتے چلے عورت پیدا فرما یا و من بیابوتی جلی گئیں بیز بانوں اور صورتوں کا مختلف بونا اللہ تعالی کی ظلیم قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں سورہ روم میں فرما یا و مِن اکبت ہے کئی السّے ملو ات و الگورٹ و الحجوالاف الحبین آلوں اور رکھوں کا مختلف بونا ہے شک اس میں جانے والوں شون میں ہے ہے آسانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانا اور تمہاری زبانوں اور رکھوں کا مختلف بونا ہے شک اس میں جانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں )۔

ں میں ہے۔ اللّہ تعالیٰ شانہ' نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی جاری فر مایا ہدایت و بے کے لیے انہیا ءکرام اور رسل عظام کیبیم الصلوٰ ۃ دالسلام کو مبعوت فرمایا تعلیم و بلیخ اورافادہ واستفادہ کاسب سے بڑا ذراجہ زبان ہی ہے جب زبا میں مختلف ہیں اوراوگوں کو ایمان کی دعوت دینا اور باری تعالی شانہ کے اللہ تعالی شانہ نے اپنے بیغیبروں کے سپر دفر بایا تو ظاہر ہے کہ ہر نبی کو وہی زبان بولنا ضروری ہوا جو بھی نبی گاز بان بین با تیس ہوا جو بھی نبی آیا اس نے اپنی تقوم ہے انہیں گاز بان میں با تیس ہوا جو بھی نبی آیا اس نے اپنی تقوم ہے انہیں گاز بان میں با تیس اور القد تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت اوط الفیلیٰ اپنے وطن ہے ہجرت کر کے ملک شام آباد ہوگئے تھے ان کا وطن سابق باہل کے قریب تھا و باں جو بھی زبان بولئے ہوں ہجرت کر کے جب شام میں تشریف لے آئے اور و بال کے اوگوں میں شاہ بی کر لی اور ان اوگوں کی زبان ہو گئے تھے ان کا وطن سابق باہل کے اوگوں کی زبان سیجہ کی نوبان سیجہ کی دور ترب کی وعوت و سیتے تھے ، مطلب بینہیں ہے کہ رسول اپنی قوم کی طرف بعث ہوئی ان کی زبان جانے تھے بعض اپنی قبر میں تا ہو گئے ہو آیا ہو کے بارے میں اشکال کیا ہے کہ وہ دور مرے ملک سے آگر آباد ، و نے تھے پھر آیت کے مورم میں کسے واضل ہوئے بیان کو گئی وزبان کی میں ایک فی ہوئی ان کی زبان جاناوعوت و تبلیغ کے لئے کافی ہے۔

محدر سولہ میں گئی بعثت عامہ اور عربی زبان میں قرآن نازل ہونے اور نماز واذان مشروع ہونے کی حکمت

سید نافحد رمول الله غربج سے پہلے جو «معترات انبیا ،گرام ملیہم السلام مبعوث ہوئے و دکسی خاص قوم کی طرف مبعوث : و تے تقے تمام انسانول كاطرف ان كى بعثت نبيس: وفي نتمي كـمـا قـال الـنبـي صلى الله تعالى عليه و سلم و كان النبـي يبعث اللي قومه حساصة و بسعشتْ المي النساس عسامة (اليني ويكرا نبيا مليهم السلام كي بعثت صرف اپني قوم كے ليے بوتي تتمي جَهدميري بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے ) تصبیح بخاری ) آپؑ کی بعثت سارے زمانوں کے لیے ، سارے جنات کے لیے ،اورسارےانسانوں کے لیے ہے۔ چونکہ آ یئے کے مخاطبین اولین اہل عرب ہی تھا اس لیے آ پٹے بھی اپن قوم کی زبان میں خطاب فرماتے تھے اورقر آن مجید مجھی عربی زبان میں نازل : وا پھر مربی زبان کی بلاغت اور لطافت الیی ہے جووہ سری کسی زبان میں نہیں سے اس میں الفاظ بھی تقیل نہیں ہیں جیسا کہ انگریزی اورسنسکرت وغیرہ میں ہیں اوراس زبان کا سیکھنا بھی آ سان ہےاور مجز ہ کی جوشان عربی زبان میں ہےوہ دومری زبانوں میں نبیس ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے محموع بی ﷺ کوخاتم الانبیاء بنایا اوراپنی آخری کتاب بھی عربی زبان میں نازل فریا کی چونکہ سارے انسان خاتم الانبیاءﷺ کی امت وعوت ہیں اس لیے امت کی وحدت قائم رکھنے کے لیے کسی ایک ہی زبان میں آخری کتاب کا نازل ہوناضروری تھااورانی لطافت اورفصاحت و بلاغت اور مجز ہ ہونے کے اعتبار ہے عربی زبان ہی کو ہرتری حاصل تھی اور اب بھی ہےاس لیے عربی ہی کوساری امت کی مرکزی زبان قرار دیا گیا اگر ہر ہرعلاقہ کے رہنے والوں کی زبان میں الگ کتاب اللہ ہوتی تو پوری امت کی مرکزیت اور وحدت کی صورت نہ بنتی جیسا کہ قرآن مجید کے معانی کا جاننا اوراس کے احکام برغمل کرنا مطاوب ہے ای طرح اس کے الفاظ کا یاہ رکھنا پڑھنا پڑھانا تلاوت کرنا بھی مطلوب ہے جبیبا کہ اس کے احکام برعمل کرنے ہے ثواب ماتا ہے ایسا ہی اس کے الفاظ کی تلاوت کرنے پر بھی اجر ماتا ہے زبان کی سلاست اور لطافت جوعر بی زبان میں ہے وہ کسی ہ ونمری زبان میں نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بیچ بھی اسے حفظ کر لیتے ہیں اور اوڑ ھےلوگ بھی یاد کر لیتے ہیں اس کے حروف بھی ایسے ہیں جنہیں سب اوا کر سکتے ہیں ( اگر چیلعض حروف کی اوا نیگی میں ذرامحنت اورمثق کرنے کی ضرورت ، وتی سے لیکن اواسب ،و | جاتے میں ) برخلاف اس کے بعض زبانوں کے حروف ایسے میں کدہ یگر علاقوں کے باشندوں سے ادانہیں ہوتے مثلاً "ڈ"اور " ڈ" اہل عرب ادانہیں کر کتے اس لیے عربی زبان ہی کواسلام عربی زبان قرار دیا گیا قر آن بھی اسی زبان میں نازل ہوانماز بھی اسی زبان میں پڑھی جاتی ہے اوراذان بھی اسی زبان میں دی جاتی ہے۔

پھر چونکہ اہل استطاعت پر جج کرنا بھی فرض ہے اور اس کے لیے مکہ معظّمہ آنا پڑتا ہے اور یہاں اہل عرب سے واسطہ پڑنا ضروری ہے اس لیے بھی مسلمانوں کے لیے مرکزی عالمی زبان عربی ہی ہونا ضروری ہوا۔

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی ذمه داری حق پینچانے اور حق سمجھانے کی تھی رہا بدایت دینا تو اللہ جل شانۂ کی قضاء وقد راور ارادہ ہے متعلق ہے اس لیے فرمایا فیسٹ سلام اپنی قوموں کی ارادہ ہے متعلق ہے اس لیے فرمایا فیسٹ اللہ مُن یَّشَاءُ وَنَهُدی مَن یَّشَاءُ لَیْنَ حضرات انبیاء کرام علیم السلام اپنی قوموں کی زبان میں بیان فرماتے تھے اس کے بعد اللہ نے جس کوچاہا گراہی پر باقی رکھا اور جس کوچاہا بدایت دے دی۔ قال صاحب الروح رص ۱۸۲ ج ۱۳) کیانیہ فیسل فیسندوا لہے فیاضل اللہ مَعالَی من شاء اضلالہ و ھدی من شاء ھدایتہ حسب ماافتضنه حکمته مَعالَی البالغة.

'' بیت کے ختم پر فرمایا وَهُوزَ الْعَزِیْزُ الْمُحٰکِیْمُ اوروہ غالب ہےوہ جو چاہے ہیں ہوگا اوروہ حکمت والابھی ہےوہ اپنی حکمت کے موافق فیصلے فرما تا ہے اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔

کوزندہ رہنے، یے تھے ادراس میں تمہارے لیے ہڑاامتحال تھا۔

حضرت موسىٰ الطّينية كالمبعوث بهونااور بني اسرائيل كوالله تعالى كي تعتيب يا دولانا

ان دوآ یتوں میں حصرت موکی انگلیلا اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حصرت یوسف انگلیلا نے اپنے زبانہ اقتدار میں جب اپنے والدین اور ہوں کے جوکررہ گئے چونکہ بیلوگ مورین ستقل طور پربس گئے اور وہیں کے جوکررہ گئے چونکہ بیلوگ معریٰ آئے اور ایس کے جوکررہ گئے چونکہ بیلوگ معریٰ آئے اسلامی اور ان کی اور آئے گئے اور وہیں کے جوکررہ گئے چونکہ بیلوگ معریٰ آئے اسلامی بین خلامی میں جکڑے دیے گئے اسلامی بین جکڑے دیے گئے اسلامی بین جکڑے دیے گئے دور بین خلامی میں جکڑے دیے گئے دور ہیں ہوئے جو بنی اسرائیل ہی میں سے متھاللا توالی نے ان کو مجزات عطافر مائے اور ان پرتوریت شریف نازل فر مائی ، چونکہ وہ پیدا ہونے کے بعد سے تمیں سال کی عمر تک معربی میں رہے اس

ين

بعض حضرات نے ایام اللہ ہے نعماء اللہ مراد کی ہیں یعنی تم پراللہ تعالیٰ کے جوانعا مات ہوئے ہیں ان کو یا دکرو آنَّ فِسیٰ ذَلِکُ کَا یَسَاتِ لِبَحْلَ صَبُّارٍ شَکُورُ دِ ( بااشباس میں نشانیاں ہیں ہرا ہے بندہ کے لیے جوخوب صبر کرنے والا ہوخوب صبر شکروالے بندے بصیرت والے ہوتے ہیں جوخص کسی مصیبت میں مبتلا ہودہ گزشته انسانوں کی مصیبتیں یادکر لے تواس کی مصیبت ملکی ہوجائے گی ادر مصیبت پرصبر کرنا آسان ہوجائے گااور جونعتیں اسے کی ہیں ان پرزیادہ سے زیادہ شکراداکرنے کی طرف متوجہ ہوگا۔

اس کے بعد حضرت موٹی النگی کے خطاب کا ذکر فربایا ہے جوانبوں نے اپنی قوم سے کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی النگی کو تھم ویا کہ اپنی قوم کو ہندھروں سے ردشی کی طرف زکالوا در انہیں پرانے زبانے یا ددلا وَ توانہوں نے اپنی قوم سے فربایا کہ اللہ نے جو تھم ویا کہ اپنی اس سے بڑا نعام تھاوہ یا دولا یا کہ دیکھواللہ نے تہمیں آل فرعون سے نجات دی فرعون اور اس کے حالات کے اعتبار سے جوان پر سب سے بڑا نعام تھاوہ یا دولا یا کہ دیکھواللہ نے تہمیں آل فرعون سے نجات دی فرعون اور اس کے حالات کے اعتبار سے جوان پر سری طرح مسلط تھے وہ ان کے بیٹول کو ذرئے کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیے تھے کہ بھی کے بیٹول کو ذرئے کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیے تھے کہ بھی کو تی کو تی میں استعمال کر ہے تھے بیسب کچھ بنی اسرائیل کو معلوم تھا۔ حضرت موٹی النظی نے انہیں یا دولا یا اور فربا یا وَ فِ ہے فہ اُل کُ مُن کُر اُس کے میں استعمال کرتے تھے بیسب کچھ بنی اسرائیل کو معلوم تھا۔ حضرت موٹی النظی نے انہیں یا دولا یا اور فربا یا وَ فِ ہے فہ اُل کُ مُن کُر اُس کُٹ وَ ہُوں کہ معلوم تھا۔ حضرت موٹی النظی نے نہیں یا دولا یا اور فربا یا وَ فِ ہے فہ اُل کُ مُن کُر اُس کے میں استعمال کرتے تھے بیسب کچھ بنی اسرائیل کو معلوم تھا۔ حضرت موٹی النظی نظی میں آز مائش اور امتحان کو بات دیا میں آز مائش اور امتحان کو بات میں آز مائش اور امتحان کو بات دیا میں آز مائش اور امتحان کو بات دینے میں آز مائش کی کہ بہت بر االفوام ہے۔ میں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ ایس تکلیفوں سے اور غلائی سے نجات دینے میں تم رائلہ تو بالی کا دوسرامعنی ''اونوام ہے۔

وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِنْ شَكْرْتُمْ لَازِيْدَتَكُمْ وَلَبِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَالِي لَشَدِيْدٌ ٥

ہر ہ ووقت یاد کر و جب تمہارے رہ نے تم کو طلع فرما دیا کہ اگرتم شکر کرو گے تو تم کواور زیادہ دول گا اور اگرتم ناشکری کرو گے تو بااشبہ میرا عذاب مخت ہے۔

وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تَكْفُرُوٓوا اَنْتُمْ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْكُ ۞

ور دوی جستان کے کہا کہ اگر تم اور وہ سب اوک جو زمین میں میں اللہ کی ناشکری گرو تو بااشیہ اللہ بے نیاز ہے ستو دو

الله تعالیٰ کا اعلان که شکر برمزید تعمین دوں گااور ناشکری سخت عذاب کا سبب ہے

صاحب روح المعانى لكية بن كرآيت وَاذْ مُسافَّىٰ زَبُسْكُ مِن حضرت وي الطبيع كا مقوله بي مطلب يدي كرهضرت • وی "ﷺ نے بنی اسرائیل کوالقد تعالی کی فعتیں یاورلا نے کے بعد پہنمی فر مایا کیتم اللہ تعالیٰ کےشکر گزار بندے بواللہ تعالیٰ نے بیا ا ملان فرماه باے کہ بھتوں کی شکر گزاری میالند تعالی کی طرف ہے مزیدانعامات ملیں گے اور جیسا کے شکر نعمتوں کے زیاد وجو نے کا سببے ہای طرح ہے ناشکری القد تعالٰی کے مذاب میں مبتلا ہوجانے کا سبب ہے۔البذا زبان ہے جسی القد بقالٰی کی فعمتوں کا شکراوا کیا جے اور دل ہے بھی اوراعضا وجوارح ہے بھی او عضا ووجوارث کاشکراوا کرنایہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری میں لگائے اورالقداقعا ٹی کی ٹافر ہافی ہے بجائے القداقعا کی گل**رف ہے جو مال ملےا**س وفضول نے اڑاوے طا**مات میں خرچ کرے ، گ**نا ہوں میں نرج کرنے سے بیچے شکران سب باتوں کوشامل ہےاوران سبا مورے خلاف اختیار کرنا ناشکری ہے جس طرح شکر گزاری گی ہب ہے نعمتوں میں اضافیۃ و جاتا ہے ای طرح ناشکری کی وجہ ہے مستیں تجینین کی جاتی میں اورطرح طرح کے مصالب اور مشکااے اور وكهة أفيف اورمذاب تن مبتلاة وذرنه تاست

معرز بخل كَ آيت و حسر ب اللذ عضاً لا قويعة (الايعة ) عمل أيك متى يرفعتول كي فراوا في بجران في المنكري اور: شكري كن مزاكا تذکر وفرما ہے نیزسورۂ سپا( رکون† ) میں قوم سپایر ج<mark>یعتیں تھی</mark>ں ان فعتواں کا تذکرہ ہے پھرقوم سپا کی مشکری اور ناشکری کی مزاند کور ے: ووں جگہ کا مطالعہ کراہا جانے مزید فر مایا کہ و کیجھوا گریم شکر کرو گئے و تعہارا ہی فائند د ہوگا۔

النداتى الى عنى ہے، باز سے جمید سے اس قر مینوں كا سنتى ساستىسى كے شكر كى ساجت نيس سے تم سب اور زمين كرنے والے ته م إفراداً مرالله كي اشكري من إن ال ب نياز ذات كالهجي فقصان فيه وكالشكر أرى مين تهبارا اينانين مصاشكري مين مبارا اينا مقصان م

الَّالَمْ يَاٰتِكُمْ نَبَوُّ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَوْمِ نُوْجٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُّوْدَةٌ وَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴿

یہ جمہورے پاک ان ناڈوں کی خبر شیں آفی جو تم سے پہلے جے میٹن نول کی قوم اور ماہ اور خود اور ان فوگوں کی خبر جو ان کے بعد ہے إِلَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللَّهُ ﴿جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَكِيْنَةِ فَكَرَدُّوۤا اَيْدِيَهُمْ فِى ٓ اَفُوَاهِمِمْ وَ قَالُوٓا

جنبیں اندے۔ انبیں کوٹی نمیس جانتا ان کے پاک ان کے رمول واقعی واقعی کی آئے سوان او محول نے اپنے بائحہ ان کے عندیں وے ویر کہا کہ ہے تک

📳 اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُمْ بِهِ وَاتَّا لَغِي شَكِّ قِمَّا تَدْعُوْنَكَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۞ قَالَتْ رُسُلُهُمْ

تر ہوئیز کے دیکھیے نے موجہ کے نکی دینے ور بہ شریعس میز نی طرف تم وک اس وات وہ مجان کی حرف سے فک میں بین بروقیوہ میں والے وال سے معالمیات

اَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ \* يَهُءُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنُ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ اِلَّى

كبو نيا الله ك وه ما ين فن ب يو آسانون تو اور زين تو پيرا فرمان والا ب ووتسيس ذاة ب تاكه تبارك مناول و معاف فرما و ما اور مقرر وحت

حَلِ مُّسَمًّى ﴿ قَالُوۡۤا اِنُ اَنۡتُمُ ۚ اِلَّا بَشَرٌ قِتُلُنَا ﴿ تُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ تَصُدُّوۡنَا عَہَا ڪَانَ يَعۡمُ تک شہیں ذعیل مے ۔ مان او کول نے جواب ویا کہتم تو ہمارے ہی جیسے آوی ہو ہمارے باپ دادا جس کی عباوت کرت تھے تم جسیں اس ۔ ابَآ وَٰنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطِنِ مُّبِيْنِ ۞ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرُّ تِشْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ و کتے ہو۔ موتم ہمارے پاک کوئی تھلی بہائی ولیل لے آؤہ ان کے رسولوں نے ان ہے کہا کہ جم تمہارے ہی جیسے آومی میں ایکن اللہ اپنے بغروں میں سے جس پر عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَّا أَنُ نَّأْتِيَكُمْ بِسُلُطْنِ اِلَّا بِاذْنِ اللَّهِ \* وَ عَلَى عِابِتنا ہے احسان فرماتا اور بتارے کس کی تیہ بات نہیں کہ ہم تببارے سائٹ کوئی منجرہ اللہ کے تکم کے بغیر 11 مکیس اور ایمان اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۗ وَمَالَنَّا اَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدُ هَالِنَا سُبُلَنَا ﴿ وَلَنَصْبِرَتَّ والوں کو افقہ بی پر فجرہ سے کرنا جاہتے، اور جمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر مجمروسہ نہ کریں حالاتکہ اس نے جمیں مہاری رامیں وکھائی ہیں اور ہم

عَلَىٰ مَآ الذَّيْتُمُوْنَا ﴿ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ أَ

#### سابقة امتول كاعناق رسولوں كوہلنغ ہے رو كنااور جا بلانہ سوال جواب كرنا

قریش مک*ے گفر دشرک سے بازمبی*ں آئے تھے جبان کے سامنے تن بات پیش کی حاتی تھی تو الٹے الٹے جیاب و بے بتھےان آیا ت میں اول تو پیڈر مایا کہتم سے پہلے جوتو میں گزری ہیں مثلانو ت' عیدہ کی قوساور قوس عاداور تو مثموداوران کے بعد جوبہت ہی اقوام آئمیں جن کا علمصرف الله ہی کو ہے کیاان کے احوال تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ کچھا جمالا اور کچھ تفصیلا ان اوگوں کے حالات تمہیں معلوم ہیں قر آن مجید میں بھی ان کے احوال بتائے ہیں اورتم اپنے اسفار میں بلاک شدہ تو موں کے نشانات دیکھ چکے ہو پچھے نہ بچھ بہو ،اورنصاریٰ ہے بھی سناہے الناوگول کی بربادی ہے تم سبق کیول نہیں لیتے ان کی وہی حرکتیں تھیں جوتمہاری حرکتیں ہیں انبیا ،کرامیلیہم السلام کوجھٹا تے تھے اور کہتے تھے کہتم جو پیٹمبر ہونے کا دعویٰ کرتے بواور جو کچھ ہمیں دعوت ویتے ہو کہ بیاللّہ کی طرف ہے ہے جم اے نہیں مانتے ہمیں تمہاری باتوں میں شک ہےادرشک بھی معمولی نہیں ہےاں نے ہمارے داوں کوتر دومیں ڈال رکھاہے ،ان اوگ ی نے صرف اس پربس نہیں کیا بلکہ انہیاء كرام كيبم الصلو أالسلام جب نبيس حق كي دعوت ويتية تتيجة وان كيمونهوں ميں اپنے ہاتھ دے ويتے تتھے۔

حضرات انبیا ،کرامنگیهم السلام کی بیلی دعوت : تربیرکه القد تعالی کو مانو ،اس کی تو حید کا اقر ارکر و ،اسے خالق اور مالک جانو ،اس کے سواکسی کی عبادت نہ کر و، جب سد دعوت ان حضرات نے اپنی اپنی اقوام کے سامنے رکھی توان لوگوں نے حیشلا ، یااس بران حضرات نے فرمایا کیا حمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جوآ سانوں کا اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے اس کی اتنی بڑی نشانیاں آ سان وزمین تمہار ہے سامنے ہیںاس کی تو حید کے قائل : و جا ذاس پرایمان لا ؤاوراسکی عبادت کروہم اس کے پنیبر ہیں ،عوت و پنے والا وہی ہےتم اس کی دعوت قبول کرواہیا کروے تو وہتمہارے گناومعا**نے ن**ر مانے گااورمقرر ووقت تک (جب اس کے علم میں ہے )تمہیں ڈھیل دے گا۔

ے ہمیں جسزات انبیاء کرام ملیہم السلام نے مزید فریایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور زندگی کے جوطریقے اے محبوب ہیں وہ ہمیں ہدایت دی اور زندگی کے جوطریقے اے محبوب ہیں وہ ہمیں ہتائے جب اس نے ہم پر بید کرم فرمایا تو ہم اس پر بجروسہ کیوں نہ کریں۔ہم دیکھ رہے ہیں کہتم ہمیں تکلیفیں دے رہے ہواور آئندہ بھی تمباری طرف ہے تکلیفیں بہنچ سکتی ہیں ہمیں ان تکلیفوں پر صبر ہی کرنا ہے اور اللہ ہی پر بجروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی الیمی ذات نہیں جس پر بجروسہ کریا جائے۔ (معلوم ہوا کہ وعوت جق کا کام کرنے والوں کو مخاطبین سے تکلیفیں بہنچیں تو صبر سے کام لیں اور اللہ پر بجروسہ کرکے کام کرتے رہیں۔)

وَ قَالَ الّذِينَ كَفُرُوا لِرُسُلِمُ لَنُخْرِجَنَكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَ فِي مِلْتِنا وَفَا وَكَ الرَّهْرُون نَهْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

## سابقہ امتوں کارسولوں کودھمکی دینا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ

حضرات انبیاء کرام ملیہم السلام اپنی امتوں کو جوت کی دعوت دیے اور تو حید کی طرف بلاتے اور الفد جل شانہ وحدہ الشریک کے بلا شرکت غیر عباوت کرنے کی دعوت دیے سے تو یہ بات ان لوگوں کو تعلق تھی اور نا گوار ہوتی تھی ، طرح طرح کی با تیں بناتے ہے اور بری طرح پیش آتے ہے ان کی انہیں باتوں میں ہے ہے بھی تھا کہ ہم تہمیں اپنی سرز مین ہے ذکال دیں گے نہمہیں بیبال رہنے ویں گے اور نہ ان اور کے چین از گور کی جہارادین قبول کیا ، بال اگر تم لوگ ہمارے دین میں واپس ہوجاؤ تو گھر ہم تم ایک ہوجائیں گے اور اس صورت میں ہماری مخالفت ختم ہوجائے گی ، چونکہ وطن جیھوٹ جانا اور ہے گھر ہوجانا بھی انسان کے لیے ایک بڑی تکلیف دوبات ہماس لیے کا فرول نے انہیں بیروی وی کی دھمکیاں ، ہے رہے ہیں اور آج بھی اہل ایمان کے انہیں بیروی وی دھمکیاں ، ہے رہے ہیں اور آج بھی اہل ایمان کے ساتھ ایسا ہوتار ہما ہے کا فروں کے اور تمہیں اس پر اللہ جل شانہ نے اپنی سرولوں کو اور ان پر ایمان کے ساتھ ایسا ہوتار ہما ہے ، کا فروں نے اپنی سرز مین سے نکالئے کی جو وہمکی دی اس پر اللہ جل شانہ نے اپنی رسولوں کو اور ان پر ایمان کے والے بندوں آتھی دی اور بیرو تی ہوئی کی ہم ظالموں کو ہا کہ کر دیں گے اور تمہیں اس زمین بر آبا ، دیکھیں گے۔

جب خاتم النہیں ﷺ نے اہل مکہ کوتو حیدی وعوت ہی تو وہ انہیں بہت بری گئی آپ کواور آپ کے صحابہ کو بہت نگلیفیں دیں بہت ہے اسلام بہترت کر کے عبشہ چلے گئے۔ آنخضرت ﷺ کے بارے میں مشورہ لے کر بیٹھے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے ۔ سورہ انفال (رکوئ سے ایس ہے کہ کس نے کہا کہ آپ کوئیل کر دیا جائے کس نے کہا ان کو بہاں مکہ کی سرز مین ہے نکال دیا جائے آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر بجرت فریا کر دیے تشریف لے آئے۔ بجرت کے دوسر ہمال غزوہ ہُ بدرچیش آیا جس میں گفر کے سر (۵۰) سر نفنے متعقل میں گفر کے سر (۵۰) سر نفنے متعقل ہوئے ، داور سر (۵۰) سر نفنے قید ہوئے۔ پھر چھسال کے بعد مکہ معظمہ منتج ہوگیا۔ گفر مٹا بشرک و فع ہوا اور اہل ایمان کو مکہ معظمہ میں رہنے اور اللہ کا نام بلند کرنے کے مواقع فراہم ہوگئے ویر تو گئی لیکن ظالم ہلاک ہونے اور مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں امن وامان کے ساتھ دیا ہوئے۔ گئر ایس ایمان غالب ہوئے۔ کے ساتھ دیا ہوئے۔ کے ساتھ دیا ہوئے ایمان کی جنگ دہی بالآخر ایل ایمان غالب ہوئے۔

# فسق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے

ظالمین کو بلاک کرنے کے بعدابل ایمان کوان کی مرزمین میں بسانے کا وعد وجوفر مایاس کے بعدار شاوفر مایا فہ لکف لبھٹ تحاف منظفاھی کو خاف و عینید اس میں یہ بتایا ہے کہ ظالموں کے بلاک کرنے اوران کی جگہ اہل ایمان کو بسانے کا جو وعد و فر مایا ہے یہ وعد وال اوگوں ہے ہے جنہیں حساب کتاب کا فررہ و بیعین کرتے ہیں کہ قیامت کا ون آئے گا اور وہاں حاضر ہوتا پڑے گا اور فر کا حساب ہوگا اور یہ وہ وہ اللہ کی وعید وں سے ڈرتے رہے جواس نے اپنے نبیوں اور کتا بول کے واسط ہے بیان فرما نیس اور ڈرنا جسمی ہوگا اور یہ وہ وہ بیان اور فرما کی اور ڈرنا وہ بین کہ وگا اور اللہ تعانی کی حساب کتاب کا خوف ہوگا اور اللہ تعانی کی وعید وں سے بھی وہ در مہیں گے ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ ایمان کا وجوئی کرتے ہوں گئا ہوں کو نہ چھوڑ تے وعید وہ بین ہوگا تو گنا ہوں کو نہ چھوڑ تے ہوں ان اور فرمان کا وجوئی کرتے ہوں لیمن گنا ہوں کو نہ چھوڑ تے ہوں ان اور فرمان والے ہیں کہ مسلمان ہیں ایمان والے ہیں کہ خوا کے واجبات کا وہ ہو کہ تاہ میں ایمان والے ہیں کہ مسلمان ہیں ایمان والے ہیں کہ مسلمان ہیں ایمان والے ہیں کا روبار میں حلال واجبات کا وہ ہم کرنے اور گنا: وں کے چھوڑ نے کو تیار نہیں تھر وہ اسلم کی میں عمون فاس ہیں نماز وں تک سے عافل ہیں کا روبار میں حلال کرام تک کی کوئی تمیز نہیں ، سود کالین و بین ہم ور با ہے ، رشونوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ، حقوق العباد بھی اوانہیں کئا جاتے ، اسلام کے حام تک کی کوئی تمیز نہیں ، سود کالین و بین ہی جور با ہے ، رشونوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ، حقوق العباد بھی اوانہیں کئا جاتے ، اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کی کوئی تمیز نہیں ، سود کالین و بین ہی جور با ہے ، رشونوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ، حقوق العباد بھی اوانہیں کئی جاتے ، اسلام کے اسلام کو کوئی تمیز نہیں ، سود کالین و بین ہی جور با ہے ، رشونوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ، حقوق العباد بھی اور نہیں ہو بیا ہے ، اسلام کے اسلام کی کوئی تمین کی دور کیا گئی کوئی تمین کی دور کوئی تو بیا تھوں کی کوئی تمین کی دور کیا گئی کوئی تمین کی کوئی تمین کی دور کوئی تمین کی دور کیا گئی کی دور کیا گئی کی کوئی تمین کی دور کیا گئی کی دور کیا گئی کی کوئی تمین کی دور کیا گئی کی دور کی کی دور کی کوئی تمین کی دور کیا گئی کی کی دور کی کوئی تمین کی دور کی کوئی تمین کی کوئی تمین کی کوئی تمین کی کوئی تمین کی کوئی تمی

بعوبداروں کا گنا بنگارتی میں است بہت ہونے کے استبارے ہرا حال ہے جب کا فروں فی طرف ہے اکلیف پینچتی ہے اور اللہ تو انی کی اطرف سے مدنیتن آتی تو اتجب کرتے ہیں اور بعض جابل تو اللہ اتحالی پرا اعتراض کر میشتے ہیں گنا و چھوڑیں ائتہ کی شرط پورٹی کریں چھرید ا کے منتظ ہوں بنس کی خوانشوں کے مطابق چیس اور گنا ہواں بین خرق ہوں اور ٹیٹر ابتہ تو انی کر برامۃ انٹی کریں کہ ہورٹی مدورت نی بیات کے بھوڑوں کے بھوڑوں کے بھوڑوں کے بھوڑوں کے بھوڑوں کو کا تبھاؤا و الا تبھاؤا و اللہ تبھاؤا و اللہ تبھاؤا و اللہ تبھاؤا و اللہ تبعید کا ماہ خاورت کی بیات ہے بورٹی اور نائے اللہ بیاران 
ائیمان کے تقاضوں کو اورا کرے پھر ضرت البی کا امیدوار ہو حضرت وئی النظیمی نے اپنی قوم سے اس بات کوفر مایا تھا۔ واضیو کو ا<sup>ت</sup> اِنَّ الارْض بلله یُوْدِ ثُنِها مَن یُشْآء مِنْ عِبَادِهِ والْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّفِئِينَ (الله سے مدو ما گواور سم کرو بیشک زمین اللہ می کہ ب وواسے بندول میں سے جے جاسے وطافر ماوے اورانجام کے انتہار سے کا میا فی شفتول کے لیے ہوتی ہے۔)

سورہ ہو؛ میں حضرت او ح الیلید کی قوم کی غرقا کی اور اور الیلید اور ان کے ساتھ وں کے باسلامت کشتی سے اتر نے کاؤ کر فرمانے کے ابعد فرمایا ان الغاقبة لِلْمُتَّمَنِينَ جس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انجام متقد وں بن کے لیے ، وتا ہے۔

پیرفرمایا: وَاسْمَهٔ فَتَحُوْا وَ عَابَ کُلُّ جَبَّادِ عَلَیْهِ (الأبِلَت الثلاث )اس میں حضرات مفسرینؒ نے ووجوولکھی ہیںاول یہ ہے کہ وَاسْمَ فَتَحُوْا وَ تَعْمِر مِرْوْنَ مُسْمَرٌ حضرات انبیا ،کرام پلیم السلام یُ طرف راجع ہے اور سطاب میہ کے دعشرت انبیا ،کرام پلیم السلام نے این قوموں کے مقابلہ میں اللہ تقالی سے مدد طلب کی اور فیصلہ جا ہا ، یہ معنی لین بھی سیاق کلام کے موافق ہے اور اس کی نظیر حضرت شعیب

ا ہی و واسے معاہدیں معدون سے مزامید میں ایک اللہ تعالی ہے مانگی تھی جب ان کی قوم نے ان سے یوں کہا تھا کہتم ہمارے ، ین میں الشخیری اور ان کے ساتھیوں کی وعا ہے جوانہوں نے اللہ تعالی سے مانگی تھی جب ان کی قوم نے ان سے یوں کہا تھا کہتم ہمارے و بی سے اس پر ان حضرات نے جوجواب میا تھا ووسو می انراف میں ندکور ہے ساتھی جہاں ان کی میدوعا بھی نقل فرمائی ہے کہ بینتا وابلین فوامنا بیال حق والف خبر الفات بحبراً فلائے ہو مارے در ہمارے اور ہماری قوم ان کی میدوعا بھی نقل فرمائی ہے کہ بینتا وابلین فوامنا بیال حق والف خبر الفات ہوئی آ

کے درمیان تن کے ساتھ فیصلہ فرماد سیجئے اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے جیں ) اس صورت میں سورۃ ابرائیم کی آیت بالا کا بیہ مطلب : وا کہ حضرات انبیاء کرام پلیم السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدوفر مائی اوران کے مقابلہ میں جو سرکش صند کی شخے وہ نام اور ہوئے ، نا کام ، وی بر باو ہوئے ، ونیا وآخرت رونوں جگہ کے مذاب میں جتلا : ویے اس کے بعد پھے آخرے کے

ا صدق سے وہ نامراو ہوئے ، نا کام ہوئے ، ہر باو ہوئے ، ہونیا واسرت وہوں جلدے عداب میں ہملا : دیت اس بے بعد ہوءا عذاب کی تفصیل ندکور ہے .. سر میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہوئیا واسرت وہوں جلد کے عداب میں ہملا : دیت اس کے بعد ہوءا سرت سے

وہری صورت یہ ہے کہ قان فق کو ان کی میرا عول کی طرف راجع : دا دراس صورت میں مطلب یہ وگا کہ جب حضرات انہیا کرام علیم السلام اپنی قوعوں کو سمجھاتے رہے اور و داوگ انکار پراصرار کرت رہے تو ای طرح شد وہ دوقت آگیا کہ ان کی قوموں نے اللہ اتعالیٰ کی بارگا وہیں یون عرض کیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ و جانا چاہئے اور اس بات کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اوگ جو ہمیں وحیر سناتے ہیں کہ اگرتم ایمان نہ لائے تو ہلاک ہوجا و گا اور تم پر عذاب آجائے گا تو ہمارے انکار کرنے پر اگر عذاب آنا ہے تو آجائے ، یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت نوح النظامی کی قوم نے کہا تھا فی اجتماع ہما قبلہ فی آن اور جیسے شعیب القبلی کی قوم نے کہا تھا فیکٹ قبل غلیا کہ کہنے آئی السلمانی ان گفت میں الصبہ فیکن اور جیسا کہ تریش نے کہا تھیج گی آنا قبل کو میں المجساب اور یہ کہی

كها اللَّهُمُ إِنْ كَانَ هِنْدًا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أوانْبَنا بِعَذَابِ الِيْهِ الناءُ ول كاس طرح كها تين كرنا اور عذاب لان في ورخواست كرنا استهزاءاور تسنح كي طريقة برنتا چونكه حضرات انبياء كرام عليهم السلام كي باتول بريتين نبيس

سورة ابراهيم

کرتے تھاں لیے بطور مسنح ایسی ہاتیں کرتے تھے لیکن عذاب کو وعوت ویناان کے لیے وہال ہن گیااور واقعی عذاب آگیا ، جب عذاب آیا قو سرکش اور ضدی عذاب بیس وہتا ہو گئے اور و تبھتے تھے کے دعنہ ات انہیا بلینہم الساس کی بات نہ مان میں گامیا ہی ہوئی ہے۔ وہ تبھتے تھے کے دعنہ ات انہیا بلینہم الساس کی بات نہ مان میں کامیا ہی ہے۔ حالا نکہ ان کی بات و سنے میں کام میں ہوئی ہے۔ کامیا ہی ہوئا ہے گئے ہے گئے آگیر الورآ خرت کا عذاب اس کے سوا ہوگا وہ بال وہ زخیمی عذاب ہوگا جب یائی پینے کے لیے طلب کریں گئے وہ وہ بائی سرایا ہیں ہوگا ہیں کو تو ہوئی سرایا ہیں ہوگا ہے کو تو اس کے سام کو تا ہوگا ہے کو تو گئے ہوئی کو تو ہوئی سرایا ہیں ہوگا ہے کو تو کی سرایا ہیں ہوگا ہے کو تو کی سرایا ہیں ہوگا ہے کو تو کی سرایا ہیں ہوگا ہے کہ اس میں بیٹا پڑیکا ہے ہیں ہوگا ہے گئے تو کہ سمول سے نکل کر مہتا ہوگا کا فرا سے مشکل سے گھونٹ کر کے بیٹا گا وہ کے اتار نہ سکے گالیکن بھر بھی ہے گا اور بینا پڑیگا۔

وہ زخی کی مصیبت بتاتے ہوئے مزید فرمایا و یَا بَینِهِ الْمَوْتُ مِنْ کُلَ مُکَانِ وَ مَا هُوَیمَیّتِ اس کے پاس ہر جگہ سے لیمی ہر طرف سے موت آئے گی لیمی مخت تکلیف بہتی جائے وہ یہ سمجھے گا کہ اب مرااب مرالیکن ہے موت آئے گی لین طرح طرح کے عذا بول میں گرفتار ہوتارہے گاجتنی بھی ہوئے جسے نظیف بھی جھے گا کہ اب مرااب مرالیکن پھر بھی وہ مرے گانبیں کیونکہ اس کووائی عذاب ہوگا وہال کی زندگی نہوا ہے ہوگی جسے زندگی کہا جائے اور نہ آکلیف کی وجہ سے اسے مہت آئے گی اس کوسورہ طار اور سورۃ الاعلیٰ میں کی یَمُوْتُ فِیْهَا وَ لَا یَحْدِیٰ فَر مایا ہے کہ وہ وہاں نہ مرے گانہ زندہ رہے گا۔

مزید فربایا وَجِن وَّرَآیِهٖ عَذَابٌ غَلَیْظٌ اوراس کِآگِ تحت عذاب ہِ جَننا بھی عذاب ہوگا آگے بڑھتا ہی رہے گاختم نہ ہوگا اور بلکا نہ ہوگا عنداب کی شدت میں اضافہ کر دیاجائے گا۔جیسا کے سورہ تُحل میں فرمایا الَّلَّذِیْنُ کَفَسرُوْا وَصَدُنُوا عَن سَبِیُلِ اللَّهِ ذِذْنَهُمُ عَذَابِ کُلُوا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ فِذَانُهُمُ عَنْ اللَّهِ فِذَانُهُمُ عَنْ اللَّهِ فِذَانُهُمُ عَنْ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اور اللَّهُ فِي اور اللَّهُ کَلُهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي الللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّ

مَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِرَتِهِمَ اعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ إِنْ تَتَدَّى بِهِ الرِرْيَحُ فَيْ يَوْمِ عَاصِفٍ مَن وَلَوْل نَ اللهِ عَلَى اللهِ مَال كَا مثال الله عِيصِ الله وو المصر الله عن الله عَلَى اللهُ حَلَق السّمُوتِ لَا يَقْدِيرُ وَنَ مِمّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ وَذُلِكَ هُو الضّلْلُ الْبَعِيدُ اللهُ الْمَرْتُر اَنَّ اللهُ حَلَق السّمُوتِ لَا يَقْدِيرُ وَنَ مِمّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ وَذُلِكَ هُو الضّلْلُ الْبَعِيدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ حَلَق السّمُوتِ بَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا أَلُولُ عَلَى اللهِ وَعَرَبُينِ فَ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلُكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّه

وَبُرُزُوْا بِلَهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَ وَالِلَهِ بِينَ الْسَتَكُبُرُوَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهِلُ اَنْتُمُ مُّغُنُونَ عَنَا الروه مس الله عَصور بن عِيْن ول عَصوص الله الأول على الله كه ولا عند وعظم الشهرة متمار عالى عند وكاتم بم على الله المؤلف المؤ

# مَا لَنَا مِنُ مَّحِيْصٍ أَ

ہمارے لیے چھٹکارہ کی کوئی صورت نہیں۔

#### کا فروں کے اعمال باطل ہیں ، قیامت کے دن دنیا والے سر داروں اوران کے ماننے والوں کاسوال جواب

۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کواور زمین کوحق کے ساتھ یعنی حکمت کے موافق پیدافر مایا آسانوں میں اور ذمین میں اور جو کچھان میں ہے سب اس کی ملکیت ہے جس کا بھی جو وجو دہے اس کی مشیت سے ہے۔

نیز فرمایا آن یَشَا بُسُلُهِبُکُمُ وَیَاْتِ بِبِخَلْقِ جَدِیْدِ (اگرده جا ہے تو تنہیں معدوم کردے اوری کنلوق پیدا فرمادے) وَمَا ذَلِلْتُ عَلَى اللهِ بِعَزِیْزَ (اور بیاللہ برورا بھی مشکل نہیں ہے)

اس کے بعد میدان حشر کاایک منظر بیان فرمایا اور وہ یہ کہ قیامت کے دن چھوٹے بڑے سب قبروں سے نکل کر ظاہر ہول گے اس وقت جب عذاب سامنے آئے گا اور کفر و شرک کی وجہ ہے ووزخ میں داخل ہو جا ئیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور بہچانیں گے اس وقت چھوٹے لوگ جوونیا میں کمزور تھا ہے بڑوں سر داردں چودھریوں اور لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے اوران کی بات مانے کی دجہ اللہ تعالی کے رسولوں کی وعوت کوروکرو یے تصووا ہے قائدون لیڈروں شرخنوں اور سرداروں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع سختے تم جو کہتے سختے ہم اسے مانے سختے اور تمہارے کئے کے مطابق تمل کرتے سختے ہم نے تمہاری بات مانی اور اپنے خالق اور مالک کے رسولوں کی باتوں پر کان فددھرا تو اب بتاؤ کیا تم ہم سے اللہ کے مطابق تمل کرتے سختے ہم نے تمہاری بات مانی اور اپنے کہ جم شہیں ہے فائدہ فیس پہنچا سکتے اگر عذا ہے جھوٹے کا کائی راستہ اللہ تعالی ہمیں بتا تا تو ہم شہیں بھی بتادیتے اب تو ہمارے لیے اور تمہارے لیے عذا ہم بیجا سکتے اگر عذا ہے جھوٹے کا کائی راستہ اللہ تعالی ہمیں بتا تا تو ہم شہیں بھی بتادیتے اب تو ہمارے لیے اور تمہارے لیے عذا ہم بیاں پریشانی ظاہر کریں بار حال چھوٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہم سہوا و مور میں میں دہنا ہے بااشبہ فرمایا کہ ان کے برٹ یہ جواب میں یوں گئیں گئی فیا آئی اللہ قَدْ حَکُمَ بَیْنَ الْعِبَادِ اللہ باہم سب کواسی میں دہنا ہے بااشبہ اللہ نہ بار کہ اللہ فیا ہم کرویں گا اور سوئو کا عراف اللہ نہ بار کہ باری طاہر کرویں گا اور سوئو کا عراف (رکوعہ) میں گئی بروں اور چھوٹوں کا میل گئی ہوں اور چھوٹوں کا میل گئی ہوں اور چھوٹوں کا میل گئی دورے۔

وَ قَالَ الشَّيْطِنُ لَكَا قَضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَثُمْ وَعُدَ الْحَقِّ وَ وَعَدُ تُكُمُ فَا خُلفْتُكُمْ وَ مَا الْحَقِّ وَ وَعَدُ تُكُمُ فَا خُلفْتُكُمْ وَ مَا خَلِهِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَالْعَبْ اللهِ عَلَيْكُمْ فَالْوَلُو وَ لُو وُ وَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمُو وَقَلَيْكُمْ وَمُو وَقَلَيْكُمْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمُعْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمُعْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمُعْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمُعْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمُعْ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللهُ الل

لا م رحد ملی ین رقیم روز کر روز می می می القات کے وقت سام دو گا۔ عم سے جمیشہ ان میں رہیں گے ان کا تحید الماقات کے وقت سلام دو گا۔

قیامت کے دن فیصلے ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے ماننے والوں سے بیزار ہونا اور انہیں بے وقوف بنانا

بید وآیتیں ہیں پہلی آیت میں اہل دوزخ کی ایک بہت بڑی بے وقوفی کا تذکر وفر مایا ہے شیطان مردوداوگوں کی بے وقوفی طاہر کرے گااورا پنی صفائی پیش کر ہے گاونیا میں تو اس نے اپنے ماننے والوں کوخوب بہ کا یا اور راوحت سے بٹا کر کفروشرک کی دلدل میں پھنسایالیکن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں ہی کوالزام دے گا کہتم نے اللہ تعالی کے وعدوں پر بھروسہ نہ کیا اس کے وعدے سے سے ادر میرے

دعدوں پر کان دھراا دران کو مانا حالا نکہ میر ہے سارے وعدے جھوئے تھے اب دیکھو بچھے کچھالزام نہ دومیراتم پر کوئی ز درتو چاتیا نہ تھا میں نے اتناہی کیا کتہبیں کفروشرک کی دعوت دی تم نے میری بات مان لی اب مجھے ملامت مت کرد ۔اپنی جانوں کوملامت کروتم خود مجرم ہوء پیغمبر دل کی دعوت کوچیوڑ کر جومجمز وادر حجت دولیل پیش کرتے تھےتم نے میری باتوں پر کیوں کان دھرامیں نے کوئی زبردتی ہاتھ پکڑ کے تق تم ہے کفر دشرک کے کامنہیں کرائے ،ہم آپس میں یہاں ایک دوسر ہے کی مدنہیں کر سکتے اپنو عذاب چکھناہی ہے دنیامیں جوتم نے مجھے اللّٰہ تعالٰیٰ کا شر کے بنایامیں اس ہے بیز اری طاہر کرتا ہوں۔

الله تعالی کا کتنابز افضل ہے کہ اس نے اس دنیامیں بتادیا کہ شیطان ایس با تیں کرے گا برفقکمند کوفکر کرنا چاہیے کہ میں کس راہ یہ وں اگر کفر دشرک میں مبتلا ہے وغور کرے کہ مجھےاس راہ ریکس نے لگایا ظاہر ہے کہ شیطان نے لگایا ہےادر چودشر بوں ادرسروار دں ادر لیڈر دل نے لگایا ہے دوزخ کے عذاب ہے چھڑانے کے لیے ندمر دار کام آئیں گے ندشیطان کام آئے گاسب ایک دوسرے ہے بیزار ہوجا میں گے۔البذا ہر تخص حتی کا امتاع کرے جواللہ تعالیٰ نے حاتم الانہیاء ﷺ کے ذریعے بھیجا ہے اورا پی کتاب قر آن مجید میں داسمج طور پر بیان

الل ایمان کا تواب ..... دوسری آیت میں ان حضرات کے اجروٹو اب کا تذکرہ فرمایا جوائیان لائے اورا عمال صالحہ میں مشغول رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ بیلوگ اپنے رب کے حکم ہے ایسے باغول میں داخل کئے جائیں گے جن کے بنیجے نہریں جاری ہول گی ادر صرف داخلہ ہی میں ہوگاخلود بھی ہوگاان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رمیں گے جب آبس میں ماہ قات کریں گے تو ایکد بسر بے وسلامتی کی دعا دیں گے آپس میں بھی ایکدومرے کوسلام کریں گے ادرفر شتے انکے پاس آئیں گے تو دہ بھی السلام علیم کہیں گے آئی مزیدتشر یح سوروً و*لس کے پہلے رکوع کے حتم برگز رچکی ہے و*ہاں ارشاد ہاری تعالیٰ ہے تَحِیتَهُمْ فِیْهَا سَلاَّم <sup>ت</sup>َ وَاخِسْرَدَعُوهُمْ اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبَ

ٱلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ٱصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا کیا آپ نے نبیس دیکھا کداللہ نے کیسی شال بیان فرمائی وہ مثال کلمہ طیبہ کی ہے جوشجرہ طیبہ کی طرح سے سے اس کی جزمھنبوط سے اور اس کی شاخیس بلندی فِ السَّمَآءِ ﴿ ثُوُّ إِنَّ أَكُلُهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَاَّهُمْ یں ہیں وہ اینے رب کے تکم ہے ہر دفت اپنا کھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ ود يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْتَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْتَةٍ إِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا ننیجت حاصل کریں اور کل خبیثہ کی مثال ایک ہے جسے خبیث ورخت :و جے زیمن کے اوپر سے اکھاڑ ویا گیا :و اس کے مِنْ قَرَارِ۞ يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأِخِرَةِ ، وَيُضِلُّ اللهُ لیے تبات فیس ہے ، جو لوگ ایمان ااے اللہ اُنیں ونیا والی زندگی میں اور آخرے میں پختہ بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے اور اللہ الظَّلِمِينَ ﴿ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ فَ

ظالموں کو تمراہ کردیتا ہے اور اللہ جو حیامتا ہے کرتا ہے۔

میں شاخوں کا ذکر ہی نہیں فریایا۔

#### كلمه طيبيه اوركلمه خبيثة كي مثال

سیمن آیات ہیں جن میں پہلی آیت میں کلم طیب و جمع وطیب سے تشید دی سے ادر دوسری آیت میں کلم خبیث و جمید سے تشید دی سے حضرات منسرین کرائم نے فرمایا ہے کیلم طیب سے تعمدائیان لا اللہ اللہ مراد ہا ورکامہ خبیث سے کلم خبیث کام طیب کے حضرات منسرین کرائم نے فرمایا ہے کہ مطیب کے جائے کلم طیب کے بارے میں فرمایا کہ دہ ایسے پاکیزہ در خت کی طرح سے جس کی جڑ خوب مضبوطی کے ساتھ زمین میں جمی ہوئی ہواوراس کی شاخیس اونچائی میں اور باری ہوں اور وہ بمیشہ کی مل دیتا ہوجب بھی اس کی فصل آئے وقصل صائع نہ ہو، سنس تر ندی (تفسیر سورہ ابراہیم) میں حضرت ابن عباس شاک نہ بروایت کی ہے کہ جگر بطیب (پاکیز درخت مراد ہے جس سے کلم طیب و تشید دی ہے۔ لا اللہ کی جڑ ( یعنی مضبوط اعتقاد) مؤمن کے قلب میں استحکام اور مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہوئے ہیں اعمال سورہ بارگاہ اللہ یہ مضبوط ہوئے ہیں وہ آسان کی طرف کے جاس کی شاخیس لیتی ایمانی سورہ بارگاہ اللہ یہ یہ مضبوط کے ساتھ جمانہ وائو تا ہا تی ہوئی میں مضبوط کے ساتھ جمانہ وائو تا ہا تی ہوئی میں مضبوط کے ساتھ جمانہ وائو تا ہا تی جڑ وں میں فاطر۔ الّئیہ یَضعدُ الْنُکیلِمُ الطّبَابُ وَ الْعَمَلُ الصّائِحُ يَرُفَعُهُ مُعْمِوں کے اس کی ساتھ جمانہ وائو تا ہا تی جڑ وں میں مشتوع ہوئے رہے ہیں امر کی ساتھ جمانہ وائوں میں عمدگی اور شاخوں میں بلندی لیے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوضل میں آئے رہے ہیں اور اوگوں اس سے کیاں بھی ہوضل میں آئے رہے ہیں اور اوگوں اس سے کیاں ہی ہوئی اور تو کی ہوئی ہوئی ہوئی اور میں خوب بھا تا ہے۔

### الله تعالى ابل ايمان كوقول ثابت يرثابت ركھتا ہے

تیسری آیت یس فرمایا که الله تعالی ایل ایمان کوتول ثابت ( کی بات یعنی کلمه لا الله الا الله ) پردنیا میں بھی ثابت رکھتا ہا اور آخرت میں بھی ، دنیا میں کلمه ایمان پر جمانے اور مضبوط رکھنے کا مطلب ہے ہے کہ شیاطین کے بہکانے اور گراہ کرنے کا ایل ایمان پر اثر نہیں ہوتا مؤمن بندہ آخر دم تک ایمان پر جما ہوار بتنا ہے اور آخرت میں کلمه ایمان پر جمار ہے کا مطلب ہے کہ اللہ جل شان، قبر میں منکر کمیر کے سوال پرمؤمنان جواب داوا ویتا ہے حضرت برا ، بن عازب بھی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی سے مسافر کی سے مسلمان آدمی ہوجا تے ہو الله الا الله صحمد رسول الله کی گواہی دے دیتا ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالی کے ارشاد فینیت الله کی سول الله کی کو بیان فرمایا (رواہ البخاری) حضرت عمان میں سے دوایت ہو اللہ نیس کا درسول اللہ بھی ہو الکہ دیں کہ میت کو فرن کر کے فارغ ہوجاتے ہے تو فرماتے ہے کہ اپنی کہ لیے منفرت کا سوال کرو۔ پھراس کے لیے کہ درسول اللہ بھی جب میت کو فرن کر کے فارغ ہوجاتے ہے تو فرماتے ہو کہ اپنی کیا گیا گو جاتے ہو کہ ایک کہ درسول اللہ بھی جب میت کو فرن کر کے فارغ ہوجاتے ہو قو فرماتے ہو کہ درسول اللہ بھی جب میت کو فرن کر کے فارغ ہوجاتے ہو تو فرماتے ہو کہ اس کے کے معفرت کا سوال کرو۔ پھراس کے لیے کہ درسول اللہ کی ایک کہ درسول اللہ بھی جب میت کو فرن کر کے فارغ ہوجاتے ہو تو فرماتے ہو کہ اپنے بھائی کے لیے معفرت کا سوال کرو۔ پھراس کے لیے کہ درسول اللہ بھی میں کو میں کیا کہ درسول اللہ ہو جو باتے ہو قو فرمات ہو کہ بیان فرم کے لیے معفرت کا سوال کرو۔ پھراس کے لیے معفرت کا سوال کرو اور کے سور کرو سول کا کہ کو بیان فرم کی کے لیے معفرت کا سوال کرو۔ پھراس کے لیے معفرت کا سوال کرو کھراس کے کو بیان فرم کو بیان فرم کو بیان فرم کی کو بیان فرم کو بیان فرم کے کو بیان فرم کی کو بیان فرم کو بیان فرم کی کو بیان فرم کی کے بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کو

سورة ابراهيم

ا ثابت قدم رہنے کا سوال کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (رواو ابود و و )

ا خيريس فرمايا وَيُصِفِلُ اللهُ الظُّلِمِينَ وَيفُعَلُ اللهُ ثَمَا يَشَاءُ (اورالله ظالمول كوممراه كرتا باوروه جوجا بَتَا كرتاب) صاحب روح المعاثی کیھتے ہیں کہ ظالمین سے کا فرین مراد ہیں اور مطلب سے ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی قطرت کو بدل ویا اور قول ثابت کی طرف راہ نه یائی اورگمراموں کی تفلید کر لی اور واضح ولائل کااثر نه لیاقو و نیامیں بھی اللہ نے انہیں راجق سے دور رکھااورآ خرت میں بھی و جکمہ ایمان زبان ہےادا نہ کرسکیں گے حدیث شریف میں ہے کہ جب منافق اور کافر ہے قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہان کے بارے میں (لینی مُدر سول الله ﷺ کے متعلق ) کیا کہتا ہے؟ توجواب دیتا ہے لا ادری کنت افول ما یقول الناس ( میں نہیں جا نتامیں وی کہتا تھا جواوگ کہتے ہتھے )

اوربعض روایات میں ہے کہ کافر سے جب سوال کیاجا تا ہے وجواب میں کہتا تھاہ ھاہ لا ادری (ہائے بائے میں نہیں جامتا) پھر ا جب اس ہے 'وجھاجا تا ہے کہ تیرادین کیا ہے؛ تو وہ یمی جواب، بتا ہے کہ ہساہ ہساہ لا ادری پھر جب سوال کیاجا تا ہے کہ توان صاحب کے بارے میں کیا کہتاہے؟ جوتم میں بھیجے گئے تو وہ یہی جواب دیتاہے کہ ہاہ ہاہ لا الدی (رواوابدوؤ د ) ا آيات قرآنيداو**راحاديث نبويد سے عذاب قبر كا**ثبوت .....مؤمنين صالحين كاقبر ميں اچھے حال ميں رہنا اور كافر دل كواور <sup>بو</sup>ض اہل ایمان گئنهگاروں کوعذاب قبر میں مبتلا ہونااہل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے۔حضرات صحابہ رضی اللّه عنبم کا زیانہ ایمان کا زیانہ تھا قر آن مجید میں جو کچھ نازل ہوتا فورامان کیتے تھے اور رسول اللہ ﷺ جو کچھ بنتے تھاس پرفوراایمان لے آتے تھے کیکن دور حاضر شکوک وشہبات کا ز مانہ ہے دشمنوں کی کوششوں ہے اور ملحد دن اور زندیقوں کی کتابوں ہے اوراین کم عقلی پراعتماد کرنے کی جبہۃ آج کل کے بہت ہے کلمہ گو( جونام کےمسلمان میں )ان میں بہت ہےا ہے ہیں جوقبر کے عذاب اور دہاں کےآ رام کےمنکر ہیں اور جوآیت گر ری ڈیٹیٹ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْوُ الزانية) اوراس كي جوَّفسير منهج بخاري معاوم مونّى است قبر مين سوال وجواب: ونا ثابت مواا ورسوَّ فا فرمين آل أُ فرعون كے بارے میں فرمایا۔ اَلْنَارُ يُعُون ضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيْوُمَ يَقُومُ السَّاعَةُ اَدْ جِلْوْٓ اللَّ فِيرُ عَوْنَ اَشَدَالْعَذَابِ (سَجَ وشام ووآگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت تکم : وگا کے فرعون والوں کو بخت ترین عذاب میں داخل

اورسورة نوح مين فرمايا بي مِسمًّا حَسِلِينُتِهِمُ أَغُرِفُوا فَأَفْهُ خِلْوُ ا نَارًا (ايحَ كناه وس) وجب ووغرق كرديج كن جرآ ك مين واخل کر دئے گئے )ان آیات میں عذات قبر کی تصریح ہے اورا جادیث شریفہ بکثر ت قبر میں سوال جواب اور عذاب کا فرین اور راحت ا مؤنین کے بارے میں دارد ہوئی میں جو درجہ تو اتر کو پنجی ہوئی ہیں بہت ہے جاہل جو نہ قرآن جانمیں نہ حدیث پڑھیں کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہماری تجھ میں آتا ہے نہو کھنے میں آتا ہے چھر کیسے مانمیں نہ ماننے کی سزا قبر میں جانے کے بعدل جائے گی تنجب ہے کہ اللہ تعالی ا دراس کے رسول ﷺ کی بات ماننے کے اپنی نقل ہے سمجھنے اور نظر ہے و سمجھنے کوضر دری سمجھتے ہیں اور اہل سائنس اور ریسر چ کرنے والوں كِيات يربِ مُتَحِدِ بِمَانِ لِيَ تَحْ بِينِ فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظُلْمُوَّااَيٌّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلْبُونَ.

ٱلمُرْتَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّ لُوْا نِعْمَتَ اللهِ كُفُرًّا وَّ أَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ ۗ آپ نے ان اوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی اقت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو بلاکت کے گھر یعنی جہنم میں آثار د

يُصْلُوْنَهَا ﴿ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُوْا لِللَّهِ آنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِهِ \* قُلْ تَمَتَّعُوْا وواس میں داخل ہوں گے اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے اور ان اوگوں نے اللہ کے لئے مقابل قرار دے دیے تا کہ وہ اُٹیس اللہ کی راہ ہے تھراہ کر دیں آپ فریا دیجئے کہ تم مزے لَوَاتَّ مَصِيْرَكُمُ إِلَى التَّارِ۞ قُلُ لِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ 'امَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوْا کی زندگی گزاراد بھر بلاشبہتہیں دوزخ کی طرف اوٹ کر جلاجاتا ہے ، آپ میرے بندوں ہے فرما دیجئے جو ایمان لائے کہ نماڑ قائم کویں اور جو کجھے ہم مِتَا رَائُنْهُمْ سِرًّا وَ عَلاَئِنِيَةً وَنَ قَبْلِ أَنْ يَأْلِيَ يُوسُرُ لِأَبَيْعٌ لِنَهِ وَلا خِللُ ا نے آئیں دیا ہےاں میں سے بوٹیدوطریقے ہراد ظاہرطریقے ہرخری کریں اس دن کے آئے سے پہلے۔ ں میں ندکوئی ٹر پوٹر وخت : میں اور نہ کہئی دوئتی ہولی ٱللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوٰتِ وَ الْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَٱخۡرَجَ بِهِ مِنَ الشَّهَ رُزِقًا اللہ وہ ہے جس نے آ -افول کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور آ سان ہے پافی اتارا مجر اس کے ذروجہ کیلوں سے تمہارے لیے رزق نگالا لْكُمْ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِٱمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ الْأَنْهُرَ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ اور تمہارے کیے کشی کو منخر فرما دیا تا کہ وہ سمندر میں اس کے تکم ہے جلے ادر اس نے تمہارے لئے نہروں کو منخر فرما دیا اور تمہارے لئے الشُّمُسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَاتْكُمُ مِّنَ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُولُهُ ﴿ مبورج اور حیا ند کومنحر فریاو یا وہ برابر حرکت میں میں اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن کومنحر فریا ویا وارٹ نے اس سے جو پچھے مانگا 🗐 کواس سب میں سے عطافر یا دیا وَإِنْ تَعُدُّوا رِنْهُ مِنَ اللَّهِ لَا تَخُصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطَاوُمْ لَقَارٌ شَ

ا درا گرتم ادمکه کی خت کوشار کروتو شازمیس کر کئے بالشیدانسان بڑا ہے انساف ہے ہزاہی ناشکرا ہے ۔۔

## نعتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی

ان آیات میں اول تو ان لوگوں کا تذکر ہ فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکرا داکر نے ہے بحائے ناشکری کواختیار کیا، بعض ہرینؓ نے فرمایا کیان ہے مشرکین مکہمراد ہںان اوگوں کواللہ تعالی نے مکہ عظمہ میںامن وامان کے ساتھ تھہرایا دنیوی اعتبار ہے بھی ان پرانعام فرمایا دنیا بھر ہےان کے پاس ضرورت کی چیزیں پہنچی تھیں (اَوْ لَمُ نُمَکِّنُ لَّهُمُ حَوَمًا اَمِنَا یُسُجَنی اِلَیْهِ ثَمَوْاتُ کُلَ مَنْتی ءِ زُرُفًا فِسَنُ لَمُدُنَّا ﴾ نیزان پرییاحسان فرمایا که سیرنامحمر سول الله ﷺ وانهیس میں ہے مبعوث فرمایا اور انہیں کی زبان میں کتاب ناز ل فرما کی کین ان اوگوں نے معتوں کی قدر دانی نہ کی شکر کے بجائے ناشکری کواختیار کیا اور ناشکری میں اپنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے رسول ﷺ کی سالت کے بھی منکر ہوئے اوراللہ کی کتاب کے بھی ،ان میں جو ہرے اوگ تھے انہوں نے خود بھی اپنے لیے دار البو اربعن جہنم کواختیار کیا ورا پنی آو م کوجھی جوان سر داروں کے ماننے والے تھے دوزخ میں داخل کردیا بِیضلو ُ نَهَا وَ بِنُسْ الْفَوْ ادُ (وودوزخ میں داخل ہوں گے جو فشہر نے والوں کے لیے براٹھ کا نہ ہے۔)

بجران اوكول ك شرك كرف كاحال بيان فرمايا وْجَعْلُو اللَّهِ أَنْدُادٌ الْمُنْصِلُّوا عَنْ سَبِيْلِهِ كان اوكول في الله كالتدك ليها تدادليني

سورة ابراهيم ١٦٠

برابروالة تبحويز كرليج يعني الله تعالى كي عبادت ميں غيرالله كوشر يك كرديا اور باطل معبودوں كوصفت الوہيت ميں الله كي طرح مان لياجس کا نتیجہ بیہ وا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ، جواز کا اقتداء کرتے تھے اوران کی راہ چلتے تھے ان لوگوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فربایا فَیلُ تَسَمَّتُ عُواْ فَانَّ مَصِیبُو تُحَمِّ اِلَی النَّارِ (لیمیٰ تم اس دنیا میں نفع حاصل کراود نیا کی چیزوں سے فائد واٹھااویہ چنددن کا جینا اورنفع اٹھانا ہے کفر پرمرو گئے و دوزخ میں جا دُگے جواہل کفر کے پہنچنے کی جگہہ ہے )۔

قيامت كےدن ندرج ہوگی ندروتی ....اس كے بعد فرمایا فَلْ رَبْعِبَادِیَ الَّذَیْنَ الْمَنُواْ (الاٰبِلَهٔ ) كه آپٌ میرے مؤمن بندوں سے فر مادیں کہاس دن کے آنے ہے پہلے جس میں کوئی خرید وفر وخت اور دوتی نہ ہوگی نماز قائم کریں اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں ہے یوشید ہطور پراور طاہری طور پرخرج کریں ،اس میں نمازاورانفاق کا حکم دیا ، پوشیدہ طور پر مال کوخرج کرنے میں بیانا کدہ ہے کیفس کو ر ما کا بڑی کا موقع نہیں ماتا اور ظاہر خرچ کرنے میں پیافا کدوے کہ دوسروں کو بھی عمل خیر کی تدفیق ہو جاتی ہے، لوگوں کے سامنے نیک عمل کرنے کانام ریا کاری نہیں ،ریا کاری اس جذبے کانام ہے کہ لوگ معتقد ہوں اور تعریف کریں ،جس کسی کواس جذبہ پر قابوہووہ او گوں کے سامنے لخرچ کرے<u>۔ نیوُ</u>مٌ لَا بَیْعٌ فِیُهِ وَ لا خِللٌ (جس دن نه بَیْح ہوگی اور نه دوتی ہوگی )اس سے قیامت کا دن مراد ہوہاں مال دے کرکوئی مجرم نہیں جھوٹ سکتا اور جان کے بدلہ میں کچھ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور دنیامیں جو کسی کسی ہے دوسی تھی اوراس درتی کی وجہ ہے القد تعالیٰ کی نافر مانی کی جاتی تھی بیددوستی وہاں کچھ کام نہ آئے گی نہ کوئی نیاد ہست ہے گا نہ پرانی دوستی فائدود ہے گی اس لیے دنیااوراہل دنیا کی وجہ ہےاللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کریں ہاں جواوگ متقی ہیںان سے دوئی کریںان کی دوئی آخرے میں بھی منقطع نہ ہوگی اوراس سے شفاعت کا فاكده بموكًا كما قال تعالى أَلْاَ خِلًا ۚ عَوْمَنِذِ ۚ بَيغَضَّهُمُ لِبعُض عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقَنِنَ ( تمام ودست اس روزايك دوسرے كَ بمن بمو جائیں گے بجر خداہے ڈرنے دالول کے )

اللّٰد تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا بیان اور انسان کی ناشکری کا تذکرہ....اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ حل شانۂ کی صفت خالقیت اور بالکیت بیان فریائی اورالقد تعالی کی بزی بزی فرمی فعمتوں کا تذکر وفرمایا جوسب کی نظروں کےسامنے ہیں اور جن ہےسب بی مستفید ہوتے میں اول تو پیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے آ سانوں کواور زمین کو پیدا فر مایا پیاللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں نظروں کے سامنے میں جواللہ تعالیٰ ک خالق ادرصانع ہونے پر دلالت کرتی ہیں دوم یوں فربایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے پانی نازل کیا پھراس کے ذریعہ پھل نکالے جوتم ہارے لیے رزق ہیں پانی برسنا بھی اس کے حکم ہے اور تھاوں کا پیدا ہ و جانا بھی اس کے حکم سے ہے پھران تھاوں کا رزق بن جانا بھی اس کے حکم ے ہیوم پیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں کو سخر فریادیا جو سمندر میں اس سے تعلم سے چلتی ہیں بشتی بنانے کی سمجھ دینا، پھران کو سمندروں میں چاہنے کی سمجھو بناان کی چلانے کے لیے ہوایا ایندھن ہیدا فرمانا اوران کے استعمال کے طریقے بتانا ہے سب اللہ تعالیٰ کے تھم ہے ہے بیچھوٹی بڑی کشتیاں بڑے بڑے جہازانسانوں کواوران کے اموال تجارت کو پینکٹروں میل منتقل کرتے ہیں ادرایک براعظم ے دوسرے براعظم پہنچادیتے ہیں جہارم یفریایا کہ اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو سخر کیا کشتیوں کے بارے میں لفظ فیسی الْبَحُو فرمایا کیونکہ بڑے بڑے جہازایک ملک ہے دوسرے ملک تک پہنچانے کے لیے شوریانی کے سمندر میں جلتے ہیں اوراس کے بعد نہروں کا ذکر فربایا جن میں میٹھایانی بہتا ہے بڑی نہروں ہے چھوٹی نہرین کلتی ہیں ان سب ہانسان اور مولیثی پانی پیتے ہیں اور کھیتوں کی آب پاشی بھی ہوتی ہے آگر یہ میٹھے یانی کی نہریں نہ ہوتیں تو انسانوں کے لیے بڑی وشواری ہوتی اور کھیتوں کی آب باش کے لیے جمران ور بشان ً رہے صرف بارش ہی تھیتوں کی آب پاٹی کا ذراجہ بن سکتی تھی اب ہوتا ہی کہ بارش نہ ہو یا گم ہوتو میٹھے پانی کی نہروں ہے آب پانٹی کا کام ہوا

ندکورہ بالا نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعدا جمالاً وہ سری نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور فرمایا و اٹسا شخیم مَن ٹُحلِ مَا سَالْمُمُوٰ ہ'(ادرجو کیجیم نے اللہ ہے مانگااس سب میں ہے تہمیں عطافر مادیا) وَ إِنْ مَعَدُّوا بِعَمْهُ اللَّهِ لا تَبْحُصُوهَا (اورا گرتم اللہ کی متوں کو تار کروتو شارنہیں کر کتے )اللہ تعالیٰ شانہ' کی بے شارنعتیں ہیں بہت کی معتول کا توانسان کوئلم بھی نہیں جن ہے مثقع ہوتا ہے سرسے یا وَل تک انسان کے جسم میں کیا کیا ہے تعنی رکیس میں ، کتنے پھٹے میں ان سب کا یہ عامۃ الناس کوتو ہے ہی نہیں جن او گوں نے آلات کے ذریعے ریسر چ کی ہے وہ بھی اب تک بوری طرح جسم انسانی کی مشینری کو مجھ نہیں یانے اور جس کسی نے پورا سمجھنے کا دعویٰ کیااس کا دعویٰ غلط نگلا کیونکہ بعد میں اور بہت کی چیزیں ظاہر ہو کئیں ، بیتوانسان کےاپنے اندر کی فعمتوں کا اجمالی تذکرہ ہواان کے علاوہ جواو نعمتیں اور کھانے پینے کی اور پہننے کی اشیاءاہ رسفر وحضر میں کام آنے والی چیزیں ہیں ،سمندری مخلوقات میں ،جن ہے انسان متنفع ہوتا ہے ،انتجار ہیں ،انہار ہیں ، جبال میں ، احجار میں ہمویش میں انعام میں اور کثیر تعداد میں اجناس اور اصناف ہیں ان سب کا شار انسان کے بس سے باہر ہے نیز اپنے سانسوں کے گننے پرتک قادر نہیں ہے جواس کی حیات کافیر ابعہ میں اور ذراانسان اپنے جسم کے مسامات کو گن کر دکھاوے جن ہے بسینہ نکاتیا ہے۔ ایک بات فربمن میں آئی اور وہ یہ ہے کہ انسان کواپنے سر کے بال بہت زیاہ ومحبوب ہیں ان بالوں ہے حسن و جمال ہے کوئی شخص اپنے سار ہے بال گن کردکھاہ ے گنتے تھک جائے گااور گن نہ سکے گا پہلے ان بالوں ہے فارغ ہوتو و و مری خمتوں کے گننے میں لگے ولے قد صد ف الله وَإِنْ تَسَعُدُُوا بِعُمَهُ اللهُ لِا يُحُصُوهَا اللهُ تعالى في انسان كواتني زيادهُ تيس عطافر ما مَيس جن كا شاركرنااس كےبس ہے باہر ہے كيكن وه اللّه تعالى شاخه كاشكر گزار بنده بننے كے بجائے ظلوم اور كفار بن كيا جھے آيت كے ختم پر بيان فرمايا اِنَّ الْلانْسَانَ لَيظَ لُومٌ كُفَّارٌ ۖ ظلوم كا معنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور کفار کامعنی ہے بہت زیاوہ ناشکرا۔انسان اللہ تعالیٰ کی معسوں کواستعمال کرتا ہے اور معسوں کواملہ کی نا فرمانی میں بھی خرچ کرتا ہے بیسب اپنی جان پرظلم کرتا ہے ، پھڑ نعتوں کاشکراہ انہیں کرتا پیھی ظلم ہے ! معتوں کااستعمال کرتا ہے اور انکار مجتی کرنا ہے کہ ویتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیاویا ہے؟ مجھی کہتا ہے کہ بیسب کچھ میں نے اپنی محت اوراپنی سمجھ ہے حاصل کیا ہے نیز اپنے خا<sup>ا</sup>ق اور ما لک کا فریا نبردار نہیں بنتا کفرمیں معصیۃ وں میں جان اور مال خرچ کرتا ہے بیسب ظلم ہےا کثر افراو ناشکر ہے ہی ہیں سور ¿ سبا میں فرمایا وَ فَلْنِلٌ مَنْ عبادی اللَّه کُوز (اورمیرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہیں)\_ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِنِهُمُ رَبِّ اجْعَلْ هِذَا الْبَلَكُ الْمِنَا قَاجَنْبُنِي وَبَنِيَّ أَنُ نَعْبُكَ الْحُنَامُ ٥ ادر جب ابراجع في بما كراك المراب الشركائن والمان والله عاويجة ادر كلي الرحن فرندوں كواس عدد رديجه كرا الله عافور الرحب الراجع في بالله عنه في النّاس عنه فكن تَبِعَنى فَائِنَهُ مِنِيَ وَهُن عَصَافِى فَارَّكَ عَفُورً الله الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله وَ اللهُ وَيَ اللهُ الله وَ اللهُ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَ اللهُ الله وَ اللهُ الله وَ اللهُ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ

> حضرت ابراہیم النظیٰ کا پنی اولا دکو بیت اللّٰہ کے نز دیک تھہرا نااور ان کے لیے دعا کرنا کہ شرک ہے بچیں اور نماز قائم کریں

یے جگہ ایس ہے جہاں چینیل میدان ہے اور ہرطرف سنسان ہے لیکن آپ اپنی قدرت کا لمد سے ان کو پھل نصیب فرما ئیں ، اللہ جل شانہ ئے ان کی ، عائیں قبول فرما کیں ان کے جیئے حضرت آٹھیل الکھی جنہیں مکہ معظمہ میں چھوڑ گئے ہتے اور ان کی نسل کوایمان ہے اور انٹمال صالحہ ہونا کی طرف اوگ ھیج تھنچ کر آنے گئے نیز انہیں رزق بھی خوب عطا صالحہ ہونا ایرانیم اللہ اللہ مقدا ہونے کی شان بھی عطافر مائی ان کی طرف اوگ ھیج تھنچ کر آنے گئے نیز انہیں رزق بھی خوب عطا فرمایا اور حضرت ابراہیم اللہ اللہ کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ دنیا بھر ہے مکہ معظمہ میں پھل آتے ہیں اور وہاں کے مقامی حضرات اور جہان اور ان اور جہان اور ان ہے متنفع اور شمتی ہوئے ہیں سور و قصص میں فرمایا آؤ آئے منہ نے ن گھے منہ حسوم المینا ایک جبی اللہ ہوت کے ان کو اس کی ان کو این وامان والے حرم میں جگنہ ہیں دی جہاں ہوتم کے پھل کھنچے ہے ان کو اس کے میں جانے کا میں دی جہاں ہوتم کے پھل کھنچے ہے آتے ہیں جو بھارے یاس رزق کے طور پر ہیں لیکن ان میں ہے اکثر اوگنہیں جانے )

مکہ معظمہ کے قریب ہی شہرطائف آباد ہے اور وہ سر سبز وشاداب علاقہ ہے ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پھل مکہ معظمہ پہنچتے رہے ہیں اور و نیا کے تمام اطراف وا کناف سے مکہ معظمہ میں طرح طرح کے پھل آرہے ہیں شاید د نیا کا کوئی پھل ایسانہ بچاہ د جو مکہ معظمہ نہ پہنچا ہو بعض حصرات نے فرمایا ہے کہ شمرات کے عموم میں ورختوں کے بھلوں کے علاوہ مشینوں کی پیدادار اور دستگار پول سے حاصل ہونے والا سامان بھی واغل ہے مکہ کی سرز مین میں نہ کا شت ہے نہ شجر کاری ہے اور نہ صنعت کاری لیکن پھر بھی اس میں و نیا مجر کے ثمرات اور طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔

حضرت ابراہیم الظفافا پنی ہوی اور بچہ کو مکہ معظمہ کی چٹیل زمین میں چھوڑ کر واپس فلسطین تشریف لے گئے اور ان کے گزارے کے الیے تھلے میں پچھ بھولیں اور کہنے گئیس کے ہمیں بہال جھوڑ کر آپ کہاں جارہے ہیں۔ درمشکیزے میں یانی رکھ دیا جب واپس ہونے گئے تو ان کی اہلیہ چھے ہولیں اور کہنے گئیس کے ہمیں بہال چھوڑ کر آپ کہاں جارہے ہیں۔ بیبال ندآوم ہے نہ آدم زاد، نداور کوئی چیز ہے، انہوں نے کئی بار بیسوال کیا کیا کہ حضرت ابراہیم الظفافا خاموش رہے آخر میں اس مؤمنہ خاتون نے کہا کیا اللہ نے آپ کواس کا تھکم دیا ہے؟ انہوں نے فر مایا! کہ بال اس پروہ کہنے گئیس کہ پھرتو اللہ ہمیں ضائع ندفرمائے گا، جب مشکیز وگا پائی ختم ہو گیا تو وہ پائی کی تلاش میں نگلیں سات مرتبہ صفامروہ پر آنا جانا کیا یہاں تک کہاللہ تعالیٰ نے ان کے بچہ کے قریب فرشیتے کے ایڑی مارنے سے چشمہ جاری فرمادیا دونوں مال جٹے و ہیں رہتے رہے پھر قبیلہ بنی جرہم بھی وہاں نے ان کے بچہ کے قریب فرشیتے کے ایڑی مارنے سے چشمہ جاری فرمادیا دونوں مال جٹے و ہیں رہتے رہے پھر قبیلہ بنی جرہم بھی وہاں آگر آباد ہو گیا یہ قبیلہ فائج عَلَ الْفِئِدَةً مِنَ النَّاسِ کی مقبولیت کا اولین مصدات تھا۔

حضرت ابرائیم النظائی بھی بھی اپنی نیوی اور بچہ کی خبر لینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے حضرت آملیل النظائی بڑے ہو گئے توبی جربم میں ان کی شادی بھی ہوگئی الشائی بڑے ہو گئے توبی جربم میں ان کی شادی بھی ہوگئی اللہ تعالی کے حکم سے دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ شریف تعمیر کیا جے پہلے فرشتوں نے پھر آ دم النظائی انے بنایا تھا پھر عرصة دراز کے بعد حضرت نوح النظائی کے زمانہ میں جوطوفان آیا تھا اس کی جبہ سے دیوار یں مسمار ہوگئی تھیں اور عمارت کا خام می پیتہ بھی ندر ہا تھا جس جگہ حضرت ابراہیم النظائی نے بعہ تعمیر کیا چونکہ اس جگہ کے قریب اپنی بیوی اور بچہ کو چھوڑ اتھا اس لیے دعامیں یوں عرض کیا آسٹی نیڈ بواج غیر فیڈ ڈرع عِنْد بَیْبنا کے المُمَعَرُّم۔

حضرت ابرائیم الطبیج بیوی اور بنچ ہے رخصت ہو گرا ہے بڑھے تو قبلہ رن ہو کرا ہی جکہ گفٹر ہے ہوئے جہاں ہے تعبہ شریف کی اٹھی ہوئی جگہ نظراً تی تھی جو ٹیلہ کی شکل میں تھی اور بیوی بچہ نظر ہے اوٹھل تھے،اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیدعا کی جوآیت شریفہ میں زکی سر

بیة و معلوم تھا کہ یبال اللہ کا گھر ہے لیکن خصوصی طور پر متعین کر کے جگہ معلوم نہیں تھی ، جب ابرا ہینم اور حضرت اسمعیل میں بیاالسلام کعب شریف بنانے کی توانبیں تعین طور پر کعبشریف کی جگہ بتادی گئی جے سورہ کج کی آیت کریمہ واِڈ بَوَّانالِا بُواهِیُم مَکانَ الْبَیْتَ میں

جب تك التدتعالي نے جایا حضرت الاتیم عملی نبینا و علیه الصلونة والسلام كی سل میں اہل ایمان رہے اور مكم عظمہ میں بستے رے جوحضرت استعیل الکھینا کی اولا دمیں ہے تھے اہل مکہ شرک ہو گئے بتوں کی بیوجا کرنے لگے اور کعبشریف تک میں بت رکھ دیئے حضرت خاتم النبیین ﷺ بھی حضرت المعیل الطبیع کی نسل میں ہے تھے آپ نے تو حید کی دعوت دی اور تو حید کو پھیلانے اور شرک کومٹانے کے لیے بڑی بڑی مختتیں کیں اور قربانیاں دیں جس کی وجہ ہے اہل مکہ پھرتو حید پرآ گئے اور دنیا کھر کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور كعبشريف بتول سے ياك وصاف بوگيا۔ فصلى الله تعالى على ابراهيم واسمعيل و محمد نالنبي العربي المكي المدني صلوة دائمة على ممو الدهور والاعصار ـ

اولا دے نمازی ہونے کے لیے فکر مند ہونا پیغمبرانہ شان ہے.....منزت ابراہیم انکھی نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ میں نے اپنی ذریت کواس وادی میں آپ کے گھر کے پاس تھہرایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہےاور ساتھ ہی لیُقِیْمُوا الصَّلُوةَ مجمَّی کبانا کہوہ نماز قائم کریں اس ہے نماز قائم کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی جوایمان کے بعد افضل الاعمال ہے نیزمعلوم ہوا کہا پنے اہل وعیال کی نماز کے لیے فکرمندر ہنا کہ دہنمار قائم کریں ہیجی ایک ضروری بات سے پھررکوع کے فتم پران کی دعا کا تذکرہ فریایا ہے کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا رَبِّ الجُعَلَٰنِي مُقِينُمَ الصَّلوٰةِ وَمِنُ أَدِيَّتِنِي ﴿ كَامِهِ مِيرِ عِربِ مِحْصِنَمَازَ قَائَمَ رَكِيْحُ وَاللَّارِ كَيْحَ اورمیری ذریت میں ہے بھی نماز قائم کرنے والے پیدا فرماہیئے ) اس سے اقامت صلَّوٰۃ کی مزید اہمیت کا پہۃ چلا بہت سے لوگ خود تو نمازی ہوتے ہیں کیکن اپنی اولا دکی نماز کے لیے فکر مندنہیں ہوتے بلکہ اولا دکوالیسی جگہوں میں تعلیم ولاتے ہیں جہال نماز تو کیاائیان سے بھی محروم ہوجاتے ہیں،اگر کوئی کہتا ہے کہاہے بچہ کوقر آن وحدیث کے مدرسہ میں پڑ تھاہے تو کہدویتے میں کہ میں ملاتھوڑا ہی بنانا ہے، یہ مہیں ہجھتے کہ بچہکودین میں نگانے ہی میں خیریت ہے دین ہے اور دین کے فرائض کے جاننے اور ممل کرنے ھےمحروم رکھا تو بیاس کا خون کر و بناہے، عام طور پرلوگوں کی ساری شفقت دنیا ہی ہے متعلق ہوتی ہے موت کے بعداولا دکا کیا ہے گااس کا پچھ دھیان نہیں کرتے ، ہماری اولا ووینی مقتدا ہوجائے اس کا فکر کرنامھی پیغمبرانہ فکر کی بات ہے،حضرت ابراہیم القلطلانے اپنی ذریت کے لیے بیدوعا بھی کی کہ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل ہوجا میں اس ہے معلوم ہوا کہ اپنی اولا دکودینی مقتدام بنانا بھی ایک اہم مقصد ہے اللہ تعالیٰ شانۂ نے حضرت ابراہیم الطفیلا کی دعا قبول فر مائی \_اول تو بنی جرہم کومکہ عظمہ میں بسادیا نہیں میں حضرت اسلیملا کی شادی ہوئی پھران کی نسل چلی اور بڑھی جن میں خاتم انبیین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ بھی ہیں آپ سارے عالم کے مقتدا ہیں آپ کم یعظمہ ہی کی سرز مین میں پیدا ہوئے ادرو ہیں نبوت سے سرفراز ہوئے آپ کی دعوت تو جید کا پہلا مرکز مکہ معظمہ ہی تھا آپ سے ادرآپ کی اولا دواسحاب سے سارے عالم میں ایمان پہنچا جن کی طرف پورے عالم کے قلوب متوجہ ہو گئے اس میں حضرت ابراہیم الفینی کی دعا کی مقبولیت کامظاہرہ ہے۔ حضرت ابراتيم النينية كي دعامين يهي م كه وَادُرُفُهُ مُ مِنَ النُّهُ مَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُونُونَ كَمانيس بهاول مين سرزق عطا فربانا تا کہ وہ شکرادا کریں اس ہے معلوم ہوا کہ اپنی اولا د کے لیے معاش کا انتظام کرنا ادران کے لیے رزق کی وعا کرنا پیرزرگی اور ۔ اُد منداری سرمنانی نبیس ہے،اولا د کے دین وایمان اورا عمال صالحہ کی فکر کرتے ہوئے ان کے معاشی حالات کی فکر کی جائے تو بیاؤ کل کے

خلاف نہیں ہے، دوسری بات بیمعلوم ، وٹی کہالند تعالٰی کی فعمتوں کی شکر گرزاری بھی پیش نظر رکھناضروری ہے،خود بھی اللہ کے شکر گزار ہنیں اوراولاد کوئیسی شکرگزار بنانے کی فکر کریں۔

رْتَبَنَّا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ﴿ وَمَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا ف ے ہمارے رب بااشید آپ وہ سب کچھ جائے ہیں جو ہم تھیاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور زمین میں اور آ سان میں الله برکوئی چیز پوشیدہ السَّهَآءِ ۞ ٱلْحَمُدُ بِللهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْلِعِيْلَ وَإِسْحْقَ ﴿ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ نہیں ہے، سب تعریف اللہ بی کے لیے ہے جس نے بچھے بڑھاپے میں اسامیل اور احاق عطا فرمایا، باشیہ میرا رب وعا کا سنتے الدُّعَآءِ ۞ رَتِ احْدَلْنُي مُ يَعْدُ السَّالِقِ وَانْ ذُرِّكَ فِي النَّاعَ لَيْنَا وَ تَقَدُّلْ دُعَآءِ ۞ رَتَنَا اغْفُرُ لِي

الاے ، اے میرے رب جھے نماز قائم کرنے والا رکھتے اور میر کی اولا ویس ہے بھی ، اے جارے رب اور میری دنیا قبول فرمایئے ، اے جارے رب

وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَر يَقُوْمُ الْحِسَابُ أَ

میری مغفرت فریا ہے اور میرے والدین کی اور مؤشین کی جس دن حساب قائم ہوگا۔

حضرت ابراہیم القلقلا کاشکرا دا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا ہے میں میٹے عطافر مائے ، اوراینے لیےاورآل واولا دے لیےنماز قائم کرنے کی دعا کرنا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضرت ابراتیم الظفلا کی مزید وعاؤں کا تذکرہ ہے حضرت ابراتیم الظفلا نے عرض کیا رْبَّنَا إِنَّكْ مَعْلَمُ مَا نُعْفِي وَمَا نُعْلِنُ (الأية) كات بمارت رب آب جائة ميں جو يُحديم جھياتے ہيں اورجو يُحديم طاہر كرتے ہیں آ پ ہماری نیتوں اورارادوں ہے ہمار ہے انٹم سے باخبر ہیں جدیہا کہ آ پ ہمارے ظاہری اعمال واحوال اوراقوال واشغال سے باخبر میں اور ایک ہمارے ہی اعمال واحوالی کیاالنڈ تعالیٰ ہے کوئی بھی چیز زمین میں اورآ سان میں پیشید ن<sup>ب</sup>میں ہے وہ ہر چیز کا جانے والا ہے ، پھر القد تعالیٰ کاشکر اوا کرتے ہوئے یوں عرض کیا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے مجھے بڑھایے کے باوجود اساعیل اور اسحاق وو بيني عطافر مائ اورساتھ ہی ہوں بھی عرض کیا إِنَّ رَبِّي لَسَمِنِعُ اللَّهُ عَآءِ (بِشَك ميرارب و عاقبول فر مانے والا ہے ) چونکہ انہوں نے دعامیں رَبِّ هَـبُ لِیُ مِنَ الصّٰلِجِیْنَ عَرَض کیاتھا جس میں صالح اولا دطلب کی تھی اوروہ دعا قبول ہوگئی اس لئے اللہ تعالی کا مزید شکراداکیا کہاس نے میری دعا قبول فر مائی اوراولا دعطا فرمائی۔

يجربون دعاكي رَبِ الجُعَلَنِي مُقِينِمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ فُرِّيِّتِي رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ فُعْآءِ (اكم يركرب يُحصينماز قائم كرفي والا اركه اور میری ذریت میں ہے بھی نماز قائم کرنے والے بنایئے اے ہمارے رب دعا کوقبول فرمایئے )اس کے بعدایے لئے اورایئے والدین کے لئے اور تمام مؤمنین کے لئے دعا کی جس دن حساب قائم ہواس دن ان سب کی مغفرت فرما۔

یباں مداشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم الطفیٰ کا باپ تو کا فرمشرک تھا اس کے لئے کیسے مغفرت کی دعا کی؟ جبکہ کا فرول کی بخشش نہ موكَّى اس كاجواب مورة توبكي آيت وَمْمَا كَانَ اسْيَغُفَارُ إِبْرَاهِينُمْ لِلَا بِيَّهِ اللَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ إِيَّاهُ كَيْفَيرِ مِيْ كَرْرِجْنا جِسْكا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم الطفیٰ نے اپنے باپ ہے وعدہ کرلیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے تمہارے لیے استعفار کروں گانہیں اپنے والد کے مسلمان ، و نے کی امید تھی پھر جب انہیں اس بات کا یقین ہوگیا کہ اس کی موت کفریر ، وگی تو اس سے بیزار ہو گئے بیوعا بیزار ، و نے سے یہلے کی ہے جب تک والد کی موت علی الکفر کاعلم نہ ہوا تھا اور سلمان ہونے کی امید بندھی ہو گی تھی اس ونت تک بشرط مدایت با پ کی مغفرت کی د نا کی ، بعد میں چھوڑ دی۔

آیت بالامیں والد ہ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ ہے اگرووایمان لے آئی تھی تب تو کوئی اشکال نہیں اوراگرو دایمان نہیں ا ٹی تھی تو اس کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو والد کے بارے میں عرض کی گئی۔

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَبَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُوْنَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ۞ٰ الند کوان کامول ہے بے خبر مت سمجھئے جو طالم اوگ کرتے ہیں بات میں ہے کہ وہ انہیں ایسے دن کیلئے مہلت دیتا ہے جس میں آئیسیں اوپر کواٹھی رہ جا تمیں گ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِينَ رُءُوْ سِهُمْ لَا يَرْتَكُ إِلَيْهِمْ طَارِفُهُمْ ۖ وَٱنْجِاتُهُمْ هَوَا ۚ وَ ٱنْفِرِ الكَّاسَ يَوْمَرَ یہ 'وُک ہوڑتے میوں کے سروں کو اوپر کا اٹھائے بیوئے ہوں گے وال کی نظران کی طرف واپس شانونے کی ادران کے دل دوانیوں گے وار آپ لورکوں کا ک وال سے ڈرائیے جس وال يُأْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ أَخِّـ رُنَّآ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِنْبِ 'نُّجِبُ دُعُوتَكَ ن کہ پاس عذاب آئے گا، موجن اوگوں نے ظلم کیا وہ یوں کہیں گے کہ اسے ہمارے ربتھوڑی ہی مدت کیلئے ہمیں مبلت و پیچئے ہم آپ کے بلاء یے کو وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ ۚ اَوَلَهۡ تَكُوٰنُوۡ اَاقۡسَہۡتُمۡرِیّن قَبْلُ مَالَكُمۡرِیّنَ زَوَالِ ﴿ وَسَكَنْتُمُ فِي مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ تبول کریں گے۔ اور رسولوں کا اتباع کریں گے ۔ کیا تم نے اس سے پہلے تتم نہ کھائی کر جمیں کہیں جانا بی نمیں حالائکہ تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہے تھے ظَلَمُوٓا الْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ لَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَخَرَيْنِنَا لَكُمُ الْأَمْنَالَ فَ وَقَدُ سَأَرُوْ جنبوں نے اپنی جانوں پرخلم کیا اور یہ بات تم پر فاہر ،وگئی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کیس اور ان اوگول نے مَكْرَهُمْ وَعِنْدَاللَّهِ مَكْرُهُمْ ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۞ فَلاَ تَحْسَبَنَّ

اللهَ مُخْلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامِ ٥

این مکر کیا اور اللہ کے سامنے ان کا مکر ہے اور واقعی ان کا مکر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ ٹی جائیں۔ سواے مخاطب تو اللہ کے بارے میں

یہ خیال نہ کر کہ وہ وعدہ خلافی کرنے وال بے بلاشبہ اللہ غلبہ والا بدلد لینے والا ہے۔

قیامت کے دن ایک منظر، عذاب آنے برظالموں کا درخواست کرنا کہ مہلت دے دی جائے

قر آن مجید نازل ہوتا تھارسول اللہ ﷺ سناتے تھے تو حید کی دعوت دیتے تھے لیکن مشرکین مکہ عناد و تکذیب سے باز نہآتے تھے اور ے احوال اور اموال میں مست متصاللہ تعالیٰ کی طرف ہے فوری طور پر عذاب نیآنے کی وجہ ہے یوں کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نز دیک مجرم ہیں تو ہم پرعذاب کیوں نہیں آ جا تا۔ان کی اس جابلانہ بات ہے دوسر ہادگوں کے متاثر ہونے کا بھی احتمال تھا اللہ جل شانہ نے فرہا دیا کہ آپ بیدخیال نہ سیجئے کہ اللہ تعالی ان کی طرف سے عافل ہے اسے سب خبر ہان کے حال اورا نکار و تکذیب کاعلم ہے لیکن بیغروری نہیں ہے کہ تکذیب کرنے والوں پروہ دنیا ہی میں عذاب بھیج دے نیز عذاب آنے میں دیر لگنے کی وجہ ہے کوئی شخص بہذ تنہجھے کہ کفر پراللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کومہات و سے رہا ہے جب قیامت کا دن ہوگا توان کی نگا ہیں پھٹی رہ جا کیس گی اور نظر بھی الشہ کی طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں اللہ تھے ہوں گے سراو پر کو الشہ کی نہیں نہ تھیک سکے گی تیز ک سے دوڑ رہے ہوں گے سراو پر کو الشہ نہ تھیک سکے گی تیز ک سے دوڑ رہے ہوں گے سراو پر کو الشہ سے ہوں گے ہوں گے مواخذے میں دیر لگنے کی وجہ سے کوئی الشہ کے ہوں گے مواخذے میں دیر لگنے کی وجہ سے کوئی الشہ سے مواک نہیں یہ دفیاں ہے ، نہ حساب ہے ، نہ عذا ہ ہے ، ڈھیل سے دھو کہ نہ کھا کیں ۔

صاحب روح المعاني مستحت بين كه وَلاَ مَنْ حُسَبَنَّ اللهُ كَاخطاب مِران تَحْص كي طرف بِ جس كے خيال ميں بيآ سكتا بوكه الله تعالى ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، پھر فرماتے ہیں کہ بیخطاب نبی اکرم ﷺ ویکی ہوسکتا ہے آ یا ہے ایسے گمان کا صاور ہونا تو محال ہے للبذامعنیٰ بیہوگا کہاللہ تعالیٰ کے علیم اورخبیر ہونے کے بارے میں آپ یقین رکھتے ہیں اسی پر دائم وقائم رہیں اوربعض حضرات نے فربایا ے کہ بظاہر خطاب آپ کو ہے کین اس سے مقصود دوسروں کو متنبہ کرنا ہے اور اس میں تنبید ہے اور تنبیہ شدید د تا کید ہے کہ جس ذات سے ابیا گمان ہو ہی نہیں سکتا جب اے ایسے خیال کی ممانعت کر دی گئی تو جو مخص ایبا گمان کرسکتا ہوا ہے تو ایسے گمان سے بہت زیادہ دورر سنا حاجے۔قیامت کا ہولناک منظر بیان فرمانے کے بعدارشادفر مایا و آنگیار السَّائس یَوُم یَاتُینُهمُ انْعَذَابُ کی آپاوگول کواس دن ہے ڈرا ہے جس دن ان پرعذاب آینچے گا۔ جب ان پرعذاب آئے گا تو کہیں گے کہا ہے رہیمیں تھوڑی تی مہلت اور دے دیجئے ۔ آپ نے ہمیں جن کاموں کی دعوت دی تھی لیعنی آپ کی طرف ہے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا بلاوہ پہنچا تھا ہم ان پڑل کریں گے اور آپ کا تھم مانیں گےاوررسولوں کا اتباع کریں گے،ان اوگوں کے جواب میں کہاجائے گا کہتم دنیامیں بہتے رہے دنیا کوآباد کیاتہ ہیں جب حق کی دعوت دی جاتی تھی اور قیامت کے دن کے آنے کی خبر دی جاتی تھی اوراس پرایمان لانے کوکہاجا تا تھا تو تم ساری سی ان سی کردیے تھے تم تو یوں قسم کھاتے تھے کہ میں دنیا ہی میں رہنا ہے یہاں ہے ٹلنا ہی نہیں ،اللّٰہ تعالیٰ کے رسولوں نے خوب سمجھا با(ملیسنڈ)ان کا سمجھا ناایمان لا نے کوفر مانا مجھدارانسان کے لئے کافی تھالیکن مزید تنبیہ وتذ کرہ کے لیے یہ بات بھی کم نبھی کہتم لوگ جن بستیوں میں سکونت پذیر تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے تہمہیں معلوم تھا کہ بیان اوگوں کی بستیاں ہیں اوران لوگوں کے گھر میں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹا ایا اور ا بنی جانوں پرظلم کیااور خمہیں بہجسی معلوم تھا کہ جولوگ ان بستیوں میں رہتے تصاوران گھروں میں بہتے تھے کفروا نکار کی وجہ ہےان پر عذاب آیا،اور مزیدیه که ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کیں اور پہلے لوگوں کی بربادی کے دا تعات سنائے (جنہیں حضرات انبیاء کرام کیہم السلام نے بیان فرمایا )اورتم بھی نسلاً بعدنسل <del>سنتے چلے</del> آر ہے تھے بیسب پچھہوتے ہوئے تم نے حق کڑھکرایا قیامت پرانیمان نہ لائے اب کہتے ہو کہ مہلت دی جائے اب مہلت کا کوئی وقع نہیں۔

وَقَدُمْ عَلَمُ الطَامِ الْبَيْنِ اللهُونَةِ ) جُولُوگُ مُنكر بن اور معاندین تھے جب انبیاء کرام علیہم السلام انبیں ایمان کی دعوت دیے تھے تونہ صرف سے کہ جھٹلاتے تھے بلکہ ان کی دعوت کو دبانے کے لئے طرح طرح کا بدبیریں کرتے تھے راوحی سے لوگوں کورو کتے تھے اور اس سلسلہ میں جان اور مال خرج کرتے تھے اللہ تعالی کوان کی سلسلہ میں جان اور مال خرج کرتے تھے اللہ تعالی کوان کی تدبیر میں نیست و نابود ہوئیں اور مکذبین ومعاندین ہلاک اور برباد ہوئے۔

رف لا مَتَ حُسَبَنَ اللهُ الْمُخْلِفُ وَعْدِهِ رْسُلُهُ (سواے مخاطب آواللہ کے بارے میں یہ خیال ندکرہ کہ ووق وظافی کرنے والا ہے) اللہ تعالی نے جوابے نبیوں سے نفرت اور مدہ کا وعد وفر مایا ہے وہ ضرور پورافر مائے گا سحما فی سوو ق الغافر إِنَّا لَفَنَصُورُ رُسُلْنَا وَ اللّٰهِ فِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ فَا اللّٰهُ عَالَهُ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰ ا

يؤمرتُبكَ لُ الْرُخْ عَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرَنُ وَاللَّهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَى الْهُجْرِمِيْنَ مِن رَدُن وَ مِن رَن عِبلَ مِن عَلَى الرَاعِ الْمُعْرِمِيْنَ عَلَى الرَاعِ الْمُعْرِمِيْنَ عَلَى الرَاعِ الْمُعْرَادِ اللَّهُ اللَّهُ مِن عَلَى الرَاعِ الْمُعْرَادِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَا عَلَى اللَّهُ عُلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

قیامت کے دن زمین اور آسان میں تغیر اور تبدل سب لوگوں کی حاضری ، مجرمین کی بدحالی حساب کتاب اور جز اسز ا

ان آیات میں اول آویفر مایا کہ قیامت کے دن پے زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسان بھی بدل جائیں گے، بدلنے کا کیا مطلب ہے ان کی ذات بدل دی جائے گی یاصفات بدل دی جائیں گی اس کے بارے میں صاحب روح المعاثی لکھتے ہیں کہ تبدیل کی مطلب ہے ان کی ذات بدل دی جائے گی یاصفات بدل دی جائیں گی اس کے بارے میں صاحب روح المعاثی لکھتے ہیں کہ تبدیل کی دونوں صور تیں ہو یکتی ہیں اور آ بیت کریم کی ایک معنی کے لیے نص صرح نہیں ہے بھر حضرت ابن عباس خطف سے اور اس میں کوئی کی ایک کے دمین اس میں جو بھی بچھ کے اور اس میں جو بھی جھے کہ اس کے شیاد و بالکل برابر ہوجائے گی اور اس میں کوئی بچکی اور آٹھی ہوئی جگہ نظر نہ آئی ادر آسانوں کو اس طرح بدل دیا جائے گا کہ جاند میں دیا تارہ سے میں گوئی جگہ اور اس میں کوئی بچکی اور آٹھی ہوئی جگہ نظر نہ آئی گی ادر آسانوں کو اس طرح بدل دیا جائے گا کہ جاند میں دیا تارہ سے تم ہوجا کیں گے۔

حضرت ابن عباس على في في في جوفر مأيا ہے بير آن مجيد كى آيات اور اَعضُ احاد يَت سيحه مرفوع كے موافق ہے سورة طاهي فرمايا وَيَسْتُ فَلُو وَنَكُ عَنِ الْمِجْالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبَى نَسُفًا فَيَذَرُ هَا فَاعًا صَفُصْفًا لَا تُولى فِيْهَا عِوَجًا وَلَا اَمُتًا (اوراوگ آ ب ہے بہاڑوں كے بارے ميں بوچيح بيں سوآپ فرماوت كے كه ميرارب ان كوبالكل اڑاوے كا پيرز مين كوايك بموارميدان كروے كا كه حس ميں تون ناہموارى ديجے گا اور مذكو كي بلندى ديجے كا) اور سورة زمر ميں فرمايا وَعَمَا فَسَدُو وَااللهُ حَقَّ فَدُو وَاللهُ حَقَّ فَدُو وَاللهُ عَمَّا وَمُعَالَى عَمَّا وَمُعَالِي وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى وَاللهُ عَمَّا وَاللهُ عَمَّا وَاللهُ عَمَّا وَاللهُ عَمَّا وَاللهُ عَمَّا وَاللهُ عَمَّا وَاللهُ وَاللهُ عَمَّا وَاللهُ عَالَالِهُ عَمَّا وَاللهُ وَاللهُ عَمَّا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَمَّا وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَالِي عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالَا وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالُولُولُولُ وَلَا اللّهُ وَ

قعاحالانکہ ساری زمین اس کی مضی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسان لیٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں ، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کے شرک سے ) اور سور وَ انبیاء میں فرمایا بِسُومَ اَسْطُومی السَّمَا اَءُ تُحطَّیَ السِّبِ جِلَّ لِلْکُتُ ہِ کرنے کے تابل ہے جس روز ہم آسانوں کو اس طرح لیسٹ دیں گے جس طرح کھے ہوئے مضمونوں کا کاند لیسٹ لیا جاتا ہے ہم نے اجس طرح شروع میں پیدا کیا اسی طرح اوٹا دیں گے۔

اورسورة حاقة ميں فرمايا فَاِذَا نَسْفِحَ فِي السَّسُورَ نَفُخَةٌ وَّاحِدَةٌ وَّ حُمِلَبَ الْاَرُضُ وَالْجِبَالْ فَلَا كُتَا دَكَةً وَّاحِدَةٌ فَيُومَنِدَ وَقُعَتِ الْوَافِعَةُ وَانْشُقَتِ السَّمَاءَ فَهِي يَوُمَنِدُ وَاهِيَةٌ كَبَر جب صور ميں يكبارگى يجونک مارى جا جُ ميں كے گِردونوں ایک دفعہ میں ریزہ ریز دکردیتے جا میں گے تواس روز وہ ہونے دالی چیز ہو پڑے گی ادرآ سان بھٹ جا اور وہ اس ردز بالكل بودا وگا۔

اورسورةَ معارج مين فرمايا يَسوُمَ مَنْكُوُنُ السَّماءَ كَالْمْهُل وَ مَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ (جسون ٓ سان تيل كى تلجصت كى طرح ٓ و جائے گااور پياڑ رَنگين اون كى طرح ۾وجا ثيں گے )

ادرسورة اللويريل فرمايا وَإِذَ السَّمَاءُ كُيْسِطَتُ اورجب آسان كل جائي المُكاورسورة الانشقاق يل فرمايا إِذَ السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَالْفَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتُ وَاَذِنْتُ لِوَبَهَا وَحُقَّتُ (جب آسان بهث جائے گاور الله على الله وَ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الدركي جيزول كوبابر (الله على الدرخالي بو جائے گي اور الله على الله على الدرخالي بو جائے گي اور الله على الله ع

حضرت بهل بن سعد ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اوگ سفید زمین پر جمع کئے جائیں گے
اس کے سفید رنگ میں پچھ تمیا لے رنگ کی ملادٹ : وگی (اور) دومید ہے کی روٹی کی طرح بوگی اس میں کسی قسم کی کوئی نشانی نہ ہوگی ۔ (رواہ
البخاری) حضرت الاسعید خدری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بنی ہوئی ہوگی
جبار جمل مجد ہ'ا ہے اپنے دست قدرت ہے اس طرح الٹ پلیٹ فرمائے گا جس طرح تم اپنی روٹی کو سفر میں الٹ پلٹ کرتے ہو یہ زمین
اہل جنت کو کھانے کے لیے ابتدائی مہمانی کے طور پر پیش کی جائے گی (رداہ البخاری) تا کہ وہ وزمین کے سارے مزے مجموعی طور پر پکھ لیں
اور اس کے بعد جنت کے مرے پھیں قو لطف دولا البو۔

حضرت عائشہ رخف نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺے دریافت کیا کہ بیرجواللہ تعالیٰ نے بَسوٰم تُنِسدَّلُ اُلاز ض غَنِسرَ اُلَادُ ض وَالسَّسمَّواتُ فرمایا ہے(جس ہے آسان اورزمین کابدل جانامعلوم ہور باہے )اس کے بارے میں ارشاوفر ماہیئے کہ اس د ز اوگ کہاں ، ول گے آپ نے فرمایا کہ اس د زیل صراط پر ہوں گے۔

یہ متعدد آیات کر بمہ ادر احادیث شریفہ ہیں ان میں تبدیل صفت کا ذکر ہے البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رض کی حدیث ہے (جوسب ہے آخر میں نقل کی گئی ہے ) زمین کی ذات تبدیل ہونے کی طرف اشار دہل رہا ہے ، مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اس حدیث کے ذیل میں کھا ہے والسظاهر من البدیل تغییر الذات محما بدل علیه السوال والجواب حیث فالت فاین یکون الناس یہومئذ فال علی الصواط (یعنی آسانوں ادر زمینوں کی تبدیل سے بظاہران کی ذات کی تبدیل ہونا مراد ہے جیسا کہ حضرت عائش اور حضور بھے کے سوال دجواب میں ہوں گے؟ آپ نے فریایا اور حضور بھے کے سوال دجواب سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضنے یو چھاتو لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ آپ نے فریایا ا

م اطریہوں گے )۔

پر آپ ہوں ہے۔ صاحب روح المعانی کے ابن الانباری کا قول نقل فرمایا ہے کہ آسان کی تبدیلی بار بار ہوگی بھی اس کو لپینا جائے گا اور بھی تلجسٹ کی طرح اور بھی وردہ کاللدھان ہوجائے گا۔

اس کے بعد فرمایا وَبَوَزُوُ الِللهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ (کہاوگ اللہ داحد قبار کے لیے طاہر ہوجا کیں گے) بعنی قبروں سے نکل کرمحشوراور بھتی جوں گے ، تا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلے فرمائے ، اللہ داحد یعنی تنہاہے وحد ہ کاشریک لیئے ادر قبار بھی ہے جوہر چیز پر عالب ہے، جو کچھ جانے کرسکتا ہے کوئی اس کے فیصلے کوٹال نہیں سکتا۔

پھر بجر مین کی بدعالی کا تذکرہ فرمایا کہا ہے کا طب تو اس دن بجر مین کو اس حال میں دیکھے گا کہ وہ باہم آپس میں بیڑاوں میں جنہ ہوئے ہوں گے ایک ایک قسم کے اوگوں کو ملا کر بیڑیوں میں ہوئے ہوں گے ایک ایک قسم کے اوگوں کو ملا کر بیڑیوں میں جنہ ہوئے ہوں گے ایک ایک قسم کے اوگوں کو ملا کر بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا دنیا میں گفر میں شریک بتھے اورایک دوسرے کے مددگار بتھا ب و ہاں سزامیں ساتھی ہوں گے صاحب روح المعانی "گھتے ہیں والمو احقون بعضہ مع بعض وضع میں ایک دوسرے کے مددگار بتھا ب و عمله ان کی مزید بدحالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فربایا کہ سنوابین گھنے مَن فَطِران و مقطران مرب میں ایک درخت ہوتا تھا جس کا سیال ماوہ ذکال کراور پکا کر تھیلی والے اونوں کے جسم پر ملتے تھے جس کی تیزی کی وجہ سے تھیلی جل جاتی تھی جسم علاقوں میں تھیلی سے چھٹکارا پانے کے لیے گندھک کوسیال کر کے ملاجات گا جوان سے جسموں پر کرتے کی طرح ہوگا اے دوز خ کی آگ بہت جلدی پکڑلے گی جسمال کر دنیا والی قطران کو بکڑ تی ہے ہمنسرا بن کثیر سے دعنر سابن عباس پھی سے نقل کیا ہے کہ قطران کی آگ بہت جلدی پکڑلے گی جسموں پر کرتے کی طرح ہوگا اے دوز خ کی آگ بہت جلدی پکڑلے گی جسمال کہ دنیا کی آگ دنیا والی قطران کو بکڑ تی ہے ہمنسرا بن کیشر سے دعنر سے ایس میں عباس پھی سے کہ و کے تا بنے کو کہتے ہیں دوز خیوں کے لباس تا بنے کے ہوں گے۔

حضرت ابو ما لک اشعری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ میت پر چیخ و پکار کررونے والی عورت اگر موت ہے پہلے تو ہذکرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس پرایک کریۃ قطران کا ہوگا اورایک کریۃ جھلی کا ہوگا (رواہ سلم ) بینی اس کے جسم برخارش پیدا کردی جائے گی اوراو پر سے قطران لپیٹ ، یا جائے گا کہ اس سے اور زیاد ، سوزش اور جلس ہو

وَ مَنْ خُلْسَى وُجُوهُ هُهُمُ النَّادُ (اوران کے چہرول کوآگ نے ڈھانپ رکھاہوگا) آگ توسارے ہی جسم کوجلائے گی کیکن چہرول کا ؤکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ چہروا شرف الاعضا ہے اوراس میں حواس ظاہرہ جھتع ہیں اورسورہ ہمز ومیں فرمایا نَسطُ لِعُ عُلَمِی الْاَفْنِنَدَةِ اس میں ولوں کاخصوصا ذکر فرمایا کیونکہ قلب حواس باطنہ کا سردارہے۔

لِنْجُوزِیَ اللهُ مُحُلَّ نَفْسِ مَّا سَکَسَبْتُ یعنی الله تعالی مجرمین کے ساتھ مذکورہ معاملہ فرمائے گاتا کہ ہرجان کواس کے کے کابدلہ ہے وے اِنَّ اللهُ سَرِیعُ الْمِحسَّابِ (بالشبالله جلد حساب لینے والا ہے) ایک ساتھ جلدی سب کا حساب لے اور

اس میں مشغول بوجائے اور دوسرایت بھے کر کہ انجھی تو میرے حساب میں دریہے آ رام پالے ایسانہیں ہوگا۔

( ذر مر وصاحب الروح صفحه ۱۳۵۸ ق ۱۳)

آخر میں فرمایا هندا بَداخی کیناس (یقر آن اوگوں کو پہنچ جانے والی چیز ہے اس میں نصیحت اور موغطت ہے) وَلِینُنڈروُا بِعِهِ تاکه اوگوں کواس کے ذراجہ ڈرایا جائے وہ موت کے بعد کے لیے فکر مندہ وں کفر کو چھوڑیں اورائیمان قبول کرلیس وَلین کو لَمُوْا اَنَّمْ مَا هُوَ اِللّهُ اَوْلِیا لُهُ اَوْلُوا اَلْاَلْبَابِ (اور تاکہ عَمَّلُ والے نصیحت والے سے تباہے اس کا کوئی شریک نہیں) وَلِیَّدُ کُولُوا اَلْاَلْبَابِ (اور تاکہ عَمَّلُ والے نصیحت عاصل کریں اور مالکیت کے بارے میں تذہر کریں شرکیہ عقائد سے بازر ہیں امم سابقہ کی بغاوت اور پھر ان کی ہلاکت سامنے رکھیں اور اس سے غبرت حاصل کریں اور میدجان لیس کہ ہم اُن ہر باوشدہ اقوام کے گھروں میں دہتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی جس کا انجام ان کے سامنے آگیا غور وَفَار کے ذراجہ عِبرت حاصل کرنالازم ہے۔

ولقد تم سورة ابراهيم عليه السلام في الليلة التاسعة و العشرين من شهر شعبان المعظم سنة الف واربع مائة وثلاثه عشر من الهجرة النبوية على صاحبها الصلوة والتحية والحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء اولا والحرا .





# (پارەئمېر ۱۶

عی سورهٔ فجر ۱۹۹ یتی ۲ رکوع

وَانِهَا وَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي اللل

سورہ جمر مکدیس نازل ہوئی جوننانوے آیات اور چھرکوع پرمشمل ہے

# 

شروع الله کے نام سے جو برد امہر بان نہا بیت رحم والا ہے

لَـزَّ تِلْكَ الْيُتُ الْكِتْبِ وَقُرْانٍ مُّبِيْنٍ۞ رُبَّهَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ۞

الله يه آيات بي كتاب كى اور قرآن مين كى، جن لوكون نے كفر كيا وہ بهت كى مرتبد يه آرزو كريں كے كه كاش وہ مسلمان ہوتے، ذَمْ هُمْ يَاكُنُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْإَمَلُ فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ ۞ وَمَاۤ اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ

آپ آئیں جپوڑے وہ کعالیں اور نقع اٹھالیں اور امید آئیں غفلت میں ڈالے رکھے، سو وہ عنقریب جان لیں گے، اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا

وَلَهَاكِتَابٌ مَّعْلُونُهُ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُوْنَ ۞

ان کے لئے ایک وقت معین لکھا ،واتھا ،کوئی امت اپنی مقرر واجل ہے نہ آ کے بڑھ کتی ہواور نہ و دلوگ پیچھے ہن سکتے ہیں۔

## کا فربار باریتمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے

یباں سے سورۃ الحجرشروع ہورہی ہے اس کے چھے رکوع میں اصحاب جمرکا تذکرہ ہے اس لئے بیسورت اس نام سے موسوم ہوئی، اس
کی ابتداء بھی الّسر اہم جس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب (کامل) کی آیات ہیں اور قر آن ہمین کی آیات
ہیں ، ہمین واضح اور خوب زیادہ ظاہر کے معنی میں آتا ہے قرآن مجید کی بعض دیگر آیات میں بھی قرآن مجید کوقر آن ہمین فرمایا ہے، چونکہ
قرآن اپنے مضامین کوخوب واضح کر کے بیان کرتا ہے اس لئے اسے قرآن میمین فرمایا، صاحب معالم النتو مل اس کا معنی بتاتے ہوئے
کا سے مقامین کوخوب واضح کر کے بیان کرتا ہے اس لئے اسے قرآن میمین فرمایا، صاحب معالم النتو مل اس کا معنی بتاتے ہوئے
کا محت ہیں ای بیس المحد اللہ میں المحد الم والمحق میں الباطل میمین قرآن نے حلال جرام کی تفصیلات خوب واضح کر کے بیان
فرہ کی اور آت گوبا اللہ سے جدا کر ہے دائے والی کتاب ہے آیات المکت اب کا تذکرہ فرمانے کے بعد مسکرین کی آرز ووں کا
تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ بہت می مرتبہ کا فرید آرز وکریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے ، دنیا میں تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور احمق
تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ بہت می مرتبہ کا فرید آرز وکریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے ، دنیا میں تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور احمق

75.03.

ﷺ پھرفر مایا خَرُهُمْ فِا مُحُلُو اَوْیَسَمَتَعُوٰ آ کہ آپ اِن کوچھوڑ کے لیمی ان کی طرف سے رنجیدہ ندہو کے انہیں اسلام قبول نہیں کرنا، وہ آپ کی وعوت پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں، بیاوگ و نیا میں مشنول ہیں، کھا تا ہینا اور دوسر می چیز وں سے متمتع ہونا بجی اِن کی زندگی ہے، وحت کے ابعد کے حالات کی طرف سے عافل ہیں اور ہڑئی ہڑئی آرز و کمیں باندھر کھی ہیں اِن آرز و وَاں نے آئیمیں آخرت سے عافل کر رکھا ہے، اِن حالات میں جس فقد ربھی آگے ہو جمیس گے مزید خار بدان اور عذا ہے کہ ستی ہوتے چلنے جا نمیں گائی کوفر مایا فَسَنوف یعلموٰ ن کے بیاوگ نتیجہ ما منہ جا اُن گیا۔

جو بستیاں ہلاک کی گئیںان کی ہلا کت کا وقت مقررتھا

اس کے بعد فرمایا وَمَا اَهٰ لَکُنَا مِنْ قَوْلِهِ ﴿ (الأوله ﴾ (اور بم في جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہاں کے لئے ایک اجل معین ہے جو بھارے ملم میں ہے جس قوم کی بلاکت ہوئی اس صفون کو بھارے ملم میں ہے جس قوم کی بلاکت ہوئی اس صفون کو بھارے ملم میں ہے جس قوم کی بلاکت ہوئی اس صفون کو بھارے انفاظ میں اور نہ وافاظ میں ان کے جلے افوا فوم اینسٹانسٹون کی امت این مقرر واجل سے نہ آ کے بڑھ کی ہے اور نہ واوگ چھے بہت میں اس آیت کے جوالفاظ میں ان کے قوم نے یہ بناویا کہ آئندہ بھی اگر کوئی قوم ہلاک ہوئی قواس کی بلاکت کا جووف مقرر اور مقدر ہے وہ بھی اس وقت سے آگے چھے نہ نوسکے گی۔

وَقَالُوْا يَنَايَّهُمَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُوُ إِنَّكَ لَمَجْنُوْنُ أَلُوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلْإِكْدِ إِنَّ الْمَالِيكَةِ إِنَّ الْمَالِيكَةِ إِنَّ الْمَالِيكَةِ إِنَّ الْمَلِيكَةِ إِنَّ الْمَالِيكَةَ اللَّهِ بِالْحَقِّقِ وَمَا كَانُوْآ اِذًا مُّنْظُرِينَ ﴿ إِنَّ بِالْحَقِّقِ وَمَا كَانُوْآ اِذًا مُّنْظُرِينَ ﴿ إِنَّ بِالْحَقِّقِ وَمَا كَانُوْآ اِذًا مُّنْظُرِينَ ﴿ إِنَّ لِمَا كُنْتُ مِنَ السَّدِ وَيَهِ مَا كُنُوْآ اِذًا مُّنْظُرِينَ ﴿ وَاللَّهِ بِالْحَقِقِ وَمَا كَانُوْآ اِذًا مُّنْظُرِينَ ﴿ وَاللَّهِ لِللَّ فِي اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### الله تعالی قرآن کریم کامحافظ ہے

سیچارآیات ہیں ان میں سے پہلی آیت میں منکرین رسالت کا بی قول نقل فرمایا ہے کہ اے وہ مخص جس پر ذکر لیعنی قرآن نازل کیا گیا ہے ہمیں تیرے و بوانہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہاں کا اصل مقصود و بوانہ بتانا تھا آنخضرت کی کا اہم گرای بتانے کی بجائے جوانہوں نے اللّٰہ کی نُزِلَ عَلَیْهِ اللّٰہ کُورُ (جس پر ذکر نازل کیا گیا) کہاان کا یہ کہنا بطور تسخر کے تھا کیونکہ وہ اس بات کو مانے ہی نہیں تھے کہ اللّٰہ کی طرف سے آپ پر وہی آتی ہے ، دومری آیت میں منکرین اور معاندین کی کٹ جی تی بیان فر مائی ہے اور تیسری آیت میں ان کی کٹ جی کی کہ جواب دیا ہے ان لوگوں نے کٹ جی کی طور پر یوں کہا کہ اگرتم اپند و بوائے رسالت میں سیچ ہوتو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آؤ بھی خرشتوں کو نے آئے ہم فرشتوں کو فیصلے کے ساتھ ہی فرشتو کی وہ بی ان کی ان بیان نہیں اور میا تین بھی ہوتا ہے فرشتوں کی آئے پر بھی لوگ ایمان نہیں کہ ہوتا ہے فرشتوں کی آئے پر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تو لاز می طور پر عذا ہے اور اس وقت منکرین کو کہلے بھی نہیں دی جاتی ہوتا ہے فرشتوں کہدر ہے ہیں کہ فرشتوں کی ان نہیں فرشتوں کی ان نہیں فرشتوں کی اس اس کی گوائی دے دیں ان کی اس بات کا بیہ طلب نگلا ہے کہ ان کی ہلاکت جلدی ہوجائے کیونکہ انہیں فرشتوں کی نازل ہو کرآپ کی رسالت کی گوائی دے دیں ان کی اس بات کا بیہ طلب نگلا ہے کہ ان کی ہلاکت جلدی ہوجائے کیونکہ انہیں فرشتوں کی نائمیں ہے۔

چوتی آیت میں قرآن مجید کی حفاظت کا تذکر وفر مایا اور ارشاد فر مایا اِنگان کون نوّ لُنا اللّهِ کُورَ وَاِنّا لَاهُ لَحْفِظُونَ ﴿ لِلا شبهم نے قرآن کیا اور بلا شبهم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں)۔ منکرین رسالت محمد یہ علی صاحبہا المصلونة و التحیة ﴾ جو منکرین قرآن بھی متھانہوں نے بطور مسنح انکار کیا اللہ جل شانۂ نے ان کی تر دید فر مائی اِنّائ حُن نُوّ لُنا اللّهِ کُورَ اور فر مایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا تمہارے نہ مانے سے حقیقت واقعہ نہیں بدلے گی منکرین ہی کہتے تھے کہ اس کو بیاللہ کی کتاب بتاتے ہیں اگر بیاللہ کی طرف ہے ہی جہ بھی چندون کی بات ہے نہ جانے یہ کتنے ون زندہ رہتے ہیں اور کتنے دن ان کی دعوت کا کام چاتا ہے ، اور بیہ جو کتاب ان کے دعوے کے مطابق ان پر نازل ہور ہی ہے نہ جانے محفوظ بھی رہے گی یانہیں ، اور اس کے پڑھنے والے اور اس کو یور کئے والے آگے برھیں سے یانہیں ، اللہ تعالیٰ شانہ نے فر مایا کہ بلاشہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ، اللہ تعالیٰ شانہ نے فود قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں ، اللہ تعالیٰ شانہ نے فود قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں ، اللہ تعالیٰ شانہ نے فود قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں ، اللہ تعالیٰ شانہ کے فود قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا وعدہ فر مایا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ وار انسانوں کونیوں بنایا جیسا کہ توریت شریف کی حفاظت ان کے ملاء اور مشائ کے کے ذب

آیات کے منسوخ ہونے پراٹرکال کرے تواس کا پیاٹرکال بے وزن ہے اور غلط ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی کئے نہیں ہوا پیقر آن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے شیاطین سے بھی محفوظ ہے بلحدین سے بھی ہمکرین سے بھی ، محرفین سے بھی ، لا یَـاتُینِهِ الْبَسَاطِلُ مِنْ \* بَینِوَ یَـدَیهُ وَ لَا مِنْ خَلَفِهِ تَنْوِیْلٌ مِنْ حَکِیْم حَمِیْدِ (جس میں غیرواقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آسکتی ہے اور نہ اس کے تیجے کی طرف سے سے خدائے میم محمود کی طرف سے نازل کیا گیاہے )

روافض قرآن کی تحریف کے قائل ہیں ،اللہ کے وعد وَ حفاظت پران کا ایمان نہیں

قرآن مجیدگی اعتبارے مجزہ ہے، وجوہ اعجاز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تغییر اور تحریف اور کی بیشی ہے محفوظ ہے چونکہ رسول اللہ اللہ کی بعثت قیامت تک کے لئے ہاں لئے کسی ایسے مجزہ کی ضرورت تھی جوآخری زبانہ تک موجود رہے، یہ مجزہ قرآن مجید ہے جو ہمیشہ کے لئے ہا تا ہے ہو ہیں کہ ہمیشہ کے لئے ہے کہ ہمیشہ کے لئے ہے کہ ہمیشہ کے اور اس کارچین کی معاورت بنا کرلاؤ آئ تک نہ کوئی لا سکا اور نہ کوئی لا سکے گا۔ بعض فرقے جو اسلام کے مدعی ہیں یعنی روافض وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریج بیں یعنی روافض وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے بولا کے منکر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے ان اوگوں پر لازم ہے کہ جب قرآن میں جو مورہ میں تحریف کا دعویٰ کرتے ہیں تو کسی بھی سورت کے مقابلہ میں کوئی سورت بنا کرلے آئی میں اگر نہیں لا سکتے تو قرآن کا دبی اعلان میں جو سورہ بقرہ میں نہ کور ف اتناؤ وا النّارُ الَّٰتِی وَقُو کُھا النّاسُ وَ الْحِجَارَةُ اُعِدُتُ لِلْکَافِرِیُنَ (سوبچواس آگ سے جن کا ایندھن انسان اور پھر ہے وہ کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے)۔

وَلَقَلْ ٱلْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْاَوَّلِيْنَ ۞ وَمَا يَاتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ كَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞

اور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ اوگوں کے گروہوں میں تیفیر بھیج اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو،

كَذَٰ لِكَ نَسْلُكُمْ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ۞ وَلَوْفَتَخْنَا

🎮 اس طرح اس استہزاء کو بحرمین کے دلوں میں چلاتے ہیں ، بیاوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ادر پہلے لوکوں کا طریقہ گزر چکا ہے ، اور اگر 🖷 ان پر

عَلَيْهِمْ بَابًاهِنَ السَّهَاءِ فَظَلُّوا فِيْهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُوْا إِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبُصَارُنَا بَل

آ -ان کا کوئی وروازہ کھول ویں پھر بیلوگ ون کے وقت اس میں چڑھ جا کیں تب بھی یوں کہیں گے کدبس بات بیر ہے کہ ہماری آئٹھوں کی نظر بندی کر دی گئ ہے،

نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ۞

بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جاد و کر دیا گیا ہے۔

سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاندین اگر آسان پرچڑھ جائیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں

رسول الله ﷺ کے ساتھ مشرکین مکہ استہزاءاور تمسخر کامعاملہ کرتے تھے آپ کواس نے تکلیف ہوتی تھی اللہ جل شانہ نے اپنے رسول ﷺ کوسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے جورسول آئے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیار سولوں کی تکذیب بھی کی اور انکامسٹورسی کیا جوحال ان اوگوں کا تھاوئی ان اوگوں کا حال ہے جیسے ہم نے ان اوگوں کے دلوں میں تکذیب داخل کی ای طرح ان ہجر مین ایجی کا فار کے ۔ قالوب میں بھی داخل کر دی ، بیلوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ۔ بیاللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے ابنیا ، کرام میں ہم الصلوٰ قوالسلام کی تکذیب کی تجرانہ میں منتا فر مایا بیاوگ بھی تکذیب کر رہے ہیں اور ستی عذاب ہورہ ہیں ۔ من ید فر مایا کہ ان اوگوں کو ماننائی نہیں ہے (قرآن کا مجزو ساخے ہو دوسرے مجزو یہ بھی دیکھر رہے ہیں ایکن ایمان نہیں لات ) فرشتوں کے آنے کی فرمائش کر رہے ہیں اگر فرشتے آجا ئیں تب بھی آئیس ماننائیس ہے ، ییلوگ عناد پر تلے ہوئے ہیں ان کی ضد کا بیعا لم فرشتوں کے لئے آسان میں کوئی درواز و کھول دیں چر بیدن کے وقت اس دروازے میں چڑھ جا میں (جبکہ اوگھ یا نیند کا وقت بھی نہیں ہوتا ) تب بھی بید ما نیس گے بلکہ آسان کا درواز و کھلے اور آسان پر چڑھتا ہواد کھر ہے ہیں بلکہ اس سے بڑھر بات میں ہے کہ ہم پر جادو کہ ہوا تکھوں کر دیا گیا ہے اس جادوکی وجہ سے بیمان نظر آرہا ہے اور حقیقت میں گی خہیں ہے ، جب کی قوم کا بی حال ہو کہ کھلے آگھوں کر دیا گیا ہے اس جادوکی وجہ سے بیمان نظر آرہا ہے اور حقیقت میں گی خہیں ہے ، جب کی قوم کا بیمال ہو کہ کھلے آگھوں کر دیا گیا ہے اس جادوکی وجہ سے بیمان نظر آرہا ہے اور حقیقت میں گی خہیں ہے ، جب کی قوم کا بیمال ہو کہ کھلے آگھوں کے مینے اور آسان پر پر کھی جائے گھوں کے دیا گیا ہے اس جادوکی وجہ سے بیمان نا نے کی کوئی امینیس رکھنی چاہے ۔

وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَ زَتَيْنَهَا لِلنَّظِرِيْنَ ۖ وَحَفِظْنَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطِن رَّجِيْمٍ ﴿ ب شک ہم نے آ سان میں ستارے پیدا کئے اور اسے و کیھنے والوں کے لئے زینت والا بنایا اور ہر شیطان مردود سے ہم نے اس محفوظ کر و لِّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينَ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدْ فَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ سوائے اس کے جو چوری ہے تن لے تو اس کے پیچھے ایک روش خعلہ ہولیتا ہے ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے اس میں معاری معاری پیا وَٱنْبُتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمُ وال ویے اور بم نے اس میں ایک معین مقدار سے ہر 🖷 کی چیزا گائی اور بم نے تہارے لئے اس میں زندگی کے سامان پیدا کروئے ، اور جنہیں تم رزق دیے والے نمیس جو لَهُ بِرْزِقِيْنَ ۞ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّاعِنْدَنَا خَزَابٍنُهُ ۚ وَمَا نُنَزِّلُهُ ۚ اِلرَّ بِقَدَرِمَّعُلُوْمٍ۞ میں بھی ہم نے رزق ویا اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس ند ہول اور ہم اس کو صرف مقدار معلوم بی کے بقدر تازل کرتے میں وَٱرْسَلْنَا الِرِّيْحَ لَوَاقِحَ فَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَٱسْقَيْنَكُمُونَهُ ۚ وَمَاۤ اَنْتُمُ لَـ ﴿ بِخْرِنِيْنَ ۞ ادر ہم نے ہواؤں کو بھیج دیا جو بادلوں کو پانی سے بھر دیت ہیں چھر ہم نے آسان سے پانی اتارا پھر ہم نے شہیں وہ پانی پلایا تم اتنا پانی جمع کرنے والے نہیں ہو وَ إِنَّا لَنَحْنُ ثُنِّي وَ نُمِينَتُ وَنَحْنُ الْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِ مِينَ مِنْكُمُ ر بااشبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور سوت دیتے ہیں اور ہم بی وارث ہیں ، اور بالشبہ ہمیں معلوم ہیں جو تم سے بہلے تھے اور بالشبہ ہمیں وہ اوگ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ۞وَ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۖ سعلوم میں جوتمہارے بعدآ نے والے میں ءادر بااشبہآ ب کارب ان مب کوجمع فرماے گا و پے شک و چکیم ہے کہم ہے۔

## ستارے آسان کے لئے زینت ہیں اور ان کے ذریعہ شیاطین کو مارا جاتا ہے

الله جل شانهٔ نے ان آیات میں آیات تکویذیہ بیان فر مائی ہیں جواللہ تعالیٰ کی تو حید پرولالت کرتی ہیں۔

اول آوید فرمایا کہ ہم نے آسان میں برج بعنی ستارے بنائے اور آسان کوزینت والا پُر رونق بنا ویا ، رات کو جب و کیھنے والے آسان کی طرف، کھتے میں توستاروں کی جگہ گاہٹ سے نہایت عمد ویُر رونق منظر نظر آتا ہے ، سورہَ ملک میں فرمایا وَ لَمَذَ لَدُ وَیَّنَا السَّمَاءَ الدُّنَیٰا بِمُضابِئِحَ وَ جَعَلُنَهُا رُجُوْمًا لِلشَّمِطِینُنِ وَاعْمَدُنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِیرِ (اورہم نے قریب والے آسان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے اورہم نے ان کوشیطانوں کے مارنے کا فراید بنایا اورہم نے شیاطین کے لئے دوزخ کا عذاب تیار کیا ہے)

ستاروں کومصافت کیتی چراغوں سے تعییر فرمایا اورار شاوفر مایا کہ ہم نے ان کوشیاطین کے مارنے کا فراید بنایا ہے، مرید تو شخ کے لئے سورہ صافات کی آیات فیل اوران کا ترجمہ پڑھے اِنَّا زَیْنَا السَّمَا اَ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سورہ خجراورسورہ صافات اورسورہ ملک کی ندکورہ آیات ہے معلوم ہوا کہ آسان میں جوستارے ہیں ان ہے آسان کی زینت بھی ہے اورشیاطین ہے دواقت بھی ہے،اورسورہ کل میں فرمایا ہے وَبِالنَّ جُم هُمْ مَهُ تَدُونَ (اورستارہ کے ذریعہ وہ اوگراہ پاتے ہیں) سیح اجزاری میں ہے کہ حضرت قاوہ (تابعی) نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان ستاروں کو تین باتوں کے لئے پیدا فرمایا ۔اول: تو آئیس آسان کی زینت بنایا ووم: شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا سوم: ان کو علامات بنایا جن کے ذریعہ راجوتے ہیں (یعنی راتوں کوسفر کرنے والے ان کے ذریعہ اپنے مفر کرخ کا پیۃ چلا لیتے ہیں) سوجش شخص نے ان تین باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کہی اس نے خطاکی اور اپنا کو اور بات کی اس نے خطاکی اور اپنا کو ایک کے ہیں اور ان کو خطاکی اور اپنا کو ایک کی ہوئی صالع کرتے ہیں اور وہ بات کوئیس جا شاتھا خواہ کو اور ان کو چھے پڑا حضرت قناوہ نے جمین کی تروید کی وہ اپنی علم خمیں اور ان لوگوں کو بھی تنبید فریادی جوان کی بات ما نے ہیں اور ان کے چھے پھرتے ہیں۔ اور وہ بات کرتے ہیں۔

بُروج سے کیامراد ہے؟ ............ نے بُروج کا ترجمہ تارے کیا ہے اور بہی سیح ہے کیونکہ سورہ ملک میں ستاروں ہی کوزیت بتایا ہے اور سے کیا مراد ہے؟ .......... کا دربعہ بتایا ہے معلوم ہواجو چیز آسان کی زینت ہے وہی شیاطین کے مارنے کا سبب ہے ۔ بعض مفسرین نے جد بُروج کا ترجمہ بُروج ہی کیا ہے اور اس ہے آسان کے وہ بارہ بُرج مراو لئے ہیں جنہیں ہیئت والے بیان کرتے ہیں ہمارے نزویک سیجے نہیں ہے یہ بارہ بُرج فرضی ہیں ان کے نام فلاسفہ نے خودر کھ لئے ہیں اور خود ہی تجویز کر لئے ہیں بیرُرج شیاطین کو منہیں مارتے پھر آیت کر بہہ میں ان سے بُروج فلاسفہ کیے مراو لئے جا سکتے ہیں۔

تفسیر جلالین نے یہاں سورہ مجریس اور سورہ فرقان میں بُروج سے وہی فلا سفدوالے بارہ بُرج مراد لئے بیں اور ان کے نام بھی لکھے ہیں اور سورہ تحریف اور سورہ فرقان میں بُروج سے وہی فلا سفدوالے بارہ بُرج اور ان کے نام بھی النجوم الکبار پھروہی فلا سفدوالے بارہ بُرج اور ان کے نام وَرَرِ مَرد سے بیں صاحب کمالین نے فسر جلال الدین سیوطی گی تروید کرتے ہوئے کہا ہولا یلیق بعث المصنف ان یذکر تلک الاصور المسنف الانوار علم الهیئة

فيضلاعن النجوم لكنة اقتفى الشيخ المحلى حيث ذكر هافي سورة الفرقان كذلك سورة حجرك آيت بالامين فرماياك ہم نے آسان کو ہر شیطان مردود ہے محفوظ کرہ یا جوکوئی شیطان چوری ہے کوئی بات سننے لگے تو اس کے پیچھے روثن شعلہ لگ جاتا ہے ،سورہ ک صافات میں اس کواورزیاد وواضح کر کے بیان فر مایا کے شیاطین عالم ہالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے وہاں پینچنے کی کوشش کرتے ہیں قو ہرجا نب لے ان کو مارا جاتا ہے اور دور بھگا ویا جاتا ہے ، بیان کا ونیا میں حال ہے اور آخرت میں ان کے لئے وائگی عذاب ہے۔ مال ااگر 'وکی شیطان او پر پہنچ کر چوری کےطور پر جلدی ہے کوئی کلمہ لے بھا گے تواس کے پیچھے روثن شعلہ لگ جاتا ہے ، بات کے چرانے والے شیطان کو مارنے کے لئے جو چیز چیچھیکتی ہےاہے سور ہُ تجر میں شھابؓ؟ مبینٌ ہےاور سور ہُ صافات میں شھاب ثاقب سے تعبیر فر مایا۔ شہاب ازگارہ کواور شعلہ کو کہتے ہے اس شعلے اور انگارے کی کیاحقیقت ہے اس کے سمجھنے کے لئے سور ہُ ملک کی آیت کوبھی سامنے رکھ لیس ،سورہَ ملک میں ستاروں کو جراغ بتایا اورآ سان کی زینت فر مایا اور رہجھی فرمایا کہ بیستار ہے شیاطین کے مار نے کے لئے ہی دونوں یا توں میں کوئی منافات نبیس ہے۔صاحب بیانُ القرآن لکھتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں بیوعویٰ نبیس ہے کہ بدون اس سبب کےشہاب پیدائمیں ہ وتا ملکہ وعویٰ یہ ہے کہ استراق کے وقت شباب ہے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے بس ممکن ہے کہ شباب بھی محض طبعی طوریر : وتا ہواور کبھی اس غرض کے لئے ہونا ہواوراس میں کوکب (ستار ؛ ) کو بیوخل : و کہ تخونیت کوکب (ستار ؛ کی گرمی ) سے خود ماہ دشیاطین میں یا ماوہ بخارات میں بواسطهٔ فعل ملائکہ کے نارپیدا ہو جاتی ہوجس ہے شیاطین کو ہلاکت یا فساد عقل کا صدمہ پہنچتا ہو۔حضرت عا کشدر ضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ پچھاوگوں نے رسول اللہ ﷺ ہے دریافت کیا کہ یہ کا ہن جوبطور پیشین گوئی پچھ بتادیتے ہیں اس کی کیاحقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیاوگ کی بھی نہیں ہیں بعرض کیا یارسول اللہ المبھی ایسا ہوتا ہے کہ کا بمن جو بات بیان کرتا ہے تھیک نکل جاتی ہے، آپ نے فر مایاوہ ایک سیح بات ہوتی ہے جے جن اُ حیک لیتا ہےاورا بنے ووست کے کان میں ڈال دیتا ہے جیسے مرغی *گر گر کر*تی ہے پھروہ اس میں سو ے زیادہ جھوٹ ملادیتے ہیں۔ (مشکلوۃ المصابیح ص۳۹۳ز بخاری وسلم )اس سلسلہ میں مزید توضیح اورتشریح کے لئے سورہ جن کے پہلےرکو ع کی تفسیر ملاحظہ فرمائے۔

## ز مین کا بھیلا واوراس کے پہاڑاور درخت معرفت اللہ کی نشانیاں ہیں

آ مان کے بُروج اورآ مان کی زینت اور شیاطین ہے اس کی حفاظت کا ذکر فربانے کے بعد زمین کے پھیلانے کا اوراس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دینے کا تذکرہ فربایا، زمین بھی اللہ تعالی کی بڑی مخلوق ہے زمین پر اوگ بستے ہیں اور آ مان کی طرف باربارہ کیھتے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ پرولالت کرتے ہیں سورہ لقمان میں فرمایا ہے و اَلْقَلْی فِسی اَلْازْ ضِ دَوْاسِیَ اَنْ تَمِیْدَ بِحُمْ (اوراللہ نے زمین میں بھاری بھاری بہاڑ ڈال دینے تا کہ وہمیں لے کرحرکت نہ کرنے گئے )۔

تفسیر روح المعانی (ص۲۶ ج۴۷) میں حضرت ابن عباس شد نے قل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پھیلا دیا تو وہشتی کی طرح ڈگرگانے لگی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس میں بھاری بپیاڑ پیدا فریاو بئے تا کہ وہ حرکت نہ کرے ان پہاڑوں کے بارے میں سورؤ نبامیں فراں

ُ ٱلۡمُ مُنجَعَلِ الْآرُ صَٰی مِفِادًا ٥ وَ الۡجِبَالَ اَوۡتَادُا ۚ ﴿ کیاجم نے زمین کوفرش اور پہاڑوں کو پیخین نہیں ہنایا ) سیام تقریری ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کی نمینیں ایمنی کیلیں بنا دیا یعنی پہاڑوں کو زمین میں گاڑو یا جس سے وہ تھم گئی کیکن میا کیک سبب ظاہری کے طور پر ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو پہاڑ بھی بھٹ جاتے ہیں اور زمین بھی دہل جاتی ہے اور پہاڑا اور زمین دونوں حرکت کرنے لگتے ہیں پھرفر مایاوَ اَنْبُنُا فِیْهَا مِنْ کُلِّ شَیْءِ مُوزُوْنِ (اورہم نے زمین میں ہرشم کی چیزایک معین مقدارے اگائی) موزون کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ای مقدر بمقدار معین تقتضیه الحکمة فهو مجاز مستعمل فی لازم معناه۔ اللّٰدِنْعَالٰی نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدا فرمائے

پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیْهَا مَعَامِشَ (اورہم نے زمین میں تہہارے لئے زندگی کے سامان پیدا کردیے ) یعنی کھانے پینے اور پہنے کی چیزیں پیدا کردیں پیدا کردیں پیدا کردیں بہاری بقاءاور معیشت اور زندگی کا سبب میں وَمَنُ لِّسُتُمُ لَنَهُ بِسِوَاذِ فِینَ (اورہم نے تہہارے لئے وہ چیزیں پیدا کیں جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو) صاحب روح المعانی لکھتے میں کہ یہ معایش پر معطوف ہے اور مطلب بیہ ہے کہ ہم نے تہہارے لئے مہان کی چیزیں پیدا فرما کیں جنہیں تم استعال کرتے ہواور جن سے تم خدمت لیتے ہوان کو بھی پیدا فرمایا یعنی اہل و عیال اور باندی غلام نوکر چاکر اور چو پائے وغیرہ پیدا فرمائے تم ان چیزوں سے کام لیتے ہواور رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ تمہارا بھی رازق سے اور ان چیزوں کا بھی رازق ہے۔

کے لئے ہے جو تباہے، غالب ہے)

وَلَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَإِ مَسْنُوْنِ ﴿ وَالْجَآنَ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَامِ الْمِرَاءِ الْمَالَةِ وَالْمَالَةِ مِنْ عَلَيْهِ الْمِرَاءِ عَلَيْهِ الْمَرَاءِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَلَةِ عَلَيْهِ الْمَلَةِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِنْ كَالِ مَا اللَّهُ وَمِنْ كَالِ مَلَا اللَّهُ وَمِنْ كَالِمَ الْمَلَةِ عَلَيْهِ الْمَلَةِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ صَلْمَالِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ رُوْمِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَجِيْمٌ ﴿ وَ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الرِّيْنِ ۞ قَالَ رَبِّ فَانْظِرْ فِيْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ الله يَوْمِ الْمِعْنُونَ ۞ الله يَوْمِ الْمِعْنُونَ ۞ الله يَوْمِ الْمَعْنُونِ ۞ قَالَ رَبِّ فِيَا اَغْوَيْتَكِيْ الله يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْنُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا اَغُويْتِكِيْ كُرُزَيِّ تَنَّ قَالَ وَلَيْ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْنُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا اَغُويْتِكِيْ كُرُزَيِّ تَنَّ الله عَلَيْهِمُ الْمُعْدُومِ ۖ قَالَ وَلَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْنُومِ ۖ قَالَ رَبِّ بِمَا اَغُويْتِكِيْ كُرُومِ وَلَا عُويْتِكُيْ كُرُومِ الْوَقْتِ الْمَعْنُومِ وَقَالَ هَلَا وَمِي الله وَيَعْنُ الله وَيَعْمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الله فَي الله وَيَعْنُ الله وَيَعْنُ اللّهُ وَيَعْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمُ الللهُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَيْنَ ۞ لَكُ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيْنَ اللّهُ وَيْنَ اللّهُ وَيْنَ ﴾ وَاللّهُ وَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيْنَ وَلَا لَمُ اللّهُ وَيْنَ اللّهُ وَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّ

انسان اور جناًت کی تخلیق، البلیس کو تجدہ کرنے گاتھم اوراس کی بافر مانی اور ملعونیت، بنی آ دم کو ورغلانے کے لئے اس کافتیم کھانا اور کمبی عمر کی درخواست کرنا مخلصین کے بہرکانے سے عاجزی کا إقرار، البلیس کا انباع کرنے والوں کے لئے داخلہ دوزخ کا اعلان

ان آیات میں انسان اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ فر مایا اور میفر بایا ہے کہ اللہ اقعالی شاعۂ نے فرشتوں سے فر بایا کہ میں ایک بشرکو پیدا فرمانے والا ہوں جب میں اسے بوری طرح بنا دول اور اس میں روح پھونک دول او تم سب اس کے لئے بجدہ میں گر پڑنا، چنا نچہ جب اس بُشر کی تخلیق ہوگئی اور روح کے پھونک دی گئی جس کے بیدا فرمانے کا پہلے سے اعلان فرمادیا تھا تو تمام فرشتے اس بشرکو تجدہ کرنے کے لئے کر پڑے میڈی مخلوق جے بحدہ کرنے کا تکم فرمایا تھا یہ ال اسے انسان اور بشر فرمایا ہے اور سورہ افران اور سورہ افراف اور سورہ بن اسرائیل وغیرہ میں اس کا نام لیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم کو تجدہ کرو، حضرت آدم المنظم حسب سے بہلے انسان شے ان کی اسرائیل ماری اور اور تا اور نام لیا ہے اور مایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم کو تجدہ کرو، حضرت آدم المنظم حسب سے بہلے انسان شے ان کی مردہ وورت انسان ہی مردہ کو ورت انسان کو اس کے انسان کو انسان کی مردہ کو ورت انسان کو بشری کے لئے بولا جاتا ہے تمام بنی آدم مردہ وورت انسان کا نام انسان کی سر پرتو آچھی طرح بال ہوتے ہیں لیکن اس کا باتی بشرہ و تین کھال کا ظاہر حسب بنی آدم کے لئے دوسر الفظ بشر استعال فرمایا ہے انسان کو بشری ہوتے ہیں لیکن اس کا باتی بشرہ و تین کھال کا ظاہر حسب بالوں ہوں تی بی آدم کے لئے دوسر الفظ بھر استعال فرمایا ہا تا ہے۔

صَلْصال اورحمامُسنون کامصداق ......انسانی تخلیق کاذ کرفرماتے ہوئے سورۂ مؤمن میں فرمایا کہ تراب (مٹی ) ہے پیدا

فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کا بیداعلان سنا کہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا فریانے والا ہوں تو وہ جنات پر قیاس کر کے بول اُٹھے کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فریا کمیں گے جو دنیا میں فسا دکریں گے اورخون بہا کمیں گے جس کا تذکر ہ سورہً بقرہ کے چوتھے رکوع میں گزر چکا ہے ۔ لفظ جان اور جن کا مادہ جنن ہے جومضاعف ہے آخر میں دونون ہیں بید مادہ چھپانے اور پوشیدہ کرنے پر دلالت کرتا ہے چونکہ جنات انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اس لئے انہیں جنآت کہا جاتا ہے۔

اسرائیلیا تے ہے زیاد وہیں ہالیت قرآن کی میتقری کہ اے وقت معلوم تک مبلت وی تی اسے قطعی طور پر یہ معلوم ہوا کہ المیس کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ نمر دی جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ، ابلیس کا مہلت مانگنا تو بداور انابت اور طاعات اور عبادت کے لئے تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تو وہ عبادت کے لئے تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تو وہ اب کھلے طور پر کہنے انگا کہ اس دے ہٹاؤں گا اور گراہ کیا ہے اس خفس کی اولا دکو تیرے راست سے ہٹاؤں گا اور گراہ کروں گا اور گراہ کروں گا اور گراہ کرنے کے طریقے بھی اس نے بنا و سے ان میں سے ایک طریقتہ یبال سورہ جریس ندکور ہے اور وہ یہ ہے کہ الاز بنٹ کہنے ہی الناؤس کہ ان اور بی ان کامول کو اچھا کرے دکھا وک گا جن سے آپ ناراض ہوں گے لاز بنٹ کا معاصلی اور فی الاؤس ان کا مول کو اچھا کرے دکھا وک گاجن سے آپ ناراض ہوں کے لاز بنٹ کا معاصلی مفعول میں ان گراہ کرنے کہا کہ بین کا خوات نے بین اور سے کہ لئے بیدا کی گئی میں مراجعت کر کی جائے۔

مفعول محذوف سے یعنی لا ذیت نے لہم المسلم میں بیان کی گئی ہیں مراجعت کر کی جائے۔

مقول محذوف سے کینی کی تعمل صورتیں سورہ نساء کی آیت ان ٹے کہ خوان مین ڈوانی آپائن کی گئی جائے۔

مقول میں معالم کی آب کہ ایک کی آب کے ان کی گئی ہیں مراجعت کر کی جائے۔

مقول میں کا فیا کہ کہ کہ کی تاریخ کی آب کے ان کی گئی ہیں مراجعت کر کی جائے۔

مخلصین کے بہرکانے سے شیطان کا عاجز ہونا۔۔۔۔۔۔اہلیس نے کہاتھا کہ ان سب کو گمراہ کروں گالیکن ساتھ ہی یوں بھی کہا اِلَّا عِبَادُ لَكُ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِلِنَ ( مُرآب عے جونتخب بندے ہوں گے آئین گمراہ نہ کرسکوں گا) چونکہ اہلیس نے اللہ تعالیٰ شانہ کا پیہ اعلان سن ایا تھا کہ بیہ جونی مخلوق ہے زمین کی خلافت کے لئے پیدا کی جارہی ہے اور التد تعالیٰ کی خلافت کا کام وہی بندے انجام و سے سکتے میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے برگزید وفر مالیا اور چُن لیا ہواس لئے اس نے مجھ لیا کہ ایسے بندے ضرور ہوں گے جنہیں التد تعالیٰ شانہ منتخب فرما لیس گے اور جن برمیرا دائو نہ جلے گا۔۔

فَى لَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ (الله تعالیٰ نے فرمایا کہ پیسیدھاراسہ ہے جو مجھ تک پہنچا ہے) جواس راہ پر چلے گاوہ مجھ تک پہنچے گا مینی اس راہ پر چلنے والے کومیری رضاحاصل ہوگی ، ہفذا کا اشار ومؤمن بندوں کے نتخب ہونے اور شیطان کے بہکانے سے پی جانے اور الله تعالیٰ کی بدایات کواختیار کرنے کی طرف ہے جو لِلا عباد کئے مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ سے مفہوم بور ہاہے۔

ہدری ن ہوتا ہے۔ ہوتا ہوتا ہے۔ انداز 
ووزخ کے سیات دروازے ہیں ہر درواز ہ کے لئے حصہ مقسوم ہے .............. لف ساسب عدا أب اب ( دوزخ کے سات دروازے ہیں) بعض حضرات نے سات درواز وں ہے سات دروازے ہیں مراہ لئے ہیں چونکہ دوزخ میں داخل ہونے والے بہت ہماری تعداد میں ہوں گے ان سب کے لئے ایک دروازہ کافی نہ ہوگاس لئے سات دروازے رکھے گئے ہیں۔حضرت عبداللہ بن عمر دیست ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ بھٹے ارشاد فر مایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ان اوگول کے لئے ہے جو میر ق امت کوئل کرنے کے لئے ( نیام ہے ) تلوار نکالے ۔ (مشکلوۃ المعانے ص ۲۰ تازیز ندی )

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سات دروازوں ہے سات طبقات مراد ہیں چونکہ ہر طبقہ کاعلیجد و درواز و ہوگا اس لئے سات وروازوں تے بعیر فرمایا ، طبقے عذاب کے امتبارے متلف ہوں گے جوشحض جیسے عذاب کا مشتی ، دگا اس کے اعتبارے اپنے متعاقبہ طبقہ میں داخل ہوگا۔

لیکل باب مِنْهُم نجوٰءٌ مَفُسُومٌ (ہردروازہ کے لئے ان میں سالیہ ایک حصات کی اللہ تو ٹی کے علم اور حکمت سے عذاب کے مرتبول کے اعتبار سے جہنم میں داخل ہونے والے اپنا ہے مقررہ دروازہ سے داخل ہوں گے۔صاحب روح المعانی فرماتے ہیں (ص۵۳ ہے ہے) کہ ایک دروازہ ان مسلمانوں کے لئے ہے جو گناہوں کی وجہ ہے مشتح تی عذاب ہوئے اورایک دروازہ یہود یوں کے لئے ہے اورایک نصال کی کے لئے اورایک مشارکین کے لئے اورایک مثانقین کے لئے ہے ، علامہ قرطبی نے بھی یہ بات و کرکی ہے اورایک مثانقین کے لئے اورایک مشرکیون کے لئے اورایک مثانقین کے لئے ہے ، علامہ قرطبی نے بھی یہ بات و کرکی ہے اورایٹ ختاک (مفتر) کی طرف منسوب کیا ہے گئی صدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے ، کوئی فردیا کوئی جاءت کی بھی دروازے سے واضل ہو بہر حال جہنم کا عذاب بہت خت ہے گوفر ق مراتب ہوگالیوں جہنم سے نسختے کے لئے اتنا فکر کرنا ہی کائی ہے کہ دباں آگ کا عذاب ہے اورآگ بھی وہ ہے جو دنیا والی آگ سے آئیتر (۲۹) درجہ زیادہ گرم ہے۔ (کار داوا ابناری)

اِنَّ الْهُتَّقِيْنَ فِي جَنْتٍ وَّعُيُونٍ ﴿ أُدْخُلُوهَا بِسَلْمِ الْمِنِيْنَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ بِالْبِنَوْنَا وَنَارَرَنَ وَالْمَ بِعُولَ مِن اورَ يَشُول مِن عَن عَمَى إِن مِن وَلَى عَالَمَ وَاوَ مَا تَن ك ماتِه والله مِن كان عام والمنازي عالم والمنظور المنازي عالم والمنظور المنازي عن المنظور المنظ

# مِّنْ غِلِّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُبٍ مُّتَقْبِلِيْنَ ۞ لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَّمَاهُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۞

جوان كسيول من تق، بين كر رين كي تختول برآس است بول كي، أنيس وبال كوني تكيف في بيني كي اور ند وبال س تكالے جائيل ك

# نَبِيْ عِبَادِينَ أَنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۚ وَأَنَّ عَذَا بِي هُوَ الْعَذَابُ الْرَالِيُمُ ۞

آ پ مير ، بندول کوخبر د پيچنے که بالتر ميں فقور موں رحيم ہول اور بلاشبه مير اعذاب و وروناک مغراب ہے۔

## متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے ، سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپس میں کو کی کینہ یہ ہوگا

گزشتہ آیت میں دوزخ کا ادراس کے در دازوں کا ذکر تھااور بیفر مایا تھا کہ د دزخ میں ابلیس کا اتباع کرنے دالے داخل ہوں گے، اب یبال ان آیات میں اہل جنت ادران کی بعض نعمتوں کا ذکر ہے، جنت والے کون میں؟ بیمتقی حضرات ہیں تقویٰ کے بہت ہے در جات ہیں کفروشرک سے بچناسب ہے بڑا تقویل ہے بمبیرہ گناہوں ہے بچنا بھی تقویل ہے بسفیرہ گناہوں ہے بچنا بھی تقویل میں شامل ہے، مکروبات سے بچنااور شتبہات ہے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے، جنت میں کوئی کا فرومشرک تو جابی نہیں سکتا مسلمان اپنے اپنے تقویٰ کے امتبار سے جنت کے درجات میں داخل ہوں گے۔ دارالنعیم جس میں اہل ایمان داخل ہوں گےاس کا نام جنت ہے درا ہے بہشت بھی کہا جاتا ہے پھراس میں بہت ہے باغیجے ہوں گے اس لئے بہت ی جگہ لفظ جناً ت جمع کے ساتھ واروم دا ہے بہال بھی لفظ جَسنَّاتِ آیا ہے اوراس کے ساتھ لفظ عُیُسوُن مجھی ہے جومین کی جمع ہے، عین عربی میں چشہ کو کہتے ہیں، جنت میں باغ بھی ہوں گےاور چشمے بھی ہول گے اور متعدد آیات میں جَنْتُ مُجُویٰ مِنُ تَحُتِهَا الْأَنْهَارُ وارد ہواہے بعنی ایسے باغ ہول گے جن کے نیجے نہریں جاری ہول گی ہرے بھرے باغ درختوں پر پھل ہوں گے اہل جنت کے قریب لئکے ، وے ہوں گے جشمے اور نہریں جاری : وں گی ادران کے سواکثر تعداد میں دیگرانمول ادر بےمثال نعتیں ہ دں گی ادران سب ہے زیاد وبڑھ کرانڈ کی رضا حاصل ؛ دگی اس میں داخل ہوں گے ۔سلامتی کےساتھ ر ہیں گےاور برامن بےخوف ہول گے ندکوئی خوف ہو گا نیعتیں جھینے جانے کااندیشہ ہوگا ،آپس میں ندبغض ،ندحسد ،ندوشنی ،ندخالفت نەخاصمت،سب بھائيوں كىطرح ايك دل ہوكرر ہيں گے، دنياميں جوآئيں ميں كسى دجہ ہے كوئى كھوٹ كىينداوردىشنى تقى وەسب جنت ميں واظل ہونے سے سلے نکال دی جائے گی سیح بخاری میں ہے کہ قبلوبھم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینھم و لا تباغض لیعنی ان سب کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک ہی شخص کا دل ہونہ آپس میں کوئی اختلاف ہو گا اور نہ بغض ہو گا،مفسر این کثیر نے (ص۵۵ج۲)حضرت ابوامامه کاارشالقل فریایا ہے کہ جنت میں کوئی مؤمن اس دفت تک داخل نہ ہوگا جب تک اس کے سینہ سے کھوٹ کیٹ کونہ ذکال، یا جائے جیسے تملہ کرنے والا درندہ ہٹایا جاتا ہے اس طریقے سے مؤمن کے دل ہے کینہ ذکال دیا جائے گا۔

## اہل جنت تکیدلگائے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے

غلی مسُوْدٍ مُتَفَیْلِیْنَ جوفر مایا ہے اس کے بارے میں صاحب ردح المعانی نے حضرت مجاہد نے قل کیا ہے کہ وہ جنت میں اس طرح رمیں گے کہ ایک دوسرے کی پشت نہ دیکھیں گے ان کے تخت گھو منے دالے بوں گے وہ جن حالات میں بھی تا دل گے آلیس میں آ منے سامنے بی بول گے اور ان کے تخت ان کو لے کر اس طرح گھوم رہے بول گے کہ جب بھی مجتمع بوں گے متقابل ہی رمیں گے لیمی آمنا سامنا ہی رہے گا۔

## جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے نکالے جائیں گے

سورہ واقعہ میں فرمایا علی سُرُر مَّوُ صُنُونَهُ وَ مُمَّکِئِینَ عَلَیْهَا مُتَقَابِلِیْنَ السِحْتُوں پرہوں گے جوسونے کے تارول سے بینے ہول گے ان پر کلیداگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہول گے۔ پھر فرمایا کا یَمَسُّهُمْ فِیْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمُ مِنْهَا بِمُحُوجِیْنَ لیخی اہل جنت کو جنت میں کسی طرح کی کوئی نکلیف جسمانی روحانی ظاہری باطنی نہ پہنچ گی ہر طرح کی دھی تھکن ، رنج وَغُم سے محفوظ ہوں گے ہر چیز خواہش کے مطابق ہوگی وہاں ہمیشہ رہیں گے بھی وہاں سے نکالے نہ جائیں گے بھر پورنعتوں میں ہوں گے نعتوں کے چھن جانے کا یا دہاں سے ذکالے جانے کا جانے کا کیوں کے بیٹ کے کا مطابق ہوگی وہاں گوئی خطرہ نہ ہوگا۔

اہل دوز خے کے عذاب اور اہل جنت کی تعمیس بیان کرنے کے بعدار شادفر مایا نَبَیٰ عِبَادِیْ آنَا الْغَفُورُ الرَّحِیْمُ (میرے بندوں کو بناد سجے کہ بااشبہ میں غفور ہوں رحیم ہوں۔

وَانَّ عَذَابِی هُو الْعَذَابُ الْآلِیُمُ (اور بااشبه میراعذاب وہ در دناک عذاب ہے) صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اوپر جنت میں جانے والے جن متقبوں کا ذکر ہے ان سے وہ لوگ مراذبیں ہیں جو بالکل ہی گناہوں سے پاک صاف ہوں ،متقبوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں لبندااس آیت میں بیتا دیا ہے کہ تقی تو جنت میں ہوں گے ہی مؤمن گناہ گار بھی جنت میں جائیں گار چدتو ہے بغیر ہی مرگئے ہوں کیونکہ اللہ تعالی غفور دھیم ہے (البعد گناہوں سے بچتر ہیں اور مغفرت کا بھروسہ کرکے گناہوں میں ترتی نہ کریں اور تو بہ میں دیر نہ لگا گئیں کیونکہ وہ بخشنے والا مہر بان تو ہے ہی گناہوں پرعذاب دینے کا بھی اے اختیار ہے اور اس کا عذاب در دناک ہے ) بہت سے اہل لگا گئیں کیونکہ وہ بخشنے والا مہر بان تو ہے ہی گناہوں پرعذاب دینے کا بھی اے اختیار ہے اور اس کا عذاب در دناک ہے ) بہت سے اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں سز ابھائیں گے اس کے بعد جنت میں جائیں گے جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے لہذا گناہوں سے بیجتے رہیں گناہ وہ وجائے تو جلدی تو جگر لیا کریں۔

و تبِنَّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرِهِيْمَ ﴿ اِذْ دَخَلُوْ اعْلَيْهِ فَقَالُوْ اسَلَمًا ﴿ قَالَ إِنَّا مِنْكُمُ الرائِم عَنْ صَيْوَلَ كَ اللهُ الرائِم عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرائِم عَنَهَ الرائِم عَنْ اللهُ 
# وَالَ وَمَنْ يَقْنَظُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ ﴿

ابرا فيهم أكياه راچ رب كي رنهت النالجي كان ميواكون ناميد : وگي جو گراه جي ـ

حضرت ابراہیم للتک کے مہمانوں کا تذکرہ ،ان ہے خوفز دہ ہونااوران کا بیٹے کی بشارت دینا ان آیات میں حضرت ابراہیم النظیمی: کے مہمانوں کاذکر ہے، میرمهمان الله جل شانه' کے بھیجے ؛ و ئے فرشتے تھے جواس لئے بھیجے گئے تھے کے حضرت ابراہیم الظیمین کو بیٹے کی مبشارت دیں اوراس پر بھی مامور تھے کہ حضرت اوط الفیمین کی قوم کو ملاک کر دیں ،اس کا مفصل مذکر ہ سورہُ ذاریات میں بھی ندکور ہےاورسورۂ غنکبوت( رکوع ہم ) میں بھی ہے جب بہفرشتے حضرت ابرا تیم الطبیع کے پاس مہنچےاورا ندر داخل ، و گئة وانہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم اعلیٰ نے سلام کا جواب دیا (جیسا کے سورہً ، دوادر سورہُ فراریات میں تصریح ہے ) بیفر شتے چونکہ انسانوں کی صورتوں میں تصاوراس سے پہلے ان ہے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لئے اول تو بوں فرمایا کہ فَوُمٌ مُنْکُرُونَ کیتی ہے حضرات ایسے میں جن ہے کوئی جان پہچان نہیں اور چونکہ انہیں انسان سمجما تھااس لئے ایک موٹا تاز و بچمڑا بھنا، واضیافت کے طور یران کے سامنے لاکر رکھ دیا، و وفر شتے تھے جو کھاتے پیتے نہیں ہیں اس لئے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھے نہ بڑھائے جب یہ ماجرا دیکھانو حضرت ابراہیم تھی بچومزید توحش ہوااوراہے ول میں ان کی طرف ہے ڈرمحسوں کرنے گلے اور صرف دل میں ہی نہیں زبان ہے بھی ابتاً <u>مِنْکُمْ و جَلُوُنْ (بِشُک بَمِمْم سے ڈرر ہے ہیں</u>)فرمایامہمانوں نے که آپ ڈریئے نہیں ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جوصاحب علم ہوگا ،حضرت ابراہیم لائلیلا کی عمراس وفت زیادہ ہو چکی تھی خود بھی بوڑھے تھے اوران کی نیوی بھی بوڑھی تھی حبیبا کے سورہ اور میں نہ کور ہے ،حضرت ابراہیم الظیٰ کو تجب : والور فرشتوں ہے فر مایا کہ میں اوڑ ھا جو گیا : ول مجھے اس حالت میں میٹے کی خوشخبری دے رہے ہو، کیسی بشارت دے رہے ہواس بشارت کاظبور کس طرح ہوگا؟ چونکہ بات اس انداز سے فرمانی تھی جس میں استفہام انکاری کی جھنگ تھی اس لئے فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے آپ کوامرواقتی کی بشارت دی ہے ( گوطا ہری اسباب عادیہ کے اعتبارے اجھنے کی می بات ہے لیکن جس نے بشارت جھیجی ہے اس کے لئے کچھ شکل نہیں ) للبذا آیان اوگوں میں سے نہ ہوجا نیس جوامیڈ ہیں ر کھتے ،حصرت ابراہیم القلطین نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے ناامیدی کےطور پرمیراسوال نبیں ہے بلکہ اس اسباب نطاہرہ کے اعتبار سے پچھے بجیب سامعلوم ; ور ہا ہے اس لئے بیسوال زبان برآ گیا کہ اب اس حالت میں اولاد کس طرح ہے جو گی ہے بیٹارت حضرت اسلحق الطبیہ: اور ان کے بعدان کے بیٹے یعقو ب کے بار ہے میں تھی جیسا کہ سورۃ ; وہ میں مذکور ہے سورۃ صافات میں ہے کہ حضرت ابراہیم الظیمان نے اللہ جل ثنانهٔ ہے دعا کی تھی کہ رَبِّ هَبُ لِنی مِنَ الصَّلِحِیْنَ ﴿ کُداے میرے دب مجھے صالحین میں ہے ایک فرزندع طافر ماوے ﴾ الله تعالیٰ نے فرمایا فَبْشَــرُنْـــهٔ بِعُلْمِ حَلِيُمِ ( کہم نے آئبیں حلم والےفرزند کی بیثارت دی ) بعض غسرین نے فرمایا کہ سورہَ صافات کی نډ کور وآيت ميس حصرت اسلعيل النکنو کې پيدانش کې څوڅخړي وي ہے اورسورۀ بو د اورسورۀ حجراورسورۀ ذاريات ميس حصرت آنځق الطنيق کې پیدائش کی خوشخری ہے اس برمزید بحث ان شاء اللہ تعالی سورہ صافات کی تفسیر میں آئے گا۔

قَالَ فَهَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۞ قَالُوْٓا إِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿ إِلَّآ ابرائيم نے کہا کدائے تیج ہوے فرشتوا تبارا آتا کی ایم کام کے لئے ہے؟ انہوں نے جاب یا کہ باشبہ ہم بجرع مَّ کی طرف نیج ہوے بیں مَّراَل

الَ لُوْطِ ﴿ إِنَّا لَهُنَجُّوْهُمْ ٱجْمَعِيْنَ ﴾ إِلَّا امْرَاتَهُ قَدَّرْنَآ ﴿ إِنَّا لَهِنَ الْغَيرِنَيْكَ فَلَمَّا جَاءَ بچا گئے والے ہیں ہوائے ان کی دول کے ہم نے اس کے مارے ہیں تجویز کر رکھائے کہ باشیدہ و پجر بین میں رہ جانے والی ہے سوجب وہ کتیج الَ لُوْطِ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُ وُنَ۞ قَالُوْا بَلْ جِئْنُكَ بِمَا كَانُوْا تر نظے گئے ہے فشہ تم تو اجنی آوئی ہو ، انہوں نے کہا کہ ٹیس ایکٹر ہم آپ کے پاس وو چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ فِيْهِ يَهْتَرُوْنَ ۞ وَ اَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصْدِقُوْنَ۞فَاسْرِبِاَهُلِكَ بِقِطْحٍ مِّنَ الَّيْلِ اوگ شک کو کرتے تھے اور بم آپ کے باس تیجی وہ نے والی چیز لے کرآئے میں اور بم سے بیں وس آپ رات کے کی جے میں اپ گھر والوں کو لے کرنگل جائے وَاتَّبِعْ ٱدْبَارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ۞ وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ اور آپ ان کے چیچے اور لیجئے اور تم میں ہے کوئی بھی چیچے پٹر کے نہ و کیے ارتمہیں جس جگہ جانے کا حکم اوا ہے ای طرف طلے جانا واور ہم نے اوط ک ذِلِكَ الْإَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هَلَوُ لَا عِمَقُطُوعٌ مُّصْبِحِيْنَ ۞ وَجَاءَ اَهُـلُ الْمَدِيْنَةِ اِس اپنا تھم جھیج ویا کہ سیح ہوتے ہی ان اوگوں کی جز کت جائے گی و اور شہر کے الجُل يَسْتَبْشِرُوْنَ۞قَالَ إِنَّ هَلَوُّ لَآءِ ضَيْغِي فَلاَ تَفْضَحُوْنِ۞ وَاتَّقُوا اللهَ وَلاَ تُخْزُونِ ۞ خوش ہوتے ہوئے آ پہنچے ، لوط نے کہا بے شک میر میران میں سوتم بھے رسوا نہ کرہ اور اللہ سے اُرہ اور بھے رسوا نہ کرہ قَالُوٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ قَالَ هَوُّ لَآءٍ بَنْتِيَّ إِنْ كُنْتُهُ فَعِلِيْنَ ۞ لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَغِيْ وگوں نے جاب میں کبا کیا ہم نے کے وانیا جہاں کے اوگوں سے من نہیں کیا ؟ لوط نے کہا پیرین ڈیلیاں میں اگر شہیں کرۃ بی ہے، آپ کی جان کی تھم ہے تک۔ واپنی ستی میں سُكُرتِهِمْ يَعْمَهُوْرَ ۞ فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقَيْنَ ۞ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ أَمْطُرْنَا -اندھے بن رہے تھے، سو دورج لکلتے وقت انہیں سخت آواز نے پکڑ لیا، سو ہم نے اس کے اوپر کے حصہ کو پنچے والا حصہ کر ریا اور ہم ۔ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجْيُلِ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰنِتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ ۞ وَإِنَّهَا لِبَسِيلِ مُقِيْمِ ان برئز کے چھر بیما دیے، باشد اس میں اسپرت کھنے والول کے لئے نشانیاں ہیں اور بااشد ان کی یہ بستیاں ایک شاہرا و عام پر برنی میں انَ اللهُ ذلك لَائِدً لِللهُ وَلِينَ اللهُ وَمِنْيُنَ اللهُ اائب ال میں الی ایمان کے لئے نشانی ہے۔

# یہ مہمان فرشتے تھے جو حضرت لوط العلیلا کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے حضرت ابراہیم العلیلا کو خوشخری دے کر فرشتوں کا حضرت اوط العلیلا کے پاس آنا

حضرت اوطالطﷺ اپنے گھر والول کو لے کربستی ہے رات کے وقت نکل گئے ہوی و ہیں رہ گئی۔ جب سورج نکا اتوا یک بخت آ واز آئی جو بہت کرخت تھی پھراو پر سے سیہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے حضرت جبرئیل الطیﷺ نے زمین کواو پراٹھایا اور زمین کا تحة الٹ دیا ، زمین کے او پر کا حصہ نیچے ہوگیا اور نیچے کا حصہ او پر ہوگیا جس ہوگ وب گئے اور مزید سیہوا کہ لگا تارسکسل پھر بروسا دیئے گئے سے پھر ہجیل کے تھے سورہ ہوداور سورہ مجر میں جب جار قیمن سیجیلی فرمایا اور سورہ زاریات میں جب حارکہ مِن طِینِ فرمایا ہے دونوں جگہ کی تصری سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں پر پھر برسائے گئے تھے وہ بیام پھر لیعنی پہاڑوں کے ٹکڑ نہیں تھے بلکہ ایسے پھر تھے جومٹی سے پکا کر بنائے جاتے ہوں جس کا ترجمہ " کنکر" کیا گیا ہے۔

یا لفظ سنگ اورگل سے مرکب ہے سنگ پھر کو اورگل مٹی کو کہتے ہیں مٹی کو آگر پکایا جائے تو اس سے پھر کی طرح ایک چیز بن جاتی ہے سورہ ہو دمیں سب بجنیل منظور کے فر مایا ہے لیعنی ان پھر و اس کی جو بارش کی گئی جو لگا تارگر رہے سے آیا سے قرآن کے ملانے سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت لوط النظام کی قوم پر تینوں طرح کا عذاب آیا چیخ نے بھی بکڑا ، ان کی زمین کا تختہ بھی المٹ دیا گیا ، اور ان پر پھر بھی برسا دیئے گئے ان بستیوں کو سرق براء ہیں المکو تفک آھوئی 0 فَعَشَهَا ان بستیوں کو سرق برائی ہوئی بستیوں کو بارا بھران بستیوں بروہ چیز جھا گئی جو جھا گئی ) لینی اوپر سے پھر برسنا شروع ہوئے۔

حضرت لوطالطی ہو مؤمنین کو لے کرراتوں رات بستیوں سے نکل خیکے تھے جوعذاب آیا وہ کافروں پر آیاان کی بیوی کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یا تو ان کے ساتھ نکلی ہی نہتی یا ساتھ تو نکلی تھی لیکن ہیتھیے مڑ کر دیکھا اور ہلاکت والوں میں شریک ہوگئی ایک پھر آیا اور اسے وہن قل کر دیا۔

یباں بظاہر سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین الٹ دی گئی تو وہ اس سے مرگئے ہوں گے چھر پھر کیوں برسائے گئے؟اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ بستیوں ہے باہر بیجے ان پر پھروں کی بارش برسادی گئی۔

یہ بستیاں نہرار ہن کے قریب تھیں ان کوالٹ دیا گیا اوران کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بحرمیت پیدا فرما دیا جوآج بھی موجود ہے سے پانی بد بودار ہے اس سے انسانوں کو پاجانوروں کو یا تھیتوں کو نفع نہیں ہوتا اور پانی آئییں بستیوں کی حدود میں ہے کسی دوسری جگہ سے نہیں آتا۔

حضرت لوط النَّلِيْ اللهُ كَا قُوم كَى مِلا كَت سِي عِبرت حاصل كري جن كَى النَّى مُونَى بستيوں بِرِكْرَرتِ بِي حضرت اوط النَّلِيْ اللهُ كَا قُوم كَى بربادى كا تذكره فرما كرار شاد فرمايا كه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَابَ لِلْمُنَوَ بَسِمِيْنَ ٥ وَإِنَّهَا لَيْسَبِيلُ مُقِينِم ٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ ( بلا شبراس میں بصیرت والوں كے لئے نشانیاں ہیں، بلا شبہ یہ بستیاں شاہراہ عام پر پڑتی ہیں، ب شك اس میں اہل ایمان كے لئے نشانی ہے )

ان آیات میں اول تو پفر مایا کہ بیہ جو حضرت اوط النظامی کی قوم ہلاک ہوئی اس میں بصیرت والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ تفراور تعلی ہدکا ارائی ہوئی بستیوں کے بیاس اسلی ہوئی بستیوں کے بیاس سے گزرتے ہیں خودا پنی آنکھوں سے دیکھ کربھی عبرت حاصل نہ کرنا بہت بڑی جمافت اور شقاوت ہے ہیں تو ان الٹی ہوئی بستیوں کے بیاس سے گزرتے ہیں خودا پنی آنکھوں سے دیکھ کربھی عبرت حاصل نہ کرنا بہت بڑی جمافت اور شقاوت ہے ، اس کے بعد مزید توجہ دلائی اور عبرت کی طرف متوجہ فر مایا اور ارشا و فر بایا کہ ان بستیوں میں اہل ایمان کے لئے بڑی نشانی ہے ، جس نے آنکھوں پر پٹی باندھ کی وہ عبرت کی طرف متوجہ فر مایا اور ارشا و فر بایا کہ ان بستیوں میں اہل ایمان کے لئے بڑی نشانی ہے ، جس نے آنکھوں پر پٹی باندھ کی وہ عبرت کی طرف متوجہ فر مایا ہور کہ تھی ہوں کرتے ہیں ، مورہ صافات میں حضرت اور النظامی کو م م کی بلاکت کا تذکر وہ کرنے کے بعد فر مایا ہے وَانْتُ کُنُم لَتَمُولُونُ کَا کُلُومُ مُصُّبِ حِیْنَ ٥ وَ بِلاَئِنِ اللّٰ مِن کُلُومُ مُصُّبِ حِیْنَ ٥ وَ بِلاَئِنِ اللّٰ مِن کُلُومُ مُصُّبِ حِیْنَ ٥ وَ بِلاَئِنِ اللّٰ مِن کُلُم اللّٰ مُولُونَ کَا اللّٰ مُن اللّٰ مُن کُلُم کُلِم کُلُم ک

ھاصل نہیں کرتے کیابالکل ہی سمجھ سے ہاتھ دھو بیٹے ہو،قر آن مجید کا بیان سامنے ہے۔تاریخوں میں بھی واقعہ موجود ہے کین عبرت کا نام نہیں ، کفر کی وجہ سے اور مردول سے قضاء شہوت کرنے کی وجہ سے بیعذاب آیا تھا، اب یورپ کی اتوام کود کیولو جو مبذب بھی جاتی ہیں بلاکت کے دھارے پر ہیں کا فرتو ہیں ہی زنا کاری ان میں عام تھی ہی اب مردول سے قضاء حاجت کرنے کارواج بھی عام ہوگیا ہور کومتوں نے قانونی طور پراس کو جائز قرار دے دیا ہے۔فائنظر واانا منتظرون

رحمة للعالمين ﷺ كابهت برااعز از ،الله جل شانهٔ نے آپ كی جان كی شم كھائی ہے

اللہ تعالیٰ شانہ نے لَعَہُ مُو لَکَ إِنَّهُ مُ لَیْ مَا مُرَبِهِ مُ یَعُمَهُونَ جَوْر مایا ہے اس میں اپنے حبیب مصطفیٰ کی جان کی شم کھائی نے ہے۔ صاحب روح المعانی (ص۲۷ج ۱۱) نے امام بیہ فی کی دالکل اللہ وہ ہے حضرت ابن عباس شدکا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محرسول اللہ بھی جان ہے بڑھ کرکوئی معزز وکرم جان پیدائیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات کے علاوہ کسی کی بھی حیات کی شم سیل کھائی ، بیبال سرمری طور پر جو بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ فی شم کھائا تو ممنوع ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی شم کیوں کھائی ؟ اس کھائی ، بیبال سرمری طور پر جو بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ فی شم کھائیں ہے ۔ وہ غیر اللہ فی شم کھائیں ہے ہو شرک ہوگا اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے اس پر کسی بات کی کوئی پابندی بات کی کوئی پابندی ہوئی بیبال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ بھی جان کی شم کھائی اور قرآن کے کہوئی پیال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ بھی جان کی شم کھائی اور قرآن کے مجید میں بہت والیہ ہوئی بیال ہوئی بیبال اللہ تعالیٰ نے بس ورت کے خور کی جو معزات مفسرین کرام نے فربایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چروں کی شم کھائی ان میں وہ چیزیں والمستَدِی ورونگر کرنے ہوئی اللہ تعالیٰ کی فدرت پر دلالت کرنے میں بہت زیادہ واضح طور پر بچومیس آجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چروں کی شم کھائی ان میں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی فدرت پر دلالت کرنے میں بہت زیادہ واضح طور پر بچومیس آجا ہے گا۔

وَإِنْ كَانَ اصْحْبُ الْآيْكَةِ لَظْلِمِيْنَ فَانْتَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينٍ فَي

او ربااشیہ ایک والے ظلم کرنے والول میں سے مٹھے سو ہم نے ان سے انتقام نے لیا اور بااشبہ بید دونوں بڑی شاہراہ پر پڑتی ہیں ۔

حضرت لوط الطَّلِيِّةُ اوراصحاب الا يكه كى بستياں شاہراہ عام پرواقع ہیں، اصحاب الا يكه ظالم تھا پنی حرکتوں كی وجہ سے ہلاك كئے گئے

حضرت لوط الطلق کی بستیوں کی ہلا کت اور ہر بادی کا تذکرہ کرنے کے بعداس آیت میں اسحاب الا یکہ کے ظلم اوران کی ہربادی کا تذکرہ فرمایا اور کے ہوں ۔اصحاب الا یکہ جس علاقہ میں تذکرہ فرمایا اور کے ہوئے ہوں ۔اصحاب الا یکہ جس علاقہ میں رہتے تھے وہاں درخت ہی درخت ہی درخت تھے اس کے بعض حضرات نے اصحاب الا یکہ کا ترجمہ بن والوں سے فرمایا ہے ۔ ان بن والوں کی طرف حضرت شعیب الطاق ہم ہوئے تھے جیسا کہ اصحاب مدین کی طرف بھی ان کی بعثت ہوئی تھی بیدونوں تو میں ناپ تول میں کی طرف حضرت شعیب الطاق نے دونوں تو میں اور تول میں کی کرتی تھیں ،حضرت شعیب الطاق نے دونوں تو میں اوروں تو میں ایمان ندائیں اور عذاب میں گرفتار ہوکر ہلاک ہوگئیں اصحاب مدین کی اس کی اور سورہ شعراء ۔ (رکوع ۱۰) میں اصحاب الماک اور اوروں اور میں اوروں اور کیا ہے اور سورہ شعراء ۔ (رکوع ۱۰) میں اصحاب اللہ کو تعدل کی اور سورہ شعراء ۔ (رکوع ۱۰) میں اصحاب اللہ کو تعدل کی اور سورہ ہود (رکوع ۹) میں گرز چکا ہے اور سورہ شعراء ۔ (رکوع ۱۰) میں اصحاب اللہ کو تعدل کی تعدل کی تعدل کی تعدل کی تعدل کی تعدل کی تعدل کے اور سورہ شعراء ۔ (رکوع ۱۰) میں اصحاب کی تعدل کے تعدل کی تعدل کے

ەمچاەرقىلىلاز

الا یک کا جواب اور عذاب کی فریائش فدکور ہے ، ان کی بلاکت اور عذاب کا ذکر فریاتے ہوئے سور وَ شعراء بیں فریایا فیک فَدُبُوہُ فَ فَاحَلَهُمُ عَلَیْهِ اللّٰ یک کا جواب اور عذاب کی فرایا بلا شہدہ علیہ کا خیاب کو جھٹا یا پھران کوسائیان کے دن کے عذاب نے پکڑلیا بلا شہدہ بوٹ ہوئے ہوئے اللّٰ کا نام عذاب نے پکڑلیا بلا شہدہ بوٹ کا عذاب تھا ) جب ان لوگوں پر عذاب آنے والا تھا تو یہ لوگ بخت گری میں ببتلا ہوئے دور سے ایک بادل نظر آیا جس کی وجہ سے اینچے ساید معلوم ہوا جلدی جلدی دوڑ ہے : و بے اس کے سایہ میں بہتنج گئے علامہ بغوی نے معالم النزیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات دن تک ان اوگوں پر گرمی کومسلط فر مایا پھر ایک بادل بھیجا ان اوگوں نے اس کے سامیہ میں راحت تلاش کرنے کے لئے پناہ لے لی جب و ہاں جمع ہوگئے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جس نے انہیں جلاکر داکھ دیا۔

حضرت لوط القليلاكي قوم والى بستيال اوراصحاب الايكه شاهراه عام يرواقع بين

وَالنَّهُ مَا لَبِا مَامٍ مُبِينَ (اور بلا شبدیدونوں قومیں بینی قوم لوط القین اوراضحاب الا یکدایک آبادواضح شاہراہ پر ہیں بیدہ بی شاہراہ ہے جس برقا فلے جلتے تھے اور اہل مکے ان قافلوں میں شامل ہوکر شام کو جایا کرتے ہیں راستہ میں یہ بستیاں پڑتی ہیں۔مفسرا بن کثر لکھتے ہیں کہ اصحاب الا یکہ کا زمانہ حضرت لوط الفین کی قوم کی ہلاکت کے بعد ہی تھا زمانہ بھی قریب تھا اور علاقہ بھی ، جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہ علاقہ حضرت اوط الفین کی قوم کی بستیوں کے مقابل تھا اس طرح سے شاہراہ عام کے دوسری طرف اسحاب الا یکہ کا بن تھا ، جولوگ ان کی باکت کے بعد ہے اس شاہراہ پر گزرتے رہے ہیں اور اب بھی سفر کرتے ہیں ان کے لئے جائے عبرت ہے۔

# وَلَقَدْكَذَّبَ اَصْحْبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَاتَّيْنَاهُمْ الْيِتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿

اور بلاثبہ مجر والوں نے عظیروں کو مجتابیا اور بم نے انہیں نشانیاں دیں سو وہ اِن سے رو گروانی کرنے والے ہو گھ و کے نوا کینگر میں کو کرن الرجبال میون الرجبال میون کا کانگرام التسیک کو کے ایس کی استیک کو کہ میں ہولیاں کا اور وہ لوگ پیاڑوں کو تراش کر گھر ما لیتے تھے، این کے ساتھ رہتے تھے، سو اِن کو میں میں جی نے پکڑ لیا،

### فَمَّ اَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُكْسِبُونَ ٥

سوان کواس چیز نے پچھاکام نہ دیا جھے و بکسب کرتے تھے۔

#### اصحابالحجركي تكذيب اور ملاكت وتعذيب

ان آیات میں اسحاب المجرکی تکذیب بھران کی تعذیب کاؤکر ہے اسحاب المجرسے قوم شمور مراد ہے بیاوگ وادی جمر میں رہتے تھے قوم عاد کی ہربادی کے بعد بیلوگ زمین میں بے اور پھلے بھولے طاقت وربھی بہت تھے پہاڑوں کوتراش کر گھر بنا لیتے تھے ،سورۃ الفجر میں فرمایا وَ تَسَمُ وَ دَ اللّٰهِ فِينَ جَابُوا الصَّنْحُورَ بِالُوادِ (اورقوم شمود کے ساتھ تیرے رہ نے کیا معاملہ کیا جنہوں نے وادی میں پھروں کوکاٹا)
اس بات تو یہاں سورہ جمریں بول اللّٰ فرمایا ہے و گھاؤا آیئے جنون کی مِن الْمُجِبَالِ بَیُونَ الْمِنِینَ ﴿ اوروہ اوْک پہاڑوں ہے ترال کر گھر بِما لِیتِ تھے امن وامان سے رہتے تھے ) ان کی طرف حضرت صالح النہا معوث ہوئے تھے ان لوگوں نے ان کوجھٹلایا اور چونکہ ایک بی کا جھٹلایا سارے نبیوں کے جٹلانے کے مترادف ہے ( کیونکہ تمام پینم بروں کی دعوت ایک ہی ہے ) اس لئے یوں فرمایا کہ اسحاب المجر نے

یں اوگ ہڑے غور وفکرے رہتے تھے دنیا پردل دیتے ہوئے تھے اور دنیا ہی کوسب کچھ بچھتے تھے اس لئے آخر میں فرمایا فسمَ آ اَغُنی عَنَهُ مُ مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ (سوان کے کچھ کام نہ آیادہ جو کچھ کسب کرتے تھے) قوم شمود کا مفصل واقعہ سورہ اعراف (رکوع ۸) کی تفسیر میں گزر چکاہے۔ میں گزر چکاہے۔

# وَمَاخَلَقْنَا السَّلَوْتِ وَالْرَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلاَّ بِالْحَقِّى ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ

اور ہم نے آسانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا گر حق کے ساتھ ، اور بلاشبہ قیامت ضرور آنے

# فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ@إنَّ رَبَّكِ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ@

والی ہے، سوآ پنونی کے ساتھ درگز رہیجے، باشبہ آپ کارب بڑا خالق ہے اور بڑاعالم ہے۔

### الله تعالیٰ نے آسان وز مین کو حکمت کے موافق بیدافر مایا ہے

آیت بالا میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسانوں کواور زمین کواور جو پھوان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، جق کے ساتھ پیدا فرمایا کہ ہم نے آسانوں کی پیدائش حکمت کے موافق ہے عبرت کے لئے ہوان کی خلیق میں خالق تعالیٰ شانہ کی توحید پر دلائل ہیں اوران کا وجود معرفت حاصل کرنے کے لئے ہم جسیا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا : رَبِّنَا مَا خَلَقُتُ هَلَا اَبَاطِلا اَ وَعَلَ وَالِے لَہُ ہِیں کہا ہے ہمارے رہ! آپ نے سیسب بے فائدہ پیدائیس فرمایا ) صاحب روح المعانی نے (ص 22 جمار) آیت کا مطلب بتاتے ہوئا اس اندازے بات کی ہے کہ ماسبق ہے تھی ارتباط ہوجاتا ہے وہ لکھتے ہیں ای الا خلق استہم ابالہ حق والحکمة بتاتے ہوئا است مراد الفساد و استقرار الشرود ، وقد اقتضت المحکمة اهلاک امثال هؤلاء دفعا لفساد هم وادشاد الممن بقی الی الصلاح مطلب بیہ کہ ہم نے آسانوں اور زمین کواور جو پھوان کے درمیان ہے تق اور حکمت کر میا ہو کہ اس کے مسات کا نقاضا ہے ہوا کہ جن لوگوں کا پہلے ذکر ہوا ہیں جیسوں کو ہلاک کر کے فیاد کو دفع کر دیا جائے اور بعد میں آنے والوں کے لئے ہدایت ہوجائے جوان سے عبرت حاصل کر ہیں اور اصلاح کی راہ پر چلیں۔

صاحب روح المعانی نے بعض حضرات سے ریجھ نقل کیا ہے کہ المحق سے عدل مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور زمین کواور جو پھھان کے درمیان ہے اس لئے پیدا کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کے ساتھ جزادے ،لوگ آسان اور زمین کے درمیان رہیں گے اور اچھے برے اعمال کریں گے تو قیامت کے دن اس کی جزایالیں گے۔

وَانَّ السَّاعَةَ لَابِعَةٌ (اور بلاشبہ قیامت ضرورآ نے والی ہے) جولوگ کفر پر مرکئے خواہ عذاب سے ہلاک ہوئے ہول خواہ بلاعذاب موت آئی ہوان سب کواور ہر نیک و بدکو قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی وہ وہاں بھی سزا پالیس گے،اس میں نبی اکرم ﷺ تسلی دی ہے کہ قیامت کے دن ان سے بدلہ لے لیا جائے گا۔

مزیدفر مایا فیاصفح الصفّح العَیف البحدیل (که آپ فوبی کے ساتھ درگذر سیجے) علاء نے فرمایا ہے کہ صفح جمیل ایسے درگزر کرنے کو کہتے ہیں جس میں ملامت اور عاب نہ ہو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ تکم منسوخ ہے قبال کا تکم آنے ہے پہلے درگزر کرنے کا تکم تھا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب بیہے کہ حسن خلق اور برد باری اور مدارات کے ساتھ ان کوعوت دیتے ہیں حکمت و موعظت حسنہ ، حلم اور خوش خلق کے ساتھ دعوت دیتے رہنا اپنی جگہ محمود چیز ہے لہذا منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں پھر فرمایا اِنَّ دَبَّ اَتُ فَالَا اُوراَ ہِی کُلُور اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# وَلَقَلْ اتَّيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْانَ الْعَظِيْمَ ۞ لَا تَمُدَّتَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا

اور ہم نے آپ کو سات آسیں وی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا، آپ اپنی آمجھیں ان چیزوں کی طرف نه بڑھائے جو ہم نے مختلف

مَتَّعْنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۞وَقُلْ

قتم کے کافروں کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہیں ، اور آپ ان پڑتم نہ سیجئے اور ایمان والوں کے لئے اپنے باز وؤں کو جھکائے رہے اور آپ فرما

# إِنِّ آنَا التَّذِيرُ الْمُبِينُ ٥

د یجئے کہ بلاشبہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔

# 

جولوگ رسول اللہ ﷺ تکذیب کرتے تھے وہ و نیا دار تھے اور مالدار تھے کھاتے بیتے لوگ تھے اللہ جل شانہ نے نبی اکرم ﷺ واول تو اپنی ایک بہت بری نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو سَبُعًا مِنَ الْمَثَانِيُ عطا کیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہی جسات کو کہتے ہیں اور مثانی جمع ہے تی کی جو چیز بار بار ندکورہ واسے تی کہتے ہیں یبال سَبُعًا مِنَ الْمَثَانِيُ ہے سورہ فاتحہ مراد ہے اس میں سات آیات ہیں جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور اُلْقُرُ اُنَ الْعُظِیمُ ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرآن مجید مراد ہے اللہ جل شانہ نے بطورا متنان فرمایا کہ ہم نے آپ کوسورہ فاتحہ دی اور اس کے سوابا تی قرآن عطا کیا آپ لوگوں کی تکذیب پر نظر نہ کریں ہم نے جو نعمت دی ہے اور آپ پر جومبر بانی کے ہاں کے سامنے متکرین کی تکذیب کی تجاری کے اللہ اللہ کی طرف کی ہے اس کے سامنے متکرین کی تکذیب کی جومبر بانی کی طرف کی ہے اس کے سامنے متکرین کی تکذیب کی جومبر بانی کی طرف کی ہے اس کے سامنے متکرین کی تکذیب کی تجومبر بانی کی طرف کی سے اس کے سامنے متکرین کی تکذیب کی تو تو تعدید کی ہے اس کے سامنے متکرین کی تکذیب کی تو تو تعدید کی اللہ تا تعدید کی تھے تو تو تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی اللہ میں کی تعدید کی تعدید کی سے اس کے سامنے متکرین کی تکذیب کی تعدید کی تع

التفات نه كرير..

#### اہل دنیا کے اموال واز واج کی طرف نظریں نہ پھیلائیں

و المحصف خُناحاَ فَ بِلُمُوَّمِئِينَ ﴿ (اورايمان والوں كے لئے اسپناز ووَں كوجھائے رہے ) ہاز ووَں كوجھا كرر كھنے ہے مراديہ ہے كہان كے ساتھ نرمى كابرتا وَ سِيجِيّے جن لوگوں نے ايمان قبول كرلياد ہ رحمت اور شفقت كے ستحق ہيں كافروں پرغم كھانے كى بجائے اہل ايمان پر توجہ دى جائے تا كہ وہ اور زيادہ ايمان كے قدر دان جن اور مزيد بشاشت كے ساتھ اعمال ايمان كوانجام ديں۔

وَفُلُ إِنِّى آنَا النَّذِيُرُ الْمُبِينُ (اورآبِفرمادَ يَحَدُ كَ الشّبين واضح طور برؤران والابول) ميراكام الله تعالى كانحم ببنجاناادر حمم كالفت يرجوعذاب آئه قال صاحب الروح عنافت يرجوعذاب آئه قال صاحب الروح اى المنذر الكاشف نزول عذاب الله تعالى ونقمة المخوفة بمن لم يؤمن.

163

#### سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنار کھے تھے

امت محدیہ علی صاحبھا الصلونة و النحبہ سے پہلے جواسیں گزری ہیں ان پہنی اللہ تعالی شانہ نے آبانی کا بیں نازل فرمائی تصیران اوگوں نے ان کو تلف اجزاء کر لئے تھے یعنی بعض پرایمان لاتے تے بعض کے مشکر ہوجاتے تھے اوران میں تحریف وتبدیل ہیں کرتے تھے ان تھی مرنے والوں کو اللہ مفتنی ہے بنی بین سیم برنی ہے تعییر کیا لفظ قرآن کے میاس کا نبوی تھیں ان کو قرآن سے تعییر کیا لفظ قرآن فلان کا وزن ہے جو فرء بفوء سے ماخوذ ہے ہروہ چیز جو پڑھی جائے وہ قرآن ہے بیاس کا نبوی معنی ہے اورامت عاضر کی اصطلاح میں لفظ قرآن اللہ تعالی کی اس کتاب کا علم ہے یعنی تحصوص نام ہے جو سیدنا محدر سول اللہ تھی پرنازل ہوئی آب کا مطلب مفسرین نے یہ نایا ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتوز بائہ میں ان لوگوں پر عذا اب نازل کیا جنبوں نے احکام اللہ یک حصے کرر کھے تھے یعنی آسانی کتابول تا بیا ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتوز بائہ میں ان لوگوں پر عذا اب نازل کیا جنبوں نے احکام اللہ یک مطلب معالم النزیل کے مختلف اجزاء قرار دیے تھے ، ای طرح ہے اس زبانے کے مکذمین پر بھی عذا ب نازل ہوسکتا ہے ، قال صاحب معالم النزیل وسلام کے مختلف اجزاء قرار و سے تھے ، ای طرح ہے اس زبانے کے مکذمین پر بھی عذا ب نازل ہوسکتا ہے ، قال صاحب معالم النزیل فی سے فال محاهد ھم البھود و النصاری فسموا کتابھم فیفو فوہ و بدلو ہ اور صحیح بخاری ص ۱۹۸۲ کے ۲) میں حضرت ابن عباس بھی سے مذکور و النصاری کے فال المنو ا ببعض المهود و النصاری ۔
فیفو فوہ و بدلو ہ اور قبل مجاود و النصاری ۔

بعض مفسرین نے فربایا ہے کہ مکہ مکر مہ میں سولہ شرکین نے بیہ شورہ کیا کہ ج کے دنوں میں مکہ عظمہ کے راستوں پر بیٹے جا کیں اور مکہ معظمہ کی گھانیوں اور راستوں کی تقسیم کرلیں جس شخص کی طرف ہے بھی آنے والے گزری وہ ان سے بول کیے کہ ابل مکہ میں ہے جو شخص معظمہ کی شانیوں اور کوئی شخص کا بہن ہے اور کوئی شخص کی بوت نکا ہے اس کے دھوکہ میں نہ آنا کوئی شخص یوں کہے کہ بیشخص ایوں کہے کہ بیشخص کا بہن ہے اور کوئی شخص کول ہے کہ بیش اور مطلب بیہ ہے کہ مکہ کے میان کی گھانیاں تقسیم کرنے والے اور ان پر بیٹھنے والے بلاک ہوں گے چنانچہ بیادگ نمزوہ برر میں متول ہو گئا اللہ کہ ان اللہ کہ ان کے کہ ان کے کہ ان کو کہ بیش کے ان کے کہ ان کو کہ بیش کرنے ہوئے کہ کہ بیش کریم کو اس کریم کو اس کر می کو اس کے اس کے بارے میں بھوں ہے کہ کہ بیش کریم کو کہ باتھا کہ بیش کرے اور بعض نے یوں کہا کہ بیک بارے میں بطور تکذیب محتلف قتم کی باتیں کہ بیت سے کوئی کہتا تھا کہ بیسے ہے اور کھی کا کہنا تھا کہ بیش مراد بوگا اور کتب سابقہ مراد لینے کی ضرورت نہ بوگ ۔ بعض اور بعض نے یوں کہا کہ بیک ہوئی ۔ بعض نے اسے اس طیف کو اس کے میں مراد بوگا اور کتب سابقہ مراد لینے کی ضرورت نہ بوگ ۔ بعض فولہ نعالیٰ عضین جمع عضہ و اصلها عضوہ بکسو العین و فنح المضاد بمعنی جزء فہو معنل اللام من عضاہ بالمنشد بد جعلہ اعضاء و اجزاء در کذافی الروح ص ۸۲ ج ۱۲)

اس کے بعد فربایا فور زبات لینسٹنگنگ آنجہ فوئی (سوآپ کے رب کی سم ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باز پر س کو لیس کے ) اس میں یہ فربایا کہ اولین وآخرین سب سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پر س ہوگی جولوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور کتابوں کو جھٹلاتے رہے اور جھٹلار ہے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ،سور ذاعراف میں فربایا فیلنٹ لگند نو اگر نور نہر ورضر وران سے بیدریا فت کرلیں گے جن کی طرف پنیم رہے گئے اور ہم ضرور ضرور ان سے بیدریا فت کرلیں گے جن کی طرف پنیم رہے گئے اور ہم ضرور ضرور پنیم رہوں سے بی جھ لیا المسئل فن فر انجازی الس کے کہ میں اور فربایا ہے کہ ورکن میں اور فربایا ہے فق و فیو فینید لگا بسئنل فن فر انجازی انس و کا جاتی اس کے بارے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال نہیں ہوگا اور سور ہ جمراور سور ہ اعراف سے معلوم ہوا کہ سوال ہوگا ، بظاہر جوتعارض معلوم ہور ہا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عند سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فربایا کہ سوال کی نفی کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ جانے کے لئے ان

ے بیروال نہیں فرمائیں گے کہتم نے کیا ہے یانہیں یابد کہتم نے کیا کیا ہے۔

حضرت سفیان بن عبداللہ تقعی ﷺ نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعدادر کسی سے پوچھانہ پڑے آپ نے فریایا قبل امنت باللّٰہ ٹیم استقیم تو المنت باللّٰہ کہددے پھراس پر جما ہوارہ (مطلب بیہ ہے کہایمان کے نقاضوں کو یابندی کے ساتھ یورا کرتارہ)

خوب واضح طور پر کھول کر بیان کرنے کا تھکم ......... پھرفر مایا فَاصُدَعُ بِمَا تُوْمَوُ عَامِوآ بِخوب کھول کرواضح طور پروہ باتیں صاف صاف واضح فرمادیں جن چیزوں کا آپ کو تھم دیاجاتا ہے وَ اَعُوضُ عَنِ اَلْمُشُوبِکیْنَ اَورشرکین سے اعراض سیجئے لیعنی ان کے انکارادرعدم قبول کی وجہ سے مغموم نہ ہوں اس بات کی فکرند کریں کہوہ اوگ نہیں مانے آپ کا کام کھل کرواضح طور پر بیان کردینا ہے آپ

یباں پہنچ کرروافض کی جاہلانہ بات بھی من لیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانۂ کی طرف سے آپ کوظم تھا کہ خوب کھل کروافع طور پر حضرت علی ﷺ کی طرف سے ڈرتے تھے اس لئے اعلان نہیں کرتے حضرت ابو بکراور حضرت عمر ﷺ کی خلافت بلافصل کا اعلان کردیں لیکن آپ حضرت ابو بکراور حضرت عمر ﷺ جب ڈرتے تھے اس لئے اعلان نہیں کرتے ہوں کی جہالت دیکھوا ہے تر اشیدہ دین کے لئے کیس کیسی خالمانہ باتیں کہہ جاتے ہیں جب اللہ کا رسول ہی مخلوق سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کافر مان نہ پہنچا ئے تو پھر آ گے اور کون ہے جوش کو واضح کرے گا اعا ذنا اللّٰہ تعالیٰ من جہلھم و ضلالھم بنسی کرنے والوں کے لئے ہم کافی ہیں اس کے بعد فر مایا اِنّا تَحَفّیٰ نَافَ الْمُسْتَهُ فِرْ ءِیْنَ ٥ الّٰدِیْنَ یَبْحَعَلُوٰنَ مَعَ اللّٰہ اِلْھًا اَحْرَ ﴿ بلا شبہ جواوگ بنسی کرنے والے ہیں جواللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کرتے ہیں ان کی جانب سے ہم آپ کے کافی ہیں سوعنقریب وہ جان

بنی کرنے والوں کے لئے ہم کافی ہیں اس کے بعد فرمایا اِنّا کَفَیْناٹ الْمُسُتھُزِ ءِ یُنَ ٥ الَّذِینَ یَجُعَلُونَ مَعَ اللّهُ اِلْهُا الْحَوَ (بلاشبہ جواگ بنی کرنے والے ہیں جواللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کرتے ہیں ان کی جانب ہے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سوعنقریب وہ جان لیس گے ) بنی کرنے والے ہیں تواللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کرتے ہیں ان کی جانب ہے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سوعنقریب وہ جان کی ان مرکبار کے جارساتھوں کا نام لیا ہے بیاوگ بنی کرنے اور نداق اڑا نے میں بہت آ گے آگے تھے حضرت جبر ٹیل الظیم نے ان کے مختلف اعضاء کی طرف اشارہ فرمایا کسی ہولی گئے ہیں کی طرف اشارہ فرمایا کسی کے بیٹ کی طرف ہوئے سے بلاک ہوں گے۔ علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ان مخرہ کرنے والوں سے وہ سات افراد مراد ہیں جینہوں نے آنخضرت کی کی مرمبارک پر علامہ کرمانی فال دی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ دے جے بیلوگ بدر میں مقتول ہوئے۔ (داخے دوح العانی ص ۲۸ج ۱۳) معالم التزیل (ص ۵۹ کی گذرگی ڈال دی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ دے جے بیلوگ بدر میں مقتول ہوئے۔ (داخے دوح العانی ص ۲۸ج ۱۳) معالم التزیل (ص ۵۹ کی گندگی ڈال دی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ دے جے بیلوگ بدر میں مقتول ہوئے۔ (داخے دوح العانی ص ۲۸ج ۱۳) معالم التزیل (ص ۵۹ کی سے میں کھا ہے کہ مستمر مکن نہ ذاتی بنانے والے (پانچے افراد تھے اول ولید بن مغیرہ جوان سب کا سردارتھا ، دومراعاصم بن وائل ، تیسرا اسود

بن عبدالمطلب، چوتھااسود بن عبد یغوث، پانچواں حارث بن قیس تھا۔اللہ تعالیٰ نے ان کواستہزاء کی سزادی اور بیلوگ بری موت مر ہے ا کیک دن بیاوگ کعببشریف کاطواف کررہے تھے ( زمانہ جاہلیت میں بھی کعببشریف کاطواف کیا جاتا تھا )رسول اللہ ﷺ اس موقعہ پروہاں موجود ہے حضرت جبرئیل القلیل بھی تشریف لے آئے جب ولید بن مغیرہ کا گزر ، واتو حضرت جبرئیل القلیل نے عرض کیا کہ اے محمد! آپ اس شخص کو کیسا یاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ برابندہ ہے حضرت جبر ٹیل نے فرمایا اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کردگ گئی اور میہ فر ماتے ہوئے دلید کی پنڈلی کی طرف اشارہ فر مایااس کے بعد ولید وہاں سے چلا گیا ، یمانی جا دریں پہنے ہوئے تھا تہم کو گھسیٹما ہوا جار با تھا راستہ میں بنی خزاعہ کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے تیروں کے پر بھر ہے ہوئے تھے ان تیروں کا دھار دار حصہ ولید کے پاؤں میں چیھ گیا اس نے تکبری وجہ سے جھکنا گوارانہیں کیا تا کہاہے اپنے پاؤں سے نکال دے بالآ خروہ دھار دار حصہ آ گے بڑھتار ہاجس نے اس کی پیڈلی کوزخی کر دیا جس ہے وہ مریض ہو گیااوراس مرض میں مرگیا ، پھرعاصم بن دائل دہاں ہے گز را حضرت جبر کیل الفیلی نے عرض کیا اے محمد لیکساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ برابندہ ہے حضرت جبرئیل النکھانے اس کے قدموں کے تلووں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ کی اس سے حفاظت ہوگئی اس کے بعد عاصم بن واکل اپنے دولڑ کوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لئے ڈکلا ایک گھاٹی پر پہنچا تواس کا یا وَل ایک خار دار درخت پریز گیااس کا ایک کا نثااس کے یا وُں کے تلوے میں تھس گیا جس ہےاس کا یا وَں پھول کراونٹ کی گردن کے برابر ہوگیا اوروبی اس کی موت کاسب بن گیا ،تھوڑی دیرییں اسود بن عبدالمطلب گزرا حسرت جبرئیل النظیلی نے عرض کیا اے محمد! بیرکیسانحنص ہے؟ آ تخضرت سرورعالم ﷺ نے فرمایا کہ بیر براقخص ہے حضرت جبرئیل النگانے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیااور فرمایا کہ آپاس سے محفوظ ہوگئے چنانچیوه اندها ہوگیا اور برابر دیوار میں سربارتار ہااور بیا کہتے ہوئے مرگیا قتبلندی رب محمد (مجھے رب محمد نے آل کردیا)، پھراسودین عبد یغوث گزراحضرت جبرئیل الطینلانے عرض کیا کہ اے تھر! آپاہے کیسانحض یاتے بیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ براہندہ ہے حالانکدمیرے ماموں کالڑکا ہے ،حضرت جبرئیل النظائے نے عرض کیا کہ اس کی طرف ہے آپ کی حفاظت کر دی گئی ، یہ کہہ کراس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا للندااس کواستقاء کا مرض لگ گیااس کے بعد حارث بن قیس کا گزر ہوا حضرت جبرئیل الطفیٰ نے عرض کیا اے محمد . آپاہے کیسایاتے ہیں؟ آپؓ نے فرمایایہ برابندہ ہے حضرت جبرئیل الطفتان نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیااور فرمایا اسے آپؓ ک حفاظت کردی گئیاس کے بعداس کی ناک ہے مسلسل پیپ نگلے لگی جواس کی موت کا ذریعہ بن گئی۔

وَلَقَكَ نَعُلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِهَا يَقُولُونَ فَ فَسَبِحْ بِحَهْلِ رَبِّكِ وَ كُنْ مِّنَ اور بلائيم جائة بن كديواك باتن كرة بن اس عاب على بوت بن واب إن باب كانتي بيان يجي بس كماته تميد مى بوراور آب ماجدين من ع

السِّجِدِيْنَ ﴾ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيكَ الْيَقِيْنُ ﴿

ہوجائے اوراپے رب کی عبادت سیجئے یہاں تک کدآپ کے پاس یقین (یعنی وت) آجائے۔

تشبیح وتخمید میں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت میں لگے رہنے کا حکم اللہ جل شانۂ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ شرکین معاندانہ با تیں کرتے ہے (جواستھ زاءکو بھی شامل ہے)اوراس کی وجہے آپ تک دل ہوتے ہیں بیٹک دل ہوناطبعی طور پرتھااس کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالی شانۂ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تبیج وتحمید میں لگےر ہیں ادرنماز وں میں مشغول رہیں اور دیگرعبادات میں بھی مشغولیت رکھیں اور زندگی بھرآ خری دم تک ان کاموں میں مشغول رہیں، یہ چیز سطبعی رنج کود فع کرنے کاذر بعیہ بنیں گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی رنج وغم کی صورت پیش آئے تو خالتی کا سُنات جل مجدہ' کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کی جائے حصرت حذیفہ منظمے نے بیان فر مایا کہ نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی فکر مندی والی بات پیش آتی تھی تو نماز پڑھنے گئتے تھے۔

رسول الله ﷺ مال جع نبیں فرماتے تھے جوآتا تھا خرج فرمادیتے تھے،حضرت جیر بن نفیر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف میددی نبیں جیجی گئی کہ میں مال جع کروں اور تا جردل میں ہے ہوجا وَل کیکن میری طرف یہ دی گئی ہے کہ فَسَبِعَ عَلَی اللّهِ عَلَیْ اللّهُ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ولقد تم تفسير سورة الحجر بفضل الله تعالى وانعامه والحمد لله تعالى على تمامه و حسن ختامه





فرمایا ہے، شہد کی تھی کوئر کی میں نحل کہتے ہیں اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔

ندکورہ بالا آیات میں معادلعنی قیامت اورتو حید ورسالت اور آ سان وز مین کی تخلیق اورانسانوں کی پیدائش کا تذکر ہفر مایا ہےاول تو بیہ فرمایا آتنی آمُسُو اللهِ فَلا تَسْمَعُجلُوهُ (الله کاتھم آپہنچالہذاتم اس کے بارے میں جلدی ندمجاؤ) جب مشرکین کے سامنے بیمان ندلانے یراورشرک اختیار کرنے برعذاب آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ عذاب آنے والانہیں بیتو خالی دھمکیاں ہیں جمیس تو عذاب آتا ہوانظر نہیں آتا،اور جب قیامت کی بات سامنے آتی تھی تو اس کا بھی انکار کرتے تھے اور عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہ عذاب آنا ہے تو

گیوں نہیں آ جاتا ،آ جائے اور جلد آ جائے ،ان کہ تنہیے کرتے ، ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تکم آپینچا یعنی اس کا آنا تھنی ہے اور جس جیز کا آنا تھنی نہ وہ انسے تی ہے جیسے وَلَی چیز آ تینچی ہو ، سی چیز کے آئے میں ابریگنا اس بات کی المیان نہیں کہ وہنیں آئے تی ، دنیا کی جتنی زندگی نزر گئی اس کے امتہار سے اب قیامت کے آئے میں قابل و کر ویزنہیں رہی ، یہ امت آخر الامم ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشا وفر مایا ہے بعثت انا و السماعی محیانین (لیمن میں اور قیامت دونوں اس طرح سے بھیجے گئے ہیں جیسے آپس میں یہ دونوں انتھیاں ملی ہوئے ہیں اور ان میں چھکی انتھی اشار ووالی انتھی سے زراسی آ گے بڑھی ، دوئی ہے ) اتنی بات ہے میں اس سے پہلے آگیا۔ (رزاوالبخاری)

بعض منسرین نے امنو الله ہے تکندیب کرنے والوں کاعذاب مرا الیا ہے صاحب عالم التو یل (منحدالا بن ۲) کھتے ہیں کے نشر بن حارث نے یوں کہاتھا اُلسَلَما آج اِن سُکانَ هندا هنو النحقَ مِن عند لَثُ فاضطوٰ علَيْنَا حجارَةً مِن السَلَمَا آج ( کے اے اللہ اُسْری آئے وہیں اسلام) حق ہے آپ کی طرف ہے ہے (تواس کے قبول نہ کرنے پر) ہم پر آسان سے پھر برساد یجئے واس نے عذاب جلدی آئے کا مطالبہ کیا البذاعذاب آگیا اوروو (اوراس کے ساتھی ) غزو جبدر کے وقع برشتول: وگئے۔

کیرفرمایا سُلے خنافی عدمًا یُشُو کُون ہ (وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جودہ شرک کرتے ہیں) مشرکین اللہ آجائی کے لئے شریک قرار وسیتے تھے اور نیر اللہ کو بھی عباوت کا مستحق جانے تھے اس آیت میں اللہ آجائی کی تسنوید بیان فرمانی اور صاف بتاویا کہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ اس کے برابر: واور سستی عبوت ہو، یہ خمون جگہ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ واور اس سے برتر ہے کہ دِنی اس کے برابر: واور سستی عبوت ہو، یہ خمون جگہ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔

تیم فرمایا گئنبال الکنگانجیکهٔ بِالزُوَح مِنَ المرِهِ (وداپے بندوں میں ہے جس پرچابتا ہے فرشتوں کودجی یعنی اپناتھ ہے ۔ کرنازل فرما تا ہے کہ اس بات ہے باخبر کردوکہ بلاشہ میرے مواکوئی معبوز میں سوتم جھیے قررہ) مفسرین نے روح ہے وہی مرا وہل ہاور مسسن اھوہ کواس کا بیان قرارہ یا ہے اور مسلان تکھ ہے بنس کے طور پر حضرت جبر کیل البیلی کومراولیا ہے، آیت نثر ایفہ میں یہ تایا ہے کہ اللہ تعالی اپنے جس بندو پرچا ہے وہی بھیج ویتا ہے اور وہی جھیجنا اس لینے ہے کہ وہی لانے والے الند تعالیٰ کی طرف سے مخاطبیت کو بدیا ہے تھا ہے تھا ویس کہ میرے سواکوئی معبود نویس اور ساتھ یہ بی اللہ تعالیٰ کا بیفر مان بھی پہنچاو یس کہ اگرتم نے تو حید کی وبوت کو قبول نہ کیا تو مذاب میں وہنا تروک کے البذا

اس کے بعد آسان اور زمین کی تخلیق کا تذکر و فرمایا کہ الند تعالیٰ نے آسانوں کو اور زمین کوجق کے ساتھ پیدا فرمایا (اس کی تنسیہ جند صفحات پہلے سور کا تجرک آخر کی رکوع میں گزر چکی ہے ) گھر بطور تا کید مضمون سابق کا اعاد و فرمایا تسعبالیٰ عماً بیشو ٹکون (الند تعدلیٰ اس کے برترے جود و تثریک تبجویز کرتے ہیں )۔

گیرانسان کی تخلیق کا تذکره فرمایا اور فرمایا تحسلق الانسسان مِنُ نُطَفَعَ فَافَا هُو خَصِبَهُمْ مَنْبِنَ وَ (اس نے انسان کو طفعت پیدا فرمایا اور کی انسان کو اللہ تعالی نے منی کے نطفہ سے پیدا فرمایا جو انسان کے نزدیک نودایک گندی اور زلیل چیز سے نیک انسان این اسل کو قد دیکھتا نیس اور جنگئر سے بازی کرتا ہے اس کا یہ جنگڑ اصرف مخلوق بی کے ساتھین بیس خال تعالی جل مجدہ کی اخبار اور احکام میں بھی جنگڑ ہے بازی کرتا ہے سورہ ایس میں فرمایا او لُسلم نِسر الانسسانُ اَنَّا خَلَقَتُ مِنَ نُطفهُ فاذا هُو خصیبَهُ مَبِینَ ٥ اِخْسَان اِنَّا حَلَقَتُ مِنَ نَطفهُ فاذا هُو خصیبَهُ مَبِینَ ٥ وَضَدَ بِ اَنْسَانُ اِنَّا حَلَقَتُ اِنْ مِنَ نُطفهُ عَلَمُ اَنْ مُنْ فَنِحی الْعِظَامُ وَ هِی رَمِیْمٌ ٥ ( کیا انسان نے نیس دیکھا کہ بااشہ بم نے است طف سے

وَّالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا عَلَكُمُ فِيْهَا دِفَّ عَ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاٰكُاوُنَ وَ وَلَكُمُ فِيْهَا جَمَالُ اوراس نے چاپیں کو پیدا فرمایان میں تہارے لئے مردی ہے بچا کا سان ہور دیگر فائدے ہیں اوران میں ہے تہا ہے ہو، اور تہارے لئے ان میں روزی ہے حِیْن تُرکُخُون وَحِیْن تَسُرَحُون وَ وَ تَحْمِلُ اَثْقَالَکُمُ إِلَى بَلَدِلَّمُ تَكُونُواْ بِلِغِیْهِ إِلاَّ بِشِقِّ بہ تا مام کو لات ہواور می کو چوڑتے ہو، اور وہ تبارے ہوجوں کو ایے شہروں کی طرف افعا کر لے جاتے ہیں جبال آبای جانوں کی شقت کے اللہ تفکیس علی ربی کا کہ کو گوؤ کو فی تکھے ہے ماور اس نے گوڑے اور گدھے پیدا فرمائے آکہ آن پر سوار ہواور زینت کے طور پر ، اللہ بنی بھی بیدا فرمائے تاکہ آن پر سوار ہواور زینت کے طور پر ،

وَيَخْلُقُ مَالاً تَعْلَبُوْنَ۞

اورو وپیدافر ما تاہے جوتم نبیس جانتے۔

چویائے اللہ تعالی کے انعام ہیں ان سے متعدد تسم کے منافع متعلق ہیں

ا پے بندوں پراللہ تعالی شاخہ کے بے انتہا انعام ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیدافر مائی ہیں جن سے انسان مست فع اور متمتع ہوتے ہیں ، ان چیزوں میں حیوانات یعنی چو پائے بھی ہے ان چو پایوں سے کئی طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں ، آیات بالا میں جن منافع کا خصوصی طور پر تذکرہ فر مایا ان میں سے ایک تو سردی کا انتظام ہے یعنی ان کے جسم سے بال اور اون کا شتے ہیں پھران سے کبڑے بناتے ہیں، کمبل وغیرہ تیار کرتے ہیں نیز کھالوں سے خیرے بھی تیار ہوتے ہیں، کمبل وغیرہ تیار کرتے ہیں نیز کھالوں سے خیرے بھی تیار ہوتے ہیں جس کا ای سورت کے گیار ہویں رکوع میں تذکرہ فر مایا ہے، چو پایوں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی فعمت ہے۔ چو پایوں کا دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ اس میں تمہارے لئے رونق ہے جبکہ تم انہیں شام کو چراگا ہوں سے واپس لاتے ہوا ورضیح کو چراگا ہوں

کی طرف لے جانے کے لئے چھوڑتے ہویہ دونق جوجانوروں سے حاصل ہوتی ہے اس کو جانوروا لے بی جانتے ہیں جس کسی کے پاس
مہت سے مویثی ہوں، جب وہ صح شام اپنے جانوروں کو آتا جاتا دیکھا ہے تو خوثی میں پھولانہیں ساتا گاؤں کا چودھری چار پائی پر جمیفے
ہوئے جسب اپنے جانوروں برنظر ڈالٹا ہے اور دیکھا ہے کہ احاطہ جانوروں سے بھراہوا ہے اور جانور بول رہے ہیں ان کے بیچے پیدا ہور ہے
ہیں اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کا بوچھا بی کیا ہے ، جب شام کو جانور پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں جن کے تعن بھی
دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھرنو کر جا کر دودھ دو ہے گلتے ہیں اس وقت جو چودھری صاحبان کی کیا کیفیت ہوتی ہوتی ہوروہ خوشی
میں مست و بگن ہوتے ہیں اے دیکھنے والے ہی جانے اور ہجھتے ہیں۔

چو پایوں کا تیسرا فاکدہ یہ بتایا کہ و قمہارے ہو جھ والے سامان کواٹھاتے ہیں دورشہروں میں پہنچاتے ہیں اگریہ جانور ندہوتے تو تنہمیں یہ بو جھ خو داٹھانے اور لے جانے پڑتے اور اس وقت تم مصیبت میں پڑجاتے ، بردی محنت اور تکلیف کے ساتھ سامان پہنچاتے ،اللہ تعالیٰ شانۂ نے جانور پیدافر مادیے جو تمہار نے بو جھ اٹھانے کی خدمت کرتے ہیں،اللہ تعالیٰ بردی شفقت والا اور بردی رحمت والا ہے۔

اس کے ابعد سواری کے جانوروں کا تذکرہ فرمایا وَ الْمُحَیُلُ وَ الْمِعْالُ وَ الْمُحَمِیْوَ لِیْتُو کُبُوْهَا وَزِیْنَهُ الندتعالیٰ نے گھوڑ نے اور نجراور گدھے پیدا فرماد یے تاکہ م ان پر سوار ہو، اوران میں تمہارے لئے زینت بھی ہے، ان خیول جم کے جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں اور نجراور الار تعدو اپنے سوار کے ساتھ بہت سابو جو بھی اٹھا کرلے جاتے ہیں، یہ جانوراللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اورانسانوں کے لئے سخی فرمائے ای کوسورۂ زخرف میں فرمایا لِمَسَّونُ اعْلَیٰ ظُھُووُہ ہُ شُمِّ مَذْ کُرُواُ ایْعَمَهُ وَبِیْکُمُ اِفَا السَّوَیْمُ عَلَیْهِ وَتَقُولُواْ اللهٰ حَنِیْلُ وَ وَاِنَّا اللّٰی وَبِیْنَا لَمُنْقَلِمُونُ وَ وَاِنَّا اللّٰی وَبِیْنَا لَمُنْقَلِمُونُ وَ وَاِنَّا اللّٰی وَبِیْنَا لَمُنْقَلِمُونُ وَ وَاللّٰی اللّٰی اللّٰی وَبِیْنَا لَمُنْقَلِمُونُ وَ وَ اِنَّا اللّٰی وَبِیْنَا لَمُنْقَلِمُونُ وَ وَاللّٰی اللّٰی اللّٰی وَاللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی وَاللّٰی اللّٰی وَاللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی وَاللّٰی اللّٰی اللّٰوروں کے جانوروں کے جانوروں کے جانوروں کے جانوروں کے جانوروں کے بانوروں کے جانوروں کے جانوروں کے اللّٰی اللّٰی وَلَمُونُ اللّٰی وَلَیْ اللّٰی وَلَیْ اللّٰی اللّٰی وَلَیْ اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی الللّٰی الللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللله الله اللله اللله اللله اللله الله 
فائدہ ..... آیت بالا میں اجمالی طور پر چدیایوں کے منافع کا تذکر وفر مایا پھر تفصیلاً بھی بعض منافع ذکر فرمادیئے اور سور فینس میں منافع کے ساتھ مشارب کا ذکر بھی فرمایا سور ونحل کے نویں رکوع میں دودھ کا ذکر بھی فرمایا ہے، یہ دودھ گو براورخون کے درمیان سے صاف تھرا فکل آتا ہے جسے گلے ہے با آسانی اتار لیتے ہیں، جن منافع کی طرف اجمالی اشار وفرمایا ان میں کھالیں بھی ہیں اور بڈیاں بھی ہیں ان سے بھی انسان نفع اٹھاتے ہیں اور اب تو انسانی اعضاء کا مبادلہ بھی شروع ہوگیا ہے مثلاً کسی کا کوئی عضو خراب ہ و جائے تو اسے ہٹا کر حانوروں کے اعضاء لگادئے جاتے ہیں۔

فاً نکرہ ثانیہ.....سواریوں کا تذکرہ فرماتے ہونے و یَعْحَلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ تَبھی فرمایا (اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدافر ما تا ہے جنہیں تم نہیں | جانے )اس کے عموم میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جونزول قرآن کے وقت دنیا میں موجود نہتیں اللہ تعالیٰ شانۂ نے بعد میں پیدا فرما 'میں | اورآ سندہ کیا کیا پیداہوگا اس کاعلم بندول کوئیں ،اللہ تعالیٰ شانہ کوان کا بھی علم ہے چونکہ اس بات کوسواریوں کے ذیل میں ذکر فر مایا ہے اس لئے بعض اکا برنے نوایجاد سواریوں کے بارے میں فر مایا کہ ہوائی جہاز اور دیل اور موٹر کار وغیرہ ان سب کے وجود میں آنے کی طرف آیت شریفہ میں اشارہ ملتا ہے بلکہ قیامت تک جنتی بھی سواریاں ایجاد ہوں گی عموم الفاظ میں ان سب کی خبردے دی گئی ہے۔

# وَعَلَى اللهِ فَصَدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ \* وَلَوْ شَآءَ لَهَا لَكُمْ ٱجْمَعِيْنَ ٥

اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچا ہے ، اور بعض لوگ ایسے میں جو اس سے بتے ہوئے میں اور اگر اللہ عابتا تو تم سب کو ہدایت وے دیتا۔

#### الله تعالیٰ کے راستہ ہے بہت سے لوگ ہے ہوئے ہیں

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک سیدھارات پہنچا ہے،صراط متعقیم لیعن دین اسلام پر جو شخص چلے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا لیعنی اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی اور دوسرے راستے ٹیڑھے ہیں وہ طریق حق سے ہٹے ہوئے ہیں جو شخص ان پر ہیلے گا اللہ تعالیٰ ک خوشنو دی حاصل نہ ہوگی ،آخرت میں مبتلائے عذاب ہوگا۔

وَلْوُ شَاءَ لَهَهَدُ مَكُمُ اَجُمُعِیْنَ ہ (اوراگر چاہیے توتم سب کوہدایت دے) جولوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں دلائل میں غور وفکر کرتے ہیں اللہ تعالی ان کوہدایت دے دیتا ہے طریق حق تو اس نے واضح طورسب کے لئے بیان فریادیا اب جو شخص ہدایت کے لئے فکر مند ہوگا دلائل میں غور کرے گا ہے بدایت بمعنی ایصال المی المصلوب بھی حاصل ہوجائے گی۔

لعض حضرات نے وَ لَوْ مُسَانَهُ لَهَا مِنْكُمُ أَجُمَعِينَ كَامطلب بية تايا ہے كه اگرالله جاہتا تو مجبور كرے سب كوصراط متنقم پر ڈال ديتا، ليكن حكمت كا تقاضا بيہ واكه جبر نه كيا جائے دونوں راستے بيان كر ديے جائيں اب جو جاہے اپنے اختيار سے صراط متنقم كواختيار كركے دين ميں چلا جائے۔ جنت ميں چلا جائے اور جو جائے بجكى والا راستہ اختيار كركے دوزخ ميں چلا جائے۔

وَعَلَى اللهِ قَصُدُ السَّبِيْلِ كَاتر جمه ايك توونى ہے جواو پربيان ہوااور بعض مفسرينُ نے اس كايه مطلب بتايا كه الله يحجي راه بتا تا ہے يہ اس نے اپنے ، اس نے دلائل بيان كردئے اپنے نبيول اور كتابوں كے ذريعة بي پہنچا ديا ہے وہ كى كوتل كى راه بتائے بغير عذا ب نددے گااور بہت ہے لوگ حق كو جانتے ہوئے اس سے ہے ہوئے ہیں۔ (معالم التزیل ص ٦٣ جس)

هُو الَّذِي آنزل مِن السَّبَاءِ مَا عَلَمُ مِنهُ شَرابٌ وَمِنهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيْمُون ۞ يُنْبِتُ الله وَ وَ الله و

مُسَخَّرْتُ بِٱمْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِّقَوْمٍ يَّعُقِلُوْنَ ۖ وَمَاذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا کے قتم ہے ''خزیں ، بلاشیہ اس میں اون اوگوں کے لئے منٹانیاں میں جو مجھ رکھتے ہیں ، اور جو چڑیں زمین میں کھیا، میں جن کے رمگ ٱڵۅٛٵٮؙٚۮۦٳؾٞڣۣٛۮ۬ڸؚڬٳٞ؇ؽڐٞڷؚؚڰۅ۫ڛٟؾۜڒۧٛڂڰۯؙۅٛڽ۞ۅؘۿۅٵڷٙڹؚ؈ٛڝڂۘۯٳڵؠڬۯڸؚؽٲڪؙڶۅؙٵ مخلف بین باشبہ اس میں نشانی سے ان کے لئے جوافیہ صامل کرتے ہیں۔ اور اللہ وی ہے جس نے سمندر کو سخر فرما ویا تاکم اس میں مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا \* وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ ے تازہ گوشت کے نا اور اس میں سے زمیر زکار نئے تم پہنتے جو ، اور اے مخاطب تو مشتیل کو دیکتا ہے کہ وہ اس میں مجازت والی فِيْدِوَلِتَبْتَخُوا مِنْ فَضْلِم وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَالْتَىٰ لِي الْأَرْضِ رَوَالِي أَنْ تَبِيْهَ تیں تا کے تم اس کا فشل علاق کروہ اور تا کہ تم اس کا شکر اوا کرو۔ اور اللہ نے زمین میں بھاری پیاڑ ڈال ویئے تا کہ زمین تنہیں ہے کر سلخے نہ نگے ، بِكُمْ وَانْهَارًاوَّ سُبُلَّ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ فَ وَعَلَّمْتٍ ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ۞ اور اس نے تہریں بناکیں اور رائے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور نشٹیل بناکیں ، اور وہ ستاروں کے ذریعے راہ پائے ہیں۔ کر شنہ آیات میں تو صید کے دلائل بیان فرمائے اور درمیان میں بطور جملہ معتر ضہ سید ھےراہے کی تشریخ فرمادی اگر کو کی تخص دلائل میں غور کرے گاہ قوہ وراوستقیم پر چلے، گااور راوحق یا لے گاء نہ کور وبالا آیات میں بھی چندہ لاکل قوحید بیان فریائے ہیں۔ ا اول …… بیکدانند تعاتی شانهٔ آسان سے یائی نازل فرماتا ہےاس یائی سے ایک توبیفا کدہ ہے کہاس میں بہت ساحصہ پینے کے کامآتا

ہے،آ سان سے برہے ہوئے میٹھے پائی سے مخلوق سیراب : وتی ہے اور اس پائی سے درخت بھی پیدا : ویتے میں ،ان درختوں کے بہت ے فوائد ہیں بین میں ایک فائد ویہ ہے کہ بیدورخت جانوروں کی خوراک بنتے ہیں ،ان جانوروں کوورختوں میں چیوبڑ ویستے ہیں جہاں وو حارہ کھاتے ہیں، نیزاس پانی کے ذرابعہاللہ تعالی بھیتی اورزیتون اور تھجوراورانگورا گا تا ہےاوران کےعلاوہ اور بھی طرح طرح کے پیل بیدا فرما تا ہےان کے درخت بارش کے یانی ہے سیراب ہوتے ہیں اور پھلتے تھو لتے میں بارش کے یانی کے مذکور وفو اکد ومنافع بیان فریانے كے بعد فرمایا إِنْ فِنِي ذَلِافَ لَاٰبَهُ لِقُومُ مِنْتَفَكَّرُ وَنَ٥ ( بلاشبراس مِن نثانَي ہےان اوگوں کے لئے جفکر کرتے ہیں)

دوم.....کیل دنبار( رات دن ) کی شخیر بیان فرمائی ،الله تعالیٰ رات کو پیدافر ما تا ہے جس میں آ رام کرتے ہیں اور دن کو پیدا فرما تا ہے ا جس میں معاش کی طلب میں <u>گلتے</u> ہیں\_

سوم،....تمس وتمر کی تسخیر کا تذکرہ فر مایا اللہ اتعالی کے تکم ہے آفتاب این حرارت اور روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے پیمر فروب: وجاتا ہے اس عرصہ میں اس سے بہت سے فائد ہے حاصل: ویتے میں روشنی اور گرمی کا فائد وقو سبھی کومعلوم ہے،اس کی حرارت کی وجہ سے کھیتال بھی بني بن امريكل تاريخ من تاري او المواقع أفيار و سنطي نكي ها الهار ترين او ما الأونتي أو في او أنها يكي وشي وتكو ایک خاص کیف ہوتا ہے سفر وحضر میں چلنے دالوں کو جاند کے ذریعے راستے معلوم ہوتے ہیں۔

چبارم ....ستاروں کی شغیر کا تذکر و فرمایا ، میسب ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تالع میں اس کی مشیت اور اراد ہ کے پابند میں ہزاروں

سال گزر گئے جورفاریں ان کی مقرر فرما ہی ہیں انہیں کے مطابق چلتے ہیں ،کسی آلہ یا انجن کے بغیر محض امرا لہی سے روال ووال ہیں ،
ان امور کا تذکرہ فرما کر ارشاہ فرمایا ان فینی ذابات لا قیات بلقوم یع فیلوئ و (با شباس مین اوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو بیجھتے ہیں )
بیجم ….. زمین سے پیدا ہونے والی مختلف الوان کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ،اور فرمایا کہ اللہ نے یہ چیز بی تمہارے لئے زمین میں پیدا فرمانی ہیں ، الوان لون کی جمع ہے عربی میں لون رنگ و کہتے ہیں بعض مفسر مین نے الوان کا ترجمہ اقسام کیا ہے الفاظ کا عموم زمین پر پیدا ہونے والی اور ہے والی اور بسے والی سب چیزوں کوشامل ہے جتنی بھی چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں حیوانات معدنیات نیا تات بھوان و نمیرہ ندگورہ مالا آیت ہیں اجمالی طور پر ان کا تذکرہ آگیا ، یہ چیزیں رنگ برنگ کی ہیں ،ان کی مختلف صور تیں ہیں اور طرح طرح کے انواع واقسام ہیں ان سب میں انسانوں کے لئے منافع ہیں ، یہ چیزیں نفذا کوس میں کام آتی ہیں ،اور مکانات کی تھیر میں بھی اور امراض کے علی جیں ،ونہوں کے نفذا کوس کی نفذا کوس کے نفذا کوس کے نفاج میں جو نفوم گذائے گوئون و (بلا شباس میں ان لوگوں کے افواع واقسام ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں )۔

امراض کے علی جیں جو بھی میں ان چیزوں کا تذکرہ آگیا ہی ذلاک کیا نیڈ گھؤم گذائے گوئوں آپ (بلا شباس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں میں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں )۔

مششم .....-مندر کی تسخیر کا تذکرہ فرمایاءاللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سندر پیدا فرمائے اور بندوں کے لیئے ان میں منافع رکھ دیئے ان میں سے حیارانعابات کا تذکرہ فرمایا اول نوبیفر مایا کہتم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہواس مے محصلیاں مراد ہیں سمندر سے محصلیاں نکالتے ہیںاور تازہ بھون کریا یکا کرکھا لیتے ہیں ،ووسرا فائدہ میہ بتایا کہتم سمندر سے زیورنکا لتے ہو،اس ہے موتی مراد ہیں جو سمندر سے نكالے جاتے ہيں جس كاسورة رحمٰن ميں ذكر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا بَنْحُورُ جُ مِنْهُمَا اللُّؤَلُو ۗ وَالْمَورَ جَانُ تَيسر \_ كشتول كا تذكره فرمایا کشتیاں چھوٹی ہوں یابزی، باد بانی کشتیاں ہوں ، یا پیٹرول سے چلنے والے بڑے جہاز ہوں بیسب یانی کو پھاڑتے ہوئے سمندر میں ہے گزر جاتے میں ان تشتیوں کے ذراعیہ سفرجھی طے بوتا ہے ایک براعظم سے دوسرے براعظم بہنچ جاتے ہیں ، بیاسفارتجارت کے لیئے بھی ہوتے ہیںاورتعلیم کے لئے بھی ،تشتیوں کے ذریعے مال کی آمدورفت بھی ہوتی ہے بیسباللہ تعالیٰ کافضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہا کہ براغظیم کے لوگ دوسرے براعظیم کی پیداوارکھاتے ہیںاوربھی دوسری استعمالی چیزیں برآ مدکی جاتی ہیں اسکو وَلِتَبُتَغُوٰا مِنْ فَصْلِهِ میں بیان فرمایااورساتھ ہی <del>وَ کَیعَلُکُیُہُ مَیْشُکُوُوُنَ آ</del>بھی فربادیا (اورنا کہتم شکرادا کرو )انسانوں میں شکرگزار کم ہوتے ہیں خالق کا مُنات جل مجدهٔ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں تواستعال کر لیتے ہیں کین شکری طرف متوجنہیں ہوتے اس لئے بار بارشکر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جفتم .....ز مین پر بھاری پہاڑ پیدا فرمانے کی تعمت یا دولائی ہاور فرمایا والمنقنی فیی اُلازُ ص دواسی اَنُ تَمِیدَ بِکُمُ میں بھاری پہاڑ ڈال دیئے تا کہزمین تم کولے کر ملنے ندلگے ) زمین پرانسانوں کوبسایا گیا ہےاورساتھ ہیں یہ بات بھی ہے کہانسان ضعیف ہے اگر زمین حرکت کرتی اور ڈ گرگاتی رہتی تو انسان کا جینا وشوار ہوجا تااللہ تعالیٰ شانہ' نے ڈ گرگانے ہے محفوظ فریانے کے لئے اس میں بھاری بھاری بہاڑ ڈال دیئےان بہاڑوں کے بوجھ کی وجہ ہے وہ حرکت نہیں کرتی ،انسان اس پر چلتے کھرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں وہ بلنے اور ڈ گرگانے ہے محفوظ ہے، بیانسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، جب مجھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور زمین حرکت میں آ جاتی ہےتو آبادیاں فنا ہو جاتی ہیں جس کوزلزلہ کے نام ہےتعبیر کرتے ہیں ،زمین گروٹن کرتی ہے پانہیں اس کے بارے میں قرآن مجید میں نفیاً واثباتاً کوئی بات نہیں ملتی اگرز مین گردش کرتی ہوتو وہ اَنْ تیمیدُ دبکہ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ آیت شریفہ میں زمین کے کا بینے اور ڈگرگانے کی نفی فریائی ہےاگر وہمعتدل! نداز میں چلتی رہے جیسا کہ دور حاضر کے اہل سائنس کہتے ہیں تو ممکن ہے،قر آن میں اس کی نفی مہیں ہے۔ ہشتم .....نہروں کا تذکرہ فرمایا نہریں سمندروں ہے چھوٹی ہوتی ہیں ، میٹھے پانی کی ہوتی ہیں اوران سے انسان اور حیوان ، کھیتیاں اور باغات سیراب ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالٰی کی بڑی نعمتیں ہیں ، نیل ، فرات ، د جلہ جیجون ، بیجو ن ، گنگا، جمنا ، راوی ، چناب ، جہلم ، دریائے سندھان سے خلق کثیر منتفع اور مستفید ہوتی ہے۔

تم میں سیفرمایا کہ تہمارے لئے راست بنائے ، بیراستے زم زمین میں بھی ہیں اور پہاڑوں میں بھی ، جنگلوں میں بھی اورآ بادیوں میں بھی ، سمندروں میں بھی اورفضاؤں میں بھی ، ان راستوں کے ذریعہ پیدل چل کر یا سواریوں پر بیٹھ کرمنزل مقصود پر تینجیتے ہیں سورہ نوح المیں فرمایا و الله بُحِعَلَ لَکُمُ الْاَرُضَ بِسَاطًا ٥ لِنَسُلْکُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا - (اورالله نے تہمارے لئے زمین کوفرش بنایا تا کہ تم اس کے کھے راستوں میں چلو ) اگر راستے ہوئے نہ ہوئے نہ ہوتے اورائکل پیج سفر کرتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے اس بات کو بیان فرمانے کے لئے سُبُلًا کے ساتھ لَعَلَّکُم تَنهَ تَلُونُ آ کبی فرمایا راستوں کے ذکر کے ساتھ و علمت بھی فرمایا جس کا مطلب بیہ سے کہ زمین میں راستوں کی نشانیاں بھی ہیں درخت پہاڑو نیرہ الی چیزیں ہیں جن سے مسافراندازہ کرکے چلتارہتا ہے اور علی وجہ البصورة اپنا سنوط کر لیتا ہے قبال ابن کثیر قوله علمت ای دلائل من جبال کبار و اکام صغارو نحو ذلک یستدل بھا المسافرون براوبحر الذاضلوالطويق (ص١٥٥ ت

رہم..... ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرنے کا تذکرہ فرمایا ،ارشاد ہے وَبِالمنَّجْمِ هُمْ یَهُتَدُوْنَ (اورستاروں کے ذریعہ اوگ راستہ معلوم کرتے ہیں) جنگلوں میں بہاڑوں میں سمندروں میں جب رات کوراستہ خطا کر جاتے ہیں تو ستاروں کود کھے کرمشرق ومغرب و شال جنوب کا پینہ چلا گئے ہیں اگر ستار ہے نہوں یاستاروں کی بہچان نہ ہوتو حیران کھڑے رہ جا کمیں یاغلط راستے پر چل کرمنزل مقصود کے علاوہ کسی دوسری جگہ جا بہنچیں فَسُبُحَانَ الَّذِی حَلَقَ کُلَّ شُنی ءِ .

>UE)<

مخلوق اورخالق برابزنہیں ہوسکتے ہتم اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کونہیں گن سکتے ،اللّٰہ کےسواجن کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جا کیں گے؟

گزشتہ آیات میں تو حید کے دلاکل بیان فرمائے اور مخلوقات کی انواع واقسام بیان فرما کمیں اوران کے فوا کہ بھی بتائے ، یہ تمام چیزیں اوران کے علاوہ جو جو کھی موجود ہے یا موجود ہوگی سب اللہ تعالی کی مخلوق ہا لئے تعالی کے علاوہ جو جا باول نے دوسرول کی عماوہ ہر چیز جو کھی موجود ہے یا موجود ہوگی سب اللہ تعالی کی مخلوق ہوگاوں نے دوسرول کی عبادی عبادت شروع کر دی ان کے وہ جو داللہ کی مخلوق جا کھو تھی ہورہ لقمان میں فرمایا ہذا الحد فی اللہ فاروئی ما ذا مخلی اللہ نو کی ما ذا مخلی اللہ نو کو اس کی ما ذا مخلی اللہ نو کہ کے دوسروں کی ہورہ لقمان میں فرمایا ہذا خسک اللہ فاروئی کی ما ذا مخلی اللہ نو کی میں بناریا است کرتے اور ولائل تو حید ہے تھی کی بات ہے کہ خالی واقع کی موجود کی میں بیں ) در حقیقت ہے بہت بڑی بھونٹری اور بعدی اور بع تھی کی بات ہے کہ خالی کو خلوق کے برابر کر دیا جائے اور خلوق کو معبود منالیا جائے ، پھر فرمایا کہ اگر آئی مائنگر ویشرک بہت بی در حقیقت ہے بہت بڑی بھونٹری اور اس کے علاوہ ہے اس نے وجود بخشا اعضامی تھا کہ کو حد میں بنالیا جائے ، پھر فرمایا کہ اگر آئی مائنگر ویشرک بہت بڑا جرم ہے کے تمان کی منان عمار میں کا موجود سے استیانہ میں میں ان خمیوں کی قدروانی کا تقاضامی تھا کہ کو حد مغیر اور کے مائنگر ویشرک بہت بڑا جرم ہے کیاں اگر کو کی مسرک کی منان عمار کی میں میں بیاں جو اس کی معادت کرتے لیکن اس کے برخالیاں والا بن جائے تو اس کی معادت کی مقاریت ہیں اس کے برخالی کی شان خفاریت بیاں الیاں تو اللہ تو کو تو اللہ تو الل

کل شي ۽ وهو خالق کل شي ۽ .

لِهُكُمْ إِلَٰذٌ وَّالِحِدُّ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُانُوبُهُمْ مَّنْكِرَةٌ وَّهُمُ بِرُوْرَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۖ إِنَّهُ لَا رور فی ہے یقینی ہے کا اللہ جامنا ہے جو مو پڑھیائے میں اور جو او فلام کر كَبِرِيْنَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّا ذَآانَنْزَلَ رَبُّكُمْ ﴿ قَالُوٓا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِيْنَ ۗ پند شہیں فرماتا۔ اور جب ان ہے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیاتھ وہ کیہ ویت میں کہ سے اوّ وال و نکھی و

لِيَجْمِلُوۡۤااوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةً يَّوْمَرالْقِلْمَةِ ٧ وَمِنَ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِا

اتا کہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ نورے بیرے اٹھالیس ادر ان لوگول کے بوجیے بھی مضامیں جنہیں اپنیر عمر ہے کماو '

### ٱلاَ سَاءَ مَا يَزِرُوُنَ۞

خبر دارېږاپ و داو چو نت و واپيه او برايا در سه مين -

تمہارامعبودایک ہی ہےوہ ظاہراور پوشیدہ سب کوجا نتا ہے کمراہ کرنے والے دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے

مشرکین کی تر ویداوران کے معبودان باطلہ کی حالت بیان فرمانے کے بعد ( کیدہ ڈنلوق تیں بے جان تیں ہے تھم بیں ) لینی ابتد تعالیٰ کی وحدانت بیان فرمائی اور فرمایا اللّه شخم اللّه وَّاحِدٌ ( کتمهارا معبود غیّقی ایک بن ہے ) سرف ای وَمعبود ہا و ، ایک بعد آخرے کے مشکرین کے بارے میں فرمایا کہ جولوگ آخرت برائیان نہیں اائے ان کے دل اسکے و نئے ہے انہ ری تیں امرہ لے ہیں، یہ تکبیر نہیں حق قبول کرنے ہے روکتا ہے 'لا جو ہ انَّ اللهُ اِنْعَلَمُ مَا يُسوَّوُنَ وِها يُعَلَنُون ( یہ باہ ضرورکتا ہے 'لا جو ہ انَّ اللهُ اِنْعَلَمُ مَا يُسوَّوُنَ وَها يُعَلَنُون ( یہ باہ ضرورکتا ہے 'لا الندتعالي جانتاہے و وجو کچھ چھیاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرنے ہیں )البذاہ وان کے عقید وا نکارآ خرے یہ اور خام ک و باطنی ا' وال وا عمال یہ براه ے كا انَّهُ كَا يُعِجتُ الْمُسْتِكُيو يُن ط ( باعشه و وَكَمبر كرنے والول كودوست تبين ركتا ) يُترفر مايا و اذا قنيل للهذه قاط النول ربكنه (الأبية )( اور جب ان ہے کہا جا تا ہے کہتمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو وہ کہد دینے میں کہ پہلےاہ ًوں کی لاھی :ونْ باقیں میں ) ب معالميم المتنزيل فرماتے ميں كه بدآيت مشركين مكه كے بارے ميں نازل ہوني ان لوگول ئے مای<sup>م و</sup> خلمه أن گھاڻيوں ك<sup>ونتي</sup>م مل ماخن مختلف گھاٹیوں پرمختلف اوگ میٹھ گئے تھے جولوگ حج کے لئے آتے تھے آئیں برکاتے اور ورنیا تے تھے تا کے مسلمان نہ ہ وائنس ماہر ہے آنے والے تُجاج ان ہے دریافت کرتے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیانازل :والیعنی محدرسول اللہ ﷺ نے کن چیز وں کی وقع کا تذکرہ فرمایا اوراللہ کی طرف ہے جوان پر نازل ہوا نہوں نے کیا بتایا ،اس پر بیاوگ کہدد بیخ تھے کہ اللہ تعالٰی کی طرف ہے بھھناز لنہیں ہواوہ **تو پہلے**لوگوں کی گھی ہوئی باتیں ہیں انہوں نے بھی *من رکھی ہیں انہیں کو بیان کردیتے ہیں اس سے*ان کا مقصد یہ تھا

کے خود ہو مکر ہیں ہی نبوت ورسالت کے بارے میں دریافت کرنے والوں کو بھی ایمان ندلانے ویں انہوں نے اپنے کفر وا عمال بد کا بوجھ اپنے اوپراٹھایا اورساتھ ہی ان اوگوں کا بوجھ بھی اٹھایا جنہیں اپنی جہالت سے گراہ کرتے ہیں اور اپنے شہر میں آنے والوں کو ایمان لانے سے دورر کھنے کی کوشش کرتے ہیں ای کوفر مایا لیے کے مِلْو آ اُوز ار کھٹے تکا مِلَةً یُونُمَ الْقیامَةِ (کدان کی حرکتوں کا متیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے کفر وشرک اور گناہوں کے بورے بورے بوجھ اپنے اپنے اوپراٹھا کرلائی گے اوران اوگوں کے بھی ہو جھ اٹھا کے ہوئے ہول گے جنہیں گراہ کیا تھا بھر فر مایا آلا سَاءَ مَا یَز رُونَ (خبر داریہ برابوجھ ہے جساسے اوپر لا درہے ہیں) اپنے کئے کی بھی سز ابھگٹیں گے اوران اوگوں کے کہی میں ابھگٹیں گے دران اوگوں کے مربر کا بیا اور ورغلایا ، ان کے گناہوں کی بھی سز الملے گی (گوہ بھی عذا ہے نہ بیا گیا اور اوگوں کے درغلایا ، ان کے گناہوں کی بھی سز الملے گی (گوہ بھی عذا ہے نہ بیا گیا اور کی کھی سز الملے گی (گوہ بھی عذا ہے سے نہ بیا گیا کہ کی کہوں کے ماتھ اور کی کھی سز الملے گی کو می اور اپنے بوجھوں کو اٹھا کیں گیا وہ اور اپنے بوجھوں کے ماتھ اور کر ہو ہوں کے ساتھ اور کی جو موٹ موٹ بنایا کرتے تھے ) ہو جو بھی گاؤہ کی گیا گیا گوٹھا کی کو می کو ان ان سے ان باتوں کے بارے میں بازیرس ہوگی جو جھوٹ موٹ بنایا کرتے تھے ) ہو جو بھی گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ کو سے میں ان کی سر کر ہیں ہوگی جو جھوٹ موٹ بنایا کرتے تھے )

قَدْ مَكُرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاكَى اللهُ بُنْيَا نَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنَ اللهُ بُنْيَا نَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنَ فَوْقِهِمْ وَ اَسْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَثُمَّيَوْمَ الْقِيمَةِ يُخُونِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ فَوْقِهِمْ وَ اَسْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَنَهُ بَيْرِ وَ اللهِ اللهِ يَعْرَفُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ فَلَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۞

داخل ہوجاؤ ، اس میں بمیشد رہوگے ،سوتکبر کرنے دالوں کا براٹھ کا نہ ہے۔

معاندین سابقین کے عذاب کا تذکرہ قیامت کے دن کا فروں کی رسوائی اور بدحالی، منگبرین کا براٹھ کا نہ ہے

مشر کین مکہ جوقر آن مجید کے اولین مخاطب تھے اسلام اور داعی اسلام ﷺ کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں سوچتے تھے اور آپس میں

اورحافظائن كثير ني بي (ص٢٦٦٦) يوبات كسي بحيث قبال هذه من باب المثل بالبطال ما صنعته هو لاء الذين كفرو ابالله واشركوا في عادته غيره

لیکن خودصا حب روح المعانی "اورحافظ ابن کیر" اورعلامہ بغوی نے معالم التنزیل میں حضرت ابن عہاس فی آلیا ہے کہ فیلہ مسکو اللّذِینَ مِن فَبْلِهِمْ ہے نم ودبن کنعان مراد ہے جس نے شہر بابل میں ایک کل بنایا تھا جس کی او نجائی پانچ ہزار ہاتھ اور جوڑائی تین "ہزار ہاتھ تھی اس کا مقصد بیتھا کہ آسان پر پڑھے اور وہاں کے حالات معلوم کر کے آسان والوں ہے قال کرے ،اللہ تعالی نے ایک بھوا بھی دی جس نے اس کل گوگر اویا اور اس کی جیست نمر ود پر اور اس کے اتباع پر گر پڑی جس سے وہ ہلاک ہوگئے۔ صاحب روح المعانی " نے ایک قول بیتھی لکھا ہے کہ خوونمر وواس وقت ہلاک نہیں ہوا تھا بلک کی بربادی کے بعد زندہ رہا اور اللہ تعالی نے اے ایک پھر کے ذریعے ہوگی کہ مادیا جو اس کے وہاغ میں پہنچ گیا تھا۔ حافظ ابن کیٹر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے بخت نصر مراد ہا اس نے بھی مکاری کی تھی ادر اونچا کل بنایا تھا پھروہ کل بربا وہوگیا بیسب اسرائیلی روایات ہیں آگر کل بنانے والی بات درست ہوتو یہ ایسا ہی ہے جیسے فرعون نے اپنے وزیر سے ہماتھا کیا تھا ایم موسلی قرائی گو طُونی کی آئیلئے اللّذ کو اللہ وزیر کی اور دیا اور ہیں آسان پرجانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں پھرموئی کے معبود کود کھوں اور ہیں آوا سے تھوٹا ہی سے محتاجوں ) فرعوں کی تدبیریں بھی قبل ہو کیس، قارون بھی اپنے گھر سمیت زمین میں دھنہ ایا گیا عاد و شروبھی برا دہوے اور دنیا میں میں مارا سے کھراں۔

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ (سوتیر برب نے ان پرعذاب کا کوڑابرسادیا) مکذین اور معاندین کوونیا میں تو عذاب پہنچاہی ہے آخرت میں بھی ذکیل ہوں گے اور عذاب میں ڈالے جا کیں گے اس کوفر مایا ٹھم یَسوْم الْقِیَامَةِ یَلِخُونِهِمْ (پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن رسواکرے گا اور سوال فرمائے گا کہ وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھڑے کیا کرتے ہے ،اس موقع پرعلم والے حضرات بول آٹھیں گے اور لول کہیں گے اِنَّ الْمِخِوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَی الْکُفُورِیْنَ (بلاشباً جرموائی اور بدحالی کا فروں پر جا اللہ فی اللہ فیوری کی جانبی فرشتوں نے اس حال میں قبض کیس کہ یاوگ اپنی خوانوں پڑھلم کرنے والے جھے ) کفر ہی پر جنے اور کفر ہی پر مرے لہذا آج کفری سزا ملی کی فَالْقَوُ السَّلَمَ مَا کُنَا نَعْمَلُ مِنْ سُوّنَ وَ (پھر کا فراک کی بیار کا منہ کرتے تھے ) جب وہاں عذاب میں مبتلا ہوں گے تو اس کے چھڑکارے کے لئے اکافراک کیا بیغام ڈالیس کے کہ مکوئی براکام نہ کرتے تھے ) جب وہاں عذاب میں مبتلا ہوں گے تو اس کے چھڑکارے کے لئے ا

تدبیری سوچیں گے،ان تدبیروں میں سے ایک تدبیریہ ہوگی کہ سفارتی تلاثی کریں گے اور یوں کہیں گے کہ کوئی ہماری سفارش کر دیتا ہم ہم کہیں گے کہ یہ یہ بیاں سے نکال دیئے جاتے تو دوبارہ دنیا میں جا کرا چھٹل کرتے ،اور بھی اس بات کے منکر ہی ہوجا کیں گے کہ ہم مشرک یا کافر تھے،اس میں کفر ہے بھی انکاری ہوگئے اور شرک ہے بھی اکا فر تھے،اس میں کفر ہے بھی انکاری ہوگئے اور شرک ہے بھی اور ہوشم کی معصیت سے انکار کو وہ اپنی نجات کا ذریعہ بنا کمیں گے چونکہ سلے کرنے ہے بعض مرتبہ مصیبت ٹل جاتی ہے اس لئے اسے سلے ہے تعبیر فرمایا،ان کے جواب میں اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ ہکلی ہاں! تم نے برے کام کئے ہیں اور بہت بڑے جرم کئے ہیں کفر کیا شرک سے تعبیر فرمایا،ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہکلی ہاں! تم نے برے کام کئے ہیں اور بہت بڑے جرم کئے ہیں کفر کیا شرک کیا پھر کہتے ہو کہ ہم نے کوئی بھی برا کا منہیں کیا (یہا نکار اور دھاند لی قیامت کے دن چلے والی نہیں ہے) اِنَّ اللہ تعَالِمٰ ہو کہ اُنگار کُنگار کُن ط (بلا شباللہ تعالیٰ ان کا موں کو جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے)

فَادْخُلُو ٓ اَ اَبْوَابَ جَهَنَّمَ حَالِدِیْنَ فِیْهَا (سوَتُم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہوجا وَاس میں ہمیشہ رہوگے ) فَلَبِنْسَ مَثُوی الْمُتَكَبِّرِیْنَ (سوَکبروالوں کا ہراٹھ کا نہ ہے ) تکبرنے ان کوحق قبول کرنے نہ ویالہذا دوزخ ہی ان کے مناسب حال ہے۔

وقِیْلَ لِلْدَنِیْنَ انْتَقَوْا صَاذَا اَنْزَلَ رَبُکُمْ قَالُوْا حَیْرًا لِلْدَنِیْنَ انْتَقَوْا صَاذَا اَنْزَلَ رَبُکُمْ قَالُوْا حَیْرًا لِلْاَنْیَا کَهِ بِی فَرِ ازل فران ، جن لوکوں نے اس دیا می الله فی است کے اس دیا می اس می اس می اس می اس دیا می الله فی است کے اس می اس می الا فی اس می الله فی الله فی است کے اس می الا فی الله فی اس می الله فی الله فی اس می اس می دورانل مول کے اس می اس می دورانل می اس می دورانل مول کے اس می اس می دورانل می دورانل می اس می دورانل می دوران

اہل تقویٰ کا حصاانجام ، انہیں جنت کے باغوں میں وہ سب کچھ نصیب ہوگا جوان کی خواہش ہوگی

گزشتہ آیات میں کافروں کے مکراور آخرت میں جوانہیں عذاب ہوگا اور رسوائی ہوگی اس کاؤکر تھا اور اس بات کا بھی ذکر تھا کہ فرشتے الی حالت میں ان کی جانیں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پرظلم کرنے والے ہوتے ہیں ، ان آیات میں اہل ایمان کے استھے اعمال اور ایکی حالت میں ان کی جانیں بھی کہ وہ ایسے باغوں میں وافل ہوں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی ، اور ان باغیجوں میں اور ان کا تذکرہ فر مایا اور آئیں بھارت دی کہ وہ ایسے باغوں میں وافل ہوں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی ، اور ان باغیجوں میں ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ موجو وہ وگا ہو بھی چاہیں گے وہ سب ملے گا ، سور ہ زخرف میں فر مایا وَفِیُھا مَا تَشْتَهِیُهِ الْانْفُسُ مَیْنَ (اور وہاں وہ چیزیں موجو وہ ول گی جن کی ان کے نفسوں کوخواہش ہوگی اور جن ہے انکھوں کولذت حاصل ہوگی ) ساتھ ہی یہ فر مایا کہ اللہ تعالی تقوی والوں کو اس طرح بدلہ عطافر ما تا ہے ، تقوی میں ہرچیز آگئی شرک و کفر سے بچنا اور تمام گنا ہوں سے بچنا لفظ

تقویٰ ان سب کوشامل ہے متقی حضرات کی موت کے وقت کی حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کیفر شنے ان کی روحیں اس حال میں قبض کریں گے کہ بیاوگ یا گیزہ ہوں گے جس کا دل کفروشرک ہے یاک ہواور دل میں ایمان کی نورانسیۃ ہواوراس کا ظاہرا ثمال صالحہ ہے ا مزین ہوظا ہرہے کہموت کے وقت بھی اس کی حالت اچھی ہوگی ،فرشتے بھی ان سے احیمامعاملہ کرتے ہیں اورانہیں اس وقت سلام پیش کرتے میں اور جنت کی بھی بیثارت وے دیتے ہیں ، ونیا ہے ایمان پر رخصت ہونا اورا چھے اعمال کے کر جانا پیر جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت کا حقیقی داخلہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن موت کے وقت اس کی خوشنجری بھی بہت بڑی فعمت ہے فسی معسالسم العند إيال ص ٢٦ ج ٣ طيبين مؤمنين طاهرين من الشرك، قال مجاهدزكية افعالهم واقوالهم وقيل معناه ان وفاتهم تقع طيبة سهلة) فاكده..... چندآيات يبط فريايا تفاء وَإِذَا فِنِيلَ لَهُ مُ مَّاذَ آلُوَّلَ رَبُّكُمُ فَالُوْ آ اَسَاطِيْرُ اللاَ قِلِينَ اوريهالان آيات بين فريايا وَفِيلَ لِسَّنِيْنَ اتَّقَوُ اهٰاذَ ٱأَنُوْلَ رَبُّكُمُ قَالُوُا خَيْرًا مفسرينٌ نِهُ لِيا بِكِهان دونوں آيتوں كاسببنزول ايك ہى ہے جس كا تذكره آيت۔ تَ هَمَا أَنْوَ لُنَا عَلَى الْمُقُتَسِمِينَ كَوْمِلِ مِن كُرْرِ حِكامِ اوروه بيكه مكه عظمه كي مشركين في بيمشوره كيا كداس شهر مين آفي والول كو رسول الله ﷺ ہے دورر کھنے کے لئے مختلف راستوں پر بیٹھ جاؤجب اس پڑمل کیا تو جمیجہ بیہ ہوا کہ جس کسی قبیلے کا کوئی نمائندہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں یو چھتا تو جھوٹی باتیں کر کےاسے وہیں ہے برگشتہ کرتے تھے جب وہاوگ اپنی توم میں واپس ہوتے اوران کی قوم کے لوگ وریافت کرتے کہ کیا معلوم کر کے آئے ہوتو یہ نمائندہ انہیں راستوں پر مبیضے والوں کا قول نقل کر دیتا تھا اور کہددیتا تھا۔ اَسَاطِیُّوا اَلاَ وَالِیْنِ ( کہ بیریرانے لوگوں کی تکھی ہوئی با تیں ہیں )اوران نمائندول میں سے جو شخص بیہ طے کر ہی لیتا کہ مجھے اُسل بات کا پیعة چیا ناہی ہے تو وہ ان لوگوں کی باتو ں میں نیآتا تھا اور حضور اقد س ﷺ تک پہنچ ہی جاتا تھا پیٹے خص مکہ عظمہ میں داخل ہوجاتا ادر منومنین ہے للا قات کرتا اور آنخضرت سرور عالم ﷺ کے بارے میں دریافت کرتا تواہل ایمان جواب میں کہتے تھے کہ آپ کی دعوت حق ہےاللہ تعالی شانهٔ مذة تي يرخيرنازل فرمائي ہے مؤمنين كا جواب س كرية مائنده مطمئن ہوجا نااور پھرواپس جا كرايني تو م كوطمئن كرديتا تھا۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلَيِّكَةُ أَوْيَأْتِي آمَرُ رَتِكَ ﴿ كَنْ لِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ لِ لاَكُ الل بات كَ نَظْرِ مِين كَ ان كَ بالله نَظْ آ جَائِن لِ آپ كَ رَبِ كَامَ آباعَ، الله طُرِح ان لاَوْل لَه كِالله مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ وَ مَا ظَلْمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ فَاصَابَهُمْ سَيِّاتُ لَا فَاللهُ عَلَيْهُمْ سَيِّاتُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ سَيِّاتُ إِلَيْ إِلَى إِلَيْنَ وَهِ إِنِي جَانِول لِمُ اللهُ عَلَيْهُمْ سَيِّاتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُنْ كَانُوا لِمُ اللهُ 

مَاعَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ أَيْ

کی سزائیں انبیں لگئیں اورجس چیز کاوہ نداق بناتے تصاب نے انبیں آ کر گھیرلیا۔

منكرين اس بات كے منتظر ہيں كمان كے پاس فرشتے آجائيں

اہل کفر دعوت حق کوقبول نہ کرتے تھے اور انہیں برابر کفریرا صرارتھا، واضح دلائل سامنے آنے پر بھی ہدایت سے اعراض کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب دلائل واضحہ ظاہرہ کونہیں مانے تو کس بات کا انتظار ہے؟ ان کا طریقہ کارتوبیہ تا تا ہے کہ وہ اس بات کے منتظر میں کہ فرشتے آ جا کیں یا آپ کے رب کا تھم بینی موت آ جائے ٹیکن اس وقت ایمان قبول نہ ہوگا، جیسا کہ انہیں اپنے کفر پراصرار ہے ان سے پہلے لوگ ایسا ہی کرتے رہے پھر ان پر عذا ب آگیا، عذا ب کی با تیں سامنے آتی تھیں تو مذاق بناتے تھے پھر جب عذا ب نے گھر لیا تو بچاؤ کا کوئی بھی داست نہ یا سکے ،ان پر جو عذا ب آیادہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا جیسا کیادیسا بھراا پی جانوں پرخوظ کم کیااللہ تعالیٰ نے ان پرکوئی ظلم نیں کیا یہ صنعون مورہ بھرہ کی آیت ھٹل یہ نے طب کوئی اللہ آئ یّا اُبنی شکم الله بھی طُلُل مِن الْعُمَام اور سورہ انعام کی آیت ھُلُ پرکوئی طافر وَن اِللہ اَن مَا اَبْدَهُ مُ الْمَلَائِكُمُ اَوْ مِنْ اِبْدَ اَوْ مِنْ اِبْدَى اِبْدَالَ مِن الْعُمَامِ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوْا لَوْشَاءَ اللهُ مَا عَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَاَ آبَاؤُنَ وَلاَحَرَّمْنَا الرَّيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

شمیں دیتا جے مُراہ کرنا ہے اوران کے لئے کوئی مدوگار نہ ہوگا۔

مشرکین کی کٹ جحتی ،اور ہرامت کے لئے رسول کی بعثت کا تذکرہ

مشرکین شرک کرنے بی تصاللہ نے جن چیزوں کو طلال قرار دیا آئییں بھی حرام قرار دیتے تھے، جب تو حید کی دعوت دی جاتی تھی تو حضرات انبہاء کرام علیہم السلام کو یوں جواب دیتے تھے کہ تبہارادعویٰ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہوا گرتم واقعی اللہ کے رسول ہوتو ہمیں اس بات کا جواب دو کہ ہم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں بقول تمہار ہے اللہ تعالیٰ بمارے ان اعمال سے ناراض ہے تو ہمیں ایسا کیوں کرنے دیتا ہے، جب وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی کام اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوسکتا تو ظاہر ہے کہ ہمارے باپ دا دوں نے جو بیکام کے اور ہم بھی کررہے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہیں، اس کی مشیت نہ ہوتی تو نہ باپ دادوں نے جو بیکام کے اور ہم بھی کررہے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہیں، اس کی مشیت نہ ہوتی تو نہ باپ دادوں نے جو بیکام کے اور اس کی مشیت سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کامول سے دارہ ایسا کرتے نہم کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کامول سے دارہ ایسا کرتے نہم کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کامول سے دورہ کی مشیت سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کامول سے دارہ ایسا کرتے نہ ہم کرتے ہم ایسا کرتے ہیں اور اس کے مشیت سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کاموں سے دیں بیال کو تو بالیہ کی مشیت سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کاموں سے دورہ کی میں ہو کو کے دورہ کی کو کہ کے دورہ کی کرتے ہوا کہ وہ کی دورہ کی کو کہ کی اس کی مشیت سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کاموں سے در سے دورہ کی کو کرتے ہو کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ کاموں سے دورہ کی کو کہ کی کو کرتے گوئی کو کرتے ہو کی کو کرتے گوئی کو کرتے ہم کرتے ہو کرتے ہو کرتے گوئی کو کرتے ہو کرتے گوئی کو کرتے گوئی کی کرتے گوئی کو کرتے گوئی کرتے گوئی کو کرتے گوئی کو کرتے گوئی کرتے گوئی کو کرتے گوئی کو کرتے گوئی کو کرتے گوئی کو کرتے گوئی کرتے گوئی کو کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گوئی کو کرتے گوئی کو کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گوئی کو کرتے گوئی کرتے گوئی کوئی کرتے گوئی کوئی کرت

راضی ہے، شرکین کاریتول سورہ انعام کے (رکوع نبر ۱۸) میں بھی گزراہے دہاں فربایا ہے کندلک کُ کُنْبَ اللَّنْ مِنْ فَبُلهِمُ حَتَی ذَاقُواْ بَاسْنَا

(ای طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹا یا یہاں تک کہ انہوں نے ہماراعذاب چھرایا) سورہ انعام میں مزید فرمایا قُسلُ عِنُد کُھُمُ مِن عِلْمِ فَتُعْجِر جُوهُ لَنَا ( آپ فرماد ہے کہ کہ ہمارے یاس کوئی علم ہے جہتم ہمارے لئے ظاہر کرو اِنْ تَشَعُونَ اِلَّا الطَّنَّ وَاِنْ اَنْتُهُ اِلَّا فَسُونَ عِلْمِ فَتَعْجِر جُوهُ لَنَا ( آپ فرماد ہے کہ کہ ہمارے یاس کوئی علم ہے جہتم ہمارے لئے ظاہر کرو اِن میں ان اوگوں کی بات کی تردید فرمادی کہ مصرف جا بلانہ با جی کرتے ہواور انگل پچو جت بازی کرتے ہو، باشبالند تعالی قادر مطلق بھی ہے اور ان کی مشیت کے بغیر سکھالیکن کسی کام کوہونے وینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہو ہو سے کسی کام کوہونے وینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لیب نہو کہ ہو ہے کہ کام کوہونے وینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لیب نہو کہ انگو کُمُ ایکھُمُ اَحُسَنُ عَمَلًا کَا اندُون کو بیدا فرمایا ور اور اور کی کام ہے راضی ہو تا یہ دوسری بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ لیب نہ کو کھم ایکھُمُ اَحُسَنُ عَمَلًا کَا اندُون کی این اور کی کہ ہوں کام ہی کہ این اور کی کام ہی کہ اور موت اور حیات کو آئر مالئوں کو بیدا فرمایا اور اعمال کا اختیارہ سے ویا بندے فیر کے کام بھی کر سکتے ہیں اور کو بھول کر سکتے ہیں اور کو بھول کر سکتے ہیں اور کو کہ کو کی انگوں کے ایک کو کی ان اور کی ان اور کو کہ این کہ کو ان اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا المُسِینُ ( ایسے بی ان اور کول کے ایک کو کہ کہ کو کو کہ این کو کیا ہوں کے در مصرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے )

القدتعالیٰ شانہ نے حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کو بھیجا انہوں نے جراور شرکو ہجیایا ایمان کے منافع بنائے اور موجہ کے بعد جواس کا فاکدہ ہوگا لیعنی نجات اور جنت کی نعمیں ،ان سے باخبر فرمایا ان کے ذمه اتناہی تھا کہ خوب کھول کرواضح طریقے پر بیان فرمادیں ،
انہوں نے بیان فرمایالیکن جے نہ ماننا تھا اس نے نہ مانا، اپنا اضیار سے لوگ کفرا نصیار کے بیں اور شرک کرتے ہیں اللہ تعالی کی حلال فرمودہ چیز وں کو حرام قرار دیتے ہیں پھر کٹ جی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اختیار نہ دیا جاتا اور جراً ایمان پر اورا عمال صالحہ پر لگا و کے جاتے تو ابتالا اورامتحان کا کوئی موقع ہی نہ رہتا ، استحان تو اس صورت میں ہے جب کہ خیر وشر دونوں جانب کا اختیار ہے دیا گیا ہے لیتنی سے جب کہ خیر وشر دونوں کی اس سے کا اختیارہ سے دیا گیا ہے لیتنی سے بھرا ہوگا کی اس سے داخل بین سے نہ کہ اس سے دراضی میں میں ہوئی کہ در اور المعان میں اور اگر جا ہیں تو شر پر چلیس ، شرکین نے اس بات کو سامنے نہ رکھا کہ دار الامتحان میں خیر اور ور سے اس میں بین کی کہ سے کہ اللہ تعالی اس سے داخلی ہوئی ہے کہ جس کہ جس کہ جس کہ جس کے کہ جس کہ جس کہ جس کہ جس کہ جس کر دونوں بائے گا وجود میں آجانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس سے داخلی بھی ہے کہ جس کے بائر کو بیس جھوڑ نے اور محض افکال اور کھان سے خلا اور الٹے الئے جواب دیے ہیں ، "بررسولال بلاغ باشد" پس رساولوں نے بتا دیا اور سے معمل دیا اب جوعذ اب میں جائے گا ہے اختیار سے جائے گا۔

پھرفر مایا وَلَقَدُ بَعَثُنا فِی کُلِ اُمَّةِ رَّسُولُا اَنِ اعْبَدُوا اللهُ وَاجْتَبُو الطَّاعُونُ فَ (اورہم نے ہرامت ہے۔ رسول ہیجااہ ررسواوں) اسے پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کر واور شیطان کے اتباع ہے دور رہو ) مخاطبین میں دونوں طرح کے اوگ ہوئے بعض کوتو اللہ نے ہدایت وی۔ چنہوں نے انبیائے کرام ملیہم انصلو ہوالسلام کی بات مانی اوران پرایمان لائے اس کوفر مایا فیصِنہ ہُم مَّنُ هَدَی اللهُ اوران میں ایسے لوگ بھی تھے جو کفر پراڑے در ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پر کان شددھرااوران پرایمان نہ لائے ای کوفر مایا و مِصنه ہُم مَّنُ اوران میں ایک حَسَامِنے تھی حَسَامُ عَلَیْهِ الطَّنَا لَا اَن کے سامنے تی کی دعوت رکھ دی ادر پرانی امتوں میں جنہوں نے حق کو مانے ہوئے انکار کیا تھا ان پر جوعذا ب آئے ان کو بیان فرما دیا بیاں بھی مگرین و مکذ بین کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا فَسِیہُ وَا فِسِی

الگاڑ ضِ فَانْظُوْ وَاکْیَفَ کُانْ عَافِیَهُ الْمُمْکَلِیْنِیْ (کرزمین میں چلو پھر دیکھر جھٹلانے والوں کا کیسا مجا؟) رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں اس بات کا بہت زیادہ تقاضا تھا کہ جن لوگوں کے سامنے جن کی وجوت پیش کرر با زوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدا نہیت کی طرف باہر باہوں یہ اوگ ایمان قبول کر ہی لیس ہیکن سارے انسانوں کا اسلام قبول کر لیمنا اللہ تعالی کے قضا وقد رمیں نہیں ہے اس لئے ارشاد فرمایا بان تسخوص عَلی ہٰ ڈمھنم فبانُ اللہ لَا یَہْدِیْ مَنْ یُنْصِلُ ( اَکْراَ پِرَص کریں قواللہ تعالی اسے ہدایت پیس دیتا ہے گمراہ فرما تا ہے)

آپاینا کام کر نتے رہیں جے ایمان نہیں لا ناوہ ایمان نہ لاے گا وَمَا لَهُمْ مِنْ فَاصِوِیْنَ (اور جولوگ گرای اختیار کریں گے اور اس کی وجہ ہے آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کے لئے کوئی مدد گاراور حمایتی نہ ہوگا «اگریپاوگ پیسجھتے ہوں کہ جم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی رستش کرتے میں وہ جمیں اللہ کے عذاب ہے بچالیس گے بیان کی جہالت اور حماقت ہے۔

وَاقْسَمُوْا بِاللهِ بَهْ لَا يَهَا نِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَتُمُوْتُ ﴿ بَلِّي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا قَ

اوران المحول نے خوب زور دار طریقے پر اللہ کی تیم کھائی کہ چوفتھ سمر جاتا ہے اللہ اے نہ اٹھائے گاء ہاں اللہ ضرور اٹھائے گاء یہ پاؤا عدہ ہے جے اللہ نے وہ لازم کرلیا ہے لیکن م

لَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ

اکثر اوگ نبیں جانتے تا کہ اللہ ان لوگوں کے لئے ان باتوں کو بیان فرما دے جن کے بارے میں بیداوگ اخساً ف کرتے ہیں ، اور تا کہ کافر لوگ

كَفَرُ وَا اَنَّهُمْ كَانُوْا كِذِينِينَ ۞ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَآ اَرَدْنَهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥

جان کس کے وہ مجموفے تھے وہم جس کسی چیز کو پیدا کرنا جامیں اس کے بارے میں تماما سو کبیہ دینا وقتا ہے کہ وہ جا لبذا وہ وجود میں آجاتی 📤 -

منکرین کافشم کھانا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر کے نہاٹھانے گا،ان کی اس بات کی تر دید اوراس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے ''کُنْ' فرمادینے سے ہرچیز وجود میں آجاتی ہے

گزشتہ آیات میں مشرکین کا ذکر تھا جواللہ تھا گئے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شرکیک کرتے تھے اور تو حید کے منکر سے ۔ حضرات انہاء کرام ملیم اصلو قوالسلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے پھر تکذیب کے تھجہ میں بلاک ہوئے ،ان آیات میں منکرین اجت کا ذکر کے سے امراز کار بھی طبی انداز میں نہیں بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زور دار صحم کھا کر یوں کہا کہ جوائے مرجاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زور دار صحم کھا کر یوں کہا کہ جواؤگ مرجاتے ہیں اللہ تعالیٰ آئیس دوبار وزند و نہ کو انداز میں نہیں بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زور دار مربی کے معنی میر ہیں کہ متبارا انکار کرنا اور قسم کھا نا یہ سب جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فر مایا ہے کہ دو، ندوں کو ضرور زندو فر مانے گا امیاس کا پہنتہ وعدہ ہاں کے خلاف کبھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے جو محد و نہیں جانے اندوان کا نہ مانیا ہوں گے ،القد تعالیٰ شانۂ واضح طور پر ان چیز دل کو بیان فرما و یہ کہ اللہ تعالیٰ شانۂ واضح طور پر ان چیز دل کو بیان فرما دیں گے جن کے بارے میں لوگ و نیا میں اختیا فرما کو تھے اور حضرات انہیاء کرام علیہم الصلوٰ قا والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بماتے سے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ساتے تھے ان کونیس مانے تھے و نیز اس دن کا فروں کو بھی اسپے جھوٹا ہونے کا لیقین ہوجائے گا محکوا تھا ان کونیس مانے تھے و نیز اس دن کا فروں کو بھی اسپے جھوٹا ہونے کا لیقین ہوجائے گا محکوا تھا انہ کی کھراتھا کی کھراتھا کی کھراتھا کی کھراتھا کہ کھراتھا کہ کھراتھا کو در کا کھراتھا کی کھراتھا کہ کھراتھا کے کی کھراتھا کی کھراتھا کو در کا کھراتھا کی کھراتھا کہ کھراتھا کہ کھراتھا کہ کھراتھا کہ کہ کو در کا کھراتھا کی کھراتھا کہ کہ کو در کا کھراتھا کہ کو در کا کھراتھا کہ کھراتھا کہ کہ کو در کہ کا کہراتھا کہ کہراتھا کہ کھراتھا کہ کھراتھا کہ کھراتھا کے کہر کی کھراتھا کہ کھراتھا کو کہر کہ کو کھراتھا کہ کو در کا فران کو بھرات کے کہر کے کہر کو کھراتھا کہ کو کھراتھا کہ کو کھراتھا کہ کو کھراتھا کہ کہر کو کھراتھا کہ کو کھراتھا کہ کو کھراتھا کہ کو کھر کو کہر کیا کو کھراتھا کہ کو کھراتھا کے کہر کو کھراتھا کی کھراتھا کہ کو کھراتھا کہ کو کھراتھا کہ کھراتھا کہ کو کھراتھا کہ کو کھراتھا کہ کھراتھا کہ کے کہر کے کہراتھا کہ کو کھراتھا کے کہر کو کھراتھا کہ کو کھراتھا کہ

ي الم

جویہ کہتے تھے کہ القدیم سے نارانس ہے تو ہمیں جبراروک کیوں نہیں دیتا اور یوں کہتے تھے کہ قیامت قائم نہ ہوگی اوررسواوں کے بارے میں کہتے تھے کہ بیالقد کے رسول نہیں ہیں ان سب باتوں میں ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہوجائے گا۔

# وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبُوِّ تَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴿ وَلَا جُرُ

اور جن لوگوں نے مظلوم ہونے کے بعد اللہ کے بارے میں چرت کی ہم انہیں ونیا میں ضرور بالضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یہ بات یقینی ہے

# الْهُخِرَةِ ٱكْبَرُمُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

كة خرية كانواب بدر جها بزاء بماش بيلوگ جان لين ، وه اليه لوگ مين جنهول نے صبر كياا درا ہے رب بر مجر و - ر كھتے مين -

#### فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیاوآ خرت کی خیروخو بی کا وعدہ

کد معظمہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے تو حید کی دعوت دینا شروع میں عموماً ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا جو دنیاوی اعتبارے بڑے گئے اور جولوگ اسلام قبول کیا جو دنیاوی اعتبارے بڑے نہیں سمجھے جاتے سے پوگ پردیسی سے مالی اعتبارے کر ورسے اور ان میں بعض غلام سے مکہ کے مشرک انہیں مارتے پٹتے سے اور بہت تکلیف پہنچاتے سے لہذار سول اللہ ﷺ نے صحابہ کو حبشہ جانے کی اجازت دے وی ، حبشہ میں نصرانی حکومت تھی سے حضرات وہاں پہنچ آرام سے رہنے گئے لیکن مکم معظمہ کے مشرکوں نے وہاں بھی چھےا کیا دہاں جا کر بادشاہ کو بہکا یا اور ورغلا یا اور کہا کہ ہمارے وطن کے پچھ لوگ جونو عمر ہیں اور بے وقوف ہیں انہوں نے نیاوین اختیار کرلیا ہے اور وہ تمہارے ملک میں آگئے ہیں ان کو دالیس کیا جائے ، بادشاہ کو رہار میں حضرت جعفر بین ابی طالب کے سورہ مربم سنائی اور پوری کیفیت بتائی کہ ہم لوگ دینی اعتبار سے ایسے ایسے بدحال سے اللہ وہائی نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا ہم نے ان کا اتباع کرلیا ، بیلوگ دشنی کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں اس کے ہم تمہار کے میں آگئے ہیں ، بیس کر بادشاہ اور اس کے متعلقین مطمئن ہو گئے اور ان حضرات کو جبشہ میں اطمینان سے رہنے کا موقع مل گیا گھران میں آگئے ہیں ، بیس کر بادشاہ اور اس کے متعلقین مطمئن ہو گئے اور ان حضرات کو جبشہ میں اطمینان سے رہنے کا موقع مل گیا گھران

میں ہے بعض حضرات واپس مکہ مکر مدآ گئے اور بعض حضرات و ہیں رہتے رہا ور ۸ بھری میں دوسری بھرت کر کے مدینہ منورہ آگے ، ان

سے پہلے وہ حضرات مکہ عظمہ ہے آ بھے تھے جنہوں نے براہ راست مکہ معظمہ سے یہ یہ منورہ کو بھرت کی تھی ، بعض حضرات نے دو بھرتیں

کیس حبشہ بھی پنچے اور وہاں ہے مکہ معظمہ کو واپس پہنچے اور وہاں ہے یہ بینہ منورہ کے آئے اور بعض حضرات نے ایک ہی مرتبہ بھرت کی بیہ

ہجرتیں شرکین کے ظلم کی وجہ سے تھیں ، آیت بالا ہیں بھرت کرنے والوں سے ایک تو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آئییں دنیا ہیں اچھا ٹھ کاند ویں

گرویس شرکین کے ظلم کی وجہ سے تھیں ، آیت بالا ہیں بھرت کرنے والوں سے ایک تو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آئییں دنیا ہیں اچھا ٹھ کاند دیں

گروسر سے آئیں آخرت کے اجرسے باخر فرمایا ہے ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق حبشہ ہیں بھی ان کو اچھا ٹھ کاند دیا اور مدینہ میں

بھی ، اپنے وطن اور اعزہ واقرباء مال جائیداد وغیرہ کو چھوڑ دینا جہاں پیدا ہوئے لیے بڑھے آسان نہیں ہے لیکن حضرات صحابۂ نے سب

پھر بان کر دیا تکلیفیں برداشت کیس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہیں بھی آئیس اچھا ٹھ کاند دیا اور آخرت کے تو اب کی بھی

مساتھ دی آئی گئی اور آخرت کے تو اب کی خمیر کس طرف راجع ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بطور جملہ معظمہ خصرات نے مساتھ دی اور آخرت کا اور بھرت کا آخرت والا تو اب جان لیتے تو یہ بھی مسلمان ہوجا ہے اور بھل حضرات نے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بطور جملہ معظم خصرات کے بعض حضرات نے دورجہ ہیں اپنی بھرت کا تو اب معلوم ہو

جاتا تو اور زیادہ دینی کا مول میں مشقت برداشت کرتے اور بھرت کرنے ہیں جو شختیاں اور دشواریاں برداشت کیں ان پر اور زیادہ خوش

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا تُوْرِي إِلَيْهِمْ فَسْعَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ اور آپ سے پیلے بم نے صرف مردوں کو رسول بن کر بیجا جن کی طرف بم وقی بیج سے، وقم ابل علم سے پوچو او اگر تم نیس اُک تَعْلَمُوْنَ فَی بِالْبَیّنِتِ وَ الزّنبُرِ ﴿ وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ لِتُكْبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جائے، ان رسولوں کو دائل اور کہت کے ساتھ بیجا، اور بم نے آپ پر آن اور کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں جو آپ کی طرف اتارا گیا

وَ لَعَ آهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞

اہ رتا کہ و ہ لوگ فکر کریں ۔

ہم نے آپ ﷺ پر قرآن نازل کیا تا کہ آپ گوگوں کے لئے بیان کریں.

ان آیات میں اول تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے پہلے جن کورسول بنا کر بھیجادہ انسان ہی تھے مشرکین مکہ کو یہ بات مستبعد معلوم ہورہی ہے کہ ان کے پاس جورسول آیا وہ انسان ہے حالانکہ رسول اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے بلکہ انسانوں کی طرف انسان ہی کا مبعوث ہونا حکمت اور مسلحت کے مطابق ہے کھر فرمایا ہے کہ اہل مبعوث ہونا حکمت اور مسلحت کے مطابق ہے کہ اہل الذّی کو اِن کھنٹے کہ لا تعکل مُون کی مفاور بین شرکین مکہ تجارت کے لئے سال میں دومر تبہ شام جایا کرتے تھے اور مدید منولا میں الذکر سے اہل کی ایس میں دیس ہودی ہوں ہے تھے اور مار میں نفرانیوں کے راہبوں ہے بھی ملاقات ہوتی تھی جوجنگلوں میں دہتے تھے اور شام میں نفرانیوں کی حکومت تھی وہاں نفرانی دین سادی کے مدی ہیں اس کی حکومت تھی وہاں نفرانی دین سادی کے مدی ہیں اس

النصف

کے انہوں نے مدینے کے یہوہ یوں سے معلوم کیاتھا کہ ہم تھے تھاں لئے فرمایا کتم یہو، وانسارٹی سے معلوم کرنوم ابھین انہائے موذ نساء (رکوع ۸) میں گذر چکا ہے، اہل مکہ انہیں صاحب ملم سمجھتے تھاں لئے فرمایا کتم یہو، وانسارٹی سے معلوم کرنوم ابھین انہائے کرام ملیہم السلام انسان تھے یا فرشتہ تھے یا اور کسی جنس سے ان سے پوچھو گےتو یہی بتا نمیں گے کہ سیدنا گھر رمول اللہ بھیے سے پہلے جو بی اور رسول آتے تھے وہ سب بشر تھے اور آدمی ہی تھے ہشر کین اور یہو وونسارٹی کا غذہ ب ایک نہیں تھا لیکن شرکین چونکہ انہیں اہل علم سمجھتے تھے اس لئے ارشاوفر مایا کہ ان سے پوچھلو بالبنات والمؤبنو جارمجر ورکس سے متعلق ہے؟ اس کے بارے میں مضر بن نے گئی بتیں گھی ہیں بیان کئے گئے ۔ ہم نے ترجمہ اس کے مطابق کیا ہے اس کے طورت میں وائنو نکھ ہوئے دلائل کے ساتھ اور ان مضامین کے ساتھ بھیجا جو کتب سابقہ میں بیان کئے گئے ۔ ہم نے ترجمہ اس کے مطابق کیا ہے اس صورت میں وائنو نکن اللہ گوئر مقدر یہ مطوف ہوگا۔

#### منكرين حديث كي ترديد

وَٱلْمُواْكُمَةُ الْبُلِكَ اللَّهِ مُكُورً مِن مُووْكِر بَايا كِيوَنكه وهجبرتول ادر موعظة ول يرمشمل بادرساته عي يول فرمايا لتُبَهِّنَ للنَّاسِ ها نَسزَلَ اِلْيُهِمُ (تاكه ٓ سِاوگوں كے سامنے اس ذكركو بيان كريں جوان كى طرف نازل كيا گيا) اس ميں بيه تايا كه آپ كا كام صرف اتناہى نہیں کہانٹد کی کتاب ہندوں تک پہنچادیں بلکہاس کا بیان کرنا بھی آ ہے متعلق تھا،اس میں ان ملحدوں اوزندیقوں کی تر دید ہے جو یوں کہتے ہیں کدرسول کی حیثیت (العیاذ باللہ )ایک ڈا کئے گی تی ہےانہوں نے قر آن لا کر دے دیااب ہم اس کوخود بجھے لیں گے پیلی خودتو زندیق بن چکے ہیں اب جاہتے ہیں کہ امت کوبھی اپنے ساتھ لے ڈوہیں ، جب رسول اللہ ﷺ کو درمیان سے نکال دیں گے توعمل کرنے کے لئے پاس رہے گا کیا؟ قرآن مجید میں تو مجمل طریقے پراحکام بیان کئے گئے ہیں اس اجمال کی تفصیل رسول اللہ ﷺ نے بیان فر مانی ہے قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم دیاہے ،سور و نساء میں رسول کی اطاعت کواللہ ہی کی اطاعت ;نایا ہے اورسورہ آل ٹمران میں آ یا کے انباع کا تھم ویا ہے (فُلُ اِنْ سُکننت مُ مُحبُّونَ اللهُ فَاتَبعُونِي ) اور سورةَ احزاب میں آپ کومقتدالی بتایا ہے اور آپ کی ذات گرامی کوند ونمونه فرمایا ہے (لَـفَـدُ شَکّانَ لَکُهُ فِی رَسُولِ اللهُ اُسُوَةٌ خسَنَةٌ ) جَرِّحُص قر آن تکیم کواللّٰدی کتاب مانتا ہے اس پرواجب ہے کہ احادیث شریفہ میں دارد شدہ تفصیلات کے مطابق قرآن برعمل کرے۔ حدیث کے بغیر کوئی شخص قرآن مجید پر چل ہی نہیں سکتا قر آن مجید میں حکم ہے کہ جب نماز کو کھڑ ہے بیوتو ہاتھ منہ دھولوا درسر کا مسح کرلوجس کوسب عوام وخواص دنسو کہتے ہیں <sup>لیک</sup>ن پیر بات کہ گنی گنی مرتبہ دھونے قرآن مجید میں ہیں ہےاور کھراس وضوکواؤ ڑنے والی کیاچیزیں ہیں؟ یہ بھی قرآن مجید میں ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز یڑھنے کا تکم ہےلیکن رکعتوں کی تعدان بیں بتانی ہماز میں نظر کہاں رہے ، ہاتھ کہاں رہیں ، ہررکعت میں کتنے رئوع ہیں کتنے تحدے ہیں قُر آن مجید نے پنبیس بتایا ،قر آن مجید میں جج وعمر ہ اورا کرنے کا حکم ہے لیکن پنبیس بتایا کہ بید دونوں کس طرح ادا : ویتے میں جج کس تاریخ میں ہوتا ہے؛ طواف میں کتنے چکر ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے؟ صفامروہ کے درمیان کتنی مرتبہ آنا جانا ہے ،احرام کس طرح باندھا جاتا ہے ،عمرہ میں کیاا فعال ہیں ہیکھی قرآن مجید میں نہیں ہےمیت کونسل دیا جانااور کفن فین کا طریقہ بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں فریایا۔

نکاح انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہےاس کا انعقاد کس طرح ہوتا ہے اور دیت (خون بہا) میں کیا دیناپڑتا ہے ایک جان کی دیت کتنی ہے اور مختلف اعضاء کی دیت میں کیا دیا جانے سب چیزیں بھی قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں بقرآن مجید میں تحکم ہے کہ چوری کرنے والے مر داور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں کیکن مینیس بتایا کہ کہاں سے کا ٹا جائے اور کتنامال چرانے پر کا ٹا جائے کیا ایک چنا اور ایک لا کھرو بے چرانے کا ایک بی تھم ہے، پھرا گر دوسری بارچوری کرلے تو کیا کیا جائے ،قر آن مجید میں زانی اور زادیہ کوسوکوڑے مارنے کا تھم ہے اس میں تفصیل ہے متفرق کر کے مارے جائیں یا متواتر ،ان سب چیزوں کا جواب قر آن مجید میں نہیں ہے ، ندکور ہبالا چیزیں رسول اللہ بھے نے بیان فر مانتمیں آپ کے بیان فر مانے کے مطابق بی عمل کیا جائے تب قر آن مجید برعمل ہوگا۔

قرآن مجید کااعلان ہے کہ دین کامل ہے اور بے شاراحکام ہیں جوقر آن میں مذکور نہیں ہیں اور جواحکام قرآن میں مذکور ہیں وہ مجمل ہیں بیان اور تشریح کے بغیر قرآن مجید پڑھل نہیں ہوسکتا اور یہ بیان وتشریح کا کام الند تعالی نے اپنے رسول ﷺ کے سپر دفر مایا ہے جیسا کہ اور آیت شریف طور پر مذکور ہے منکرین حدیث کی سیکسی جابلا نہ بات ہے کہ جس پرقرآن مجید نازل ہوااس کا بیان اوراس کی تشریح اور تشریح اور تشریح اور تشریح معتبر ہوجائے ، بیلوگ انگار حدیث کا فتنہ لے کرا شھے ہیں نہ صرف ونجو ہے واقف تشریح اور نہ بیاغت وفصاحت ہے ، نہ بیاغت وفصاحت مسلمہ کو گراہ کرنے کا بیڑ ہا تھار کھا ہے۔

جوُّحض رسول الله ﷺ کے اقوال وافعال کو جحت نہ مانے وہ ورحقیقت قر آن کا بھی منکر ہے جوُّخص قر آن کو ماننے کا دعم ہے دار ہے وہ قر آن کی ان آیات کو کیوں نہیں ماننا جن میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ،اقتداءاوراتباع کوفرض قرارویا گیا ہے اور آپ کے اتباع کواللہ کا محبوب مننے کاذرابعہ بتایا ہے۔

بات بچی ہے کہ جن آب گول نے فتندا نکار حدیث کاشوشہ نکالا ہے بیلوگ خود سے سوچنے اور کرنے والے نہیں ہان کو یہووہ نعماریٰ نے اور مشرکین نے اس کام پرلگایا ہے اور شعوری ماغیر شعوری طور پر دشمنوں کا کھلونا بن گئے جی اعد ذاللہ تعدالیہ الامة الممسلمة اباطیلہم .

آیت کے نتم پرفر مایا و لسعلُفهم یَتفَکُّروْنَ ( تا کہ پاوگ فکر کریں ) قر آن مجید میں جوعبرت وموعظت اور جوواضح بیانات ہیں اور جو آیات کوینیہ ندکور ہیں ان میں فکر کرنے ہے ہوایت تک بینج سکتے ہیں اس کی طرف متوجہ فر مایا ہے۔

اَفَاهِنَ الَّذِيْنَ مَكُرُوا السَّيِّاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ اَفَاهِ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَاْتِيهُمُ الْعَذَابُ اِللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَاْتِيهُمُ الْعَذَابُ اِللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَاْتُهُمُ الْعَدَابِ اللهُ بِهِ مَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فَاوْ يَاْتُخُذَهُمُ فَمَ الْهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فَاوْ يَاتُخُذَهُمُ مِنْ حَيْثُ لِكَيْتُ فِي اللهُ اللهُ كَا يُولُمُ مَنَ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

يكز ليسويلا شيتمهارارب بزاميريان برزارتيم بـــ

معاندین اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں ان آیات میں معاندین کو تنبیفر مائی ہے کہاہیۓ عناداور سرشی کی وجہ ہے جوجن کوآ گے ہوجے ہے رو کئے کی تدبیریں کرتے ہیں اور یہ

بالسعنوا

جاہتے میں کہ ق کور خود ما میں ند دوسروں کو قبول کرنے ویں یاوگ و نیا کی تھوڑی کی کھانے پنے دالی اور آ رام وراحت والی زندگی ہے اس کے میں کہ آئیس زمین میں دھنساویا جائے یاان پر اس جائے میں کہ آئیس زمین میں دھنساویا جائے یاان پر اس جائے ہیں کہ آئیس زمین میں دھنساویا جائے یاان پر الیں جگہ ہے مذاب آ جائے ، آئیس خبر بھی ند ہو یالٹہ تعالی ان کوزمین میں چلتے پھرتے پکڑ لے یاان کی اس طرح گرفت فرماوے کہ ان کی جانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے اور ان کے اموال گئتے چلے جائیں بیسب پچھالنہ تعالی کی قدرت میں ہے اگر اللہ تعالی گرفت فرمائے جلے بھی پھرنے کی حالت میں پکڑ لے اور عذاب میں مبتلا فرماد ہے تو یہ پھی تھیں کرسکتے اللہ تعالی کی گرفت سے چھوٹ نہیں کرسکتے اللہ تعالی کی گرفت سے چھوٹ نہیں کے اور جماگر کے اور جمالے گرفت فرمائے اسے افتار کر اسے عاجر نہیں کرسکتے وہ جسلور عذاب دینا چاہے اور جس طرح چاہے اور جب چاہے گرفت فرمائے اسے افتارا کی کی دو مبلت و بتا ہے۔ رحم فرمائے اسے افتارا کے کی دو مبلت و بتا ہے۔ رحم فرمائے اسے افتارا کے کی دو مبلت و بتا ہے۔ رحم فرمائے اسے افتارا کے کی دو مبلت و بتا ہے۔ رحم فرمائے ہے کہ مبلت و بتا ہے۔ کی دو مبلت و بتا ہے۔ رحم فرمائے کی کی دو مبلت و بتا ہے۔ رحم فرمائے کے کی دو مبلت و بتا ہے۔ رحم فرمائے کے کی دو مبلت و بتا ہے۔ رحم فرمائے کی کی دو مبلت و بتا ہے۔ رحم فرمائے کے کی دو مبلت و بتا ہے۔ رحم فرمائے کی کی دو مبلت و بتا ہے۔ رحم فرمائے کے کی دو مبلت و بتا ہے۔ رحم فرمائے کی کو فرف رجوع کرنے کی مبلت و بتا ہے۔

اُولَمْ يَكُولُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّوُ الطّلَلُهُ عَنِ الْيَهِيْنِ وَالشَّمَا إِلَ سُجَدًا لِللهِ كيان لوكون نه ان جزون كوئين ديما جوالله نه بيدا فرائي بين ان كرمائه وائين طرف اور بائين طرف كواس طرح عَظَة بين كه وه الله ك وَهُمُر لَاخِرُونَ ۞ وَ لِللهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَهَةٍ وَ الْهَلَيِكَةُ وَهُمُ

اركَيْسْتَكْبِرُوْنَ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ ۖ أَنَّ

سیمبنیں کرتے ، و واپنے رب کی شان قاہریت ہے ڈرتے ہیں اور وہ کی کرتے ہیں جس کا اُٹویں تھم ، یاجا تا ہے۔

ہرمخلوق فرشتے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بر دار ہیں

ان آیات میں بندوں کواللہ تعالی نے تو حید کے دلاکل کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور اپنی شان خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی ہے اول تو میفر مایا کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کو کیوں نہیں و کیھتے ؟ ان میں غور کرواور دیکھو کہ ان کا سابیدا کیں طرف اور ہا کیں طرف جوز میں پر پڑتا ہے اس سائے میں بھی اللہ تعالی کی شان خالقیت ظاہر ہور ہی ہے یہ سائے اللہ تعالی کے تعلم کے تابع ہیں اللہ تعالی جس طرف چاہتے ہیں یہ سائے اللہ تعالی کے شم مال بدار ہیں اور اس کے تعلم کے سامنے عاجر جھن ہیں ، اور بیصرف سائیوں براہ رسابیوں کی چی تھی ہوں میں ہو کہم آسانوں میں ہو اور جو کھھ زمین میں ہو وسب اللہ تعالی کے طبح اور فرماں بردار ہیں ، ان میں بروان ہیں ہو وسب اللہ تعالی کے طبح اور فرماں بردار ہیں ، ان میں حیوانات بھی ہیں اور فرماں بردار تھی سائے ہو اس برواری اور اطاعت ہی ان کا شعار ہے ، فرشتے اس بات کو جانے ہیں کہ اللہ تعالی شانۂ پوری طرح قدرت رکھتا ہا در قاہر اور عالب ہو اور اس ہو درتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہو جائے ، ا

قال صاحب الروحُّ (س١١٥٨ ق) ومعنى كونه سبحانه فوقهم قهره وغلبته لان الفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة اليه تعانى (وقال الينا) و خوف ربهم كناية عن خوف عذابه ) (اور علام يغويُّ معالم التزيل بين لَكِية بين) (هو) كقوله تعالى وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ.

سابیوں کی فرباں برداری بیان کرنے کے بعدارشاد فربایا جو بھی چیزیں آسان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی فرباں بردار ہیں ، تکوین طور پران کا وجود اور ان کی کیفیات اسی طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہاں میں شس وقمر ستارے درخت پہاڑا اور چو پائے سبی ہیں (جیسا کہ سورہ بچے کے دوسرے رکوع میں ان چیزوں کا خصوصی تذکرہ ہے بیباں سورہ نمل میں مسن دابد کینی زمین پرجو چیزیں چیلی پھرتی ہیں وہ سب اللہ کی فربال بردار ہیں ، پھر خاص طور سے فرشتوں کا تذکرہ فربایا کرفر شیح بھی اللہ تعالیٰ کے فربال بردار ہیں اور وہ کی کہ خربایا گئر نمین کرتے ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور ان کے قبراور غلبہ کے سامنے اسے اندرکوئی بڑائی محسوس نہیں کرتے ، سورہ نساء میں فربایا گئر کہ فربایا کہ تعالیٰ کی زیادہ سے نہا کہ فربایا گئر کہ فربای بدگی بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے نیادہ کی فربای بدگ کی خربای بندگی بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ضاحت کو جانتا اور بانتا ہے ، فرشتوں کو تو بہت زیادہ معرفت حاصل ہے وہ کیوں کرعبادت کی فربان بردار نہ ہوں گئر نہ میں اور اس کے ہو کہ کی فربان بردار نہ ہوں گئر دیے ہیں اور اس کے ہو کمل کی فربان بردار نہ ہوں گئر نہیں بلکہ وہ اللہ کے عذا ب جو کھی ڈرتے ہیں اور اس کے ہو کمل کی فربان بردار نہ ہوں گئر نہ ہیں۔

فائدہ ...... آیت شریفہ میں وَلِمَلَهِ مِسُجُدُفَر مایاس مجدہ ہے مفسرینؒ نے مطیع اور فرماں بردار ہونا مرادلیا ہے کیونکہ ظاہری حال میں ہر چیز سے مجدہ کا مظاہر وہنیں ہوسکتا کیکن مخلوقات میں جو جماعتیں ذوی العقول ہیں ( فرشتے اور انسان اور جن ) ان کا مجدہ حقیق بھی مراد ہوسکتا ہے اور میہ جمع بین الحقیقة والمجاز کے طور پرنہیں بلکہ اس طرح سے کہ جو مجدہ ریز ہیں وہ فرمان برداری کے ذیل میں مجدہ کرتے ہیں، جن لوگوں کو افران کی مؤمن ہونا اور پھرا ہے اختیار سے محدہ کرنا میافقیا د کا علی درجہ ہے اہل ایمان تکوینی طور پر بھی منقاد ہیں اور تشریعی طور پر بھی ، ہاں جولوگ اہل ایمان نہیں ہیں وہ تکوین طور پر منقاد ہیں اس کے سورہ کج میں و محبیر ہیں النّانس فرمایا۔

وَقَالَ اللهُ لاَ تَتَخِذُ وَاللهَيْنِ اثْنَيْنِ عَلِيْهَا هُو اللهُ قَلِحِدٌ قَالِتًا يَ فَارْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَاللهُ لاَ تَتَخِذُ وَاللهَ يَنْ وَ مِن اللهِ يَ عَبَود ہِ ، وَ مَ يُمُو يَ ہِ وَرَو اور اي كے لئے ہِ عَلَيْ اللهِ عَنْ وَالْمُوتِ وَالْوَرْضِ وَلَهُ الدِيْنُ وَاصِبًا ﴿ اَفَعَيْرَاللهِ تَتَقُولُونَ ۖ وَمَا بِكُمْ مِن لِيْعَمِةٍ فَوَنَ اللهِ عَنْ اللهِ مُوتِ وَالْوَرْضِ وَلَهُ الدِيْنُ وَاصِبًا ﴿ اَفَعَيْرَاللهِ تَتَقُولُونَ ۖ وَمَا بِكُمْ مِن لِيْعَمِةٍ فَونَ اللهِ اللهِ تُمَّالُونَ مِن عَلَيْهُ الدِيْنُ مِن اللهِ تَلْمُ اللهُ تُعَلِيدُ اللهِ تُمَا إِذَا كُنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ تَعْمَلُونَ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
بِرَبِّ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَآ اتَيْنَهُمْ ﴿ فَتَمَتَّعُوا الْفَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ۞

ای وقت این رب کساتھ شکر نے لگتی ہے۔ تا کہ وہ تاری اس فحت کے نظر: وجائمیں وہم نفع حاصل کراو و پھر عنزیب جان او گے۔

معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعمت اس کی طرف سے ہے اس سے ڈرو

رہے۔ ایک جماعت کا پیمال ہوتا ہے کہ اپنے افریق منٹکٹم ہو بجھٹم کیشُر کوئی (پھر جب اللہ تعالیٰ مصیبت کوفرفر مادیتا ہے قتہ ہیں میں سے ایک جماعت کا پیمال ہوتا ہے کہ اپنے رہ کے ساتھ شرک کرنے گئے ہیں ) اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی احمتوں کی ناشکری کرتے ہیں جس میں ہیٹھی ہے کہ اس کی عطا فرمود واقعتوں کو گناہوں میں استعال کرتے ہیں شرک کے کاموں میں خرج کرتے ہیں ہتوں پر چڑھا دے چڑھاتے ہیں اور بتوں کے لئے حصے مقرر کرتے ہیں، جس کی کچھٹے سرسورہ انعام میں گزرچکی ہے، ظاہر ہے کہ جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنی ذات کو عذاب میں وظیلنے کا کام کرتے ہیں، اس لئے فرمایا فئے مَدَّ عُو اَفْسَوْ فَتَ تَعْلَمُونَ اِلْمِیٰ اِللّٰمُ وَلَیٰ اِللّٰمُ وَلَیٰ کَا کُورِ کَا اَنْ اَمْ کُرِیْ کَا مِیں، اس کے دن دوز نے ہیں جب عذاب میں وہتا ہوں کے پھر قیامت کے دن دوز نے ہیں واغل ہوں گے پھر قیامت کے دن دوز نے ہیں انظل ہوں گے پھر قیامت کے دن دوز نے ہیں واغل ہوں گاری وقت شرکے کرتو توں کا متیجہ سامنے آجائے گا۔ و يَجْعَلُون لِمَا لا يَعْلَمُون نَصِيبًا فِمَّا رَنَ قَنْهُمْ " تَاللهِ لَتُسْكَانُ عَبَا كُنْتُهُ تَفْتُرُون فَ فَ اللهِ لَسُكَانُ عَبَا كُنْتُهُ تَفْتُرُون فَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مشرکین گا مجونڈی تبحویز ،اللہ کے لئے بیٹیاں اورا پنے لئے بیٹے تبحویز کرتے ہیں خودان۔کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خبرمل جائے تو چہرہ سیاہ ہوجا تاہے

مشركين جوشرك كرتے بين اس كا ايك طريقة بي بھى ہے كه مال كا يجھ حصد باطل معبودوں كے لئے مقر ذكر ديے بين جس كي تفسير سورة العام بين گزر بيكى ہے ( وَجَعَلُوا لِللّهِ مِسَمَّا فَرَاَمِنَ الْحَوْتِ وَ الْاَنْعَامِ اللّهِ اللّهُ الل

اس کے بعد شرکین کا ایک اور شرکیہ عقیدہ بیان فر مایا اور وہ بیکہ بیاوگ اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں (العیاذ باللہ ) نصار کی نے حضرت عیسی القینی کو اللہ تعالی کا بیٹا بتایا اور یہود یوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اول تو اللہ تعالی کے لئے اولا دیجویز کرنا ہی شرک ہے وہ اس ہے بالا اور برتر ہے کہ اس کی اولا وہ بوہ مور نام کی میں فرمایا وَ مَا یَسْنَہُ اَلْ فِی اَلْمُ اِللّٰہُ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولا داختیار کر ہے ) سی کے داری (ص۲۵ ہے ۲) میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولا داختیار کر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولا داختیار کر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی میں اور مورد دورد ہے دورد ہے میں اور میں کہا ہے کہ اور اور انہوں نے فرشتوں کو بیٹ کہ اور انہوں کے فرشتوں کو بیٹ کر کو کی اور انہوں نے فرشتوں کو بیٹ کر کو کی کیا گاؤی کی جبکہ اپنے ہاں لڑکی کا پیدا ہونا برا بیجھتے ہیں اور دیکھو کہ اول تو اللہ تعالیٰ وصاحب اولا دیتا کر شرک ہوئے کھر جواولا دیجویز کی وہ بھی لڑکی ، جبکہ اپنے ہاں لڑکی کا پیدا ہونا برا بیجھتے ہیں اور ایکھوں کو پند کر ہے ہیں میں ورز شرف میں فرمایا وَ جَعَلُوا اللّٰمَائِنِکُو اللّٰهُ لُونُکُونَ اللّٰهِ اللّٰمِ لِنَا فَا وَ اللّٰمِ لَائُکُونَ اللّٰهِ اللّٰمُ لِیْ کُمُونِ اِنَا فَا وَ اورانہوں نے فرشتوں کو میکٹوں کو پند کر ہے ہیں ہوئوں نے فرشتوں کو فرشتوں کو سے کھوں کو برز کوں کو پند کر ہے ہیں میں فرمایا وَ جَعَلُوا اللّٰمَائِنِ کُھُونَ اللّٰمَائِنَ ہُمْ عِبَادُ الرِّ مُحْمِنِ اِنَا فَا وَ اورانہوں نے فرشتوں کو

جو کہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے )اپنے <u>لئے لڑ</u> کیاں پیندنبیں کرتے اوراللہ کےاولا وتجویز کرنے بینھے قبر لڑ کیال تجویز کر وي \_ سورة زخرف مين فرمايا اومَنُ يُسْتَشَوْا فِي الْجِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْجِصَامِ غَيْرُ مُبْنِ ( كياالله نے این اولا و بنانے کیلئے لڑکی کو پسند فر ما یا جوزیور میں نشو ونمایائے اور جو جھگڑے میں قوت بیانیہ نہ رکھتی ہو)صنف ضعیف کواللہ کی بیٹیاں بتارہے ہیں ، بے وقو فی کی انتہا ہے۔ الله کیلئے تو بیٹیاں تجویز کرویں اوراپنا حال ہیے کہ جب ان میں ہے کسی کوخبر ملے کہاس کے گھر میں لڑکی ہیدا ہوئی ہے تو اس خبر ہے اس کا چیرہ سیاہ بیٹن بےرونق ہو جا تا ہےاورول میں گھٹا گھٹا بھرتار ہتا ہے ہاوگوں کےسا منے آنے میں عارمحسوں کرتا ہےاور چھیا چھیا بھرتا ہے کہ اوگ پر میب نہ نگا تھیں کہ تیرے گھر ہٹی ہیدا: وئی ہے اور ساتھہ بنی اس فکر میں پڑجا تا ہے کہ ذلت برواشت کرتے ، ویے اسے رو کے ر کھوں یاعار ہے بیچنے کے لنے زمین میں گاڑ دوں، پھر ہوتا ریتھا کہ بچی کوزندہ فن کردیئے تھے اور رواج کی وجہ ہے اوگوں کے سامنے آ کر اپنے کو باعزت قرارو ہے ویتے تھے گویا انہوں نے بہت بڑاعزت کا کارنامہانجام دیا ہے کہاپٹی لڑکی کوزندہ فن کرویا سورہ تکویر میں فرمایا وَإِذَا الْمُوَّءُ وْوَهُ سُنِلْتُ ٥ بِاَيِّ ذَهُ ثُبِ قُبِلَتُ ٥ (اور جب زنده فن كي يوني بكي كي بار ي مين سوال كياجا لي كاكس كناه كي وجه = ' تقل کا گئی ) عرب جن جبالتوں میں مبتلا تھان میں ہے ایک بیہ جبالت بھی تھی رواج نے انہیں سخت دل بنادیا! بی زندہ ب<sup>ی</sup>کی کوفن کرتے ہوئے ذرار تمنییں آتا تھا۔ مورت اسلام ہے پہلے بالکل بے حیثیت تھی ،اس ہے بڑی ہے آبروئی کیا ہوگی ،کہ بگی پیدا، وتے بی وفن کردی جاتی تھی اور ہندوستان میں توبیحال تھا کہ شوہر مرجاتا تھا تو عورت کواس کے ساتھ دندہ جانا پڑتا تھا اسلام نے عورت کومر تب عطافر مایا ہے اس کے نقوق بتائے بچیوں کی پرورش کا ثواب بتایا اے عزت کے ساتھ گھر میں رہنے کا حکم دیا پھر بھی عورتوں کی تاہمجھی پرانسوں ہے کہ دور حاضر کے ملحد وں اور زند بیقوں کی باتوں ہے متأثر ہوکراپنی ذات کو بے آبر و کررہی ہیں ہے پر دہ پھرنے میں اور گندی زندگی گزارنے میں بنر جھتی ہیں شوہروں کے بجائے ووست تلاش کرتی پھرتی ہیں آخر میں فرمایا اللہ سَاءَ مَائِے حُکُمُونَ (خبرواران کے فیصلے برے ہیں) اول تو الله تعالیٰ کے لئے اولا و ثابت کرنا ہی بہت بڑی حماقت اور سفامت ہے پھر اولا و بھی تجویز کی توالیسی چیز تجویز کی جسا یے لئے سب ازلت اورم وجب نارجهجیته مین-

بَسَلَّنَةَ بِنَنَ لَا يُسُونِ مِنْكُنَ بِالْاحِرَةِ مَقَلِّ السَّوُءِ (جولوگ آخرت پریقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے)( کہ ونیا میں جہالت اور حہات اور عالیہ ہیں) آپ کا وجود ذاقی ہے اس کی قدرت کا ملہ ہے، خالقیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک اور سہیم ہیں وہ کسی کامحتاج نہیں اولا دہیں کے لیے شایان شان نہیں۔

وَهُو الْغَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اورو وعزت والا اورغلبولا بحمت والاب،جو يجهوجوو بين بسب يجهاس كى حكمت كمطابق ب-

ِيِتْهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَ تَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى ﴿ لِاَجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ تے میں جے تکرہ و جانے میں اور ان کی زبامیں جموٹا وعویٰ کرتی میں کہ ان کے لئے جعلائی ہے ، یہ لازی بات ہے کہ ان کے لئے دوزخ ہے نَّهُ مُ اللَّهُ وَكُولُونَ ۞ تَا لِلَّهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا ۚ إِنَّى الْهَارِ قِنْ تَبْلِكَ فَلَا يَكُمُ الشّيطُ لُ الْحَدَا لَكُمْ ے پہلے بھیج جا کیں گے ، اللہ کا تتم ہم نے امتول کی طرف آپ ہے پہلے رسول بھیجے سوشیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال ایکھ کر کے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۞ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَّا لِتُبَيّنَ دکھلائے سو وہ آج ان کا ریش ہے ، اور ان کے لئے وروٹاک مغذاب ہے ، اور 🗷 نے آپ پر کتاب ای لئے ٹازل کی کہ آپ ان کے لئے وہ بات بیان فرما لَكُمُ الَّذِي انْتَلَكُوْا فِيْهِ وَهُمَّى وَّرَبْهَةً لِللَّوْسِ يُؤْدِنُونَ 🖰 وَاللَّهُ ٱنْزَلَ فِي السَّهَاءِ مَاَّةً یں جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں ، اور یہ کتاب ان اوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے جوائیان لاتے ہیں ، اور اللہ نے آسان سے پانی اتاراسواس کے ذریعہ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۗ زین کو مردہ بونے کے بعد زندہ فرہا دیا، بااثبہ اس میں ان اوگوں کے لئے نشانی ہے جوسنتے ہیں۔ لو گوں کے ظلم کی وجہ سےاللّٰہ کرفت فر ما تا تو زبین پر چلنے والوں میں سے نسی کوجھی نہ جھوڑ تا مشرک اور کافرا ہے عقائداورا عمال کی وجہ ہے جوسرایاظلم ہے مذاب کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ شانہ' اگر حیابتا تو فورا عذاب دیتا اور ہلاک فر مادیتالیکن اس کی عادت ا*س طرح نہیں ہے بلکہ وہ مہ*لت عطافر ما تا ہےاور جس قوم کی ہلاکت ہوتی ہے وہ میعاد مقرر تک پہنچ جاتی جب میعاد عین آ جاتی ہے یعنی آ نے کے قریب ہوتی ہے آواس وقت نہ آ گے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ،اللہ تعالی شانۂ اوگوں کے مظالم کی وجہ ہے فوری موّاخذہ نہیں فر ماتا ،اگر وہ فوری موّاخذہ فر ماتا نوز مین برکسی بھی چلنے پھرنے والے کونہ چھوڑ تا مذکورہ بالامضمون بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بیاوگ اللہ کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جےاپنے لئے ناپسند کرتے ہیں( یعنی بیٹیاں جنہیں اپنے لئے

گوارائیں کرتے، پچ میں جملہ عتر ضبی تھا آگے مضمون سابق کا تکملہ ہے)
وَقَصِفُ الْسِنتَهُمُ الْکَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسُنٰی اوران کی زبانیں جموٹا دعویٰ کرتی ہیں کدان کے لئے جملائی ہے ( یعنی وہ شرک بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی یوں بھی کہتے ہیں کداللہ تعالیٰ ہم ہے خوش ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ اجھے حال میں رکھے گا) ایسا کہنے والوں میں وہ لوگ بھی ہتے جو کا فرشے تھی نی الجملہ قیامت قائم ہونے کے بھی قائل ہے جیسا کہ ہندوستان کے ہندونرگ سرگ کاعقیدہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے بعض حضرات نے المحسن ہی ہے جنت بھی مراد لی ہے اور منکرین کا کلام برسیل فرض بھی ہوسکتا ہے اس صورت میں مطلب میہ ہوگا کہ کافریوں کہتے ہیں کہ بالفرض قیامت موت کے بعد اگر جنت ودوزخ کا معاملہ ہوگا جیسا کہ محد رسول اللہ بھی ہوئی ایسا کہ محد رسول اللہ بھی ہوئی ایسی سے بی قائل ہوئی جیس کے بعد اگر جنت ودوزخ کا معاملہ ہوگا جیسا کہ محد رسول اللہ بھی ہوئی ہوئی ایسیا کہ میں ہوئی الزی ہے کہ ان کے لئے دوزخ ہے اور یہ بات بھی لازی ہے کہ ان کے دائیں دومرے لوگوں سے پہلے جلدی بھیج دیا جائے گا)

پھر فرمایا تَاللهِ لَقَدُ أَرُسَلُنآ إِلَى أُمَم مِنْ قَبُلِكَ (الأية) الله كُتُم بم نِه امتول كَطرف آيَے بيلے رسول بَصِيح جنهوں نے

ر در وي حق کی بیوت دی ، شیطان نے ان کے اندال کومزین کر کے پیش کیااوران کے دبوں میں کفر و شرک کواچھا کر دکھایا ( لبذاانہوں نے شیطان ای کی بات مانی اور حضرات انہیا ،کرام ملیہم العسافی ہوالسلام کے ساتھ بری طرح پیش آئے ،جس طرح ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اور ریہ جان لیس کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتار ہاہے۔ جب شیطان کی بات مانی تو وہ ہی ہ نیا میں ان کا ولی بنااور آخرت میں بھی وہی وہی وہ ہوگااوراس کی دوتی آئیس لے ہڑو ہے گی اوراس کے ساتھ دروناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

وَهَدُى وَوَخَدُمُةً لِقَوْمٍ لِيُوْمِنُونَ (اور يقرآن ان ان لوگول کے لئے ہدایت اور دمت ہے جوایمان الات ہیں) حقیقت میں وقرآن جی کے لئے ہدایت ہے لیکن چونکہ سباوگ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور صرف اہل ایمان بی قبول کرتے ہیں اس لئے نتیجہ کے طور پران بی کے لئے ہدایت اور دمت ہے۔ اس قرآن مجید جوایمانی اور دو حانی نغزا ہے اس کے نازل فرمانے کا فیکر کرکے: سمانی غذا کا تذکر وفرمایا واللہ اندول میں السّم مسآغ مَا وَ فَاحْدِابِهِ الاَرْضَ بِعُدَ مَوْتِهَا (اور اللہ نے آسان سے بانی اتارائیر دمین واس لے مرد ایک ہوئے کے بعد پانی کے فراعے زندہ فرمادیا) جب زمین ہری مجری ہوئی اور اس میں سے طرح طرح طرح کرح کے بیک میو ہوئی اور اس میں موسم میں نوانسانوں کے لئے اور ان کے جانوروں کے لئے غذا بن کر زندگی کا سبارا ہوگی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی وی روحانی نزا بھی وی بیسب اس فضل ہو۔ نزا بھی وی بیسب اس فضل ہے۔ نزا بھی وی بیسب اس فضل ہے۔ ان فیک فیک ان فیک میں ان اوگول کے لئے نشانی ہے جو سنتے ہیں) یعنی واہ کی سے متنفع ہوتے ہیں اور خالق وہا کی پرائیان لاتے ہیں جس کی رحمت سے بدایت کا بھی انظام ہوا اور کھانے پینے کو بھی ملا۔ اور خالق وہا کی پرائیان لاتے ہیں جس کی رحمت سے بدایت کا بھی انظام ہوا اور کھانے پینے کو بھی ملا۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً مَّ فَسُقِيْكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ مِن اَبَيْنِ فَرْتٍ قَدَمِلَبناً خَالِصًا اللهِ ال

سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلًا - يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ الْوَانُهُ فِيْهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ الآَ فِيُ السَّالِ مُغْتَلِفٌ الْوَانُهُ فِيْهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ الآَ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقُكُمْ اللَّهُ عَلَقُكُمْ اللَّهُ عَلَقُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقُكُمْ اللَّهُ عَلَقُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ قَالِيمٌ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ

وئے جاتے ہیں تا کہ وہ علم کے بعد سیمہ بھی نہ جائیں، اللہ جانے والا ہے قدرت والا ہے۔ چویا یوں میں اور شہد کی مکھی میں تمہارے لئے عبرت ہے

ان آبات ہے سلے بارش کی نعت کا تذکرہ قفا کہاں کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کواس کے مردہ بونے کے بعدزند وفر مادیتا ہے ادراس ے طرح طرح کی غذا میں ملتی ہیںان آیات میں اولاً، درھ کا ادر ثانیا شکر کا اوراس کے ساتھ رزق حسن کا ٹاٹ شبد کا تذکر وفر مایا۔ دودھ کا تذکر ہفر ماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ دیکھوچہ یابوں میں تمہارے لئے عبرت ہے چو یابوں سے دوہ ھے جانور مرادین غور کرو القد تعالی تمہیں ان کے پیٹوں ہے د دوھ نکال کریا تا ہے ۔ جانور چارہ ادرگھاس کھوٹس کھاتے ہیں اس ہے خون بھی بنرآ ہے ادر فضلہ یعنی گو بربھی اور د درھ بھی ، بید دو دھ خون اور گو ہر کے درمیان ہے صاف ستھرا خالص نکلتا ہے اس میں ایک ذرہ بھی گو ہریا خون کانہیں ہوتا ،اور اس وددھ کا بینا نہایت کہل ہے آسانی ہے گلے میں اثر جاتا ہے ،اس میں الثد تعالیٰ کی قدرت کا مظاہر و ہے جا'ور دن نے کھایا تھا گھاس پھولسادراس ہے پیداہواد درھ میدودھ پیداہ داتو جھوٹوںا در بڑ دل کے لئے غذا بن گیا۔معالم النتزیل (ص۵۷ ن ۳) محضرت ابن عباس ﷺ بٹا کیا ہے کہ جانور جب حارہ کھا تا ہےاوراس کے معدومیں جگہ بکڑ لیتا ہےاور معد داسے پیتا ہے آدینے گو ہر، در میان میں او برخون بن جاتا ہے، پھر باذ ن اللّٰد تعالٰی حکراپنا کام کرتا ہےخون رگوں میں چلا جاتا ہےاوردود دھ تھنوں میں آ جاتا ہےاور فضلہ لینی گوہرا بی جگہرہ جاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ جستم میں ہے کوئی تخص کھانا کھائے تو بوں و عا ے اللَّهِم بارک لنا فیه و اطعمنا خیرا منه ( اےاللہ بمیںاس میں برکت دے درجمیںاس ہے بہترکھلا )ادر جب دورہ ہے اتو یوں <u>کے السلے ہم</u> باد کے لنا فیہ و ذ**دن**امنہ (اےاللہ بمیں اس میں برکت دےاوراس میں ہےاورزیادہ دے) عام کھانے کی دعامیں واطعمنا خيرا منه فرمايااوردوده ييخ مين وزدنامنه فرماياس كاسب يخضرت ﷺ في فودي تنادياف انه ليس شيئ يجزي من الطعام و المشبر اب الاالملين ( كه د د دھ كے علاوہ كوئي اليمي چيز نہيں ہے، جوكھانے اور پينے دونوں كا كام، يتى تربه (رداءانو، انجش ١٦٨ ق.٢) د. د حد کا تذکر دفیر مانے کے بعد تخیل اورا عنا ب سے سچاوں کا تذکر دفیر مایا لینی ہم نے تمہیں تھجوراورانگور سے پیمل عطا کئے جن ہے تم سکر ا ہرعمہ ، کھانے کی چیزیں بناتے ،و ، کھجوروں اورانگور دل کی مٹھاں اور غذاسیت کولوگ عام طور پر جانبے ہیں ان دونو ل سے عمر ، چیزیں رات میں جیارزق تارار کیا گے ہیں ان میں دراند کر سروں کافن حراب نے ان کا تربیا شہر ل پرز ارا ہے ارسار پیداہوتا ہے کہ نشدتو حرام ہے جو چیزحرام ہےاوراس کااستعمال کرناممنوع ہےاس کومقام امتنان میں بیعنی احسان کرنے کے بیان میں کیسے ذ کرفر مایا؟اس کا جواب بیرے کے سور ہُنحل تکی ہےاس وقت تک نشدوالی چیزیں حرام ندہو کی تھیں لوگ شراب ہے منتفع ہوتے تھے البذااس کا تذکر وفر مادیا الیکن چونکه بعد میں ترام بونے والی تھی اس لئے خوبی پر دلالت کرنے والا کوئی کلمہ ذکر نہیں فر مایا آوراس کے علاو وانگوراور تھجور سے جود وسری عمرہ چیزیں تیار کر لیتے ہیں انہیں رزق حسن ہے تعبیر فر مایا اور حضرت ابن عباس رہے سے ایک قول یوں مردی ہے کہ ابل حبشہ کے لغت میں سرکہ کوسکر کہتے ہیں (گویا لفظ سکریباں اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے ) اور صاحب معالم التنزیل نے ابوعبید و کا قول نقل کیا ہے کہ مسکو اُسے طعم مراد ہے اور مطلب رہے کہ ہم نے تہیں ایسی کھانے کی چیزیں دیں جن میں مزوج اور لذت ہے و اللہ مَعالَی اعلی مالے وال

إِنَّ فِي ذَلِكُ لَايَةً لِقَوْم يَعْفِلُونَ (باشباس من ان لولول كے لئے نشانیاں میں جو بھتے میں)-

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِةً لِقَوْمٍ بِتَفَكِّرُونَ (بلاشباس میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوفکر کرتے ہیں )۔

ﷺ کیرفرمایا وَاللهُ خَلَفَکُمُ مُنَّمَ یَعُوفَکُمُ ﴿ اورالله نِیمورو تهمیں پیدافر مایا میروو تهمیں اٹھالے گا یعنی موت وے گا) وَمِنْکُمْ مَّنْ بُوَدُ اِلَّی کَیْرفرمایا وَ اللهُ خَلَفَکُمُ مُنْ بَعُدَ عِلْمِ شَبُنْا (اورتم میں ہے بعض وہ ہوتے ہیں جنگی عمری طرف لوٹا دیے جاتے ہیں جس کا اثریہ وتا ہے کہ جانے کے بعد کچھ بھی نہیں جانے کا مجھ اور جافظ کی جوقوت اللہ تعالی نے عطافر مائی تھی جس ہے جوانی میں اور بڑھا ہے میں خوب کا مرایا ہے جو چیزیں جانتا تھا اب انہیں نہیں جانتا اورا کہ چیز کے بارے میں باربار یو چھتا ہے تی کہ بتانے والے بھی زچ ہوجاتے ہیں ، زندگی بھر کھایا کمایا وقت وہمت کے ساتھ محنت کی چیز ول کوجانا اور بیچانازیادہ بڑھایا آگیا تواس نے بالک ہی نکما کر دیا ، اللہ تعالی شانۂ جس طرح چاہتا ہے تھرف فرما تا ہے اور جس حال میں رکھنا چاہتا ہے مخلوق کو اس حال میں رکھنا چاہتا ہے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے مخلوق کو اس حال میں رہنا پڑتا ہے اِنَّ اللهُ عَلِيْمَ قَدِيْمٌ ﴿ بُلاشِ اللّٰہ تَعَالُ خوب جانے واللّ ہے بڑی قدرت والل ہے )۔

قاللله فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّبْ فِي عَلَمَ اللّهُ فَيْنَ فُضِّلُوْ البِرَآدِي وَرُوقِهِمْ عَلَى الله فَضَّلُ وَالله فَضَّلُو البِرَآدِي وَرُوقِهِمْ عَلَى الله الله وَ الله وَ الله الله وَ لله وَ الله وَ

رسم الأحمال و إن الله يعلم و المر لا تعلمون من الله يعلم و المر لا تعلمون من الله يعلم و الله علم الله يعلم و ا

اللہ نے بعض کو تعض پررزق میں فضیلت دی ہے،اس نے تمہارے لئے ہویاں پیراکیس،

پھران سے بیٹے بوتے عطافر مائے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالٰی کی فعقوں کا تذکرہ فر مایا تو حید کی وقت دی ہے اور شرک ہے بیچنے کی تا کیدفر مائی ہے۔

اولاً پیارشاہ فر ہایا کہ اللہ نے تم میں بعض کو بعض پررزق میں فضیات دی ہے اس میں رزق سے وہ چیزیں مراوی ہیں جو ہندوں کی ملکیت میں آتی ہیں، اللہ تعالی نے جس کو جو بجھ بھی عطافر مایا وہ اللہ تعالی کا انعام ہے پھراس انعام میں تنفیل فرمائی یعنی بعض کو بعض پر فضیلت و ہے وی ،کسی کے پاس مال زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم ہے اس کمی بیٹی میں اللہ تعالی کی حکمت ہے اگر بھی مالداریا تنگدی میں برابر ،و جا کمیں تو دنیا کا نظام ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتا جب بھی برابر ،وں تو کسی سے کیسے کام لے اور کوئی کسی کا کام کیوں کرے ، محنت اور مزبوری کی وجہ ہے جو بہت سے کام ،وجاتے ہیں اور بہت سول کورزق مل جاتا ہے بیسب ختم ہوجائے کا دخانے شعب ہوجائے میں فیکٹریاں بند ،و جا نیس فیکٹریاں بند ،و جا نیس فیکٹریاں بند ،و جا نیس فیکٹر اور وسرے خض کا کام لیتا ہے جیے دیا کہ اس کی حاجت ہے تا کہ اس کا کارخانہ چلے اور دوسرے خض کو چینے کی ضرورت ہے تا کہ اس کی حاجتیں پوری بوری ، پہار شخص کام لیتا ہے جیے دیا ہے ورسر انتخص کام کرتا ہے اور ویس بھی مال تیار ہور ہے ہیں اور کارخانے پر وؤکشن کے پوری ،ور ہی ہیں اور منڈیوں میں مال بھی آرہا ہے بازار بھی جالو ہیں فیکٹریوں میں بھی مال تیار ہور ہے ہیں اور کارخانے پر وؤکشن کے پوری ،ور تی میں میں ہیں۔

اس کے بعداز واج واولا دکی قعت کا تذکر وفر مایا کہ اللہ نے تمہارے لئے تہہیں میں سے نیویاں بنادیں (شہبیں میں سے پینی تمہاری جنس ہے وہ بھی انسان ہیں اور تم بھی انسان ہو بم جنس ہونے کی وجہ سے آپس میں استمناع اورانقاع بہت بہل جائہ یذ ہے اور افغ بخش ہے ) پھراللہ تعالیٰ نے ان بیویوں سے بیٹے پیدا فرمائے بھران میٹوں کے بیٹے پیدا کئے جو تمہارے پوتے بن گئے۔اس طرح سے تمہاری نسلیس آگے جال ربی ہیں بڑھر ربی ہیں اوران کو دیکھ دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اور محض آس پر اکتفا نہیں فرمایا کہ بیویاں عنایت فرمادیں اور سلیس آگے جان افغام نے بیٹے اپر نے بیٹے کہ کہ بیٹے اپر نے بیٹے اور اللہ کی نعتو کی ناشکری کرتے ہیں ) افعام فرمایا اللہ نے جو معبود تقیق ہے اور اس کے ساتھ دوسرول کو شرک بنا کراس کی فعت کی ناشکری کرتے ہیں ) افعام فرمایا اللہ نے جو معبود تقیق ہے اور اس کے ساتھ دوسرول کو شرک بنا کراس کی فعت کی ناشکری کرنے گئے یہ بڑی بھونڈی اور بے تقلی کی بات ہے۔

وَيَغْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا نِمُلِكُ لَهُمْ دِزْفًا مِنَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ شُبِنَا وَلَا بَسْتطِيْعُونَ (اوروواوگ الله کے مواان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جوآ سانوں میں سے اورز مین میں سے انہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ انہیں قدرت ہے ) الله تعالیٰ شانہ سب کورزق ویتا ہے اور الله کے سواکوئی بھی کسی کورزق نہیں ویتا بھر یہ کسی جماقت ہے کدرزق دینے والے کے علاو وان چیزوں کی عبادت کریں جنہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں اوروہ کیجہ بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے ،اس کے عموم میں تمام مبودان بطلہ کی تروید ہوگئی جن کی عبادت کرنے کو سابقہ آیت میں باطل برایمان لانے سے تعیم فرمایا۔

فَسَلا مَنْ طَبْ بِنُو اللّهِ الْاَمْشَالَ اس كامطلب بعض مفسرينُ نے اور الکھا ہے کہ اللہ کے لئے مثالیں مت گھڑ واورا پی طرف ہے ہاتیں بنا کر قیاس دوڑا کر اللہ تعالٰی کی شان میں ایسی مثالیں بیان نہ کر وجس ہا ہے شرکیہا عمال پر دلیل لا وَاور بعض حضرات نے اس کا یہ عنی بنایا ہے کئی کو اللہ کا مثیل نہ بنا وک یعنی کسی کے لئے اللہ تعالٰی کی صفات خاصہ بجو بیز نہ کر واور کسی کو معبود نہ بنا واس معنی کے اعتبار سے نہ کورہ بالا جملہ فَلَا وَجُعِلُوْ اللهُ الله

اِنْ اللهُ بَغِلْم وَانْتُهُم لَا مَعْلَمُونَ ﴿ بِلاشِهِ اللَّهُ جَانِيَا ہِمْ مَہِمِ جانے ﴾ بیتمباری جبالت ہے کے خالق کو نظوق پر قیاس کر کے شرکیہ باتیں کرتے ہو، الله تعالیٰ کواپنی ذات وصفات کا بوارغلم ہے اور تم جواس کے ساتھ شرک کرتے ہوا ہے اس کا بھی علم ہے وہ اس پر مُوَاخذہ فرمائے گا اور سزادے گا۔ دومثالیں پیش فر ما کرمشر کین کی تر ویدفر مائی

ان آیات میں بھی سٹر کین کی تر دید فرمائی اور اس بارے میں دو مثالیں بیان فرما کمیں ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایک غلام ہے وہ کی کی ملکست میں ہے خود کسی چیز کاما لک نمیں البندا کسی مال میں بھی کی تصوف کرنے کا ذاتی طور پر کوئی اختیار نمیں رکھتا اور دوسرا وہ تحف ہے جے اللہ تعالیٰ نے خوب روزی عطافر مائی اسے ہی کی تھی ہی کہ تا ہے دونوں محضوں کا حال سامنے رکھ کر سیمشر کمین بتا کیں کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ چیج بتا ہے اور جباں جا بتا ہے خرچ کرتا ہے دونوں محضوں کا حال سامنے رکھ کر سیمشر کمین بتا کیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تھوڑ ہے ہے فلم وہ می اور جباں جا بتا ہے خرچ کرتا ہے دونوں محضوں کا حال سامنے رکھ کر سیمشر کمین بتا کیں کیا یہ دونوں برابر نہیں ہو گتے ہیں؟ تعوث ہے جب یہ دونوں برابر نہیں ہو گتے ہیں؟ تعواللہ کے برابر نہیں اور اللہ تعالیٰ کے برابر کون ہوسکتا ہے؟ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی سب تعریفوں کا مستحق ہے کیونکہ دو اپنی ذات وصفات میں کائل ہے کوئی اس کے برابر نہیں اور الس کے ساتھ شرک کرنے کا کوئی تقلی اور نقلی جواؤگ شرک میں مرز ہوں ، اور اس کے عالوہ کائل ہے کوئی اس کی ہم سر نہیں ، اور اس کے داخت نہیں بلکہ جاننا جا ہے بھی نہیں ، اگر جاننا جا ہے تو فور وفکر ان ہیں اگر کی ذات وصفات کیا ہیں اللہ وی دونوں کر کرتے اور حق کی دوجہ سے کے طالب ہوتے تو ان کا پیغور وفکر ان ہوگ ہی دوبر کی کو جو باتے اور پھی ایسے ہیں جو دنیادی منافع کی دوجہ سے عبادت کا مستحق ہے دہ اپنے تو ان کا پیغور وفکر ان ہے ہوئی ہیں جو دنیادی منافع کی دوجہ سے عبادت کا مستحق ہے دہ ہو ہی ہو دنیادی ہیں جو دنیادی منافع کی دوجہ سے خرک اور مشرکین سے جدا ہو نائیس جا ہے قال الروح (عمر ۱۹۲۲ ہو اس) و ضفی المعلم عن اکثر ہم ملا شعاد بان بعضاجم یعلمون ذاک کو انتمائی ہو دیکھوں انتمائی ہو جدا دا

دوسر کی مثال یوں بیان فرمائی کہ نیسے دوآ دی ہوں ان یں سے ایک پیدا کی حور پر لوڈکا بوز بوہبرا ہی ہوتا ہے وہ نہ بھشا ہے نہ بھشا ہے،اورا پٹی اس حالت کی وجہ ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ) کسی کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو گیا یہ بچہاس لاکق ہوتا ہی نہیں کہ وہ کسی کی خدمت کرے بلکہ جولوگ اس کی پرورش اور پر داخت کرتے ہیں ان کے لئے بھی مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے ندا پٹی خدمت خود کر سکے نہ دوسروں کی

بين

خدمت کے لائق ،ادردوسرے اس کی خدمت کریں تو ان کے لئے بھی و بال ،اس کو جہال کہیں بھی بھیجا جائے کسی تیم کی کوئی بھلائی لے کر واپس نہیں آتا اول تو بہی پہنچا جائے کسی بھی جو بات کہی گئی ہے وہ بچھ گیا ہے بھر جب کہیں جانے گا تو جس سے کوئی چیز لینی ہے یا پچھکام لینا جان کو سمجھانے نے ہے ماجوں کے اس تھی طور پر بات بچھتا ہے نہ بچھاسکتا ہے خدمت بھی نہیں کرسکتا جولوگ اس کی خدمت کریں ان کے لئے بھی و بال جان ہے کہیں بھیجا جائے تو خیر لے کرواپس ند آئے ادراس کے خدمت بھی نہیں کرسکتا جولوگ اس کی خدمت کریں ان کے لئے بھی و بال جان ہے کہیں بھیجا جائے تو خیر لے کرواپس ند آئے ادراس کے بھی سے اور اوگوں کو بھی اچھی باتوں کا تھی ہے جانتا بھی ہے اللہ تعالی نے اسے بولے کی قوت بھی عطافر مائی ہے وہ خود بھی تھیک کام کرتا ہے اور اوگوں کو بھی باتوں کا تھی و بتا ہے اور علی مستقیم پر ہے جس مطلب اور مقصد کے لئے جاتا ہے اپنے علم و کمن کو کام بھی لاکر جلد ہی مفید کام کرکے واپس آتا تا ہے بیدوقتم کے آدمی جیں اب بنا کو کہ بیدوقوں آدمی برابر ہو بکتے ہیں؟ ہر بچھدار سے مالک کو اس کی سے الڈول نا کے دیدوقوں برابر نہیں ہو بکتے ہیں۔ جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں؟

وَلِلهِ غَيْبُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَمَاۤ آَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَالَمْحِ الْبَصَرِ آوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴿

اور الله بی کے لئے ہیں آسانوں کی اور زمین کی پھشدہ باتیں ، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا بی ہے جھے آ کھو کا جھپکتایا اس سے بھی زیادہ قریب ،

# إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

بلاشید اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

الله تعالیٰ ہی کوغیب کاعلم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

تو حیر کے دائل بیان فرما ہے کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالی شانہ کو آسانوں کی اور زمین کی ان سب چیزوں کاعلم ہے جو مخلوقات کے علم اور عمل وادراک ہے باہر ہیں، وقوع قیامت کی جو خبر آرہی ہے اس میں اس کی تمہید ہے، مذکورہ بالاعلوم نیبید کا تذکرہ فرما کرجن کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کے فاص ہے بول فرمایا کہ جب قیامت کے آنے کا وقت ہوگا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے اس وقت اچیا تک آ جائے گی اورا لیں جلدی اس کا وقوع ہوگا جیسے بلکہ جھپک جائے ، بلکہ جھپکنے میں پھر دریر تھی گئی ہے اس ہے بھی کم وقت میں آپنچ گی ، إنَّ اللہ علیٰ شکی عَلَی جگی اللہ اللہ علیٰ کے علم میں ہوئے ۔ اللہ علیٰ میں ہور دور کی اس میں میں ہوئے ۔ اس میں میں ہوئے کہ اور دور کو زندہ کرنا اور گئی کہ سب بھی اس کے مطابق آئے گی اس وقت جلدی ہے آجائے گی مردوں کو زندہ کرنا اور گئی مردوں کو زندہ فرما کر اپنے معلوم ہیں وہ زندو فرما کر اپنے علم کے مطابق حساب کے احوال اور اعمال بھی اسے معلوم ہیں وہ زندو فرما کر اپنے علم کے مطابق حساب کے احوال اور اعمال بھی اس کے علام کے مطابق حساب کے احوال اور اعمال کھی اس کے علام کے مطابق حساب کے احدوق عیامت کا بھی ضردری ہائی اللہ کہی ضروری ہائی گئی میں باس کے دائل بیان کرنے کے بعدوق عیامت کا بھی تذکر وفرمایا۔

وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ الطُّونِ أُمَّهُ مِتِكُمْ لَا تَعُلَمُونَ شَيْئًا ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ

وَالْأَفْهِ دَلَّا ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞ اَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّايْرِ مُسَخَّرْتٍ فِي جَوِّ السَّمَآءِ \* مَا يُمْسِكُهُنَّ پیدا فرماۓ، تاک تتم شکر کرد کیا انہوں نے پیندوں کو خیس دیکھا کہ آسان کی فضا میں مستح ہیں ، اللہ کے سواآنیس کوگی اِلاَّ اللهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِقَوْمٍ تُيُؤْمِنُوْنَ ۞ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ شیس روکتا، بلاشبه اس میں ان لوگوں کیلئے نشانیاں چیں جوالمیان لاتے ہیں اور اللہ نے تمہارے کئے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی ، اورتمہارے لَكُمْ مِّنْ جُـلُوْدِ الْأَنْعَامِ بُـيُوْتًا تَسْتَخِفُوْنَهَا يَـوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ٧ وَمِنْ کئے جانو روں کی کھالوں کے گھر بنائے جن کوتم سفر کرنے کیلئے اور مقام کرنے کے دن باکا پاتے ہو، اور اوفول اور اونڈں کے بالوں اور دوسرے بالول اَصُوَافِهَا وَاوْبَارِهَا وَاشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّ مَتَاعًا إِلَى حِيْنِ۞وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَاقَ ے گھر کا سامان اور دوسری چیزیں بنائمیں جو ایک مدے تک کام ویتی **جی**ںاور اللہ نے جو کچھ بیدا فرمایا ہے ان میں بھش چیزیں ایس میں جوسایہ والی میں ظِلْلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْحِبَالِ ٱكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ ار اس نے تمہا، ے لئے بہاڑوں میں چھینے کی مجگمیں بنا کی اور تمہارے لئے کرتے بنائے جو تمہیں گری ہے بھاتے میں اور ایسے کرتے بنائے جوانوائی ہے تمہار ٹی حفاظت بَاْسَكُمْ ۗ كَذَٰ لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ۞ فَانِ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ تے ہیں اللہ تم پر ایسے ہی اپنی نعمت بیرق فرماتا ہے تاکہ تم فرمال بردار ہو، سو اگر ہد اوگ اعراض کریں تو آپ کے ذسہ واضح طور پر الْمُبِيْنُ ۞ يَغِرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ تُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَٱكْتَرُهُمُ الْكَفِرُونَ۞ بہنچادینا ہے، بیاوگ اللہ کی انعت کو بہچانتے ہیں کھراں کے مشکر ۃ وتے ہیں ان میں سے اکمٹر ناشکرے ہیں ۔

الله تعالیٰ کے متعددانعامات ،انسانوں کی تخلیق جانوروں کااڑنا،لباس کا سامان پیدافرمانا، بہاڑوں میں رہنے کی جگہمیں بنانا

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے متعددانعامات ذکر فرمانے جیں جن میں ہندوں پرامتنان بھی ہےاوردعوت تو حید بھی ہے۔ ۱) ۔۔۔۔۔اولاً ہندوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تنہیں ماؤں کے بیٹوں سے نکالاتم سیجے سالم باہر آگئے تم بالکل ہی انجان تھے اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز ااور علم کے ذرائع ہیدا فرمائے ، سننے کی قوت دی ، دیکھنے کے لئے آٹکھیں دیں ، جاننے کے لئے دل عطافر مائے یہ اللہ کی ہڑی ہڑی نعتیں ہیں ہندوں کو جاہئے کہ شکر گزار ہوں شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کواس کے لئے شریک نہ تھہرا نمیں۔

۲)...... پھرارشادفر مایا کہ پرندوں کونییں دیکھتے جوآ سانی فضامیں منخر ہیں ان کو پنچ گرنے سے کوئی چیز رو کئے دالی نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت ہے رکے ہوئے ہیں اڑ رہے ہیں اور آ گے ہڑ ھارہے ہیں حالانکہ او جھ والے ہیں زمین کی کشش آنہیں اپنی طرف نہیں تھنچ پاتی اگر کوئی شخص یوں کے کہ پروں کی حرکت کی وجہ ہے ہوامیں تموج اور تحریک ہے جس کی وجہ سے نہیں گرتے اس کا جواب سے

چ پ ہے کہ پروں میں یہ قوت اور اوا میں یہ ترک اور توج کہاں ہے آیا ؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا فر مایا ہوا ہے ، ذراانسان تو اور کے دکھیے لیے اپنے ہاتھوں کو ترکست دے پھرو کیھے فضا میں تھرسکتا ہے یا نہیں ، اس ہے ہوائی جباز کو بھی ہجھے لیس ہزاروں سال انسان کو پہتا ہی نہیں کا النہ نہا ہے فضا ، میں چلنے والی سواری وجود میں آسکتی ہے جب اللہ تعالیٰ شانہ 'نے دماغ میں ڈالا اور طریقہ بتایا تو اس کی مشین اور باؤی بنانے کے لائق ہوگئے ، یہ خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جب اس کی تنظیمیں رہتی تو سارے آلات و هرے رہ جاتے ہیں ہو شمند پائلٹ بو گاؤہ و جاتا ہے اور جہاز کر پڑتا ہے اِنَّ فِی ذَلِلْکَ لاَئِاتَ اِنْ فِی ذَلِلْکَ لاَئِاتَ اِنْ فِی وَایمان لاَلْتِ مِیں )۔
لاکت میں )۔

") ….. پھرانسانوں کے گھروں کا تذکرہ فر مایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے گھر بنائے جن میں وور بتے ہیں اور سکون پاتے ہیں، یہ گھرمئی سے بھی بنا لیتے ہیں اور گھاس پھونس کے چھپر بھی ڈال لیتے ہیں، یہ سب پی گھرمئی سے بھی بنا لیتے ہیں اور گھاس پھونس کے چھپر بھی ڈال لیتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ جل شانہ'نے پیدافر مائمیں اور دلوں میں ڈالا کہ ان کے ذراجہ گھر بنائے جاتے ہیں چھگھر ایسے ہیں جو جو انوروں کی گھااوں سے تیار کئے جاتے ہیں تارکئے جاتے ہیں سنتعال کئے جاتے ہیں سنتعال کئے جاتے ہیں سنتعال کے جاتے ہیں سنتال کے جاتے ہیں سنتال کے جاتے ہیں سنتال کے جاتے ہیں۔

سے اور اور وہرے جانورں کے بانوں سے اور اونٹوں کے بانوں سے اور اونٹوں کے بانوں سے اور دوہرے جانورں کے بانوں سے تہمارے لئے گھر کاسامان بنادیا جے تم ایک مدت تک استعال کرتے ہواور کام میں لاتے ہو،اللہ تعالی کی مشیت ہے تو جانور پیدا ہوئے اور اگر وہ نہ چاہتا توان کی کھالیں الگ نہ ہو پاتیں جنہیں علیحدہ کر کے اوڑھنے بچھانے، پہننے اور خیصے بنانے میں استعال کرتے ہیں پھرا گر اللہ کی مشت نہ ہوتی تو جانوروں کے جسم پر نہ اون ہوتا نہ بال ہوتے بالکل چکنی سپاٹ کھال ہوتی ، یہاون سے اور بااوں سے جو فائدے ماصل کرتے ہیں ان سے بالکل محروم رہ جاتے۔

۵) ..... پانچویں بول فرمایا کداللہ نے تمہارے لئے بعض الی کلوقات پیدا فرمائی ہیں جن ہے تمہیں سامیہ حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اس میں درخت مکانات بڑے بڑے بیاڑ اور دہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے سامیہ حاصل کیا جاتا ہے۔

۲)..... چھٹے نمبر پر بوں فرمایا کہ اللہ نے پہاڑ وں میں تمہارے لئے پناہ لینے اور سرچھپانے کی جگد بنائی ،اس سے پہاڑ وں کے غار مراو ہیں اور بہاڑ وں کو کاٹ کر جو گھر بنا لیتے ہیں وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہیں۔

كِيْرِفْرِمايا تَكَـذَلِكَ يُتِهِمُّ نِـغَـمَّةَ مُعَلَّذِكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسُلِمُونَ هِ (اللَّهُمْ يِراسِطرحا يَيْ فعتيں يورى فرما تا ہے تا كَيْم فرماں بردار ہوجاؤ)۔

فَيانُ تُوَلِّوُ افْاِنَّمَاعَلَيْكَ الْبَلِعُ الْمُبِينُ ه (سواگرياوگروانی کرين تو آپ کے ذمه صرف واضح طور پر پهنچادیناہے ) پنہیں اپنتے اورا بمان نہیں لاتے توخمگین نہ ہوں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔

یَعُوفُونَ یَعُمَةَ اللهِ ثُمَّ یُنْکِرُونَهَا (بیاوگ الله کی نعت کو پہچاہتے ہیں پھراس کے منکر ہوتے ہیں)وَ آٹٹشر کُھُم الْکَفِووُنَ (اوران میں اکٹر ناشکرے ہیں) سب سے بڑی ناشکری کفرہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا اور بڑی بڑی فعتیں عطافر ما تمیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

وَإِذَا رَا الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّبَاهَوُ لَآءِ شُرَكًا وَأَنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوا

اور جن لوگوں نے شرک کیا جب اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو یول کہیں گے کہ اے ہمارے رب بیہ ہمارے وہ شرکاء ہیں آپ کو چھوڑ کر ہم جن کی

مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَٱلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُوْنَ ﴿ وَٱلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَبِذِ إِلسَّلَمَ

عبادت کرتے تھے، سو وہ ان کی طرف بات والتے ہوئے کہیں گے کہ بلاشہ تم جمونے ہو، اور اس دن اللہ کے حضور میں فرمال برداری کی

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ اِيَفْتَرُوْنَ۞ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدْ نَهُمْ

با تیں کرنے لگیس گے اور جو بکھ اخترا پروازی کرتے تھے وہ سب گم ،و جائے گی، جن لوگول نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا ہم عذاب پر ان کا

عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُ وْنَ۞وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا

عذاب بڑھا دیں گے اس سب ہے کہ وہ فساد کرتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ قائم کریں

عَلَيْهُمْ مِّنْ ٱنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلَى هَوْلَآءِ \* وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ

کے جو انہیں میں سے ہو گا دہ ان کے خلاف گواہی دے گا، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائمیں گے اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے

تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشُرى لِلْمُسُلِمِيْنَ شَ

جوہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور فرمال بردار فور کے لئے مدایت ہے اور دحت ہے اور خوشجری ہے۔

निर

حراجه ≥

### قیامت کے دن کے چندمناظر ،کافروں اورمشرکوں کے لئے عذاب کی وعید

ان آیات میں روز قیامت کے بعض من ظر ذکر فرمائے ہیں اول تو یہ فرمایا کہ قیامت کے ون ہرامت میں ہے ہم ایک گواہ قائم کریں گے یہ گواہ ان کا پنجمبر ہوگا جوان کے نفر کے بارے میں گواہی دے گا ، جب کفار قیامت کے دن جمع ہول گے تو آئییں کسی قسم کے عذر اور معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے یوں کہا جائے گا کہ اللہ کوراضی کر لوادر راضی کر کے عذاب سے چھوٹ جاؤ کیونکہ راضی کرنے کا موقعہ صرف دنیا ہی میں تھا وہاں کفر سے تو بہ کر لیتے تو اللہ تعالی شانہ راضی ہو جا تا لیکن جب کفریر موت آگئی تو اب اینے رب کوراضی کرنے کا کوئی راستہ نہ را اب تو عذاب میں جانا ہی ہوگا۔

تفرکی سزامیں جب آنمیس عذاب نظر آئے گااور عذاب میں داخل ہونے کئیں گے او خلاصی کا یا تتحفیف عذاب کا یامہلت کا کوئی راستہ نہ پا میں گے۔ اس موقعہ پر کفار اور شرکین اپنے شرکاء لیس نے بارے میں کہیں گے کہا ہے ہمارے رب میہ ہمارے شرکاء لیس اپنی ہے۔ معبود میں جنہیں ہم نے آپ کی عبادت میں شرکہ کی کرلیا تھا ان کے شرکاء یعنی باطل معبود ان کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو یہ بات کہ کران سے اپنی باعلی طاہر کردیں گے۔

علامة قرطبی رحمة الله علیه اپنی تفییر (ص۱۹۳ ج۱) میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو بولنے کی قوت عطافر مائے گااور وہ ایوں کہیں گے علامة قرطبی رحمة الله علیه اپنی عبادے میں معبود ہونے کاعقیدہ بنایا اس میں تم جھوٹے ہوہم معبود ہیں ہے ہم تو معبود حقیقی کی مخلوق تھے اور عاجز محض تھے ہم نے تمہیں اپنی عبادے کا حکم نہیں دیا تھا ، کافروں کورسوا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ بتوں کو زبان دے دے گا جب یہ کفار عذا ب و یکھیں گے اور عذا ب سے کفار عذا ب اللہ تعالیٰ بتوں کو زبان دے دے گا جب یہ کفار عذا ب و یکھیں گے اور مذا ب سے کفوظ کردیا جائے ، دنیا میں جب انہیں تو حید کی دعوت دی جاتی تھی تو کفرو شرک کی با تیں برجہم کرنے سے لئے تیار ہیں ہمیں عذا ب سے محفوظ کردیا جائے ، دنیا میں جب انہیں تو حید کی دعوت دی جاتی تھی تو کفرو شرک کی با تیں کرتے ہے اور انہیں ضد تھی کہ حق قبول نہ کریں ، حضرات انہیائے کرام علیہم الصلوٰ ق دالسلام کو بھی جھلائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی با تیں منسوب کرتے ہے جو بھی چھوڑ آئے۔

ایسی با تیں منسوب کرتے ہے جو بھی چھوڑ آئے۔

تو یکا موقع دنیا میں تھا جسے پچھے چھوڑ آئے۔

جن اوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ ہے روکا وہ مبتلائے عذاب ہوں گے ادران کے فساد پھیلانے کی وجہ ہے ان کوعذاب دیا جائے گا ایک عذاب کفریر دوسراعذاب فساد کرنے بر

قال صاحب الروكاي زوناهم عندابا فوق العذاب الذي يستحقونه بكفوهم بسبب استمرار هم على الافساد وهو الصدعن السبيل (ص٢١٢ ج١٠)

آ خرمیں فرمایا ہم ہر جماعت میں سے ایک گواہ قائم کریں گے جوانہیں میں ہے ہوگا اور ان پر گواہی دے گا ،یہ ہرامت کا نبی ہوگا اور نبی اگرم چھکو کہی این امت پر گواہ بنایا جائے گا ، آپ ان کا تزکیہ فرما میں گے ،یہ امت وہ سری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی ، اس وقت آپ فرما نمیں گے کہ میری امت گواہی دینے کے لائق ہے ، شاہد عدل ہے ( کمامر فی البقرة) اور بعض ففسرین نے فرمایا کہ ہے فواتی ہے ۔ سے حضرات انبیا ، کرام علیم السلام مراد ہیں وہ حضرات اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے اور آنخضرت حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے بارے میں گواہی ویں گے کہ ان حضرات کی گواہی حق ہے۔

يُر فرمايا وَنَوَّلُنَا عَلَيُكَ الْكِتَابَ بِبُيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدَّى وَّرَحْمَةً وَّبُشُرى لِلْمُسْلِمِينَ ٥ (اوربم نَ آ بِ يَركناب

تازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی سے اور فریاں برداروں کے لیے بدایت ہے اور دہمت اور خوشخری ہے ) اس میں قرآن مجید کی صفات بیان فر مائی میں اول تو بئیسائٹ ایک کا منسٹ ء فر مامالیعنی ہر چیز کا بیان کرنے والا (اس ہے امور متعلقه بالدین مراد ہیں ) قرآن مجید میں بہت ہے احکام اصول وفروع بیان فرماد ہے ہیں اور بہت ہے احکام ومسائل جوانسانی معاشرہ کی حاجات وضروریات پر حادی ہیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فر مائے ،آ پُ کا بیان فر مانا بھی قرآ ن بھی کا بیان فر مانا ہے کیونکہ قرآن نے جو احکام بالتصریخ نہیں ہتائے ان کا بتانا اللہ تعالیٰ نے آپ ریمحول فرمادیا اور قرآن نے تکلم دے دیا کہ رسول اللہ ﷺ کی فرمال برداری کرواور آبٌ كااتباعٌ كرو وْأَطِيعُوا الرَّسُولَ بَهِى فرما ياور مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ بَهى فرما ياور وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا سُكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُواْ بَهِي فرمايا نيرسبيل المؤمنين كِاتباعُ كابھي تھم ديا جوسور ہنساء كے ركوع (نمبر١٢) ميں ندكور ہے \_للہذاا جماعً بھی حجت ہوااورحوادث ونوازل میں حضرات معجابہ رضی الله عنہم نے قرآن وحدیث کے بیان فرمودہ اصول وفروغ پر قیاس کر کے بہت ے مسائل بتائے ای لئے محققین کے نز دیک قیاس بھی حجت ہے لیکن اے حجت مثبتہ نبیں کہتے حجت مظہرہ کہتے ہیں حدیث اجماع اور قياس کو جحت نه مانا جائے تو قرآن مجيد کے بارے ميں جو يَبُيْهانًا لِـُكُلَ مِثْنَى ءِ فرمايا ہے ہی کوسا منے رکھ کر ملحدین گمراہ کردیں گے خوب سمجھ لیا جائے ،حوادث ونوازل کے بارے میں مقیس اور مقیس مایہ کود کچھ کرا حکام شرعیہ کوستنبط کرنے کواجتہا دکہا جاتا ہے ادریہ فقیما ، کا کام ے البته احکام منصوصه میں قیاس کرنا جائز نہیں، جب حضرات سحاباً نے غیر منسوص مسائل میں استعباط داجہ باد کیاجن کی تعریف قرآن مجید میں فر مائی ہے تواس سے ثابت ہوگیا کہ قیاس بھی ججت شرعیہ ہے، قر آن مجید نے جو فَاسْسَلْمُ وَالْهُلَ الذِّكُو إِنْ نَحْنَتُمُ لَا مَعْلَمُونَ ه فرمایا اس میں اہل علم کی طرف رجوع فرمانے کا ذکر ہے اہل علم میں محدثین بھی ہیں اور فقہاء بھی ہیں خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے ، صاحب روح المعاني لكت بين (ص٢١٥ج١٠) ـ وقدر ضبي الله عنه باتباع اصحابه حيث قال عليه الصلاة والسلام (عـليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنو اجذ) وقدا جتهدوا و قاسوا ووطنو اطرائق الا جميهاد فكانت السنة والا جماع والقياس مسندة الى تبيان الكتاب (ليني صفور الساس بات براضي بن كميرى امت میرے صحابے کے قش قدم پر چلے چنانچه ارشاد فربایا "میری ادرمیرے بعدمیرے ضافیا ءراشدین کی سنت کولازم بکڑواوراس براس طرح مضبوطی ہے مل پیرار ہوجیسا کہ کسی چیز کو داڑھوں ہے مضبوط پکڑا جاتا ہے۔اور سحا بٹکرام بھ نے اجتہاد کیا ، قیاس کیااورا جتباد کے راستوں پر چلے۔لہذا جوامورسنت،اجماع اور قیاس ہے ثابت ہیں وہ بھی کتاب اللہ کے بیان میں داخل ہیں )

پھر قر آن مجید کی مزید تین صفات بیان فرما کیں ہدی (ہدایت)اور رحت اور بشارت بعض حضرات نے فریایا ہے کہ ہدایت اور رحت توسیحی کے لئے ہے اور بشارت اہل اسلام کے لئے ہے کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے اور اسلامی احکام پڑمل کر کے آخرت کی نعمتوں کے ستی ہوتے ہیں اور قرآن مجیدنے آئیس جگہ جگہ ان نعمتوں کی بشارت دی ہے اس لئے بیشری کے ساتھ للمسلمین فرمایا۔

اِنَّ اللّٰهَ يَاٰمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْاِحْسَانِ وَإِيْتَآيِ ذِى الْقُرُنِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ اللهِ الله عدل كا اور احمان كا اور قرابت واروں كو دين كا اللهِ وينا بي اور فق كاموں بيد اور اليوں بيد اور الم وَ الْبَاغَى عَيعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَلُكُرُونَ ٥٠

> ۔ ے منع کرتا ہے، دوتمہیں نفیحت فرما تا ہے تا کہتم نفیحت قبول کرد۔

#### چنداوصاف حمیدہ کا حکم ورمنگرات وفواحش ہے بیچنے کی تا کید

یہ آیت بہت جامع ہے تمام مامورات ( فرائض واجبات ،مندوبات وستحبات ) کے حکم کواورتمام منکرات ( منہیات اور معاصی ) کی [ممانعت کوشامل ہے،اولا یفریایا کہالڈرتعالی تهمبیں عدل کا تھم فرما تا ہے،عدل عربی میں انصاف کوکہاجا تا ہے جیسا کہ سورہ ما کدہ میں فرمایا۔ اعُدلُوا هُوَافُوبُ لِلتَّفُولِي اين برائ جِيم فريس إلى بارے ميں انساف كرنالازم بے جَوَّفُ وَمَني كرے اس كى وَمَنى ك جواب میں بھی عدل بی کیا جائے وشنی کی وجہ سے عدل کو ہاتھ ہے جانے نہویں اگر کسی زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینا بہوزیادتی کے بقدر ہی بدا لیا جا سکتا ہے اور معاف کر دینا فضل ہے ، عدل کا ووسرامعنی توسط یعنی افراہ وتفریط کوچھوڑ کرمیانہ روی اختیار کرنیکا بھی ہے اس لئے جمض اکابرنے عدل کانز جمداعتدال ہے کیا ہے اس اعتبار ہے عدل کاوہی مصداق : وگا جوسورہَ بقر وکی آیت وَسَحَدَ اللَّف جَعْلُنا کُمُ أُمَّةً وَّ سَطًا ۚ كَيْفِيرِ مِينِ حضرات ا كابرٌ نے بیان فر مایا ہے اور وہاں ہم بھی اس کی تشریح لکھ بچکے ہیں صاحب روح المعانی ٌ نے بھی عدل کی تفييركرتے بوئے اوااً اسی معنیٰ کوبیان کیا ہےاورفر مایا ہے ای بسمو اعاۃ التو سط بین طوفی الافو اط و التفويط پھر پچھنفسیل کے بعدابن ابی حاتم ہے محدین کعب قرظی کا بیان قتل کیا ہے کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے بلایااورفر مایا کہ بتاؤعدل کیا چیز ہے؟ میں نے کہا واو کیا خوب آپ نے تو بہت بڑی بات 'وچھی ،اس کے بعدعدل کامعنی بیان کرتے ہوئے کہا کہا و حجو نے کا باپ بن جائے اور بڑے کا میٹا بن جائے اور برابر والے کا بھائی بن جائے اور اوگوں کوان کے گنا بول کے بقدرا دران کے جسموں کی برداشت کے بقدر سزا دے اور اپنے غصے کی وجہ ہے ایک کوڑ انجھی نہ مار ورنظ کم کرنے والوں میں سے ہوجائے گا۔حضرت سفیان بن عیبینہ سے قل کیا ہے ان العدل استواء السريرة والعلانية في العمل (يعنى عدل يب كتنبائي مين، وياسب كسامني ايك بي طرح كاعمل مو) ٹا نیا احسان کا حکم فرمایالفظ احسان حسن ہے ماخوذ ہے اور باب افعال کامصدر ہے،حسن خو بی اوراحیصائی کو کہتے بیں اورکسی کام کوا چھھے طریقے پر انجام وینے کواحسان کہا جاتا ہے، عبادات میں احسان کی صفت برواور معاملات میں بھی ،رشتہ واروں کے ساتھ بھی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی اس اجمال کی تفعیل کے لئے آیت کریمہ وَ أَحُسِنُواْ اللَّهِ یُبِحِبُ الْمُعْحَسِنِیْنَ کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے۔ ثالثاایے رشتہ داروں اور ووسرے انسانوں پر مال خرج کرنا ، یہ بھی بڑے تو اب کی چیز ہے اور صفت احسان میں رہی واخل ہے لیکن مستقل طریقے پراس کوعلیحدہ بھی ذکر فرمایا کیونکہ اس میں وہ ہرا ثواب ہے۔صلہ حمی کا بھی اور صد قد کا بھی اوران لوگول کو بھی تنبیہ ہے جو و نیا بھر نے علق ورست رکھتے ہیں لیکن اپنوں سے بگاڑر کھتے ہیں اور اپنوں پرایک بیسہ بھی خرچ کرنا گوارانہیں کرتے ، باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا ماں کی طرف ہے ہوں لفظ فُسرُ بنسی سب کوشامل ہے ماں باپ اولا و بہن بھائی چیا پھو بھی خالہ ماموں اوران کی اولا وسب ذوی القرلیٰ بیں بعض حالات میں ذوی القربی میر مال خرچ کرناواجب موتا ہے اور بعض حالات میں مستحب موتا ہے ،تفصیلات کے لئے کت فقہ کی طرف مراجعت کی جائے۔

ما مورات کے بعد منہیات کا ذکر فرمایا و بینیلی عن الفَهٔ حشائے و المُنگو و الْبُغی اس میں بھی مین چیز وں کی ممانعت فرمائی اور بینی چیز یں تمام منوعات و محظورات اور معاصی اور منظرات کوشامل ہیں شریعت کی اصطلاح میں ہر گناہ پر لفظ منکر کا اطلاق ہوتا ہے فحشا ، اور بغی اس کے عموم میں واخل ہیں ، لیکن الگ ہے ان و و نوں کو بھی ذکر فرمایا ایک مرتبہ عمومی طور پر اور ایک مرتبہ خصوصی طور پر ان کی ممانعت فرما وی فیصناء اس قول و فعل کوشامل ہے جس میں بے شرمی اور بے حیاتی ہونا اور قضائے شہوت کے لئے جو بھی ممنوع فعل کیا جائے اور ایسے انعال کے اسباب اور دوائی سب کو لفظ فحشا ، شامل ہے ، علام قرطبی لکھتے ہیں ہو سکل قبیح من قول اور فعل اور بغی ظلم اور زیاد تی کے معنی انعال کے اسباب اور دوائی سب کو لفظ فحشا ، شامل ہے ، علام قرطبی لکھتے ہیں ہو سکل قبیح من قول اور فعل اور بغی ظلم اور زیاد تی کے معنی

حضرت عبداللہ بن مسعود ً نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی ہے آیت دیگر تمام آیات کی بنسبت خیروشر کے تذکرہ کے لیےسب سے زیادہ جا مع ہے کیونکداس میں ہر خیر کا حکم ہے اور ہر برائی ہے روک دیا گیا ہے۔ مامورات اور منہیات کا ذکر فرمانے کے بعدار شاد فرمایا کی<mark>عظم کُمُمُ لَکُمُ مُ</mark> لَذَکَّکُمُ مُلَکُمُ مُلَکُمُ مُلَکُمُ مُلَکُمُ مُلَکُمُ مُلَکُمُ مُلَکُمُ مُلَکُمُ مُلَکُمُ مُلَکِمُ مُلِکِمُ کَرو۔ اور بڑھ کرایے کوفارغ نہ مجھلو بلکھ کی کرو۔

خطبول مين إنَّ الله يَاهُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ بِرِ صَيْ كَابِتُدَا

عام طورے جمعہ کے خطبوں میں خطیب حضرات آیت بالا کو پڑھتے ہیں اس کی ابتداء حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة اللّه علیہ سے ہوئی،
علامہ سیوطیؒ نے تاریخ المخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے پہلے امرائے بنوامیدا پے خطبوں میں حضرت علی ہے کو ہرا بھلا
کہتے تھے جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ خلیفہ ہوئے تو اس طریقہ کوشتم فرنا دیا اپنے گورزوں کو بھی لکھ دیا کہ ایسانہ کریں اوراس کی جگہ آیت
بالا کو پڑھنا شروع فرما دیا اس وقت سے آج تک بیطریقہ جاری ہے ، تقریبا پورے عالم میں اس پڑمل کیا جاتا ہے ، البستہ بھی بھی وڑ دینا
چاہئے تا کہ عامة الناس اس کوخطبہ کا جزولا زم نہ بھے لیں۔

وَاوَفَوْا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَهَدُ تُثُمْ وَلَا تَنْقَصُوا الْآيَدَانَ بَعُلَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ اور تم الله ك عبد كو بودا كرو بجدتم عبد كراو ، اود ابن تمول كو مؤكد كرنے كے بعد ست قرق، اور تم الله كو الله عَلَيْكُمْ كَيْفِيلًا ﴿ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ عَزُلهَا مِن بَعْدِ اور كَن يَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ عَزُلهَا مِن بَعْدِ اور كَن يَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ عَزُلها مِن بَعْدِ اور كَن يَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ عَزُلها مِن بَعْدِ اور كَن يَكُونُ الله الله يَعْدُوا وَاللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ ال

## 

عدل واحسان کا تکلم فرمانے کے بعدایفائے عہد کا تکم فر مایا، گوایفائے عبد بھی عدل واحسان میں داخل ہے کیکن ٹھسوسی طور پر اس کا تکلم فرمایا تا کہ لوگ اسے ہتم بالشان سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کا خاص خیال رکھیں ، آپس میں جوعبد ہوتے میں چونکہ ان میں قسمیس بھی کھائی جاتی میں اور آپس میں ان کے ذریعہ فساد بھی ڈال دیا جاتا ہے اس لئے قسموں کے بارے میں بھی تنبید فرمائی کہ ان کی پاسداری کرو اور تشم کھانے کو یاتشم تو ڈنے کوآپس میں فساد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اولا کیوں فرمایا وَاَوْفُوا اِبْعَهُدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَا ذُمَّا مُعَالِمَ اللّٰہِ اِذَا عَاهَا ذُمَّا مُعَالِمَ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِذَا عَاهَا ذَمَّا مِی اِس اِس اِس کے بارے میں بھی اسلامی کے بارے میں بھی ہوں کے بارے میں ہوں کی بارے میں ہوں کے بارے میں ہوں کے بارے میں ہوں کے بارے میں ہوں کے بارے میں ہوں کی بارے میں ہوں کی بارے میں ہوں کے بارے میں ہوں کی بارے میں ہوں کے بارے میں ہوں کے بارے میں ہوں کی بارے میں ہوں کے بارے میں ہوں کے بارے میں ہوں کی کے بارے میں ہوں کیا ہوں کے بارے میں ہوں کی ہوں کی بارے میں ہوں کی بارے میں ہوں کے بارے ہوں کے بارے ہوں کے بارے ہوں کی ہوں کے بارے ہوں کے بارے ہوں کے بارے ہوں کی ہوں کے بارے ہوں کے بارے ہوں کے بارے ہوں کو ہوں کے بارے ہوں کرنے ہوں کے بارے 
(اورتم الله کے عبد کو پورا کروجبکہ تم عبد کرلو)اللہ سے جوعبد کیا تھا کہ میں فرما نبر داری کروں گا اور اطاعت کروں گا اس عبد کو 'پورا کرنے کا حکم فریایا۔

جب الله تعالیٰ سے فریا نبر داری کا عہد کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول ﷺ کی زبانی جواحکام دیتے ہیں ان کا پابند جونالازم ہے ان احکام میں حقوق اللہ بھی میں اور حقوق العباد بھی۔

پھرفرمایا وَلَا تَنفَّصُو الْلاَیُمَانَ بَعُدَ تَوْ کِیُبهِهَا (اورا پی قسموں)ومؤ کدکرنے کے بعدمت توڑو) جوعبد بغیرتسم کے ہواس کا پورا کرنا تو لازم ہے ہی لیکن جس عبد و پیان میں تسم بھی کھالی اللہ کے نام کو درمیان میں لے آئے اس کا پورا کرنا اور بھی زیادہ لازم ہوگیا للبذاتسم والے عبد کے بورا کرنے کا اور زیادہ شدت کے ساتھ اہتمام کرنالازم ہے۔

وَقَدُ جَعَلْتُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ تَحَفِيُلا ﴿ (اورتم اللهُ كوابِ اوبِرِ گواه بنا چَكِهُ و ) جب تم نے نشم کھا کرائلہ کو گواہ بھی بنالیا تو عبد کا پورا کرنا اور زیاوہ لازم ہوگیا اللہ تعالیٰ سب پچھے جانتا ہے تم گواہ نہ بناتے تو اوہ تب بھی گواہ تھالیکن خود سے جواللہ کو گواہ بنایا اس کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہوگیا۔ مفسرین کرام نے تحفیلاً کاتر جمہ شاھدا کیا ہے جیسا کہ جم نے اوپر لکھ دیا ہے اور بعض حضرات نے تحفیلا کواپنے اصلی معنی میں لیا ہے جوذ مددار کے معنی میں آتا ہے ان حضرات نے مذکورہ جملہ کا بیر مطلب بتایا ہے کہ تم نے اللہ کوفیل یعنی ضامن بنالیا ہے کہ وہ تہمیں عبد پورا کرنے پر عذا بسے محفوظ رکھے گاسو جب تم نے عبد کوتو ژدیا تو اللہ کی جوذ مدداری تھی وہ بھی نہیں رہی اب وہ جا ہے تو تہمیں عذا ب و سام من صلّی صلّو تہ الصبح فھو فی ذمة الله فلا یطلبنکم دی اور عبدت و روھ نہ الله فلا یطلبنکم الله من ذمته بستی ء (الحدیث) (رواہ مسلم)

وَلَا نَكُونُوا كَالِّتِي نَفَضَتْ غَزُلُهَا مِنْ \* بَعْدِ قُوَّةٍ انْكَاثَا

(اوراس عورت کی طرح ندہ و جاؤجس نے اپنے کاتے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد ذرا ذرا کر کے تو ڑ ڈالا) اس جملہ میں بیہ تایا کہتم عبد تو ڈکرالیں عورت کی طرح مت بن جاؤجس نے سوت کا تا پھراس کو مضبوطی کے ساتھ بٹااور پھراس کے ٹکڑے کرکے پھینک دیا پہلے نوسوت کے کاتنے میں محنت کی پھر جو کیا دھرا تھا اس کے ٹکڑے کرکے ڈال دیئے اگر کسی عورت کا بیہ حال تہمیں معلوم ، و تو اے بے و تو ف اوراح تی بتا کہ گر بلندا تم عبد کر کے اس عبد کو تو ڑنے کی حرکت نہ کر وور نہ تم بھی جمافت کرنے والوں میں شار بہو جاؤ گے ، بعض مفسرین نے فریایا ہے کہ بیلور تمثیل ہے اور مطلب ہیہ کہ اگر عبد تو ڑ و گے تو اس عورت کی طرح ہو جاؤ گے ، جو کہ نہ کورہ عمل کر گر نہ رہے کہ اگر عبد تو ڑ و گے تو اس عورت کی طرح ہو جاؤ گے ، جو کہ نہ کورہ عمل کر گزرے لیکن بعض حضرات نے فریایا ہے کہ مکہ کرمہ میں ایک عورت تھی جس کا نام ربطہ تھا وہ ایسی حرکت کیا کرتی تھی۔ (تفییر قرطبی صورت ، واس میں نقص عہد کی قباحت اور شناعت بیان فرمائی ہے۔

احقر کے نزدیک الفاظ کاعموم بہت ہے مسائل کوشائل ہے نماز شروع کر کے توڑد بیناً روزہ تو ڑدیناً حج وعمرہ کااحرام باندھ کر فاسد کردینا اور جہاد میں جا کریشت چھیر لینا اور تشم کھا کر توڑدینا بیسب باتیں اوراس طرح کی بہت می چیزیں آیت کے عموم میں آتی ہیں نیز اعمال کو حبط کرنے والے انٹمال کوبھی آیت کریمہ کاعموم شامل ہے۔

احقر نے تفسیر کی کتابوں میں تلاش کیا کہ میرے ذہن میں جوبہ با تیں آئی ہیں ان کی تصریح مل جائے کیکن کہیں کچھ نہ ملاموا ہب الہیہ میں ہے بچھ کرلکھ دیاو العلم عندالله الکریم. تَسَجْدُونَ آئِمَانکُمُ فَخَلا بُیْنکُمُ آنُ تَکُونَ اُمَّةً هِی اَرُہیٰ مِنُ اُمَّةً (تم اپن قسموں کو میں میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہواس وجہ ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہو ) اہل عرب کا پیطریقہ تھا کہ قبائل میں آپس میں دشمنیاں چلتی رہتی تھیں جن کی وجہ ہے اپنے بچاؤاور حفاظت کے لئے ایک قبیلہ دوسرے کسی قبیلہ سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ جب معاہدہ کر لیتا تھا کہ جب معاہدہ کر اور حملہ آور قبیلہ سے جنگ کریں گے جب معاہدہ کرنے جب معاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ سے ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ مال اور عدد کے اعتبار سے کمزور ہے قاس سے معاہدہ تو ڈکر کسی دوسر سے فقیلہ سے معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کے تو ڈ سے فقیلہ سے معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کے تو ڈ سے فقیلہ سے معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کے تو ڈ سے فقیلہ سے معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کے تو ڈ سے فقیلہ کے معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کے تو ڈ سے کہ کرنے کے تعرفر بایا کہ یہ چیز آپس میں فساد لانے والی ہے۔

اِنَّمَائِنُلُو كُمُ اللهُ به (بات يمي بكالتَّمْهين اس كذريع آزماتا ب)

یعنی جواللہ تعالیٰ نے تہہیں عبد بورا کرنے کا تھکم دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے تا کہ فرمانبردار ، اور نافرمان کا کردار ظاہر ہو جائے ، بعض حضرات نے اس کا بیہ مطلب بتایا ہے کہ کسی جماعت سے معاہدہ کرنے کے بعد زیادہ تعداد والی دوسری جماعت سامنے آجانے پر پہلی جماعت کے معاہدہ کوتوڑ کر دوسری بڑی جماعت تعداد والی جماعت سے معاہدہ کرتے ہویا پرانے معاہدے پر جے رہتے

ہواس میں تمباری آز مائش ہوتی ہے۔

فل کدہ ...... اگر کسی جماعت ہے معاہدہ کرنے کے بعدیداندیشہ ہوکہ دوسرا فریق دھوکہ دینے والا ہے اور شدید خطرہ ہے کہ وہ اوگ نقص عبد کردیں گے اور ان کے ساتھ معاہدہ باقی رکھنا خلاف مسلحت معلوم ہوتا ہے تو اس کا طریقہ سورۃ انفال کی آیت کریمہ وَ اِمَّسَا تَخَافَنَّ مِنْ فَوْم خَعِانَةً کے ذیل میں گزر چکا ہے۔

وَلَيْبَيَنَنَ لَّكُمُ يَوُمَ الْقِينَمَةِ مَا كُنْتُمُ فِيهُ نَحْمَلِفُونَ (اوریہ بات ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان چیزوں کو بیان فریادے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے)

جومختلف را ہیں اختیار کرر کھی تھیں ان سب کی حقیقت طاہر ہوجائے گی اللہ تعالی اہل حق کو بہترین جزاءاوراہل باطل کو بدترین سزادے گامیر سزاملنا اس بات کی دلیل ہوگا کہتم جو کچھ عقیدہ رکھتے تھے اور جو کچھ کہتے اور کمل کرتے تھے وہ سب غلط تھا اس کی وجہ ہے آج مبتایائے عذاب ہورہے ہو۔

وَلَوُ شَاءَ اللهٔ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَّ احِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلَّ مَنُ يَّشَاءُ وَيَهُدِی مَنُ يَّشَاءُ (اورا گرالله چاہتا تو تم سب کوایک بی ہماعت بناویتا لیکن وہ جے چاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جے چاہتا ہے ہوایت دیتا ہے ) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اختلاف نہ ہونے دیتا اور سب کوایک بی راہ پر چلا تالیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ لوگوں میں اختلاف رہے ، اللہ جس کو چاہتا ہے گراہ کردیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہمراہ کرنا اور ہدایت دینا الله کی جس کو چاہتا ہے ہمراہ کرنا اور ہدایت دینا الله کی جس کو چاہتا ہے ہوایت ویتا ہے ، سب پچھاس کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہے ( ربی یہ بات کہ جب گراہ کرنا اور ہدایت دینا الله کی طرف سے ہوتو بندے کیوں ماخوذ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کو عشل اور سبحہ دی ہوائت کے ہاتھ مہلانے میں جو فرق ہے وہ سب جانتے ہیں اختیار کرتے ہیں جس جو فرق ہے وہ سب جانتے ہیں ایک میں اختیار سے ہا ور دوسرے میں اختیار نہیں ہے۔

وَلَتُسُنَلُنَّ عَمَّا سُحُنتُهُمْ تَعُمَلُونَ هَ (اورتم جواعَالُ کرتے شےان کے بارے میں تم ہے ضرور باز پرس ہوگی) عبدوں کو پورا کرنے کا حکم دینے اور قسموں کوتو ڑنے اور قسموں کو نساد کا ذریعہ بنانے کی ممانعت کے بعدار شاد فر مایا کہ مامورات برعمل کرتے رہواور جو چیزیں منع میں ان سے بچتے رہویہ نہ بھنا کہ جو پچھ کر لیا وہ یوں ہی گزرگیا جو بھی پچھ کرتے تھے قیامت کے دن سامنے آئے گا اورتم سے اعمال کی ضرور ضرور بازیرس ہوگی۔

پھرفرمایا وَلا تَتَعْخِذُوا اَیُمانَکُمُ وَخَلا مُبَیْنَکُمُ (الاَیهَ) کا پی تسمول کواپے درمیان فساد کا ذریعہ نہ ناواس صفون کوبطور تاکید دوبارہ و کرفر مایا اور ساتھ ہی تسمول کوفساد کا ذریعہ بنانے کا نتیجہ بھی بیان فر مایا اور نتیجہ سے بھی باخر فرما دیا، نتیجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَتَوْلَ فَلَدُمُ مُ بَعُدَ نُبُوْتِهَا ﴿ کہاس کی وجہ سے قدم جمنے کے بعد پھل جائے گا) اگر اللہ اور اس کے رسول کے عبد کوقا ڑا تو یہ تو کفر ہے، ایمان کے بعد کو کُھوں کفر کے گڑھے میں جاپڑ سے سے ذیاوہ لغزش والاکون ہوسکتا ہے عبد تو ڑا ایمان چھوڑ اکفر کے گڑھے میں جاپڑ اس سے بڑی لغزش کو کُی نبیس، اور اگر بندوں کے عہد کوتو ڑا ان کو دھو کہ دیا اگر چہ حدود کفر میں واخل نے ہوا بدعبدی کی وجہ سے جو مستحق عقاب وعذا ہو ہو کہ جب بری لغزش ہوا کہ ایمان پر پختگی کے ساتھ جمیس جب قدم رائخ ہوگیا تو اسے جمائے رہیں ایمان کے تعدیم ہوگا کہ اللہ تعالی کی راہ سے روکئی وجہ سے دنیا میں بھی براعذا ہوگی ورا کرتے رہیں پھر نتیج کا نتیجہ بیان فرمایا یعنی قدم پھلنے کے بعد ریہ وگا کہ اللہ تعالی کی راہ سے روکئی وجہ سے دنیا میں بھی براعذا ہوگی ورا کرتے رہیں پھر نتیج کا نتیجہ بیان فرمایا یعنی قدم پھلنے کے بعد ریہ وگا کہ اللہ تعالی کی راہ سے روکئی وجہ سے دنیا میں بھی براعذا ہو جو المور اد من روکئی وجہ سے دنیا میں بھی براعذا ہو جو المور اد من روکئی وجہ سے دنیا میں بھی براعذا ہی جو کے ایمان میں گرفتار ہوگے قال صاحب الووح والمور اد من

السوء العذاب الدنیوی من القتل والا سرو النهب والجلاء و غیر ذلک ممایسوء (یعنی سوء مرادد نیوی عذاب یعن قل، قید، لوث باراور حلاطنی وغیرہ تکالیف ہیں) اور الله کی راہ ہوئے مطلب ہتاتے ہوئے صاحب معالم التزیل (ص۸۴٪ ۳) بعض اکا ہرنے قل کرتے ہوئے رائے ہیں معناہ مثلتم طریقة نقض العهد علی الناس بنقض کم العهد یعنی جبتم عہد تو رُدو گئولوں کے لئے مثال بن جاؤگان کو بھی اس کا راستہ ہوارکر تا تو رُدو گئولوں کے لئے مثال بن جاؤگان کو بھی اس کا راستہ اللہ عنام مرکز کے دوسر دل کے لئے فقض عہد کا راستہ ہموارکر تا بیاللہ کے راستہ سے روکنا ہے، اور بعض اکا ہرنے فرمایا ہے فَسَوِلَ قَدَمٌ الله سَعَدَ ثُبُولَيَهَا ہے بيہ ستہ جاوگ الله کے قتميں کھا کردھوکہ دینا اور الله کی درمیان فساد دلانے کا ذریعہ بنانا اس کی چیز ہے جس سے سلب ایمان کا خطرہ ہے بہت سے لوگ اللہ کی تم کھا کروعدہ کر لیتے ہیں یا کسی گذشتہ واقعہ پرچھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کہم نے ایسا کیا ہے فلال نے ایسا کیا ہے اور مخاطب کوفریب دینا مقصود ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالی کا خطرہ ہے۔ استعال کیا اس کی یا داش میں سلب ایمان کی سرائل سکتی ہے۔

َ پُهر فرمایا وَلا تَشْعَرُوا بِعَهٰدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِیُلا (اوراللہ کے عہدے ذریعی تھوڑی قیت نہ حاصل کرو) اِنَّمَا عِنْدَاللهِ هُوَ حَیُرٌ لُّکُمُ اِنُ کُنْتُمْ نَعْلَمُونَ (بلاشبہ جو کچھاللہ کے پاس ہے وہ تہبارے لئے بہتر ہے! گرتم جانتے ہو)

فا کدہ .......آیات بالا میں کئی طرح ہے عبد یورا کرنے کا حکم فربایا ہے اورنقض عبد کی ندمت کی ہے قرآن مجید میں ویگرمواقع میں عبد پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے سورہ ما کدہ کے شروع میں ہے یڈ آٹھ ہا گیذیئی امنے قوّا اَوْفُوا جا اَلْعُفُودِ سورۃ الانعام میں فرمایا ہے کہ وَبِعَهْدِاللهِ اَوْفُوا اورمورة الاسراء مين فرباياب وَ اَوْفُوابِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَكَانَ مَسْنُولًا (اورعبدكو يوراكروبلاشبعبدكه باريين بازیرس ہوگی) درحقیقت عہد بورا کرنا بہت بڑی ایمانی ذیہ داری ہے اس میں لوے دنیاوی مفاداور مناقع کے لئے کیچے پڑجاتے ہیں۔ ىەجوفرىلاپ كە وَ لَا تَشْتَــُوُوا بِعَهْـيە اللَّهُ تُــمَـًّا قَلِيُّلا (اوراللەكے عہدے عوض تقوڑى قيمت حاصل نەكرو)اس مىں عبد كوتو ژكر د نیاوی منافع حاصل کرنے کی ممانعت فریائی ہے،خواہ دہ منافع مال کیصورت میں ہوں یا جاہ کیصورت میں ہوں ،علامہ قرطبی لکھتے ہیں انهاجي عن الرشي واخذ الاموال على نقض العهد اي لا تنقضو ا عهو دكم لعرض قليل من الدنيا انفراري إاجمّا عي طور ير جوعهد کئے گئے ہیں جن میں حلف اٹھایا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے پھران کو مال یا منصب اورعہد ہ کے لئے توڑ دیا جاتا ہے ان لوگوں کے لئے اس میں خصوصی تنعبی فریائی ہے، دنیا جتنی بھی زیادہ ہوآ خرت کے مقابلہ میں قلیل ہےاور حقیر ہےاور ملتی بھی ہے تھوڑے ہے دن کے لئے اس لئے تشن قلیل لینی تھوڑی قیت فرمایا الفاظ کے عموم میں ہرطرح کی رشوت لینے کی ممانعت آگئی ، پینروری نہیں ہے کہ رشوت میں بال ہی کالین دین ہودنیا کا نفع رشوت کے طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے اور عام طور پرلوگ اسی میں مبتلا ہوتے ہیں رسول الله کا ارشاد بلعن الله الواشي والموتشي والواثش يعني الذي يمشي بينهما الله كي لعنت بورشوت لينےوالے يراوررشوت ويا والے یراوران کے درمیان واسط بننے دالے پر جولوگ حکومت کے سی جائز شعبہ میں کا م کرنے برمقرر ہیں اورملازم ہیں بیلوگ رشوت میں جو مال لیتے ہیںاگر چہ ہدیہادرتخنہ ہی نام رکھ لیاجائے اس کا حرام ہونا تو ظاہر ہی ہوان کی تنخواہ بھی حلال نہیں ہوتی کیونکہ انہیں جس کام کے لئے دفتر میں بٹھایا گیا ہےوہ کامنہیں کرتے اگر قانون کے مطابق کام کرتے ہیں تو کوئی رشوت نہیں دے گااوراصول وتواعد کےخلاف کام یے ہے مقررہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی اوراسی پررشوت ملتی ہے جس کام کی شخواہ لیتے ہیں وہ نہیں کرتے اوررشوت لے کروہ کرتے ہں جس کی اجازت نہیں ہے۔

آج کل عہد کوتو روینامعمولی می بات بن کررہ گئی ہے۔ است کی دنیا میں تو عہد کرنا چھر مال اور کرس کے لئے عہد تو روینا کوئی بات ہی

نہیں ہے جدھرجا و مال کا فائد و دیکھاا دھر ڈھل گئے الیکشنوں سے پہلے اور اس کے بعد جوعبد ہوتے ہیں پھر جوان کی منی خراب ، وتی ہے ادر اخبارات سے مطالعہ کرنے والے ان سے نا واقف نہیں ہیں رؤساا وروز را ، جوالقہ کا نام لے کر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں ملک کے لئے بمدر دانہ طور پر کام کریں گے وہ اپنے حلف میں کس قدر پورے اثر تے ہیں جانے والے جانے ہیں، ملک اور تو م کے مفاد کی بجائے صرف اپنی کری سنجا لئے کی فکر میں رہنا اور اپنی جماعت اور اپنے رشتے داروں کا نواز نامی مقصد بن کر روجا تا ہے بیان اوگوں کا حال ہے جواسلام کے دعوید اور ہیں ذراایے حالات کو تر آن مجید کے احکام کے سامنے رکھ کیس ۔

عبد کا بورا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں بہت بڑی اہمیت ہاور جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اور جتنا بڑا عبد ہ ہے اس ساق قدرآ خرت میں اس کی بازیرس ہوگی اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ حضرت سعد ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ قیامت کے دن ہر دھو کہ دینے والے کا ایک جھنڈ اہوگا اور جتنا بڑاغد رتھا اس قدراو نچا ہوگا جواس کے پاخانہ کرنے کے مقام پر کھڑ اکیا جائے گا حرید فرمایا کہ جوشخص عامۃ الناس کا امیر بنا اکسی کاغد راس کے غدر سے بڑھ کرنہیں ہے۔

حضرت معقل بن بیار رہ ہے۔ کو ارشاد فر مایار سول اللہ ہے نے کہ جوہمی کوئی خص مسلمانوں میں ہے کیجاد گول کا والی بنا ( ایعنی ان کی دیکیے بھال اس کے ذمہ کی گئی) گھروواس حال میں مرگیا کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام فر ما وے گا۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جس کسی بندہ کواٹلہ نے چندا فراد کا نگہمان بنایا گھراس نے ان اوگول کی اچھی طرح خیر خواجی نہ کی تو جنت کی خوشبو بھی نہ سو نکھے گا۔ ( مشکل قالمصابح ص ۲۲۱)

طَيِّبَةً \* وَ لَنَجُزِيتَهُمُ ٱجْرَهُمْ بِٱحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

ا چھی زندگی دیں گے،اوران کے اچھے کا م کے بوش ہم انہیں ان کا ابر ضرور دیں گے۔

آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں ،صبر کرنے والے مردوں اورعورتوں کو حیات طیبہ نصیب ہو گی اور ان کے اعمال کا اچھاا جریلے گا

ید دوآ بیوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں بیہ تایا کہ جتنی دنیا بھی کمالو گے وہ سب ختم ، وجائے گی اورا عمال صالحہ پر (جس میں گنا ہوں سے پچنا اور نقض عہد ہے بچنا بھی شامل ہے ) جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے آخرت میں انعام ملے گا اور وہاں جواکرام ، وگاوہ سب باتی رہنے والا ہے (اس میں ان تولوں توجاس تعبیہ ہے جو عہد تو زیر اس مے توض مال نے لیتے ہیں یا دنیاوی امر ارجا کی کرلیتے ہیں )

جب دنیاسا منے آئے لگتی ہے اور جاہ و مال کے منافع نفس کومتاثر کرنے لگتے ہیں اور آ دمی کوابھارتے ہیں کہ تو قسم توڑے یا ایسا گناہ کرے جس سے مال اور جاہ کا نفع ہوتا ہوتو اس وقت دنیا وی منافع کونید کھیے، شیطان کے ورغلانے سے پچ جانا اورنفس کے وسوسے وٹھکرا کر محم شری پر جے رہنا بڑی بات ہے مل بھنگ نگے ہم بَدُ فَلَا میں یہ تایا کدونیا دی منافع کے لئے عہو داور قسموں کو جوتو ژ تے ہواور حرام ذریعوں سے جو بیسہ حاصل کرتے ہیں اس کواپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ دنیا میں جو کماؤ گے دہ ختم ہموجائے گااس کی وجہ سے آخرت کی نعت سے محروم نہ ہو ، وہاں جو بچھ ہے ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والا ہے فانی دنیا کے لئے باقی رہنے والی نعتوں سے محروم رہنا ہم محداری کی بات منہیں ہے ، باقی رہنے والی نعتوں کی طرف دوڑ واور انہی کے لئے ممل کرو۔ چونکہ رشوت سے نیچنے میں فنس کو تکلیف ہوتی ہے اور حرام جھوڑ کر صبر کرنا پڑتا ہے اس لئے ساتھ ہی بوں بھی فرمایا و لَنَجُوزِينَّ الَّلِدِينَ صَبَورُ وَا أَجُورُهُمُ بِاَحْسَنَ مَا کُانُوا یَعْمَلُونَ .

اس میں جو اَلَّمَانِینَ صَبَرُوْ آفر مایاس میں ان کی استقامت اور ثبات قدمی کی طرف اشاً رہ فرمادیا کہ وہ دنیاوی منافع سامنے آنے پر بھی ایمانی تقاضوں پر جے رہے اور دنیا کی وجہ ہے کسی عبد کونہیں توڑا ، پیچھے ہے گونقض عہد کا ذکر ہے کین الفاظ کے عموم نے بتا دیا کہ جوصبر کرے گاراہ حق پر جے گاا سے ضرورا چھھے سے اچھا اجر ملے گا۔

فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکُواَوُانُشْی (الأبق) کہ جوبھی کوئی مردہ ویاعورت اچھا ممل کرے گاہم اسے حیات طیبہ (اچھی زندگی) دیں گے،اس میں ایک قانون بتادیا جس میں ہرنیک عمل پر ہرمؤمن مردوعورت کے لئے حیات طیبہ کا اور اجروثو اب کا وعدہ فرمایا ہے۔ حیات طیبہ "اچھی زندگی" ہے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علامہ قرطبی ؓ نے پانچ اقوال نقل کئے ہیں حضرت ابن عباس بھٹے نے فرمایا کہ اس سے قناعت مراد ہے، تیسرا قول ہیہ ہے کہ اس سے طاعات کی تو فیق وینا مراد ہے جواللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ بنی ہے، اور چو تھا قول ہیہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقعد صدق نصیب ہونا مراد ہے ، ان اقوال کے بعد دوقول اور کھے ہیں ایک یہ کہ بندہ کلوق سے بے نیاز ہوجائے اور ہر حال میں اپنے کوئی تعالیٰ شانہ ہی کا محتاج بنائے ، ووسرا قول ہیہ کہ اس سے رضا بالقصاء مراد ہے۔

ان اتوال میں کوئی تعارض نہیں ہے بات یہ ہے کہ مؤمن ہندوں کی دنیا والی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے سکون واطمینان ہے رہتے ہیں اگر کوئی پریشانی اور تنگدتی بھی ہوتو اس کی وجہ ہے نہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی اللہ تعالی کی قضاء پر راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں بلک فقر وفاقہ اور بیاری سے لطف اندوز ہوتے ہیں ،اور کفار و فجار کا بیصال ہوتا ہے کہ ان پر دنیاوی مصائب آتے ہیں تو ہلاا ٹھتے ہیں مال کی حرص میں رات دن تگ ودو میں گےرہتے ہیں باطن کوسکون نہیں ہوتا مؤمن بندوں کو حیات طیبہ دنیا میں حاصل بلبلاا ٹھتے ہیں مال کی حرص میں رات دن تگ ودو میں گےرہتے ہیں باطن کوسکون نہیں ہوتا مؤمن بندوں کو حیات طیبہ دنیا ہوں گے جودائی ہوگی ان کا تو ذکر ہی کیا ہے ان کی تو کوئی مثال ہوں ہے جو حالت مثال ہی نہیں ۔اس میں جو و مھونوں فر مایا اس میں بیہ بتا دیا کہ حیات طیبہ دنیا وی اور اخر وی انہی مؤمن بندوں کے لئے ہے جو حالت مثال ہی نہیں صالح کا اجروثو اس مالے کرتے ہوں حالت کو کا اور عورتوں کو بھی ۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْانَ فَالْسَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ﴿ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطْنُ الرَّجِيْمِ ﴿ الْفَرْانَ فَالْسَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ﴿ اللهِ الْمَالُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ

## هُمْ بِهِ مُشْرِكُوْنَ أَن

شریک تجویز کرتے ہیں۔

جب قرآن پڑھے لگیں تو شیطان مردود سے اللّٰہ کی پناہ مانگیں ، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جواس سے دوستی رکھتے ہیں

شیطان مردودانسان کا کھلا ہواد من ہے اس کی کوشش بیرہتی ہے کہ انسان چین سے نہ بیٹھے اس کے دل میں برے برے وہوے ڈالتا رہتا ہے اورعبادت کے کام میں گئے نہیں دیتا اگرعبادت میں لگ جائے تواس کے ذبن کو ہنانے اوردل ہٹانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے قر آن مجیداللہ تعالی کی کتاب ہے جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تواہے رہ ہے ہم کلام ہوتا ہے اپ درب کے کلام کو پڑھتا ہے تواس کو کیا میں اور اور اپنے درب جل کی کے اور سرور محسوں کرتا ہے ، بھلا شیطان کو یہ کہاں گوارا ہے کہ مؤمن بندے اپنے درب کے کلام کو دل جعی کے ساتھ پڑھیں الہٰ آتلا وہ شروع کرنے ہے پہلے شیطان مردود سے پناہ ما نگنے کی ہوایت کی گی کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی کہ بیا تھے وہ فرق ہوا اور اس کے دسوسوں سے اس کی شرار توں سے محفوظ فر ما تلاوت شروع کرنے سے پہلے انکے وہ فرق ہوان ہوں ہوان طرح سمجھ لیا ہوائے کہ جب کوئی محص کی مکان میں رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس جو اس کے دستے زالی چیزوں سے صاف سخر اکرتا ہے پھرا ہے رہا گئے وہ فرق ہوان مردود کے دسوسوں سے مالے کہ جب کوئی محص کی مکان میں رہنے کا ارادہ کرتا ہوائے سروع کرتے تو پہلے اپنے دل کوشیطان مردود کے دسوس سے میں کہ در کے در اللہ کو اللہ کی تا تا تا ہے اس کو اللہ کیا اس کے در اللہ بیا دون اللہ پڑھان کا فی ہے البتہ آگر تلاوت کے میر وہ میں ایک باراء و ذباللہ پڑھنا کا فی ہے البتہ آگر تلاوت کے شروع میں ایک باراء و ذباللہ پڑھنا کا فی ہے البتہ آگر تلاوت کے شروع میں ایک باراء و ذباللہ پڑھنا کا فی ہے البتہ آگر تلاوت کے شروع میں ایک باراء و ذباللہ پڑھنا کا فی ہے البتہ آگر تلاوت کے شروع میں ایک باراء و ذباللہ پڑھنا کا فی ہے البتہ آگر تلاوت کے شروع میں ایک باراء و ذباللہ پڑھنا کا فی ہے البتہ آگر تلاوت کے شروع میں ایک باراء و ذباللہ پڑھنا کا فی ہے البتہ آگر تلاوت کے شروع میں ایک باراء و ذباللہ پڑھنا کا فی ہے البتہ آگر تلاوت کے شروع کی الی کی الوں کو خوالوں کے دور کو سے متعلق نہ ہوتوں وہ وہ کو فرون کے دور کو میں ایک کو میا کو کو تا کہ کو کی کو کھور کے دور کو سے متعلق نہ ہوتا کہ مور کے دور کو کھور کے دور کے دور کو کھور کے دور کو کھور کے دور کو کھور کے دور کے دور کے دور کو کھور کے دور کے دور کے دور کو کھور کی کھور کے دور کھور کے دور کے دور کو کھور کے دور کو کھور کے دور کو کھ

سور فحل مين لفظ فاستعد فرمايا بجوباب استفعال المحامر كاصيغه به حضرات قراء كرام كنزو كافظ بسم الله الرَّحْمَانِ الله عليه الله الرَّحْمَانِ المحتاد لجميع القراء من حيث الرواية بسم الله الرَّحْمانِ الرَّحْمانِ الرَّحْمانِ الرَّحْمانِ الرَّحْمانِ المحتاد المحتاد لجميع القراء من حيث الرواية بسم الله الرَّحْمانِ الرَّحْمانِ الرَّحْمانِ الرَّحْمانِ الرَّحْمانِ المحتادة وقال المحافظ ابو عمر والدانى انه هو هو المستعمل عند المحذاق دون غيره وهو الماحوذبه عند عامة الفقهاء كالشافعي وابي حنيفة واحمد و غير هم (حافظ ابوعمروداني فرمايا به كمام ين كنزد يك الني الفاظ ومل من الما الماحدة على الله المام المرفي المام المرفق المام المرفي المام المرفق ال

كلمات يره هه\_ (مشكُّوة المصابيح ١٢١٣ز بخاري ومسلم)

## اہل ایمان پر شیطان کا تسلطنہیں جواللّٰہ پرتو کل کرتے ہیں

اس کے بعد میر بتایا کہ شیطان کا کس پرتساط ہے یعنی شیطان کن لوگوں پر قابو پالیتا ہے ارشادفر مایا۔

اِنَّـهُ لَئِـسَ لَـهُ سَلُطَانٌ عَلَى الَّذِيُنَ الْمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ بِنَوَ كَلُوُنَ ﴾ (بلاشبه بات یہ ہے کہ شیطان کاز دران لوگوں پڑئیں ہے جو ایمان لائے اوراینے رب پربھردسہ کرتے ہیں)

یعنی جولوگ الله پرایمان لائے اور الله پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چاتا شیطان تو سبھی کو بہکانے اور ورغلانے کی
کوشش کرتا ہے لیکن جوحضرات مضبوط ایمان دالے ہیں الله پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چاتا اور وہ ان کوراہ حق ہے
ہٹانے کے لئے جوکوشش کرتا ہے اس میں کامیا بہیں ہوتا، عام طور پر ایسا ہی ہے بھی کبھار کوئی بندہ اپنے نفس کے تقاضوں کی وجہ سے کوئی
گناہ کر بیٹھے تو یہ دوسری بات ہے قبال المفروط ہی قبلہ بیٹ ان ھندا عام ید حله المتحصیص و قد اغوی ادم و حوا علیه ما
السلام بسلطنه .

## شیطان کا تسلط ان لوگول پرہے جواس سے دوستی رکھتے ہیں

﴾ پھرفر مایا۔اِنَّمَا سُلُطَانُهُ عَلَی الَّذِیُنَ یَتَوَلُّوُنَهُ وَالَّذِیُنَ هُمْ بِهِ مُشُورِ کُوُنَ ه (اس کاز ورانبیں پرہے جواس ہے دوئی رکھتے ہیں ادر جواللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں)

اس میں بہ ہتایا ہے کہ شیطان کا زورانہیں نوگوں پر چلتا ہے جوشیطان سے دوئی کرتے ہیں۔ دوئی رکھنے میں کفروشرک بدرجہاولی واخل ہےاور جولوگ کافر دشرک نہیں لیکن شیطان کی بات مانتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی اس کے دوست ہیں جب شیطان کوئی دسوسہ ڈالے تو اس دسوسے کوآ گے نہ بڑھنے دے۔اَغموُ ڈُ بِسا لللہ ِ مِنَ الشَّبُطَانِ الرَّجِیْمِ ہ پڑھ کراللہ کے ذکر میں لگ جائے یا کوئی دوسرا کام شروع کر دے،اگر شیطان کے دسوسہ کے ساتھ چلتا رہاتو دسوسوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا اور بھی بھی جان نہ چھوٹے گی وضو میں دسوسے ڈالے گا،ایمان میں شک ڈالے گا،نماز خراب کرےگا۔

شیطان جب انسان کو مانوس کر لے گا تو ایمانیات اوراعتقادیات میں دسوے ڈالے گا اور دسوسوں کی مصیبت ہے بھی چھٹکارانہ ہوگا شیطان دسوسہ ڈالے تواہے دہیں چھوڑ کرآگے بڑھ جائے کسی اور بات میں لگ جائے۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا تمہارے پاس شیطان آئے گا وہ کیے گا کہ اس چیز کوکس نے بیدا کیا اور اس چیز کوکس نے پیدا کیا۔ بات بڑھاتے بڑھاتے یوں کیے گا کہ تیرے رب کوکس نے پیدا کیا سو جب یہاں پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ مائے اور و ہیں رک جائے (صحیح بخاری س ۲۲س ج)

حضرت قاسم مین محمد سے ایک آ وی نے سوال کیا کہ مجھے اپنی نماز میں وہم ہوجا تا ہے اورا کثر ہوتا ہے فرمایا تو نماز کو پڑھتارہ اور توجس

مشکل میں بہتا ہے یاں وقت تک دور ند ہوگی جب تک کیتوالیانہ کرے کہ نماز سے فارغ ہوکر (شیطان سے ) یوں کہدوے کہ نیمری نماز پڑھتے منیں ہوئی۔ (مقلفہ قالمسائع ص ۱۱۹ زموطامالک) مطلب میہ ہے کہ شرق اصول کے مطابق تجدہ ہوکرلو باتی شیطان کا ساتھ نہ دو ۔ نماز پڑھتے رہو گے وہ تو یہی کہتار ہے گا کہ یہ بات رہ گئی ، نماز سے فارغ ہوکر شیطان سے میہ کہدو کہ چل بھاگ تھے میری نماز سے کیا مطلب بڑا آیا ہمدر دبن کر جامیری نماز نہیں ہوئی ، جب ایسا کروگ تو شیطان دفع ہوجائے گا ور نہ وہ جان کے پیچھے لگا ہی رہے گا ، ایک بزرگ تھے وہ وضو کر کے فارغ ہوجائے وہ وضو نہ ہوگا وضونہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی بلکہ بوضونماز کر سے فارغ ہوتا کو شیطان کہتا تھا کہتم نے سرکا سے نہیں کیا سرکا میے نہ کرد گے تو وضونہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی بلکہ بوضونماز پر سے ایکا کہ دوبارہ سے کہا کہ چھوٹا۔

جس نے شیطان سے دوئی کی بعنی اس کی بات مانی اور دسوسوں کے آگے بڑھانے میں اس کا ساتھ دیا تو شیطان اسے ہر با دکرے گا اسے خودا پنے ایمان کی تو فکر ہے نہیں البتہ ابل ایمان کوطرح طرح سے بہرکانے ورنفاانے کی فکر میں لگار ہتا ہے دہ جا ہتا ہے کہ میں ڈو بول اور بنی آ دم کوچھی لے ڈو بول نعو ذیاللہ من شرور الشیطان و نوغاته

فوله تعالى وَالَّذِيُنُ هُمُ بِهِ مُشُرِكُونَ ه اى با لله مشركون وقيل الكنا ية راجعة الى الشيطان ومعناه الذبن هم من اجله مشركون رمعالم الننزبل)

#### قر آن مجید کی بعض آیات منسوخ ہونے پر معاندین کااعتراض اوراس کا جواب

رسول الله کی موجودگی میں احکام میں کتے ہوتار ہتا تھا الله تعالیٰ نے پہلے ایک تھم دیا اسے نتے فرمادیا اور اس کے خلاف تھم دے دیا اس کوو کیے کرمشرکین نے اعتراض کیا کہ محمد آج ایک بات کہتے ہیں اور کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں اگر واقعی بیقر آن الله کی طرف سے ہوتا تو اس میں کتنے کیوں ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ بیرسب کچھ کھراپنے پاس سے بدل دیتے ہیں۔

ساوگ الدتعالی پرافترا اکرتے ہیں ، سورہ بقرومیں مَا نَسُنے مِنُ ایّهِ اَوُنُنسِهَا کے ذیل میں ان او گول کا اعتراض اوراس کا جواب نہ کورہ و چکا ہے بیبال وَ إِذَا بَدُّ لُسُنَا آیَةً مِنْ کَانَ ایّهَ ﴿ الآیة ﴾ فرما کران کا اعتراض کا جواب ذکر فرمایا ان کا اعتراض جہالت پر بنی تقااللہ تعالیٰ کے سب کام حکمت بربنی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کسی تعلم کومنسوخ فرمایا تو اس کی جگہ دوسرا تھم دے دیا دوسرا تھم بھی بندول کے تقل میں زیادہ نفع مند تقااور بھی مکمل ہوتا تھا لیکن اعتراض کرنے والے کو اعتراض ہی آتا ہے ان میں اکثر جابل ہوتے ہیں اس لئے بھی اس کے تن میں زیادہ نفع مند تقااور بھی مکمل ہوتا تھا لیکن اعتراض کرنے والے کو اعتراض ہی جدے اعتراض کرتے ہیں ، درمیان میں بطور جملہ معترضہ فرمایا وَ اللهُ اُنْعُلُمُ وَ مَن خَلِی اِسْ اللّٰہ عَلَی اُن اِللّٰہ تعالیٰ جو بھی نازل فرمایا وہ بھی جانتا ہے جو بھی نازل فرمایا وہ اس کے حکمت کے مطابق پہلے اور بعد میں جو تھم نازل فرمادیا وہ بھی جانتا ہے جے سب بچھ معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں ہے اس نے حکمت کے مطابق پہلے ایک تختم بھیجا پھر دوسرا تھم نازل فرمادیا وہ بھی حکمت کے مطابق بسلے ایک تحکم بھیجا پھر دوسرا تھم نازل فرمادیا وہ بھی حکمت کے مطابق بسلے ایک تختم بھیجا پھر دوسرا تھم نازل فرمادیا وہ بھی حکمت کے مطابق ہیں اعتراض کی کوئی بات نہیں ۔

ی پھر فرمایا فَلُ مَوَّ لُو کُو کُ الْفَدُسِ (الآیة) اس میں ان اوگوں کی تروید ہے جنہوں نے بوں کہا کہ آ با پی طرف ہے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جواب کا حاصل ہے ہے کہ یہ کلام میرا بنایا ہوائہیں اور احکام میں جو شخے ہو ہمیری طرف ہے نہیں حضرت روح القدس یعنی جرنیل علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف سے نازل فرمایا ہے یہ بالکل حق ہے جسے جسے جسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل حضرت روح القدس یعنی جرنیل علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف سے نازل فرمایا ہے یہ بالکل حق ہے جسے جسے جسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل اللہ علی سے اس کے ان کی ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان میں معلوم ہوجاتی ہے۔

مشركين كاس قول كى ترديدكه آپ كوكو كى تخف سكھا تاہے

وَلَفَدُ نَعُلُمُ اَنَّهُمُ یُقُونُونُ (الآیة) اس آیت میں شرکین مکہ کے ایک بہتان کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی اس بہتان کارد بھی ندگور ہے، جب کوئی شخص مخالفت پر ہی کمریا ندھ لے تواہے یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کہدر با ہوں؟ رسول اللہ جوقر آن مجید سناتے تھے و مشرکین بھی تو یوں کہد دیتے تھے کہ یہ آساطین الآو این تعنی پرانے لوگوں کی کھی ہوئی باتیں بیں اور بھی کہتے تھے کہ بیہ باتیں انہیں فلاں شخص سکھا تا ہے فلال شخص ہے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرائم کے مختلف اقوال ہیں ان میں ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص پہلے نصرانی تھا مجمی تھا (عربی نہیں تھا) اس نے اسلام قبول کر لیا تھا رسول اللہ اس کے پاس ہے گزرتے تو اے اسلام کی باتیں سکھانے کے لئے تشریف لے جاتے اور وو آ ہے ہویں سکھتا تھا لیکن مشرکین مکہ الٹی ہی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو گزشتہ زبانہ کی باتیں بتاتے ہیں یا آئندہ واقعات کی خبر دیتے ہیں یہ اس شخص کے باس ان کا اٹھنا میں مناہے۔

۔ صاحب معالم التزیل کے بیریمی لکھا ہے کدور شخص ایسے تھے جواہل مکہ میں سے نہیں تھے لیکن مکہ عظمہ میں رہتے تھے بیالواریں بنانے کا کام کرتے تھے اور توریت وانجیل پڑھتے تھے۔ جب نبی اکرم ﷺ کواہل مکہ تکایف پہنچاتے تھے تو آپ ان دونوں کے پاس میٹھ جاتے تتھاوران کا کلام من کرراحت محسوس فرماتے تتھے شر کین مکہنے جوآپ کوان کے پاس بیٹھا ہواد یکھا تو کہنے لگے کہ بیانہیں دونوں سے یا نیس من لیتے ہیں پھریوں کہددیتے ہیں کہ مجھ پراللہ کی طرف ہے قرآن نازل ہوا۔

الله تعالیٰ شانۂ نے مشرکین مکہ کی تر ویدفر مانی اورارشا دفر مایا کہ بیاؤگ جن کی طرف با میں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ وَ بَنْهَی ہیں وہ وَ نَسْنِی الله وَ لله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله 
پیمرفر مایا اِنَّ اللَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ بِایُاتِ اللهِ لَا یَفِیدِیْهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَدَابَ اَبْیُمٌ و (بایشبرجواوگ الله کی آبات برایمان نیمسلات الله انبیس بدایت نبیس و سے گا اوران کے لئے وروناک عذاب ہے )اس میں پیفر مایا کہ جواوگ الله تعالیٰ کی آبات کو سنتے ہیں اور سہ جانے بیس کہ واقعی اللہ کی آبات ہیں پھربھی ضدوعنا دکی وجہ سے ایمان نبیس لاتے اللہ تعالیٰ انہیں بدایت نبیس و سے گا (فَلَمَّسَا ذَاغُو آ اَذَاعُ اللهُ فَلُوبَهُمْ ) دنیا میں ان کی سزامیہ ہے کہ ایمان سے محروم رہیں گے اور آخرت میں ان کے لئے دروناک عذاب ہے

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ ابَعْ بِ إِيْمَانِهِ إِلّٰ مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُظُمِّنٌ وَبِالْهِ يُمَانِ وَلَكِنْ وَلَكُنْ مِلْمَانِ وَلَكِنْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَ

### لَاجَكِرَمُ أَنَّهُمْ فِي الْإِخِرَةِ هُمُ الْخُسِرُونَ @

ا ازی بات ہے کہ آخرت میں بیاوگ تباہ کاروں بیں ہے۔

ندکورہ بالا آیت اس موقع پر نازل ہونی جبہ بعض سحابی نے دل ہے ایمان پر مطمئن ہوتے ہوئے کافروں کی مارہے نیجنے کی وجہ سے ظاہری طور پر سرف زبان سے کفر کا کلمہ کہدویا تھا، تشیر درمنٹو (س ۱۳۱ ت ۳) میں ہے کہ ایک مرتبہ مشر کین نے حضرت ممارین یاس پر کو پکڑ لیا ادران کواس دقت تک نہ چھوڑ اجب تک کہ انہوں نے نبی اکرم کی شان اقدس کے بارے میں برے کلمات نہ کہدد ہے اورمشر کین کے معبودوں کے بارے میں فیرے کلمات نہ کہدد ہے۔ اسکے بعد حضرت ممارہ جسول اللہ چھاکی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا خبر ہے؟ انہوں نے بوش کیا کہ بری بات ہے پھر بیان کیا کہ آج میں اس وقت چھوٹا ہوں جبکہ آپ کے بارے میں غلط کلمات استعمال کے ادران کے معبودوں کو خبر کے ساتھ ماد کیا ، آپ نے فرمایا تہرا رے دل کا کیا حال ہے؟ عرض کیا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ کے ادران کے معبودوں کو خبر کے ساتھ ماد کیا ، آپ نے فرمایا آگر وہ اوگ بھرا لیں ہی تکلیف دیے گئیس تو بھرا ہے۔ کمات کہدوینا اس پر آبیت کریمہ والّا منٹ انگو ہ و قائبہ مُنظمَین ہو ایکا ایکا ہوئی۔ نازل ہوئی۔

حاصل ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سب ہے کہا شہید وہیں۔ (البدایہ والنہایہ ص ۵۹۵ج ۳)

تنسیر درمنتور میں یہ بھی لکھا ہے عبداللہ بن ابی سرح نے اسلام قبول کرلیا تھا پھر مرتد ہوکر کافروں سے جاملا اس کے بارے میں ولکینُ مَّنُ شُوحَ بِالْکُفُرِ صَدُرًا نازل ہوئی۔

آيت إلا أن بيرة الميألد الأسمال بالدين سائك الرورة وبات وميورة وزول مع وشرع الدرك والدواك في

اللّٰہ كاغصہ ہے اوراس كے لئے ہرّ اعذاب ہے۔

و وسری بات سے بتائی کہ جس شخص کومجبور کیا گیا کہ گفراختیار کر لے اوراس نے جان بچانے کے لئے گفر کا کلمہ کہہ دیا تواس کی گنجائش ہے اوراجازت ہے(لیکن اگر تکلیف کوجمیل جائے جیسے حضرت بلال ﷺ نے کیا یا شہید ہوجائے حبیبا کہ حضرت ممارﷺ کے والدین نے ا نقتیار کیا تو پیافضل ہے )تفسیر درمنتور میں لکھاہے کہ مسلمہ کذاب کے آ دمیوں نے دومسلمانوں کو پکڑلیا اور انہیں مسلمہ کے پاس لے آئے سیامہ نے ایک سے او حیصا کیاتم محمہ کے بارے میں بیا گواہی ویتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ مال! پھراس نے بیچ چھا کہتم گواہی دیتے ہوکہ میں اللہ کارسول ہوں اس پرانہوں نے کا نوں پر ہاتھ دھر کراشارہ کر دیا کہ میں بہراہوں اس پرمسیامہ نے ان کونل کر دادیا ، پھر دوسرے مسلمان ہے ای طرح کا سوال کیا کہم گواہی دیتے ہو کہ محمداللہ کے رسول میں انہوں نے کہا کہ ہاں پھر کہا کہ تم بیگواہی دیتے ہوکہ میں اللہ کارسول ہوں انہوں نے اس پر بھی ہاں کرلیا،لہزاان کو چھوڑ دیا ،وہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوراواقعه سنایا آپ نے فرمایا تیرا ساتھی (جومقتول ہو گیا) وہ تو ایمان پر گذر گیا ( لیعنی دل ہے بھی مؤمن رہااور زبان ہے بھی کوئی کلمہ ایمان کے خلاف نبیس کہا)اور تونے رخصت لیمنی شرعی اجازت پڑمل کرلیاواضح رہے کمحض یوں ہی ڈرانے دھمکانے کا نام اکراہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فردیا جماعت بوں کہے کہا تناماریں گے کہ کوئی نہ کوئی عضوتلف کر دیں گے یافتل کردیں گےادروہ واقعی اس پرقادر بھی ہوں اور جس ہے کہا ہے بھا گنے پر قدرت ندر کھتا ہوالی صورت بھی صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہددینے کی اجازت ہے، دل ہر حال میں ایمان ے سرشاراورلبریز رہنالازم ہے۔

عبدالله بن ابی سرح جن کا ذکراو پر بهوایه حضرت عثمان بن عفان ﷺ کے رضاعی بھائی متھے۔انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھااور رسول کے کا تب تھے پھران کوشیطان نے بہرکایا تو مرتد ہوکر کا فروں سے جاملے ، فنح مکہ کے دن حضرت عثان ﷺ انہیں خدمت عالی میں كے كرجاضر، وئة وانہوں نے دوبارہ اسلام قبول كرليا، گودہ بعد ميں مسلمان ہو گئے كيكن آيت شريفيه ميں جو وَ لَلْحِنُ مَّنُ شَوَحَ بِالْكُفُر اختیار کر لےاس پرالند تعالی کا خصہ ہےاور آخرت میں اس کے لئے بڑاعذاب ہے۔

مسئلہ.....اگریسی صاحب اقتدار نے مردار ،خنز برکھانے یاشراب پینے پرمجبور کیا اور یوں کہا کہ بات نہ مانے گا تو مارڈ الوں گا یا کوئی عضو کاٹ دول گااورانداز ہ ہے کہ مذاق میں یاتھن دھمکی کےطور پڑہیں کہدرہا ہے۔تواس صورت میں حرام چیز کھانے پینے کی نہصرف اجازت ہے بلکہ ایسے موقعہ تجرام کا کھانا بینا فرض ہے۔اگر حرام نہ کھایا اور زبردی کرنے والے نے قبل کر دیا تو دونوں گناہ گار ہول گے۔ مسئلہ۔۔۔ ، اگر کو بی مخص یوں کیے کہ فلاں مسلمان کوئل کر دوور نتمہیں قتل کردیں گے تو اس کی دجہ ہے کسی مسلمان کوئل کرنا حلال نہیں ہے۔

ذُ لِكَ بِانَّهُمْ اسْمَحَبُواالْحَيوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ ﴿ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَامِيغُصِرَاسَ لِئَے ہے كه انہوں نے دنیاوالی زندگی کوآخرت والی زندگی پرترجیح دی )اصل بات سے ہے کہ اسلام کوسیا جاننے کے باوجود اسلام قبول نہ کرنا یا اسلام قبول کر کے دوبارہ کفر میں چلا جانا بید نیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے،عہداول کےمسلمانوں نے پنبیں دیکھا کہ ہم نے اسلام قبول کرلیاتو ہمارے مال چھن جا کیں گے یا عہدے جاتے رہیں گے یاز مین وجائیداد ہے باتھ دھونا پڑے گایا عزیز قریب چھوٹ جا نمیں گے یا ہم پر مار پڑے گی یافق کردیئے جا نمیں گے، جب ان پرحق واضح ہو گیا تو دنیا اور دنیا کی زندگی اور اہل دنیا اور دنیا کے منافع ٹھکرادیئے اس زمانہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اس کے بعد بھی جولوگ اسلام ہے بچتے رہےان سب کے سامنے دنیاوی جاہ و مال اعز ہ وا قارب آتے رہےاوران کی وجہ سے اسلام ہے

مند موڑے رہے، اور اب اس زمانہ میں بھی جبکہ اسلام کی حقانیت واضح طور پرسب کے سامنے آپجی ہاور اس کے حق ہونے کے اقرار ک بھی جیں پھر بھی قبول نہیں کرتے اس میں بھی وہی جاوو مال کی محبت کام کر رہی ہے جوان کے داول میں بیوست ہے، جواوگ اسلام قبول کر لیتے بیں وواپی آخرے کو ترجیح دیتے ہیں ان کاختم سرائیس بتاتا ہے کہ حقیر و نیا جو چندروز و ہے اگر تھوڑ اسامال اور فررا سااقتہ ارجاتا رہا تو آخرے کی بے نہایت بعتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ، ہندوستان جیسے ملک میں ہندو مسلمان ہوتے رہے ہیں انہیں خاندان کے اوگ اور پولیس والے اور شہروالے طرح طرح کی افریتیں پہنچاتے وہ پھر بھی اسلام پر جھر ہے ہیں۔

جواوگ اسلام قبول کر کے کافر ہوجاتے ہیں ووجھی مال یا عورت یا عہدہ کی وجہ سے ایمان کوچھوڑتے ہیں جقیر دنیا کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں بعض جماعتیں جواپے آپ کوسلمان کہتی ہیں جن میں ختم نبوت کے منکر بھی شامل ہیں اور نبی اکرم پھیڑ کے بعد کسی شخص کو نبی ماننے کی وجہ سے کافر ہیں میدلوگ اور ان کے استاد نعنی نسار کی (جن سے انہوں نے وہل ایمان کے دلوں سے ایمان کھر چنے کا طریقہ سکھا ہے ) میں سب مال و جاہ اور عورتوں کی چیش کش کرتے رہتے ہیں اور دنیا ہے جبت کرنے والوں کواپنی طرف کھینچے رہتے ہیں مید دنیا و بال عظیم ہے وَانَّ اللهُ لَا یَهُدِی الْفُورُمَ الْکُلُفِرِیْنَ ٥ (اور بلاشہ اللہ تعالی کافرقو م کو ہدایت نہیں دیتا)

جب ونیا کی وجہ سے کفرا نعتیار کرلیا تو اب اللہ تعالی کی طرف ہے بھی ہدایت نہ ہوگی بمزید فرمایا اُو آئیا ہے اللہ نیف طبع اللہ علنی علنی علنی کے اللہ علی میں میں میں ہوئیت نہ ہوگی میں میں اللہ نے مہراگادی کفر پراصرار کھوں پر افرات کھوں پر اللہ نے مہراگادی کفر پراصرار کرتے رہے ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے تو ان کے واول کا نوں اور آ کھوں پر مہرلگ کی وَ اُو آئیا کے ہُمُ الْعُلْفُونُ ٥ (اور بیدہ واوگ بیں جو بالکل بی عافل ہیں) ان کی غفلت نے ان کو ڈ بودیا و نیامیں ایمان سے اور آخرت میں ابدی فیمتوں سے محروم ہوئے۔

لاَ حَسِرَمَ ٱنَّهُمُ فِی ٱلْآخِوَةِ هُمُ الْحُاسِوُوُنَ (یہ بات لازی ہے کہ بیلوگ آخرت میں بالکل ہی تناہ ہوں گے ) نیصرف بیکہ جنت سے محروم ہوں گے جس کا ایمان والوں سے وعدہ ہے بلکہ دوزخ کے دائی عذاب میں داخل کروئے جائیں گے ظاہر ہے کہ بیسب بڑی تناہ کارق ہے۔

اثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا مِنْ بَغْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جُهَدُوا وَصَبَرُوْآ ﴿إِنَّ رَبُّكَ

پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے فتنہ میں والے جانے کے بعد ججرت کی پھر جہاد کمیں اور ٹابت قدم رہے تو بلاشر آپ کا رب ان

امِنْ ابَعْدِهَا لَغَغُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ يَوْمَ كَأْتِيْ كُلُّ لَلْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَقْسِهَا

پیزوں کے بعد بخنے والا رجم فرمانے والا ہے، جم ول ہر 🛂 اپنے نفس کی طرف ہے جدال کرے گا

وَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠

اور برنفس کو اس کے اعمال کا بورا بدلہ ویا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ہجرت کر کے ثابت قدم رہنے والوں کا اجروثو اب، قیامت کے دن کی بیشی کا ایک منظر پیووآیتیں ہیں پہلی آیت کے بارے میں علامہ بغوی معالم المتزیل (ص۷۵ج) میں لکھتے ہیں کہ عیاش بن ابی رہید الوجند ﷺ اورولیدا بن ولیڈاورسلہ بن ہشام اورعبداللہ ابن ابی اسیڈے بارے میں نازل ہوئی ان حضرات کومشرکین نے اسلام قبول کرنے پر تکلیفیں

الحية الم

دیں توانبوں نے ان کے شرسے محفوظ ہونے کے لئے بعض ایسے کلمات کہدد کے جومشر کین کی خواہش کے مطابق تھے بھران حضرات نے ججرت کی اور جہادوں میں حصہ لیااوراستقامت کے ساتھ ایمان پر جے رہے اللہ تعالی نے ان کے بارے میں خوشخبری دی کہ اللہ تعالی ان کو بخش دے گا اوران پر مہر بانی فربائے گا۔ صاحب معالم النتو یل نے حضرت حسن اور حضرت عکر مدسے رہمی نقل کیا ہے کہ رہم آ بہت علیہ میں از ل ہوئی ہے۔ جنہوں نے اسلام کے بعد کفراختیار کرلیا تھا بھر فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے اورا پھے مسلمان ہو گئے ہوئے کہا کہ بھی جورت بھی کی اور جہادوں میں بھی حصہ لیا۔

# وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ امِنَةً مُطْمَعِتَةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا قِنْ كُلِ

اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ، بیابستی اس والی تھی اطمینان والی تھی اس کا رزق ہر جگہ سے بڑی فراغت کے ساتھ اس ک

مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِانْعُمُ اللهِ فَا ذَا قَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْ ا يَصْنَعُوْنَ ۞

پاس آتا تھا لیس اس نے اللہ کی انعمتوں کی ناشکری کی اور ان کھے کرتو توں کی وجہ سے اللہ نے ان کو مجبوک اور خوف کا حرد چکھاد

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُونُهُ فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ

اورالبتة ان كے پائسانبيں ميں ہے رسول آيا۔ مواس كوانبول نے تجنلا بالبذاأميس عذاب نے پکڑليا اس حال ميں كه وہ ظلم كرنے والے تھے۔

ایک الیی بستی کا تذکرہ جے اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دیں پھرناشکری کی وجہ ہے۔ ان کی نعمتیں چھین لی گئیں

بعض منسرین نے فرمایا ہے کہ آیت بالا میں کسی خاص بہتی کا ذکر نہیں ہے۔اللہ تعالی نے ایک عمومی مثال بیان فرمائی ہے اوراس سے اہل مکہ کو ستنبہ کرنا اور ڈرانا مقصود ہے۔اور مطلب ہیہ ہے کہ بہت ہی بستیاں ایسی گذر چکی ہیں جوامن اوراظمینان سے رہتی تھیں اس کے رہنے والوں کی زندگی خوب اچھے طریقے پر گذرتی تھی ہر جگہ ہے ان کے پاس رزق پہنچتا تھا۔ کیکن انہوں نے اللہ کی فعموں کی قدر نہ کی۔ نعمتوں کی ناشکری کی کفر پر جے رہے۔ان کے پاس جورسول آیا اس کو جھٹلا دیا ان کی سب حرکتوں کی وجہ سے آنہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یہ عذاب بھوک کا بھی تھا خوف کا بھی۔ جن بستیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ان میں ہے سی بھی بستی کا حال سامنے رکھ اواور اس سے

عبرت حاصل کرو\_

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ "لبتی" سے خود مکہ معظمہ ہی مراد ہے اللہ تعالی نے رسول اللہ ﷺ مبعوث فرمایا آپ انہی میں سے تھے نسب کے اعتبار سے آپ قریشی اور ہاشمی تھے۔

جن کی مکه معظمہ میں بات چلی تھی اور آپ مکه معظمہ کے رہنے والوں میں سے بھی سے مکہ والوں پراللہ تعالیٰ کا بڑا انعام تھا کہ اس چین سے اطمینان سے رہنے اور زندگی گزارتے سے عرب کے قبائل آپ میں اڑتے رہتے سے لیکن حرم بجھنے کی وجہ سے اہل مکہ پرکوئی جملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کوسورہ عکبوت میں یوں فر ما با ہے آو کہ بُرو گوا آنا جَعَلْمُنا حَومًا الْمِنَا وَ يُتَخَطَّفُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمَ (کیا انہوں نے نہیں دیما کہ ہم نے حرم کوامن والا بنایا ہے اور ان کے گردو پیش سے لوگوں کو ایک لیاجا تا ہے ) اہل مکہ کے لئے کھانے پینے کی فراوانی بھی خوب تھے۔ اس کوسورہ قصص میں یوں بیان فر مایا۔ فراوانی بھی خوب تھے۔ اس کوسورہ قصص میں یوں بیان فر مایا۔ فراوانی بھی خوب تھے۔ اس کوسورہ قصص میں یوں بیان فر مایا۔ فراوانی بھی خوب تھے۔ اس کوسورہ قصص میں یوں بیان فر مایا۔

( کیا ہم نے ان کوامن وابان والے حرم میں جگہنییں دی جہاں ہوتم کے پھل کچھے چلے آتے میں جو ہمارے پاس سے کھانے کو سلتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے )

رسول اللہ نے اہل مکد کوتو حیدی دعوت دی تو انہوں نے آپ کوجٹلایا آپ کی نبوت کے مانے سے افکاری ہوئے۔ اور آپ کو طرح طرح طرح سے ستانے اور دکھ دینے گئے اور آپ کو کھ معظمہ چھوڑ نے اور ہجرت کرنے پرمجبور کردیا، اللہ تعالیٰ کی فعموں کی قدر نہ کی اور اسلام کا آباد کیا ہوا ہوا ہوا ہے گئے اور اسلام کا آباد کیا ہوا ہوا ہوا ہے گئے اور اسلام کا آباد کیا ہوا ہوا ہوا ہے اہلہ آپ کے اجداد حضرت ابراہیم واسا عیل علیہا اللہ کا آباد کیا ہوا تھا۔ جب آپ کہ معظمہ چھوڑ کر تشریف کے گئے اور مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے تہ بھی اہل مکہ کو غلہ نہ دیں سات سال تک جاری رکھی۔ آپ نے ان کے لئے بددعا کر دی اور عرب قبائل جو سلمان ہوگئے ان سے فرما دیا کہ اہل مکہ کو غلہ نہ دیں سات سال تک موک کی تکلیف میں مبتلا ہوئے اس کے سات سال تک طرف دیکھتے ہے تو بھوک کی وجہ سے ایسا نظر آتا تھا بھے آسان تک دھوال ہی دھوال ہے۔ بیان کی بھوک کا عالم تھا اور کیونکہ اہل ایمان کی طرف دیکھتے ہے تو بھوک کی وجہ سے ایسا نظر آتا تھا بھے آسان تک دھوال ہی دھوال ہے۔ بیان کی بھوک کا عالم تھا اور کیونکہ اہل ایمان کی سے دھنی تھا تھا کہ تھا اور کیونکہ اہل ایمان کی دے دھنی تھا کہ تھا کہ تھا اور کیونکہ اہل ایمان کی دے دیا تک کھانے ہی خار ہا ہے؟ اس پر آپ نے ان انوگوں کو اجازت سے نظر میں مردوں ہے دھی کھور کو اسلام تجول کی دور سے شہول کو اجازت سے نوان کی لئے غلہ بھیجا الل مکہ نے آم می طور پر اسلام تجول کہ ہیں اور خور بھی اس ہوا ہو بیت اللہ کے کہ آیت بالا میں تربیق (استی کہ سے معظمہ اس معظمہ اس کو انسان کہ دور سے شہول کو انسان کی تکلیف میں مورد ہے۔ علامہ قرط بی نے بھی تھا ہے کہ تا ہے بالا میں تربیق (استی کہ تیت بالا میں تربیق کی اس میں جو سے بال مکہ کا ایسان سال ہوا جو بہت اللہ کے پاس رہتے تھا ور معبول کی خورم کی دور سے اس کو تھا کہ کا ایسان اس اور کو دور سے تھا ور تھر ان کی دور سے اہل مکہ کا ایسان سے تو بہ کرو۔ اور ایمان لا کر اللہ کے بیخ بندے کہ مورد کی دور سے تھا ور مورد کے بیت اللہ کے بیاں رہتے تھا ور مورد کی دور سے تھا ور مورد کی کو تھا ہے گا ہے اس کی خورد کی دور سے تھا ور مورد کی دور سے تھا ور مورد کی دور سے تھا ور مورد کی دور سے تھا کہ مورد کی دور سے تھا کہ دور سے تھا کہ دورد کی تھا ہے ان کے دورد سے تھا کہ دورد کی تھا

آیت کریمہ سے معلوم ہو اکہ نعمتوں کی ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بن جاتی ہے اور سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے النی شَکَرُتُمُ لَا زِیدَنَّکُمُ وَلَئِنُ سَکَفُو تُمُ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِید (اگرتم شکر کرو گے تواوردوں گااورا گرناشکری کرو گے تو بلاشبہ میراعذاب

سخت ے)۔

# فَكُلُوْامِمًا رَنَهَ قَكُمُ اللهُ حَللًا طَيِّيًا ﴿ وَاشْكُرُوانِعُمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ اِتَّاهُ

ہو ہیں میں سے کھاؤ جد اند نے صبیل رزق حلا ل پاک عمل فرمایا اور اللہ کی فعت کا شکر آوا کرہ اگر تم اس

# تَعْبُدُوْنَ ﴿ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ

ک عبادت کرتے ہو، تم پر صرف مردار اور خور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا گیا جس پر ڈنٹے کے وقت فیر

# اللهِ بِهِ وَهُنِ اضُطُرَّعَيْرَ بَاغِوَّلَا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمُ اللهِ بِهِ وَهُوَ

اللہ کا نام پکارا گیا ہو، سوچ چھس مجوری میں ؛ ال دیاجائے اس حال میں کہ ہائی ند ہواہ رحدے بڑھ جانے والا ند، وو والشیدائنڈ فقورے، رحیم ہے۔

## اللّٰد كا ديا ہوارز ق كھاؤ،اوراس كاشكرادا كرو،حرام چيزول سے بچو

یے وہ آیات کا ترجمہ ہے ہی آیت میں حلال اور یا کیزہ رزق کے کھانے کی اجازت وق ہے اور ساتھ ہی ہے ہی فر مایا ہے کہ

ان شخنتُ مُ اِلِّاہُ تَعْبُدُوْنَ ٥ کیونکہ شکر بھی عباوت ہے اور کال عبادت شکر کے بغیر نہیں ہو کئی دوسری آیت میں بعض ان چیز ول کا تذکر اور مالیے جن کا کھانا حرام ہے اور ساتھ ہی 'منظر کا حکم بھی بیان فر مایا جو تحض مجبور اور مضطر ہور ہا ہواور بھوک کی وجہ ہے اس کی جان پر بن رہی ہواور کھانے کے لئے اتناسا کھالے جس ہے جان کی جائے اس سے آگے نہ ہو ھے اور لذت کا طالب نہ ہو جو تحض باغی یعنی طالب لذت : وگا یا عادی لیعنی حد ہے ہو جانے والا ہوگا لیمنی جو ضرور تی قدار سے زیادہ کھا جائے گا وہ گئا ہے گار ہوگا ، مجبوری کے ورجہ میں جو تھوڑ اسا کھا لیا اس پر گنا ہمیں ہے بیآ یت ذرا سے فرق کے ساتھ سور ؤ ابقرہ ارکوئ نبر ۲۱) میں بھی گذری ہے اور سورہ نائدہ کے پہلے رکوع میں بھی محر مات بیان کروی گئی ہیں جن کوہم نے وہاں تفصیل ہے لکھ دیا ہوں کا مراجعہ کرلیا جائے آیت بالا میں جو لفظ انٹ میا ہے حصر معلوم : در ہا ہے یہ حصر اضافی ہے بہاں جو چیز یں مذکور ہیں ان کے ماا دو بھی حراصافی ہے بہاں جو چیز یں مذکور ہیں ان کے ماا دو بھی حراصافی ہی ہیں جن کا ذکر و گیر آیا ہ میں اور احاد یہ میں وار دو وا ہے۔

# وَلَا تَقُولُوْ الْمَا تَصِفُ الْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا كَلَلُ وَ هَذَا حَرَامٌ لِتَفَاتُرُوْ اللهِ اللهُ الل

تحلیل اورتحریم کااختیار صرف الله تعالیٰ ہی کو ہے

مشرکین مکاطر ایند تھا کہ انہوں نے اپنے پاس سے اشیاء کی حلت وحرمت جمویز کر رکھی تھی جانوروں کی تحلیل وجرم کے بارے میں بہت تی باتیں ان کی خودتر اشید و تھیں جس کا ذکر سور ہ انعام کے (رکوع نمبر ۱۷) میں اور سور ہ ماکدہ (کے رکوع نمبر ۱۵) میں بیان فر مایا ہے یہاں اس پر تنبید فرمائی کہ جن چیزوں کوتم نے خود سے حلال قرار دے رکھا ہے ان کے بارے میں اپنے پاس سے حلال وحرام مت کہو حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس کے اختیار کو اپنے لئے استعال کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہو گاکسی شرعی دلیل ہی سے اللہ کی پیدافر مودہ اشیاء کو حلال یا حرام کہا جا سکتا ہے اپنی طرف سے خود تجو برنہیں کر سکتے ۔

جب شرعی دلیل نہیں ہے تواپی طرف ہے حرام وحلال تجویز کرناحرام ہے، اللہ تعالیٰ پرافتر اءکرنے دالے کامیاب نہ ہوں گے دنیاو آخرت میں سزا کے ستحق ہوں گے، یہ جو دنیاوی زندگی گذاررہے ہیں جس میں طرح طرح سے اللہ کی نافر مانی کرتے ہیں اوران میں بعض نافر مانیوں کی وجہ ہے جوکوئی لذت یاد نیاوی نفع پہنچ جاتا ہے یہ چندروزہ ہے تھوڑ اساعیش ہے ذراسی زندگی ہے اس کے بعد آخرت میں ان اوگوں کے لئے درونا کے عذاب ہے جواللہ تعالیٰ پر تہمت باندھتے ہیں اس کی پیدا کردہ چیز وں کواپنی طرف سے طال وحرام قرار دے میں۔

اس کے بعدار شادفر مایا وَعَلَى الَّذِیْنَ هَادُوْا حَرَّمُنَا مَا قَصَضَنَا عَلَیْاتَ مِنْ قَبْلُ ٥ (اور بم نے بہودیوں پروہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم پہلے آپ ہے کر چکے ہیں ) سورہ انعام کے رکوع نمبر ۱۸ ہیں اس کا ذکر ہے آیت شریف وَعَلَى اللَّذِیْنَ هَادُوُا حَرَّمُنَا کُلُّ وَیٰ ظُفْو کا مطالعہ کر لیا جائے ، چونکہ ان کی شرار تیں اور محسبتیں بہت زیادہ تھیں اور ظلم کرتے ہے اللہ کی راہ ہے روکتے ہے اور سود کھاتے ہے اس کے چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں جس کا ذکر سورہ مائدہ (کے رکوع نمبر ۱۲) میں فرمایا ہے آیت کریم فی طَلْم مِنَ اللّهُ اللّهُ مُن مَا اللّهُ اللّهُ مُن مُن کُلُونَ کُلُونَا کُلُونِ کَا مُواْ اللّهُ مُن کُلُونَا کَا مُوْلُونَا کُلُونِ کَا مُوْلُونَا کُلُونَا کُلُونِ کُلُونِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن مُن کُلُونَا کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونِ کُلُونَا کُلُونِ کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونِ کُلُونَا کُلُونِ کُلُونَا کُلُونَا کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونِ کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَا کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونَا کُلُونِ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُ

# نُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوَّءَ بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاصْلَحُوَّا ٢

الر بااشہ آپ کا مب ان اوگوں کے لئے جنوں نے جہالت ہے برے کام کئے مجر اس کے بعد تو ہاکر کی اور اعمال ارست کر لئے

# إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَغْدِهَالَغَفُوْرُ رَّحِيْمُ أَنَّ

بل سبِّماً كِيا بِيمُورُكُا بِي كِ بعد ضرور الخفر شافر مان والاسترتم فر مان والا سارة م

#### اللّٰدَتُو به قِبُولِ فرما تا ہےاور مغفرت فرما تا ہے

گذشتہ چندرکوع میں متعددا حکام مذکور ہیں اورا حکام کی خلاف ورزیوں پرآخرت کے مذاب کی دعیداورتو بکرنے والوں کے لئے اللہ ا اقبالی کی طرف ہے ، مغفرت اور رحمت کا وعدہ بھی مذکور ہے۔اس رکوع کے ختم پر بھی ان لوگوں کے لئے ، مغفرت اور رحمت کا وعدہ فر مایا جنہوں نے جہالت یعنی حماقت ہے گناہ کر لئے پھرتو بکر لی۔اوراحوال واعمال درست کر لئے اگر کوئی کافر ومشرک بھی تو بکر لے اور احوال ہا ممان خفاریت ہے۔ ایمان لے آئے اس کا بھی سب کچیم معاف کر دیا جاتا ہے بیاللہ تعالی کی شان خفاریت ہے۔

# إِنَّ اِبْرَهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِيْفًا ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ شَاكِرًا

باشهر ابرائیم ایک ابزے متحد فی متحد فی محتے اللہ کے فرمانبردار تھے سب کو چھوز کر ایک بی طرف : درے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے، اللہ کی

لِرَّنْعُهِ ﴿ إِجْتَلِمَهُ وَهَلَامُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞ وَاتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَ اِنَّهُ

تغتر کا شکر اوا کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں جن لیا اور انہیں سیدھے راہتے کی ہدایت وی، اور ہم نے انہیں ونیا میں خوریال ویں اور الاشہ وہ

فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ أَنَّمَ آوُحَيْنَآ إِلَيْكَ آنِ اتَّبِغْ مِلَّةَ إِبْرَهِيْمَ حَنِيْفًا ﴿

آ خرت میں صافحین میں ہے :ون گے، پھر ہم نے آپ کی طرف وق جیجی کہ ابرائیم کی ملت کا اتبان سیجیج جو سب کو مجبوز کر ایک طرف :ورے تھے

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَقُوْا فِيْهِ ﴿ وَإِنَّ

ر و شرکین میں ہے نہ تھے ہفتہ کے ان کی تنظیم انہیں اوگوں پر الازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختاباف کر لیا،

رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْهَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

اور بلاشها ب كارب قیامت كون ان كورميان ان چيزول كربادے يى نفر ور خيما فر مادے گاجى يى، وافتاد ف كرتے تھے۔

حضرت ابراہیم القلیلی کے اوصاف عالیہ اوران کی ملت کے اتباع کا تھکم

سید نا حصرت ابراہیم انظامیز کا قر آن مجید میں جگہ جگہ فر کر ہےانہوں نے اللہ کے داہ میں بڑی تکلیفیں اٹھا 'میں فو صد کی دعوت اور شرک کی تر وید کرنے کی وجہ ہے انہیں آگ تک میں ڈالا گیااللہ تعالی شانۂ نے ان کونواز دیا۔

سورة بقره مين ارشاد على وَإِذِ الْبُسَلَى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتِ فَالْتَمَّهُنَّ عَفَالَ إِنِّي جَاعِلْكُ للنَّاسِ إِمَامًا (اورجب ابرائيم كو

ان کرب نے چندگلمات کے ذریعہ آزبایا توانہوں نے ان کو پورا کردیا، ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم کولوگوں کو پیشوابنا نے والا ہوں)
اللہ تعالیٰ نے انہیں جن کلمات لیتی جن احکام کا حکم دیانہیں پورا کیا اللہ نے آپ کو نبوت سے سر فراز فرمایاان پر صحیفے نازل فرمائے پھران کی نسل اور ذریت میں امات کو جاری فرمایا لیتی ان کے بعد جنے بھی نبی آئے وہ سب آنہیں کی نسل میں سے سے اور ان کی شریعت کا اتبا کرتے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا گئی شان نے آخرالا نہیا بھی اور میں انہیں معرف اور ان کی شریعت کا اتبا کر دھیما کہ آخر کی اللہ میں فہور ہے چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد تشریف لانے والے انہا بہرامیم الصلوق دیا کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کر دھیما کہ آئی ہوگئی ہوئی دور ہے چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد تشریف لانے والے انہا بہرامیم الصلوق والسلام سب ان کی شریعت کا اتباع کر دھیما کہ آئی ہوگئی ان کو آئیت بعد کے تمام اور مقتدلی ہوگئی ان کو آئیت بالا میں مقتدلی اور سورہ بقرہ میں لوگوں کا مام تنایا چونکہ حضرت ابراہیم کی ملت و حدید ہو اور ان کی امتوں کے امام اور مقتدلی ہوگئی ان کو آئیت بالا میں مقتدلی اور سورہ بقرہ میں لوگوں کا مام تنایا چونکہ حضرت ابراہیم کی ملت و حدید ہو فرن یئر قرب میں اور میں ان گونی افران ہو میں اس کے میں اس کے سورہ بقرہ میں اور کو بی تنایا جو ملت ابراہیم سے بیں جب فرمایا ان کر دیا گونہ کو مانبر دارہ و میا کو اور میں کا فرمانبر دارہ و با کو ہو انہوں نے میں جب فرمایا ان کر دب نے فرمانبر دارہ و جا کو ہو انہوں نے عرض کما کہ میں رب الخلیمین کا فرمانبر دارہ و ربا کو ہو کہ تو انہوں کو خرائی میں دب نور کو کہ کو کہ کو میا کو میں کو کو کو کو کو کو کو کو کہ تو انہوں کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کہ 
ملت ابراہیمی اس وقت ملت محمد یہ میں منحصر ہے اور آنخضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہی اس کے داعی ہیں ، جواوگ اس سے بیزار ہیں ہو لوگ مشرک ، بت پرست بے حیا ، بےشرم ، بداخلاق ، بعدا عمال دحو کے باز اور زمین میں فساد کرنے والے اور قوموں کولڑانے والے ہیں ، اور جس قدر بھی دنیا میں قبائخ اور برے کام ہیں سب انہیں اوگوں میں پائے جاتے ہیں جوملت ابراہیمی سے ہے ہوئے ہیں گو کمزورایمان والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں لیکن اول قو آنہیں گناہ بھھتے ہوئے کرتے ہیں دوسرے قوبہ کرتے رہتے ہیں اور ہر حال میں گناہ حمافت ہی ہے ہوتا ہے۔

جج کرنااہ رجج میں مفامروہ کی سعی کرنامنی میں قربانیاں کرنا،اورعیدالاتنجی میں بورے عالم میں قربانیاں ہونا اورختند کرنا ہے سخطی آبراہیم النظام: کی ملت میں ہے ہیں جوسیدنامحمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں آئی ہیں۔

آیت بالا میں حضرت ابراہیم الظیم کو قانت بھی بتایا ہے، یکلمہ لفظ "قنوت" ہے ماخو نے جونر مانبرداری ادرعبادت گزاری کے معنی میں آتا ہے حضرت ابراہیم الظیم کو قانت بھی بتایا ہے، یکلمہ لفظ "قنوت" ہے حضرت ابراہیم الظیم فرمانیے میں تھے ادرعبادت گزار بھی ہسور وَ آل عمران میں فرمایا ہے مساسک انبوا اهیئم نیکو دیا و گلا فرمانی کا فرمانی دار کا میں میں ہے دینے اور فرمانی دار میں میں ہے دیتے اور فرمانی دار سے اور فرمانی دار سے اور میں ہے دیتے اور فرمانی دار سے اور شرکین میں ہے دیتے اور شرکین میں ہے دیتے )

حضرت ابرائیم النظافی کوفر آن مجیدیی "حذف" فرمایا ہے۔اس کا مادہ ح۔اندف ہوالمیل عن الضلال الی الاستقامة و الحنیف هو المائل الی ذلک (ص۱۳۳) یعی حف یہ ہے گمرای ہے بٹتے ہوئے قل پراستقامت ہو، اور حنیف دہ ہے جس میں یہ صفت پائی جائے آفسیر در منثور ص ۱۲۰ جا میں منداحمد اور الا دب المفرد (للتخاری) نے قل کیا ہے کہ مرض کیا گیایار سول اللہ! اللّٰہ تحالی کوکون سادین پسندہے؟

آب فرماياالحنيفية السمعة لعني وه دين الله كومجوب بجس من باطل سے بحت موخق كوابنايا كيا مواورجس برعمل كرنے

میں بشواری نہیں ہے (اس سے بین اسلام مراد ہے)

یہودونساری حسرت ابرائیم النظامی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں حالانکہ مشرک بھی ہیں ،قرآن یاک میں جگہ جگہ ارشاو فر بایا کہ حضرت ابراہیم النظامی مشرک نہ سے یہ سورہ بقر وَ اور سوء آل غمران میں فر مایا وَ مَا سُحانَ مِن الْمُشْو بَحَیْنَ ہمی فر مایا وَ لَمْ مِلْكُ مِن الْمُشْو بَحَیْنَ بھی فر مایا وَ لَمْ مِلْكُ مِن الْمُشْو بَحَیْنَ بھی فر مایا وَ لَمْ مِلْكُ مِن الْمُشُو بَحِیْنَ بھی فر مایا بھی حضرت ابراہیم النظامی صفات بیان کرتے ہوئے اس میں ان کی بھی تردید ہے کہ مشرک ہوا وہ موحد شھے تہماراان کا کیا جوڑ ہے ؟ حضرت ابراہیم النظامی صفات بیان کرتے ہیں جو سے مشاسح راکنا نظیم ہمی فر مایا بعنی وہ اللہ کی ختوں کے شکر گزار سے اللہ کا مکہ کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو تہمیں فعتوں کا شکر گزار ہونالازم ہے تہمارے مؤلس اللہ علیہ الساط و اواسلام بدرجہ اولی شکر گزار سے اس میں اہل مکہ کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو تہمیں فعتوں کا شکر گزار ہونالازم ہے تہمارے مؤسست ابراہیم النظامی ہونے کہ بسایا ہے اور مار میں بسے والوں کے لئے ہم طرح کے بچاول کے لئے دعا کی وہ موحد تھے تم بھی موجود و جاؤے شرک جچوڑ و بورہ و باق سے شرک جچوڑ و بی تعدول کی قدردانی بھی نہیں کرتے میں ایک کو بی تعدول کی قدردانی بھی نہیں کرتے و باق سے شرک جھوڑ و بال سیموک اور نوف کی صورت میں بھی ہوا ہوتوں کے شکر گزار بھی تھے ، تم نعتوں کی قدردانی بھی نہیں کرتے و باق سے شرک و بال سیموک اور نوف کی صورت میں بھی ہوا ہوتوں کے شکر گزار بھی تھے ، تم نعتوں کی قدردانی بھی نہیں کرتے در ناشکری کاو بال سیموک اور نوف کی مورت میں بھی تھی ہوٹر واور ایمان قبول کرو

پھرفر بایا اِجْنَبُ فَ وَهْدَاهُ اللّٰی صِوَ اطِ مُسْتَقِیمُ وَاس میں یہ بتایا کہ اللّٰہ نے انہیں چن لیا اور صراط متعقیم کی ہدایت دی جس کو خیر کا امام بنایا اور مقتذی بنا کر انعام عطافر بایا بیسب فعنل بی فضل ہے ، وہ جس کو خیر کا امام بنایا اور مقتذی بنا کر انعام عطافر بایا بیسب فعنل بی فضل ہے ، وہ جس پر فضل نا ہے ہوا یہ دیتا ہے ہور وَ تج میں فر مایا اللهٰ فیصل ہے ، وہ السّٰ خل فیصل ہے اور انسانوں میں سے بھی ) حضرت آدم النظام اللهٰ فیصل الله فیصل ہے اور انسانوں میں سے بھی ) حضرت آدم النظام کے لئے فر مایا فیصل الله فیصل ہے فر ما تا ہے فرشتوں میں سے احکام پہنچا نے والے اور انسانوں میں سے بھی ) حضرت آدم النظام کے لئے فر مایا فیصل النظام کے لئے فر مایا فیصل النظام کے لئے فر مایا فیصل میں ایش اور موالی اور موالی کے بارے میں ارشاوفر مایا و تھے ذالیات یہ خیریات کے رئیل فیصل کرے فر مایا بلہ فوسل النہ کی النظام الله کی و بنگام ہونی النظام کے خوابوں کی تجمیر کا محمد مولی النظام کے حفال کرے فر مایا بلہ فوسل ایک تا تھو جن ایک کے ساتھ چن لیا کہ النظام اللہ مولی النظام کے معالم کرے فر مایا بلہ فوسل کے مقابلہ میں اور جم کا کی کے ساتھ چن لیا )

امت گدیدو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و جاھ الواقی الله حق جها دہ ہو اجنب نکم و مَا جَعَلَ عَلَیْکُم فَهی اللّذِین مِنَ الحزج (اورالله کے بارے میں جہاد کروجیسا کہ جہاد کا حق ہے اللّذِین مِن الیااور تم پردین میں کوئی تخییں رکھی )۔ الله تعالیٰ پرکسی کا پچھ واجب نہیں جس کوجو پچھ عطافر مایا بیسب اس کا کرم ہے کسی کودینی مقتدی بنایا ہویا کوئی دنیا ہی عہدہ عنایت فرمایا جو بیسب الله تعالیٰ کا فضل ہے۔

یم فرمایا و آت نیف فی الدُنیّا حَسَنَهٔ (اورہم نے ان کوونیا میں حسنہ سے فوازا) حسنہ تھی حالت اچھی خصات کو کہاجا تا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوخو بیاں عطافر مائی ، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اچھی اولا دمراد ہے اور بعض حضرت نے فرمایا کہ نبوت سے سر فراز فرمانا مراد ہے ، اور بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے ان کی دعا کی مقبولیت مراد ہے ، انہوں نے یوں دعا کی تھی کہ المسان صِدْ بَی فِی الْانْجِرِینَ (اور میر ہے گئے آئندہ آنے والوں میں اچھاذ کر جاری رکھتے ) دنیا میں جتنے بھی ادیان میں سب کے مانے والے حضرات ابراہیم الظیمانی کو مانے ہیں اور اچھا کہتے ہیں ، ہر نماز میں رسول اللہ ہے کے یور دود ابراہیم یک مواسلام کے باتی رہنے تک باتی اور خیل باتی اور انہا جو در دود ابراہیم پر حصر سے ابراہیم الظیمانی کو کہیل ہے اور ثناء جس بھی جواسلام کے باتی رہنے تک باتی ا

سنيجر کے دن کی تعظیم یہودیوں پرلازم تھی

ُ اْلَّذِیْنَ اَخْتَلَفُواْ کے بارے میںصاحب معالم التنزیل حضرت قادُوْت فِقل کرتے ہیں ہم البھو د استحلوا بعضهم و حرموا بعضهم لینی بیافتلاف کرنے والے یہودی تھے جبان کو تنجرے دن کی تنظیم کا تھم دیا گیاتڈان میں ہے بعض کو گوں نے اس کی تحریم کی خلاف ورزی کی اورلوگوں نے تھم کے مطابق عمل کر کے اس کو باقی رکھا)

یقسیر زیاد دا قرب ہے جوسور ۂ اعراف کی تصریح کے مطابق ہے وہاں بیان فر مایا ہے کہ کچھاد گوں نے سنچر کے دن کی بےحرمتی کی اور محیصا ان پکڑیں اور پچھادگ ایسے ہتھے جوانبیں منع کرتے ہتھے۔

 فرمادیتا ہے (مقلوۃ المصابع ص ١١١) اس دن ہیں اجتماع بھی رکھا گیا ہے خطبہ بھی ہے نماز جعہ بھی ہے جعہ میں حاضر ہونے کی بڑی بڑی افضیلیتیں اور جعہ بھوڑنے کی بڑی بڑی وعیدیں احادیث شریفہ میں مذکور ہیں، حضرت ابو ہریوہ بھی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے اسٹا دفر مایا کہ ہم بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہول گر (ہمارے فیصلے بھی جلد ہول گے اور جنت میں داخلہ بھی کہا متول سے پہلے ہوگا کہاں اتنی بات ہے کہ ان اوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، چربید دن ہے جوان پر فرض کیا گیا تھا انہوں نے کہا متول سے پہلے ہوگا کہاں اتنی بات ہے کہ ان اوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی بھر بیدون نے جوان پر فرض کیا گیا تھا انہوں نے اس میں اختیا ہوں کے اور جنت میں داخلہ بھی اس میں اختیا ہوں نے لیا اور نصار کی نے پرسول کا دن لے لیا اور نصار کی نے پرسول کا دن لے لیا اور نصار کی نے پرسول کا دن لے لیا اور نصار کی نے پرسول کا دن لے لیا اور نصار کی نے پرسول کا دن لے لیا اور نصار کی نے پرسول کا دن لے لیا اور نصار کی نے برسول کا دن لے لیا اور نصار کی نے برسول کا دن لے لیا اور نصار کی نے برسول کا دن لے لیا اور نصار کی نے اور کا دن ہم اور کی تھی ہور ورنے کے لئے ایک دن اپنی تھی ہم اور دن کے دونوں دن بعد میں آتے ہیں پہلے ہمار ادن آتا ہم سے نے اس کی اور کی تھی ہور ورنے نے برس میں ہور کی ہور ورنے نے برسے بھر ہور کی کہ تھی ہور ورنے اور کی سے دونوں میں میں مختلف رہے بھی ہیں اور بھی شرک کے دونوں کی تھی ہور کی کہ تھی میں اور کی کہ تھی ہور کی کہ تھی کہ کہ تھی کہ کہ کہ تھی کہ کہ کہ کہ کہ تھی ہور کی کہ تھی ہور کی کہ کہ کہ کہ تھی ہور کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

# أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي آخسَنُ ﴿

ایٹ رب کی راہ کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ بلایٹے، اور ان سے ایسے طریقے پر بحث سجیح جو ایجا طریقہ دو،

# إِنَّ رَبُّكَ هُوَ اعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞

بااشبرآپ كارب ان كوخوب جاننے والا ب جواس كى راه سے بعلك گئے اور وہ ان كوخوب جانتا ہے جو برايت كى راه پر چلنے والے بيل -

#### دعوت وارشادا وراس کے آ داب

اس آیت میں دعوت الی الله کاطریقہ بتایا ہے ارشاد فرمایا اُدُعُ اِلنی سَبِیُلِ دَبَافَ بِالْمِحِکُمَةِ (آپ اپ رب کی طرف حکمت کے ذریعہ بلایئے )وَ اَلْمَا عُظِیْ اِللّٰہِی اَللّٰہِ کَا اَلْمَا عُظِیْ اَلٰہِ کَا اَلٰہُو عُظِیْ اِللّٰہِی اَللّٰہِ کَا اَلٰہُو عُظِیْ اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَا اَللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ کَاللّٰہِ اِللّٰہِ کَا اَللّٰہُ کَا اَللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلْم

محکت ہے کیامرادہے؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی ؓ نے بعض حضرات نے قل کیا ہے انھا السکلام المصواب المواقع من النفس اجمل موقع لینی حکمت وہ سی جات ہے جونفس انسانی میں خوبصورت طریقہ پرواقع ہوجائے۔ حکمت کی دوسری آوینیں بنی کی گئی تیں تیل ان سب کا آل اہل ہے کہ ایسے اریکا یہ بات کی جائے کے قابل آول اسک سیاس کے کے قدار یں سو چہاہے، واسطوں کواستعمال کرتا ہے زمی ہے کام لیتا ہے، تو اب بتاتا ہے اور عذاب ہے بھی ڈراتا ہے، موقعہ دکھے کربات کرتا ہے جولوگ مشغول ہوں ان ہے بات کرنے کے لئے فرصت کا انتظار کرتا ہے اور اتن دیریات کرتا ہے جس سے وہ تنگدل اور ملول نہ ہوجائے، اگر پہلی بارمخاطبین نے اثر نہ لیا تو پھر موقع کا منتظر رہتا ہے، پھر جب موقعہ یا تا ہے پھر بات کہد یتا ہے اور اس میں زیاہ ترنری ہی کام دیتی ہے، اللہ تعالیٰ شانۂ نے جب حضرت مولی اور بارون علیہ السلام کوفرعون کے پاس جانے کا تھم دیا تو فر مایا فَعَفُولُا لَنَهُ فَولُا لَلَهُ لَيْعَلَّهُ يَعَدَّمُ كُولُو اَوْ مَا مِن ہے کہ وہ نُصِیحت قبول کرلے یا ڈرجائے )

البتدائي لوگوں کوموقعہ کے مناسب بھی تختی ہے خطاب کرنا بھی مناسب ہوتا ہے، جبیبا کہ آنخضرت سرور عالم کھے نے حضرت معاذ بین جبل گؤتی ہے خاطب فر بایا جبکہ انہوں نے عشاء کی نماز میں لمبی قر اُت کردی تھی ،صاحب حکمت اپنفس کے ابھاراور کسی بعض وحسد کی وجہ سے خاطب کوئیس ڈانٹٹا ، داعی کے لئے ضروری ہے کہ ناصح لیعن خیرخواہ بھی ہو۔ اور امین بعنی ابانت دار بھی ہوجیسا کہ حضرت ہود الطفی نے اپنی قوم سے فربایا و آفا لَکُمُ نَاصِح آمِین (اور میں تمہارے لئے خیرخواہ ہوں امین ہوں ) حکمت کا یہ بھی تقاضا ہے جو بہت ہی انہم ہے کہ دین کوآسان کر کے چیش کرے اور نفرت بیدا ہونے کاسب نہ ہے ،حضرت انس بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھے نے ارشاد فربایا یسس و اولا تعسروا و الا تنفروا (آسانی کے ساتھ بات کرداور تی سے چیش نہ آواور بھارت دو بفرت نہلاؤ ، ) میج اردی میں انہا کہ انہوں ا

بہت سے لوگوں میں حق کہنے کا جذبہ تو ہوتا ہے لیکن وہ موقع نہیں دیکھتے ، ہتھوڑا مارکر یا الا ہنا اتار کر مطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم نے تو بات کہددی اپنا کام کر دیالیکن اس سے مخاطب کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ بعض مرتبہ ضد وعناو پیدا ہوجا تا ہے، ہاں جہاں پرحق دب رہا ہووہاں زبان سے کہد دینا بھی بڑی بات ہے ایسے موقع پر تحکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ حق کلمہ کہدیا جائے اس کو فرمایا ہے اف حنسل الم جھاد من قال محلمة حق عند سلطان جائں (رواہ البغوی فی نثرے السنة)سب سے زیادہ فضیلت والا جہاداں شخص کا جہاد ہے جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے تق کلمہ کہد دیا)

حکمت کی باتوں میں ہے ریجھی ہے کہ بات کہنے میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ سننے والے ملول اور تنگدل نہ ہوں ،حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ ہر جمعرات کولوگوں کے سمامنے بیان کیا کرتے تھے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ دوزانہ بیان فر مایا کرتے تو اچھا ہوتا حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فر مایا کہ میں روزانہ اس لئے بیان نہیں کرتا کہ تہمیں ملول اور تنگدل کرنا گوارانہیں ہے، میں تہمیں رغبت کیساتھ موقع دیتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے لئے موقع کا وھیان رکھتے تھے کہ ہم تنگدل نہ ہوجا کیں۔ (صحیح بخاری ص۱۱ج۱)

تعکمت کے نقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے اسی باتیں نہ کرے، جوان کو بھی سے بالا تر ہوں اور اسی باتیں بھی نہ کرے جولوگوں کے لئے بھو بہن جائیں، اگر چہ باتیں صحیح ہوں لوگوں کو قریب کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا تعلم ان کے دلوں میں داخل کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا تعلم ان کے دلوں میں داخل کرتے رہیں لوگ جب بات کو بھھنے کے قابل ہوجا کیں اس وقت وہ بات کیس حضرت علی دیائے۔ نے بیان فر مایا حدث و النسان بسما بعو فون اتعجبون ان یکذب الله و رسوله (سیح بخاری میں ۲۰۱۶) یعنی لوگوں کے سمامنے وہ باتیں بیان کر وجنہیں وہ پہچانے ہوں کیاتم میدچاہتے ہوکہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا یا جائے (مطلب سے ہے کہ بات تو تم سیح پیش کرو گے لیکن مخاطبین کی تمجھ سے بالا تر ہوگی تو وہ کہیں گے ایسا نہیں ہوسکتا ) اس وجہ سے حضرات علماء کرائم نے فر مایا کہ جس علاقہ میں جوقر آن اور جو روایت رائی جو ہوا اس کے جمع میں اس کو پڑھا جائے جیسے ہمارے ملکوں میں حضرت امام عاصم کی قر اُت اور حضرت حفص رحمۃ اللہ علیما کی روایت روائی پر بر ہے کہ جمع میں اس کو پڑھا جائے جیسے ہمارے ملکوں میں حضرت امام عاصم کی قر اُت اور حضرت حفص رحمۃ اللہ علیما کی روایت روائی پر بر ہے

کوئی کلمہ کسی دوسری قرات کا پڑھ دیا جائے تو حاضرین کہیں گے کہ اس نے قر آن کوغلط پڑھ دیا اور اس تکمذیب کا سبب وہ قاری ہی سبنے گا جس نے کسی دوسری قرائت کے مطابق تلاوت کر دی۔

نیز حکمت کے نقاضوں میں ہے ایک ریجی ہے کہ اجتماعی خطاب میں بخت بواور انفرادی گفتگو میں نرمی ہواور حکمت کے طریقوں میں ہے ایک ریجی ہے کہ کشخص کوکسی غیر شرعی کا موں میں مبتلا دیکھے تو بجائے اس سے خطاب کرنے کے مفل عام میں یوں کہد دے کہ پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ، جو گنا ہوں میں مبتلار ہے ہیں ، فلاں فلال گناہ کی بیوعید ہے اس طرح سے ہروہ خص متنبہ ہو

جائے گا، جواس گناه میں بتلا بوگار سول الله سلی الله علی و سلم بعض مرتبہ یول کی خطاب قرماتے تھے کہ مسا بال اقوام یفعلون کذا کے مما قال صلی الله علیه وسلم ما بال اقوام یصلون معنا لا یخسنون الطهور و انما یلبس علینا القوان اولئک. (مشکوة المائے ص ٢٩)

لفظ حکمت بہت جامع لفظ ہے اس کی جتنی بھی تشریح کی جائے کم ہے ، اجمالی طور پر سیمجھ لیا جائے ، کہ جس فردیا جس جماعت سے خطاب کرنا ہے ان سے اس طرح بات کی جائے کہ بات قبول کر لینا اقرب ہواور ایسا انداز اختیار کیا جائے ، جس سے وہ متوحش نہ ہول داعی کے طریقہ کار کی وجہ سے نہ چڑ جا ئیں نہ عناد پر کمر باندھ لیس مقصود تق قبول کرنا ہونفرت دلا نا نہ ہو ، جب کوئی شخص نیک نیتی ہے اس مقصود کو لے کرآ گے بڑھے گا تو خیر پہنچانے کے وہ طریقے اس کے ذہن میں آئیں گے جواسے کسی نے نہیں بتائے اور جواس نے کتابوں میں نہیں یائے ، انشاء اللہ تعالی ۔

اور واضح رہے کہ کسی فردیا جماعت کوراہ حق پر لانے کے لئے خود گناہ کرنا حلال نہیں بعض لوگ دوسروں کو ہدایت دینے کے لئے بدعتوں میں شریک ہوجاتے ہیں یا جانتے !وجھتے ہوئے مال حرام ہے دعوت کھالیتے ہیں پیطریقہ شریعت کےخلاف ہے ،ہمیں پیے تمہیں دیا گیا کہ دوسرےکوخیر پرلگانے کے لئے خود گنا ہگار ہوجا میں۔

اللہ تعالیٰ شانۂ کی طرف ہے دعوت دینے کاطریقدار شادفریاتے ہوئے مزید فرمایا کو اُلْمَ وَعِظَمَ الْحَسَنَةِ کَمُوعظَہ حسنہ کے ذریعہ دعوت دویہ لفظ بھی بہت جامع ہے ترغیب ترجیب والی آیات اور احادیث بیان کرنا اور ایک روایات سنانا جس سے دل نرم ہواور ایسے واقعات سامنے لانا ، جن سے آخرت کی فکر ذہنوں میں بیٹھ جائے اور گناہ چھوڑنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کے جذبات قلوب میں بیٹھ جائے اور گناہ چھوڑنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کے جذبات قلوب میں بیٹھ جائے اور گناہ چھوڑنے اور نیک اعمال اختیار کرنے ہے جذبات قلوب میں بیرار ہوجا میں بیرار ہوجا میں ایس کی اور دل خراش طریقہ اختیار کرنا جس سے کہ لوگ مزید دور ہوجا میں اس کی گنجائش کہاں ہوئے ہے آگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا ممل موعظہ حنہ کے خلاف ہوگا۔

تیسری بات بوں فرمائی وَ جادِ لَهُ مُ بِ اَلَّتِ مَی وَ مَسَنُ (کران سے ایجھے طریقے سے جدال کرو) جدال سے جھڑا کرنا مراد نہیں ہے بلکہ سوال وجواب مراد ہے جس کا ترجمہ مباحثہ سے کیا گیا ہے جن لوگوں سے خطاب ہوان میں بہت سے لوگ باوجود، باطل پر ہونے اور اسلام کی تقلید جامد ہونے کی وجہ سے تق کو د بانے کے لئے الٹے الٹے سوال کرتے ہیں ان کو جواب دینے کے لئے ایسا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کا مند بند ہوجائے اور ان کے لاجواب ہونے کود کھے کران کے مانے والے گمراہی سے منحرف ہوجا میں اور تق کو جول کرلیں، جب کسی خص میں اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کی ہمدردی چیش نظر ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق سے سوال جواب اور مباحثہ المیں عمد گی اور مزی اور مؤثر طریقے سے گفتگو کی توفیق ہوجاتی ہے حضرات ابنیاء کرام علیہم الصلاق و السلام کو دیوانہ، جادوگر، گمراہ ، احتی کہا گیا ا

ادر بے تکے سوالات کئے گئے ان حضرات نے صبر تحل سے کام لیا جس کے واقعات سور ہُ اعراف اور سوہ ہوداور سورہ شعراء میں مذکور ہیں ، اگر کو ٹی شخص برے طریقے پر چیش آئے تو اس سے اجھے طریقے پر چیش آنالازی ہے ، سورۂ تماسجدہ میں فرمایا '

وَمَنُ الْحُسَنُ فَوُلَا مِّمَّنُ دَعْاَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ اِنْنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَسْنَوى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيَنْةُ اللهِ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَسْنَوى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيَنْةُ اللهِ اللَّهِ مِنْ اللهِ اللَّهِ مِنْ اللهِ اللَّهِ مِنْ اللهِ اللَّهِ مِنْ اللهِ اللَّهِ مُن اللهِ اللَّهِ مُن اللهِ اللَّهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
فرمائیر داروں میں ہے ہوں اور نہیں برابر ہوتی ،اچھی خصلت اور بری خصلت ،تواس طریقے پر دفع کر جوطریقہ اچھا ہو، پھراجا تک وہ شخص جس میں دشنی تھی ایسا ہوجائے گا جیسا خالص دوست ہوتا ہے اور پیخصلت انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جنہوں نے صبر کیااور انہی کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔

سورہ قصص میں فرمایا وَإِذَٰ اَسَمِعُوا للَّغُوَاعُوصُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَآ اَعْمَا لُنَاۤ وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَعِی الْجَهِلِیْنَ اور وہ اوگ جوانو بات سنتے ہیں تواس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں تم پرسلام ہوہم جاہلوں سے الجھنانہیں جائے۔

جاہلوں اُورمعاندوں سے خوش اسلو بی کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے،اگر داعی حق نے بھی جامل اور معاند کے مقابلہ میں آستین چڑھالیں، آتکھیں سرخ کرلیں،لبجہ تیز کر دیا،نا شائستہ الفاظ زبان سے نکال دیئے تو بھر داعی اور مدعواور صاحب جق اور صاحب باطل میں فرق کیا رہا۔

حضرت ابراہیم النظامی ہے۔ ایک بادشاہ نے (جس کا نام نمرود تبایا جاتا ہے) اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کی جب حضرت ابراہیم النظامی نے فرمایا رَبِنَی اللّٰہُ یُ یُعُینُ وَ یُمِینُ وَ یُمِینُ ( کے میرارب وہ ہے جوزند ، کرتا ہے اور موت دیتا ہے ) اس پراس نے جبل خانے ہے دو قدی بلائے ان میں سے ایک کوئل کر دیا اور ایک کور ہا کر دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں اس نے اپنی جبالت سے یا عناد سے ایسا کیا ، حضرت ابراہیم النظامیٰ نے زندہ کرنے اور موت دینے کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے بات کا انداز بدل دیا اور فرمایا کے میرارب وہ ہے جو سورج کوشرق سے لے کرآتا ہے تواسے مغرب سے لے آن میں کرووکا فرجر ان رہ گیا ، اور کوئی جواب بن نہ پڑا، اگر حضرت ابراہیم النظام فہوم ہے کہ اور موت دینے کا مفہوم شعین کرنے اور سمجھانے اور منوانے میں بگتے تو ممکن تھا کہ وہ جانل کا فر خلامی غلام فہوم پر ہی اڑا رہتا ، اور خواہ مخواہ جھک جھک کرتا ، حضرت ابراہیم النظام نے بات کا انداز ایسا اختیار فرمالیا جس سے وہ کا فرجلد ہی خاموش ہوگیا۔

یدوا قعہ سورہ بقرہ رکوع (۳۵) میں ندکور ہے حضرت ابراہیم الظلیۃ کا ایک اور داقعہ بھی ہے جوسورہ انبیاء میں ندکور ہے ان کی قوم بت پرست تھی ،حضرت ابراہیم الظلیۃ نے ایک دن ان بتوں کوتو ڑ ڈالا۔ وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے واپس آئے تو دیکھا کہ بت تو ہیں۔ کہنے لگے کہ اے ابراہیم کیاتم نے بیدکیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیان کے بڑے نے کیا ہے اور اگر بولتے ہیں تو انہیں سے پوچھلو اس پروہ اوگ کہنے لگے بیتو تنہیں معلوم ہے کہ بیتو بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم الظفۃ اُنفتگوکر تے کرتے انہیں یہاں تک لے آئے اور ان سے کہلوا دیا کہ بیر بولتے نہیں ، تو اب بلیغ فرمائی اور تو حید کی دعوت دی۔

قَالَ اَفْتَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكُمُ شَيْنًا وَلَا يَضُرُّكُمُ ٥ أَفْ لَكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ آفَكَ تَعْقِلُونَ ٥ سو

کیاتم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہوجو تمہیں نہ نف وے سکے اور نہ ضرر پہنچا سکے ۔تم پر انسوں کیاتم سمجونہیں رکھتے۔ یہ تر کیب سے بات کرنا اور تدبیر سوچناسب موعظہ حسنہ میں داخل ہے۔

رسول القدی ی بختی نے بھی اصلاح کے لئے بیطریقة اختیار فرمایا کو کئی کی خلطی پرمتغبفرمانے کے لئے بعض مرتبہ سلام کا جواب نہیں دیا،
حضرت محمار بن یا سر چھنے نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سفرے آیا، میرے ہاتھ پھٹے ہوئے تھے میرے گھر والوں نے ان پر زعفران انگا
دیا ، ان کے بعد میں مسلح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور فرمایا جا وَاس کو بھولو ۔
(مشکل ق المصابح میں الد ۱۵ زایوداؤد)

ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لے گئے وہاں و یکھا ایک اونچا قبہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ سے بوچھا مید کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ فلال انھاری کا ہے، آپ خاموش ہو گئے اور اس بات کواپنے دل میں رکھا جب قبہ والے صاحب حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا تی بارائیا ہی ہوا جس کی وجہ ہے قبہ والے صاحب نے یہ بچھ لیا کہ آپ ناراض ہیں۔ حاضرین سے انہوں نے دریافت کیا کہ بیاں سول اللہ کے گار نہ بواد ہوا و کھے رہا ہوں ، صحابہ رہ نے بتایا کہ آپ ایک ون باہر تشریف لے گئے تھے اور مہمارے قبہ کوریا تھا۔ یہ معلوم کر کے وہ صاحب واپس لوٹے اور اپنے قبہ کورا کرز میں ہرا ہر کرویا، اب حضرات صحابہ مع کا اوب کے گئے تو وہ کہا کہ وہ بیس ہوا کہ میں گرا آیا ہوں ، پھر آپ کسی ون اس طرف تشریف لے گئے تو ، یکھا کہ وہ نہیں ہوریا فت فر مایا کہ وہ قبہ کا کیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں کی شکایت کی تو ہم نے یہ بتاویا کہ تہمارے قبے پر آپ کی نظر پڑگئی ہوا؟ سے اس کوگرا دیا اور آپ نے فر مایا کہ خبر وار ہر ممارت صاحب ممارت کے لئے وبال ہے موائے اس ممارت کے جس کی ضرورت ہو۔ (سٹکو قالمصابح صام میہ)

ان ردایات ہے معلوم ہوا کہ ڈانٹنا ،ڈپٹنا ،جھڑ کنا ہی تعلیم وہلیغ نہیں ہے زیاہ ، ہر نرمی ہے اور حکمت ، تدبیر ہے کام چلانا چاہنے ،کہیں ضرورت پڑ گئی تو تنتی بھی کر لینی چاہئے لیکن بمیش نہیں ، بہت ہے اوگوں کودیکھا جاتا ہے کہ دہ ووسروں کے سائے تو نرمی و تو اضع سے پیش آتے ہیں ،لیکن اپنے آل اولا دیے ساتھ صرف مختی اور مارپٹائی ہی کا معاملہ کرتے ہیں جس ہے بعض بچوں کوضد ہوجاتی ہے جب تک کم عمر رہتے ہیں پٹنے رہتے ہے بھر جب بڑے ہوجاتے ہے تو بڑھ چڑھ کرنا فرمانی کرتے ہیں ،اس وقت ان کودین پر ڈالنا مشکل ہوجا تا ہے ،ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ رض سے فرمایا :

علیک بالرفق وایاک العنف ، ان الرفق لا یکون فی شیئی الا زانه ولا ئنزع من شیئی الاشانه اے عائشری کولازم پکڑلواور تختی سے اور بد کلامی ہے بچو بلاشبہ جس کسی چیز میں زمی ہوگی وہ اے زینت وے وے گی اور جس چیز سے زمی بٹالی جائے گی تو وہ اسے عیب وار بناوے گی۔

نیزرسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ من یعصوم المرفق یعصوم المنحیو جونفسزی ہے محروم کردیا گیا خیرے محروم کردیا گیا۔
اصلاح کا طریقہ ریبھی ہے کہ گناہ کرنے والے نے قطع تعلق کرلیا جائے ،لیکن بیاتی وقت مفید ہے جب وہ مخفس اثر لے جس سے
تعلق قطع کیا گیا ہے ،آج کل تو یہز ماندہے کہ گناہوں میں جولوگ بہتلا ہیں اگران سے تعلق قر ویا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ اچھا ہواتم روشھے اور ہم چھوٹے ،لہٰذاکسی نیک آ دمی کے ناراض ہونے کا کچھا ترنہیں لیتے ،اور وجداس کی بیہ ہے کہ معاشرہ میں شراور
معاصی کا اٹھان زیادہ ہے ،وینداروں کو حاجت ہے کہ اہل معاصی سے ملیں جلیں ان سے مال خریدیں ، گناہ گاروں کوکوئی ضرورت نہیں کہ وہ

وینداروں کے پاس آئیں ،ای لیے طلق تعلق اور بانیکاٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

ائسل مقصوراصارح ہونی چاہیے ،وائی اور سلنج ہمدروانہ طور پریسو ہے کہ فلال فرواور فلال جماعت میں کیاطریقہ کارمناسب ہوگا ، پھر اس کے مطابق عمل کرے ، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دعوت واصلاح کے کام میں اگر مردم شناسی اورموقعہ شناسی کو پیش نظر رکھا جائے تو بات شا نع نہیں ہوتی ۔۔

۔ بیسی مجھنا جا ہے جہاں دعوت بہلیغ میں اخلاص ہوگا ،اللہ تعالیٰ کی رضامتصود ہوگی ،وہاں نفس اور نفسانیت کا دخل نہ ہوگا ، بعض اوگ کسی کو گناہ پراو کتے ہیں تو اصلاح مقصود نہیں ہوتی ،دل کے چھپھولے چھوڑنے کے لئے ٹو کتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں جس شخص سے ان بن ،وگئی اسے ذلیل کرنے کے لئے مجمع میں ٹوک دیا ، تقصود اصلاح نہیں ہوتی بلکہ بدلہ لینا اور ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے

جب بات کرنے والے ہی کی نیت اصلاح کی نہیں ہے تو مخاطب پر کیا اثر ہوگا ، بہر حال مبلغ وواعی کوخیر خواہ ، ونالازم ہے۔

آخر میں فرمایا اِنَّ رَبَّلْ فَهُ هُوَ اعْلَمْ بِهَنُ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اعْلَمْ بِا لَهُمْهُ عَدِيُنَ (باشبآب کارب ان اوگوں کو نوب جانتا ہے جواس کی راہ سے بھٹک گئے ،اورہ وہدایت والوں کو خوب زیادہ جانت والا ہے ) آپ این محنت کرتے رہیں مدایت قبول کرنے والوں اور گراہی پر ہمنے والوں کو الذات کا ہے ، وہ اپنا تھم کے مطابق جزاوہ مزادے گا۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهُ ۗ وَلَبِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ

اہر اَ مرقم بدلے لینے لگو تو ای جیسا بدلہ لوجیسا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا ٹیا، اور اگر قم صبر کر لو تو البتہ ، وصبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے ،

وَاصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلا تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُون ٥

رة پ عبر سيجيئ اورة پ كاصبر كرنا بس الله بى كى توفيق سے به اور ان برخم نه يجيئے اور بيانگ جو يكھ تدير كئي. تي جي ايك بارے ميں تلك ول له وہ جائے

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ الَّقَوْاقَ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحُسِنُوْنَ ٥

مل طيد الشوان لوگول كساته بجنبول أتقوى التيار كيااور جوخه في كاطريقه كرة والي بول-

بدله لینے کا اصول اور صبر کرنے کی فضیلت

100 t

صنب رُنُتُ مُ لَهُ وَ حَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ 0 (اورا گرتم صبر کراوتو البت و وصبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے )رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ بس ہم صبر کرس گے اور بدلہ لینے کا ارادہ جرک فر مادیا۔

پھر فرمایا وَاصُبِرُ وَمَا صَبْرُ فَ اِلَّا بِاللَّهِ (اوراً پ صبر کیجے اوراً پ کاصبر کرناصرف اللہ ہی کی توفیق ہے ہے) وَ لَا مَحُونَ نَ عَلَيْهِمُ (اور خالفت کرنے والوں پر فم نہ کیجے) وَ لَا مَلْکُ فِی صَیْقِ مِمَّا یَمْکُرُونَ (اور بیاوگ جو تدبیریں کرتے ہیں ان کے بارے میں تنگ دل نہ ہوجائے)۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں ان کی تدبیری دھری رہ جا کیں گی۔ اِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَو ُا وَ الَّذِیْنَ اللهُ مَعْ مَمَّا یَمْکُرُونَ (باشباللہ ان اوگوں کے ساتھ ہے جواج تھے کام کرتے ہیں) جب اللہ تعالیٰ کی مدرہ وگی دہمی کی کھولیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدرہ وگی دہمن کی تعالیٰ کی مدرہ وگی دہمن کامیاب نہ ہوں گے چنا نچوالحمد للہ الیا ہوا کہ کافراین تدبیریں کرتے رہے اور اسلام آگے بڑھتا رہا۔

فالحمد لله على انعامه واحسانه ولقد تم تفسير سورة النحل بفضل الله تعالى و حوله و قوته في الليلة العشرين من جمادي الاولى سنه ١٣١٣ ه والحمد لله اولاً والخر ا و ظاهرا و باطنا

# (١٥ کيد ١٥)

على سورة الاسراء الآآيتي ١٢ركوع

# الله الله المراع 
سورة الامراء مكيم معظمه ين نازل بهو كى اس مين ايك سوكمياره آيات اور باره ركوخ مين

# الله الله الرَّف الم

شروع اللدك م سے جو بڑا مبر بان نہایت رحم والا ہے۔

سُبْحُنَ الَّذِئَّ ٱسْرَى بِعَبْدِم لَيْلًا مِّنَ الْمَنْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بْرَكْنَا حَوْلَهُ

ک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو ایک رات میں مجدر حرام ہے مجد اٹھنی تک سفر کرایا جس کے گردا گردہم نے برکتیں رکھی ہیں،

لِنُرِيهُ مِنْ الْيَتِنَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ۞

تا كه جم اے اپنی آیات و كھا كيں ، بے شك اللہ تعالی سننے والا جائے والا ہے۔

الله تعالیٰ نے رسول الله ﷺ کوایک رات میں مسجدِ حرام ہے مسجدِ افضیٰ تک اور وہاں سے ملاء اعلیٰ کا سفر کرایا

یباں سے سورۃ الاسراء شروع ہورہی ہے اسراء کامعنی ہے رات کوسفر کرانا اللہ تعالیٰ شانۂ نے اپنے حبیب ﷺ کوایک رات میں سجد جرام سے لے کرمسجد اقصلی تک سیر کرائی اس سورت کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے اس مناسبت سے ریسورت سورۃ الاسراء کے نام سے معروف

آیت نذکوره میں اس بات کی تصریح ہے کہ رسول اللہ الله علی محد حرام ہے لے کر معجد اقضی تک سرکرائی گئی اور سورة والنجم کی آیات عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُمْنَتَهُ فِی ۵ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمُمْ أَوٰی ۵ اِذْ یَنْفُشَی البّدْرَ ةَ مَا یَغُشٰی ۵ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعٰی ۵ لَقَدْ رَای مِنُ ایسات رَبِهِ الْکُبُری میں اس کی تصریح ہے کہ تخضرت کے عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیات ملاحظ فرما تمیں آیت بالا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیات ملاحظ فرما تمیں آیت بالا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی ایس مالا حقادرا سند کرہ اللہ سالہ علیہ اللہ میں اس کے اس مقدس واقعہ کو اس اور معراج دونوں نامول سے یادکیا جاتا ہے۔
عرج بی فرمایا ہے اس لئے اس مقدس واقعہ کو اس اور معراج دونوں نامول سے یادکیا جاتا ہے۔

ے ہیں۔ آیت کریمہ کولفظ مشیر خن الَّذِی سے جوشر وُع فرمایا ہے اس میں ان کم فہموں کے خیال وگمان کی تر دیدہے جواس واقعہ کومحال اورممتنع

المنزل ع

Jes 201

سیجھتے تھے اور اب بھی بعض جابل ایسا خیال کرتے ہیں بیلوگ القد تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں ،ان کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کہ القد تعالیٰ شانۂ کوسب کچھ قدرت ہے وہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے ٹرسکتا ہے وہ ہڑخص اور ہر عیب سے پاک ہے اس کی قدرت کا ملہ سے کوئی چیز خارت نہیں۔

اور انسوی بِعنبده جوفر مایاس میں رسول اللہ کی شان عبدیت کو بیان فر مایا ہے۔ عبدیت بہت برا مقام ہے اللہ کا بندوہ ونا بہت بوی بات ہے جے اللہ تعافی نے اپنا بندو بنالیا اور بیانان فرماویا کہ دوہ مارا بندہ ہے اس سے براکوئی شرف نہیں ای لئے رسول اللہ کے نے ارشاد فرمایا ہے کہ احسب الاست ماء الی الله عبدالله وعبدالرحمن کماللہ کوسب سے زیادہ بیارے نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں۔ (مطلہ والمای مورد)

ایک مرتبه ایک فرشته رسول الله یکی کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فربایا ہے اور فربایا ہے کہ اگر تم چاہوتو عبدیت والے نبی بن جاؤاورا گرچا ہوتو باوشاہت والے نبی بن جاؤ ، آپ نے مشورہ لینے کے لیے جبریل کی طرف و یکھا انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشور وو یا۔ آپ نے جواب وے دیا کہ عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں ، حضرت عاکشہ صفر راویہ جی انہوں ) نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول الله پی تکھیا گا کر کھانا نہیں کھاتے تھے آپ فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بند و کھاتا ہے اورانیسے بینیتنا بول جیسے بند و بیٹھتا ہے۔ (مشاہ جا المصابح میں ۱۹۵ از شرح السنة )

واقعه اسرا ، کو بیان کرتے ہوئے افظ عبُدہ لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ واقعہ کی تفصیل من کرنسی کو بیدہ ہم نہ وجائے کم آپ ﷺ کی حیثیت عبدیت ہے آگے ہڑھ گئی اور آپ کی شان میں کوئی ایسااعتقاد نہ کرلے کہ مقام عبدیت ہے آگے ہڑھا کر اللہ تعالی کی شان الوجیت میں شریک قرار و بے وے ، اور جیسے نصال می حضرت عیسی القضیٰ کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے اس طرح کی کوئی گمراہی است محمد سعلی صاحبہ السنو قوالسلام میں ندآ جائے۔

سجد آتھی کے بارے میں الّبذی بشر نخنا حَوُلَا فرمایا یعنی جس کے جاروں طرف ہم نے برکت دی ہے، یہ برکت دی ہے، یہ برکت دی ہے، استبارے بھی ہے اور دینا وی اختیارے بھی ہے اور دینا وی اختیارے بھی ہے اور دینا وی اختیارے بھی ، دینی اختیارے تو یوں ہے کہ بیت المقدس حضرات انبیاء کرام علیم الصلو قوالسلام کی عباوت گاہ ہے اور اس کے جاروں طرف ان حضرات کا قبلہ رہا ہے اور اس کے جاروں طرف حضرات انبیا برام علیم الصلو قوالسلام مدفون ہیں، اور دنیاوی اختیارے اس لئے بابرکت ہے کہ وہاں پر انبیار اور اشجار بہت ہیں۔ لینسرینهٔ

واقعة معراج كالمفصل تذكره

ہم پہلے سیح بخاری اور سیح مسلم کی روایت نقل کرتے ہیں ، پہلے سیح مسلم کی روایت لی ہے کیونکہ اس میں مسجد حرام ہے مسجد اقصلی تک پہنچنے کا اور پھر عالم بالا میں تشریف لے جانے کا ذکر ہے سیح بخاری کی کسی روایت میں جمیس مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک چینچنے کا ذکر نہیں ما! اس لئے بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

> براق پرسوار ہوکر ہیت المقدس کا سفر کرنااور وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلو ۃ والسلام کی امامت کرنا

تعقیم مسلم میں حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لا یا جولمباسفید

رنگ کا چو پا پہ تھا اس کا قد گدھے سے بڑا اور نچر سے چھوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جباں تک اس کی نظر پڑتی تھی ، میں اس پر سوار ہوا

یبان تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا میں نے اس براق کو اس حلقہ سے باندہ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام باندہا

کرتے تھے بھر میں مسجد میں واغل ہوا اور اس میں دور کعتیں پڑھیں بھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبر کیل انقیابی میرے پاس ایک برتن میں
شراب اور ایک برتن میں دودہ لے کرآئے میں نے دودھ کو لے لیا اس پر جبر کیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا، بھر بمیں آسان
کی طرف لے جایا گیا اور پہلے آسان میں حضرت آدم اور دوسرے آسان میں حضرت میں اسلام اور چھنے آسان میں حضرت اور این کی میں میں میں حضرت اور این کی میں اسلام اور چھنے آسان میں حضرت اور این کی میں اسلام اور چھنے آسان میں حضرت موک علیم السلام سے مارون علیم السلام سے مارون علیم السلام سے مارون میں میں اسلام اور جھنے آسان میں حضرت موک علیم السلام سے مارون اور میں دوران میں حضرت اور این کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ بین المعمود میں دوران میں ہزار فرشتے وافل ہوتے ہیں البیت المعمود میں دوران میں ہزار فرشتے وافل ہوتے ہیں البیت المعمود میں دوران میں ہزار فرشتے وافل ہوتے ہیں جودو بارہ اس میں لوٹ کرنہیں آتے ۔

، پھر مجھے سدو قالمنتھنی تک لے جایا گیا،اچا نک دیکھتا ہوں کہاس کے پتے استے بڑے بڑے بیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اوراس کے پھل استے بڑے بڑے برے میں جیسے منکے ہوں، جب سدر قالمنتہ کی کوانلہ کے تکم سے ڈھا نکنے والی چیزوں نے ڈھا نک لیا تو اس کا حال بدل گیا اللہ کی کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔

صیح مسلم ص ٩٦ ج امیں بروایت ابو ہر بر قریف ہے تھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حضرات انبیائے کرام میں ہم الصلاۃ والسلام کی جماعت میں دیکھا ،اسی اثناء میں نماز کاوفت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد سے دوزخ کا داروغہ ہے اس کوسلام سیجئے میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خووسلام کیا ( سے بیت المقدس میں امامت فرمانا ، آ انوں پر تشریف لے جانے سے پہلے واقع ہوا)

حافظ این کثیر نے اپنی تفییر (ص ۲ ج۳) میں حضرت انس بن مالک ﷺ کی روایت جو بحوالہ ابن افی حاتم نقل کی ہے اس میں یول ہے (ابھی بیت المقدی ہی میں سے کہ کہ بہت ہے لوگ جمع ہوئے بھرایک اذان دینے والے نے اذان دی اس کے بعد ہم ضفیل بنا کر کھڑے انظار میں سے کہ کون امام ہے گا؟ جرئیل النظام نے میرا ہاتھ پکڑ کرآ گے بڑھا دیا اور میں نے حاضری کونماز پڑھا دی جب میں نماز ہے جانے میں کہ آپ کے چیجے کن حضرات نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں (جن حضرات انبیاء کیم السلام ہے پہلے ملاقات ہو چی تھی ان کے علاوہ بھی بہت ہے حضرات نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نبیس ہوا تھا اس لئے یوں فرمادیا کہ میں ان سب کونیوں جانتا) حضرت جرئیل نے کہا کہ جتے بھی نمی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے میں ان سب کونیوں جانتا) حضرت جرئیل نے کہا کہ جتے بھی نمی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے میں ان سب نے آپ کے چیچے نماز پڑھی ہے (اس کے بعد آ سانوں پر جانے کا تذکرہ ہے)

صحيح بخارى ميں واقعه معراج كى تفصيل

مبعجع بخاری میں واقعہ معراج بروایت حضرت انس بن ما لکﷺ متعدد جگہ مروی ہے کہیں حضرت انسﷺ نے بواسطہ حضرت ابوڈ ر ﷺ اورکہیں بواسطہ حضرت ما لک بن صعصعه انصاری نقل کیا ہے ۔ (۲) في مجمع الزوائد (ص ۲۲ج ۱) فوبطت الدابة بالحلقة التي توبط بها الانبياء ثم دخلنا المسجد فنشرت
 لي الانبياء سمى الله ومن لم يسم فصليت بهم (ديكموس ٥٠ ور٥٥٥) اورا ٥٥٨ ور٥٥٨ ع)

حضرت انس ﷺ نے حضرت مالک بن صعصعہ ﷺ کے واسط سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھ جاگ رباہوں کچھ سور باہوں ،میرے پاس تین آ دی آئے میرے پاس سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پرتھا میر اسید چاک کیا گیا بھراسے زم زم کے پانی سے وھویا گیا بھراسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اس کے بعد اس کو درست کر دیا گیا اور میرے پاس ایک سفید چو پاید لایا گیا وہ قد میں خچرہے کم تھا اور گدھے سے اونچا تھا یہ چویا یہ براق تھا۔

> آ سانوں میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے درواز ہ کھولا جانا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ ق والسلام سے ملا قات فر مانا اوران کا مرحبا کہنا

میں جبرئیل الظیٰ کے ساتھ روانہ ہوا بیال تک کے قریب والے آسانوں تک پہنچ گیا حضرت جبریل نے آسان کے خازن سے کہا کہ کھولئے اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا کہ محد اللہ ہیں اس نے دریافت کیا، کیا آئیس بلایا گیا ہے؟ جرئيل نے جواب ديا كه بال إنبيس بلايا كيا ہے!اس پر مرحبا كها كيا اور درواز و كھول ديا كيا اور كها كيا ان كا آنا بہت اچھا آنا ہے، ہم اوپر ينيخ أو بال حفزت أوم الظفيك ويايا ميس نے أنبيس سلام كياانهوں نے فرمايا موجب بك من ابن و نبي بينے اور نبي كے لئے مرحبا ب پھر ہم دوسرے آسان تک بینچے وہاں بھی جبرئیل ہے ای طرح کا سوال جواب ہوا جو پہلے آسان میں داخل ہونے سے قبل کیا گیا تھا جب درواز وكحول ديا كيااوراو پر پيني توو بال عيسى اور يجي عليماالسلام كوپايانهول نے بھى مرحبا كہاا نے الفاظ يول تقے مسر حب بك من اخ و نبی (مرحباہو بھائی کے لئے اور نبی کے لئے ) پھرہم تیسرے آسان پر پینچے وہاں جرئیل سے وہی سوال ہواجو پہلے آسان میں واخل ہونے ہے قبل ، واتھا پھر درواز ہ کھول دیا گیا تو ہم او پر بہنچ گئے وہاں یوسف النفی کو یا یا پیٹے انہیں سلام کیا انہوں نے مو حبا بک من اخ و نہی كها پهرېم چوتھ سان تك يننچ و بال بھى جريل سے حسب سابق سوال جواب بوا، درواز ه كھول ديا گيا، توجم او پر بينج كئ وبال ادريس التنظ کو پایا مین ان کوسلام کیا انہوں نے بھی وہی کہامسر حب بحک من اخ و نبی ، پھر ہم پانچویں آسان پر پنچی تو وہاں بھی جریل سے حسب سابق سوال جواب بوا۔ درواز ہ کھول ویا گیا تو ہم اوپر پہنچے وہاں ہارون الطبی کو پایامیں نے ان کوسلام کیا انہوں نے بھی مسوحب بک من اخ و نبسی کہا پھرہم چھٹے آسان تک پینچ وہاں بھی حسب سابق حضرت جریل سے وہی سوال جواب ہوئے، جب درواز ہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر بہنچ گئے وہاں حضرت موی الطابع کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے بھی معر حبا بک من اخ و نہی کہاجب میں آ کے بڑھ گیا تو وہ رونے لگے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے رونے کا سب کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑ کا میرے بعد مبعوث ببوااس کی امت کے اوگ جنت میں داخل ہوں گے جومیری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے (ووسری روایت میں ہے کہ اس کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہوں گے ) پھر ہم ساتویں آسان پر پہنچے وہاں بھی جبرئیل الطيع المسب سابق سوال جواب ، واجب ورواز و كمل كيا توجم اوير ينج وبال حضرت ابراجيم الطيع كو يايا ميس في أنبيل سلام كياانهول نے فر مایا موحیا بک من ابن و نبی حضرت آ دم اور حضرت ابراہیم نے موحیا بک من ابن و بنبی فرمایا کیونکہ آپ ان کی نسل میں ے تھے۔ باقی حضرات نے موحیا بک من اخ و نبی فریایا۔

#### البيت المعمور اورسدرة المنتهي كاملاحظ فرمانا

(۲) . . حرب میں ججرا مرک ایک استی تھی جہال کے بڑے بڑے نے شکے مشاہر متے۔

> یجاس نماز وں کا فرض ہونا اور حضرت موسیٰ الفلطیٰ کے توجہ دلانے پر بار بار ورخواست کرنے پریانچ نمازیں رہ جانا

ص ۱۹۸۸ جاریجی حضرت امام بخاری رحمة الله علیہ نے حدیث معراج فکر کی ہے دہاں بھی حضرت انس پیشہ ہے ، توسط حضرت مالک بن صعصہ انصاری بیشہ ہے روایت کی ہے اس میں البیت المعمور کے فکر کے بعد بول ہے کہ پھر نیر ن پائی ایک برتن میں نثراب اورایک برتن میں بود، ھاورایک برتن میں شہر لایا گیامیں نے وورھ لے لیاجس پر جر بیلن نے کہا یہی وہ فطرت یعنی دین اسلام ہے جس پر آپ بیس اورآپ کی امت ہے ، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب پانچ نمازیں روگئیں تو حضرت موئی الطبط بین نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہا تو آپ کی امت کے بیال تک سوال کیا کے لئے کہا تو آپ نور اسلام (میں نے اپنے رب سے یہال تک سوال کیا کہ نثر ما گیا اے قبی رافنی ہوتا ہول سیام کرتا: ول۔ (اندہت رواید ابخاری)

#### نمازوں کےعلاوہ دیگرا حکام

معراج کی رات میں جونمازوں کا انعام ملااور پانچ نمازیں پڑھنے پریھی پیچاس نمازوں کا ثواب دیے کا اللہ جل شانۂ نے جووعد وفر مایا اس کے ساتھ یہ بھی انعام فر مایا کہ سورۂ بقر و کی آخری آیات (اضن الوَّسُولُ سے لے کرآخرتک عنایت فر ما کمیں اور ساتھ ہی اس قانون کا مجھی اعلان فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ کے امتیوں کے بڑے بڑے بڑے گئا و بخش و سے جاکیں گے جوشرک نہ کرتے ہوں ( مسلم ہی ۹۵ تنا) مطاب یہ ہے کہ کمیر و گنا ہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہ رہیں گے بلکہ تو بہ سے معاف ہو جا نمیں گے یا عذاب جسکت کر چھٹکا را ہو جانے گا (تار النووی) کا فراور شرک ہمیشہ دوز خ میں رہیں گے۔

#### معراج میں دیدارالہی

اس میں اختلاف ہے رسول اللہ ﷺ معراج میں دیدار خداوندی ہے مشرف ہوئے بانہیں اورا گررؤیت ہوئی تو وہ رؤیت بھری تھی بارؤیت قلبی تھی ایمنی سرکی آنکھوں ہے ویکھایاول کی آنکھوں ہے ویدار کیا۔

جمہور بہجا ہے اور تا بعین کا یمی ند ہب ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے پرودگار کومر کی آئکھوں ہے ، یکھااور محققین کے نز دیک یمی قول

رانج اورحق ہے۔

حضرت عائشرم رؤیت کا نکارکرتی تنمیں اور حضرت ابن عباس پندرؤیت کو ثابت کرتے تنصاور مانتے تنصی جمہور علماء نے اس قول کوتر جیجے دی ہے علامہ نو وی رحمة اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں والاصل فسی الباب حدیث ابن عباس حبور لاحمة والمعوجوع أليه في المعضلات وقدر اجعه ابن عمر في هذه المسئلة هل راى محمد صلى الله عليه وسلم به فاخبره انه راه و لا يقدح في هذا حديث عائشة فان عائشة لم تخبرانها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم ار ربى وانما ذكرت مناولة لقول الله تعالى ومّا كَانَ لِبَشَرِ اَن يُكلّمهُ اللهُ إلّا وحُيًا اَوْ مِنُ وَرَآءِ حِجَابِ اَوْيُرُسِلْ رَسُولًا ولقول الله ما ذكرت مناولة لقول الله تعالى لا تُدركه الآبصار والصحابي اذا قال قولًا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة واذا صحت الروابات عن ابن عباس في اثبات الروية و جب المصيد اللي اثباتها فانها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن وانما يتلقى بالسماع والا يستجيز احد ان يظن بابن عباس انه تكلم في هذه المسئلة بالظن والاجتهاد اه قلت لم اجد التصويح من ابن عباس انه راى ربه تعالى بعيني راسه وروى مسلم عنه انه راه بقلبه وفي رواية راه

بفوادہ مرتین و العلم عند اللہ العلم ، (رؤیت باری کے باب میں اصل الاصول حبر الامت حضرت ابن عباس کی صدیت ہے۔ اور شکل امور میں انہیں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ حضرت ابن عمر کے نے بھی ابس مسئلہ میں انہیں سے مراجعت کی اور ان سے حدیث کا در ان سے حدیث کی اور ان سے حدیث کا در ان سے در ہوئ کیا جاتا ہے۔ دہ تی حدیث عائشہ تو وہ اس کے لیے قادح نہیں ہو عمق کیونکہ حضرت عائشہ خواب ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی تاویل میں کہا ہے۔ "وما کان لمنسر ان یکلمہ اللہ الا و حیا او من ور اء حجاب او پر سل رسو لا اور لا تدر کہ الا بصار ۔ اور جب کوئی سے اب کوئی الیمی بات کے جس کی دیگر صحاب بخالفت کریں تو اس کا قول جت نہ ہوگا۔ ابندا حضرت عائشہ ما کیا تھول کہ "آپ گے نے اپنے ابندا حضرت ابن عباس کے جس کی اجب کہ دور وی جس کوئی ایس المرتبیں دی کوئی ایس المرتبیں دی کے ابر سے میں حضرت ابن عباس کے اس میں کہ اس کی حسل ہو میا ہو میا ہو میا ہو میا ہو کہ اس کی میں ہوگا۔ ابدا سے کہ جس کی وجہ سے جوت دور وی جس کوئی ایسا المرتبیں جس کا عقل وظن سے ادراک ہو مسلم ہو میل ہو کہ اس کی اور وی تیا ہو کی ایسا المرتبیں جس کا عقل وظن سے ادراک ہو مسلم ہو میا ہو کہ ابن عباس کی سے اس بات کی صراحت نہیں میا تی کہ دور کی ہو کہ کہ اب کور وی جس میں ہوگی ایس ہو کہ اب کورویت قبی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کورویت قبی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کورویت قبی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کورویت قبی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کورویت قبی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کورویت قبی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کورویت تھی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کورویت تھی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کورویت تھی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کورویت تھی ہوئی اور ایک میں ہوئی کورویت تھی ہوئی اور ایک میں اس عباس کی میں ابن عباس کے کہ آپ کورویت تھی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کورویت تھی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کورویت تھی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کورویت تھی ہوئی اور ایک میں کورویت تھی ہوئی اور ایک کورویت تھی ہوئی اور ایک کورویت کھی ہوئی اور ایک کورویت تھی ہوئی اور ایک کورویت تھی ہوئی اور ایک کورویت تھی ہوئی اور کورویت کھی کورویت تھی کورویت تھی کورویت کھی کورویت تھی کورویت تھی کورویت کھی کورویت تھی کورویت کھی کورویت کورویت کھی کورویت کی کورویت کی کو

سورة النجم میں جو ثُمَّ دَنیٰ فَنَدَنیٰ اور وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَهُ اُخُرِی 6 عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهٰی 6 وارد ہاں کے بارے میں حضرت عائشے میں جو ثُمَّ دَنیٰ فَنَدَنی اور وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَهُ اُخُرِی 6 عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهٰی 6 وارد ہاں کے بارے میں حضرت عیں اور تعریف اللہ کے خدمت میں حضرت جرئیل انسانی صورت میں آیا کرتے سے سدرة المنتہیٰ کے قریب آپ نے ان کواصل صورت میں اور اس حالت میں دیکھا کہ ان کے ۲۰۰۰ بر شے انہوں نے افق کو مجرد یا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے میں فرماتے تھے کہ فَکَانَ قَابَ قَوْسَنِ وَاَدُوٰلَی اور لَفَدُ رَای مِنْ اَیَاتِ رَبِهِ الْکُبُرای سے حضرت جبرئیل الطاعی کا قریب ہونا اور دیکھنا مراد ہے۔ (صحیح سلم عشر ح لا مام النوی میں 90 جاس 90 جا)

قریش کی تکذیب اوران پر جحت قائم ہونا

بیان کیا ہے او چے فر مایا ہے حضرت ابو بکر روٹ ہے وہ اوگ کئے لئے کہ کیاتم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہوانہوں نے فر مایا کہ میں تو اس ہے بھی زیادہ بچیب باتوں کی تصدیق کرتا :وں ادروہ سے کہ آسان ہے آپ کے پاس خبر آتی ہے اس وجہ سے 'مشرت ابو بھر' کا لقب صدیق پڑگیار دلائل اللبو فاللبیو نقی صل موسوم میں اللہ بالدابد واللبولیة )

#### الله تعالى نے بیت المقدس كوآب ﷺ كوسامنے پیش فرمادیا

قریش مکہ تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے ہیت المقدس ان کا دیکھا ہوا تھا کہنے گئے اچھا اگر آپ رات ہیت المقدس گئے تھے اس میں نماز پڑھی ہے تو بتا ہے ہیت المقدس میں فلاں نلال چیزیں کیسی میں ( یعنی اس کے ستون ادر درواز وں اور دوسری چیز وں کے بارے میں سوال کرنا شروع کردیا) اس وقت حطیم میں شریف رکھتے تھے آپ نے فر مایا ان اوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بھٹی ہوئی اس جیسی بے چینی بھی نہیں ہوئی تھی میں نے ہیت المقدس کود کھا تو تھا کیان خوب اچھی طرح اس کی ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا ( اس کا کیا انداز ہ تھا کہ ان چیز وال کے بارے میں سوال کیا جائے گا ) اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کومیری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو بھی کچھ او چیتے دے میں ان سب کا جواب دیتار با ( سیج سلم ع ۹۲ تا )

بعض روایات میں یوں ہے فیجسلی الله لمی بیت المفدس فطفقت احبر هم عن ایائه و انا انظر الیه (اللہ نے بیت المقدس کومیرے لئے واضح طریقے پر روش فریا دیا میں اسے دیکھا رہا اور اس کی جونشانیاں 'پوچھ رہے تھے وہ میں آنہیں بتا تا رہا۔ (صحح بخاری سم ۲۸ مرج ۱)

بعض روایات میں ہے کہ آپ نے قافلہ والوں کوسلام بھی کیا تھا اوران میں بعض سفنے والوں نے کہا کہ بیٹھر (ﷺ) کی آواز ہے۔

#### سفرِمعراج کےبعض دیگرمشاہدات

معراج كے سفر ميں رسول الله ﷺ نے بہت كى چيز ہيں ويكھيں جوحديث اورشروح حديث ميں جگہ جگہ منتشر مين ، جن كوامام يہ في نے ولائل المنبو قاجلد دوم ميں اور حافظ نور الدين بيستمى نے مجمع الزوائد جلد اول ميں اور بناو مائد بن سليمان المغر (عقد يه بندوه) ميں اور حافظ ابن كثير نے اپنی نفسير ميں اور علامدا بن بشام نے اپنی سيرت ميں جمع كيا ہے بعض چيزيں اوني ذكر ہو چكى ہيں ابعض ذمل ميں كاھى حاتى ہیں۔

۔ حضرت موی النگینلا کوقبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا.....حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں موی النظیمی برگز رادوا بن قبر میں نماز پڑھ رہے تھے ۔ (سیج مسلم ص ۳۶ ت

ا کیسے لوگوں پر گزرنا جن کے ہونٹ قینچیوں سے کا نے جارہ ہے تھے .......دخرت انس عیادے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے بیان فرمایا کہ جس رات ججھے سر کرائی گی اس رات میں ، میں نے پچھوگوں کود یکھا جن کے وخٹ آگ کی قینچیوں ہے کا فے جارہ تھے ، میں نے جبر کیل ہے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھاائی کا تکم دیتے ہیں اورا پی جانوں کو بھول جاتے ہیں اورا کی روایت میں یوں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو دوبا تیں کہتے ہیں جس پرخو ؛ عال نہیں ، اوراللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور تمل نہیں کرتے۔ (مجموع المصابح سے ۱۸۳۸)

کچھلوگ اپنے سینوں کو ناخنوں ہے چھیل رہے تھے ...... سنرت انس پید ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات میں معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزراجن کے تاب کے ناخن تھے وہ اپنے چبروں اور سینوں کوچیل رہے تھے میں نے کہا اے جبر ئیل یکون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیدہ الوگ ہیں جولوگوں کے گوشت کھاتے ہیں ( یعی نیبت کرتے ہیں) اور ان کی ہے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ (رواہ اوراؤ دکمانی کہ شکا جس ۲۹۹)

سی کھالیں قینچیوں سے کاٹی جارہی تھیں .......دعنرت راشد بن سعد ہے۔ نیان کیا کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گزراجن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جارہی تھیں میں نے کہا اے جبر کیل یہ کون لوگ میں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ میں جوزنا کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں ، پھر میں ایسے بد بودار گڑھے پر گزراجس سے بہت تخت آ وازیں آ رہی تھیں میں نے کہا اے جبر کیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں میں جو زنا کاری کے لئے بنی سنورتی ہیں اوروہ کام کرتی ہیں جوان کے لئے حلال نہیں۔ (الترفیب والتر ہیب ص اللہ نے س)

اور بیاسپنے مندکے بل گر ہڑے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں بنادیں! اس پر جبر کیل نے کہا کہ آپ یے کلمات پڑھیں۔

أُعود بوجه الله الكريم وبكلمات الله التأمات اللاتي لا يُجاوز هن برولا فأجر من شُرما ينزل من السماء و شر ما يعرج فيها ، و شر ما ذراً في الارض و شرما يخرج منها ومن فتن اليل والنهار ، ومن طوارق الليل والنهار، الاطارقا يطرق بخير يارحمن (مؤطا مالك كتاب الجامع)

مجاہدین کا تو اب ..... حضرت ابو ہریرہ دیڑے بیان کیا کہ شب مراج میں نبی اکرم ﷺ جرئیل کے ساتھ چلیق آپ گاایک ایسی قوم پرگزر ہوا جوا یک ہی دن میں تنم ریزی بھی کر لیتے ہیں اورای ایک دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں اور کاننے کے بعد پھرویسی ہوجاتی ہے جیسے پہلے تھی ،آپ نے جرئیل ہے دریافت فریایا کہ ریکون اوگ ہیں؟ جبرئیل نے کہا کہ بیالتٰہ کی راہ میں جباوکر نے والے ہیں ان کی ایک نیکی سات سوگنا تک بڑھادی جاتی ہے اور ریلوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کابدل عطافر ما تا ہے۔

کچھالوگول کے مرپھرول سے کچلے جارہے تھے ۔۔۔۔۔۔۔ پھرآپ کا ایک اورقوم پرگز رہوا جن کے مرپھروں سے کچلے جارہے تھے، کچلے جانے کے بعدہ یسے ہی ہوجاتے تھے جیسے پہلے تھے ای طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا، آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیل نے کہا کہ پاوگ نماز کے بارے میں کا ہلی کرنے والے ہیں سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں اورنماز نہیں پڑھتے۔

ہ ۔ زگو ق ویسنے والول کی بدحالی ...... پھرایک اورقوم پرگزرہواجن کی شرمگاہوں پرآ گے اور پیچھے چیتھڑے لیٹے ہوئے ہیں اوروہ اونٹ اورئیل کی طرح چرتے ہیں اورضر لیج اورزقوم بعنی کا نئے دارخبیث درخت اورجہنم کے پیھر کھارہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیل نے کہا کہ بیو داوگ ہیں جوابے مالوں کی زکو ہنہیں دیجے۔

سر اہوا گوشت کھانے والے ....... پھرآپ ﷺ کا ایک ایسی توم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہےادر ایک ہانڈی میں کچاا درسر اہوا گوشت رکھا ہے یا گوشت کھارہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے ،آپ نے وریافت کیا یکون ہیں؟ جبر کیل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور شبح تک اس کے پاس رہتا ہے اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ درات گزارتی ہے۔

ضرايع آگ كيكان في اورزقوم دوزخ كابدترين بد بودار درخت

لکڑ بوں کا بڑا تھر ااٹھانے والا ....... پھرا یک ایٹے تھی پرآپ گاگز رہوا جس کے پاس کٹڑیوں کا بہت گھر ہو ہو اے اٹھا نہیں سکتا (لیکن ) اور زیاد ہو بڑھانا جا ہتا ہے آپ نے دریافت فر مایا یہ کون شخص ہے؟ جبرئیل نے بتایا کہ و جمخص ہے پاس اوگوں کی امانتیں ہیں ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزیدا مانتوں کا بوجھ اپنے سرلینے کو تیار ہے۔

ا یک بیل کا حجمو نے سے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا ........اس کے بعدایے سوراخ پر گزر ہوا جو حجمونا ساتھااس میں ایک بڑا بیل نکلا ، وہ جاہتا ہے کہ جہاں ہے نکلا ہے بھراس میں داخل ہوجائے ، آپ ﷺ نے سوال فرمایا بیکون ہے؟ جبرئیل نے کہا کہ بیرو چھن ہے جوکوئی براکلمہ کہ ویتا ہے (جو گناہ کا کلمہ ہوتا ہے ) اس پرو و نادم ہوتا ہے اور جیابتا ہے کہ اس کو دالیس کردیے پھر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔

جنت کی خوشبو....... پھر آپ ﷺ ایک ایسی دادی پر پہنچ جہاں خوب اچھی خوشبو آر ہی تھی پیمشک کی خوشبوتھی اور ساتھ ہی ایک آ داز مجمی آر ہی تھی آپ ﷺ نے دریافت فر مایا یہ کیا ہے؟ جبر کیل نے کہا کہ بیہ جنت کی آ داز ہے وہ کبدر ہی ہے کہ اے میرے رب جولوگ میرے اندر رہنے والے میں آئیس لا بئے اور اپناوعدہ پورا فرمائے۔

ووزُخ کی آواژسننا.....اس کے بعدایک اور وادی پرگز رہوا وہاں صوت منکر یعنی ایسی آواز سنی جونا گوارتھی ، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جرئیل نے جواب دیا کہ یہ جہنم ہے ساللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کررہی ہے کہ جولوگ میرے اندرر بنے والے جیں ان کولے آیئے اور اپناوعد و پورافرمائے (انتہت دوایہ ابھ ھریوہ من جمع الفوائد صا۵ائ مطیح مدینہ منورہ)

#### بابالحفظه

میلی آسان کے دروازے کے بارے میں فرمایا کہ وہ باب الحفظہ ہادر فرمایا کہ اس پرایک فرشند مقرر ہے جس کانام اسائیل ہے اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ماتحت بارہ ہزار ہیں جب آنخضرت سرورعالم ﷺ نے یہ بات بیان فرمائی توبیآیت الاوت کی وَمَا یَعْلَمُ جُنُودٌ دَیِّلَفَ اِلَّا هُوَ (فُحَ الباری ۴۰۰ تی سیرت ابن بشام)

يهلية سان برداروغه جهنم سے ملاقات ہونا اور جہنم كاملاحظ فرمانا

جب آپ ماء و نیا یعن قریب والے آسان میں داخل ہوئے تو جو بھی فرشتہ ملتا تھا ہنتے ہوئے بشاشت اور خوشی کے ساتھ ملتا تھا اور خیر کی وعادیتا تھا، آئیس میں ایک ایسے فرشتے ہے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی لیکن وہ ہنسائہیں ، آپ نے جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون سافرشتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مالک ہے جو دوزخ کا داروغہ ہے بیا گرآپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کے لئے ہنستا تو آپ کی ملاقات کے وقت (بھی) آپ کے سامنے اسے ہنسی آجاتی ، یہ فرشتہ ہنستا بی ٹییں ہے آپ نے حضرت جبرئیل سے فرمایا کہ اس فرشتہ نے دوزخ وکھا دے ، جبرئیل الطبیلا نے اس سے کہاب مالک محمد او الغار (اے مالک محمد او دوزخ کو دوزخ وکھا دے ، جبرئیل الطبیلا نے اس سے کہاب مالک محمد او الغار (اے مالک محمد کو دوزخ کو ایس پراس فرشتہ نے دوزخ کا ڈھکن اٹھایا جس کی وجہ سے دوزخ جوش مارتی ، وئی او پراٹھ آئی آپ نے نے فرمایا کہا ہے جبرئیل نے اس فرشتے سے کہا کہ اس کو واپس کردوفر شتے نے اے داپس ہونے کا تھم دیا جس پر وہ واپس چلی گئی جس پراس نے ڈھکن ڈھک دیا۔ (سیرت این بشام ۲۳۹ ملی بامش الروش الالف)

#### دودھ،شہداورشراب کا پیش کیا جانااورآپ ﷺ کا دودھ کو لے لینا

صحیح مسلم میں (صا۹) جونفل کی گئی ہے اس میں یوں ہے کہ بیت المقدی ہی میں ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ یش کیا گیا ہے آپ نے دودھ لے لیااس کے رادی حضرت انس بن مالک ہے ہیں سحیح مسلم کی دوسری روایت جوسفے ۹۵ پر ندکور ہے جس کے رادی حضرت ابو ہر بری ہے ہیں اس میں یوں ہے کہ عالم بالا میں سدر قائمتہی کے قریب پینے کی چیزیں پیش کی گئیں اس میں بھی ہیں ہے کہ آپ حضرت ابو ہر بر قری ہیں اس میں ہوں ہے کہ عالم بالا میں سدر قائمتہی کے قریب پینے کی چیزیں پیش کی گئیں اس میں بھی ہے کہ آپ ایک برتن میں اور دودھ اور ایک برتن میں شراب ایک برتن میں اور چرعالم بالا میں بھی حاضر خدمت کی اورد ھاور ایک برتن میں شہد پیش کیا گیا ، بیت المقدیں میں بھی پینے کے لئے چیزیں پیش کی گئی ہوں اور پھرعالم بالا میں بھی حاضر خدمت کی

تحکیمی ہوں اس میں کوئی منافات نہیں ہے دوبارہ پیش کئے جانے میں عقلاً ونقلاً کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کاا نکار کیا جائے بھیج بخاری میں ایک چیز یعنی شہد کا ذکرزیادہ ہےاس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں بعض مرتبدراویوں ہے کوئی چیز رہ جاتی ہے جے دوسرا ذکر کر دیتا ب(ومع ذالک السمنیت مقدم علی من لم بحفظ علی من لم بحفظ علی اوایت (ص٩٥٥) ميس بي هی بيرک جبآب نے دودھ لے لياتو حفزت جبرئیل نے عرض کیا کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی ،اس ہےمعلوم ہوا کہ قائداور پیشوا کے اخلاق اور اعمال کااثر اس کے ماننے والوں پر بھی پڑتا ہےائفتح الباری (ص۲۱۵ج۷) میں علامہ قرطبی نے قل کیا ہے کہ دودھ کے بارے میں جو ھی الفطرة التى انت عليها فرمايامكن بكريال وجه بيراي وجدي بيرا موتا بتواسك بيث بين ودهداخل موتا إوروبي اس كي آنتوں کو پھیلا دیتا ہے ( اور ہر بچیفطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے الہٰدا فطری طور پر فطرت ِ اسلام اور بچے کی ابتدائی غذامیں ایک مناسبت ہوئی اس لئے فطرت ہے دین اسلام مرادلیا) حضرت تحکیم الامت تھانوی قدس سر چح برفر ماتے ہیں کدروایات میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ (جو برتن پیش کئے گئے وہ) چارتھے دودھ اور شیداور خمراور پانی ،کسی نے دو کے ذکر پراکتفا کیا،کسی نے تین کے ذکر پر ، یا یہ کہ تین ہوں ایک بیا لے میں پانی ہو کہ شیرینی میں شہد جیسا ہو بھی اس کوشہد کہدویا بھی پانی اور ہر چند کہ شراب اس وتت حرام ندھی کیونکہ رید یند میں حرام ہوئی ہے گرسامان نشاط ضرور ہے اس لئے مشابد نیائے ہے ، شبد بھی اکثر تلذذ کے لئے پیاجا تا ہے غذا کے لئے نہیں تو پیھی امر زا کداوراشاره لذات دنیا کی طرف موااور پانی بھی معین غذا ہے غذانہیں جس طرح دنیامعین دین ہے مقصود نہیں اوروین خودغذا کے روحانی مقصود ہے جبیبادود ھےغذائے جسمانی مقصود ہےاور گوغذا ئیںاور بھی ہیں مگر دودھ کواوروں پرتر جیجے ہے کہ یہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے( كذانى نشرالطيب وراجح أكبارى ص ٢١٥ج ٤) تفسير ابن كثير (ص ٥ج٣) ميں دلائل الله و كليبقى فيقل كيا ہے كہ جب آب في يانى کواورشراب کوچھوڑ دیااوردودھکولے لیاتو جبرئیل نے کہا کہ اگرآپ یا نی لیکتے تو آپ اورآپ کی امت غرق ہوجاتی اورا گرشراب پی لیتے تو آپًاورآپ کی امت راہ سیج سے ہٹ جاتی۔

سدرة المنتهیٰ کیاہے؟

ردایات حدیث میں المسدرة المنتهیٰ (صفت موصوف) اور سدرة المنتهیٰ (مضاف مضاف الیه) دونوں طرح وار دبوا ہے لفظ "سدرہ عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں اور "المنتهیٰ" کامعنی ہے انتہا ہونے کی جگہ اس درخت کا بینام کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا وفر مایا کہ اوپر سے جوا حکام نازل ہوتے ہیں دہ اس پہنتہی ہوجاتے ہیں اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہ باں پڑھم رجاتے ہیں (آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہ بال تھم رجاتے ہیں پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں)۔

پہلے گزر چکاہے کررسول کے نے فر مایا کداس سدرہ پرجوچزیں جھائی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے جواس کا حسن تھا اسے اللہ کی کلوق میں کوئی بھی شخص بیان نہیں کرسکتا اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پرسونے کے پروانے چھائے ہوئے ہتھا اس درخت کے بارے میں میڈ بھی حدیث شریف میں وار دہواہے کہ اس کی شاخوں کے سامہ میں ایک سوار سوسال تک چل سکتا ہے یا یوں فرمایا کہ اس کے سامہ میں سوسوار سامہ لے بچھے ہیں۔

اس لئے کہتے ہیں کہ فرشتوں کاعلم اس تک منتبیٰ ہوجا تا ہےاوراس سے صفور ﷺ کےعلاوہ کوئی ذات متجاوز نہیں ہوئی )۔ جنت میں داخل ہونا اور نہر کوٹر کا ملاحظہ فر مانا

حصرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان میں کہ میں جنت میں چل رہا تھا اچا تک ویکھتا ہوں کہ میں ایک ایسی نہر پر ہموں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتیوں کے تبے ہیں جون میں سے خالی ہیں ( یعنی یورا قبدایک موقی کا ہے ) میں نے کہا ہے جبرئیل یہ کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوڑ ہے جوآپ کے رب نے آپ کوعطا فرمائی ہے میں نے جودھیان کیا تو ویکھتا ہموں اس کی مٹی (جس کی سطح پریانی ہے ) خوب تیزخوشہووالا مشک ہے۔ (رواد ابتخاری س اے ۲)

فوائد واسرارا ورحكم متعلقه واقعه معراج شريف

براق کیا تھااور کیساتھا؟ ..... افظ براق، بیرق ہے شتق ہے جوسفیدی کے معنیٰ میں آنا ہے اورایک قول یہ بھی ہے یافظ برق سے لیا گیا ہے برق بھی ان اوایات حدیث سے لیا گیا ہے برق بھی ان برق کی تیز رفتاری تو معلوم ہی ہے اس تیز رفتاری کی وجہ سے براق کانام براق رکھا گیا، روایات حدیث سے معلوم بوتا ہے کہ اس براق پر آنخضرت بھی نے دلاکل الذو قاسلام سوار بوتے تھے امام بیبق نے دلاکل الذوق (ص ۲۶۳۹) میں ارشانقل کیا ہے و سے انت الانبیاء تو سجدہ قبل (اور حضرات انبیاء کرام بیبم السلام) مجھ سے پہلے اس براق پر سوار ہوتے رہے ہیں)

براق کی شوخی اوراس کی وجہ ....سنن تر ذی (تغییر سوۃ الاسراء) میں ہے کہ بنی اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی ایر م ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی ایر ہے پاس براق لا یا گیا جس کولگا م گئی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی ، براق شوخی کرنے لگا، جبرئیل نے کہا کہ تو محمد ﷺ کے ساتھ شوخی کرتا ہے تیرے او پرکوئی بھی ایسا شخص سوار نہیں ، واجواللہ کے خزو یک محمد (اللیلہ) سے زیادہ مکرم اور معزز ہو، یہ سنے بی براق پسینہ بیسینہ 
بعض روایات میں ہے کہ جب بیت المقدس پنچے تو حضرت جبرئیل نے اپنی انگلی سے پھر میں سوراخ کر دیا پھراس سوراخ سے آپ نے براق کو ہاندھ دیا۔ (فتح الباری جے 2س ۲۰۷)

براق نے شوخی کیوں کی ؟ .......اس کے بارے میں بعض حضرات نے فربایا ہے کدا کی عرصد درازگر رچکا تھا اور زمانہ فترت میں (بعنی اس مورد دراز میں جبکہ حضرت میں اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کے کے درمیان کوئی نبی بین آیا تھا) براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا وہ نئی بین آیا تھا) براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا وہ نئی تھا کہ آج مجھ برآخر الانہیاء تھا وہ نئی کی کر خالطور خوثی اور نخر کے تھا کہ آج مجھ برآخر الانہیاء اور افضل الانہیاء تھا ہوار ، ور ہے ہیں۔ (فتح الباری جس ۲۰۷)

یادیا ہی ہے جیسے کدایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر دی و حضرت عمر دی اور حضرت عثمان کے ساتھ ٹیر پہاڑ پر تھے وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا آپ ﷺ نے فریایا کی تھر جاتیرے اوپرایک ہی ہے ایک صدیق ہاور دوشہید ہیں۔ (مشکو ۃ المصابح ص۵۴۲)

الله تعالی کواس پر قدرت ہے کہ بغیر براق کے سفر کراد لے کین آپ کوتشریفا و تکریما براق پرسوار کرے لے جایا گیا اگر سواری ند ہوتی تو گویا پیدال سفر ہوتا کیونکہ سوار بنسبت پیدل چلنے والے کے زیادہ معزز ہوتا ہے اس لئے سواری بھیجی گئی۔

#### حضرت جبرئیل القلطی کا بیت المقدس تک آپ کے ساتھ براق پرسوار ہونا اور وہاں سے زینہ کے ذریعہ آسانوں برجانا

جب مکه معظمہ سے بیت المقدس کے لئے روانگی ہوئی تو حضرت جبرئیل النظیم بھی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے اور آپ کو پیچھے بٹھا یا اورخود بطور رہبر سوار ہوئے۔ (فتح الباری س ۲۰۰۵-۸۰۳ تے 2)

دونوں حضرات براق پرسوار ہوکر ہیت المقدس پنچے وہاں دونوں نے دور کعت نماز پڑھی ، پھر آنخضرت سرور عالم ﷺ نے حضرات انہیا ، کرام علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کونماز پڑھائی جب آ سانوں کی طرف تشریف لے جانے گئز ایک زیندلایا گیا جو بہت ہی زیادہ خوب صورت تھااور بعض روایات میں ہے کہایک زیندسونے اور ایک زیند چاندی کا تھااور روایت میں ہے کہ وہ موتیوں سے جڑا ہوا تھا عالم بالا کا سفر کرتے وقت دائیں با کمیں فرشتے تھے آنخضرت سرور عالم ﷺ اور حضرت جبرئیل دونوں زیند کے ذراعہ آ سان تک پنچے اور آ سان کا دروازہ کھلوایا۔ (فتح الباری ص ۲۰۹٬۳۰۸،۳۰۷)

## آ سانوں کے محافظین نے حضرت جبرئیل القلطی ہے بیسوال کیوں کیا کہآ یہ کے ساتھ کون ہے؟ کیاانہیں بلایا گیا ہے؟

حضرت جبرئیل الظیلانے جب کوئی درواز و کھلوایا تو آسانوں کے فرمہ داروں نے حضرت جبرئیل سے بیسوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد (القلیح) ہیں اس پرسوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے حضرت جبرئیل جواب ویتے رہے کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے جواب ملنے پر درواز ہے کھولے جاتے رہے اورآ پی اوپر پہنچتے رہے یہاں بیسوال پیدا موتا ہے کہ ملا ،اعلیٰ کے حضرات نے بیہ سوالات کیوں گئے کیا جبرئیل کے بارے میں انہیں پیگمان تھا کہ ووکسی ایسی شخصیت کوساتھ لے آئے ہوں؟ جسے اوپر بلایا نہ گیااس کا جواب بیہ ہے کہ ملاءاعلیٰ کے حضرات کو پہلے ہے معلوم تھا کہ آج کسی کی آمد ہونے والی ہے لیکن آمخضرت ﷺ کا شرف بڑھانے کے لئے اور خوشی ظاہر کرنے کے لئے بیروال جواب بروااوراس میں بی حکمت بھی تھی کہ نبی اکرم ﷺ کو پیتہ چل جائے کہ آپ ﷺ کااسم گرامی ملاءاعلیٰ میں معروف ہے جب بیسوال کیا گیا کہ آ ہے ﷺ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبر تیل اللیں نے جواب دیا کہ محمد ہیں اگر وہ آ ہے ﷺ کے اسم گرامی ہے واقف نہ ہوتے اور آپ ﷺ کی شخصیت ہے متعارف نہ ہوتے تو یوں سوال کرتے کہ محمد کون میں؟ای ہے پہلے ہے دروازے ندھو لنے کی حکمت بھی معلوم ہوگئی اور و ہیدکہ آپ ﷺ کو یہ بتانا تھا کہ آپ ﷺ سے پہلے زمین کے رہنے دالوں میں ہے گئی کے لئے اس طریقے پرآ سان کا درواز ہنییں کھولا گیا کہ وفات ہے پہلے و نیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے قاصد بھیج کر بلایا گیا ہو جہاں اکثر مہمان آتے ہوں اور مجارآتے رہتے ہوں وہاں یہی بات ہے کہ پہلے ہے ورواز ہے کھول ویئے جاتے ہیں دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے اور چونکہ برمہمان کے لئے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے اس میں کسی خصوصیت اورامتیاز کا اظہار نہیں ہوتالیکن معراج کامہمان به مثال مهمان ہے نداس سے پہلے کسی کو میمهمانی نصیب ہوئی نداس کے بعد ،اورمهمانی بھی الیی نبیس کدامریکہ والا ایشیا چلا آیا یا ایشیا والا افریقه چلا گیالیعنی خاکی انسان خاک ہی بر گھومتار بابلکہ ہ والین مہمانی تھی کمہ فرش خاک کارہنے والا سبع مسملونت سے گزرتا ہوا ''سدرۃ المنتهٰل' تک بیخ گیاجهاں اسمحبوب مهمان کے سواکوئی نیس پہنچا صلبی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ بقدر کھالہ و جمالہ چونکہ انسانوں میں سے وہاں کوئی نہیں جاتا اور دہاں کی راہ متنبذل نہیں ہے اس لنے حکمت کا نقاضا بیہوا کہ ہر ہرآ سان کا درواز ہ آمد پر کھولا جائے تا کہ وہاں کے شائقین اور مقیمین کو معزز مہمان کا مرتبہ معلوم ہوتا چلا جائے اور میدجان لیس کہ پیکوئی ایس ہستی ہے جس کو بلایا گیا ہے اور جس کے لئے آج و ودرواز ہے کھولے جارہے جیں جو بھی کسی کے لئے نہیں کھولے گئے در حقیقت یہ اعزاز اس اعزاز سے زیاد ہ ہے کہ پہلے ہے درواز ہے کھلے رہیں جودوسروں کے لئے بھی کھلے رہے ہوں (قال ابن الممنیو حکمة التحقق ان المسماء لم تفتح الامن اجلہ بحلاف مالو و جدہ مفتوحا) (فق الباری س ۲۳۱)

جوں بی کوئی دروازہ کھنگھٹایا گیا اس آسان کے رہنے والے متوجہ بوٹ اور یہ مجھ لیا کہ کی اہم شخصیت کی آمد ہے اور پھر جریل الظامیہ سے سوال وجواب بوااس سے حاضرین کومبمان کا تعارف اور شخص حاصل ہو گیا پہلے سب نے مبمان کا نام سنا پھرزیارت کی مبمان کی آمد کے بعد جو تعارف حاضرین سے کرایا جاتا ہے وہ دروازہ کھنگھٹانے اور حضرت جبرئیل الظامیر کے نام دریافت کرنے سے حاصل ہو گیا، ظاہر ہے کہ آمد کی عومی اطلاع سے میہ بات حاصل نہ ہوتی او چونکہ بارگاہ رب الحکمین کی حاضری کے لئے میسفر تھا اور فرشتوں کی زیارت کرتے رہا ہو گئاہ مناور کی نام میں استقبال کے استقبالیہ کمیٹی کے افراد کو پہلے ہے جمع کرنا پڑتا ہے کیونکہ و نیا کے رسانل کے بیش اظراحیا تک سب کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے لامحالہ پہلے ہے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وقت نہ نگل جائے لیکن بڑی سب کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے لامحالہ پہلے ہے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وقت نہ نگل جائے لیکن بڑی سب حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر کر کے جمع ہو سکتے ہیں درواز وکھنگھٹایا گیا بھنگ پڑی سب حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر کر کے جمع ہو سکتے ہیں درواز وکھنگھٹایا گیا بھنگ پڑی سب حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر کر کے جمع ہو سکتے ہیں درواز وکھنگھٹایا گیا بھنگ پڑی سب حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر کر کے جمع ہو سکتے ہیں درواز وکھنگھٹایا گیا بھنگ پڑی سب حاضر ہو گئے ورواز وکھولتے وقت سب موجو وہیں ۔

حضرت ابراجیم العَلَظِيٰ نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی؟

ایک بداشکال پیدا ، وتا ہے کہ حضرت ابرائیم النظام نے نماز وں کی تخفیف کا سوال کرنے کی طرف کیوں توجیمیں والی ؟ حضرات اکا بر نے اس کے بارے میں فریا ہے کہ حضرت ابرائیم النظام کیلیم اللہ جی مقام خات کا تقاضات کیم ورضا ہے جو تکم ہوامان لیا آگے سوچنا کہوئیمیں اور حضرت موٹ علیہ السلاۃ والسلاۃ والسلاۃ والسلاۃ والسلاۃ میں مقام تکلم مقام تاز ہے اور موجب افساط ہے جو کلیم جرات کرسکتا ہے و دسرائیمیں کرسکتا پھر ایک بات بیٹھی ہے کہ حضرت ابرائیم النظام کلیم اللہ جی مقام تکلم مقام تاز ہے اور موجب افساط ہے جو کلیم جرات کرسکتا ہے دوسرائیمیں کرسکتا پھر ایک بات بیٹھی ہے کہ حضرت ابرائیم النظرہ علی اور اور نیا وہ بیس ہوئے اور جولوگ آپ پرائیمان لائے تھے وہ ہے فرما نبروار سے نافر مانوں اور اعتوان کا کے حقوق کرانے کی طرف حیلاء موٹی علیہ السلاۃ والسلام کا ذہری تخفیف کرانے کی طرف چا آئیا اور ای بیٹر جرانا طلام کا ذہری تخفیف کرانے کی طرف چا آئیا اور ای بیٹر جرانا کہ باز کی ایک میں اور اس تجربی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ایک نماز میں پڑھنا آپ کی امت کے لیے وشوارہ وگا۔

دسرت ابرائیم کملیا اللہ علیہ السلاۃ اور السلام بھی امر میں کران کا دل باغ ہوگیا جب پنجر بلی کہ کھی ہر نیف بناتے وقت میں نے وقت میں نے وقت میں ایک خرس کران کا دل باغ ہوگیا جب پنجر بلی کہ کھی ہر نے نے نام کو کہ کو بیٹر نے وقت میں نے وقت میں نے در بیٹ کو خرائی کا خراف میں بھیا ہوگیا جب پنجر بلی کہ کھی ہر نے نے اس کے خوار کے متوان کی خرس کران کا دل باغ ہوگیا جب پنجر بلی کہ کھی ہر نے نے بیا کہ میں میں بھی ہر کرائی خوار کے اسلام کہ کی خرائی انہوں نے فرمایا کہ اس کی میں کہ کو ایک کو ایک کو کرائی ہوگیا جس کرائی کے خرائی ہوگیا ہوگی

با شبہ جنت كى اچھى مئى ہے منصا پانى ہے اور وچئيل ميران ہے اوراس كے بودے يہ يسبحان الله و الحمدالله و لا الله الا الله و الله اكبر (مشكورة المصابح ص ٢٠٠١)

#### سونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطہر کا دھویا جانا

واقعہ مراج جن احادیث میں بیان کیا گیا ہاں میں یہ ہی ہے گہآ پ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکال کرزم زم کے پانی سے دعوکر دالیس اپنی جگدر کے دیا میں جبکہ سرجری عام ہو چکی ہاس میں پانی سے دعوکر دالیس اپنی جگدر کے دیا میں جبکہ سرجری عام ہو چکی ہاس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے اور زم زم کے پانی سے جو دعویا گیا جو تک اس سے زم زم کے پانی کی فضیلت واضح طور پر معلوم ہوگئی روایا ہ میں یہ بھی ہے کہ آپ کے قلب اطہر کوسونے کے طشت میں دھویا گیا چونکہ اس کا استعمال کرنے والا فرشتہ تصا اور اس وقت تک احکام نازل بھی نہیں ہوئے تھے اور سونے کی حرمت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز شابت کے لئے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز شابت سے نہیں کیا جا سکتا ، اور ایمان و حکمت سے بھی کی تو ہ ایما نیہ میں اور قلب مبارک کے حکمت سے لیمیں اور زیادہ ترقی ہوگئی اور عالم بالا میں جانے کی طاقت پیدا ہوگئی۔

#### نماز كامر تنباعظيمه

نماز الله تعالیٰ کا بہت بڑاانعام ہے دیگرعبادات اس سرز مین میں رہتے ہوئے فرض کی گئیں کیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئی الله تعالیٰ شانۂ ، نے اپنے حبیب ﷺ کوعالم بالا کی سیر کرائی اور وہاں پیچاس پھر پانچ نمازیں عطا کی گئیں اور تواب پیچاس ہی کارکھا گیار سول الله ﷺ حضرت مویٰ النظامیٰ کے توجہ دلانے پر بار بار بار کا والٰہی میں حاضر ہوکر نماز وں کی تخفیف کے لئے ورخواست کرتے رہے۔

اور درخواست قبول ہُوتی رہی عالم بالا میں بار بارآپﷺ کی حاضری ہوتی رہی ، وہاں آنخضرتﷺ کی مناجات ہوئی پھراس دنیا میں آپﷺ کے ساتھ آپؓ کے صحابہؓ کی اور صحابہؓ کے بعد پوری امت کی مناجات ہوتی رہی اور تاحیات بیمناجات ہوتی رہے گی ان شاءاللہ تعالیٰ۔

چونکہ بیاللہ تعالی شانۂ کی دربار کی حاضری ہے اس لئے اس کے وہ آ داب ہیں جو دوسری عبادات کے لئے لازم نہیں کئے گئے باوضو ہونا ، کپڑوں کا پاک ہونا ،نماز کی جگہ پاک ہونا ، قبلہ رخ ہونا ،ادب کے ساتھ باتھ باندھ کر کھڑا ہونا ، اللہ کے کلام کو پڑھنا ، رکوع کرنا ، سجدے کرنا ، بیوہ چیزیں ہیں جو مجموعی حیثیت ہے کسی دوسری عباوت میں مشروط نہیں ہیں (گوان میں ہے بعض احکام بعض و مگرعباولت ہے بھی متعلق ہیں ) پھر نمازی ہر دورکعت کے بعدتشہد پڑھتا ہے جو المتسحیات مللہ ہے شروع ہوتا ہے ،بعض شراح حدیث نے فرمایا ہے کے شہد میں نہیں الفاظ کا اعادہ ہے جو شب معراج میں ادا کئے گئے تھے حاضری کے وقت آنخضرت ﷺ نے تھے۔ پیش کرتے ہوئے عرض کیا التحيات لله والصلوات والطيبات ال يجواب من الله تعالى ثانه كي طرف جواب الما السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبوكاته بين كرآيً في عرض كيا السلام علينا و على عباد الله الصالحين

حضرت جرئيل الفيلاني فوراً أترحير ورسالت كي تواجي دي، اور اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمد ا عبده و رسوله كماستادا كئير

نماز چونکہ در بارعالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی سترہ سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تا کہ دل جمعی رہے ادھر دیکھنے ہے منع فرمایا ہے نماز پڑھنے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی ہے ، کھانے کا تقاضہ ہوتے ہوئے اور پیشاب پا جاند کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ، کیونکہ یہ چیزیں توجہ ہٹانے والی ہیں ان کی وجہ ہے خشوع خضوع باتی نہیں رہتا اور بیدربار کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت ابوذر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتو برابر اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے جب تک کہ بندہ خودا پی توجہ نہ بٹالے جب بندہ توجہ ہٹالیتا ہےتو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی، حضرت ابوذر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو کئر ایوں کو نہ چھوے کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

#### منکرین وملحدین کے جاہلا نہاشکالات کا جواب

لنین اب دور حاضر کے ملحدین واقعہ معراج کو بانے میں تا مل کرتے ہیں، اور بعض جاہل بالکل ہی جھٹلا دیے ہیں اور ایوں کہددیے ہیں کہ خواب کا واقعہ ہے، یہ لوگ بینیں سوچھ اگر بیخواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکداس کا انکار کیوں کرتے اور یوں کیوں کہتے کہ بیت المقدس تک ایک ماہ کی مسافت طے کر لی اور پھر انہیں بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کرنے کی کیاضرورت بھی ؟ سورۃ الاسراء کے شروت میں سُنہ بھان اللّٰہ کی آسُوری بعنبد ہ فر بایا ہے اس میں بعبدہ ہے صاف طاہر ہے کہ آپ دوح اور جسم دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے نیز لفظ اسری جوسری پسری (معمل اللام) ہے باب افعال ہے ماضی کا صیغہ ہے یہ بھی دات کے سفر کرنے پر دلالت کرتا ہے خواب میں کوئی کہیں چلا جائے اس کوسری اور اسری ہے کہ ان کار کرنے میں انتانہیں ہے وہ آیت قرآنے اور احادیث بھی کا انکار کرنے میں ا

ورانبين صحكتے هداهم الله تعالمي\_

منکرین کی جابلانہ باتوں میں سے ایک بات بیہ ہے کہ زمین سے اوپر جانے میں اتنی مسافت کے بعد ہوا موجوز نہیں ہے اور فلال کرہ سے گزرنالازم ہے اور انسان بغیر ہوا کے زند نہیں رہ سکتا اور فلال کرہ سے زندہ نہیں گزرسکتا پیسب جابلانہ باتیں میں اول تو ان باتوں کا یقین کیا ہے جس کا پیاوگ جو گئی کرتے ہیں اور اگر ان کی کوئی بات صحیح بھی ہوتو اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کو جس کر بات سے جا ہے باسلامت گزارد ہے اور بغیر ہوا ہے بھی زندہ رکھی اور سانس لینے کو بھی تو اس نے زندگی کا فرراچہ بنایا ہے اگروہ انسان کو کھیتی کی اسلامت کا مربض بغیر ہوا اور بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتا ؟ کیا جس اہتراہ بی اور کیا سکتہ کا مربض بغیر ہوا نہیں جیتے ؟

لعض جابل تو آ سانوں کے وجود کے ہی منکر ہیں ان کے انکار کی بنیاد صرف عدم انعلم ہے <u>اِنَّ اللّٰہ اِلَّهِ یَخُوصُونَ ک</u>سی چیز کا نہ جاننا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہوچھن اٹکلوں ہے اللّٰہ تعالیٰ کی کمّاب جھٹلاتے ہیں <u>فَا تَلْهُمُهُ اللّٰهُ ٱلَّهِی یُونِّ فَکُونَ</u> ہَ

فلسفه وقد به بدیده اس سے تعلق رکھنے والوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں خالق کا کنات جل مجده نے آپنی کتاب میں سات آسانوں کی تخلیق کا تذکره فر مایالیکن اصحاب فلسفه قدیمه کہتے تھے کہ نوآسان ہیں اور اب نیا فلسفه آیا تو ایک آسان کا وجود بھی تسلیم نہیں کرتے ، اب بتاؤ ان انگل لگانے والوں کی بات ٹھیک ہے یا خالق کا گنات جل مجدہ 'کا فرمان سیح ہے؟ سورہ ملک میں فرمایا آلا یَعْلَمُ مَنْ خَلْقَ طَوَهُوَ اللَّطِبْفُ الْمُحْبِیُرُ ( کیاو نہیں جانہ اجم نے پیدافر مایا اور «الطیف ہے جبیر ہے )

فلنفهٔ قدیمه الے آسان کا وجود آویا نے تھے لیکن ساتھ ہی یہ کہتے کہ آسانوں میں خرق والتیام نہیں ہوسکتا یعنی آسان پھٹ نہیں سکتا یہ بھی ان کی اٹکل پچے والی بات تھی بھی نہ گئے نہ جا کر ویکھاز مین پر بیٹھے بیٹھے سب پچھ نووری طے کر لیا ، جس ذات پاک نے آسان زمین پیدا فرمائے اس نے آور وازے بھی بتائے ، سور ذاعراف میں فرمایا لا تُفقَّہ خَلَقُهُ مُ اَبُوا اِلسَّمَا أَءُ اَلسَّمَا أَءُ اَللَّهُ مَا اُور آسان کے بھٹے کا بھی وَ کرفرمایا جس کا قیامت کے دن ظہور ہوگا نافا السَّمَا آءُ السَّمَا اُور آلا السَّمَا اُور اِلْا اللَّهُ مَا اُور اِلْا اللَّهُ مَا اُور اِلْا اللَّهُ مَا اُور واللَّهُ اُور اِلْا اللَّهُ مَا اُور وَ اللَّهُ مَا اُور اِلْا اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

کی سر کے لئے پیچ گئی۔

جاری ہیں، بی اوگ جوسفر معراج کے منکر ہیں یااس کے وقوع میں متر دو ہیں خود ہی بتا نہیں کدرات ان کے آگ چھھے آنے میں (ان کے خیال میں) زمین جوائے جوسفر معراج کے منکر ہیں یااس کے وقوع میں متر دو ہیں خود ہی بتا نہیں کہ آفتاب جوز مین کے کرہ سے خیال میں) زمین وور ہے کرن طاہر ہوتے ہی کتنے سینڈ میں اس کی روشی زمین پر پہنچ جاتی ہے؟ اور یہ بھی بتا کیں کہ جب جاند پر گئے تھے تو سنتی مسافت کتنے وقت میں طرح بھی بتا کیں کہ جب جاند پر گئے تھے تو سنتی مسافت کتنے وقت میں طرح بھی جاند پر گئے تھے تو ساحب معراج ہیے جس براق پر تشریف لے گئے تھے اس کے بارے میں فریایا ہے کہ وہ حدانظر پر اپناا گلا قدم رکھتا تھا لیکن میہ بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کہاں تک جبیعتی تھی ۔اگر سومیل پر نظر پر ٹی جوتو کہ معظمہ سے بیت الحقد س کے صرف دس بارہ ومنٹ کی مسافت بہتی ہے الے میں کل میں منٹ کے لگ مجلگ خرج : و نے کا حساب بنتا ہے اور باتی بوری دات عالم بالا بنتا ہے اور باتی بوری دات عالم بالا بنتا ہے اور باتی بوری دات عالم بالا

مومن كاطريقه يه يك الله تعالى شانه ، اوراس كرسول كي بات سفاورتقدين كرب والموتابون هم الهالكون

وَاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنٰهُ هُلَّى لِبَنِينَ إِسْرَآءِيْلَ الاَّ تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِي وَكِيْلاً ۞ ذُرْتَيةَ مَنْ اور ہم نے مومل کو کتاب وی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے بدایت بنا دیا کہتم اوگ میرے علاو وکسی کو کا رساز نہ بنا آیا ہے ان او واس کی آس جن کو كَمْلْنَا مَعَ نُوْجٍ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُونَمَّا ۞ وَقَضَيْنَاۤ إِلَى بَنِنَ اِسْرَآءِيلَ فِي الْكِتْبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تماب میں بیا دیا تھا کہ تم وہ مرجہ زمین میں ناب نے اساء کر۔ الْرَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلَّنَّ عُلُوًّا كِبُيْرًا ۞ فَإِذَاجَاءَ وَعْدُ أُوْلَىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَآ أُولَى بَأْسِ گے اور بزی بلندنی تک بہنچ جا وکے سوجب ان دونوں میں نہلی مرتبہ کی میعاد کا وقت آئے گا تو ہم تم پراپنے ایسے بندے بھیج ویں گے جو بخت لزانی لڑنے شَدِيْدٍ فَجَاسُوَاخِلْلَ الدِّيَارِ \* وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَامْدَدُنْكُمْ بِامْوَالٍ لے بول کے مجر ووگھرول کے اندرقس پزیں گے ،اور یہ وعدو ہے جو پورا ہوکر رہے گا ، ٹیر جم ان چرتمبارا غلبہ واپس کرویں گے اور مالول ہے اور بیٹوں کے فریقے تبوری امدانہ کریں گے وَّ بَيِيْنَ وَجَعَلْنَكُمُ اَكْثَرَ لَفِيْرًا ۞ إِنْ احْسَنْتُمْ احْسَنْتُمْ لِأَ نَفْسِكُمْ ۗ وَ إِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ فَإِذَا جَاءَ اور جماعت کے امتبار سے حمیم خوب زیرو و وحاوی گے اور تم اجھے بھم کرو گے تو اپنی جانوں کیلئے اچھا کرد کے اور اگر ورے کام کرد گے تو وقتی رق بانوں کے لئے دوں گے، بچر جب ومسرف وَعْدُ الْاخِرَةِ لِيَسُوَّءًا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْسَجِدَكَمَا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَرلِيُتَ بِرُوْا مرتبه کی میعاد کا وقت آئے گا تا کہ ووتمہارے مبلیوں کو بگاڑویں اور تا کہ وومسجد این واخل : و جا کمی جیسا کہ ووائ میں بیٹی بار واخل : و ب تنجہ اس تا کہ ووان سب و بازگ کر ڈاپش مَاعَلُوا تَتْبِيرًا ۞ عَلَى رَبُّكُمُ أَنْ يَرْحَهَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمُ عُدُنَّام جو ان کے قابو میں آ جانے قریب ہے کہ تمہارا رہ تم نے رخم فرمائے اور اگر تم فجر وی کرو گے تو ہم بھی وی معاملہ کریں گے جو پہلے تمہارے ماتھ کیا

#### وَجَعَلْنَاجَهَنَّمَ لِلْكُفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۞

اور ہم نے جہنم کو کافروں کا جیل خانہ بنا دیا ہے۔

#### بنی اسرائیل کا زمین میں دوبارفسا دکرنااوران کودشمنوں کا تباہ کرنا

ان آیات ہیں بی اسرائیل کے اقتد اراور تسلط کا اور ان کی سرکو بی کے لئے ان کے دشنوں کو ان پر مسلط فرمانے کا ذکر ہے آن خضرت کی بعث ہے ہے۔ پہلے یہ واقعات گرز بچے ہے قرآن مجید کا ان تغییلات کو بتاتا یہ بھی ایک ظیم بجزہ ہے ، جولوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کھا پنے بیس سے قرآن بنا لیتے ہیں اور یہ کہد ہے ان کہ اس سے قرآن بنا لیتے ہیں اور یہ کہد ہے ، یہ سابقہ خبریں آئی ہے ان کہام واقعات میں ان لوگوں کی تر دید ہے ، یہ سابقہ خبریں آپ کو کسی انسان نے نہیں بتا کمیں اور آپ ای بھی ہے لہٰذا پر افی کتابوں سے اخذ کرنے کا بھی سوال پیدائمیں ہوتا، اس سے روز روثن کی طرح طاہر ہوجا تا ہے کہ یہ سب با تیں الذرتعالی نے آپ کھی کو وق کے ذریعے بتا کمیں ،اور یہ سب پچھ یہ ووق ان فو قنان کے بروں کے سے عبرت اور نہیں بوا قات معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ایمان نہ لائے ۔ فَلَمُ اَ ساتھ پیش آئے ،ایک ای گئور نو آئی الکڑ فور گئی آئی اور ہے ہو اور انہیں بوا معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ایمان نہ لائے ۔ فَلَمُ اَ ساتھ پیش آئے ،ایک ایمی گئی الکڑ فور گئی آئی اور یہ بیاد یہ من وحید کی ایک کی راستہ نہیں ایمی ایمان نہ لائے ۔ فَلَمُ اَ اللہٰ علی الکڑ فور اللہٰ کو اللہ کو اللہٰ کی میا اور نہیں تھی اور اس کی ایمان نہ لائے ۔ فَلَمُ اَ کُور اللہٰ کہ ہم نے میاں کو اللہ تھی اور اس کی الکڑ فور اللہٰ کا رسانہ تھی ان کو اللہ تھی اور اس کی الکڑ فور کی انہیں کہ کم تھا اور نفسیل ادکام بھی سے ،ان کو اللہٰ تو اللہٰ کہ میرے مواکس کو اپنا کارساز قرار مت دینا لیکن بی اسرائیل تو ریت شریف کی خالفت کرتے دے جس کی وجہ دنیا میں ہرا کے میاں کہ تھی ان کو اللہ کی ان کی کہ کہا کہ کی خالفت کرتے دے جس کی وجہ دنیا میں ہرائی کرتے اور کھی دشن ان پر چڑھائی کر ویت اور کھی وقتی ان کی کرتے اور کھی وقتی ان کی کردیا ان کی کردیا وار کھی کے ان کی کردیا تا تھا اور اور نے پیاد پر زور دار طریقہ سے زمین پر حکم انی کرتے اور کھی وقتی ان کی کردیا تھی کردیا کی کردیا تا تھا۔ ان کو انسانہ کی کہ کہ کی کو کی کرتے اور کھی وقتی ان کی کردیا کی کردیا ہو کہ کو کی کو کردیا کی کردیا ہو کی کردیا گئی کردیا ہو کی کر کے اور کھی کردیا کی کردیا گئی کردیا ہو کہ کو کی کردیا گئی کردیا ہو کردیا کردیا گئی کردیا ہو کردیا گئی کردیا کردیا گئی کرد

ان واقعات کی تفصیل بتانے سے پہلے اللہ تعالی نے انہیں اپنا آیک انعام یا دولا یا کہتم لوگ نوح القیقی کی ذریت ہواوران کی نسل سے ہوجب قوم کی سرکتی کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا تھا تو ان کو اوران کے خاندان کو (بیوی اورایک بیٹے کے علاوہ) اور دیگر اہل ایمان کو (جو تھوم کی سرکتی کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا تھا تو ان کو اوران کے خاندان کو (بیوی اورایک بیٹے کے علاوہ دنیا ہیں پھلی اور پھلی ، تھوڑ ہے سے تھے )ان کے ساتھ کے تھوتو حیدوالوں کو شق میں سوار کر کے غرق ہونے سے نجات دی تھی تم انہیں کی نسل سے ہواس وقت سے لے کر آج تک نسل درنسل تم زمین پر آر ہے ہو سے اللہ تعالیٰ کاتم پر انعام ہے اور رہی تھی تجھے لینا چاہئے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے سواکس کو کا رساز نہ بنایا تم بھی ای کو کارساز نہ بنایا تم بھی ای کو کارساز نہ کی کو کارساز نہ کو کارساز بنا وَ اور ای کی طرف متوجہ رہو ۔ آئے تک ن عُبُدً الشّکورُ وَ آ (بلاشبہ نوح شکر گزار بندہ تھے ) جس شکر گزار کے ساتھ تم بارے آباء واجداد نے نجات یا گی اس بندہ کی طرح تم بھی منع حقیقی کاشکرا داکرتے رہو۔

اس کے بعد یہ تایا کہ ہم نے پہلے ہی کتاب میں (لیعنی تو ریت شریف میں یا نہیاء بنی اسرائیل کے حفول میں بطور پیش گوئی) یہ بات ہتادی تھی کہ تم (ملک شام کی) سرز مین میں دوبارہ فساد کرو گے اور ہندوں پرخوب زیادہ زور چلانے لگو گے، اسکے بعد فَ اِذَا جَ آءَ وَ عُملًا اللّٰهِ جَرَةَ لِیَسُوّۃَ اوْ جُوهُ هَکُمُ میں دوسری مرتبان کے اُول لَٰهُ مَا سے اُن کا فساد کے بعد شمنوں کی طرف سے یلخار اور تباہی ہونے کا تذکرہ فر مایا ، آ کے بڑھنے سے پہلے بنی اسرائیل کے شروفسا داور شمنوں کی طرف سے ان کی تباہ کاری کی تفصیل معلوم کر لینی چا ہے جو تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے ، آیات بالا میں فرمایا ہے کہ ایک بار بنی

ا سرائیل نے زمین میں میاد کیااللہ تعالیٰ کی حکموں کی مخالف کی حقوق اللہ صالع کئے اور مخلوق پر بھی مظالم کئے اس وقت ان پردشمن مسلط کر ، ئے گئے تھے جو بخت جنگ جو تھے اس کے بعد بنی اسرائیل سنجل گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر نعت ادر دولت سے سرفراز فر مادیا ، مال بھی ، دیا ، میٹے بھی دیئے اوران کی جماعت خوب زیادہ بڑھادی لیکن پھرانہوں نے شرارت کی تو دوبارہ دشمن مسلط ، وگیا جس نے بری طرح ان کی بریا دی کی ادر دوبارہ بیت المقدس میں داخل ، وکران کاناس کھودیا۔

قرآن مجيدين بن اسرائيل كوومرتبه برباد بون اور تي يس آباد بون كا جوتذكر وفر مايا ب اس مين كون سوا تعات مرادين اور كون سوشنوں نے حمل كيا تھا اس كے بار سے بيس يقين كساتھ كوئى تعيين نيس كى جاسكتى احاديث مرفوعه ميں ان كاكوئى ذكر نيس اور جو كي تقسير اور تاريخ كى كتابول ميں لكھا ہے وہ اسرائيلى روايات ہيں اور ان قصول كي تفصيل جانے كى ضرورت بھى نيس ب سافظ ابن كثير اپنى تفسير (س ١٢٥ جس) ميں كھتے ہيں وقد وردت فى تھذا آثار كثير تو اسر ائيلية لم اور تطويل الكتاب بذكر ها لان منها ماهوموضوع من وضع بعض زناد قتهم ومنها ما قد يحتمل ان يكون صحيحاو نحن فى غنية عنها ولله المحمد و فيما قص الله علينا فى كتابه غنية عما سواہ من بقية الكتب قبله ولم يحوجنا الله ولا رسوله اليهم.

#### بنی اسرائیل کو ہر بادکرنے والے کون تھے؟

تغییر کی کتابوں میں بنی اسرائیل کو برباد کرنے والوں کے کئی نام لکھے ہیں (۱) بخت نفٹر (۲) جالوت (۳) خرووش (۴) سنجاریب،
پھران میں پہلی بربادی کس کے ہاتھوں ہوئی اور دوسری ہار کس نے ہلاک کیا اس میں بھی اختلاف ہے، صاحب معالم النفزیل بہت پچھ
کوسنے کے بعد تحریفر ہاتے ہیں کہ پہلی بربادی بخت نفر اور اس کے لشکروں کے ذریعہ اور دوسری بربادی خروش اور اس کے لشکروں کے
ذریعہ یوئی پر دوسری بربادی پہلی بربادی ہے بری تھی اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت قائم خدرہ سکی اور ان کے تمام علاقوں میں اونا نیول کی حکومت قائم ہوگئی ، باں بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ تو گئے ان کی حکومت قائم ہوگئی ، بان کی اسرائیل تعداد میں زیادہ تو گئے ان کی حکومت قائم خدرہ سے المقدس پران کی ریاست قائم تھی۔
المقد نے نعتیں آئیس بہت دی تھی انہوں نے نعتوں کو بدل دیا اور نئے نے طریقے ایجاد کے اللہ تعالی نے ان پر طبطوس ابن اسطیا نوس اور کی کومسلط کرویا جس نے ان کے شہرول کو ویران کیا اور انہیں ادھرادھ بھی اور انٹہ نے ان سے حکومت اور ریاست سب چھین کی اور ان پر ذائب چھنا دی اس سے حکومت اور کی بیت المقدس ویران ریال دیا اور ان کی تعدم میں بیت اور ان کیا کو بر ان کیا اور ان کے بعد حضرت میں ہیں خلافت تک بیت المقدس ویران ریال دیا اور ان کے بعد حضرت میں خوال نے آباد کیا۔

تو تارئ دان جانے ہی ہیں ولیند خلواالمستجد کما ذخلوہ اُوَّل مَنَّ قَرِ میں بتایا کہ جواوگ دومرتبہ یہودیوں کو آل کردیں گے ددنوں مرتبہ معجد بیت المقدس میں داخل بول کے ان خلوا المنتب برا) ولینتئے رُو ا مَا علوا تنفیر آ اس میں یہ بتایا ہے کہ دددمری بارجمی بی اسرائیل کی قوت وطاقت ادر حکومت دیر بادئر کے چھوڑی گے آن آخسئت نم اخسنت نم لا نفسکتم وَاِنُ اَسَالتُم فَلَهَا اور وَاِنْ عُدُتُهُم غَدُنَا میں یہ بتادیا کہا چھے کام کرو گے تو اس کا اچھا کھل ملے گا اور مزاملنے کے بعد پھر برے کا موں میں لگو گے تو بھر عذا ہے کا مندد کھنا میں ہے۔ گا۔

إِنَّ هٰذَا الْقُرُّانَ يَهُدِى لِللَّتِي هِي اَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحْتِ اَنَّ عِنَا الْفَرْانَ يَهُدِى لِللَّهِ مِي اَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحْتِ اَنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِيْ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قر آن سید ھے راستہ کی ہدایت دیتا ہے اہل ایمان کو بشارت اور اہل کفر کو **عذاب الیہ کی خبر دیتا ہے** ان دنوں آیتوں میں اول تو بہ بتایا کیقر آن جوراستہ بتا تا ہے وہ بالکل سیدھاراستہ ہے اس میں کوئی کجی نہیں ،خیر ہی خیر ہے ، و نیامیں |

بغ

اور آخرت میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے،اللہ تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں،ابل ایمان جوا ممال صالح کرتے ہیں اقر آن مجید انہیں خوشخری دیتا ہے کہ موت کے بعد تمہارے لئے خیر ہی خیر ہے بہت بردااجر ہے نیز قر آن بیٹھی بتا تا ہے کہ جواوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے در دناک عذاب تیاد فرمایا ہے، جولوگ تو حیداور رسالت کے قائل ہیں وہ آخرت کو بھی مائے میں آخرت کا مشر بھی مؤمن نہیں ہیں ہروہ مختص جو تینوں چیز وں میں ہے کہی جیز کی مشر بھی مؤمن نہیں ہیں ہروہ مختص جو تینوں چیز وں میں ہے کہی جیز کا مشر ہواس کے لئے در دناک عذاب ہے جس کی جگہ قر آن کریم نے خبر دی ہے۔

## وَ يَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً ٥

اور انبان برائی کے لئے الی دعا ماگّل ہے جے خیر کے لئے ماگلا کی اور انبان جلد باز ہے۔

#### انسان اینے لئے برائی کی بددعا کرتا ہے،اس کے مزاج میں جلد بازی ہے

ہر کام سوچ ہمچھ کراطمینان سے کرنا چاہے البعث آخرت کے کاموں میں جلدی کرے لینی ان کی طرف آ گے بڑھنے میں دیر ندلگائے لیکن اس کامطلب یڈبیں ہے کہ جلد بازی میں آخرت کا کام خراب کرلے ، آخرت کے کام میں دیر ندلگائے جیسے ہی موقع لیگے انجام دے دے اور مشغول : وجانے اس کو سَادِ عُوْلَا اِلٰی مَغْفِرَ ہِ مِینُ دَّ بِکُمُ مِی فرمایا ہے۔

آخرت کے اعمال میں جلدی کا پیرمطلب نہیں کہ ناقص اعمال اداکرے عمل تو پورا ہولیکن اس کی طرف متوجہ ہونے میں جلدی کرے جب شروع کرے تو اچھی طرح انجام دے ، بہت سے لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو کھٹا کھٹ تو چل میں آیا کہ مطابق رکوع سجدہ ادا کرتے چلے جاتے ہیں ہرچیز ناقص ادا ہوتی ہے ، جوشخص امام کے ساتھ نیت باند صے اور پھرامام سے پہلے سراٹھائے اس کی اس جلد بازی کے بارے بیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جوشخص امام سے پہلے سراٹھا تا ہے کیادہ اس بات سے نہیں ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکو گدھے کاسر بناوے ، چونکہ گدھا تا ہوتی میں مشہور ہے اس لئے یہ بات فر مائی جب امام کے سلام کے ساتھ ہی نماز سے نکھنا ہے آواس سے پہلے رکوع اور سجد و کرنا ہے وقوفی نہیں ہے تو کیا ہے؟

# وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اليَتَيْنِ فَمَحُونَا آيةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اليَّهَ النَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا

فَضَلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ۞

اپنے رب کا فضل حابش کرو، ادر برسول کی سنتی کو ادر حساب کو جان او، اور ہم نے ہر چیز کو ڈوپ تنصیل کے ساتھ مایان کر دیا ہے۔

تفسیر ...... اس آیت کریم یی رات اور دن کودونشانیان بنایا ہے رات بھی اللّٰہ کی قدرت کی نشانی ہے اور دن بھی ان دونوں کا آگ یعجے آنا کم اور زیاد و بونا یہ سب اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کاما ہے جانئے کے لئے بہت بڑی نشانیان ہیں انسان عقل ہے کام لے غور وفکر کرے اقد ان دونوں کے ذریجے اللّٰہ کی معرفت حاصل کرسکتا ہے ہور وفرقان میں ارشاد ہے وَ هُو اللّٰهِ کُو بَعَلَیٰ اللّٰہِ کَا وَ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

رات اوردن کا وجود میں آنا کم دمیش ہونا کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی علاقہ کسی زمانہ میں رات کی نشانی کے اللہ انتہاں کا دیا ہے ہوں ہونا سے میں رات کی نشانی کے اللہ انتہاں کی جانے اور مانے میں رات کی نشانی کے مقرر کروہ نظام کے تحت ہے کسی کواس میں ذرائی وظل خیس ہے سب اہل علل اس کو جانے اور مانے میں رات کی نشانی کو کو کردہ یا ) یعنی اس کو روشنی والی چیز میں بنائی بلکہ تاریک رکھا تا کہ دنیاوالے اس میں آرام کریں اسے سور اُقصص میں اِنتہ کنفوا فیا بھی فرما کرییان فرمایا اوردن کے ہارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کی نشانی کوروشن بنا ویا ،اوگ اس میں جیسے چیر روزی کماتے میں اس کو الفیقٹ فو آ

رات اور دُن کے آگے چھے آنے جانے کا ایک اور فائد و بھی بیان فر مایا اور وہ یہ کدان کے ذر اویتم برسوں کی تعنی اور ثار سمجھ او گے ان دونوں کے گذر نے سے معلوم بوتا ہے کہ کتنے بہنتے گذر سے اور کتنے مہینے شم ہوئے اور کتنے سال گذر چکے ان کے گزر نے سے اپنی یا اپنے بھی معلوم بوتا رہتا ہے کہ آئی مدت گذر گنی اور بچوں کی عمرین بھی معلوم بوتا رہتا ہے کہ آئی مدت گذر گنی اور اتن مدت باقی روگنی ، جب مدت معینے شم بوجاتے ہیں اور جواتا ہے جو ات بھی معلوم ہوجاتے ہیں اور قرضوں کی اوا کی کے اوقات بھی معلوم ہوجاتے ہیں ، و بنی امور جواوقات ہے متعلق ہیں مثال ہو ہوجاتے اس کا علم بھی مہینوں کے گذر نے ہے بوجاتا ہے جو رات دن کے گذر نے سے بوجاتا ہے جو رات دن کے گذر نے سے بوجاتا ہے جو رات دن کے گذر نے سے بوجاتا ہے بورات کی دن بوجاتا ہے بورات کی دن بوجاتا ہے بورات کی دن بوجاتا ہے بوجاتا

زُكُلَّ إِنْسَانٍ ٱلْزَمْنَهُ طَلَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كِتْبًا يَّلْقَسْهُ مَنْشُورًا ۞ إِقْرَأَ

ر جم ہر انسان کی گرون میں اس کو اتمال نامہ ڈال و نِ کے ،اور بمم اس کے لئے کھلی ہوئی کتاب ٹکال دیں گے دواس کتاب کو کھلی ہوئی و کچھ لے محوولة

كِلْبُكَ وَكُوْمُ مِنْفُسِكَ الْيَوْمُ عَلَيْكَ حَسِيْبًا لَ مَنِ اهْلَالَ فَإِتَّمَا يَهْتَالُ لِكَفْسِم وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا

یں گذب کو بڑھ لے کن تو اپنا حما ہے کرنے کیلیے کائی ہے جس نے میانٹ بالی تو وہ اپنے ہی افغ کے لئے بدایت افعیاد کرتا ہے اور پوشخص گراہ ہوتا ہے اپنی ہی جان کو نقصال بڑیا کے

يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴿ وَلاَ تَزِيرُ وَازِهَةٌ رِوْزُمَ الْخُرِي ﴿ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا ۞

ک لئے گراہ ہوتا ہے اور کوئی جان کسی دوسرے کا اوجھ اٹھانے والی نہیں ، اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج ویں اس وقت تک عذاب نہیں سیجے۔

انسان ہے کہاجائے گا اِفْورَا کِتَابَدُی (تواپی کتاب کوپڑھ لے) تکفٹی بِنفُسِد کے الْیَوْمَ عَلَیٰدُک حَسِبُا (آج توہی اپنا حساب ہوں ہوں کے لئے کافی ہے) انسان کی ہوشمندی یہ ہے کہا پی جان کے لئے فکر مند ہواور اپنا حساب کرتا رہے یوم آخرت میں حساب کرنے کے بعدا پنے حق میں نتیجہ اچھا نہ ذکا تو اس وقت حساب کرنے ہے فائدہ نہ ہوگا ای دنیا میں حساب کرتے رہیں توافش کو برائیوں ہے بچا کر لے جانا آسان ہوگا نفس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اسے تنبید کرتے رہیں کہ دکھے گناہ کرے گا تو عذاب بھٹے گا ای کوفر مایا ہے کہ حاسبو ا قبل ان تحاسبو اکہ حساب کئے جانے ہے پہلے اپنا حساب کرلوہ جو خص یہاں اپنا حساب کرتا رہا اس کے داہنے ہاتھ میں انبال نامہ و یاجائے گا وہ وہاں کامیاب ہوگا اور خوشی کے ساتھ یوں کچگا ھی آؤ کہ اُفی ہو اُوکِتَابِیَهُ ٥ وَلَیْ مُلْقِ حِسَابِینَهُ اللّٰ مُلْقِ حِسَابِینَهُ اللّٰ مَالُورُ مِن کہا ہو ہوں کا کہا ہو گا ہوں کہا گئی ہوں ہو گئی ہوں گئی ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہو گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں گئی ہوں گئی ہو گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہوں گئی ہو گئی ہوں گئی ہو گ

اس کے بعد فرمایا من اھندای فَانْمَا یَهْمَدِی لِنفسِهِ (جس نے مدایت پائی تواس نے اپنی ہی جان کے لئے راہ مدایت اختیاری)

کیونکہ اس کا نفع اس کو پہنچگا و مَسَنُ صَسلُ فَسابُ مَسَالُ عَلَیْهَا (اورجس نے گراہی اختیار کی اس کی گراہی کاخررای کو پہنچگا) یعنی آخرت میں جاہ کا رہوگا اورعذاب میں ڈالاجائے گا پھر فرمایا و کلا تَنزِ دُوَا ذِرَ قُ ٥ وَزُرَا خُوبی (اورکوئی جان کسی دوسرے کا بوجھا ٹھانے والی نہیں) یعنی دنیا میں بہت ہے لوگ دوسروں کے کہنے ہے کا فرہوجا تے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں اور بعض جاہل یوں بھی کہددیے ہیں کہ تو میرے کہنے ہے رہے گناہ کا بوجھ بھی پر رہا اگر عذاب ہونے لگا تو میں تیری طرف ہے بھگت اول گاہے سب با تیں اس دنیا میں کہددی جاتی ہیں وہاں کوئی کسی کی طرف ہے عذاب بھگنے کو تیار نہ ہوگا اور نہ اللّٰہ کی طرف سے یہ منظور ہوگا کہ ایک کے بدلے دوسرے کوعذاب دیا جائے۔

یباں یہایک سوال ذہن میں آسکتا ہے کہ جولوگ کفروشرک وبدعات کے داعی ہیں ان کے کہنے پرجن لوگوں نے برائیاں اختیار کیں ان اوگوں کے اعمال بھی تو ان دعوت دینے والوں اور برائیاں جاری کرنے والوں کے حساب میں لکھے جائیں گے جیسا کہ آیات اور احادیث ہے معلوم ہوتا ہے پھر وَکُلا تَزِرُوْا زِرَةٌ وَزْرَاُخُونِی کامصداق کیا ہے؟

جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے گمرائی کی دعُوت وی اور بدختیں جاری کیں ان کے مل ہی کی دجہ ہے اوگ گمراہ ہوئے اور بدعتوں میں پڑے، برائی کا سبب سبننے کی وجہ ہے دوسروں کے اعمال کا وبال بھی پڑ گیا یہ سبب بننا اپنا ہی ممل ہے ان کی دعوت پڑمل کرنے والے جو ماخو فر ہوں گے وہ اپنے عمل کی وجہ ہے پکڑے جا کمیں گے اور بیا پئے گمراہ کرنے والے ممل کی وجہ ہے ماخو ذیہوں گے۔ کما قر رَدَ فی الحدیث من ان ینقص من او زاد ہم شینا .

# وَإِذَا ارَدْنَا اَنْ تُهْلِكَ قَرْبَةً اَمَرْنَا مُثْرَفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

اور جب بم سی بستی کو بلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے خوش میش لوگوں کو تھم دیتے ہیں چرودوس میں نا قرمانی کرتے ہیں سواس بستی پر ہماری بات انابت ہو جاتی ہے

إِفَدَ مَّرْنِهَا تَدْمِنْرًا ۞ وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ ﴿ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُونِ

کھر ہم اس بستی کو پوری طرح بلاک کر دیتے ہیں ، اور نوح کے بعد تنتی ہی قر نیس تنتیں جنہیں ہم نے بلاک کر دیا ، اور آپ کا رب بندول کے گناہوں کے

## عِبَادِهِ خَبِيْرًا 'بَصِيْرًا ۞

جانے دیکھنے کے لیے کانی ہے۔

## ہلاک ہونے والی بستیوں کے سرداراور مال دارنا فر مانی کرتے ہیں جس کی وجہ ہے ہر مادی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے

دوسری آیت میں میفر مایا کونوح النظافی کے بعد بہت می امتیں گذری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمادیا بیلوگ بھی اپنے گفروشرک اوراعمال بدکی وجہ سے ہلاک کئے گئے آخر میں فریایا و تک فلسی بِرَبِّ آگ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِیْرًا ﴿ بَصِیْرًا ﴿ اَس مِیں یہ بِنَادیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ وانا اور بینا ہے اسے اپنے بندول کے گنا ہوں کاعلم ہے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں وہ سب پچھ جانتا ہے گناہ گار قوموں کا اور فریا نبر دار قوموں کا اسے علم ہے مطابق جز اسزادیتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهْ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ تُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهْ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلُمُهَا

جُوْصُ دناوی من فع کا اداوہ کرتا ہے ہم جُس کیے جاہیں جتنا چاہیں ای ونیا ہیں اے وے دیے ہیں پھر ہم ان کیلے دون تجویز کردیں گے دو ان ہیں بدحال ہوکہ مَدُ مُو هُما تَمَدُ حُورًا ﴿ وَمَنْ اَرَا مَا اَلْإِخْرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْیَهَا وَهُو مُؤُمِنٌ فَاوُلِیكَ كَانَ الله وَ هُو مُؤُمِنٌ فَاوُلِیكَ كَانَ الله وَ هُو مُؤُمِنٌ فَاوُلِیكَ كَانَ الله وَ هُو مُؤُمِنٌ مَو نَا بِهِ اور دو مؤس ہو جو دو لاگ ہیں الله و مُدون ہو است میں واض ہو گا اور جو فقل آخرے وفق عُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مُخْطُورًا ﴿ الله عَنْهُ مُنْ مُنْ الله وَ الله

سی دوسر کے معبود نہ بنانا، ورنیق قدمت کیاجائے والا، بے یارو مد گار بہوکر بینی رہے گا۔

## طالب د نیا کوتھوڑی سی د نیاد ہے دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے جہنم ہے اہل ایمان کے اعمال کی قدر دانی ہوگی

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی دادود بھی اور عطانوازش کا تذکرہ فرمایا ہے جود نیااور آخرت میں ہندوں پر ہوتی ہے اوراس بارے میں تکوین تانون ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اول دنیا کے طلب گاروں کا تذکرہ فرمایا کہ جو شخص اپنے اعمال کے ذریعے دنیا ہی کوچاہتا ہے اس کو دنیا کا پچھ حصد دے دیا جاتا ہے کیکن ضروری نہیں کہ جوچاہتا ہے دہ سبل جود نیا کا پچھ حصد دے دیا جاتا ہے کیکن ضروری نہیں کہ جوچاہتا ہے دہ سبل جائے ای کوفرمایا ہے تعبید گذائیا لَا فَرِیْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نَرِیْدُ کہم ایسے خص کے لیے ای دنیا میں جس کے لئے چاہیں گے جتنا چاہیں گے دے دس گے۔

اور چونکہ پیخض محض طالب و نیاتھا، آخرت کا طالب نہ تھا اس کے ایمان ہے بھی عافل رہا۔ لہذآخرت میں اے کوئی تعت نہ ملے گ بلکہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ ای کوفر مایا ثُمَّ جعَلُنا لَهُ جَهَنَّم (پھرہم اس کے لئے جہنم کومقرر کردیں گے) بَصْلَها مَدُمُومًا مَدُمُومًا مَدُمُورًا (وہ اس میں حال میں داخل ہوگا کہ بدحال ہوگا اور اللہ کی رحمت ہے ہٹا یا ہوا ہوگا ) ندموم کا اصل معنی ہے ندمت کیا ہوا اور مدحور کا معنی ہے دور کیا ہوا مطلب ہے ہے کہ ذلیل بھی ہوگا ، اللہ کی رحمت ہے دور بھی ہوگا دوزخ میں داخل ہوگا ، مورہ شور کی میں فرمایا مَن تُکانَ یُسِونِهُ حَرُثُ اللّهُ فَی اللّه خِرَةِ مِنْ نَصِیْبٍ (جَوْخُصُ آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو بھھ دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا بچھ طالب ہو ہم اس کو بچھ دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا بچھ طالب ہوتو ہم اس کو بچھ دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا بچھ حد منہ دیں۔

اس کے بعد آخرت کے طلب گاروں کا تذکرہ فرمایا و مَنُ اَدَادُالاَ جَرَة وَسَعَی لَهَا سَعُیهَا وَهُو مُوْمِنٌ فَاُولَیْكَ تَحَانَ سَعَیْهُمْ مَّشُکُورْ الورجُوصِ آخرت کاارادہ کرے اوراس کے لئے کوشش کرے جیسی کوشش ہونی چاہیےاوروہ مؤمن ہوسویہ وہ لوگ ہیں جن ک کوشش کی قدردانی ہوگی)

یکر فربایا اُنظُرُ کَیْفَ فَضَّلْنَا بِعُضَهُمْ عَلَیٰ بَعْض (آپ دکھ نُیج ہم نے بعض کو بعض پر کسی فضیلت دی) یہ دنیاوی فضیلت ہے اس میں مؤمن اور کا فرک کوئی قید نہیں ہے، بہت ہے کا فُروں کے پاس مال زیادہ ہے اور بہت ہے مؤمنین کے پاس کم ہے وَلَسُلاٰ بِحْوْقَ اَللّٰ بِحُوْقَ اِللّٰ عَلَیْ اَللّٰ بِحُوقَ اِللّٰ عَلَیْ اَللّٰ بِحَوْقَ اِللّٰ بِحَدِیْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ ا

وقصى رَبُكَ الاَ تَعْبُدُ وَا إِلاَ إِيَّالُا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿ إِمَّا يَبَلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَ آ اورَ بِ عَرِبِ غِمْ وَإِ بِ دَمِادَتَ وَرُومُونَ كَيْ اور والدين عَرَاقِهَا عَلِي كَرُونَاتِ فَاطِهِ الرُيْرِ عِلِي ان دون مِن عَ ايْدِ إونون مِن عَلِيهِ وَفَى إِمْ اللَّهِ عَلَيْ

# أَوْكِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا

ق انیں اف بی نہ کہنا، اور ان کو مت جزئنا، اور ان سے اٹھ طریقے ہے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انساری کے ساتھ جنائے النّہُ لِیّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِيْ صَعِيْرًا ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِيْ

بھکے رہنا اور بول عرض کرنا کہ اے رب ان پر رخم فرمائے جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹا سا بالا ہے ، تہبارا رب ان چیزوں کو خوب جائے والا ہے جو

نُفُوْسِكُمْ إِنْ تَتَكُونُوا طَيِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۞

تمهارے دلوں میں میں ملاشبہ: ٥رجوع كرنے والول كو بخشنے والا ہے۔

#### والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ زندگی گذارنے کا حکم

اس آیت کریمہ میں حق سجانہ وتعالیٰ نے اول تو پی تھم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انہیا علیہم الصلوۃ والسلام کی تمام شرائع کاسب سے بڑا یہی تھم ہے اور اس تھم کی تمیل کرانے کے لئے اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرما میں اور صحیفے اتارے اللہ جل شانۂ کوعقیدہ سے ایک ماننا اور صرف اس کی عبادت کرنا اور کسی بھی چیز کواس کی ذات وصفات اور تعظیم وعبادت میں شریک نہ کرنا خداوند قدوس کاسب سے بڑا تھم ہے۔

ووم ....... یه فرمایا که والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، الله جل شانهٔ خالق ہے، ای نے سب کو وجود بخشا ہے اس کی عبادت اور شکر گذاری بہر حال فرض اور لازم ہے اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے مال باپ کو بنایا اور مال باپ اولا دکی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں اس لئے الله تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ مال باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا جو قر آن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ لفظ 'حسن سلوک' میں سب باتیں آ جاتی ہیں جس کو سور ہُ بقرہ میں اور سور ہُ انعام اور یبال سور ۃ الاسراء میں وَ بانو الله الله الله الله الله الله الله علی من مال باپ کی فرمانی مرائی داری ، دلداری ، دلداری ، دادری جائر نہیں۔ ان الله تا الله تعالیٰ کی نافر مانی میں کسی کی فرمانبرداری جائر نہیں۔

سوم ......... بیک مال باپ د دنول میں ہے کوئی ایک بوڑ ھا ہوجائے تو ان کواف بھی نہ کہو ،مقصدیہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ ذکالوجس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، یا جس کلمہ سے ان کے دل کورنج پہنچتا ہو۔

لفظ اف بطور مثال کے فرمایا ہے ، بیان القرآن میں اردد کے محادرہ کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ''ان کو ہوں بھی مت کہو''دوسری زبانوں میں ان کے مطابق ترجمہ ہوگا۔

حضرت حسن ﷺ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ' کے علم میں کلمہ اف سے ینچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ جل شاخہ اس کو بھی ضرور حرام قرار دیے دیتا۔ (درمنثور)

ماں باپ کی تھیم و سرگا اور نر ما نبر دارتی ہینے واجب ہے بورسے ہوں یا بوان ہوں ، جیسا گدآیات اور احادیت کے موم سے معلوم ہوتا ہے کیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت ہے اس لئے فر مایا کہ اس عمر میں جاکر ماں باپ بھی بعض مرتبہ پڑ چڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو پیاریاں لاحق ہوجاتی ہیں اولا دکوان کا اگالدان صاف کرنا پڑتا ہے ، میلے اور نا پاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بور ہوئے لگتی ہے اور بعض مرتبہ تک دل ہو کر ذیان ہے النے سید ھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں اس موقع پرصبر اور برداشت سے کام لینااور ماں باپ کا دِل خوش رکھنااور رنج دینے والے ذرا ہے الفاظ ہے بھی پر ہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔

حضرت مجاہد ؒ نے فرمایا کی توجوان کے کیڑے و غیروے کُندگی اور پیشاب پاخانہ صاف کرتا کے ،تواس موقع پراف بھی نہ کہہ،جیسا کہ 'وہ بھی اف نہ کتبے تھے جب تیرے بچین میں تیرا پیشاب پائٹاندو غیرودھوتے تھے ۔ (درمنثور)

چہارم .......(اف کہنے کی ممانعت کے احد ) پیمنی فر مایا کہ ان کومت جھڑ کو، جھڑ کنااف کہنے ہے بھی زیاوہ براہے، جباف کہنامنع ہے تو جھڑ کنا کہیے درست ؛ وسکتا ہے؟ کھر بھی واضح فر مانے کے لئے خاص طور ہے جھڑ کئے کی صاف اور صریح لفظوں میں ممانعت فرماوی۔

پنجم...... تحمفر ما يا وَ فَلْ لَهُ هَمَا قَوْلًا تَحْرِيْمًا ( مان باپ نے وب اوب سے بات کرنا ) انجھی باتیں کرنا ،کب واجہ میں فرق اورالفاظ میں تو قیر و تکریم کا خیال رکھنا ہیں بھو لا تحریبُها میں داخل ہے۔

حضرت سعید بن المسیبؑ نے فرمایا کہ خطا کارز دخرید غلام جس کا آقا بہت تخت مزاج ہو بیغلام جس طرح اپنے آقاسے بات کرتا ہے اس طرح ماں باپ سے بات کی جائے توقو لا سکو بھا پڑمل ہوسکتا ہے۔

حضرت زبیر بن محد نے قو لا محریدها کی تفییر کرتے بوئے فربایا ذادع و ک فیقل لبیکها و سعد یکها ( میخی جب تجھے مال
باپ با نیں تو کہنا کہ میں حاضر بول اور تیل ارشاد کے لئے موجود بول) ان اکا بر کے بیا توال تغییر در منثور (ساعائ میں مذکور ہیں۔
ششتم .........ارشاوفر مایا و الحیف طف کھ کھا جفائے اللّٰہ کِ مِنْ الوَّ مُحَمّة ( یعنی مال باپ کے سامنے تفقت سے انکساری کے ساتھ جھے رہنا ) اس کی تغییر میں حضرت عروہ تانی کہ توان کے سامنے ایسی روش افقیار کر کہ ان کی جو ولی رغبت ہواس کے پورا ہونے میں امیری وجہ سے فرق نہ آئے ، اور حضرت عطاء بین الی رباح نے اس کی تغییر میں فرمایا کہ مال باپ سے بات کرتے وقت نے اور پر ہاتھ مت اشانا ، (جسے برابر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اٹھائے جیں ) اور حضرت زمیر بن محمد نے اس کی تغییر میں فرمایا ہے کہ مال باپ اگر کھے گالیاں ویں اور برا بھا کہیں تو تو جواب میں یہنا کہ الفدتعالی آپ پر رحم فرمائے۔ ( درمنثور )

ہفتم ....... یضحت فرمائی کہ مال باپ کے لئے بید عاکرتے رہا کرو رَبُ الْ حَمْهُ هَا کُمَالْ بَیْانِی صْغِیْرًا (کا ہے میر سے رب ان وونوں پررتم فرماجیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے کو پالا اور پرورش کیا ) بات یہ ہے کہ مجھی اولا وحاجت مندشی جو بالکل نا مجھاور ناتواں تھی ،اس وقت ماں باپ نے برطرح کی تکلیف ہیں اور دکھ مکھ میں خدمت کر کے اولا ،کی پرورش کی ،اب بچاس ساٹھ سال کی بعد صورت حال الٹ گئی کہ ماں باپ خرچ اور خدمت کے تائے ہیں اور اولا دکمانے والی ہے،روپیہ بیسہ اور گھر ماراور کاروباروالی ہے، اولا وکو بیسے بیسہ اور گھر ماراور کاروباروالی ہے، اولا وکو بیسے کہ ماں باپ کی خدمت کر ہے اور اس بے چھوٹے بن میں یالا اور پرورش کیا۔

تفسیرا بن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمریراٹھائے بوئے طواف گرار ہاتھا اس نے حصوراقد سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والد و کا تق ادا کرویا؟ آپ نے فر مایا ایک سانس کا تق بھی اوانہیں : والا تفسیرا بن کثیرت ۲۵ نے ۳۳ عسن مسندالبزار بسند فیہ ضعف ، واحوجہ البخاری فی الادب المفرد عوقوفا علی ابن عمر )

یہ جوفر مایا که رَبُّکُمُ اَعْلَمُ بِهَا فِي نُفُوٰ سِکُمُ (الایة) ورمنتور میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عید بن جبیرٌ نے اُل کیا

ہے کہ اگر اولا دکی جانب ہے ماں باپ کے حقوق میں غفلت ہے کوتا ہی ہو جائے اور دل سے فر ماں بردار ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور تو بہکرے اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کومعاف فریانے والا ہے۔

صاحب بیان القرآن کلصے بیں اور صرف اس طاہری تو قیر تعظیم پراکتفامت کرناول میں بھی ان کا اوب اور قصدا طاعت رکھنا، کیونکہ تمہار ارب تمہارے ما فسی الصمیر کوخوب جانتا ہے اور اسی وجہ ہے تمہارے لئے ایک تخفیف بھی سناتے ہیں کہا گرتم (حقیقت میں ول ہے ) سعاوت مند ہواور خلطی یا تنگ مزاجی یا ول تنگی ہے کوئی ظاہری فروگذاشت ہوجائے اور پھرناوم ہوکر معذرت کرلوتو اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں کی خطامعاف کردیتا ہے۔

#### مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مرتبہ

حضرت عبداللہ بن مسعودﷺ نے بیان فر مایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ ہے دریافت کیا کہ سب کاموں میں اللہ جل شانۂ کوکون ساکام زیادہ بیارا ہے؟ آپؓ نے فر مایا بروقت نماز پڑھنا (جواس کاوفت مستحب ہے) میں نے عرض کیااس کے بعد کون سائمل اللہ تعالیٰ کوسب اعمال سے زیادہ محبوب ہے؟ آپؓ نے فر مایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتا و کرنا ، میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سائمل اللہ تعالیٰ کوسب اعمال ہے ذیادہ بیارا ہے؟ آپؓ نے فر مایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ (مشکرۃ الصابی ص۸۵ از بخاری وسلم)

معلوم ہوا کہ اللہ جل شانۂ کے نز دیک سب سے زیادہ محبوب عمل بروقت نماز پڑھنااوراس کے بعدسب سے زیادہ محبوب عمل ہیہ کہ انسان اپنے ہاں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر تیسر نے نمبر پر جہاد نی سبیل اللہ کوفر مایا معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد نی سبیل اللہ ہے بھی بڑھ کر ہے۔

#### مان باپ ذر بعه ُ جنت اور ذریعه ٔ دوزخ ہیں

حضرت ابوامامہ ﷺ ہے روایت ہے کہا کی شخص نے حضورا قدس ﷺ ہے عرض کیا یا رسول اللہ والدین کا ان کی اولا دیر کیا حق ہے؟ آپ ﷺ نے فریایا کہ وہ وونوں تیری جنت یا تیری جہنم ہیں۔ (مشّلُو ۃ المصابح ص ۱۳۳از ابن ملجہ )

مطلب بیکہ مال باپ کی خدمت اوران کے ساتھ حسن سلوک کابرتا ؤکرتے رہو، زندگی بھران کے آرام وراحت کا دھیان رکھو، جان و مال سے ان کی فریانبر داری میں لگے رہو، تہ ہمارا بیٹمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا اورا گرتم نے ان کی نا فریانی کی ان کوستایا دکھودیا تو وہ تمہارے دوزخ کے داخلہ کا سبب بنیں گے۔

## الله تعالی کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے

حضرت عبداللہ بن عمرﷺ ہے روایت ہے کہ حضور اقدسﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (مشکوۃ المصابح ص ۱۹۹)

یعنی ماں باپ کوراضی رکھا توانٹد پاک بھی راضی ہےاور ماں باپ کوناراض کیا توانٹہ بھی ناراض ہوگا ، کیونکہ اللہ جل شانۂ نے ماں باپ کو راضی ر کھنے کا حکم فرمایا ہے جب ماں باپ کونا راض رکھا تو اللہ کے حکم کی نا فر مانی ہوئی جواللہ جل شانۂ کی نا راضی کا باعث ہوئی۔

۔ واضح رہے کہ بیائی صورت میں ہے جبکہ ماں باپ کسی ایسے کام کے ندکرنے سے ناراض ہوں جوخلاف شرع نہ ہو،اگرخلاف شرع کسی کام کا حکم دیں تو ان کی فرما نبر داری جائز نہیں ہے اس ناراضگی میں اللہ جل شانۂ کی ناراضگی نہ ہوگی اس صورت میں اگر وہ ناراض بھی ہوجا ئیں تو نارافتگی کی پرواہ نہ کرے ، کیونکہ اللہ جل شانۂ کی رضا مندی اس کے احکام پڑمل کرنے میں ہے اس کے قلم کے خلاف کسی کی فریانبر داری جائز نبیں ہے۔

#### والد جنت کے درواز ول میں سے بہتر درواز ہ ہے

حضرت ابوالدرداءﷺ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضور اقدسﷺ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے درواز ول میں سے سب سے احچھا درواز ہ ہے اب تو (اس کی فرمانبر داری کر کے )اس درواز ہ کی حفاظت کر لے یا (نافرمانی کر کے )اس کوضائع کر دے۔ (مشکو ۃ المصابح ص ۴۴۰)

باپ کی دعاضر در قبول ہوتی ہے

حضرت ابو ہریرہ دیا۔ ہے روایت ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین دعا کیس مقبول ہیں ان ( کی قبولیت ) میں کوئی شک نہیں (1)والد کی دعااولا د کے لیے (۲)مسافر کی دعا۔ (مشکوم کی دعا۔ (مشکو قالمصابی ص ۹۵از ترندی،ابوداؤد،ابن ماجہ)

اس حدیث سے والد کی دیا تی اہمیت ظاہر ہوتی ہے ماعلی قاری مرقاۃ شرح مشّلوۃ میں لکھتے ہیں ، کہ گواس میں والدہ کا ذکر نہیں ہی کی فامر کی خدمت کرتی طاہر ہے کہ جب والد کی دیا ضرور قبول ہوگی ، اولا وکو چاہے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی رہے اور دیا لیتی رہے ، اور کو کی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ان کا دل دیکھ اور ان میں سے کوئی دل سے یا زبان سے بددعا کر ہیتھ۔ کی وجہ سے وہ بددعا کر بیتھ۔ کی دیا تکی دیا تبویل ہوتی ہے اس کی دیا قبول ہوتی ہے اس طرح ان کی دوعا بھی لگ جاتی ہے ، اگر چیمو ما شفقت کی وجہ سے وہ بددعا سے جیج ہیں ، ان کی دعا سے دنیاو آخرت سردھ سکتی ہے اور بددعا سے دونوں جہانوں کی بربادی ہو گئی ہے۔

ماں باپ کے اگرام واحتر ام کی چندمثالیں

حضرت عائشہ رہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضوراقد سی کی خدمت میں حاضر ہوااس کے ساتھ ایک بڑے میال تھ آپ نے دریافت فرمایا کہ تیرے ساتھ یہ کون ہیں؟ عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں، آپ نے فرمایا کہ باپ کے اگرام داخترام کا خیال رکھ ہرگز اس کے آگے مت چلنا اور اس سے پہلے مت بیٹھنا اور اس کا نام لے کرمت بلانا اور اس کی وجہ سے (کسی کو) گالی مت دینا۔ (تنسیر ورمنثور ص اے ا، جس)

ماں باپ کااحتر ام واکرام دل ہے بھی کر لے اور زبان ہے بھی عمل ہے بھی اور برتا ؤ ہے بھی ،اس حدیث پاک میں اکرام داحتر ام کی چند جزئیات ارشاد فرمائی ہیں۔

اول تو یہ کہ فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا، دوسرے بیفر مایا کہ جب کسی جگہ بیٹھنا، ہوتو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، تیسرے بیفر مایا کہ
باپ کا نام لے کرمت پکارنا، چو تھے یہ کہ باپ کی وجہ سے کسی کوگالی مت دینا، مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے باپ کوگوئی نا گوار بات
کہد دیتو اس کو یا اس کے باپ کوگالی مت وینا کیونکہ اس کے جواب میں وہ پھر تمہارے باپ کوگالی وے گااور اس طرح سے تم اپنے
باپ لوگائی دلانے کا سبب بن جاو تے۔ واٹی رہے لہ لیے تیں باپ ہی اے ساتھ می استون بیں وائدہ سے تی اس اس منیال
رکھنالازم ہے اور میہ جوفر مایا کہ باپ کے آگے مت چلنا اس سے وہ صورت مشتی ہے جس میں باپ کی خدمت کی وجہ سے آگے چلنا
ر کھنالازم ہے اور میہ جوفر مایا کہ باپ کے آگے مت چلنا اس سے وہ صورت مشتی ہے جس میں باپ کی خدمت کی وجہ سے آگے چلنا

#### ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رز ق اور عمر دونوں بڑھتے ہیں

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ حضوزا قدس ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ جس کویہ پیند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اوراس کا رزق بڑھائے اس کو چاہئے کہ اپنے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ( درمنثور ص ۱۷۳ج ۱۲ جبھ از بیبقی )

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے ہے اور ان کی خدمت میں گئے رہنے ہے عمر دراز ہوتی ہے اور ر رزق بڑھتا ہے بلکہ مال باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے ہے بھی عمر دراز ہوتی ہے اور وسیح رزق نصیب ہوتا ہے نئی اس کے بہت سے نو خیز نو جوان دوست احباب بیوی بچوں پر تو بڑھ کرخرچ کرتے ہیں اور مال باپ کے لئے بچھوٹی کوڑی خرچ کرنے سے بھی ان کا دل دکھتا ہے بیالوگ آخرت کے ثواب ہے محروم ہوتے ہی ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں مال باپ کی فرم نور ان کا دل دکھتا ہے بیالوگ آخرت کے ثواب ہے محروم ہوتے ہی ہیں درازی اور دزق میں وسعت ہوتی ہے اس سے محروم ہوتے ہیں۔

### ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا تواب

حضرت ابوہر یہ ہو ہے۔ دوایت ہے کہ ایک ایسے خف کا (مجلس نبوی کے قریب) گذر ہوا جس کا جسم دبنا پتلاتھاس کود کھے کر حاضرین نے کہا کہ کاش بیجسم اللہ کی راہ میں ( یعنی جہاد میں دبنا ہوا ) ہوتا ہین کر حضورا قدس کھیے نے فرمایا کہ شاید وہ اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہو ( اوران کی خدمت میں لگنے اوران کے لئے روزی کمانے کی وجہ سے دبنا ہو گیا ہو ) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے ( پھر فرمایا کہ ) شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو ( یعنی ان کی خدمت اور پر ورش اوران کے لئے رزق مہیا کرنے میں دبنا ہوگیا ہو ) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے ( پھر فرمایا کہ ) شاید وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو ( اورا پنی جان کے لئے محنت کر کے روزی کما تا ہو ) تا کہ اپنے نفس کولوگوں سبیل اللہ ہے ( پھر فرمایا کہ ) شاید وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو ( اورا پنی جان کے لئے محنت کر کے روزی کما تا ہو ) تا کہ اپنے نفس کولوگوں سے بے نیاز کردے ( اور مخلوق سے سوال نہ کرنا پڑے ) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہیں شار ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ اور آل اولا د بلکہ اپنے نفس کے لئے طال ردزی کما نا بھی فی سبیل اللہ میں شار ہے۔

فید در محدوم ہوا کہ ماں باپ اور آل اولا د بلکہ اپنے نفس کے لئے طال ردزی کما نا بھی فی سبیل اللہ میں شار ہے۔

ماں باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ ایک خص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت ما گل آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا بی ہاں زندہ ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں جہاد کر (بیعنی ان کی خدمت میں جوتو محنت اور کوشش اور مال خرچ کرے گاری بھی ایک طرح کا جہاد ہوگا ) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واپس جا اور مال باپ کے ساتھ اچھا برتا دُکرتارہ۔ (مشاُد ۃ المصابح ص ۳۳۱ز بخاری وسلم)

حضرت معاویہ بن جاہمہ ہے نے بیان فر مایا کہ میرے دالد حضرت جاہمہ ہے جضورافدس کے فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی تعدید معاورت جاہمہ کے میرے دالد حضرت جاہمہ کے میں اس نے مرآن کیا تعدید کی خدمت میں انگرہ کے جانب ان ان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان ہے۔ (مشکو ۃ المصابح صاسمازا حمد) نیان ہیں تا کی جنت اس کے بیاؤں کے بیان ہے۔ (مشکو ۃ المصابح صاسمازا حمد) نیانی ہیں تی

ان ونول حدیثول سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں (جبکہ جباوفرض عین نہ ہو) جباد کی شرکت کے لئے جانے سے مال باپ کی خدمت کرنازیادہ افضل ہے اگردوسرا بھائی بہن ان کی خدمت کیلے موجود نہ ہوتوان کی خدمت میں رہنے کی ابھیت اور زیادہ ہوجائے گی۔
حضرت ابوسعید خدری ہے: ہے روایت ہے کہ حضورا قدس کے کی خدمت میں ایک شخص یمن سے بھرت کر کے آیا آپ نے اس سے خرمایا کرتم نے سرز مین شرک سے تو بھرت کر لی کیکن جہاد (باقی ) ہے تو کیا بھن میں تمہارا کوئی (قریبی ) عزیز ہے؟ عرض کیا کہ واللہ بن موجود ہیں ، آپ نے سوال فرمایا کہ انہوں نے تم کو اجازت دی ہے؟ عرض کیا نہیں فرمایا بس تم والیس جا وَاوران سے اجازت لوا گراجازت ویں تو جہاد میں الحصاد والعادی و قال صححہ العاکم )

## ہجرت کی بیعت کے لیے والدین کوروتا حچھوڑنے والے کونفیحت

حضرت عبدالله بن عمر میشائے دوایت ہے کہ ایک شخص حضورا قدس بیٹی کی خدمت میں جمرت پر بیعت کرنے کے لئے آیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے بھرت پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کواس حال میں چپھوڑا کہ وہ وہ نوں (میری جدائی کی وجہ سے ) رور ہے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ ان کے پاس واپس جا اور ان کو ہنسا جیسا کہ تو نے ان کور لایا۔ (متدرک حاکم ص۱۵۲ جہما یو وا دو وغیرہ)

ی خفص حضوراقدس کے کی خدمت میں نیک نیتی سے حاضر ہوا یعنی جرت پر بیعت ہونے کے لئے سفر کر کے آیا تھا اول ججرت کی بیت پھر حضورا قدس کے سفر سے اس ممل پر بیعت ہونا بیسب مبارک اور نیک عمل ہے جس میں کوئی شک نہیں نیکن مال باپ اس کے سفر کرنے پر راضی نہ ستے وہ اس شخص کے سفر میں جانے سے بہت بے چین ہوئے اور جدائی کے صدمہ سے رونے گئے جب حضورا قدس کے کو بیات معلوم ہوئی تو فر مایا کہ واپس جا اور والدین کو ہنسا جیسا کرتو نے ان کورلایا ہے۔

اس سے ماں باپ کی ولداری کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی بیاس زمانہ کی بات ہے جب ہجرت کرنا فرض ندتھاا سلام خطر عرب میں پھیل چکا تھامسلمان ہرجگدامن وامان کےساتھ اسلام کےمطابق زندگی گذار کتے تھے۔

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنا جس ہے ماں باپ رنجیدہ ہوں اور صدمہ کی وجہ سے روئیں گناہ ہے، اور ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ خوش ہوں اور جس سے ان کوئنسی آئے تو اب کا کام ہے۔

حضرت ابن عرض نظر کی بیک او اللدین من العقو ف و الکبانو (لینی مال باپ کار دناعقوق اور کبائر میں ہے ہے) جبکہ اولا دایسا کا م کرے جس سے ایذاء پہنینے کی وجہ سے وہ رونے لگیں ۔ (الا دب المفر للمخاری)

حضرت اولیں قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یمن کے رہنے والے تھان کے بارے میں حضورا قدس ﷺ نے خیرالیا بعین فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ان سے اپنے لئے دعائے مغفرت کرانا۔ انہوں نے عہد نبوت میں اسلام قبول کرلیا تھالیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے اور شرف صحابیت سے محروم ہو گئے آنخضرت سرورعالم ﷺ نے ان کے اس ممل پر تکمیز میں فرمائی بلکہ قدروائی فرمائی اور ارشا و فرمایا کہ ان سے وعا کرانا، والدین کی خدمت کا جو مرتبہ ہے وہ اس سے ظاہر ہے صبح مسلم میں ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اولیں قرنی کی والدہ ہاس کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا آگراویس (کسی باب میں) اللہ پر تنم کھا لے تو اللہ تعالی ضروران کی قسم یوری فرمائے۔

## ماں باپ کی خدمت نفلی حج اور عمرہ ہے کم نہیں

حصنرت انس کے سے دوایت ہے کہ ایک تخص حضوراقد سے کی خدمت میں صاضر ہوااور عرض کیا کہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہول اور اس پر قادر نہیں (ممکن ہے کہ بیصا حب بہت کمزور ہول یا بعض اعضا عصبے سالم نہ ہوں جس کی وجہ سے بیکہا کہ جباد پر قاور نہیں ہول ) ان کی بات س کرآ مخضرت سرور عالم کے نے سوال فر مایا کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا والدہ زندہ ہے، آپ نے فر مایا کہ بس تو اپنی والدہ (کی خدمت اور فر ما نبر داری) کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے قر جب تو اس میمل کرے گا تو ج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اور جباد کرنے والا ہوگا بس جب تیری ماں مجھے بلائے تو (اس کی فرمانبرداری کے بارے میں ) اللہ سے ڈرنا (یعنی نافر مانی مت کرنا) اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا برتا و کرنا۔ (در منثور ص ۱۵)، جہاز یہ بی وغیرہ)

اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ والدہ تم کو بلائے تو اس کی اطاعت کرو، عام حالات میں جب بھی ماں باپ بلائیں ان کے پکارنے پر حاضر خدمت ہوجائے اور جوخدمت بتا کیں انجام وے وے اگر نماز میں مشغول ہواوراس وقت والدین میں کوئی آ واز دے تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ ماں باپ اگر سم مصیبت کی وجہ ہے پکاریں مثنا پائخا نہ وغیرہ کی ضرورت ہے آتے جاتے پاؤں بھسل جائے اور دونوں میں سے کوئی گر جانے یا گر جانے کا قوی اندیشہ ہاور کوئی دوسرااٹھانے والا اور سنجا لنے والا نہیں ہے تو ان کے اٹھانے اور سنجا لنے کے لئے فرض نماز کا تو ڑ دینا واجب ہے اور اگر انہوں نے کسی ایسی ضرورت کے لئے نہیں پکارا جس کا اوپر ذکر موا بلکہ یوں بی پکارلیا تو فرض نماز تو ڑ دینا واجب ہے اور اگر ہواب و ینا واجب ہے خواہ کسی ضرورت سے پکاریں خواہ بلاضرورت یوں بی پکاریں خواہ بلاضرورت یوں بی بلاضرورت بیں پکارلیس اس صورت میں اگر نماز میں ہے اور ان کا جواب نہ ویا وابت آگر ان کو معلوم ہے کہ نماز میں ہے اور یوں ہی بلاضرورت بیں پکارلیس اس صورت میں اگر نماز نیو ٹری اور ان کا جواب نہ ویا وابت آگر ان کو معلوم ہے کہ نماز میں ہے اور یوں ہی بلاضرورت کیا رہے کہ کہ نماز نیو ٹری فران نی باب اور اکر افر این اور این کہ جواب دینا وابلات آگر ان کو معلوم ہے کہ نماز میں ہے اور یوں ہی بلاضرورت کے لئار نہوں ہوگا البت آگر ان کو معلوم ہے کہ نماز میں ہاور یوں ہی بلاضرورت کے لئار نہوں ہوگا البت آگر ان کو معلوم ہے کہ نماز میں ہے اور یوں ہی بلاضرورت کے لئار نہوٹر نہ نہوگا نہوگا البت آگر ان کو معلوم ہے کہ نماز میں نہ باب اور اک الفر ایف کیا دیاں ہوگا البت آگر ان کو معلوم ہے کہ نماز میں باب اور اک الفر ایف کا مقال کیا دیاں ہوگا البت آگر ان کو معلوم ہے کہ نماز میں باب اور اک الفر ایف کیا کی میں باب کے کہ نماز میں باب کو اس باب کیا کہ کہ کو اس باب دور اک الفر ایف کو باب کو ب

## والدین کے ستانے کی سزاد نیامیں مل جاتی ہے

حضرت ابوبکرﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا کے تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تو آمبیس معاف فرماہ یتا ہے گلر والدین کے ستانے کا گناہ ایسا ہے جس کی سزاو نیاہی میں موت سے پہلے دے دیتا ہے۔ (مشکلو ۃ المصابح ۴۱۲ ازشعب الایمان کیمبتی )

#### والدین کی نافر مانی بڑے کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے

حضرت عبداللہ بن عمرﷺ سے روایت ہے کہ حضوراقدسﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ جیں(۱)اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا(۲)والدین کی نافر مانی کرنا(۳) کسی جان گوتل کر دینا (جس کا قتل کرنا قاتل کے لئے شرعا حلال نہ ہو)(۴) جھوٹی قتم کھانا۔ (مشکلہ ۃ المصابیح ص سے از بخاری)

کبیرہ گناہوں کی فہرست طویل ہے اس حدیث میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے ہیں ان میں شرک کے بعد ہی عقوق ابوالدین کو در نر مایا ہے ، نفط عقوق میں بہت موم ہے ماں باپ کو گی ہی سرے سنانا، تول یا اُسل ہے ان کوایڈ او دینا دل دکھاما، نانز برنی کرنا ، حاجت ہوتے ان پرخرج نہ کرنا ہے سب عقوق میں شامل ہے پہلے حدیث ذکر کی جا چکی ہے جس میں محبوب ترین اعمال کا بیان ہے اس میں بروقت نماز پڑھنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ بتایا ہے بالکل اسی طرح بڑے برے کمیرہ گنا ہوں کی فہرست میں شرک کے بعد ماں باپ کے ستانے اوران کی نافر مانی کرنے کوشار فریایا ہے ماں باپ کی نافر مانی اورایذ ارسانی کس درجہ کا گناہ ہے اس سے صاف ظاہر ہے۔

وہ مخص ذلیل ہے جسے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ کرایا

حضرت ابو ہر پرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے (ایک مرتبہ)ار شادفر مایا کہ وہ ذلیل ہو، و

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اوران کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت میں داخل ہونے کا بہترین و رابیہ ہا اورانی اورانی اورانی اورانی اورانی اورانی اورانی اورانی وزخ میں جانے کا ذرابیہ ہے، زندگی میں خصوصا نو جوانی میں انسان سے بہت سے صغیرہ ، کبیرہ گناہ سرز د ہوجاتے ہیں اور ماں باپ کی نافر مانی بھی ہوجاتی ہے اگر کسی گناہ گار بندہ کو بوڑھے ماں باپ میسر آ جا میں لیتی اس کی موجودگی میں بوڑھے ہم ہوجا کمیں تو گزشتہ گناہ ول کے کفارہ کے لئے اور دوزخ سے آ زاد ہو کرجنتی بننے کے لئے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو ہاتھ سے نہ جانے و ہے۔ جس شخص نے ماں باپ کو بوڑھا پایالیکن ان کی خدمت نہ کی ان کی دعا کمیں نہ لیس ان کا دل کی خدمت کو ہاتھ جوانی میں ان کی طرف سے خفلت برتمار ہا جس کی وجہ سے دوزخ کا مستحق ہوگیا ایسے خض کے بارے میں حضورا قدس کے خات اور جوش جوانی میں ان کی طرف سے خفلت برتمار ہا جس کی وجہ سے دوز زخ کا مستحق ہوگیا ایسے خض کے بارے میں حضورا قدس کی قدر کرے اوران کوراضی رکھ کر جنے کمالے۔

گنے نے تمین مرتبہ بددعا دی اور فر مایا کہ میخفس (دنیا آخرت میں ذلیل وخوار ہو) الا جعلنا الله منہ میں جس کے مال ہاپ زندہ ہیں ان کی فقد رکرے اوران کوراضی رکھ کر جنے کمالے۔

ماں باپ کی طرف گھور کرد یکھنا بھی عقوق میں شامل ہے

حضرت عائشہ رہ ہے روایت ہے کہ حضور اقد س ﷺ تے ارشاد فر مایا کہ اس شخص نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جس نے والد کو تیز نظر ہے و یکھا۔ (درمنثورص ایمان ۴ مازیم فی شعب الایمان )

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ مال باپ کو تیز نظر ہوں سے دیکھنا بھی ان کے ستانے میں واخل ہے ،حضرت حسن اللہ سے کس نے دریافت کیا کہ عقوق لیعنی مال باپ کے ستانے کی کیا صربے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ان کو (خدمت اور مال سے )محروم کرنا اور ان سے مانا جلنا جھوڑ وینا اور ان کے چیرے کی طرف تیز نظر سے دیکھنا ہیں بعقوق ہے۔ (درمنثور از ابن انی ثیب)

حضرت عروہ ہے۔ نے بیان فر مایا کہ اگر ماں باپ تجھے نا راض کردیں (تیمی ایس کہددیں جس سے تجھے نا گواری ہوتو ان کی طرف تر چھی نظر سے مت دیکھنا کیونکہ انسان جب کسی پرغصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تیز نظر سے ہی اس کا پہتہ چلتا ہے۔ ( درمنثور ٹن ابی حاتم ) معلوم ہوا کہ ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اعضاء وجوارح سے بھی فرما نبر داری انکساری ظاہر کرنا چاہئے رفتار و گفتار اور نظر سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے ان کو نکلیف ہینچے۔

ماں باپ کوگالی دینا گناہ کبیرہ ہے

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ حضور اقتدی ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ کبیر ہ گنا ہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آ دمی اپنے مال باپ کو گالی دے، حاضرین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فر مایا ہاں (اس کی صورت یہ ہے کہ ) کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتو وہ پلیٹ کر گالی دینے والے کے باپ کو گالی وے دے۔اور کسی دوسر سے خص کی بال کو گالی ویے تو وہ پلیٹ کر گالی دینے والے کی مال کو گالی دے۔ (مشکو ۃ المصابیح ص ۱۳۹۹ز بخاری وسلم)

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گائی دینے والے نے اپنی ماں یاباپ کوتو گائی نہ دی کئین چونکہ دوسرے سے گائی دلوانے کا ذریعہ بن گیااس لئے خود گائی و سینے والوں میں شار ہو گیا۔ اس کو حضورا نور ﷺ نے کمیرہ گنا ہوں میں شار فر مایا۔ اس سے بھی لیا جائے کہ جو شخص اپنے مال باپ کوخود و پنی زبان سے گائی دے گا ظاہر ہے کہ اس کا گناہ عام کمیرہ گنا ہول سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرات صحابة کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے ماحول کے اعتبار سے میہ بات بڑے تبجب کی معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنے والدین کوگائی و ے۔ ان کے تبجب پر حضور ﷺ نے گائی کا ذریعہ اور سبب بننے والی صورت بڑائی جو اس زمانہ میں پیش آسکتی تھی اکمین ہمارے اس دور میں تو ایسے لوگ موجود میں جو اپنی زبان سے مال باپ کوگائی و سے میں اور برے الفاظ اور برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ انا مللہ واجعون

ماں باپ کے لئے دعا اور استنعفار کرنے کی وجہ سے نافر ماں اولا دکوفر مانبر دارلکھ دیاجا تا ہے حضرت انس کے مصوراقد سے کہ حضوراقد سے ارشاد فرمایا کہ بلاشبد (ایسابھی ہوتا ہے) کہ بندہ کے ماں باپ وفات پا جاتے ہیں یا دونوں میں سے ایک اس حال میں فوت ہوجا تا ہے کہ شخص ان کی زندگی میں ان کی نافر مانی کرتار ہااور ستا تار ہا۔ اب موت کے بعدان کے لئے دعا کرتار ہتا ہے اوران کے لئے استعفار کرتار ہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جل شانۂ اس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ (مشکل قالمصابح ص ۲۱)

ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں

حضرت ابوہر برہ ﷺ سے روایت ہے کہ بلاشبہ اللہ جل شانۂ جنت میں نیک بندہ کا درجہ بلند فر مادیتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب سید درجہ مجھے کہاں سے ملاہے؟ اللہ جل شانۂ کاارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولا و نے جو تیرے لئے مغفرت کی دعا کی بیاس کی وجہ سے ہے۔ (مشکوۃ المصابع ص ۲۰۱۵ زاحمہ)

معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لئے دعا کرنا بہت بڑا حسن سلوک ہے اور بید حسن سلوک ایبا ہے کہ جوموت کے بعد بھی جاری رکھا جا سکتا ہے ، کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد ماں باپ کے لئے دعا کر دیا کرے اس میں پچھ خرچ بھی نہیں ہوتا ، اور ان کو بڑا فائدہ پہنچ جا تا ہے۔

وات ذَا الْقُرْ بِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَرِّرُ تَبْذِيْرُ الْأَنْ الْمُبَرِّينَ كَانُوَا الْمُبَرِّينِ كَانُوَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْلِلْ عَلَيْ الللْلِكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْلِلْ عَلَيْ اللْلُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللْلُولُ اللَّهُ عَلِي اللْلِلْ عَلَيْ اللْلُهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْلِلْ عَلَيْ الللْلِلْ عَلَيْ الللْلِلْ عَلَيْ الللْلِلْ عَلَيْ الللْلُولُ الللْلِلْ عَلَيْ الللْلِلْ عَلَيْ الللْلُولُ الللْلِلْ عَلَيْ اللْلُهُ الللْلُهُ عَلَيْ الللْلُولُ الللْلُولُ الللْلُولُ الللْلِلْ عَلَيْ الللْلُولُ الللْلُولُ الللْلُهُ الللْلُولُ اللَّهُ اللْلُولُ اللَّهُ الللْلُولُ الللْلُولُ اللَّهُ الللْلُولُ الللْلُو

# الْكِسْطِ فَتَقُعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُه إِنَّه كَانَ بِعِبَادِ ﴿ الْكَافِ بِعِبَادِ ﴾

و دورندتو ملامت کیا ہوا خانی ہاتھ ہو کر میٹھرے گا، بلاشبہ تیرار ب جس کیلئے جاہے رزق میں فراٹی دے دیتا ہے ادر دورزق میں تنگی کھی فرر دیتا ہے ، بلاشبہ دوا پنے بندول

# خَبِيْرًا 'بَصِيْرًا هُ

سے باخبر ہے ، دیکھنے والا ہے۔

# رشتہ داروں مسکینوں،مسافروں برخرچ کرنے ادر میانہ روی اختیار کرنے کا حکم، فضول خرجی کی ممانعت

گذشتہ آیات میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تھکم فرمایا اس حسن سلوک میں مال خرچ کرنا بھی آتا ہے اب ان آیات میں الدین کے علاوہ دوسر بے رشتہ داروں کے حقوق اداکر نے اور سکین ادر سافر کو دینے کا تھکم فرمایا ، ذوی القربی یعنی رشتہ داروں کو الدین کے علاوہ دوسر بے رشتہ داروں کے حقوق اداکر نے اور سکین ادر جس بھی ہوجا تا ہے جس کی تفصیلات کتب فقہ مذکور ہیں رشتہ داروں اور سکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی فضیلت سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کنیت البِّرَّ اَن تُسوَ لُوْا وْ جُوْھَ کُمْ کُور میں میں گذر چکی ہے۔

رشتہ داروں ،سکینوں اور مسافروں پر مال خرج کرنے کا تھم فرمانے کے بعد فضول خرچی اور بے جامال اڑانے ہے منع فرمایا ، مخاوت تو شریعتِ اسلامیہ میں محمود ہے لیکن مال کوضا کع کرنا ہے جا اڑا نافضول خرچی کرناممنوع ہے ، بہت سے لوگ گنا ہوں میں خرچ کردیتے ہیں اور بیوی بچوں کی فرمائشوں میں ہے جا مال صرف کرتے ہیں اور اس کے لئے اپنے سرقر ضے تھو پتے ہیں جن میں بعض مرتبہ سود کا لین وین بھی کر ہیں جان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں ایسے لوگ آیت کریمہ کے ضمون پر خور کریں ویگر آیات میں فرمایا لین وین بھی کر ہیں جان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں ایسے لوگ آیت کریمہ کے ضمون پر خور کریں ویگر آیات میں فرمایا کے جو کو لا مُسروفین کر نے والوں کو پہنڈ بیں فرمایا کا اور یمبال خوج کرواتا ہے اور کرنے والوں کی بہنڈیس فرمایا کا اور یمبال خوج کرواتا ہے اور کرنے والوں کی ندمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیلوگ شیطانوں کے بھائی ہیں (شیطان ہی ان سے فضول مال خرج کرواتا ہے اور گناہوں میں لگواتا ہے اس کی بات مانے والے اس کے بھائی ہیں فرمانی میں شیطان کی طرح سے ہیں۔

تفسیرابن کثیر (ص۳۳۶) میں حضرت ابن مسعودًاور حضرت ابن عباسٌ سے قال کیا ہے کہ تبدیب یہ ہے کہ تق کے علاوہ دوسری چیزوں میں مال خرج کیاجائے اور حضرت مجاہدٌ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال حق میں خرج کردی تو یہ تبذیر نہیں اورا یک مد بھی ناحق خرج کردی تو بہ تبذیر ہے۔

مْر يدفر مايا وَكَانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ تَحَفُورُ الورشيطان اين رب كابراناشكراب)

جولوگ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں مال فضول اڑاتے ہیں وہ بھی فاشکر ہے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا نعمتیں عطافر ما ئیں ان کو سوچ سمجھ کرمیا ندروی کے ساتھ خرچ کر نالازم ہے، فرائض ہوا جبات میں خرچ کر ہے، فعلی صد قات دے اور گنا ہوں میں مال ندلگائے ، یہ کتنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے جو مال عطافر مایا اسے گنا ہوں میں لگا دیا ہے جاخرچ کر دیا ، جس نے مال دیا آئ کی نافر مانی کی اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی ، اللہ تعالیٰ کی فعمتوں کی قدر دانی ہے کہ ان فعمتوں کو فعمت دینے والے کے تعلم کے مطابق خرچ کیا جائے۔

بعض مرتبدالیا ہوتا ہے کہ ذوی القر کی اور مسائلین اور مسافرین کودینے کے لئے اپنے پاس مال نہیں ہوتا یا ذرا بہت ہوتا ہے ایسے موقع پرلوگ امید دار ہوتے ہیں گئین ان کی مالی خدمت کرنے ہے معذور کی اور مجبور کی ہوتی ہے گمرساتھ ہی خرج کرنے والے کواللہ تعالیٰ ہے پرلوگ امید بھی ہندگی ہوئی ہوتی ہوتی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مال آجائے گا ایسے موقعہ پران لوگوں سے انجھے الفاظ میں اور نرم کہج میں معذرت کر لی جائے ان کی سرزنش نہ کرے اور ایسے الفاظ نہ کہے جن سے انہیں وکھ پہنچے مفسراین کثیر فَقُلُ لَّهُمُ قُولُا مَّیْسُورُ آ کی تفسیر کرتے ہوئے کی تصویح ہیں ای عدھم و عدا بسھولہ ولین .

لکھتے میں کہ حضرت باال اور خباب (فقرائے سحابہ ) بھی بھی اپن ضرورت کے لئے آنخضرت ﷺ سے سوال کرلیا کرتے تھے بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ان کے دینے کے لئے پچھے نہ ہوتا تھا آپ ان کی طرف سے شرم کے مارے اعراض فرمالیتے تھے زبانی طور یرکوئی جواب نہیں دیتے تھے اس پر آیت و اِماً تُعُوضَ نُ غنہُمُ ابْیَعَا آءَ (الاٰیة) نازل ہوئی۔

يُجرفرمايا وَلَا تَـجُـعَـلْ يَدَ لَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَنَفُعُدَ مَلُومًا مَحُسُورًا ه (اورتوايينها تحصُر ا بنی گر دن کی طرف باندھا ہوامت رکھاور نہاہے بالکل ہی کھول وے ورنہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہوکر بیٹھ رہے گا )اس آیت میں خرج آ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے جو پکھاللہ نے ویا ہے اس میں سے مال خرچ کرتا رہے ( لیکن گناہوں میں خرچ نہ کرے )اور بالکل ہی ہاتھ روک کرنہ بیٹھ جائے کہ خرچ ہی نہ کرے )اور جب خرچ کرنے گئے تو بالکل بوری طرح ہاتھ نہ کھول دے ( كەسارامال ختم كرد ) كيونكمايياكر نے سے ملوم بھى موگا اور محسور بھى موگا ،ملوم كامعنى ب ملامت كيا موااورمحسور كامعنى بركا ہوالیعنی عاجز بنایا ہوا ، جب اینے پاس کچھ بھی نہ رہے گا تو لوگ ملامت کریں گے جن لوگوں پرخرج کیا ہے و بھی کہنے گیس کے کہ ایسا ہے تکاخرچ کرنے کی کیاضرورت تھی؟ سوچ سمجھ کرخرچ کرنا چاہئے ،مال حاجات پوراہونے کا ذریعہ بھی ہےاور مال کمانے کا ذریعہ بھی جب کچھ نہ رہے گا تو حاجتیں بھی پوری نہ ہو تکیں گی اورآ ئندہ مال کمانے میں بھی بے بسی ہوگی بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ ملوماً کاتعلق پہلی بات ہے ہے جس کامعنی ہے ہے کہ خرج کرنے سے ہاتھ روک کر بالکل ہی نہ بیٹھ جائے ور نہ لوگ ملامت کریں گے اورمحسورا کا تعلق دوسری بات سے ہوار مطلب ہے ہے کنٹرچ کرنے میں اتنی زیادتی نہ کر کہ خود تنگدست ہو کر عاجز ہو کررہ جائے ، آیت کریمہ میں میاندوی کے ساتھ خرچ کرنے کا تکم دیا ہے اور میانہ روی ہمیشہ کام دیتی ہے حدیث شریف میں ہے الا فقه صادفی النفقة نصف المعیشة كخری میں میا ندروی آ دھی معیشت ہے۔ (مشکوۃ المصابح ص ۴۳۰) بعنی معیشت کی پریشانیوں کا آ دھاحل یہ ہے کہ خرچہ میں میاندروی اختیار کی جائے اورآ دھاحل باتی دوسری تدبیروں میں ہے جوفر دیا جماعت اس سے غافل ہے دہ یا تو سنجوس کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں رہے گی یا ذ رای مدت میں سارا مال خرج کر کے عاجز ہوکر بیٹھر ہے گی ، پھر قرضوں پرنظر جائے گی قریضے چڑھ جا کیں گے توانگی ادائیگی کا کوئی راستہ نه ہوگا، غیر قوموں کی طرف تکیس گےان ہے سودی قرضے لیں گے سود درسود چڑ ھتا چلا جائے گا جیسا کید نیا میں ہوتا ہے اور ہوتار ہاہے۔ فا گدہ......... یت بالا ہے یورا مال خرچ کر دینے کی ممائعت معلوم ہوئی ہی عام افراد کے لئے ہے جوخرچ کر کے پچھتا نے لگیں ادر پریشان ہوں اور پھر دوسروں ہے مانگنے لگیں۔حصرات مفسرین کرامؓ نے فر مایا ہے کہ اہل تو کل جوخرجؓ کر کے نہ گھبرا کمیں نہ تلمایا کمیں اور الله تعالی بران کا پورا پورا بھرمسہ وا بیے حضرات کواجازت ہے کہ اپنا پورا مال الله تعالی کی رضائے لئے خرچ کردیں حضرت ابو بمرصدیق ﷺ كاواقعة ومشبوراتى بے كمايك مرتبه جبرسول الله الله في فصدقه كرنے كاتكم دياتو حضرت ابوبكرصديق الله ساراى بال لے آئے آپ نے سوال فرمایا کتم نے گھر والوں کے لئے کیا ہاتی رکھاتو حضرت الو بمرنے عرض کیا کہ ابیقیت الله و د سوله ( کہ میں ان کے لئے اللہ

اوراس کے رسول کو باقی رکھا )۔ (مشکلو ۃ المصابیح نس ۵۵۱ز ترندی دابوداؤد )

آپ نان کاسارا ال بول فرمالیا، اور بھی اس طرح دیگرا کا برک واقعات ہیں، علام قرطبی ج اص ۴۵۰ میں فرماتے ہیں کہ و کان کشیر من الصحابة بنفقون فی سبیل الله جمیع اموالهم فلم یمنعهم النبی صلی الله علیه و سلم ولم بنکر علیهم الصحة یقینهم و شدة بصائر هم ، وانما نهی الله سبحانهٔ تعالی عن الافراط فی الانفاق ، واخواج ما حوته بداه من الممال من حیف علیه الحسرة علی ما خوج من بده فاما من وئق بموعود الله عزوجل و جزیل اوابه فیما انفقه فغیر الممال من حیف علیه الحسرة علی ما خوج من بده فاما من وئق بموعود الله عزوجل و جزیل اوابه فیما انفقه فغیر مراد بالأیه والله اعلم (یعنی بہت سے صحابة کرام من الله کرائے میں این کل اموال خرج کردیے تھاور چونکہ ان کا بقین الله تعالی من موطوع و تا تا الله کی ایم و من بدی الله عند کیا ہو وہ کی اس من میں این من من میں الله کے انعام اور الله تعالی کے صور کی اندا کے انعام اور الله تعالی کے وعدول پر پخته یقین ہو یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے)۔

آخر میں فرمایا اِنَّ رَبَّكُ نِبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ بِسَمَاعُ الرِّرُقَ لِمَنْ بِسَمَاءُ وَ يَفْدِدُ مَا اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ حَبِيرًا أَبْصِيرًا أَ اَصِيرًا اَ اللهَ عِبَادِهِ مَعِينًا أَبْعِبَادِهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيلَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيلِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَل عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِ

# الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْدِ وَلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأُولِيُّن

تابی تو ٹیرا تابیہ اور صحیح ترازہ سے تولوں ہے بہتر ہے اور انجام کے انتہار سے اچمی چیز ہے ۔

ا پنی اولا دکول نه کرو، زنا کے قریب نه جاؤ ،کسی جان کو بلا شرعی تھم کے لل نه کرو، تیبیموں کا مال نه کھاؤ

ان آیات میں متعدد،احکام ذکرفریائے ہیں، بیباتکم پیفر مایا بنی اداد وکوئنگدتی کے ڈریے تل نہ کرو۔اہل عرب اولا دکواس وجہ سے قبل کر دیتے تھے کہ ہم ادلا اکوکہاں ہے کھا تیں گے؟ جواوگ تنگدی میں ایسا کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا وَلا تسفُسُلُوا ٓ اُوْلَادَ تُکُسُمْ مِّنُ ۔ امُلائی بیااغاظ سورۂ انعام میں ہیںادر کچھاوگ اس لئے تل کردیتے تھے کومکن ہے آئندہ بنگ وست ہوجا کیں گےان کے لئے فرمایا و لا مَنْقُسَلُوْ ٓ ا وَلَا ذَكُمْ خَشْيَةَ اِهْلاَقِ تَمْ يَنْكُدَى كَثْرِ سِياولا وَكُلُّ نِهُرَ و بيسورة الاسراء كالفاظ بين نيزا بل عرب لزيول تُوثَّل كر ویتے تھے تا کیسی کودا مادنہ بنانا پڑے بیرسب جاہلا نہ رسمیں تھیں ، زمانہ جاہلیت میں شیطان نے اہل عرب کوان چیزوں پرڈالا تھا اللہ تعالیٰ ج*ل شانۂ نے فر*مایا اِنَّـهٔ تحیانَ حِطْاً تح<u>ین</u>وَ ان کانگل کرنابڑا گناہ ہے۔ یرانی جابلیت اب پھڑودکرآئی ہےدشمنان اسلام نے بیہ بات اٹھائی ہے کہاتنے سال کے بعد تک اگر بچوں کی پیدادار کی شرح اس طرح رہی جو پورے عالم میں ہے و زمین حچموٹی پڑ جائے گی اور کھانے پینے کی چیز وں کی کفایت نہ ہوگی البذاایسی کوششیں جاری کردی گئی ہیں جوان کے خیال میں بچوں کی پیدائش رو کنے والی ہیںاس کے لئے کئی کی طرح ہے برو پیگنڈ و بہور ہاہے ہماری بھاری قمیں خرچ کی جارہی ہیں ادر عجیب بات یہ ہے کہ وشمنان اسلام جو پچھ کہدد ہے ہیں مسلمان صاحب اقتدارا ہے شامیم کر لیتے ہیں قر آن وحدیث کی تصریحات کو بالکل نہیں دیکھتے قر آن نے اس جہالت کا پہلے ہی جواب دے؛ یااور فرماياديا نَسْحُتُ سَوْذْ فُهُمْ وَايَّاتُكُمُ (بهم تهبين بھی رزق، یں گےاورانہیں بھی رزق، یں گے ) تنہبیں کس نے روزی رسال بنایا ہے؟ اور نس نے اللہ کی مخلوق کورز ق دینے کانھیکہ دیا ہے؟ درحقیقت جتنے بھی طریقے تقلیل اولا دیے لئے جاری کئے ہیں یہ سب اللہ کی قضاوقد ر کے سامنے نا کام ہیں۔رسول اللہ ﷺ کاارشاد ما من نسسمة کائنة الٰی یوم الفیٰمة الا وهبی کائنة (لیمنی اللہ کے کلم میں قیامت کے دن تک جتنی بھی جانیں پیداہونے والی ہیں دوضرور پیداہوکرر ہیں گی )اورا یک حدیث میں ہے کے رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا ہا من كل المهاء يكون الولدواذاار ادالله خلق شيخ لم يمنعه شيئ (برنطف الداونيين: وتي اور جب الله كي چيز كے بيداكر نے كا اراد وفرماتا ہے تواہے کوئی چزرو کنے والی نہیں (مشکلوۃ المصابیح ص ۴۷۵) دیکھا جاتا ہے کہ مردوعورت ولادت کورو کئے کے لئے کئی طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالٰی کی تخلیق منظور ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے باوجود استقرار ہوجا تا ہے اوراولا دپیدا

آنے والےانسانوں کے بہی خیرخواوجوان کی آمداور پیدائش کےرو کئے کے لئے زورلگار ہے ہیں اُنہیں وقت سے پہلے آنے والول کی روزی کی تو فکر ہے لیکن موجودہ انسانوں کی جانوں کا فکرنہیں انہیں جگہ جگہ تل کرتے ہیں اور لتے ہیں اور ایسے ایسے آلات حرب تیار کرر کھے ہیں جودو چارمنٹ میں بی بورے عالم کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔

دوسراتکم یوں دیا وَلَا مُفْرِنُوا الزِّنِی اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهُ طُوسَآءَ سَبِیُلاً ہ (اورزناکے پاس بھی مت پینکو باشہوہ بری بے حیائی اور بری راہ ہے )اس میں زناکی ممانعت فرمائی اور یوں فرمایا کہاس کے پاس بھی مت پینکو اور اسے بے حیانی کا کام بتایا اور بری راہ سے تعبیر فربایا ، زنااییا براغمل ہےاورالیں لعنت کی چیز ہے جو جھی کھی کئی شریعت میں حلال نکھی بلکہ اسلام کے علاوہ جودوسرےادیان ہیں ندہبی طور پر و دبھی اسے ممنوع سجھتے ہیں گویافٹس وشیطان کے ابھار کی وجہ ہے اس میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

آج جب کہ یورب اورامریکہ بے جیائی کو ہنراور حیا کوعیب سمجھا جانے لگاہے وہاں زنا کاری بہت عام ہو چکی ہے جواوگ حضرت عیسی الظامیر سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں وہ تو حیا کی ہر سرحد پار کر بچکے ہیں اور چونکہ ان کے پادری ہراتو ارکو حاضرین کے ہرگناہ کو محاف کر ویتے ہیں اس لئے خوب دھڑ لیے ہے وام وخواص زنا کرتے ہیں ، جو سلمان وہاں جاکر بستے ہیں وہ بھی ان بے حیا کیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور شوہر کی جاتے میں وہاں رواج کی وجہ ہے اتنی زیادہ بے حیائی بھیل چکی ہے کہ ہیویاں ہوتے ہوئے زنا کاری میں مبتلا ہوتے ہیں اور شوہر کی رضامندی ہے ایک خص کی ہوئی دوسر نے خص کے ساتھ رات گذارتی ہے رسول اللہ اللہ الشار شاد ہے کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں السے الیا وہ وہ کی کے ایک میں جاتھ وہ ہوئے ہوئی ہیں جواب دیا ایسے وہ اوگ ہیں جوزنا کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں بھر میں ایسے بد اودار گڑھے پر گزرا جس میں بہت سخت آوازیں آرجی تھیں میں جوان میں جوال نہیں ۔ لئے حال نہیں ۔ (التر غیب والتر ہیب میں اے کو اس ویا کہ بیدہ وہورتیں ہیں جوزنا کاری کے لئے خال نہیں ۔ (التر غیب والتر ہیب میں اے کہا کہ بیدہ وہورتیں ہیں جوزنا کاری کے لئے خال نہیں۔ (التر غیب والتر ہیب میں اے کہا کہ بیدہ وہورتیں ہیں جوزنا کاری کے لئے ختی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جوان میں ۔ کو لئے حال نہیں ۔ (التر غیب والتر ہیب میں اے کہا کہ بیدہ عورتیں ہیں جوزنا کاری کے لئے خال نہیں ۔ (التر غیب والتر ہیب میں اے کہا کہ بیدہ عورتیں ہیں جوزنا کاری کے لئے خال نہیں ۔ (التر غیب والتر ہیب میں اے ک

اس گناہ ہے بچانے کے لئے شریعت مطہرہ نے بدنظری تک ہے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے کہ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور اس گناہ کی ونیاوی سزایہ کھی ہے کہ غیر شاد کی شدہ مرد یا عورت زنا کرلے تواس کو سوکوڑے مار ہے جا کئیں اور شاد می شدہ مرد یا عورت زنا کرلے تواس کو سنگسار کیا جائے بعنی پھر مار مار کر ہلاک کردیا جائے دنیا میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور شاد کا میں ہونا بھی ہے حضرت عمر و بن عاص بھی ہیں اور ان گناہوں میں زنا کاری کا عام ہونا بھی ہے حضرت عمر و بن عاص بھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فر مایا کہ جس قوم میں زنا کاری بھیل جائے گی قط بھی کران کی گرفت کی جائے گی اور جن لوگوں میں رشوت کا لین دین ہوگار عب کے ذریعے ان کی گرفت ہوگی ( یعنی دلول پر رعب طاری ہو جائے گا اور جمنی قوم میں رہیں گے ) حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی شنہم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاو فر مایا کہ جب کسی قوم میں ( ایک روایت میں ہے کہ جب کسی بستی میں ) زنا اور سود کا ظبور ہو جائے تو ان اوگوں نے اپنے جانوں پر اللہ تعالی کا عذا ب ناز ل کر ( ایک روایت میں ہے کہ جب کسی بستی میں ) زنا اور سود کا ظبور ہو جائے تو ان اوگوں نے اپنے جانوں پر اللہ تعالی کا عذا ب ناز ل کر ( ایک روایت میں ہونا تر ہیں ہوں کی دونا کی تو ان کی گورٹ ہے جانوں پر اللہ تعالی کا عذا ب ناز ل کر ( ایک روایت میں ہونا تر ہیں ہوں کی دونا کی تو ان اور این میں ہونا ہوں کے ایک جانوں پر اللہ تعالی کا عذا ب ناز ل کر دوایت میں دیں ہونا ہوں ہوں کے ایک ہوں کے ایک کی دونا کی کھورٹ کی دونا کے دونا کی کھورٹ کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کے دونا کی دونا کونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کونا کی دونا کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کی د

جب زناعام ہوجاتا ہے تو حرام کی اولاد بھی زیادہ ہوجاتی ہے نسب باقی نہیں رہتا کون کس کا بیٹا ؟ اور کس کا بھتیجا یا بھانجا؟ ان سب
باتوں کی ضرورت نہیں رہتی ۔ صلہ حمی کا کوئی راست نہیں رہتا۔ اورانسان حیوان محض بن کررہ جاتا ہے۔ حال کی ہونے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے ۔ بلکہ حرای ہونے ہی کومناسب بیجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں یورپ کے رہنے والوں پر بیا بیس محفی نہیں ہیں ۔
حضرت میمونہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فربایا کہ میری امت برابر خیر پر رہے گی جب تک ان میں زنا کی اولاد کی کثر ت نہ بوجائے ۔ سوجب ان میں زنا کی اولاد کی تو عنقریب اللہ تعالی ان کو عام عذاب میں مبتلا فربادے گا۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ جب زنا ظاہر ہوجائے گا تو شکلہ تی اور ذلت کا ظہور ہوگا۔ (الرسنیب دالتر بیب ص ۲۷ تر ۳۰)

صیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب ﷺ میں رسول کی گالیک خواب مروی ہے (حضرات انبیاء کرام میں مالسلام کا خواب سچا ہوتا ہے ) جس میں بہت می چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں ایک بات میر بھی ہے کہ آپ کا گذرایک ایسے سوراخ پر ہواجو تنور کی طرح تھا۔ اس میں جو جھا تک کرد یکھا تو اس میں ننگے مرداور ننگی عورتیں نظر آئیں ان کے نیچے ہے آگ لیٹ آتی تھی جب دہ لیٹ اوپر آتی تھیں تو دہ ا

زناہرحال میں حرام ہے۔

چیختے چلاتے اور فریاد کرتے تھے آپ نے اپنے ساتھیوں ہے دریافت فرمایا (جن میں ایک جبریل اور ایک میکائیل تھے ) یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کدیپز ناکار مرداور زناکارعور تیں ہیں۔ (صبح جناری ۴۳۰ دوفی المشکلا ہیں۔۳۹۵)

امہوں ہے ہوا ہدیا کہ بیدنا کا دسرواور رہا کا ربود اس بیل اس و جاری اساوہ سے اور مریرہ ہوتا ہے ہیں۔
جب زنا کی عادت پڑجاتی ہے تو بڑھا ہے ہیں بھی زنا کرتے رہتے ہیں۔حضرت ابو ہریرہ ہوتا ہے ان ہیں و کیھے گا (ا) زنا کا رکہ قیامت کے دن اللہ ان ہے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کی طرف (رحمت کی نظر ہے ) نہیں و کیھے گا (ا) زنا کا راوڑ ھے کو بھی اور ھا اور ایک حدیث میں داخل نہ ہوں گے ،ان میں زنا کا راوڑ ھے کو بھی شار فر مایا ،اور ایک حدیث میں ہے کہ میں شخص ہے ان میں زنا کا راوڑ ھے کو بھی شار فر مایا ،اور ایک حدیث میں فر مایا کہ میں شخصوں ہے اللہ کو بغض ہے ایک زنا کا ربوڑ ھا بھی ہے۔ (التر غیب سے کہ درسول اللہ چھٹے نے ارشاوفر مایا کہ جو شخص کی ایسی عورت کے بستر پر ہمیشا جس کا شو ہر گھر پڑئیں ہے (اور اس کے غائب ہونے کو اس نے زنا کا ذراجہ بنالیا ) تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر ایک اثر دھا مسلط فر مائے گا (التر غیب سے والتر ہیب ص ۱۹ سے کا شوہر گھر پر نہ ہو عورت سے جوڑ بھا لیتے والتر ہیب ص ۱۹ سے کا شوہر گھر پر نہ ہو عورت سے مرد کی ضرورت محسوں کرتی ہے زنا کاری کا مزاج رکھنے والے ایسی عورت سے جوڑ بھا لیتے ہیں ایسے وگوں کو خدکورہ بالا وعید سنائی ہے ہمطلب نہیں ہے کہ شوہرا گر گھر پر ہواور و بوث ہوتو اس کی اجازت سے گناہ حلال ہوجائے گا

اسلام عفت اورعصمت والا دین ہے۔اس میں فواحش اور منکرات اور زنا کاری اوراس کے اسباب اور دوائی ، ٹاچ رنگ ،عریانی وغیر ہ کی کوئی گنجائش نبیں ۔ پورپ کے شہوت پرست انسان نما حیوانوں میں زنا کاری عام ہے محرم عورتوں تک سے زنا کرتے ہیں قانو نأمر دوں کومردوں سے شہوت پوری کرنے کو جائز قرار دیا گیاہے اس کی وجہ سے طرح طرح کے بدترین امراض میں بہتلا ہیں۔

ایک صدیث میں بربادی کے اسباب میں سے میکھی بتایا جاتا ہے اکت نفی الوجال بالو جال النساء بالنساء ( کرمردمردوں سے شہوت پوری کرنے لگیں اورعورتیں عورتوں ہے )۔ (الترغیب والتر ہیب س۲۶۷ج۳)

اورب والوں کی و یکھادیکھی مسلمان بھی ان کے کرتو توں کے ساتھ بنتے جارہ میں اور شبوت پرستوں کوان کے مقاصد میں کامیاب بنارہے ہیں سورۂ نساء میں فرمایا و الله مُیرِینهُ اَنْ یَّنُوْبَ عَلَیْکُمْ وَ مُیرِیمُهُ الَّذِینَ یَتَبِعُونُ الشَّهَوَ ابَ اَنْ تَعِیمُلُوا مَیُلاً عَظِیُمًا (اوراللّٰہ جاہتاہے کہ تمہاری توبقول فرمائے ،اور جولوگ شہوتوں کا اتباع کرتے ہیں وہ جاہتے ہیں کہتم بڑی بھاری کجی میں پڑجاؤ)

بعض زنا کارعورتوں کی میہ بات سننے میں آئی ہے کہ میرابدن ہے میں جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ یہ تو تھر کفر کی بات ہے قر آن کا مقابلہ ہے۔اس کامعنی میہ ہے (العیاذ باللہ) زنا کاری سے قر آن کامنع فر ماناضح نہیں، در حقیقت بہت سے لوگوں نے میسمجھا، ی نہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ تعالی خالق ہے اور مالک ہے، سارے ہندے اس کی مخلوق ہیں اور مملوک ہیں مملوک کو کیاحق ہے کہ اپنی ذات کو اپنے ابارے میں اور اپنے جسم و جان کے بارے میں خود کو مختار سمجھے۔

بہت سے ملکوں میں بیقانون نافذہے کہ ذیا بالمجبو تو منع ہے لین اگر رضامندی سے کوئی مروعورت سے زنا کر لے تواس پر نہ کوئی موافزہ ہے اور نہ کوئی سزا۔ بہت سے وہ ممالک جن کے اصحاب اقتدار مسلمان ہونے کے وعوے وار ہیں ان کے ملک میں بھی بیقانون نافذہ ہاور دشمنوں کے سمجھانے سے بیقانون پاس کر دیا گیا ہے کہ بیک وقت نکاح میں صرف ایک عورت رہ سکتی ہے لیکن دوستیاں جنتی جا ہے کہ کیا گانس کے بارے میں بالکل کوئی فکر نہیں ، مسلمان کو کافر سے جا ہے کہ کیا رنگ لائے گااس کے بارے میں بالکل کوئی فکر نہیں ، مسلمان کو کافر سے کیا چھینے پنا ؟اسے تو قر آن وحدیث کے توانین نافذ کر نالازم ہے۔

آخر میں ایک حدیث کاتر جمه لکھ کریے عظمون ختم کیاجا تاہے۔

حضرت ابن عمرﷺ نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہا ہے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤگے اوراللہ کرے کہتم ان چیزوں کونہ پاؤ۔ (تو طرح طرح کی مصیبتوں اور بااؤں میں ابتلاء ہوگا)

- (۱) جس توم میں تھلم کھلاطر ابقہ پر بے حیائی کارواج ہوجائے گاان اوگوں میں طاعون تھلے گااورا بسے ایسے امراض میں مبتلا ہوں گے جوان کے اسلاف میں نہیں تھے۔
- (۲) اور جواوگ ناپ ټول ميس کي کريں گےان کوقنط کے ذریعہ پکڑا جائے گا اور بخت محنت اور بادشاد کے ظلم ميں مبتلا ہوں گے۔
  - (۳) اور جواوگ اپنے ہالوں کی زکو قاکوروک لیس گےان ہے بارش روک کی جائے گی اورا گرجانور نہ: ول (بالکل ہی) بارش نہ ہو۔
  - (۲۶) اور جولوگ اللہ کے عہد کواوراس کے رسول کے عہد کوتو ڑ دیں گےان کے اوپر دشتن مسلط کر دیا جائے گا وہ ان کے العض اموال لے لیگا۔
  - (۵) اورجس قوم کےامیحاب اقتداراللہ کی کتاب کے ذریعے نیصلے نہ کریں گے اوراللہ نے جوچیز نازل فر مائی اس کواختیار نہ کریں تواللہ تعالیٰ ان کے آپس میں ایسی مخالفت پیدافمر مادے جس کی وجہ ہے آپس میں کڑتے رہیں گے۔

(رواه ابن ملحه في باب العقو بات صيمالا)

ا تیسراتھم بیفر بایا کہ اللہ نے جس جان کوتل کرنے ہے منع فر مایا اسے قبل نہ کرو۔ جس کسی جان کاقبل کرنا شریعت اسلامیہ میں حلال نہیں ہے اس کا قبل کردینا کمیرہ گنا ہوں میں ہے ہے۔ اور اس بارے میں بخت وعیدیں وار دہوئی ہیں قبل کی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت ہے اس کی تفصیلات سورۂ بقر ہ کے اکیسویں رکوع میں۔اور سورۂ نساء کے تیر ہویں رکوع میں اور سورۂ ما کدہ کے ساتویں رکوع میں گزرچکی ہیں۔

سورہ نساہ میں قتل کی وعیدیں بھی نہ کور ہیں۔ وہاں ہم نے متعدد احادیث کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے قبل نفس کی حرمت بیان کرنے کی بعد ارشاد فر بایا و مَنْ قُتِیلَ مَظْلُومًا فَفَفَذَ جَعَلْنَا لِوْلِیّهِ سُلْطَانًا فَلاَ بُسُوفَ فَی الْفَتْلَ اور جُرِحْض ظلماً قتل کیا گیاس کے دل کے لئے ہم نے اختیار رکھا ہے موہ قبل کرنے میں حدے آگے نہ بڑھے ) کسی حقل کردیے پر جوعذاب ہے وہ آخرت ہے متعلق ہے اور دنیا میں جو اس کے بارے میں شرعی احکام ہیں ان کے مطابق مقتول کے ولی کو میافتیار دیا گیا ہے کہ وہ شرعی اصول کے مطابق قتل کا شہوت ہو جانے پر انہیں حدود پر رہے جوحدوداس کے لئے مقرر کر دی گئی ہیں مثلاً قبل خطامیں دیت کے بجائے قاتل کو قبل نہ کرے اور قبل عمل جو شریعت نے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے اسے قاتل تک ہی محدود رکھا جائے جوش انتقام میں قاتل کے سواکسی دوسرے شخص کو اس کے اعز ہو واقر با میں سے قبل نہ کروے ۔ نیز قاتل کے قبل کرنے میں زیادتی نہ کرے ۔ مثلاً اس کے باتھ یاؤں ، ناک کان نہ کائے ، جے مثلہ کرنا وہ تو ہو

معامله برعکس ہوجائے گا۔اوراب شرعی قانون میں اس کاموَاخذ ہ ہوگا۔

چوتھا تھم : · · · یفر مایا کہ بیٹیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگرا لیے طریقے پر جوستحسن ہو بیبال تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اس بارے میں سورۂ نسا ، کی تفسیر میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے ۔

بانچوال حمنی بید یا کے عبد کو پورا کر واور ساتھ میں میکھی فرمایا کہ اِنَّ الْعَقَدُ کَانَ هَسْنُو ۚ لَآ (لیمیٰ عبد کی باز پرس ہوگی) بہت سے اوگ عبد تو کر لیتے میں کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے اور قصدا عبد کی خلاف ورزی کرتے ہیں ۔ وفع الوقق کے طور پروعدہ کر لیتے ہیں اور عین معاہدہ کرتے ہیں ۔ اس طرح کے اوگوں کو تنبیہ فرمائی کے ہیں اور عین معاہدہ کرتے وقت بھی دل میں عبد تو ڑ نے اور دعا دینے کا اراوہ کئے ہوئے ، ویتے ہیں ۔ اس طرح کے اوگوں کو تنبیہ فرمائی کے عبد کی باز پرس ہوگی قرآن مجد کی ہائے اس عبد لیورا کرنے کا حکم دیا ہے ۔ سورۃ بقرہ کی آیت و اللہ مُوفَّوُن بِعَقَدِ بِهِ اِنْدَا عَلَمُ اللّٰهِ اِنْدُنُونَ الْمُنُونَ الْمُوفُونُ بِالْعُفُونِ اور سورۃ کل کی آیت و اَوْفُوا بِعَقَدِ اللّٰہِ اِنْدُنُونَ الْمُنُونَ الْمُنُونَ الْمُنُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اِنْدُنُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اِنْدُنُونَ الْمُنُونَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِقَاللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰه

چینا حکم: ..... بیده یا که ناپ تول بوری کیا کرواور تھیک تر از و ہے تولا کرو۔

آخريين فرمايا فَلِكَ خَبُرٌ وَ أَحْسَنُ فَأُولِلًا كَدَاحِكَام بِرَعْل كِرِنا بهتر بِادرانجام كِها عنبار ب الجهي چيز بـ ـ آيات بالامين جواحكام مذكور بوئ سورة انعام كركوع نمبر امين بهي ذكر فرمائ كئے مين وہال بهي ملاحظ فرمالين ..

# وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ الْوَلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ۞

اور تو اس کے بیجے نہ یہ جم کا تیجے علم نہ ہو، باشہ کان اور آگھ اور ول ان سب کے بارے میں سوال جو گا، وَلاَ تَهُشِ فِف الْرَرْضِ مَرَحًا وَإِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْرُرْضَ وَلَنْ تَسُبِلُغُ الْجِبَالَ طُولاً ۞كُلُّ ذَٰلِكَ

اور تو زمین میں ازاتا :دا مت چل ، بے شک تو ہر گز زمین کو مچاز نہیں سکتا اور ہر گز پہاؤوں کی کمبائی کو پینچ نہیں سکتا، یہ سب برے

## كَانَ سَيِّئُهٰ عِنْدَرَتِكَ مَكْرُوهُما ۞

کام تیرے دب کے نز دیک نابستدیدہ ہیں۔

جس بات کا پہتی ہیں جس کے تیجھے پڑنے اور زمین پراتراتے ہوئے چلنے سے ممانعت سے سہا ہیں میں میں میں نہ ذکر جب رہا ہیں ہے جب کے میں انداز

سیتین آیات ہیں پہلی آیت میں اس بات پر تعبیفر مائی کہ جس بات کا علم ضہوا س کے پیچھے نہ پڑو اس کی جامعیت بہت سے اعمال کو شامل ہے اس نصیحت پر دھیان نہ دینے کی وجہ ہے جو اعمال صادر ہوتے ہیں معاشرہ میں جو بد مزگی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی آبروریزی نوجواتی ہے خضر الفاظ میں ان سب کی ممانعت آگی۔ غلط حدیثیں بیان کرنا خود حدیثیں وضع کرنا جھوٹے راویوں ہے حدیثیں لیمنا اور انہیں آگے بڑھا ناکس کے بارے میں محض انگل سے یاسی سنائی باتوں کی بنیاد پر بچھ کہد دینا تہمت رکھ دینا یہ سب ایس کی بنیا دیر ہو تھی کہدوینا تہمت رکھ دینا یہ سب ایس کی بنیا دیر ہوتے ہو گئی است کا بات کا بیتیں ہوتی سورہ جم میں فر مایا ان بیس اور دنیا دی اعتبارے آپس میں بغض اور دشمنی پھیلاتی ہیں صرف گمان سے انگل بچو کوئی بات کا بیتیں ہوتی سورہ جم میں فر مایا ان بیس ہوتی سورہ جم میں فر مایا ان بیس ہوتی سال میں فلاں عیب ہے پھر بھلا محض انگل سے یا خود سے بنا

کرکسی کے بارے میں یوں کہددینا کہ اس نے یوں کیا ہے یا کہاہے کیسے طال ہوسکتا ہے؟ صاحب معالم النفزیل تحریر فرماتے ہیں فال قَسَاده لا تـقَل رايت ولم تر سمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمهُ وقال مجاهد لاتوم احدا بما ليس لكب به علم قال القتيبي لا تتبعه بالحدس والظن وهو في اللغة اتباع الاثر يقال قفو ت فلا نا اقفوه وقفيته واقفيته اذااتبعت اثر. يُرار شاوفر مايا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّاذِي كُلُّ اُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا كان اورآ تكهاورول ان سبك بارييس باز یری ہوگی ،اللہ تعالیٰ شانۂ نے جو بیاعضادیئے میں بین بین میں دیئے کہان کوجیسے حیامیں اور جہاں حیامیں استعمال کریں جس ذات یا ک نے عطافر مائے میں اس نے ان سب کے استعمال کرنے کے مواقع بھی بتائے ہیں اور وہ اعمال بھی بتائے ہیں جن سے ان کو محفوظ رکھنا لازم ہے کہاں دیکھے اور کیابات سے اوراپنی قوت فکریہ کو کہال خرچ کرے،ان سب کی تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں،کسی نے چوری کرلی کسی کوظماً مارا،حساب غلط لکھ کریا جھوٹا بل بنا کر خیانت کر دی یا کسی ایسے مرو یا کسی عورت سے مصافحہ کرنا جائز نبیں تو اس نے اپنے ہاتھ یاؤں کوغیر شرقی امور میں استعال کیا، بائمیں ہاتھ سے کھایا اور داہنے ہاتھ سے استنجا کیا یہ بھی ہاتھ کا غلط استعال ہوا، کسی شخص نے گانا سنا با جوں کی آواز کی طرف کان لگایا غیبتیں سنتار ہا ہیکان کا غلط استعمال ہوا، کسی شخص نے ایسی جگہ نظر ڈالی جہاں و کھنا نظر ڈالناممنوع تھا، بدنظری ہے کسی کو دیکھ لیاکسی کے ستر پرنظر ڈالی آنکھوں کوکسی بھی طرح گناہوں میں استعمال کیا تو سیسب آ تکھوں کا غیرجگہاستعال کیا،حدیث شریف میں ہے کہ آتکھیں زنا کرتی ہیں اوران کا زناو کیمنا نظر کرنا ہے اور کان بھی زنا کرتے ہیں ان کازناسنا ہے اورزبان بھی زنا کرتی ہے اس کازنابات کرنا ہے اور ہاتھ بھی زنا کرتا ہے اس کازنا پکڑنا ہے اور یاؤں بھی زنا کرتا ہے اس کا ز نا چل کر جانا ہےاور دل خواہش کرتا ہے اور گناہوں کی آرز وکرتا ہے اور اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرویتی ہے یعنی موقعہ لگ جا تا ہے تو شرم گاہ گناموں میں استعال ہو جاتی ہے ورنہ شرم گاہ کا زنامونییں یا تالیکن اس سے پہلے دوسرے اعضاء زنا کر چکے ہوتے ہیں اوران کا گناہ صاحب اعضاء کے ذمہ بر جاتا ہے کیونکہ انہیں اس نے استعال کیا ہے۔(مثلہ ۃالمان ۲۲)

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ ہے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہتم میرے لئے چھے چیز ول کے ضامن بن جاؤیل تبہارے لئے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں (۱) جب بات کروتو چے بولؤ (۲) وعدہ کروتو پورا کرؤ (۳) جب تبہارے پاس امانت رکھ دی جائے تواہے ادا کرؤ (۴) اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کروگر ۵) اپنی آئھوں کو نیچی رکھوڑ (۲) اپنے ہاتھوں کو (بے جااستعمال سے ) روکے رکھو۔ (مشکو قالمصابع ۲۵۵)

 جووہ کیا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ایک سحابی کو حفاظ ہے اعضاء (از معاصی ) کے لئے بید عابتائی السلھ ہم انسی اعو ذہک من مشر سسمعی و شسر بسصری و شر لسانی و شر قلبی و شری منبی (اے اللہ میں آ ب اپ اپنے کا نول اورائی آنکھوں اورائی زبان اوراپنے دل اورا پی منی کے شرسے پناو مانگا ہوں ) کوئی شخص بیٹیال نہ کرے کہ بیمیر ہے اعضاء ہیں جیسے چاہوں استعال کروں تو خود اپنائیوں ہے اور تیرے اعضاء سب اللہ جل شانہ کی مخلوق اور مملوک ہیں ، میدان آخرت میں کے جمتی کام ندرے گی ،اعمال نامہ لکھا ہوا سامنے ہوگا لبندا اپنے نفس کو اپنے قلب کو اپنے اعضاء کو پاک اور صاف لے کر جاؤیہ سب اعضاء اللہ تعالی شانہ کا عطیہ ہیں ایک بارے میں بازیر س ہوگی۔

ومرى آيت ميں اترا كراورا كنز مكر كرچنے كى ممانعت فرمائى اور فرمايا وَ لَا تَمْشِ فِي الْآدِ ضِ مَوَ حَا ( كَ تَوْرَ مِين مِيں اترا تا ہوا مت چلى ) اِنْ اَكْ لَتُ تَخْرِقَ الْآدُ هَلَ وَلَمَنَ وَلَمَن وَلَيْ تَبْلُغَ الْجَبَالُ عُلُولًا ( بِحَثَلَ اوْ زَمِين وَهِيں پُهَا اُسكا اور پهاڑول كى لسبائى كونيس بُهُجُهُ وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلا اللهِ عَلَى جَلَى جَلِي اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلِي وَلِي اللهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَى وَلِي اللهُ وَلِي وَلا اللهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلا اللهُ وَلَى وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلا اللهُ وَلَى اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَى وَلِي وَلا اللهُ وَلِي وَلِي وَلا اللهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلا اللهُ وَلِي وَلِي وَلا اللهُ وَلِي وَلا اللهُ وَلَي وَلِي وَلا اللهُ وَلَى وَلِي وَلَي وَلَيْ وَلِي وَلِي وَلِي اللهُ وَلِي وَلِ

تیسری آیت میں مذکورہ بالا برائیوں کی شناعت اور قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ٹھے کُ ذٰلِلگ سُحَانَ سَیَسُهُ مُعِنْدُ رَبَلْكَ

منگرونگ (پیسب برے کام تیرے رب کے نز دیک ناپسندیدہ ہیں)صاحب معالم النز پل فریاتے ہیں کہ وقف کی ربُّک اُن لاَّ الله عَنْهُ اَنْ الله الله کار تکاب کرنا ہوں ہوں الله کا اور جن امورے نکخ کا تکم فرمایا ہے ان کار تکاب کرنا ہوں ہوں الله عَنْهُ الله کار تکاب کرنا ہوں ہوں ہوں ہوں تک کا تکم فرمایا ہے ان کار تکاب کرنا ہوں ہوں ہوں ہیں جس نے وجود بخشا پرورش کے اسباب پیدا فرمائے جوا محال اس کے مزد کی کا لیسندیدہ ہیں ،ان کوا ختیا دکرنا عقلاً بھی فتیج ہے، جورب جل شائۂ کورب نہیں مانے وہی افعال شنیعہ اورا محال سیند کے مرتک ہو سے جس

﴿ لِكَ مِمَّا ٱلْوَخِي اِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ الْحِكْمِيةِ ﴿ وَلاَ تَجْعَلُ مَعَ اللهِ اللهَا اخْرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ الْمِالِكَ مِمَّا الْحِكْمِيةِ ﴿ وَلاَ تَجْعَلُ مَعَ اللهِ اللهَا اخْرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ اللهِ اللهِ اللهَا الْحَرَامِيةِ وَاللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

# قَوْلًا عَظِيًّا أَنْ

مِرْ قُ مِا مِتْ كَمَتْمَ جُورِ

## اللّٰدے ساتھ معبود کھہرانے والوں کے لئے جہنم ہے اوراس کے لئے اولا د تجویز کرنا بہت بڑی بآت ہے

آیات سابقه میں جواحکام بیان ہوئ اول تو ان کے بارے میں رسول اللہ کے کو کاطب کرتے ہوئ ارشا فر ایا کہ یہ سب اس حکمت میں سے ہیں جواللہ نے آپ پروٹی کے ذریع کے ذریع کے دریع کے دری

لیعنی بیدہ دھ تھکم افعال ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کا نقاضا ہے کہ بند ہے آئبیں اختیار کریں اور بیدہ ومحاس اخلاق ہیں اور محکم قوانمین ہیں اورافعال فاصلہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے مشروع فرمایا ہے۔

اس کے بعد یوں فرمایا ہے اے مخاطب اللہ کے سواکوئی معبود تجویز نہ کرو ورنہ ملامت کیا ہوا را ندہ کیا ہوا دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ خطاب ساری امت دعوت اور ساری امت اجابت کو ہے جوکوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گاستی ملامت ، دیگا اور قیامت کے دن دوزخ میں جھکیل دیا جائے گا ، مدحود لغت کے اعتبارے وہ ہے جوز لیل ہوا وراس پر پھٹکار پڑی ہوجس کی وجہ ہے دورکر دیا گیا ہو وی کہ نہ فنگ نے فیا مذکو ما مذکو کہ آفر مایا ہے اس کے محاورہ کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ ملامت کیا ہوارا ندہ کیا ، وادوز نے میں فرال دیا جائے گا۔

۔ شرکتین عرب جوطرح طرح کے شرک میں مبتلا تھے ان میں ہے ایک ریجھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دنجویز کرتے تھے اور اولا د مجھی کیا تجویز کی؟ فرشتوں کواللّہ کی بیٹیاں بنادیا! بیسب پچھانہوں نے شیطان کے سمجھانے سے عقیدہ بنایا جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی اول الد تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنائی ظلم ہوہ اولاد سے پاک ہواولا داس کی شایاں شان نہیں ، پھراولا دہمی تجویز کی تو ہیں تبدیل تبدیل کے انہیں لڑکیاں گوارانہ تھیں بئی پیدا ہ وجاتی تو اسے زندو فن کردیتے تصاللہ کے بیٹیاں تجویز کرنا جونو دانہیں بھی ناپند ہیں انہا کی ہا ہت ہے ذکور و بالا آیتوں میں ان کی ہمافت بیان کرتے ہوے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہارے لئے بیٹوں کو نصوش کر دیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنالیا؟ اِنْکُمْ لَسَفُوْلُوْنَ فَوْلًا عَظِیماً (باشبہ تم بڑی بات کہتے ہو) یعنی گناہ کا متبار ہیوں کو نصوش کر دیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنالیا؟ اِنْکُمْ لَسَفُوْلُوْنَ فَوْلًا عَظیماً (باشبہ تم بڑی بات کہتے ہو) یعنی گناہ کا متبار سے بید بہت بڑی بات ہوں ہیں فرمایا و قبالو التَحَدُدَ السَّماوَاتُ یَسْفُ طُونَ مِنْهُ وَتَنَسُّقُ الْاَرْضُ وَ تَجَوُّ الْحِبَالُ هَدُّا ٥ اَنَ کَا وَ السَّماوَاتُ یَسْفُ طُونَ مِنْهُ وَتَنَسُّقُ الْاَرْضُ وَ تَحَدُّ الْحِبَالُ هَدُّا ٥ اَنَ الرَّحْمُ لِوَ اللّٰهِ حَمْلُوا اللّٰهِ حَمْلُوا اللّٰهِ حَمْلُوا اللّٰهِ حَمْلُوا اللّٰهِ حَمْلُوا اللّٰوَحُمُ اللّٰهُ وَتَعَدُّ اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰواتِ اللّٰمِ حَمْلُوا وَلَعْ اللّٰمُ حَمْلُوا وَلَعْ اللّٰمُ حَمْلُوا وَلَعْ اللّٰمُ اللّٰمِ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ وَلَمْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَوْلُواللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ عَمْلُواللّٰمُ وَلَاللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ 
وَلَقَدُ صَرِّفْنَا فِي هِذَا الْقُرْانِ لِينَ كَرُوا وَمَا يَزِندُهُمُ اللَّهُ نُفُوْمًا ۞ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَةَ الِهَةُ اللهَ لُهُ اللهَ اللهُ الل

كَمَا يَقُوْلُوْنَ إِذًا لاَ بْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلاً ۞ سُبْخِنَهُ وَتَعْلَى عَبّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا

ہوتے جین کہ یہ اوگ کہتے میں تو انہوں نے عرش والے کی طرف راستہ تاہش کر لیا ہوتا، وہ یاک سے اور اس سے برتر ہے جو یہ لوگ

كَبِيْرًا ۞ تُسَتِبِحُ لَهُ السَّمُونُ السَّبِعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّعُ

کہتے ہیں من قال آ مان اور زیمن اور جو بیٹوان کے اندر ہے اس کی یا تی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایک نہیں جو اس کی حمرے ساتھ اس کی با کی بیان

بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنَ لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۞

نہیں کرتی ہو لیکن تم ان کی حمد کو نہیں سجھتے، باشہ رو قلیم ہے غفور ہے۔

الله تعالیٰ وحدہ ٔ لاشریک ہے،شرک کرنے والوں کی باتوں سے پاک ہے، ساتوں آسان اور زمین اور ہر چیز اس کی تصبیح وتحمید میں مشغول ہے

ان آیات میں اول آوریفر مایا کہ ہم نے قرآن مجید میں جو ہاتیں بیان کی میں (جن میں آو حید کی دعوت ہے اوراس کے دلائل ہیں شرک کی خدمت اور آخرت کی یقین دہانی ہے اور افعال خیر کی ترغیب ہے اور برے انتمال کی وعیدیں ہیں ) ان کوطرح طرح سے بیان فرمایا تا کہ خاطبین غور کریں سوچیں اور مجسیں، پھر فرمایا و مُعاین بُورُهُ مُعْمُ اللّٰ تفُورُ اَ اور حال سے ہے کہ اس قرآن کے بیان سے متأثر منبیں ہوتے بہتر اور نامی است میں اور میں موجود اور نامی میں اور میں موجود سے بیار اور میں موجود سے بیان سے ایر منبیں لیتے حالا کار مختلف وجود سے ان کو سے میں موجود سے موجود سے میں میں موجود سے میں موجود سے مادور میں موجود سے میں میں موجود سے میں موجود سے میں موجود سے مادور میں موجود سے میں میں موجود سے مادور موجود سے میں میں موجود سے میں میں موجود سے میں موجود سے مادور موجود سے موجود میں موجود سے موجود سے مادور میں موجود میں موجود سے موجود سے موجود سے موجود سے مادور میں موجود سے میں موجود میں موجود سے موجود سے موجود سے موجود میں موجود سے موجود میں موجود سے موجود سے موجود سے موجود میں موجود سے موجود سے موجود سے موجود میں موجود سے موجود سے موجود میں موجود سے موجود سے میں موجود سے موجود

الله تعالیٰ کی مخلوق سی کھتوالیں ہے جوذی حیات ہے جے زندہ کہاجاتا ہے ان میں فرشتے اور انسان و جنات ہیں یہ اسحاب نہم ہیں الله پاک نے ان کو مجھے عطافر ہائی ہے، اور کچھے چیزیں ایسی ہیں جوزندہ بھی ہیں اور ان میں فہم بھی ہے لیکن فہم زیادہ نہیں ہے جیسے حیوانات اور چیندویرندان میں ای سیم تھے ہے کہ ضرورت کے لئے کھائیں پئیں بچوں کی پرورش کریں ہملہ آور سے بچائی کریں اپنے مجازی مالک کی ہدایت پرچلیں ، ورخت بھی زندہ چیزوں میں شار کیا جاتا ہے ان میں زندگی تو ہے ادر انداز سے معلوم ، وتا ہے مجھے بھی ہے لیکن حیوانات کی ہنست بے ان میں کم سمجھے ہے۔

اس تفصیل کوز ہن شین کرنے کے بعدات مجھنا چاہئے کہ ہر مخلوق کی زبانیں ہیں خودانسانوں کی سینکز دل زبانیں ہیں آیک علاقہ کے دوسرے علاقہ کی زبان ہیں ہیں۔ اور انسانوں کی زبانوں میں ہے جو اوگ دوسرے علاقہ کی زبان ہیں ہی جھتے فرشتوں کی بھی زبان ہے جس ہے آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں اور انسانوں کی زبانوں میں ہے جو زبانیں ہیں بنائی گئی: وں لامحالہ وہ اسے بھی جانتے ہے بطاہر جنات کی بھی کوئی زبان ہوگا اگر چہوہ انسانوں کی بھی زبان میں جھتے ہیں۔ اسی طرح حیوانات کی زبانیں ہیں ہیں اپنی زبان میں شیر ، گدھا، کتا ، طوطا ، چڑیا ، کوا اور دریائی جانوروں کی اپنی زبان میں ہیں۔ جانوروں کی اپنی زبان میں ہیں۔

. فرشتے ،انسان، جنات پنی اپنی زبانوں میں اور دوسرے حیوانات اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی شیجے بیان کرتے ہیں گوانسانوں کی سمجھ میں نہآئے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ بیوں میں ہے ایک نبی کوایک جینوٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چینوٹی کی بوری بستی کوجلانے کا حکم دیااللہ جل شانۂ نے وہی بھیجی کے تمہیں ایک جینوٹی نے کاٹااور تم نے ایک الیمی امت کوجلایا جو تبیجے پڑھتی تھی۔ (مقلو ۃ المصافح ص ۱۱ ۳) تفسیر روح المعانی میں حضرت ابن عمر دیشے ہے گئی کیا ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے مینڈک کے تل کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کا بولنا اللہ کی تبیج ہے اور حضرت علی بھے ہے منقول ہے کہ رسول اللہ کھٹے نے ارشاد فرمایا کہ بلاشہ جب شنح : وتی ہے تو پر ندے اپ رب کی سیج بیان کرتے میں اللہ ہے اس دن کی روزی کا سوال کرتے ہیں ۔ (روح المعانی ص۸۸ج۵۱)

اوربعض چیزیں آئی میں جن میں بظاہر بھارے و کیفے میں حیات نہیں ہے لیکن حقیقت میں ان میں بھی اوراک سے زمین اور پہاڑ اور وہ سب چیزیں جنہیں جمادات کہاجا تا ہے ان کے شعور واوراک کو ہم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے لیکن ان کا اپنے خالق سے خلوق اور مملوک ہونے کا تعلق ہے وہ اپنے رب تسبیح خواں میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَإِنَّ مِنَ الْبحبَحَارُةِ لَمَا يَفْهِبِطُ مِنْ خَشْيَةَ اللّهُ (اور بااشبعض پھرایسے میں جواللہ کے ڈرسے گریڑتے میں)

جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین نرم کیوں ہے، پہاڑ تخت کیوں ہے اور فلاں پیاڑ فلاں جگہ ہی کیوں پیدا ہوا؟ اور فلاں ورت کے نرینہ اولاد کیوں نہیں ہوتی ؟ اور فلاں عورت با نجھ کیوں ہے؟ اور مقاطیس کے لڑکے ہی لڑکے ہی لڑکے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ فلاں عورت کے نرینہ اولاد کیوں نہیں ہوتی ؟ اور فلاں عورت با نجھ کیوں ہے؟ اور مقاطیس صفاف کیوں نہ ہوا گہران سب چیزوں کے مزے الگ مختلف کیوں نہ ہوا لمبا کیوں نہ ہوا گہران سب چیزوں کے مزے الگ مختلف کیوں نہ ہوا لمبا کیوں نہ ہوا؟ کالا کیوں نہ ہوا؟ کیران سب چیزوں کے مزے الگ کیوں ہیں؟ گاڑی پیٹرول سے کیوں چاتی ہے؟ اور دوسر سیال مادہ سے کیول نہیں چاتی ، انسانوں کی صورتیں مختلف کیوں ہیں؟ موٹری چھوٹی اور اونٹنی بڑے قد کی کیوں ہے؟ دودھ اور خون اندر آئیس میں کیول نہیں جاتے ہتنوں سے دودھ ہی کیوں ڈکٹا ہے ، بال موٹٹرے کے بعدوہ بارہ کہاں سے آجاتے ہیں، پانی سے بھی معدہ پر ہوجاتا ہے کین بیدوئی چاول کا کام کیول نہیں وہیا ، اور اس طرح کے ہزاروں سوالات ہیں جن کا جواب دینے سے مادہ پرست دہر کے اور طحد عاجز ہیں ان کا بیعا جز ہونا ہی اس امرکی دلیل ہے کہوہ خاتی اور اس کا لکہ جل مجدہ کی گور بان سے نہیں مانتے اور اس عنوان سے نیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالی خالق ہے بیعا جز ہونا ہی مانا کی تسبح وہمید ہے۔

' بعض حسرات نے فربایا ہے کہ تینے کی ووصورتیں ہیں ایک تبیح حالی ووسری تبیح مقالی تبیح حالی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا مستقل وجود ہےاوراس کے اپنے ذاتی احوال ہیں جواس پرگزرتے ہیں بیاس بات پر ولالت کررہے ہیں کہ وہ اپنے وجود میں اپنے باقی رہے میں اوراپنے احوال کے مقلب ہونے میں کسی صاحبِ قدرت ذات یاک کے تابع ہے وجود اور احوال کی شبادت خالتی کا نئات جل مجدہ ک تسبیجے ہے،اس مموم کے امتبارے کا ئنات کا ہر ذرہ ذرہ ذرہ دی روح ہو یا جماد ہو، تجر ہو ہمؤمن ہو یا منکرسب کے دجودے اللہ تعالی کی تسبیح ہے،اس مموم کے امتبارے کا ئنات کا ہر ذرہ ذرہ ذرہ در کی ہو یا جماد ہم تجھے ہے، جس میں بیضر ورئ نہیں کے انسان بھی انہیں سمجھ جائے اور من لے آپس کی زبانمیں سمجھ جائے اور من لے آپس کی زبانمیں سمجھ پاتے تو جانوروں کی زبانمیں کیا سمجھیں گے۔ اور محمد ہمادات کی تابیح کیا سنیں اور سمجھیں گے۔

سوروَصَ میں حضرت داؤ دالطَفیری تذکر وکرتے ہوئے ارشادفر مایا ہے اِنَّا سَخَّارِ فَا الْمِجِبَالَ مَعْهُ یُسَیِّحْنَ بِالْعَشِی وَ اَلْاشْرِ اَقِ وَ السَطَنِيرَ مَحْشُوْرَةً کُلُّ لُهُ آوَّابٌ (ہم نے پیاڑوں کو کھم کررکھاتھا کہ ان کے ساتھ شام اور سی کی کیا کریں اور پرندوں کو بھی جو کہ بھی ہوجاتے تھے جن کی وجہے مشغول ذکر رہتے ۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت وا وَو اللّظ کے ساتھ پہاڑ اور پرند ہے تیج کرتے تھے جھے بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ احداییا پہاڑ ہے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اسے محبت کرتے ہیں ۔ (مسکوۃ المسابع ۱۲۳۳ نظاری حصلم نی اسے بہاتا اسٹاوفر مایا کہ باا شبہ مکہ مرمہ میں ایک پھر ہے میں اسے بہاتا تعون میری بعثت سے پہلے وہ جھے سلام کیا کرتا تھا بھے الزوائد میں بحوالہ طبر انی حضرت ابن مسعودٌ سے قبل کیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کانام لے کرآ واز ویتا ہے اور دریا فت کرتا ہے کہ اے فلال کیا تجھ پرکوئی ایسا شخص کر راہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ وہ دوسرا پہاڑ جو اب دیتا ہے کہ بال ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر گزرا ہے اس پروہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے قبال الهیشہ سے روی المطبور انی ورجالہ رجال الصحیح ا ہو و ہو فی حکم المعرفوع کما فی حاشیة المحصن المحصین لا نہ لا یدر ک

سورة نوريين فرمايا اَلَمَهُ فَسِوَ اَنْ اللهُ يُسَبِّعُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُونَةِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَّفَتِ ثَكِلٌ فَدْ عَلِمَ صَلُوتَهُ وَتَسْبِبُحهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ ' بِمَا يَهْ عَلُوْنَ ﴿ كِيا بَحْهِ وَمِعلوم بِين كَه اللهُ كَي بِان كرتے مِين وه سب جوآسانون اورز مين ميں اور پرندے جو پر پھيلائے ہوئے ميں سب کوانِي اِنْ وَعَا ادرا يُنْ تَعْلِمُ معلوم جاوراند تعالى کوادگوں كے سب افعال كايوراعلم ہے)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ آسان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ نہ صرف بیکداللہ کی تبینے بیان کرتی ہیں بلکہ دعا بھی کرتی ہیں اور ہرایک کواپنی اپنی تیجے اوراپنی اپنی دعا کا طریقة معلوم ہے۔

حضرت ابوورداء ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بےشک عالم کے لئے آسانوں والے او زمین والے استغفار کرتے میں اور محصلیاں بھی یانی میں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں ۔ (منتلو ۃ المصابح س۳۷)

صحیح بخاری (سے ۵۰۷) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہتم یہودیوں سے جنگ کرو گاور تہہیں ان پر غلبہ، سے دیا جائے گا پیتم بھی یوں کہیں گے کہ اے مسلمان سے یہودی میرے چیچھے چھپا ہوا ہے تو اسے تل کردے البتہ غرفتہ کا درخت ایسانہ کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کاورخت ہے ۔۔

اوراستوانہ حنانہ کا قصہ تو معروف بی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ منبر پر خطبہ دینے کے لئے تشریف لے گئے تو دہ کیمجور کا تنہ جس کے پاس کھڑ ہے ہوکرآپ خطبہ دیا کرتے تھے بیچ کی طرح رونے لگا آپ منبر سے اترے اوراسے جمٹایا تو دہ بچہ کی طرح ردں روں کرنے لگا جمیے بچہ چپکا کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یواس وجہ سے رویا کہ اس کے پاس جواللہ کا ذکر کیا جاتا تھا اے سنتا تھا ( صحیح بخاری ص ۲۰۱) ان آیات اور دوایات سے داخنج طور پرمعلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کوغیر ذی روح سمجھتے ہیں اللہ کی تشبیح میں اور دعامیں ان کی مشغولیت رہتی ہے، یہ چیزیں ذکر اللہ سے مانوس ہوتی ہیں اہل علم کے لئے استغفار کرتی ہیں اور دشمنان اسلام کے کسی جُگہ جھپ جانے کی خبر دینا بھی ان کے اعمال میں شامل ہے۔

قال القرطبي في تفسيره (ج ١٠ ص ٢٦٨) فالصحيح ان الكل يسبح للإخبار الدالة على ذلك ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فاى تخصيص لداود وانما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والانطاق بالتسبيح كما ذكر نا و قد نصت السنة على مادل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شئ. فالقول به اولى والله اعلم قلت لكن بقى الاشكال ان الملحدين لا يسبحون باللسان فلا يو جدمنهم التسبيح المقالي ووجه الجواب اما بما ذكر نا من قبل واما تخصيصهم من العموم او تعميم التسبيح فيشمل الحالي والمقالي ولعل الاولى فيه ان يلتزم حمل التسبيح على ماهوالاعم من العموم او تعميم التسبيح فيشمل الحالي والمقالي ولعل الاولى فيه ان يلتزم حمل التسبيح على ماهوالاعم من العموم او تعميم التسبيح فيشمل الحالي والمقالي ولعل الاولى فيه ان يلتزم (يتن تح يبي على ماهوالاعم من العموم او المقالي واجيب بان استثناء اولئك معلوم بقرينة السباق واللحاق (يتن تح يبي على مهر المتالي كابي جيسا كراس بريم على المرك (يتن تح يبي خلال المرك المرك في المرك والدالية بموتى المرك المواج المرك المن المرك المن المرك المر

آیت کے فتم پرفرمایا ' اِنَّسَهٔ شُحَانَ حَلِیُمَا غَفُورًا ﴿ بلاشبدہ علیم ہے فنور ہے ﴾ اس میں مشرکین کے اس سوال کا جواب ہے کہ ہم غلط راہ پر ہیں تو ہم کوسزا کیوں نہیں مل جاتی ،انڈ تعالیٰ علیم ہر باو ہے وہ سزاد ہے میں جلدی نہیں فریا تا حکمت کے مطابق جب چاہوا دیا قبول کراوگے بھی سزاوے گااور آخرت کی سزاتو مشرکین کے لئے لازم ہی ہے ، وہ فنور بھی ہے اگر شرک ہے تو بہ کر کے اس کا بھیجا بوادین قبول کراوگے تو دہ سب معاف فریادے گا۔

# الْكَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلاً ۞

سو بیہ او گ گمراہ ہوگے سو راہ باب نہیں ہوں گے۔

جولوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں پر پر دہ اور کا نوں میں ڈاٹ ہے قر آن کو بدنیتی سے سنتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہان پر جادہ کر دیا گیا ہے

مشرکین مکہ جوتو حیدورسالت اورآخرت کے منگر تھے اورقر آن کوئ گرنت تد ہر کرتے تھے اور نہ بچھنے کی کوشش کرنے تھے ان کے بارے میں فر مایا کہ جب آپ قر آن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اوران کے درمیان پر دہ حاکل کر دیتے ہیں اس پر دہ کی وجہ ہے وہ آپ کی باتوں کو اور آپ کے مرتبہ کو بھر نہیں یا تھے وہ آپ کی باتوں کو اور آپ کے مرتبہ کو بھر نہیں یا تھو جھرڈ ال اور آپ کے مرتبہ کو بھر اور ہم ان کے کانوں میں بوجھدڈ ال دیتے ہیں (جب کوئی شخص بہرے پن کی وجہ ہے بات نہیں من یا تاتو کہتے ہیں کہ یہ نقل ساعت کا مریض ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ لکھا گیا کہ ہم ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دیتے ہیں)

جبانسان بارباری یادد بانی پرتوجنیس دیتا کھلی آیات اور واضح معجزات سامنے ہوئے ہوئے حق قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو سننے اور بجھنے اور قبول کرنے کی تو فتل ہے محروم کردیا جاتا ہے اس کوسورہ صف میں فرمایا فیلے ما ذَاعُوّ اللهُ فَالُو بَهُمُ اللهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ بَعْنَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اور جو جو اول گئر ای کے مطابق اس کے لئے اللہ کی طرف ہے آسانی فراہم ہوتی رہے گی اور جو خض اپنے لئے گراہی کو اضیار کرے گا اس کے لئے گراہی کو اضیار کرے گا اس کے لئے گراہی کے داستے کھلتے رہیں گے اور آخرت میں ہڑ خض اپنے عقا کدوا تمال کے اعتبار سے جنت یا دوز خ میں چلا جائے گا۔

اس کے لئے گراہی کے راہے کھلتے رہیں گے اور آخرت میں ہڑ خض اپنے عقا کدوا تمال کے اعتبار سے جنت یا دوز خ میں چلا جائے گا۔
قبال صاحب الروح قبول کہ تعالٰی مستورًا ای ذاستروعن الا خفش انهٔ بمعنی ساترا و مستور اعن المحسن علی ظاہرہ و یکون بیانا لانه حجاب معنوی لا حسی و قوله تعالٰی ان یفقهوہ هو مفعول له ای کراهة ان یقفو اعلی کنهه و یعرفوا انه من عنداللہ تعالٰی انتهی بحذف

وَإِذَا ذَكُونُ تَرِبَّكَ فِي الْقُوْانِ وَحُدَةً وَلَّوُا عَلَى اَدُبَادِهِمُ نَفُوْدٌ ا (اور جب آپ قر آن میں صرف اپ رب کا ذکر کرتے میں تو وہ پشت پھیر کرنفرت کرتے ہوئے چل دیتے ہیں )مشرکین کاطریقہ تھا کہ جب تم کھاتے تھے تواللہ تعالیٰ کی تیم کے ساتھ ہوں کی قشم بھی کھالیتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کوبھی مانتے تھے کین ساتھ ہی ان کے دل ہوں کی عظمت سے بھی لبریز تھے اور زیادہ تربتوں ہی کا تذکرہ کرتے تھے کبھی بڑی مصیب میں گھر گئے تو اللہ تعالیٰ کوبھی یا دکر لیتے تھے۔

رسول الله ﷺ نے ان کے سامنے تو حید کی دعوت رکھی تو انہیں یہ بہت نا گوار ہوا آپ جب قر آن مجید تلاوت فرماتے اور بیلوگ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات یاک وحدہ ٗلاشریک کاذکر سنتے تو نفرت کرتے ہوئے پیٹے چھیر کر بھاگ جاتے تھے۔

نَــُونُ اَعْلَمُ بِهَا یَسُتَهِعُونَ بِهِ (الأیة) اور جب قرآن سننے لگتے تصوّقا ال کو بیجھنے کواوراس کی دعوت پر کان دھرنے کے لئے اور قبول کرنے کے لئے نہیں سنتے تھے۔ بلکہ قرآن کی آواز کو دبانے کے لئے بیہودہ بائیس کرتے تھے اور قرآن اور صاحب قرآن کی کا لذاق بناتے تھے اور آپس میں چیکے چیکے تکذیب کرتے جاتے تھے یعنی قرآن کو جھٹلاتے تھے اور یوں کہتے تھے یہ کہتم بس ایسے آدی کا اتباع کرتے ہوجس پرجاود کیا ہواہے یعنی اگرتم نے ان کا اتباع کر لیا تو مسحور آوی کا اتباع کروگے۔

قىال صىاحب الىروح اى مىا تتبعون ان وجدمنكم الاتباع فرضا ان لوگول كى يه بات نقل كركے كدوه آ بٍكوم حور

بتاتے ہیں ارشاد فرمایا اُنظُرُ کُیِف صَرَبُوٰا لَکُ الْامُنالَ (آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے لئے کیے کیے القاب تجویز کرتے ہیں جمی ساحر بھی شاعر بھی سحور کہتے ہیں اور بھی مجنون بتاتے ہیں فَسَسَلُوٰا (لبنداوہ گمراہ ہوگئے راہ قِتْ سے بھٹک گئے ) فَسلا یَسُسَطِیْعُوْنَ سَہِیلًا (سویہادگ راہ یابنہیں ہوں گے ) کیونکہ تبولیت کی استعداد ضا کع کر چکے ہیں۔

وَ قَالُوْا ءَ إِذَا كُنّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا ءَ إِنَّا لَمَبُعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيْدُ أَنْ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً المعرانيون فَهِ الله عَلَى الله عِلَى الله عِلَى الله عَلَى الله عَل

منکرین بعث کا تعجب کہ ریزہ ریزہ ہوکر کیسے زندہ ہوں گے ،ان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بار پیدا کیاوہی دوبارہ زندہ فر مائے گا

گزشتہ آیات میں مشرکین کے انکاروی کا تذکرہ قتااوران آیات میں ان کے انکاربعث کا تذکرہ ہے جب کفار کے ساسنے قیامت قائم ہونے اوروہ بارہ زندہ ہونے اورقبروں سے زندہ ہوکراٹھ گھڑے ہونے اور پیٹی اور حیاجہ قائم ہونے کی بات ساسنے آئی تواس کی تکا نہ ہونے اور بیٹی اور حیاجہ قائم ہونے کی بات ساسنے آئی تواس کی تکذیب کرنے بی گوار پورا ہو جو انہیں گا اور چورا ہو جی ہوں گا تو کیا ہم دوبارہ سنے سرے سے زندہ ہوں گے اور قبروں سے اٹھائے جا نئیں گے۔ یہ بات ہماری ہوں گا تو کہا ہم دوبارہ سنے سرے سے زندہ ہوں گے اور قبروں سے اٹھائے جا نئیں گے۔ یہ بات ہماری ہوں گا تو کہا ہماری ہوں گا تو کہا ہوا ہوں گئی ہوں گا تو کہا ہمارہ ہوں گا تو کہا ہمارہ ہوں گے اور قبروں سے اٹھائے جا نئیں گے۔ یہ بات بنا کی ہوں ہوں گئی ہوں گئی ہوں گا تو ہوں گئی ہوں گئی ہوں گا تو ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہوں گئی ہی ہونٹی ہونٹی ہونٹی ہونٹی ہونٹی گئی ہونٹی گئی ہونٹی گئی ہونٹی ہونگی ہونٹی ہون

والمالية

يهلي بيدا فرماياه ودوباره پيدانه كريك قال تعالى وَهُو الَّذِي يَنْدُواْ الْحُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اهُوْنُ عَلَيْهِ (سرة الروس)

سورهٔ یکس شریف میں فرمایا وضرب کینیا هفکلا و نیسی محلقهٔ فال مَنْ یُنحی الْعظام وَهِی رَمِیْمٌ (اورانسان نے ہماری شان میں مثال بیان کردی اورا پی شان مخلوقیت کو بھول گیاوہ کہنے لگا کہ ہڈیوں کوکون زندہ کرے گاجب کہ وہ بوسیدہ ہو پی اس کے جواب میں فرمایا فَلْ یُحیینِهَا الَّذِیْ اَفْشَاهَا اَوَّلْ مُرَةً هُو هُو بِحُلِّ حَلْقِ عَلِیْمٌ (آپِفرماد یجئے کہ آئییں وی زندہ کرے گاجس نے آئیس پہلی بارزندہ فرمایا تصاوروہ ہرطرح کا پیدا کرنا جانتاہے)

یبال سورة اسراء میں فربایا فَیلُ عَسْسَی أَنْ یُسْکُونُ فَرِیبًا (آپفرمادیجئے کدوہ فقریب: وجانے بی والا ہے) لیتی وقوع قیامت میں گو بظاہر دیرلگ ربی ہے لیکن چونکہ اس کوآنا بی ہے اس کا آنا نظینی ہے اس لئے ووقریب ہی ہے جو گزر گیا وہ دور ہوگیا اور جوآنے والا ہے وہ قریب ہے ہورہ انعام میں فزبایا اِنَّمَا مُوْعَدُونَ لَا بَ وَمَا آنَتُم بِمُعْجِزِنِنَ (بلاشبہ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جار ہا ہے دو ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہولیتنی بھاگر کہیں نہیں جاسکتے )

آخریس فرمایا نیوم میند عُورُ کُم فَنَسْتَجِینُونَ بِحَمُدِه نیعی قیامت کاوتو عاس دن ہوگا جس دن اللہ تعالی تنہمیں بلانے گاانحمد للہ کہتے ہوئے اس کے تکم کی تعمیل کرو گے اور میدان حشر میں بھی حاضر ہونا ہی پڑے گا) اور اللہ تعالی شانۂ کی قدرت کاملہ کا قرار کرتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی بیان کرو گے صاحب روح المعانی مُنے عبد بن حمد نقل کیا ہے کہ جب شانۂ کی قدرت کاملہ کا قرار کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کی بیاک کمات تھا کی اس کے تعریف کے منہ ہے کہ کامل کے اس کے تعریف کے کہ کہ تعریف کے کہ کہ تعریف کے کہ کہ تعریف کے کہ تعریف

وَ قُلْ لِعِبَادِی يَقُولُوا الَّيِتِي هِي آخسَنُ وإنَّ الشَّيْطِنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمُ وإنَّ الشَّيْطِنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ اور آپ ميرے بندوں سے فرما وينے كه وہ ايك بات كبيل جو بهتر وہ بائيہ شيطان ان كے درميان فسادة اوا ويتا ہے ، واقی شيطان انسان كا

# عَدُوًّا قُبِنِينًا ۞رَتُكُمُ ٱعْلَمُ بِكُمْ وإنْ يَّشَأْ يَرْحَمْكُمْ آوْ إنْ يَّشَأْ يُعَذِّ بْكُمْ وَمَآ ٱرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ

کھلا ہوا دیٹمن ہے بتمبارا رہے شہیں خوب جانتا ہے ، اگر وہ جاہت تم پر رحم فرمائے یا اگر جاہے تو شہیں عذاب دے ،اور ہم نے آپ کوان پر ذمہ دار

وَكِيْلًا ۞ وَرَتُكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضِ

بنا کر منیں بھیجا، اور آپ کا رب انہیں خوب جاتا ہے جو آسانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی،

#### وَاتَيْنَا دَاوْدَ زَبُوْرًا؈

اورہم نے واؤد کوز بورعنایت کی۔

## بندوں کواچھی باتیں کرنے کا حکم ،بعض انبیاء بعض انبیاء سے انضل ہیں ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد الطین کوز بورعطا فر مائی

ان آیات میں اول تو نبی اکرم کے کوخطاب کر کے سیتھم دیا کہ آپ میر ہے بندوں سے فرمادیں کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو، بہتر کے عموم میں نرمی سے بات کرنااور خیرخواہی کا طریقہ افتتیار کرنااور حکمت موعظت کی وہ سب صورتیں داخل ہیں جن سے خاطب متاکڑ ہو سکے اور حق قبول کر سکے چونکہ زبانہ مزول قرآن میں مشرکین اور کفار سے با تیں ہوتی رہتی تھیں اور ان لوگوں کی طرف سے بے سکے سوال و جواب بھی ہوتے تھے، جن میں سے اور کی آیتوں میں بعض باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔

اوراس سے مسلمانوں کوغصہ آ جانے اوراس کی وجہ ہے نا مناسب صورتحال پیش آ جانے کا احتمال تھا اس لیے تھم ویا کہ تبلیغ کرنے میں اچھاطریقہ اختیار کریں تختی بھی نہ ہو بدکلامی بھی نہ ہو۔

جے وَ خِسادِلْلُهُ مُ بِسَالِّتِیُ هِیَ اَحُسَنُ ہے تعبیر فرمایا ہے جوسور ہُنمل کے آخری رکوع میں ہے وہاں ہم نے حکمت وموعظت کے طریقے بیان کردیتے ہیں۔

پیرفرمایا إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنُوَّ غُ بَیْنَهُمُ ( بلاشبشیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے ) لیعنی وہ نتظرر ہتا ہے کہ کہ کی بات کا بہا نہ ملے اور اسے مؤمنین اور کا فرین کے درمیان ایسے بگاڑ کا ذرایعہ بنا دے جس سے کا فرین اور زیادہ بددل ہوجا کیں اور ایمان سے مزید دور ہوتے جا کیں قبال صباحب السروح ای یفسد و یہیج الشربین المؤمنین والمشرکین بالمخاشنة فلعل ذلک یؤدی اللہ ، تاکد العنا دو تمادی الفساد

اِنَّ الشَّيُطَانَ كَانَ لِلاِ مُسَانِ عَدُوًّا مُعِينًا (باشبشيطان انسان كا كلام واوَثَمن ہے)جب اس كامير حال ہے قوف اوڈ النے سے لب چوكے گا۔

پھر فرمایا رَبُکُمُ اَعْلَمُ بِکُمُ اِنْ یَشَا یَرُ حَمْرُکُمُ اَوْاِنْ یَشَا یُعَدِّابُکُم کی تعنی تمہارار بہمہیں خوب جانتا ہے اگر جائے تم پر حمفر مائے یا اگر جائے تم کو عذاب دے صاحب روح المعانی فرماتے میں کہ مسلمان مشرکین سے یہ بات کہیں کہ ایمان کی تو فیق دیکر رحم فرمانا یا کفر پر موت دے کرعذاب دینامیس بتمہارے رب کی مشیت کے تحت ہے بیائی عمومی بات کا فروں اور مشرکوں سے کہی جائے تو وہ اس میں عور کریں گے اگر بالتصریح یوں کہو گے کہتم دوزخی ہوتو ممکن ہے کہ وہ مزید دور کرنے کا ذریعہ بن جائے عام ضمون مؤمنین اور کا فرین کے عور کریں گے اگر بالتصریح یوں کہو گے کہتم دوزخی ہوتو ممکن ہے کہ وہ مزید دور کرنے کا ذریعہ بن جائے عام ضمون مؤمنین اور کا فرین کے

للتے بواس میں وئی بعد نبیں۔

پر فرمایا و مآ ار سالنگ علیهم و کیلیلا (اورجم نے آپ وان پر فر مدار بنا کرنیں بھیجا) صاحب روٹ المعانی اس تنہ کرتے بوت کلھتے ہیں کہ آپ کا م بات پہنچانا ہے زبر دی بات منوانا اور اسلام قبول کروانا آپ کے ذمہ نہیں ۔ آپ اور آپ کے ساتھی مدارات سے کام لیس اور ان ہے جو کیلیفیں پنچیں انہیں برداشت کریں ٹم قبال صاحب الروح هذا قبل نوول اید السیف اھو هذا الا بسحت اج الیہ فی هذا المحقام لان اللین والمداراة مرغوب فی مقام الله عوق والا رشاد اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس میں اہل ایمان کو خطاب ہے کہ آپس میں میں مجت اخوت اور فرم مزاجی کے ساتھ رہیں اور شیطان کو اپند درمیان شرد فسادہ اضل کرنے کا موقعہ ندویں ۔ (ذَرہ القرطبی ن ۱۰ سے ۱۳۷۷)

اس کے بعد فرمایا ورَبُک اعْلَمُ بِمِنْ فِی السَّمُوتِ وَالْادُضِ (اورا پکاربان سب) وخوب جانتا ہے جوا سان میں ہیں اور زمین میں ہیں) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں شرکین کی اس بات کا جواب ہے کہ ابن افی طالب کا پیٹیم تو نبی بن جائے جباس کے ساتھیوں کے بدن پر کیڑا ابھی نہیں اور پیٹ میں روفی نئیس اور و سااہ را کا ہراور مردار (جن کے پاس دولت وثروت ہے ) وہ نبوت سے محروم رہ جائیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ۔ اللہ تعالی شانۂ نے فرمایا ہے کہ آ انول میں اور زمین میں سب ہماری مخلوق ہے ہمیں ان کے احوال ظاہر داورا حوال باطنہ سب معلوم ہیں وہ اپنی مخلوق میں سے جے جا ہے نبوت سے مرفراز فرما دساس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ۔ اس نے جے چا ہے نبوت سے مرفراز فرما دساس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ۔ اس نے جے چا ہا نبی بنایا اور جسے نبی بنادیا تم پراس کی اطاعت فرض ہوگئی و ھاندا لمقول نہ تعمالی فی سور ق الانعام اللّٰہ اَعُلْمُ خیل و سالته (اللّٰہ فوب جانا ہے جہاں اپنا پیغام بھی جا ہے نبوت کی گھر فرمایا و لَکُھَدُ فَصَّلُنا بَعُصَ النَّبِینَ عَلَی بَعْضِ نبوت بھی اللّٰہ اَعْلَمُ نبوت بھی اللّٰہ اَعْلَمُ اللّٰہ اَعْلَمُ اللّٰہ اِسْ مُوجی کو جانا ہے جہاں اپنا پنا ہو ای نبوت بھی اللّٰہ 
علامہ بغوی معالم التزیل (ج ۱۳۰٪) میں لکھتے ہیں کہ زبورا یک سو بچاس سورتوں پر شمل تھی جود عااور اللہ تعالی کی ثناء اور تبحید پر شمل تھی اس میں فرائض وحد و داور حلال وحرام کے احکام نہیں تھے اصل زبورتو ابسا سنے نہیں جس کا مطابعہ کر کے اس کے بارے میں لیسی فور سے کہ اس میں کچھا دکام ہوں اور اکثر کتاب وعا و ثنا پر شمل ہو حضرت داؤن الطبح بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرات انبیاء بی اسرائیل کے سب سے آخری نی بین حضرات انبیاء بی اسرائیل کے سب سے آخری نی بین انہوں نے بھی بی اسرائیل کے سب سے آخری نی بین انہوں نے بھی بی اسرائیل کے سب سے آخری نی بین انہوں نے بھی بی اسرائیل سے سور بی ہے دورتر ایون میں بھی مار کام اس کی شریعت میں وہی تھے جو شراعت موسویہ میں تھے اس معلوم ہور ہا ہے کہ انہوں نے بعض احکام اس کی شریعت میں وہی تھے جو شراعت موسویہ میں تھے اس بے کوسا منے رکھا جا سے کوسا منے کوسا منے رکھا جا کہ کہ میں کوئی بعد نہیں رہتا کہ زبورشریف میں احکام اور حدود فر اُکھن نہ بول۔

قُلِ الْحُوا الَّذِيْنَ زَعَمُتُمُ مِنَ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضَّرِّعَنْكُمْ وَلاَ تَحُولُلُا الُولَيِكَ آپ فره دیجے کہ تم آئیں باد وجنہیں تم مور خیال کرتے ہو مورہ تباری تکیف کورور کرنے کا اختیازیں دکتے اور خوال کے بدلے کا مید الکّذِیْنَ یکُ عُوْنَ یکْبُتَعُونَ إلی رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ وَیکُرُجُونَ کُومَنَتَهُ وَیَخَافَوْنَ الرَّبِهِمُ الْوَسِیلَةَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ وَیکُرُجُونَ کُومَنَتُهُ وَیَخَافُونَ الرَّبِهِمُ الْوَسِیلَةَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ وَیکُرُجُونَ کُومَنَتَهُ وَیَخَافُونَ الرَّفِی الرَاسِ کَ خَابِ الرَّبِینَ بِیرَاتِ مِنْ الرَاسِ کَ خَابِ الرَّاسِ کَانِ اللَّهُ مِنْ الرَاسِ کَانِ مِنْ لَوْنَ اللَّهُ عَلَى الرَّاسِ کَانِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ عَذَابَهْ اِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَحْذُ وْرًا۞ وَ إِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ نَعْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيمَةِ عَدَرَتَ مِن اللهُ اِنَّ عَذَابَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

غ اے تحت مذاب نہ ویں ہے یات کتاب میں لکھی وول ہے۔

الله تعالیٰ کے سواجومعبود بنار کھے ہیں وہ کوئی ذرای تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے کوئی بستی ایسی نہیں جے ہم قیامت ہے پہلے ہلاک نہ کریں یاعذاب نہ دیں

مشركين الله تعالى كے سواجن كى پرستش كرتے ہے اوركرتے بين ان بين ہے بہت ہے ، قول كے پرستار ہے انہوں نے شياطين كى صورتيں و كيركر جسم بنا لئے تھے اور بہت ہے اوگ فرشتوں كواور جنات كواور حضرت عيسى الظين كواوران كى والدہ كومعبود مائے تھے جن كى عبادت كى جاتى ہے اے نفع كے لئے اور و فع مضرت كے لئے ريارا جاتا ہے۔

آیت بالا میں فرمایا کہتم جن کواللہ کے علاوہ معبود سیجھتے ، قیمہاری کوئی آگلیف د کھ درو، قط دور نہیں کر سکتے ادریہ بھی نہیں کر سکتے کہتم سے مٹاکر کسی دوسر سے کواس میں مبتلا کرویں اوریہ بھی نہیں کر سکتے کہا لیہ آگلیف ہٹا کر دوسری تکلیف پہنچاویں ، جنات ، وں یا فرشتے حضرت عیسیٰ القلیل ہوں یا ان کی والد و یا کوئی بھی دیوی دیوتا ہوا نہیں کسی ضررا ورشر کے وقع کرنے اور کوئی بھی نفع پہنچانے کی پچھ بھی قدرت نہیں ہے۔ نفع وضرر پہنچانے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ بھی کو ہے۔

جن لوگوں کو اللہ کے سوانفع وضرر اور حصول منفعت کے لئے رکارتے ہووہ تو خوہ اللہ کے متاج ہیں وہ اپنے رب کی طرف قریب ہونے کا فر رہے ہوا ہوں کا فررہے ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوجا نمیں (اس کا فررہتی ہے کہ سی طرح اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوجا نمیں (اس سے قریب معنوی مراد ہے ) وہ اللہ کی رحمت کے امید وار اور اس کے منذاب سے ڈرتے ہیں پھر جولوگ خود تی اپنے کو خالق جل مجدہ کا محتاج سمجھتے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ جس ذات یاک سے وہ مانگتے ہیں اس سے تم بھی مانگو۔

صیح بخاری (ج ٦٨٥/٢ ) میں حضرت عبداللہ بن مسعود دیں سے نقل کیا ہے کہ انسانوں میں سے کچھلوگ ایسے تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے و د جنات بو مسلمان ہو گئے لیکن ان کی عبادت کرنے والے برابران ہی عبادت میں لگے رہے اورا پناوین باطل نہیں چھوڑ ااس گریہ آیت نازل و دکی۔

۔ '' ''بتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہوہ غیروی روح ہیں وہ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو بندےصاحب عقل ونہم ہیں اورجنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہے دہ بھی کوئی وفع مصرت نہیں کر سکتے۔

الله آئی یُشَانَهٔ اللّهٔ حتی که و داخی جانوں کوبھی کوئی نفت و است کے بیائی کے اللہ الله تعالیٰ فَلُ لَا امْلِکُ لِنفَسِیُ نفعًا وَلَا اَ الله الله تعالیٰ فَلُ لَا امْلِکُ لِنفَسِیُ نفعًا وَلَا اَ الله الله تعالیٰ فَلُ لَا امْلِکُ لِنفَسِیُ نفعًا وَلَا صَوْرًا الله الله وَمَا الله وَ  الله وَ لله وَ الله وَ الله وَالله 
بہاس کئے وہاس کے عذاب ہے ڈرتے رہتے ہیں اور بہانے اور بہجتے ہیں کہ اللہ تعالی کاعذاب ایسات جس ہے درنا چاہئے۔
صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ ویسز جون رَخمَت اُور یَخافُونَ عَذَاب اُ ہے معلوم ہوا کہ عبادت وطاعت ہیں مشغول ہوئے ہوئے امیداور خوف ، ونوں برابر ساتھ رہنے چاہئیں پھر لکھا ہے کہ علاء نے فرمایا ہے کہ یہ سورتحال موت ک ، قت سے پہلے ہونی چاہئے اور جب موت آنے لگے توا پی امید کوخوف پر غالب کرلے ، نیزیہ بھی لکھا کہ آیت بالا سے معلوم : اکہ عبادت کرتے ہوئے عذاب سے نیخ اور رحمت کی امید باند صفح کا جذبہ وہ ونا کمال عبادت کے خلاف نہیں ہے اور وہ جوبعض عابدین نے کہا ہے کہ ہیں جنت کی امید اور ووزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا اس کا یہ صطلب ہے کہ اللہ تعالی ہو حال میں سختی عبادت ہو آگر جنت اور دوزخ نہ ہوتے ہی اس کی عبادت کرنالازم ہوتا والے می المتفصیل و ھو ان من قالہ اظھارا للا ستغناء عن فضل اللہ تعالی و رحمته فیھو مخطی اس کی عبادت کہ ان اھلا لان یعبلہ کہ اور کہ مناک جنہ و لا نار لکان اھلا لان یعبلہ فیھو محقق عارف کیما لا یخفی . (دور المعانی س ۱۱ عنالی عباد کے دول کیما لا یہ یکن ھناک جنہ و لا نار لکان اھلا لان یعبلہ فیھو محقق عارف کیما لا یعخفی . (دور المعانی س ۱۱ عنال میں دور کے کے دول کیما لا یعنال میں دور کی المعانی میں ۱۱ کے دول کیما کو کہ عما لا یعنال کیمانی کیما کی دور کیمانی کی مناک جنہ کیما لا یعنالہ دول کو لوں کی دور کیمانی کیمانی کیمانی کیمانی کیمانی کیمانی کیا کیمانی کیمانی کیمانی کی دور کیمانی کیمانی کیمانی کیمانی کیمانی کی دور کیمانی کیمانی کیمانی کی کے دور کیمانی کین کیمانی 
اس کے بعد فرمایا وان مِت فَرُیّهَ اِلّا مَعن مُهَا بِکُو هَا قَبُلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ اَوْ مُعَذَّبُوٰهَا عَذَابَاللَهُ اِیْدُا آورکوئی سی ایک بیل ہاک ہوت کا استیال ہلاک ہوت کے بہت کی بستیل ہلاک ہوں گی یعنی ان بستیوں کے رہنے والے اپنی اپنی موت مرجا ئیں گے اور بہت کی بستیال اس طرح بلاک بول گی کہ ان کو تخت مذاب میں مبتلا کیا جانے گاجا ہے کی کہ ان کو تخت مذاب میں مبتلا کیا جانے گاجا ہے کی کہ وں اورخواو مختلف تم کی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہوکر، قیامت کے دن صور پھو نئے جانے مبتلا کیا جانے گاجا ہے گی وہ بھی اسی ویل میں آگی لہذا ہے بات عومی طور پراور مجموعی حیثیت سے ٹابت ہوگی کہ کوئی بھی بستی ایک نہیں ہو گئی نفسی ذائبقَهُ الْمَوْبَ میں بھی میضمون ہے کہ ہر جان کو موجت آجا نالازم ہو سے قذاب کے یاعذاب کے دریائی کو موجت آجا نالازم ہو میں بتلا کر کے ہلاک کردیا جاتا ہے

ہلاک تو ساری ہی بستیاں ہوں گی البدۃ بعض بستیوں کی ہلاکت کاخصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے ایک حدیث میں که رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ حبشہ والوں کو چھوڑے رکھو جب تک کہ وہمہیں چھوڑے رمیں کیونکہ تعب کاخزانہ حبشہ ہی کا ایک شخص نکالے گاجس کی چھوٹی چیٹوٹی پنڈلیاں ہوں گی۔ (رواہ ابدداؤہ باب ذکو المحسشة تھاب الملاحم )

اورایک حدیث میں بول ہے کہ آپ نے فرمایا گویا میں اس کا کے خص کود کھیر ہاہوں جس کی ٹائگیں کچی کی وجہ سے پھیلی ہو گی ہوں گ کہ وہ کعبہ شریف کا ایک ایک بھر کر کے اکھاڑ رہاہے نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بستیوں میں جوسب سے آخری بستی ویران ہوگی وہ مدینہ منورہ ہے۔ (مشکو ۃ المصابح ۲۲۰)

حصرت ابو ہریرہ بیٹ نے فرمایا کہ رسول اللہ ہیں ہے میں نے سنا ہے کہ اوگ مدینہ منورہ کو بہت انچھی حالت میں چھوڑ ہیں گے (اس میں کوئی بھی ندر ہے گا)اوراس میں صرف جانوراور درندے رہ جائیں گے جورزق کی تلاش کرتے پھرتے ہوں گے اورسب ہے آخر میں بی مزنیہ کے دوچردا ہے لانے جانمیں گے وہ اپنی بگریاں لے کرچیخ رہے ہوں گے ان کا پیسفرمدینہ کے ارادہ سے جوگامدینہ میں آئیں گ تو اسے خالی میدان یا کمیں گے یہاں تک کہ جب ثنیۃ الوداع میں پنچیں گوتو چرے کے بل کر پڑیں گے اورا یک روایت میں ایواں ہے کہ وہ اس میں درندوں کو یا کیں گے۔ (صبح بخاری ۲۵۲)

شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لیستے ہیں کہ بیوا تعمآخری زمانہ میں قرب قیامت میں ہوگا بھر فرمایا شخصان ذلیا تھے الم بکتاب مَسْطُ وُرُا آ (بیہ بات کتاب لیعنی اوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے) لیعنی بیام طے شدہ امور میں سے ہے اس کا وقوع ہونا ہی ہونا ہے اور اس

میں تخلف نہیں ہوسکتا۔

# وَمَا مَنَعَنَا آنَ نُرْسِلَ بِالْإِيْتِ اِلَّآنَ أَنْ كُذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۗ وَاتَّيْنَا تَهُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

ر آیات سیجنے سے جمیں صرف بی بات مانع ہے کہ پہلے اوگ اس کی محلایب کر چکے میں اور ہم نے قوم شمود کو اونمنی وی تھی جو بصیرت کا ذر بعد تھی

# فَظَلَمُوا بِهَا - وَمَا نُرُسِلُ بِالْأَيْبِ إِلَّا تَخُونِفًا اللَّهِ الرَّاتِ الرَّ تَخُونِفًا

سوانہوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیااور بم آیات کوصرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں۔

فر مائش معجزات ہم صرف اس لئے نہیں جھیجتے کہ سابقہ امتوں نے ان کی تکذیب کی

معالم التزیل (ت ۱۳۱۳) اورروح المعانی (ص ۱۰۰ ت ۱۵) بحوالہ حاکم واحمد ونسائی بطیرانی حضرت ابن عباس کے سے نقل کیا ہے کہ اہل کہ نے رسول اللہ کے سوال کیا کہ آپ صفا پہاڑ کوسونا بناہ بیجئے اور مکہ میں جو پہاڑ ہیں ان کو بٹناہ بیجئے تا کہ جمیں کھیتی کرنے کا موقعہ الل جائے (اگر ایسا ہو جائے تو ہم آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے ) اس پر اللہ تعالی شانہ نے اپنے رسول کھیجی کہ آپ طاح ہوتا ہو تو ہیں ان کو بشار دے دول اور اگر چاہیں تو ان کا سوال پوراکر دول پھرا گرایمان نہ لاے تو انہیں ہلاک کرووں گا۔ جیسے ان سے پہلے جائیں تو میں ان کو بھیز کر وں گا۔ جیسے ان سے پہلے (ایمان نہ لانے پر) مجز ات خاصہ طلب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم کی جائیں ) اس پر اللہ جل شانہ نے آبیت بالا انہیں بھی انہ اور یہ بتا دیا کہ یہ یہ کہ انشی مجر دات طاہر کرنے کے ہورہ ظہور میں آگئے تو اس پر بھی ایمان نہ لاک کردیے گا گرامت کے سامنے بھی فر مائشی مجر ات طاہر کردیے گا گرامت کے سامنے بھی فر مائشی مجر ات طاہر کردیے جا کیں گردیے جا کیں گا کہ کردیے جا کیں گردیے جا کیں گیا تو اس پر بھی ایمان نہ لاک کردیے جا کیں گرامت کے سامنے بھی فر مائشی مجر ات طاہر کردیے جا کیں گھرایمان نہ لا کیس تو تکو بی قانون کے مطابق یہ بھی ہلاک کردیے جا کیں گے جیسا کہ کے سامنے بھی فر مائشی مجر ات ظاہر کردیے جا کیں گھرایمان نہ لا کیس تو ایک کیان نہ لا کیس کی جو ان کہ تو اس کے مطابق یہ جو ان خالم کردیے جا کیں گھرایمان نہ لا کیس کے حسال کی کے مطابق یہ بھی ہلاک کردیے جا کیں گھرایمان نہ لا کیس کے حسال کی کہ مطابق یہ بھی ہلاک کردیے جا کیس کے حسال کے سامنے بھی فر مائٹی مجر ات طاہر کردیے جا کیس کے دیا گھر کی ایمان نہ لاک کردیے جا کیس کے جس کے کہ سامنے کی جو کیس کی کیسے کی کیس کے دیا گھر کی کیس کے دیا کیس کے دیا گھر کے دیا گھر کی کیسے کی کیسے کہ کیسے کی کیسے کی کو کیسے کی کیسے کی کو کر کیسے کی کو کر کیسے کی کیسے کی کیسے کی کیسے کی کو کر کیسے کی کیسے کی کو کر کی کیسے کی کیسے کی کیسے کی کیسے کی کیسے کی کیسے کی کو کر کیسے کی 
سابقدامتوں کے ساتھ ہوتار ہا ہے( جو مجزات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں طالب حق کے لئے وہ کافی ہیں)اور یہامت مجمدیہ ﷺ پرمهر بانی ہے کہان کوڈھیل دی جار ہی ہے فرمائش مجزات ظاہر نہیں کئے جاتے تا کہ تکذیب کے جرم میں جلدی ہلاک نہ ہوجا ئیں۔ میں میں سامات شار قریش کے منٹزین تن کے مندر میں میٹریس کے شاہر کا کہ تکہ میں جلدی ہلاک نہ ہوجا ئیں۔

اس کے بعد بطور مثال تو مثمود کی اونٹی کا تذکر وفر مایا و انتیاف المسموع المناقة مُبُصور الله فَظَلَمُوا بِهَا (اور ہم نے تو مثمو و کواونٹی دی جو السیرت کا ذریعہ تھی سوان اوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا ) قوم ثموہ نے اپنے پیغیبر حضرت صالح الطبقات ہے کہا کہ پہاڑے اونٹی انگل آئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ ایک دن یہ پائی پئی انگل آئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ ایک دن یہ پائی پئی گائی آئی اور انہیاں ان کی خربان کی فربائش کے مطابق پہاڑے اور انہی کرڈ الا لہٰذاان پر عذاب آگیا اور ہلاک کردیے گے اور ایک دن تمہارے مولیق پائی پئی گئی اور پہاڑے اور ایمان کے مکانات (جوانہوں نے پہاڑوں میں بنار کھے تھے ) ملک شام کو جاتے ہوئے قریش مکہ کی نظروں کے سامنے آتے رہتے تھے اور اان کے مکانات (جوانہوں نے پہاڑوں میں بنار کھے تھے ) ملک شام کو جاتے ہوئے قریش مکہ کی نظروں کے سامنے آتے رہتے تھے اور اان کے مکانات (جوانہوں نے پہاڑوں میں بنار کھے تھے ) ملک شام کو جاتے ہوئے قریش مکہ کی نظروں کے سامنے آتے رہتے تھے

اس لئے فرمائنی مجمز وطلب کرئے ہلاک ہونے والوں کی مثال میں ان کا تذکر ہ فرمایا۔ آخر میں فرمایا واضا نسر مسل بِالأیّات اِلَّا مُنحویْفًا (اورہم آیات کوصرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں) لیعنی فرمائش مجمزات جو پہلی امتوں میں ظاہر بدیتے ہیں ان کامقصود ڈرانا تھا کہ دیکھومجمزہ ظاہر ہوگا اور فرمائنش کرنے والے ایمان نہ لاکیں گے تو ہلاک کر دیکے جائميں كے چنانچه وہ اوگ ايمان نيس لاتے تصاور بلاك كردنے جاتے تصاور چونكه ال امت كے ساتھ اليمانييس كرنا ال لئے ان كی فرمانش كے مطابق مجزات طابر نيس كئے جاتے قال ساحب الروح (ع١٠٣/٥) والسمبر ادبها اصا السمقسر حة فالتنحويف بالاستصال لانـذارها به في عادة الله تعالى اى مائوسلها الا تنحويفا من العذاب المستاصل كالطيلعة فان لم ينحافوا فعل بهم ما فعل.

۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آخری جملہ ہے میہ عام چیزیں مراد ہیں جو بھی بھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں جیسے جائداور سورج کا سربن : ونا اور کمل کا خاہر ہونا اور آندھیوں کا آنا اور زلزاوں کا ہیش آ جانا وغیرہ وغیرہ ان حضرات کے قول کے مطابق آیت کا مطلب میہ ہوگا کہ عام طور پر جو ہم نشانیاں ہم بھتے ہیں ان کامنصود ؤرانا ہی ہوتا ہے اوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور حق قبول کریں اور حق مرجے رہیں۔

# وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكِ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيِّ آرَيْنِكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

اہ ، جب ہم نے آپ سے کیا بلاشہ آپ کا رب سب او گوال کو محیط ہے اور ہم نے جو رکھلا وا آپ کو رکھلا یا اور وو درخت جے قر آن میں ملعون نتایا یہ وولول

# وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْانِ ۗ وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيْدُهُمْ الرَّطْغَيَانًا كَبِيْرًا ٥

چیزیں صرف اس کے بچیس کے اوگوں کو آزیائش میں ذالا جائے اور ہم انہیں فرراتے میں بیوز را ناان کی سرکشی میں اضافیہ ہی کرتا ہے۔

# آپ کے رب کاعلم سب کومحیط ہے، آپ کی رؤیا اور شجر وَ ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہیں

اس آیت میں اول تو القد تعالی نے اپنے نبی ﷺ کوخطاب کر کے یوں فرمایا کہ آپ وہ وقت یا دکریں جب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کا رہ اسپے علم کے اعتبار سے سب اوگوں کوا حاط کئے ہوئے ہے اسے سب احوال ظاہرہ باطند ،گزشتہ موجودہ اور آئندہ سب کا علم ہے اسپیں احوال میں سے رہی ہے کہ بہت ہے لوگ ایمان نہ لا میں گے اور بہت سے لوگ ایمان لا کر بعض آز ماکش کی باتوں میں مبتلا ہو کرایمان پر جمنے کی ہجائے ایمان سے پھر جانمیں گے۔

اس کے بعد یوں فریایا کہ ہم نے جو پچھآپ گو عجیب چیزیں دکھا ئیں اور قرآن میں جوالک ملعون درخت کا ذکر کیا ہے بید دونوں چیزیں لو گوں کی آزیائش کے لئے ہیں کہان کوس کر کون ایمان قبول کرتا ہے اور کون گفر ہی پر جمار ہتا ہے اور کون ایمان قبول کرنے کے بعد گفر میں واپس چلاجا تا ہے۔

لفظ رؤیا عربی زبان میں دفای سیوی نے فلی کاوزن ہے بیصیغہ عام طور سے خواب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بعض مرتبہ بیدار ک میں دیکھنے کے لئے بھی مستعمل ہوا ہے ۔ آیت بالا میں جولفظ رؤیا آیا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عماس ﷺ نے فر مایا کہ اس نے بیدارگ ان آئکھ ول سے دیانہ عراوے وہ الٹُ بَرِّدَا اللّٰ الْمُؤْلَاتَ ہے ۔ آوا کو انسان اللہ بناری (۲۲)

بیر ان میں مسال کے پہلے گزار چکا ہے رسول اللہ ﷺ کو بیداری میں معراج ہوئی متجد حرام ہے معجد انصیٰ تک پنچے وہاں حضرات انبیاء کرام پلیم السلام کونماز پڑھائی پھرآ سانوں پرتشریف لے گئے۔وہاں حضرات انبیاء کرام پلیم الصلوٰ ۃ والسلام سے ملاقا تیں ہوئیں البیت المعمود جب رسول الند ﷺ نے اس ورخت کا تذکر وفر ما یا تو قریش مکہ خدات الرائے گئے۔ ابوجہل نے کہا کہ ان کوہ کیھویہ کہتے ہی کہتم دوزخ میں ؤالے جانو گے اور کہتے میں کہ اس میں ایسی آگ ہوگی جو پتھروں کوجلا ہے گی پھریہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے درخت بھی نکلے گا ورخت کوتہ آگ جلا دیتی ہے وہاں ورخت کیسے ہوگا ؟ وہاں عبداللہ بن زاجری بھی تھا جواس وقت مشرک تھا اس نے کہا کہ گھر ( کھیے ) ہمیں زقوم ہے فی راتے ہیں ہمارے بزویک تو زقوم ہی مکھن اور کھجورہ ، ابوجہل کہنے لگا کہ اے لونڈی ہمیں زقوم کھلا دے دو کھن اور کھجوریں لے آئی تو کہنے لگا آ فاو گواز توم کھالوجس ہے گھر ( کھیے ) تم کوڈرارہ بیس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زقوم کی کیفیت مسور ہ طَفْت میں بیان فرمانی ۔ ( نکروالبغوی فی ، عالم النزم مل بی ۱۳۲/۳)

زقوم ارخت کوجس کا ذکررسول اللہ ﷺ نے دوزخیوں کے عذاب کے ذیل میں فرمایا تھا اے مشرکین نے تھجوراور مکھن پرمحمول کرلیا ادر نداق ، نائی۔ جس سے مزید کفر میں ترقی کر گئے لہذا واقعہ: معراج کی طرح زقوم کا تذکر دہھی لوگوں کے لئے موجب فتنہ بن گیا۔ ادرخت زقوم کو جوملعونہ فرمایا ہے اس کے بارے میں علامہ بغوی کھتے ہیں کہ اہل عرب کھانے کی ہر مکروہ چیز کو طعام ملعون کہتے تھے لہذا زقوم کو شجر ملعونہ فرمادیا۔

آخر میں فرمایا وَمُنْحُوفِهُمُ فَمَا يَوْيَدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانَا تَحْبِيرًا ( یعنی ہم ان کوڈراتے ہیں آخرت کے عذاب کی خبریں سناتے ہیں کیکن وہ الٹااثر لیتے ہیں اوران کی سرشی اور زیاد و بڑئی چلی جاتی ہے )۔

وَاذِ قُلْنَا لِلْمَلَبِكَةِ اسْجُدُوا لِادَمَ فَسَجَدُوا الآرابِلِيسَ "قَالَ عَاسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَانْ الرجبِ بم نِنْ اللهِ الرَّبِيَ لَهُ مَهِ وَرَاهَ سِنِ عَدِورَ لِا عُرائِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ

حضرت آ دم الطبیع کو تجدہ کرنے کا حکم سننے پراہلیس کا جواب دینا کیا ہیں اسے تجدہ کروں جومٹی سے بیدا کیا گیا ہے؟ پھر بنی آ دم کو بہ کانے کاعز م ظاہر کرنا ،اللہ تعالی کا فر مان کہ جن پر تیرا قابوچل سکے ان پر قابوکر لینا

عبّادَ اف مِنْهُمُ الْمُخْطَعِينَ كَبِهِ كِران كااستثناء كرديا تقااس نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور منتخب بندوں کو گمراہ کرنے ہے ای وقت ہار مان کی تھی جب اس نے بنی آ دم کو گمراء کرنے کی تسم کھائی تھی۔ اہلیس کو بیمعلوم تھا کہ ینی مخلوق جو بیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں خلافت دینے کے لئے وجود بخشا ہے لبنداان میں ایسے افراد ضرور بوں گے جو کا رِخلافت سنجالیس گے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بھوں گے۔

جب شیطان نے بن آدم کو بہکانے کی قتم کھالی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جااپئی کوششیں کرلینا جولوگ تیرے پیچھے گلیس گے وہ اور تو سب کوجہنم میں داخل کر ووں گاسورہ صفّ میں فرمایا کو مُسلَنَّ بَعَنَّمَ مِنْكُ وَمِمَّنُ تَبِعَكُ مِنْهُمُ اَجُمَعِیُنَ (بیہ بات ضروری ہے کتو اور تیرے پیچھے چلنے والے سب کو دوزے میں جردوں گا) اور یبال سورہ اسراء میں فرمایا فَانَّ جَهَنَّمَ جَوَّ آؤَ کُمُ جَوْآءً مَّوُ فُورُ ا ( تو اور جماوگ تیراات باع کریں سب کی سزاجہنم ہے یہ جز اپوری اور بحر پورہوگی )

قال الراغب في مفرداته قوله تعالى ( لَاحُتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيُلًا) يجوزان يكون من قولهم حنكت الدابة اصبت حنكها با للجام والرسن فيكون نحو قولك لا لجمن فلانا ولا رسننه ويجوزان يكون من قولهم احتنك الجراد الارض اى استولى بحنكه عليها فا كلها واستاصلها فيكون معناه عليهم استيلاته على ذُلك.

في روح المعاني و استفززاي واستخف يقال استفزه اذا استخفه فخدعه واوقعه فيما اراده منه ا ح وفي تفسير القرطبي واستفززاي استزل واستخف واصله القطع والمعنى استزله بقطعك اياه عن الحق.

علامة قرطبی اپنی تغییر (ج اله ۱۸۸) و است فیز و من است طعت منه مینه مینه مینه مین کست ہے کہ ہروہ آواز جواللہ کی این کی طرف بائے وہ سب شیطان کی آواز ہے۔ اور حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہدرضی اللہ عنہ منظل کیا ہے کہ گانا ہجا تا اور گائے ہجانے کی آواز ہیں ہیں لوگوں کو بہجانے اور ور خلانے اور راہ حق سے بٹانے اور زماز و ذکر سے عافل کرنے کے طریقے جو شیطان اختیار کرتا ہے ان میں گانا ہجانا بھی ہے۔ جن لوگوں کو شیطانی کام پند ہوتے ہیں ان کو گانے ہجانے سے بہت محبت ہوتی ہے اور شیطانی کام وں میں ایسی چیزوں کی بہتات ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے مندروں اور عیسائیوں کے گرجوں میں گانا ہجائے کی جوزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جب کوئی مداری تماشا دکھا تا ہے تو گانے ہجانے سے شروع کرتا ہے سینماؤں میں اور ٹی وی پراور رید یو چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جب کوئی مداری تماشا دکھا تا ہے تو گانے ہجانے سے شروع کرتا ہے سینماؤں میں اور ٹی وی پراور دیو بھی گانے ہجانے کے دلدادہ بن پرگانے ہجانے کے پوڑھے جوان سب ہی گانے ہجانے کے دلدادہ بن

بہت ہےلوگ راتوں رات جا گتے ہیں اور قوالی سنتے ہیں جس میں ہارمونیم وغیرہ استعال ہوتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یوں

کہتے ہیں کہ قوالی کی محفل میں نئریک ہونا اُواب ہے کیونکہ اس میں افتیا اُشعار پڑھے جاتے ہیں خداراانساف کریں کہ بیرا آول کا جاگنا (پھرض کو فیر کی نماز ضالع کر ماینا) نعت نی سننے کے لئے ہے یانفس کوساز اور بارمو نیم کے ذریعے حرام غذا دینے کے لئے اور شیطان و اخوش کرنے کے لئے ہے حضور کھے نے لئے اور شیطان کو اخوش کرنے کے لئے ہے حضور کھے نے فر بایا امس نسی دبی بمحق المعازف والمزامیر والا و ثان والصلیب والموالحا المعالیة المسابع میں میرے رہ نے بھے حکم فر مایا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کو اور بتوں کو ادر صلیب کو (جسے میسانی پوجے ہیں) اور جابلیت کے کامول کو مٹادول۔

کیسی نادانی کی بات ہے کہ حضوراقدس ﷺ کن چیزوں کے مثانے کے لئے تشریف لانے ان بی چیزوں کوحضوراقدسﷺ کی نعت سننے کے لئے استعمال کرتے ہیں پھراو پر سے تواب کی امید بھی رکھتے ہیں نفس وشیطان نے ایسا غلب پایا ہے کہ قرآن وحدیث بتانے دالوں کی بات نا گوارمعلوم ہوتی ہے۔

مزیدفرمایا و شَادِ نحَهُمُ فِی اَلاَهُوَالِ (اوران کے اموال میں شریک ہوجا) اس کا ایک مطلب آویہ ہے کہ آو بی آوم کواس پراہھارنا کہ دو جرام مال کما نیں اور جرام مواقع میں یعنی اللہ کی نافر مانیوں میں مال خرج کریں اور اگر حلال مال کمالیس نواسے اللہ کی نافر مانی میں خرج کرد یں اور دوسرا مطلب ہیں ہے کہ لوگول کوالی با تیں سمجھانا کہ دو تیرے کہنے کے مطابق اپنے اموال میں تحریم اور تحلیل اختیار کریں جیسے مشرکین عرب نے موایشیوں میں بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے رکھا تھا اور بہت سے جانور داں کوا ہے باطل معبود دل کے نام پر ذرخ کرتے تھے۔ چونکہ شیطان کی تلقین اور تعلیم سے ایسا کرتے تھے اس کے ہیسب مال شیطان کے حساب میں لگ گیا اور و و ان ما اول میں ساجھی ہوگیا۔

و آلاؤلادِ (یعنی توان کی اولا دیس شریک ہوجانا) اولا دیس شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبدالقد بن عباس مؤند سے دوبا تیس منقول میں ایک تو یہ کہ دو تیرے کہنے سے اپنی اولا دکولل کریں گے اوراولا دکے بارے میں ایسے ایسے انسال کریں گے جواللہ کی شریعت میں معاصی میں شار ہوں گے دوسرا قول ہے ہے کہ اس سے عبدالحارث عبدالعز کی عبداللات اور عبدالشمس وغیمرہ نام رکھنا مراوے۔

حضرت قنادہ ﷺ نے فر مایا کہ اس سے بیرمراد ہے کہ تو بی آ وم کی ادلا دکوشرک اور کفر پر ڈال دینالیعنی ماں باپ کوالیسی باتیں سمجھانا کہ د ہ اپنی اولا دکو کفر سمجھا کمیں اور بیڑھا نمیں اوراس پر جما کمیں۔

اور حضرت مجاہد رہے۔ نے یوں فرمایا کہ جب کوئی شخص عورت سے جماع کرنے گیا دربسم اللہ نہ پڑھے تو جن اس کے عضو خاص کے ساتھ لیٹ جا اس میں شیطان کی شرکت بوجائے گی کیونکہ انسانی مرد ساتھ لیٹ جا تا ہے اور اس کے ساتھ جماع کرتا ہے (اس سے جواولا دپیدا ہوگی اس میں شیطان کی شرکت بوجائے گی کیونکہ انسانی مرد کے نطفے کے ساتھ اس کا نطفہ بھی رحم میں جلاگیا) بیا قوال علامہ قرطبی نے اپنی تغییر میں نقل کئے ہیں۔ (ن ۸۹/۲)

حضرت عائشہ من نے بیان فر بایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے سوال فرمایا کیا تمہارے اندر مغربون دیکھے گئے ہیں میں نے عرض کیا مغربون کون ہیں؟ فر بایا بیدہ اولی ہیں جن میں جنات شریک ہوجاتے ہیں شریک ہونے کا ایک مطلب تو وہ بی ہے جو اور بیان : وااور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکلوۃ میں ایک اور مطلب بھی تکھا ہے کہ شیاطین انسانوں کوزنا کرنے کا تکم دیتے ہے۔ پھراس از ناسے جو اولا دہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس کا وجود اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے یوں بی ہوتا ہے کہ وہ زنا پر ابھار تا ہے اس لئے اس اولا دمیں اس کی شرکت ہوگی۔ (مرتاۃ ہے ۲۸۷۸)

آ کام المرجان ج الا ۷ میں حضرت ابن عباس ﷺ نے قل کیا ہے کہ مخنث (پیدائتی پیجؤے) جنات کی اولا دہوتے ہیں ، حضرت ابن عباس ﷺ سے سوال نیا گیا کہ یہ س طرح بوتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول (ﷺ) نے حالت حیض میں جماع کرنے ہے منع فر مایا ہے سواگر کوئی مخص حالت حیض میں جماع کر لے تواس سے پہلے شیطان جماع کر لیتا ہے پھراس سے جومل ہوجا تا ہے اس سے مخنث پیدا ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس عنی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ کی نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے (یعنی جماع کرنا چاہے) اور اس سے پہلے ہیہ پڑھے۔بسم اللہ اللہ ہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما درفتنا (میں اللہ کا نام لے کے بیکام کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچاادر جواولا دتو ہم کودے اس سے (بھی ) شیطان کودور کھ) تو اس دعا کے بیکام کرتا ہوں استری سے جواولا دبیدا ہوگی شیطان اسے بھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ (بخاری وسلم)

یہ جوفر مایا کہ اگر ندگور وبالا دعا پڑھ کی جائے اور اس وقت کا جماع حمل قرار ہونے کا ذریعہ بن جائے تو اس سے جواولا دپیدا ہوگی اسے شیطان بھی ضرر نہ دے سکے گا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کے بی معنی لکھنے ہیں ان میں سے ایک مطلب سے ہے کہ بچہ مرگی اور دیوا بھی سے محفوظ رہے گا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ شیطان اس نومولود کے دین پرحملہ نہ کر سکے گا اس کی زندگی مسلمانوں والی ہوگی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ (مرق جالمناتی شرح مشکو قالمناتی )

پھرفر مایا و عِدَهُمْ یہ بھی اہلیس کو خطاب ہے اللہ تعالی نے فر مایا کہ تو بنی آ دم ہے وعدے کرنامثلاً بیبتانا کہ باطل معبود سفارش کردیں گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کئے بغیرنسب ہے کام چل جائے گا اور یہ کہ کا فرمشرک کا داخلہ دوزخ میں ہمیشہ کے لئے نہ ہوگا اور یہ کہ دنیا کی زندگی بہت بزی ہے اس میں لگے رہو بڑھا ہے میں انمال صالحہ کودیکھا جائے گا اور یہ کہ مرنے کے بعد جی انھنائییں ہے (وغیرہ دنیا کی زندگی بہت بزی ہے اس میں لگے رہو بڑھا ہے میں انمال صالحہ ودیکھا جائے گا اور یہ کا دار کھیں کہ شیطان سب سے ایک ہی متم کے وعدے کرتا ہو جس طرح موقعہ دیکھتا ہے الگ الگ وعدے کرتا ہے امیدیں ولاتا ہے اور رائع اللہ عدے مرکز کے بہکانے اور کھنے کے طریقے اور بیں اور اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے اور فرائض و واجبات سے عافل رکھنے اور انمال صالحہ ہے دور رکھنے کے طریقے دوسرے ہیں۔

وَهَا يَعِدُ هُهُ الشَّيُطَانُ الَّا غُرُورًا البھی سلسلۂ خطاب جاری ہے ہیں جملہ معترضہ ہے مطلب میرکہ بنی آدم ہے شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے اس کے میرسب وعدے سرف دھوکے کے وعدے ہیں بنی آدم اس کی طرف سے چو کنے رمیں۔

پر فر مایا کہ اِنَّ عِبَادِی نَیْسَ لَلْفَ عَلَیْهِمُ سُلْطَانٌ یہ بھی ہلیس کوخطاب ہے مطلب سے ہے کہ تو بَیٰ آدم کو بہکانے ورغلانے اور راہ حق سے بٹانے کی وہ سب تدبیر میں کر لینا جوتو کرسکتا ہے کین مجھے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا جارہا ہے کہ توانسانوں کو اپنی قوت سے مجبور کر کے کوئی کام کرالے تیری ساری تدبیروں اور شراراتوں کے باہ جودوہ سب اپنے عمل میں مختار ہیں گے (اور اسی اختیار کی وجہ سے ان کا خذہ ہوگا) سورہ مجر میں فرمایا ہے کہ اِنْ عِنْ اِنْ عِنْ اِنْ عِنْ اِنْ عِنْ اِنْ عَنْ اِنْ عِنْ اللّٰهُ اِللّٰهِ مَنِ اللّٰهُ عَنْ اِللّٰهُ اِللّٰهِ مَنِ اللّٰهُ اِللّٰهِ مَنِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اِللّٰهِ مَن اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اِللّٰهِ مَن اللّٰهُ اِللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهِ اِللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ الل

اللہ تعالیٰ تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں جاری فر ما تا ہے، وہ چا ہے تو تمہیں زمین میں دھنسادے یاسخت ہوا بھیج دے، بن آ دم کو ہم نے عزت دی، بحر و بر میں سفر کرایا ، وھنسادے یا گئر ہو کھانے کے لیے چیزیں دیں اوران کو بہت مخلوق پر فضیلت دی ۔ ان آیات میں انڈ جل شانڈ نے اپنے بعض ان انعامات کا تذکر بفر مایا جو بن آدم پریت ادرانسانوں کی ناشکری کا بھی تذکر بفر مایا جو بن آدم پریت ادرانسانوں کی ناشکری کا بھی تذکر بفر مایا جو بن آدم پریت ادرانسانوں کی ناشکری کا بھی تذکر بفر مایا جو بنی آدم پریت ادرانسانوں کی ناشکری کا بھی تذکر بفر مایا جو بنی آدم پریت ادرانسانوں کی ناشکری کا بھی تذکر بفر مایا جو بنی آدم پریت ادرانسانوں کی بہت کی توان کا بریت کی بات کی فضیلت ہی ہے۔

اول توسطنتوں کا ذکر فرمایا کتمهارارب دریامیں سنتیاں و جلاتا ہے بعنی ایسی : دانمیں چلاتا ہے جو کشتیوں کولے کرچنتی ہیں۔اور : دانہ

۔ 'بوقہ تم خود بھی کشتیوں کواپنی تدبیروں سے چلا لیتے ہوانڈ تعالیٰ نے البام فرمائی میں کشتیوں کے فرریعے۔مندر میں سفر کر کےاور سمندروں کو عبور کرے الدن تعالیٰ کافعنل تلاش کرتے ہوا در سندر کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو بنی آ دم کے کام آتی میں۔

سندر میں کھانے کی چیزیں بھی میں۔ اورائی چیزی بھی میں جود داؤں میں استعال : وتی میں اور بہت کی چیزیں ایسی میں جن کو سندروں سے زکال کر فروخت کرتے ہیں جو تحصیل ، ل کا فراچہ میں نیز سمندر میں ایسی چیزیں بھی میں جن سے زیور بناتے میں البئن غوا ا مین فضیلہ کے دم میں یہ سب چیزیں آ جاتی میں نیز سمندروں کو پار کر کے ایک کنار و سے دوسرے کنار دہ پہنچتے میں مال تجارت لے جائے میں یا اندازی کی کا فراغ کی کا فراچہ ہے انگر نیک کی میں اور سمندر میں میں یا انہ کے اور سمندر میں سے اللہ تو کئی کی دو تا کی میں اور سمندر میں تمہارے کئی رز تی پیدا فرما دیا پھر تمہیں اس کے حاصل کرنے بیرقدرت دی۔

اس کے بعدانیا اول و تنبیہ فریائی کے سمندر کی مصیب ہے تکل کر جوتم مطمئن ہو گئے اور باطل معبودوں کے پھر سے پہاری بن گئے ہو تو کیا تم سیجھ کرسطمئن ہو گئے ہو کہ نظفی میں اللہ تعالیٰ تعہیں ہا کے نہیں کرسکتا ہے تعدار سے با سامت نظل کر پھر شرکیہ کا موں میں الگ جانے سے تو بہی واضح ہوتا ہے کہ اب بالکل بے نوف ہو گئے تمہیں کوئی خطر نہیں ۔ بیتم ہاری بوقونی ہے اللہ تعالیٰ کو جیسے سمندر میں فرق کر دینے کی قدرت ہے۔ ایسے بی رہمی قدرت ہے کہ وہ تہمیں خطنی میں ااکر زمین میں دھنساد سے ۔ اور یہ بھی قدرت ہے کہ تم پر ایسی خت ہو بھر برسانے والی ہواورا سے یہ بھی قدرت ہے کہ تہمیں دوبارہ سمندر میں والیس کرو سے پھروہ و بال تمہارے اوپر ہوا کا شخت طوفان بھیج جر بھر برسانے والی ہوارا سے یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں بلاک کر ہے قدتم اس کے سواکوئی کارساز نہیں پا سکتے ۔ (شُم الا کُست کہ اور و بلاک کرے تو تم اس کی سواکوئی کارساز نہیں پا سکتے ۔ (شُم الا کُست کر سکا درائی ہے بدلہ لے سک (شُم الا کے فرتے رہوا وروین قو حیدکوا ختیار کراو۔ نہ جائی الم کہ علینا بدہ قبیعًا ) انبذا بمیشہ کے لئے شرک و چوڑہ دوا درا ہے خالق سے فررتے رہوا وروین قو حیدکوا ختیار کراو۔ نہ جائی موجد کے اسکن کراو۔ نہ جائی اللہ کہ علینا بدہ قبیعًا ) انبذا بمیشہ کے لئے شرک و چوڑہ دوا درا ہے خالق سے فررتے رہوا وروین قو حیدکوا ختیار کراو۔ نہ جائی اللہ کہ علینا بدہ قبیعًا ) انبذا بمیشہ کے لئے شرک و چوڑہ دوا درا ہے خالق سے فررتے رہوا وروین قو حیدکوا ختیار کراو۔

و فَصَّلَنهُ وَعَلَى كَثِيْرِ مَمَّنْ خَلَفْنَا مَفْضَيْلًا (اوربهم فِ أَنبين ايْ كُلُوقَات مِن سے بہت كاللوق پر فنسيلت وى )

اس آیت میں اول آو اجمالی طور پر بنی آ دم گ تحریم بیان فر ، فن کہ و وان صفات ہے متصف ہے جواتی کے ساتھ طائس آیں۔ تب ت اس آیت میں اول آو اجمالی طور پر بنی آ دم گ تحریم بیان فر ، فن کہ و وان صفات ہے متصف ہے جواتی کے ساتھ طائس اسلام ہونا ، قد کا متنقیم ہونا ، قوت بدر کہ ہے متصف بونا ، اس کے ذریعہ چیزوں کو پہیچا ننا ، خبیث اور طیب میں امتیاز کرنا ، بہت ک مخاوقات کا اس کے لئے منخ ہونا ، قتل و فہم کے ذریعہ متناز ہونا کو بیان اور زمین کے اوپر جو بچھ ہا ہے آباد کرنا ، زمین کو باغ و بہار بنانا ، طرح طرح کی طارات بنانا ، اور بنی نئی مصنوعات ایجاد کرنا اور ان سے متنفع ہونا ، سیارات میں سفر کرنا ، طیارات میں اڑنا ، باند یوں میں جانے کے لئے راکٹ بنانا ، میں جو نسان کا مکرم اور شرف و نا ظاہر ہے۔

اجہال کے بعد پھی تھیں بتائی ادرار شاہفر مایا۔واحہ ملک فی النبؤ والبنحو ادرہم نے آئیں شکی اور سمندر میں سوار کیا نظی میں سواری کے جانور ہیں انسان ہاتھی جیسی مخلوق پر بھی سواری کرتا ہے ادراب تو طرح طرح کی سواریاں وجود میں آگئی ہیں ادر سمندر میں ہوئے جانور ہیں انسان ہاتھی کرتے ہیں ادر بار برداری میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ایک برانظم کی چیزیں دوسرے برانظم میں پہنچنے کاؤر بعد ہیں ان سب چیزوں میں بھی انسان کی تکریم اور تشریف ہے اور میر منافع اور نواندانسان ہی کے ساتھ دوسرے برانظم میں پہنچنے کاؤر بعد ہیں ان سب چیزوں میں بھی انسان کی تکریم اور تشریف ہے اور میر منافع اور نواندانسان ہی کے ساتھ

وَ فَضَّلْنَهُمُ عَلَى تَحْفِيرٍ مِّمَّنُ خَلَقُنَا مَفُضِيلًا (اورہم نے انہیں اپنی بہتی گلوقات پرفضیات دی) تکریم کے بعد تفضیل کا مستقل ا تذکر فربایا۔ اس میں فضیات جسمانی ادرردحانی اخروی و دنیاوی اشت عبال بعبادہ اللہ و التقوب الیہ اور ہرخیرداخل ہاورا یک بہت بوی بات یہ ہے کہ انسانوں ہی میں سے حضرات انہیاء کرام میں السلام مبعوث ہوئے جن میں افضل الانہیا بھی ہیں اورتمام انہیاء کرام میں الصلاق دالسلام ساری مخلوق سے افضل ہیں اور بیانسان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی جن میں افضل الخلاق وجود میں آئے۔

چونکہ آیت شریفہ میں نیمیں ہے کہ بنی آ دم کے ہر ہر فرر کودوسری مخلوق پر فضیلت دی گئی اس لئے بیاشکال پیدائییں ، دتا کہ انسانوں میں کا فرجھی ہیں وہ قد و دزخ میں جا کیں گے انہیں کون می فضیلت حاصل ہوئی ، پھر چونکہ قضیل عام ہے دنیادی فعمتوں کو بھی شامل ہاں لئے ان فعمتوں کے اعتبار سے تو سبھی انسان دوسری مخلوق کے مقابلہ میں فضیلت یائے ہوئے ہیں۔

ے جن میں اس کے بنا آدم ساری مخلوق ہے انصل ہیں بلکہ میفر مایا کہ بہت سی مخلوق پر آنہیں فضیات دی ہے لبذا فرشتے جو عامۃ اسلمین ہے انصل ہیں اس پر بھی اشکال وار وزمیں : دتا۔

بی آ دم میں جوامیان والے بیں ان میں اور فرشتوں میں باہمی کیا تفاضل ہاں تفضیل کی تفصیل عقا کد کی کتا اوں میں مذکور ہے۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنَ أُوْتِيَ كِتْبَهْ بِيَمِيْنِهِ فَأُولَيِّكَ يَقْرَءُ وْنَ كِتْبَهُمْ

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائمیں گے سوجس کے دانتے باتھ میں اعمال نامہ دیا گیا سو بیاوگ اپنا اعمال ناسہ پڑھیس گے۔

# وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۞ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖ أَعْلَىٰ فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ اعْلَى وَاضَلُ سَبِيْلًا ۞

اه. ان پوزرا یک تلم نه آیا جات کوه چونخنس ای ونیا میں اندھاے وہ آخرے میں بھی اندھا دو کا۔ اور زیادہ راو تم آر دو دوکامہ

قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے پڑھ لیس گے جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہو گا

اوپر دوآ بیوں کا ترجمہ لکھا گیا ہے ہیلی آیت میں اعمال ناموں کی تفصیل اور دوسری آیت میں راہ ہدایت ہے منہ موڑنے والوں کا اور قصر گاند ماین کو تقویر الدھا بننے والوں کو تذکر ہ ہے۔ارشا بغر مایا کہ ہم سب لوگوں کوان کے امام کے ساتھ بلا میں گے قر آن مجید میں لفظ"امام" کئی معنی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ نفسر قرطبی نے حضرت ابن مباس اور حسن اور قیاد ورضی الند عنہم سے یہاں باھا مھیم کی تفسیر "بکتابھم" نقل کی سر

علامة قرطبى لكستة بين كه والكتباب يسسمى اما ما لانه يوجع اليه فى تعرف اعمالهم الفظامام كاجومعنى اس جكه خفرت ابن عباس يشف فرادليا به سيال كلام كرموافق ب كونكه بعد مين وابنج باته مين اتمال نا مد يج جانح كاذكر ب فسال القرطبسي قوله تعالى فَمَنْ أُونِي كِتَابِهُ هَلَمْ المقوى قول من قال امامهم بكتابهم

ای سورت کے دوسر سے رکوع میں گذر چکا ہے کہ و تھٹ انسان افز منتاہ طاقبی عُنقِه وَنحُوجُ لَهُ يَوُمُ الْقِيْمَةَ بَحَنَابًا يَلْقَاهُ مَنْ اللهِ عَنْ عُنقِهِ وَنحُوجُ لَهُ يَوُمُ الْقِيْمَةَ بَحَنَابًا يَلْقَاهُ مَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامدیل جانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ بیالوگ نجات والے میں اور جنت والے میں ۔ اس لئے خوشی خوشی ایجال نامہ و پڑھیں گے سورہ حاقبہ میں ہے کہ جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ برطول کے قوال سے کہ جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گاوہ او گول سے کہ گا هَا وَرُو وَيُول بِعَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ

وَلا يُسْظَلَمُونَ فَتِيلًا آوران پر ذراسا بھی ظلم نہ ہوگا تھجور کی تھیلی کے گڑھے میں جوتا گہ ہوتا ہے اہل عرب ا سی چیز بتانے کے لئے اسے بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔ای معنی کو بیان کرتے ہوئے وَلا یُظُلِمُونَ فَعَیْلًا فَر مایا۔

ں پر رہا ہے۔ سے سیستان میں میں میں اساس کی میں ہاتھ میں دیے جا نمیں گے۔اورسور وَ انشقاق میں ہے کہان او گول کا عمال اُ سورہ حاقہ میں ہے کہ بر ہے او گول کے اعمال نامیہ ہا کمیں ہاتھ میں دیے جا نمیں ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں لبندا ہا نمیں ہاتھ میں اعمال کا پشت کے پیچھے سے دیا جانااس میں کوئی تعارض کی ہات نہیں ہے۔ جن کے ہا نمیں ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جا نمیں گے سے کا فر موں گے ادر کا فروں کی تبھی نجات نہ ہوگی ۔ ہمیشہ دائمی عذاب میں رہیں گے۔

لفظیاماجھیم کے بارے میں حضرت مجاہدر حمد التلاہت فرمایا کہ اس سے ہرامت کا بی مراد ہے اور مطلب سے سے کہ ہم سباوگوں کو ان کے انہیاء کے ساتھ بلاکیں گے، ہرامت اپنے نبی کے ساتھ ہوگی سورہ نساء کی آیت ف کینف اذا جے نتا مِن مُحَلِّ اُمَّةِ مِیشْدِیدِ سے

اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔

اور باهامهم کی ایک تغییریہ ہے ( و نقله القوطبی عن ابن زید ) کداس سے ہرامت کی کتاب مراد ہے۔ اہل توراۃ تورات کے ساتھ بلائے جا کیں گے۔ اور قرآن والے قرآن کے ساتھ بلائے جا کیں گے اوران سے کہاجائے گا کہتم نے اپنی کتاب پر کیا کمل کیا؟ اسکے اور مرکوکتنا اپنایا اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا تھا اس سے کتنے بیچرے؟

فا کدہ .......بعض لوگوں نے بامامهم کاتر جمہ بامهاتهم ہے کیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ماؤں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ یہ بات سیح نہیں اول تو ام کی جمع امام نہیں آتی ، دوسر ہا حادیث سیح سے یہ بات ثابت ہے کہ باپوں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ حضرت ابودرداء ﷺ فریاتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤگے ،لبذاتم اپنے نام الجھے رکھو۔ (رداہ ابوداؤد فی کتاب الادب)

ام بخاری رحمة الله ملینے اپنی جامع صحیح میں باب ما یدعی الناس یوم القیامة بابائهم قائم کر کے سیخے حدیث سے ثابت کیا ہے کہ قیامت کے روز باپوں کے نام سے بلاوا ہوگا۔ معالم التزیل میں ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکار نے کے تین سبب بتائے گئے ہیں۔ لیکن میں حودساختہ ہیں جو کھن روایت کی شہرت کی وجہ سے تبویز کئے گئے ہیں۔ چنانچے صاحب معالم التزیل میں اسباب ذکر کرکے فرمایا ہے کہ والا حادیث الصحیحة بعد لافه یعنی میں اعادیث اس مشہور تول کے خلاف ہیں۔

دوسری آیت میں فرمایا جُوخض اس دنیامیں اندھاہے وہ آخرت میں بھی انرھامو گااورزیادہ راہ کم کردہ ہوگا۔

اللہ تعالی شانہ نے کلوق کو پیدافر مایا جس میں آسان بھی ہیں اور زمین بھی ہے چا ندسور ج بھی ہیں کیل ونہار بھی ہیں اور پیاڑ بھی بحار وانہار بھی ہیں اور اشجار وانجار بھی ہیں ان سب چیزوں میں دلائل موجود ہیں جو بیہ بتاتے ہیں کہ خالق و مالک ایک بی ہے۔ بید لائل کو ویت دی۔ اللہ ان کے علاوہ اللہ تعالی نے حضر است انبیاء کرام علیہم السلام کومبعوث فر مایاان پر کتابیں نازل فرما کیں انہوں نے تو حید کی دعوت دی۔ اللہ تعالی نے ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لئے مجزات ظاہر فرمائے اور راہ حق کو خوب واضح فرما دیا۔ لیکن بہت سے لوگ قصد آاور اراد ق و لائل کو یدید کو دکھے کرایمان ندلائے اور مجزات سامنے ہونے پر بھی متاثر ندہ ہوئے۔ جیسا کہ تفروشرک میں ڈو بے ہوئے تھے اس اراد ق و لائل کو یدید کیا اور اپنا اور اپنا اور میں میں ہوسکتا تھا کہ جب تک زندہ ہے تو بر کے اور ایمان قبول کر لے لیکن ہوسکتا تھا کہ جب تک زندہ ہے تو بر کے اور ایمان قبول کر لے لیکن میں اندھا بناوہ آخرت میں ہوسکتا تھا کہ جب تک زندہ ہے تو بر کے اور ایمان قبول کر لے لیکن جب مرگیا تو تو برکاراستہ بھی بند ہوگیا اور من میں گوئی اور وہاں نجات کا در است بیا اور من میں اندھا بناوہ آخرت میں گوئی اندھا ہوگا اور وہاں نجات کا در است نیار ہا۔ نجات کا در است بھی بند ہوگیا اور وہاں نجات کا در است بیا کہ در است ندر ہا۔ لہٰ دام و دنیا میں اندھا ہوگا اور وہاں نجات کا در است بیا کہ در سے تک در است ندر ہا۔ لہٰ دام و دنیا میں اندھا ہوگا اور وہاں نجات کا در است بیار کو کی تد بیر نہ ہو سکے گی۔

سورة نَحْ مِين ارشاد فرما یا اَفَسَلَمْ مَیسِیُرُو افِی الْاَدُ ضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْفِلُونَ بِهَا اَوُ اذَانْ یَسُمَعُونَ بِهَا فَاِنَّهَا لَا تَعْمَی الْاَبْصَارُ وَلَٰکِنُ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصَّدُورِ (کیاییاوگ زمین مین بین چلے پھرے تاکدان کے ایسے دل ہوتے جن کے ذریعے بھتے یا ایسے کان ہوتے جن جن سے ذریعے بھی جو بینوں میں بین کان ہوتے جن جو بینوں میں بین کی دول اندھے ہوجاتے ہیں جو بینوں میں بین کی بھی ہیں کے مہیں دول کی بھیرت سے کام نیس لیتے قصد أا درارادة اندھے ہے دہتے ہیں۔

کفارشرکٹن دنیامیں دل کے اندھے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نتیجے میں اندھے ہوں گے اور نجات کی کوئی سبیل نہ پا کیں گے۔ اور ساتھ ہی ہے بھی ہے کہ آتکھوں سے نابینا ہونے کی حالت میں اٹھائے جا کیں گے۔ ای سورت کے گیار ہویں رکوع میں فرمایا و نا حشہ رکھنا ہوئم الفقاحة علی و جُوا بھھنا عُمْیا و بنکما و صفا طماؤ هم جھنا م کی کہ چروں کے بل اندھے، گونے اور بہر بے کہ ختت زِفْناهم سعیرا (اور قیامت کے دن ہم انہیں اس حالت میں محشور کریں گے کہ چروں کے بل اندھے، گونے اور بہر بورے بورے کی حالت میں چل رہے بول گے ان کا ٹھے کا نہ دوز خ ہے جب وہ دھیمی بوجائے گی تو ہم اسے اور زیادہ بھڑ کا دیں گے ) معلوم ہوا کہ مشرکین و کفار جب محشور ہوں گے ان کا ٹھے کا نہ ھے اور زبانوں سے گونے اور کانوں سے بہرے ہوں گے البتہ بعد میں زبان کو گھول سے اندھے اور زبانوں سے گونے اور کانوں سے بہرے ہوں گے البتہ بعد میں زبان کو گویائی دے دی جائے گی اور مع بھر بھر بھر ہوں گے تو اس وقت گویائی دے دی جائے گی اور محت بھر ہوں گے تو اس وقت آنکھوں سے بھی اندھے ہوں گے۔

وَإِنْ كَادُوْالْيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ اللَّذِي آوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَلا ﴿ وَإِذَا لاَ تَخَذُوكَ ادرياكَ آپ اس يِزے بنانے ي مُلَّى عَرِض ي بم نَهْ آپ كاطرف بن يجي عاكم آپ بماري طرف اس كادود دري بات كانبت كردي اور اس سورت يس

خَلِيْلًا ۞ وَلُوْلَا أَنْ تَبَتْنُكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ﴿ إِذًا لَّا ذَوْ فَانْكَ ضِعْفَ

وہ آپ کو اپنا دوست بنالیتے۔ اور اگر بم آپ کو ٹابت قدم ندر کھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تعبیرے سے مائل ہو جاتے۔اس وقت بم آپ کی زندگی میں اور موت کے بعد وہرا

### الْحَيْوةِ وَضِعْفَ الْهَاتِ ثُمَّلَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞

عذاب چکھاتے، پھر آپ ہارے مقالبہ میں کوئی مددگار نہ یاتے۔

### مشركيين كي خوا ہش تھى كه آپ كواپني طرف كرليس اورا پنادوست بناليس

صحیح سند سے تو کوئی روایت ثابت نہیں البتہ (طرز کلام سے ) اتنامعلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے کوئی ورخواست الی کی تھی جس کے قبول کرنے کا سلام میں کوئی جواز نہ تھا۔ ان لوگوں نے تو کوشش کی کہ حضرت رسول اللہ بھی کوان باتوں سے ہٹاویں جن کی آپ پروٹی آئی تھی۔ اور آپ سے ایس باتیں ہٹلوں کے مطلب کی تھیں اور وحی البی ان کی حض ۔ اور آپ سے ایس باتیں ہٹلوں کے مطلب کی تھیں اور وحی البی ان کی خواہشوں کے خلاف تھی۔ اگر آپ ان کی باتیں مان لیتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہوئے۔

قـال صـاحـب الـروح ولا يـخفّي ان في قوله سبحانه ( اليهم ) دون الي اجا بتهم ما يقوى الدلالة على انه عليه

الصلاة والسلام بمعزل عن الاجابة في اقصى الغابات ، وهاذالذى ذكر في معنى الآية هو الظاهر متبادر للافهام.

آخريس يون فرمايا كما كرجم آپ على كوئابت قدم ندر كھتے اور بالفرض آپ ان كى طرف جمك جاتے توجم آپ كواس زندگى ميں اور موت كے بعدو براعذاب چكھاتے گھر آپ بهارے مقابله ميں كوئى بھى مددگار نہ پاتے اس ميں آپ كوجو خطاب ہے فرض كے طور ير ہے اوراس ميں امت كے لئے عبرت ہے جوبھى كوئى تحض كافروں كى طرف ماكل ہوگا (اور ميلان كے مختلف ورجات ميں) تو دود نيا اور آفرت كے مذاب ميں بتا ہوگا۔ قبال البغوى في مفسور و يعنى اضعف نا لك العذاب في الدنيا و الأخرة و قبل الضعف هو العداب سمى ضعفا لتضاعف الالم فيه قال صاحب الروح وينبغي للمؤمن اذا تلاهذه الأية ان يبحثوا عند ها ويتدبر هاو ان يستشعر النحشية و از دياد التصلب في دين الله تعالى.

وُلِنْ كَادُ وَالْكِسَتَفِرُّ وَنَكَ مِنَ الْكَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًّا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلاَّ مربوگ ال مردين عنه عنه من العادي هي عنه منه بي عنه من عنه وي المناه منه و آب عدد يقى معتر منهم عنه قَلِيْلاً ۞ سُنَّةَ مَنْ قَلْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِلْلاَ ۞

پاتے ۔ جیسا کہ ان لوگول کے بارے میں ہمارا طرایقہ رہاہے جمن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا اور آپ ہمارے طریقہ میں تغییرنہ پائیس گ

مشركين حابي شخي كه آپ الليكوز بردتي مكه مكرمه ين نكال دي

حضرت بجابدٌ أورقادهٌ نے فرمایا کو مشرکین نے آنخضرت سرورعالم ﷺ و مکہ کرمہ ہے جا وطن کرنے اور وہاں سے زبروتی نکالئے کا اداوہ کیا تھا۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کوابیا کرنے ہے بازرکھا اور آپ باؤن البی خود بی ججرت کر کے مکہ کرمہ کو چھوڑ کر مدین تشریف لے آھے مشرکین اپنے ارادوں میں ناکام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کے قریب تھا کہ بیاوگ اس سرزمین ہے آپ کے قدموں کواکھاڑ و بیت (لیکن وہ ایسا نہ کر سکے ) اور اگروہ ایسا کر لیتے اور آپ کونکال کرخودر بناچا بتہ تو خود بھی وہاں ندرہ یا تے اور وہاں ان کا تھم برنا ہی وراسا بی بوتاء اللہ تعالیٰ نے نفل فرمایا کہ آپ کونکال و بیتے البذاوہ بی بوتاء اللہ تعالیٰ نے نفل فرمایا کہ آپ کونکال و بیت اور ان اوگول کواس کا موقع ندیا کہ ذریر دئی آپ کونکال و بیتے البذاوہ ملہ کا میں سربتے رہے پھر آئیس اسلام کی بھی تو فیتی ہوگئی۔ قال صاحب المروح و ھذا ھو التفسیر المروی عن مجاھد قال ادامت قریب فرائی فافن المالہ کا فیم بیتا اعقابہا من یسلم فافن الموسوله علیہ الصلاۃ والسلام بالم جو قدر جباذنه لا باخراج قریش و قہرھم.

سُنَّهٔ مَنُ فَلْ اَرْسَلُنَا بِمصدریت کی بناپر منصوب ہے یعنی سنناسنة من قلد ارسلنا مطلب بیہ ہے کہ اگر بیآ پ کو نکال دیے تو ہم انہیں بلاک کردیے آپ کے بہلے جورسول ہم نے بھیجے تھے ان کے بارے میں ہمارا پیطریقہ رہا ہے کہ جب ان کی امتوں نے نکال دیا تو پھر امتیں بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں تھوڑے ہے و تفے کے بعد ہی بلاک کردی گئیں و آلا تَجِد کُولِسْنَهُ اَنَّ مَحُولُ کُلا (اور آپ اللہ اللہ کی معالی اللہ کے سابق اللہ کے سابق اللہ کے سابق اللہ کے سابق اللہ کہ مارے سابق اللہ کے سابق اللہ کہ سابق اللہ کے سابق اللہ کے سابق اللہ کہ سابق اللہ کے سابق اللہ کہ کہ جاتا ہے۔

## اَقِمِ الصَّالُولَةِ الثَّامُسِ الْغَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ وَانَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۞

آ فآب و صلنے کے بعد سے رات اندھرا ہوئے تک نمازیں قائم کیجئے اور فجرکی نماز بھی ، باشبہ فجرکی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے،

## وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْبِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴿ عَسَى أَنْ يَتَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا ۞

اور رات کے حصہ میں نماز تبجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لئے زائد چیز ہے منقریب آپ کا رب آپ کو مقام محود میں جگہ دے گا۔

صاحب روع المعانی لکھتے ہیں کہ اللہ جل شافٹ کا فروں کے مکر وفریب کو بیال فرمانے اور آپ کوشلی ویے کے بعد بھم ویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت پرمتوجہ رہیں آپ ﷺ کونمازیں قائم کرنے کا تھکم دیا اور ساتھ ہی آپ ﷺ سے بیوعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپﷺ کومقام محمود عطافر مائے گابیا ابیامقام ہے کہ جس پراولین و آخرین سب رشک کریں گے پس جبکہ آپ کو اتنا بڑامقام ملنے والا ہے تو اہل دنیا کے ایذ اؤں پرصبر سیجئے ان کی طرف توجہ نہ فرمائے۔

آیت شریفین دُلُو لِج الشَّمْسِ سے لے کرغَسَقِ النَّلِ تک نماز پڑھنے کا تھم فرمایا ہدلوک لفظ مشترک ہاں کا اصل معنی مائل ہونے کا ہے، جمع البحاریس ہالدلوک یو ادبه زوالها عن وسط السماء و غروبها ایضا و اصله المیل حضرت عمراورابن عمراورانس اور حضرت ابو برزه اسلمی اور حسن اور شعبی اور عطاء اور مجاہدرضی الله عنهم نے ذَہُلُو لَج الشَّمْسِ سے زوال شسم رادلیا ہوارا بن مسعودرضی الله عنهما نے فرمایا ہے کہ اس سے غروب شس مراد ہے، اور لفظ عسق کے بارے میں صاحب قاموں کھتے ہیں کہ طلمة اول الليل اورامام راغب مفروات القرآن میں لکھتے ہیں غسق اللیل شدہ ظلمته ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کھتے تیں کہ طلمة اول اللیل اورامام راغب مفروات القرآن میں لکھتے ہیں غسق اللیل شدہ ظلمته ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کھتے تا لیا ہے دات کی ابتدائی اندھیری بھی مرادلی جاسکتی ہاوراس کے بعد جوخوب زیادہ تاریکی آ جاتی ہے وہ بھی مرادلی جاسکتی ہے دلوک سے زوال مراد لینے کی صورت میں آیت کر بھی میں پانچوں نمازوں کا تذکرہ آ جاتا ہے ۔ کیونکہ زوال آقاب سے لے کررات کی خوب زیادہ تاریکی آ نے تک نماز میں بڑھنے میں ظہر ،عمراور مغرب وعشاء سب کا تھم آگیا اور فیرکی نماز کاذکر مستقل قوران الفہور میں فرما دیا کیونکہ یہ وقت نمیند سے اشھنے کا ہوتا ہے اس لئے اس کو مستقل طریقے یرد کرفر مایا ہے۔

قال البغوى في معالم التنزيل (ص ٢٨ ا ج٣) والحمل (اى حمل الدلوك) على الزوال اولى القولين لكثر ة القائلين به ، لا نااذاحملنا ه عليه كانت الاية جامعة لمواقيت الصلاة كلها فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصو والى غسق اليل بتناول المغرب و العشاء وقران الفجر هو صلاة الصبح

لفظوَ قُوْانَ الْفَجُوِ منصوب ہے اور الصلواۃ پر معطوف ہے اور قران الفجو سے نماز فجر مراد ہے نماز فجر میں سب نماز وں سے زیادہ لمبی قرات پڑھی جاتی ہے اور جہرہے ہوتی ہے اس لئے اسے قرآن الفجر فرمایا هذاهن مسمیة الشنبی با سم جزئه لان القراء ، الحزء عنها.

اِنَّ فُرُانَ الْفَجْوِ كَانَ مَشُهُوُدًا (بلاشبه فُجر كَ نماز حاضر مونے كاوفت ہے) سنن ترمذى (كتاب النفير) ميں سم كدرسول الله نے اس كَيْفْير مِيْسِ فرمايا كه مَشهده ملائكة البل و ملائكة النهاد يعنى قرآن الفجر كوشهوداس كئے فرمايا كه اس ميں رات كفرشتے اور دن كفرشتے حاضر موتے ہيں۔قال النومذى هذا حدبث حسن صحيح.

حضرت ابوہریں ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے بیٹھیے آتے رہتے

ہیں۔اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں پھروہ فرشتے جورات کوتمبارے ساتھ رہے وہ اوپر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے دریافت فر ما تا ہے صالا نکہ اپنے بندوں کووہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہتم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑاوہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آئیس اس حال میں چھوڑا کہ دو نماز میں مشغول تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی دو نماز میں مشغول تھے۔(تھے بخاری س 2 بیار)

فرشة عصراور فجر دونول بمي نمازول مين حاضر بوت جين كيكن آيت كريمه مين خاص طور پر فجرك وقت كي حاضر كى كافراس ك فرمايا كه نماز فجر مين نيند حجيوز كرم حاضر بونانفول پرشاق بوتا بي بندول كو بتاديا كه نيند كوچيو ژواورو بال حاضر بوجا و جبال فرشة بهى حاضر أي كه مناز فجر مين نيند حجيوز كرم حاضر بوجا و جبال فرشة بهى حاضر عبال حساحب المروح (ص ١٣٧ ج١٥) و لا ينحفى ها في هذه البحملة من التوغيب والحث على الاعتناء با مر صلاة الناجر لان العبد في ذالك الوقت مشيع كراما ملتق كراما فينبغي ان يكون على احسن حال يتحدث به الراحل و يرتاح له النازل ه

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَ جُدُيهِ نَافِلَةً لَّكَ مَا ورات عصمين نمازيرُ ها يَجِيَّ جوآب كے لئے زائد چيز ہے۔

لفظ تجد بجور بيل كيائي مجورسون كوكت بين اور تجد توك النوم يعنى سون كر بعدا تحف كيك استعال بوتا ب- ( لان التفعل المتعب منل التاثم والتحدث) وقال بعضهم ان الهجود من الاضداد والمراد بالتهجد تكلف الهجود بمعنى البقظة ذكره صاحب

رات عبادت کے لئے مناسب ترین وقت ہے،اس میں جتنی بھی نماز پڑھی جانے ذکر وسیجے و علاوت میں وقت گزارا جائے بہت مبارک ہاور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اگر سونے سے پہلے فال نماز پڑھ لے، یہ بھی بہت بڑے تواب کی چیز ہے۔ حضرت توبان پھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فر مایا بلاشہ سے بیداری مشقت کی چیز ہے اور نفسول پر بھاری ہے سو جب تم میں سے کوئی گئے میں اول رات میں وتر پڑھ لے تو اس کے بعد وور کعتیں (نفل) پڑھ لے اس کے بعد اگر رات کو کھڑا ہوگیا (اور نماز پڑھ کی توبیاس کے لئے بہتر ہوگا) ورندوہ دور کعت (جوسونے سے پہلے پڑھی) رات کے قیام کے حساب میں لگ جائے گی۔ (رواہ الداری کمانی المشاد جنس ۱۱۱۱) لئے رہتر ہوگا کا مومان پڑھی جا کیں۔ کیونکہ اس میں تکایف زیادہ ہے۔ رسول اللہ کے کا مومان پڑھل تھا۔ بعض راتیں تہدو ہی ہے جوسوکرا محض کے بعد نفلیس پڑھی جا کیں۔ کیونکہ اس میں تکایف زیادہ ہے۔ رسول اللہ کے کا مومان پڑھل تھا۔ بعض راتیں آپ نے ایک گذاریں کہ بار بار سوجاتے تھے۔ اور در میان میں بار بار المحد کرنماز پڑھتے تھے۔

بظاہر آیت کریمہ میں ہی اکرم ﷺ کوخطاب ہے اور ''نافلہ' کے معنی زائدہ کے ہیں یعض علماء کی رائے توبیہ ہے کہ نماز تہجد خاص کر آنخصرتﷺ پرفرض فرمائی تھی۔

اور چونکہ یہ پانچوں نمازوں سے زیادہ تھی اس لئے اسے نافلہ فربایا۔ نافلہ اپے معروف معنی میں نہیں ہے۔ پھرآ گے اس میں اختلاف ہے کہآ ہے ﷺ پراس کی فرضیت باقی رہی یا آپﷺ کے لئے بھی بعد میں نماز تبجد نفل قرار دے دی گئی۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بیہ خطاب بظاہر آنخضرت ﷺ کی امت کو بھی خطاب ہے جیسا کہ اور دیگر مواقع میں بھی ایسا ہی ہے ان حضرات کا فرمانا ہے کہ ابتداءً رسول اللّہ ﷺ کواور آپ کی امت کونماز تہجد کا تھم دیا گیا تھا اور بیسب پرفرنس تھی پھر امت کے حق میں فرضیت منسوخ ہوگئی۔اور آپ پر برابرفرض رہی۔

بہرحال آپ ہمیشہ اہتمام کے ساتھ تبجد کی نماز پڑھتے تھے۔حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس میں مشغول رہتے تھے۔ اورآپ نے اس کی بہت زیاد وترغیب دی ہے۔انبیاء سابھیں علیہم السلام اوران کی امتوں کےصالحین اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابوا مامہ منتشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہوئے نے ارشاد فر مایا کہتم رات کے قیام کرنے کو لازم کچڑلو۔ کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین گذرے میں بیدان کی عبادت رہی ہے اور وہ تمہار ہے رب کی نزد کی کا سبب ہا ورتمہارے گنا ہوں کا کفارہ ہے اور گنا ہوں سے روکنے والی ہے۔ (رواہ التر مذی)

عبدالقہ بن تمرین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب حضرت واؤد القلیم کی نماز ہے اور روزوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد القلیلا کے روز ہے ہیں ۔ وہ آدھی رات سوتے تھے اور تباکی رات نماز میں کھڑے بوتے تھے کچر باتی رات کا جو چھٹا حصدرہ گیا اس میں سوجاتے تھے اور ایک دن (نفل) روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روز ورستے تھے۔ (رواہ ابنجاری)

حضرت مغیرہ علیہ ہے روایت ہے کہ مضور نے نماز وں میں اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے کسی نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالا نکہ آپ ﷺ کا گذشتہ اور آئندوسب پھے بخش ویا گیا ہے آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ ابھوں۔ (رواوالبخاری میں ۱۰۱۴)

حضرت تمرہ بن عبسہ عبیسے ردایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ بندہ اپنے رب سے نیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت بچپلی رات کا درمیا نہ حصہ: و سواگر تھو سے کہ اس وقت میں اللّٰہ کا ذکر کرنے والوں میں ہے ہوجائے تو اس پڑمل کر لینا۔ (رداوالتر ندی قال بندا حدیث حسن تھیج)

حضرت ابوامامہ پیشسے روایت ہے کہ رسول انٹلہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیاد ہ مقبول ہونے والی دعا کون ہی ہے؟ آپ نے فرمایا جو پھیلی رات کے درمیان ہواور فرض نماز وں کے بعد (رداوالتر ندی) اور حضرت ابو ہر پر ہیں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل وہ نماز ہے جورات کے درمیان ہو۔ (مشکل ۃ المصابح ص ۱۱۱)

حضرت ابو مالک اشعری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر ہے اور اندر کا حصہ باہر ہے نظر آتا ہے۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان اوگوں کے لئے تیار کئے میں جونری ہے بات کریں اور کھانا کھلا یا کریں اور لگا تارروزے رکھا کریں اور رات کونماز ہڑ حمیس جبکہ لوگ سور ہے جوں۔ (رواہ البہبیقی فی شعب الایمان)

حضرت عا کشہ رہ نے بیان فریایا کہ رسول اللہ ﷺ ات کو تیرہ رکعت پڑھتے تھے ان میں وتر بھی تھے اور فجر کی دوسنیں بھی تھیں۔ (رداہ سلم)

احادیث بالا نظر تہدی فضیلت معلوم ہوئی۔ سورہ بن اسرائیلی آیت بالا کے علاوہ دیگر آیات میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔
سورۃ الذاریات میں ہے اِنَّ الْمُشَقِّینَ فِیْ جَنَّبَ وَعُمُونِ ٥ الحِلْدِیْنَ مَاۤ اَتَهُمُ رَبُّهُمُ اِنَّهُمُ کَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ مُحْسِنِیُنَ ٥ کَانُوا فَلِیْلًا مَنَ اَنْهُمُ كَانُوا فَلِیْلًا مَنَ اَلَّهُمُ كَانُوا فَلِیلًا مَنَ اِللَّهُ مَعْدِینِیْنَ ٥ وَبِالَا سُحَادِهُمُ یَسُتَغْفِرُونَ ٥ ( بلاشہ تقالوگ بیشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے جو پکھ ان کے رب نے ان کو دیا اسے لینے والے ہوں گے بلاشہ وہ اس سے پہلے نیک کام کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں استغفار کرتے تھے )سورہ الم سجدہ میں فریایا تَسَجَافَی جُونُو اُلٰهُمُ عَنِ الْمُضَاجِعِ لِدُعُونَ رَبَّهُمُ

خَوُفًا وَّ طَمَعًا وَّمِمًا رَزَفَتُهُمُ يُنفِقُونَ (ان كے پہاوخواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپ رب کوامید سے اور خوف سے بکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں )

فائدہ ...........رسول اللہ ﷺ کی نماز تہجد نمیند کے غلبہ یا کسی دکھ تکلیف کی وجہ ہے رہ جاتی تھی تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ سن کی رہایت ہے اور حضرت عمرﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص ہے رات کوکوئی ور دنیندگ جہہے رہ گیا یا پڑھنے کی کوئی چیز چھوٹ کئی پھراھے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لیا تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے رات کو پڑھا ہو۔ ( دونوں رہایتن سیج مسلم بین ہر دی ہیں )

فاندہ .........جس شخص کو تبجد پڑھنے کی عادت ہواورا ہے مضبوط امید ہوکہ رات کو ضرورا مٹھے گاوہ نماز و ترکو تبجد کی نماز کے بعد پڑھے بیہ افضل ہے اورا گر تبجد کو اٹھنے کی کی امید نہ ہوتو شروع رات ہی میں وتر پڑھ کر سوجائے۔ شیطان بہت شریہ ہاں کو قابوند دیں وہ شروع رات میں سے سمجھا دیتا ہے کہ تبجد میں وتر پڑھ لیما اور نفش بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بھر رات کو نفس اٹھنے کی ہمت کرتا ہے اور نہ شیطان اٹھنے دیتا ہے۔ بعض تبجد گزاروں کے ساتھ میہ معاملہ ہوتار ہتا ہے لہذا ہو شمند کی کے ساتھ دنیک بنیں۔

فا کدہ ..........بعض مفسرینؓ نے نَافِلَةً لُکُ کَ کَامِعْنی بھی لیا ہے کہ نماز تہجد کے ذریعے آپ کو جوخاص فضیلت حاصل ہوگی وہ صرف آپؓ کے لئے ہے، چونکہ آپؓ معصوم ہیں۔اس لئے اس نماز کے ذریعہ آپؓ کے درجات ِرفیعہ میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور مزید در الم مزید قرب الٰہی کا ذریعہ ہوگا۔رہاامت کا معاملہ تو چونکہ وہ معصوم نہیں ہیں اس لئے اس کے ذریعے ان کا کفارہ سیئات بھی ہوگا اور فرائض ایمیں جوکوتا ہی ہے اس کی بھی تلافی ہوگا۔(ردی المعانی)

عسی آن یشعفک ربنگ مقامًا مَحُمُودُ آ آپکارب آپ کو منقریب مقام محمود میں اٹھائے گا )اس میں آپ کے لئے تسلی ہے کہ چندروز و دنیا میں و چھی چندون آپ کے دشمن جوآپ کو تکلیف دے رہم ہیں بیاس بلند مرتبہ کے سامنے بے حقیقت ہے جو مرتبہ آپ کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا تعنی مقام محمود پر پہنچایا جائے گا۔اس مقام پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام اولین و آخرین آئے گئے تو نیف کریں گے۔ اُس کی تعریف کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب لوگ مختلف جماعتوں میں بٹے ہوں گے ہرامت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی ۔ وہ عرض کریں گے کہ ہماری سفارش کیجیے حتی کہ ہمارے نبی ﷺ کہ شفاعت کونو بت پہنے جائے گی (جب دیگرانمیا ہم اصلام سفارش کریں گے کہ ہمار کرمی ﷺ ساری مخلوق کے لئے سفارش کریں گے ) میدوہ مقام محمود جس پراللہ تعالیٰ آ کے کو پہنچادےگا۔ (صحیح ہفاری سر ۱۸۶)

کیا جائے گا۔اورسفارش کروتمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔(رواوا بخاری وسلم)

حضرت ابو ہر یرہ بیٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غسلتی آن یئٹ غفاف زبات مقاماً مُحمُودًا کی تغییر میں فر مایا کہ اس سے شفاعت مراد ہے (رواہ التر ندی فی النفسیر، و فسی حسابشید قبولله مُقامًا مُحمُودُ دًا الذی بحمدہ فید جمیع النحلق لتعجبل المحسباب و لا راحة من طول الوقوف اه) اللہ تعالیٰ کا وندہ ہے کہ آپ کی کومقام محمود عطافر مائے گالیکن امت تخدید کے کومجام مقام محمود کی دعاکر نے کاشرف عطاکیا ہے جواذ ان کا جواب دینے کے بعد کی جاتی ہے۔

وَ قُلْ رَّبِ اَدُخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَ اَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ

المرآب يول وما يجيئ آراب بحدايى جَدِيم وافل يجيع جوفولى جَدور اور محصفول كساته لك التي ارمر على اب اس الماليه عطا السُلُطْنَا نَصِيْرًا ۞ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴿ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا ۞ وَنُنَزَلُ

فرمایجے جس کے ساتھ مدد ہو ، اورآپ یوں کبہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا بااشبہ باطل جانے ہی والا ہے ،اور ہم ایسی چیز

بِنَ الْقُرْانِ مَا هُوَ شَفّاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنيْنَ ﴿ وَلاَ نَزِيْدُ الظَّلْمِيْنَ الرَّخَسَارًا ۞ وَاذَا ٱنْعَمْنَا

یعنی قرآن نازل کرتے ہیں جو شفاء ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لئے اور وہ طالبوں کے نقصان بی میں اضافہ کرتا ہے، اور جب ہم انسان پر افعا م

عَلَى الْإِنْسَانِ آغْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ \* وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَكُوْسًا ۞ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى

کرتے میں وہ اعراض کرلیتا ہے۔ اور رخی بدل کر دور بد جاتا ہے ۔ اور جب اے تکایف بھی جائے تو تا امید : و جاتا ہے۔ آپ فرما و پیجے کہ مرفض اپنے

شَاكِلَتِهِ ﴿ فَرَتُكُمُ آعْلَمُ بِمَنْ هُوَاهُلَى سَبِيلًا ۞

طریق پر کام میں لگا: واسے موتمبار ارب فوب جانتا ہے جوزیاد و کھیک راستہ پر ہے۔

قر آن مؤمنین کے لئے شفاء ہے اور رحمت ہے ظالموں کے نقصان ہی میں اضا فہ کرتا ہے یہ پانچ آیات ہیں جن کا اوپر جمد کیا گیا ہے بہاں آیت سفر جمرت کے بارے میں ہے، حضرت این عباس کے مساب ہو ہے کہ بی ایس ہوت آیت کریمہ وَ قُلُ دُبِّ اَدُجِلُنِی مَدُخُلُ جِدُنِی اَرْمِ ﷺ کا معظم میں میں اللہ تعالی نے آپ کو تلقین فرمائی کہ آپ یوں دعا کریں کہ مجھے بہترین داخل ہونے کی جگہ میں داخل فرمائے اور میر البی شہرے دکھنا بھی میرے لئے اچھا بنا ویجئے (جس کا انجام مبارک ہو) اور میرے لئے اپنی پاسے ایسا نظب دیجئے خس میں آپ کی مدد بھی ہو (رواہ التر ندی فی النفیر) مخل صدق سے جانے اجمرت اور نظر ج صدق سے مکہ معظم مراد ہے مطلب میا کہ معظم ہے اللہ بھی مواور نصرت بھی ہو۔اللہ تعالی شانہ نے یہ دعا تلقین فرمائی پھر اس کو تبول فرمائی ویک اللہ بھر چند مبارک ہو جس کے بعد آپ کی طرف سے نظر بھی مواور نصرت بھی ہو۔اللہ تعالی شانہ نے یہ دعا تلقین فرمائی پھر اس کو تبول فرمائی ویک کے ساتھ داخل ہو گئے۔

چې پ

دوسری آیت میں فتح مکہ کا ذکر بے حضرت عبدالله بن مسعود رہ ہے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ کے کہ معظمہ میں اختی ہو اللہ کے اللہ کے کہ معظمہ میں این ہو کے اس وقت بیت اللہ کے چاروں طرف تین سوسا کھ بت سے ۔ آپ آئیس اپنے ہاتھ کی ایک ٹبنی ہے گراتے جاتے سے اور یہ بی پڑھتے جاتے سے جَاآءُ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ کَانَ ذَهُو فَا اور یہ بی پڑھتے جاتے سے جَاآءُ الْحَقُ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُبِدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُبِدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُبِدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يَبِدِئُونَا اور یہ بی پڑھتے جاتے سے جَاآءُ الْحَقُ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُبِدِئُونَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

آیت شرافید بخت اف ال خوق و مَمَا نِیْدِی الْبَاطِلُ و مَمَا مِعْبِندُ مورهٔ سباک آیت جاس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ میں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ میں کے آف اور باطل کے چلے جانے کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ آپ نے بتوں کو گراتے ہوئے سور و بنی امرائیل کی آیت پر بھی میں کیا اور اسورۂ سباکی آیت پر بھی۔

تیسری آیت میں فربایا کہ ہم جوقر آن میں نازل کرتے ہیں یہ مؤمنین کے لئے سرایا شفا اور رحمت ہے، اور رہے ظالم جوتی پر بھی ظلم کرتے ہیں تو یہ لوگ حق سے مند موڑنے کی وجہ سے اپنے کو عذاب آخرت کرتے ہیں ان کا جوطریقہ ہے وہ خودان کے تق میں برو باوی اور خسارے کا سبب ہے۔ یہی قر آن جوابل ایمان کے لئے شفاء اور جت ہے جواوگ انکار کرتے ہیں ان کے لئے یہی قر آن خسارہ اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے اور جسے جسے کوئی آیت نازل بوئی ہے اور جت ہے جواوگ انکار کرتے ہیں ان کے لئے یہی قر آن خسارہ اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے اور جسے جسے کوئی آیت نازل بوئی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے خسارہ میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ قبال صاحب المووح و اسناد الذیادة المذکورة الی القران مع انہم المؤادون فی ذلک لسوء صنیعهم با عنبار کونه سببا لذلک.

چوشی آیت میں انسان کے ناشکری کے مزاج کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ ہم جب اس پر انعام فریاتے ہیں اور نعمت عطا کرتے ہیں تو وواعراض کرتا ہے اوراعراض بھی تھوڑ اسانہیں خوب زیاد واعراض کرتا ہے اور وہ یہ کدرخ بھیر کردوسری طرف مڑجا تاہے۔

ية اس كى حالت اس وقت بوقى ب جب اس كونعت لل جائد ، اورجب است كوئى تكليف تَنْ جائة بس نااميد بوكرره جاله بس مورة بودين في حالت المورة بودين في حالت المورة بودين في المورة بالمورة بعد حالة المورة بالمورة بالم

ُ (ادرا گربم انسان کواپنی مبر بانی کا مز و چکھا کراس ہے چھین لیتے ہیں تو وہ ناامیدا ورناشکرا ہوجا تا ہے اورا گراس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پرواقع ہوئی ہوئسی نعمت کا مزا چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میراسب د کھ در درخصت ہوا وہ اترائے لگتا ہے شی جواوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کا م کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑاا جرہے۔

یانچویں آیت میں فرمایا فَلُ کُلِّ بِعُمْلُ عَلَی شَا بَکلِتِهِ (آپفرماد یجئے کہ ہروہ فض اپنطریقہ پرکام میں لگاہواہ) لفظ شاکلہ کارجہ کی طرح ہے کیا گیا ہے علامہ قرطبی نے متعدداقوال فل کرے اخیر میں لکھا ہوائے مان کل احد یعمل علی ما یسٹ کل اصلہ و الحداقه التی الفها (یعنی برخض اٹی اٹی طبیعت کے موافق اوران اطلاق کے مطابق ممل کرتا ہے جن ہے وہ مالوف میں کیا پیر لکھتے ہیں وہ خدادہ فیل لمکافر و مدح للمؤمن لین اس میں کافروں کی برائی (جو برے اطلاق اور برے دین سے مالوف ہیں اور اس کے مطابق ممل کرتے ہیں، ونیا اور اس کے مطابق ممل کرتے ہیں، ونیا میں خیر کا طریقہ افتیار کرنے والے بھی ہیں اور شرے الفت رکھنے والے بھی ، آخرت میں اینا اپنامل ہرا یک کے سامنے آجائے گا۔ اللہ میں خیر کا طریقہ افتیار کرنے والے بھی ہیں اور شرے الفت رکھنے والے بھی ، آخرت میں ابنا اپنامل ہرا یک کے سامنے آجائے گا۔ اللہ

تعالیٰ کوسب کاعلم ہے جوہدایت پر ہیں وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے اور جو گمراہی اختیار کئے ہوئے ہیں انہیں بھی جانتا ہے وہ سب کواپنے علم کے مطابق جزادےگا۔

### وَ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ،قُلِ الرُّوحُ مِنْ آمْرِ رَبِّيْ وَمَاۤ ٱوْتِنْيَتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إلاَّ قَلِيْلاً ۞

ادراؤگ آپ ہے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کروح میرے دب کے تھم ہے ہے اور تہمیں بس تعوثر اساعلم ویا گیا ہے۔

#### روح کے بارے میں یہودیوں کاسوال اوررسول اکرم عظاکا جواب

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے بیان فریایا کہ ایک مرتبدر سول اللہ ﷺ کے ساتھ کھیتوں کے درمیان سے گذر رہا تھا اس وقت آپ کھور کی ٹہنی پر ٹیک نگا کر تشریف لے جارہ سے جو ہاں سے یہودیوں کا گذر ہوا۔ وہ آپس میں ایک دوسر سے سے بھے کہ ان سے روح کے بارے میں دریا فت کروں بات کہددیں جو تہمیں نا گوار ہو۔ پھر کہنے ایون کر اور چنا نچہ انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں دریافت کیا آپ تھم رکھے اور کوئی جو ابنیں ویا۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ یودی نازل ہوری ہے۔ میں اپنی جگہ کھڑا ہوگیا۔ اس وقت جب وحی نازل ہوچکی تو آپ نے آیت پڑھ کرسائی جو اور ہدکور ہے۔ اور ہدکور سے جنادی)

۔ سنن ترندی میں حضرت ابن عباس کے کہا ان یو اُغل کیا کہ قریش نے یہودیوں ہے کہا کہ جمیں کوئی بات بتا دوجو ہم ان ہے پوچیس (جو نبی ہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی بات بتا دوجو ہم ان ہے پوچیس (جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) یہودیوں نے کہا کہ دوح کے بارے میں سوال کرلیا۔ جس پر اللہ تعالی نے آیت و یَسُنلُو نَلک عَنِ اللّٰوَح ( آخر تک ) نازل فر مائی دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ یہ یہ نہورہ میں یہودیوں نے ادران کے ہمجھانے ہے مکہ معظمہ میں قریش نے آخضرت کے ہوج کے بارے میں سوال کیا تھا کہ دوح کیا چیز ہے۔ ہم سان کی زندگی برقر اردہتی ہے اور جس کے نکل جانے ہے انسان پرموت طاری ہوجاتی ہے۔

قال القرطبي وذهب اكثر اهل التاويل الى انهم سالوه عن الروح الذى يكون به حياة الجسد وقال اهل النظر منهم انما سالوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الانسان و كيفية امتزاجه بالجسم اتصال الحياة به وهذا الشئ لا يعلمه الا الله عزوجل.

وَلَيْنَ شِئْنَا لَنَهُ هَبَنَ بِالَّذِي آوُحَيْنَا إِلَيْكَ شُمْ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكُيْلًا فَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

لیں بعنی آپ کو بھلادیں۔ جیسے ہمیں وحی بھیجنے پر قدرت ہےا یہے ہی بھلادیے پر بھی قدرت ہے اگر ہم آپ کو بھلادیں آواس کے واپس

الانے کے لئے ہمارےمقابلہ میں کوئی آپ کی حمایت کرنے والا نہ ملے گا۔ ہاں اگر اللہ اپنی رحمت سے پھرواپس فرمادے پاسرے سے

والیس بی نہ لے توبیاس کافضل وانعام ہے (قال البغوی ص ١٣٥٣ ت ) استثناء منقطع معناه ولکن لا نشاء ذلک اللا رَحْمَةُ مِنَ وَبَّلْ فَانَ عَلَيْكُ خَيْرًا ه (باشبآب پراس کا برافضل ہے) آپ کوسیدالخلائق بنایا مقام مجمود بھی عطا کیا۔ کتاب کا مجمزه بھی عطافر مایا، جو کلام اللہ بھی اور کتاب اللہ بھی آپ کو آخر الانبیاء بنایا، رہتی و نیا تک آپ کی شریعت باتی رکھی، بے شار ملوم عطافر مائے اور بہت بری امت عطافر مائی، آپ کی اتنی زیادہ فضیاتیں ہیں جو کلوق کے شارت با بر ہیں سورہ نساء میں فرمایا وَ اَنْتِ زَلَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (اور الله نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور الله عَلَيْكَ عَظِيْمًا (اور الله نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور عکست، اور آپ کودہ علوم عطافر مائے جو آپ ہیں جانتے تھا ور آپ پر الله عَلَيْكَ عَظِيْمًا (اور الله نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت ، اور آپ کودہ علوم عطافر مائے جو آپ ہیں جانتے تھا ور آپ پر الله کا بڑا فضل ہے)

اس کے بعد فرمایا فَسَلَ اَبْنَ اجْمَدَ مَعْتِ الْاَنْسُ وَالْجِنُ اَسْ مِینَ قَرْ آن مجید کَا اَجَادِیمِانِ فرمایا ہے اور فرمایا کہ سارے انسان اور سارے جنات آپس میں ل کرا یک دوسرے کے مددگار بن کرا گر بیکوشش کریں کہ قرآن جیس کوئی چیز بنا کر لے آسکیں تو ہرگر نہیں لا سکیں گر آن جیس بھی ہوئی چیز بنا کر لے آسکی تالیف وظم میں باغت کا وہ کمال ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا قرآن کے عہد اول سے تمام فصحا ، وبلغاء کو بی نہیں ہے ہے کہ اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آس وکر آس تک عاجز ہیں اور عاجز رہیں گے۔ یہ بلاغت وجوہ اعجاز ہیں ۔ چونکہ نی اگر میں آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی امت آخر الام ہے اور قیامت تک سے ایک وجہ ہاں کے علاوہ اور بھی وجوہ اعجاز ہیں ۔ چونکہ نی اگر میں آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی امت آخر الام ہے اور قیامت تک ان کے عملاوہ آب کی دعوت سارے انسانوں کے لئے ہاں لئے آپ و بہت ہے مجزات جوآپ کی حیات طیبہ میں کیر تعداد میں دیے گئے ان کے عملاوہ آب کی دعوت سارے انسانوں کے لئے ہاں لئے آپ و بہت ہے مجزات جوآپ کی حیات طیبہ میں کیر تعداد میں دیے گئے ان کے عملاوہ آب کی میں ارشاد فر مایا کہ ہم نے قرآن میں ہوتم کے عمدہ مضامین میں قبل سے بیان کے بین اس میں عبر مواعظ بھی ہیں کو احکام بھی ہیں۔ وعد ہو ہی ہیں وعید ہی تھی ہیں واحد کی جی ہیں۔ وقعی ہیں ہیں ہو احکام ہی ہیں ارداد خلاق ہو اور انسانی والا کہ ہم بیں معاشرت کا طریقہ کی ہیں۔ عبود المصوت کی خبر ہیں بھی ہیں۔ وقو لمہ تعالی امرونوا ہی بھی ہیں، اور مضامین کو باربارہ ہرایا گیا ہے اور اضافی والعوا انہ والعوا انہ والدہ انسانی قال صاحب المور وح من کل معنی بدیع ہو فی المحسن والغوا انہ واست جلاب النفوس کا المثل .

#### قرلیش مکه کی هث دهرمی اورفر ماکشی معجز ات کا مطالبه

جب رسول الله ﷺ نے اپنی دعوت کا کا مشروع کیا اور شرکین مکہ کوتو حید کی دعوت دی اور بت پرتی جیموڑ نے کے لئے فر مایا تو وہ دشن موسطے ، حق قبول کرنے سے دور بھا گئے تھے اور رسول الله ﷺ کوطرح سے ستاتے تھے کئے جم پر تلے ہوئے سے ۔ الٹے الٹے سوال کرتے اور بے تکی فر مائٹیں آیت بالا میں مذکور میں صاحب معالم التزیل نے لکھا ہے کہ قریش مکہ کے چندا فراد جمع ہوئے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یہ جو آپ نے نئی با قیس شروع کی ہیں اگران کے ذرایجہ آپ کو مال طلب کرنامقصود ہے تو بناد ہے بھم آپ کو مال دے دیں گے آپ ہم میں سب سے بڑے بالدار ہوجائیں گے اور اگر بڑا بننا چاہے ہیں تو ہم آپ کو باوشاد بنالیتے ہیں مال دے دیں گے آپ ہم میں سب سے بڑے بالدار ہوجائیں گے اور اگر بڑا بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو باوشاد بنالیتے ہیں گئی سے سے بڑے بیں گئی سے سے بڑے بی سے سے بڑے بیں گئی سے سے بڑے بیا ہیں گئی ہوئی سے سے بڑے بیا ہیں گئی ہوئی سے سے بڑے بیا ہوئی کہ سے سے بڑے بیا ہیں گئی ہوئی سے سے بڑے بیا ہوئی کر ان سے سے بڑے بیا ہوئی کر بھی کر بیا ہوئی  کر بیا ہوئی  کر بیا ہوئیں کر بیا ہوئی  کر بیا ہوئیں کر بیا ہوئی کر بیا ہوئیں کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئیں کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئیں کر بیا ہوئی کر بی

اورا گرآپ کوکوئی جنون ہوگیا ہے تو وہ بتاہ یجئے ہم اپنے اموال خرج کر کے آپ کا علاج کرا

دیتے ہیں۔آپﷺ نے فربایاان ہاتوں میں ہے کوئی بات بھی نہیں ہے مجھے اللہ نے تہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب بازل فرمائی ہے اور مجھے تکم دیا ہے کہ مہیں اس کے قبول کرنے پر بشارتیں سناؤں ،اورمخالفت کے انجام سے ڈراؤں ، میں نے تہمیں پہنچا دیااور خیرخواہی کے ساتھ سمجھادیا اگرتم اس کوقبول کرتے ہوتو بیدونیاوآخرت میں تمہارا نصیب ہوگا اورا گراس کوئیس مانے تو میں صبر کرتا ہوں میبال تک کے اللہ یاک میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمانیں۔

وہ لوگ کہنے گئے تو بھرایسا کروکہ اپنے رب سے سوال کروکہ یہ پہاڑ مکہ کی سرز مین سے ہے جائیں جن کی وجہ سے ہماری جگہ تنگ ہو ربی ہے اور ہمارے شہروں میں وسعت ہوجائے۔جیسے شام وعراق میں نہریں میں اس طرح کی نہریں ہمارے شہر میں جاری ہوجہ نمیں اور ہمارے مردہ باپ دادوں کوقبروں سے اٹھاؤ جن میں سے قصی بن کلاب بھی ہو۔ بیاوگ قبروں سے اٹھ کرآپ کی تصدین کر دیں تو ہم مان لیس گے۔آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں ، میں ابیا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ،مانتے ہوتو مان او،اور نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں اللّٰہ تعالٰی کا جو فیصلہ ہوگا ہوجائے گا۔

وہ کھنے لگا گرابیانہیں کرتے تواپے رہ سے بیہ وال سیجے کہ آپ کی تصدیق کے لئے ایک فرشتہ بھیج : ہے۔ اور بیہ وال کروکہ آپ کو باغات اور محلات دے دے اور سونے چاندے کے فران دے دے دے۔ جن کی وجہ ہے آپ فی نئی جو جانمیں اور بہاری طرح معاش تلاش کرتے حالت (جو مال کی کی وجہ ہے ہے ) نہ رہے آپ تو بہاری طرح باز اروں میں گھڑ ہے ہوتے میں اور بہاری طرح معاش تلاش کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ میرا ہیکا منہیں مجھے تو اللہ تعالی نے نذیر بنا کر بھیجا ہے ، کسنے لگے اچھاتم ایسا کروکہ بم پرآسان کے فکڑ ہے گرادہ۔ آپ نے فرمایا کتہ وہ ہم پرآسان کے فکڑ ہے گرادہ۔ آپ کہتے ہیں کہ التہ کواس ہے اگر قدرت ہے تو اس کا مظاہرہ بوجائے۔ آپ نے فرمایا کتہ ہم آپ پراس وقت ایمان لا میں گے جب آپ اللہ کواور اس کے فرشتوں کو بھارے کر سکتا ہے ، اس نیر ابنوں کے بعد آپ وہاں سے کھڑ ہے ہو گئے ، آئیس میں آپ کی پھو بھی عا تکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابنی امریک تھا۔ وہ بھی تا تکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابنی امریک تھا۔ وہ بھی تا تکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابنی اس کے مساتھ کھڑ ہے گئی وہوں کتی ہو تھی تھی گئی گئی ہو گئی گئی ہوئی گئی آپ نے کئی کو قبول نہ کیا۔ اب آپ ایسا کریں کہ ایک سٹر بھی لانمیں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی ایسا کریں کہ ایسے میں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی ایسی جو آپ کی تھر بی کریں گئی ہوئی گئیں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی اس جو آپ کی تھر بی کی تھر بی کریں گئی ہوئی گئی اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی اس جو آپ کی تھر بی کریں گئی کریں ۔ آپ نے ایسا کر دیا تو میں آپ کی قعد ایق کراوں گا۔

یں میں میں کررسول اللہ ﷺ عملین ہوئے اور اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے آیات بالا نازل فر ما نمیں اورآپ کو تھم دیا کہ آپ اوگوں کو جواب میں فرمادیں سب حیان رہبی (کہ میرارب پاک نے مبارے طلب کردہ مجزات سے عاجز نہیں ہے) اللہ چاہے تو فرمانتی مجزات ظاہر فرمادے کیکن وہ کسی کا پابنز نہیں ہے جواوگوں کے لئے فرمانٹی مجزات ظاہر فرمائے۔ هَلَ كَخَفَ إِلَّا بَشُوارُ لَمُولَلا (میں توایک بشری ہوں ایک انسان ہوں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بناکر بھیجا ہے ) اگر میں دوسر ہے انسانوں کی طرح کھا تا بیتا ہوں اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہوں تو یہ بشریت کے نقاضوں کے موافق ہے اور جوزہ حید ورسالت کی باتیں کرتا ہوں یہ رسول: و نے کی حیثیت سے ہیں اور رسول ہونے کے اوازم میں یہ باتیں نہیں جی جن کاتم نے مطالبہ کیا ہے، جو بھنے پرایمان لائے گااس کا یہ ایمان اسے نفع وے گا اور جو منکر ہوگا۔ ابنا براکرے گارسول کے ذمہ اس سے زیادہ کے کھا نہیں کہ وہ واضح طور پرحق بیان کر دے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دے۔

فائدہ ...... ایک ایس جماعت بھی پائی جاتی ہے جے سیدالاولین ﷺ کی مجت کا بہت بڑا دعویٰ ہے اوراپے اس دعویٰ کی وجہ سے حضرت رسول اکرم ﷺ کے بارے میں ایسے ایسے عقاندا ختیار کر لئے ہیں جوقر آن وحدیث کی تصریحات کے سراسر خلاف ہیں انہیں میں سے ان کا ایک رپی عقید دبھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بشریمیں سے اوران میں سے بعض مدعیان علم نے تو غضب کردیا سورہ کہف کے آخر میں جوفر مایا فیل انتہا آنا بشر میڈ میڈ کی ہے اور سے میں کہنے گئے کہ بیانا فیہ ہے ان جابلوں کو یہ بھی پہنین کوان حرف تحقیق ہے جملہ منفیہ پر داخل نہیں ہوتا ۔ پھر قر آن شریف میں آنحضرت ﷺ کی بشریت نابت کرنے کے لئے صرف یہی تو ایک آیت نہیں ہے جملہ منفیہ پر داخل نہیں ہوتا ۔ پھر قر آن شریف میں قبل مُنہ تحان دَیِنی هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَوَّا رَسُوْ لاَ فرمایا ہے اس میں قبلی شبہ تحان دَیِنی هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَوَّا رَسُوْ لاَ فرمایا ہے اس میں قبلی خبیں ہے۔ خس میں ایک میں قبلی میں قبلی کُنْتُ اِلَّا بَشَوَّا رَسُوْ لاَ فرمایا ہے اس میں قبلی خبیں ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوْا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُذَّى إِلَّا أَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞

اررادگوں کو انیان قبل کرنے سے سن اس بات نے روکا کہ جب ان کے باس بدایہ آئی تو سرف نیبی بات کئے گئے کہ کیا اللہ نے جرکورسول علیا قُلْ لَّوُ کَانَ فِی الْرُرْضِ مَلْلِ کَانَ فِی الْرُرْضِ مَلْلِ کَانَ مِنْ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞

ہے آپ فرما و بیجئے اگرزمین میں فرشتے ہوئے جو اطمینان ہے جیلتے پھرتے تو ضروری بات بہوتی کہ ہم ان پر فرشتہ کو رسول بنا کر اتار ویتے،

قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۞

آپ فريا و سيجنز كه ميرت تمهارت ورميان الله كاني كواه ب - به شك ده الين بندول ت باخر ب و يكيف والا ب -

لوگ اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں تضاد سمجھتے ہیں ،اگرز مین میں فرشتے رہتے ہوتے توان کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا

لوگوں کا پیطریقہ رہا ہے کہ حسنرات انبیا ، کرام علیم مالصلوٰۃ والسلام جب دین حق کی دعوت دیتے اور میہ بناتے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تو یوں کہہ دیتے تھے کہ انسان کا رسول ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ سورۃ ابراہیم میں ہے کہ انبیا ، سابقین علیم السلام کی امتوں نے اپنے رسولوں کی
رسالت کا انکار کرنے کے لئے یوں کہا من آفشہ اللّا بَشْد و مَنْلُنَا کہ تم توہماری طرح کے آدمی ہو، رسول اللّہ کھے کے بارے میں بھی
مشرکین نے اسی طرح کی بات کہی تھی۔ نبیوں اور رسولوں کا انسان ہونا جو حکمت کے بالکل موافق ہے لوگوں کے لئے ہدایت سے گریز
کرنے اورایمان قبول کرنے کا سبب بن گیا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان اوگوں کو جواب میں فرمایا کہ زمین میں انسان بہتے ہیں لہذا ان کے لئے
انسانوں کو مبعوث کیا گیا اگرزمین میں فرشتے ہیے ہوئے اور سکون واطمینان کے ساتھ یہیں رہے اوراطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم آ سان سے فرشتے کورسول بنا کر بھیجے نے بین میں بسے والے انسان ہیں ان کی طرف جورسول بھیجے گئے وہ بھی انسان ہیں کیونکہ ہم جنس سے استفادہ کرنا آ سان ہوتا ہے۔انسانوں کی طرف انسانوں کامبعوث ہونا پیتو میین حکمت ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کیکن لوگوں نے اسی کوایمان سے دورر ہے کا ذریعہ بنالیا۔

قُلُ کُفی بِاللهِ شَهِیدًا مُبَیِنی و بَیُنکُمُ (آپفرمادیجے کے اللہ تعالی میرے اورتمہارے درمیان کافی گواہ ہے)تمہارے مانے نہ مانے ہے۔ مانے سے حقیقت نبیس بدل جاتی۔ جھے اللہ تعالی نے رسول بنایا ہے وہ گواہ ہے کہ بیس اس کارسول ہوں تم مانویانہ مانو و گے۔ إِنَّهُ تُکَانَ بِعِبَادِم حَبِیرًا مُبَصِیرًا اللہ تعالی کوسب ہندوں کے احوال وافعال کاعلم ہے وہ باخبر ہے دانا بینا ہے اپنے علم وحکمت کے موافق مزادے گا۔

وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ \* وَمَنْ يُضْلِلْ فَكَنْ نَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَّآءَ مِنْ دُونِهِ \* وَنَحْشُرُهُمْ

اور اللہ جے جانیت وے سو وہی بدایت یانے والا ہے ، اور وہ جے گراہ کرے سوآپ اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ یا کیں گے۔ اور ہم انہیں

يَوْمَ الْقَيْهَةِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَابْكُمًا وَّصُمًّا مَا وْمُمْ جَهَنَّمُ وَكُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيْرًا ۞

قیاست کے دن چروں کے بل اس حال میں جا کیں گے کہ وہ اندھ اور گو نگے اور بہرے ہوں گے اور اٹکا ٹھکا نہ روز ن ہے جب بھی بجینے گے لگی ہم ان کیلیے اسکواور زیادہ انجز کا زیں

ذلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالْيِتِنَا وَ قَالُوٓاءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَ إِنَّا لَمَبْعُوْثُونَ خَلْقًا

کے بیدان کی سزااس وجہ سے ہے کہانپوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یوں کہا کہ جب 🤒 بذیاں اور بالکل ریز ہ ریزہ ہو جا تھیں گے تو کیا 🏞 از سرنو پیدا

حَدِيْدًا ۞ أَوَلَا يَرُوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخُنُقَ فَلَا مُن

کر کے اٹھائے جا کمیں گے کیا وہ نہیں جانے کم آئٹ نے آ -انوں اور زمین کو پیدا فرمایا کیا آئیں معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آ -انوں اور زمین کو پیدا فرمایا وہ اس پر قادر ہے کہ ان

وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَّا لَّارَيْبَ فِيْهِ \* فَأَبَى الظَّلِمُوْنَ اللَّا كُفُوْرًا ۞

جیتہ بیدا فرمادے اوراس نے ان کیلئے ایک اجل مقرر کررکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ، سوطالموں نے کبس انکار ہی کیا۔

قیامت کے دن گمراہ لوگ گونگے ،اند سے اور بہرے اٹھائے جا کیں گے پھر دوز خ کی آگ
میں داخل کئے جا کیں گے بیسزااس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے حشر ونشر کی تکذیب کی
گذشتہ آیات میں مکرین کے عناداور کہ جی کا تذکرہ تھاان آیات میں رسول اللہ کی کیا تسلی بھی ہاور مکرین کیلئے وعیہ بھی ،جو
لوگ رسالت کے مکر سے وہ بعث بعدالموت اور حشر ونشر کے بھی منکر سے ،ان کا ایک اعتراض فر مایا ہے اور اسکا جواب بھی ویا ہے۔
ارشاوفر مایا اللہ جے ہدایت دے وہ بھا ایت یاب ہوسکتا ہے اور اللہ جے گمراہ کرد ہے تو وہ گمراہ بی رہے گا۔ اللہ کی طرف سے جب تک
ہمایت نہ ہوتو کوئی ہدایت یاب نہیں ہوسکتا اور اللہ کے سواکوئی مددگار نہیں ہوسکتا ہے ورائی کہ ان موسکتا ہے ورائی کے دن ہم چنروں کے
ہمایت نہ ہوتو کوئی ہدایت یاب نہیں ہوسکتا اور اللہ کے سواکوئی مددگار نہیں ہوسکتا ۔ پھر فر مایا کہ ان منکروں کوقیا مت کے دن ہم چنروں کے
ہمایت نہ ہوتو کوئی ہدایت بیاب نہیں ہوں گے اور بہر ہے بھی اور گونگئے بھی ۔ لینی عین حشر کے وقت ان کی بی حالت ہوگی گوں حین میں
اور کیا اور بولنے اور سننے کی تو تیں دے دی جا کیں گی ۔ دوسری آیات ہے ان کا ویجنا اور سننا اور بولنا ثابت ہان لوگوں کے تو میں

دوزخ میں داخل ہونے کا فیصلہ ہوگا اس فیصلہ کی وجہ ہے دوزخ میں جا ئیں گے اور وہی ان کا ٹھکا نہ ہوگا۔ دباں ہے. تی نکلٹا نہ ہوگا۔ اور عذاب دائمی کا پیرحال ہوگا جب دوزخ کی آگ بجھنے لگے گی توانلہ تعالیٰ اس کواورزیادہ بھڑ کا دےگا۔

پیرفرمایا فلک بھر نے بارے میں ہوں کہا کہ ہم قبروں میں گل جا کہ بوگ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اورحشر ونشر کی بات سن کر اعتراض اور تکذیب کے پیرائے میں ہوں کہا کہ ہم قبروں میں گل جا کیں گے سرف بڈیاں رہ جا کیں گا اوران کا بھی چورا بن جائے گا تھ اس وقت کیا پھر نے سرے سے پیدا ہوں گے ریو سمجھ میں آنے دالی بات نہیں! ان کے جواب میں فرمایا کہ ان لوگوں کا انکار اوراستہزاء کے کی ہاس بات کا تو انہیں اقرار ہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا جس نے اتن بڑی تخلوق پیدا کردی وہ ان جیسے آدی دوبارہ پیدا کر نے پر بھی قادر ہارواح تو باقی رہتی ہے اجسام کا دوبارہ پیدا فرماد بنا اس میں کوئی شک نہیں جو عشل یا نہم کے ظاف ہو ہاں اتی بات ہے کہ قیامت کے دن کے لئے ایک میعاد مقرر فرمار گئی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جب وقت موجود آجائے گا تو قیامت آجل میں ہوگی اس بات کونہ دیکھیں کہ عرصہ دراز ہوگیا قیامت نہیں آئی جودائل پیش کے جارہ ہیں ان میں غور کوئی شک نہیں تو کورک سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوگی اس بات کونہ دیکھیں کہ عرصہ دراز ہوگیا قیامت نہیں آئی جودائل پیش کے جارہ ہیں ان میں غور کریے بیان میں خور کی شک نہیں ہوگی اس بات کونہ دیکھیں کہ عرصہ دراز ہوگیا قیامت نہیں آئی جودائل پیش کے جارہ ہیں ان میں غور کریے بیان انکار ہی کیا اس انکار ہی کیا)

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ حَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَاَمْسَكُنَّمْ خَشْيَةً الْإِنْفَاقِ \* وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوزًا فَ آبِ فراد بَيْ كَاكُرُمْ ير عارب كَر مَت عَادَاوْنِ عَمَا مَن مَن عَنْ مَن مَن عَنْ مَا عَدَالِ لِيَعَالِمُ النانِ فَيْ كَرَفْ يُن مِنا عَدَال ج

> اگرتمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے تو خرج ہوجانے کے ڈرسے ہاتھ روک لیتے ،انسان بڑا تنگ دل ہے

یہ جواللہ تعالیٰ کی وسیجے رحمت ہے بھر پورانفاق ہے حاجت روائی ہے بیسب اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے اگراس کے خزانے مخلوق کے اختیار میں ہوتے اور وہ خرچ کرنے والے ہوتے تو وہ اس ڈرسے کہ بیسب خرچ ہو گیا تو تنگ دی آجائے گی خرچ کرنے سے ہاتھ ہی ردک لیتے و سک اَن اَلاِنکسسانُ قَضُورًا اور انسان طبعی طور پر قتور واقع ہوا ہے جوخرچ کرنانہیں جا ہتا۔ نبحوں ہے اور تنگ دل ہے، علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مشرکین کی اس بات کا جواب ہے جوانہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین میں چشمے جاری کرواد ہے

عرج الم

تا کہ ہماری تنگ دی جاتی رہے اور معیشت میں وسعت ہوجائے۔ جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر تنہمیں وسعت نصیب ہوجائے تب بھی گنجوی کرد گے کیونکہ انسان مزاج اور طبیعت کے طور پر بخیل ، کم دلا اورنخ حیا واقع ہواہے۔

وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ الْيَتِم بَيِّنْتِ فَسُئَلْ بَنِي ٓ اِسْرَآءِ يْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ

اور میہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موک کو کھلی ہوئی نوشتا نیال عظا کیں سوآ ب بنی اسرائیل ہے یوچھ کیجئے جب موی ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا

إِنِّي لَاَظُنُّكَ يَهُوْسَى مَسْعُورًا ۞قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآانُزَلَ هَوُّلُوٓ وِالَّارَبُ السَّمَوْتِ

كدموى بلاشبين تيرے بارے ميں سيكمان كرا موں كدكسي في تھھ ير جادوكر ديا ہے ۔ موى في جواب ميں كہا كدتو ضرور جانتا ہے كہ يد چيزي آ انول

وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ لِفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ۞فَارَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ

اورزمین کے مرورگاری نے نازل فرمانی میں جو بصیرت کا وربعہ بیں اورائفرمون میں تیرے بارے میں مدخیال کرتا ہول کدتو بلاک موجانے والاسے، پھراس نے طابا

ٱلأرْضِ فَاغْرَقُنَاهُ وَمَنْ مُتَعَمَّا جَمِيْعًا ثُوَّ قُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اسْتَلُنُوا الْأَرْضَ

كدأبين زمين سے اكھاڑ وے سوجم نے اسے اور اس كے ساتھيوں كوسب كوغرق كرنايا اور اس لے بعد جم نے بنی اسرائیل سے كہا كه زمين ميں رہو ہو

فَادَاجَاءَ وَعْدُالُاخِزَةِجِئْنَابِكُمْ لَفِيْفًا ٥

اور پھر جب آخرت کا دعدہ آ جائے گا تو ہم تبہیں جمع کرکے حاضر کردیں گے۔

مویٰ العَلیٰ کوہم نے کھلی ہوئی نونشانیاں دیں فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کردیا گیااور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ زمین میں رہوسہو

حضرت موی الطفیلا کوفرعون نے ساحر لینی حادوگر تو بتایا ہی تھامتحور بھی بتایااور کہنے لگا کہا ہےمویٰ میں تو یہ بمحصابوں کہ تجھ پر حاد وکر دیا گیاہےاسی جادوگی وجہ ہےتوالیمی باتیں کرریاہے معالم التزیل میں محمد بن جریر ہے متحورکا ایک ترجمہ مبعیطی علیہ المسحو نقل کیاہے جس کامعنی پیہ ہے کہ تجھے جادو کافن دے دیا گیا ہے اس کے ذریعے پیجائب تیرے باتھوں سے ظاہر ہور ہے ہیں حضرت موی الظفیٰ نے بڑی جرأت سے جواب دیا کہ تیرا دل جانتا ہے کہ یہ چیزیں جوسا ہنے آ رہی ہیں اور میرے ہاتھوں ظاہر ہور ہی ہیں بیصرف الله تعالیٰ نے نازل فرمائی بیں اور یہ بصیرت کی چیزیں ہیں تو عناد کرتا ہے تت ہے بھا گتا ہے اس کا ہراانجام تیرے سامنے آنے والا ہے میں مجھتا ہوں کہ اب تیری شامت ہی آگئی اب تو ہلاک ہی ہوکرر ہے گا فرعون نے ساری سنی ان سنی کر دی اور سمندر میں ڈ و پ کر ہلاک ہوااور حضرت موی ٰ الفلفلا نے جو پچھفر مایا تھاوہ سیح ثابت ہوابعض ا کابر نے فرمایا ہے کہ فرعون پہلے تو حضرت موی الفلید کے تقاضے یہ ہی بنی اسرائیل کومصر ے نکلنے کی اجازت نہیں دیتالیکن جب اس نے بید میصا کہ حضرت موٹی الطفیۃ کی طاقت بڑھرہی ہے اور بنی اسرائیل ان کی طرف متوجہ ہورہے ہیں تو اندیشہ محسوں کیا کہان کی جماعت زور پکڑ کر کہیں مصری تو م کی بربادی کا سبب نہ بن جائے للبذااس نے بنی اسرائیل کومصر کی سرزمین سے نکال دینے کام وگرام بنایاس بات کو فَساَرَا اَدَانُ یَّسُتَہ فِزَّا هُمُ آمیں بیان فرمایا ہےاورروح المعانی میں من الارض کی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے کدان سب کوایک ایک کر کے قبل کر دیا جائے یہ بھی زمین سے ہٹادیے کی ایک صورت ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا ب كفرعون نے كبا سنفقيّل أبْناء هُمُ ونستخى نِسَاء هُمُ وَإِنّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (كبهمان كمردول كوثوب كثرت كساته قتل کردیں گےاوران کی عورتوں کوزندہ حچھوڑ ویں گےاور ہمیں ان پرغلبہ حاصل ہے )اس کے پیش نظریہ دوسرامعنی اظہر ہے ,فرعون اگر بنی اسرائیل کوجلا وطن کرنے پر راضی ہوتا تو بنی اسرائیل کوراتوں رات مصرے راہ فرارا ختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ،علامہ قرطبی نے بھی اَنُ يَّسُتَفِزَّهُمُ مِّنَ الْلاَرُض کے دومعنی ککھے ہیں دونوں میں ہے جومعنی بھی لیاجائے بہر حال فرعون کےارادہ اور کمروتد ہیرسب کاالٹ ہوا الله جل شانهٔ نے فرعون کواوراس کے ساتھیوں کو سمندر میں ڈبودیا اور بنی اسرائیل پار ہوکر دوسرے کنار ہیں بہنچ گئے جس کا واقعہ سور ہ بقر ہ اور سورہُ اعراف میں گزر چکا ہے۔

فرعون مصرے بھی نکلا حکومت بھی ہاتھ ہے گئ اور زندگ ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور غرق ہونے کی ذلت میں بتلا ہوا اس کوفر ہایا فَانَعُو فَانَهُ وَ مَنُ مَّعَهُ جَمِيعُهُا (سوہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کوسب کوغرق کردیا) وَ قُلْنَا مِنْ عَبَعٰدِهٖ لِبَنِیْ اِسُو آءِ یُلَ اسْکُنُوا الْکُوْصَ (اورہم نے بی اسرائیل ہے کہا کہ اس کے بعد زمین میں رہوہو) علامہ قرطبی کصح ہیں ای اد صالت الشام و صصر لیمی معراور شام کی زمین میں رہوجس کا مطلب ہے ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی ہربادی کے بعد بنی اسرائیل کو اختیار دے دیا گیا خواہ مصر میس رہواور خواہ این میں رہائین میں رہوہ سے کا مطلب ہے ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی ہربادی کے بعد بنی اسرائیل کو اختیار دے دیا گیا خواہ مصر میس رہواور خواہ این میں رہائین کیا ، پندتو کرلیا لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ ہو اواہ این میں رہائین کیا ، پندتو کرلیا لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ ہونا وی اس کے بعد فلسطین میں واض ہو سے ایمی کی سرورۃ المائدہ ) فیاڈ ایمی کے کہ سب لفیف ہوئی اپنی توری ہو ہم تم کو اس حالت میں اٹھالیس کے کہ سب لفیف ہوں گے جائیں گیا ہوگر آئیں گائور میاں جائیں گی کہ سب لفیف کے کہ سب سے سے جول کے اور مختلف جہات سے اٹھ کر آئی میں گے اور میدان میں جول کی ہا کو موسل کی کہ میاں کی کو میں کے کہ موسل کے اور میدان میں گوئی کو موسل کے اور میدان میں گیا المُدھور مُون کی جاعتوں میں کے دن علیحہ موال کی بین کی بیا میں گی جاعتوں میں کے دن علی می کو موسل کی پیٹ میں گی جا میں جا کیں گی وارمؤمنین کی جماعتیں جنت میں چلی جا کیں گی جا کیں گی دن کے دن علیحہ موجوا کی پھر کا فروں کی جماعتیں بن بن کر دور خ میں جا کیں گی اورمؤمنین کی جماعتیں جنت میں چلی جا کیں گی۔

فاندو......اس روع کے شروع میں جو پیفر مایا کہ ہم نے موئی کو تھی ہوئی نونشانیاں عطاکیں ،ان نشانیوں سے کون تی نشانیاں مراہ ہیں؟منسرین نے فر مایا ہے کہ ان سے پیر مجمزات مراد ہیں (۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) سمندر سے بنی اسرائیل کو لے کر پارہ و جانا (۳) فرعون اور اس کی قوم کا قحط میں مبتلا ہو جانا (۵) اور کیلوں کا کم ہو جانا (۲۰۷) اور قوم فرعون پرنڈ ایوں کا اور جووک کا عذاب آ جانا (۸) اور مینڈ کون کے عذاب میں مبتلا ہونا (۹) اور ان کے بر نوں اور پینے کے پانی میں خون کا موجود ہو جانا۔

چونکہ حضرت موی الظیفی کے معجزات اور بھی ہیں اس لئے بغض حضرات نے ان کو بھی اس ذیل میں ذکر فریایا ہے مثلاً پھر سے چشموں کا جاری ہو جانا اور من وسلو کی نازل ہونا جو حضرات دوسر ہے ججزات کوان نوم مجزات میں شار کرتے ہیں جن کا ذکر آیت بالا میں ذکر ہے وہ ندکور ہ مجزات میں ہے بعض کونوم عجزات والی گنتی میں نہیں لاتے ان کی جگہ دوسر نے جزات کوشار میں لے لیتے ہیں۔

وَبِالْحُقِّ ٱنْزَلْنْهُ وَبِالْحُقِّ نَزَلَ \* وَمَاۤ ٱرْسَلْنْكَ اِلاَّمُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۞ وَقُرْانًا فَرَقْنْهُ

اور 🧗 نے اسے بن کیساتھ انارا ، اور وہ من کے ساتھ ٹازل ہوا ، اور ہم نے آپ کوسرف خرجری سنانے ، الا اور وراث والا بنا کر بیسجا ہے اور ہم نے قرم من میں جا بیا خصل رکھ ہے

لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍّ وَّنَزَّلْنَهُ تَنْزِنُيلًا ۞ قُلْ امِنُوابِهَ ٱوْلاَ تُؤْمِنُوا ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ

تاک آپ اوگوں کے سامنے تھم تھر کر پڑھیں اور ہم نے اسے تھوڑا تعبر اکر کے اتارا ہے ، آپ فرما و بیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یاانیان نہ لاؤ بااشید جن اوگوں

وْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِمَ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا أَنْ وَيَقُوْلُونَ سُبْخَنَ رَبِّنَا

کو اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے سامنے رتمنٰ کی آیات پڑھی جاتی میں تو تھوڑیوں کے بل محبدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب یاک ہے

إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوعًا ۖ ۚ

باشر رب کا وید و شرور بی مورا ہونے والا ہے اور وہ رونے کی حالت میں تھوڑ موں کے بل گر پڑتے میں اور بیر قر آن ان کا خشوع برحا فیٹا ہے۔

ہم نے قرآن کوحق کے ساتھ نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھمر کھر بڑھیں سابقین اہل علم اس کو سنتے ہیں تو سجدہ میں گریڑتے ہیں سابقین اہل علم اس کو سنتے ہیں تو سجدہ میں گریڑتے ہیں

ان آیات بین کتاب الله کی اور رسول الله کی صفات بیان فر مائی بین اور قر آن کی تلاوت سے متاثر ہونے والوں کی تعریف فر مائی اے اور بیفر مائی اور بیٹر مائی اور بیٹر مائی اور بیٹر میں کے ساتھ بیسجا جس کے اور بیٹر مایا کہ ہم نے قر آن کو قل کے ساتھ بیسجا جس کے پاس آیا جق ہی کے ساتھ بینچا در میان میں کسی طرح کا تغیر اور تبدل نہیں ہوا ، پھر نبی اکر م کے کو خطاب کر کے فر مایا کہ ہم نے آپ کو صرف میشر اور نذیر بینا کر بیسجا ہے ایس کی جا دے گا وہ اپنا ہی میں میں کی بیٹارت ، بینا اور اہل کفر کو دوز خ کی وعید سنانا آپ کا اتنا ہی کا م ہے جو نہ مانے گا وہ اپنا ہی بیا رک کے آپ کو میکر سے اور اہل کا میکر کی دور نے کی وعید سنانا آپ کا اتنا ہی کا م ہے جو نہ مانے گا وہ اپنا ہی بیا رک کے ایک کی سنر ورت نہیں۔

پھر فرہایا وَ فَوُانًا فَوَقُتُهُ لِتَفُواْهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ (لِینی بم نے قرآن کواس طرح نازل کیا کہ اس میں جابجافسل ہے ایک آیت ختم ہونے کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور ایک سورت کے بعد دوسری سورت شروع ہوجاتی ہے اس میں آیات اوقاف، فواس اور سورتوں اور مصابین کا تنوں رکھا گیا ہے تا کہ آپھاں کولوگوں کے سامنے شہر شہر کر پر میں تا کہ منے والے جھ

est Vie

£ 5.L.E.

کرنے والے یادکر عمیں مسلسل بیان کرنے میں جو بعض مرتبہ سننے والوں ہے بعض با تیں رہ جاتی ہیں ان کے بیچھنے میں اہریاد کرنے میں جودفت ہوتی ہے اس کا سامنانہ ہوغہ لئے مُنگے ہے کاریم عنی لیا جائے تواس میں ترتیل اور تجوید کے ساتھ اس طرح پڑھنا بھی آ جا تا ہے کہ تلاوت میں قرآن مجید کے حروف نہ کٹیں اور کسی طرح کی کی بیشی نہ ہو۔

فَرُفُنهُ كامية فى جوبعض مفسرينٌ نے اختيار كياہے، صاحب روح المعانى شخے حضرت ابن عباس رہ سے اس كامعنى يول نقل كياہے كه بينا حلالله و حوامه كه بم نے اس بيس واضح طور پر حلال اور حرام بيان كردياہے اور بعض حضرات نے اس كامية عنى لياہے كه فيوقنا فيسه بين المحق و الباطل (يعني بم نے اس بيس حق اور باطل كوجدا جداكر كے عليحدہ عليحدہ بيان كرديا اور اوامر اور نوابى اور مواعظ اور امثال اور قصص كوانئے كردياہے ۔ (هذا يرجع الى ما ذكرناه اولا)

وَنَوَ أَنُكُ مُنُولِيًا اور بم نے است صور اتھوڑ اکر کے نازل کیا،روح المعانی (ص۱۸۸ج۱) میں حضرت ابن عباس اللہ سے نقل کیا ہے کہ قرآن مجیدلوح محفوظ سے ماہ رمضان میں شب قدر میں آسان ونیا پر پورانازل کر دیا گیااور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا بھر وہاں سے تھوڑ اتھوڑ اکر کے حسب مصالح العباد بواسط حضرت جبرئیل النظم شمیس (۲۳) سال میں تھوڑ اتھوڑ اکر کے سیدالا ولین والآخرین کی پرنازل ہوا،لفظ تنزیل تفعیل کا وزن ہے اور یہ وزن اپنی بعض خاصیات کے اعتبار سے کسی کام کے تھوڑ اتھوڑ اکر نے پر دلالت کرتا ہے اس کے مفسرین کرام نے گئن کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے استے تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتاراف ال فی المجلا لین و نزلنا تنزیلا شینا بعلہ شیئ علی حسب المصالح.

اس کے بعد فرمایا فَسُلُ امِنُوا بِهِ آوَلَا تَوْمِنُوا (الابه) اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کھی تکام دیا ہے کہ خاطبین سے فرماد یکئے کہم اس قرآن پرایمان لا دَیانہ لا دَ،ایمان کا فائدہ تمہیں پہنچے گا اور انکار کا نقصان بھی تمہیں پہنچے گا اور تمہارے ایمان نہ لانے سے میراکوئی ضرر نہیں اور یہ بھی بجھلوکہ قرآن کا بقاء اور اس کا دنیا جہاں میں آ گے بڑھنا اور پھیلناکوئی تم پرموقو نسبیں، جن لوگوں کو زول قرآن سے پہلے علم بے دیا گیا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا جب قرآن مجیدان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو تھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمار ادب یاک ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرسکتا اس نے جو وعدہ فرمایا ضرور پوراہوکرر ہے گا۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہروہ قحص جوصفت علم ہے متصف ہو۔ اسے اس مرتے تک پہنچنا جائے کہ قر آن کریم سننے کے وقت اس کے دل میں خشوع ہواور متواضع ہوکر بیٹھے اور عاجزانہ ہیت اختیار کرے ،مند دارمی میں ابومحریمی کاقول قتل کیا ہے کہ جے علم بیا گیا لیکن اس علم نے اسے رلایانہیں تو وواس لاکن ہے کہ اے علم نہ ویا جاتا کیونکہ اللہ تعالی شانۂ نے علما ،کی بیصفت بیان فرمائی کہ چجرہ ال کے بل روتے ہوئے بحدہ میں گرمیڑتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔

اس کے بعد علامہ قرطبی کھتے ہیں کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے اگر نماز میں رونے تو اس سے نماز فاسٹر بیں ہوگی سنن ابوداؤہ جس ۱۳۰ ج امیں ہے کہ مطرف بن عبداللہ نے اپنے والد عبدللہ بن شخیر کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے سینہ مبارک سے الیمی آواز آر ہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے، بیصدیث سنن نسائی میں بھی ہے اس میں بول ہے کہ آپ کے اندر سے الیمی آواز آر ہی تھی جیسے بانڈی کینے کی آواز ہوتی ہے۔ (ص ۱۵ کا جا)

اللہ نے خوف سے رونا اہل ایمان کی خاص صفات میں سے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس کسی بھی مؤمن بندہ کی آنکھوں سے آنسونکل جائیں اگر چیکھی کے سرکے برابر بیوں اور بیآنسوؤں کا ٹکلنا اللہ کے خوف ہے ہو پھر بیآنسواس کے چیرہ برگر جائیں تواللہ اس کوآگ برحرام فر مادے گا۔ (رداہ ابن ملج)

حضرت ابن عباس بھی ہے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کد دوآئکھیں ایسی ہیں کدان کوآگئیں جھوٹ گی ایک آہ وہ آنکھ جواللہ کے ڈرسے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں نگرانی کی یعنی جہاد کے موقع پر رات کو جاگتار ہاکہ کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے (رواہ التر مذی) حضرت عقبہ بن عامر کے سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ کی ججات کس چیز میں ہآ پ نے فر مایا کہ اپنی زبان کو (بری باتوں ہے ) رو کے رکھ اور اپنے گھر میں اپنی جگہ بنائے رکھ (لیعنی گھر میں بی رہ بااضر ورت باہر نہ نکل) اور اپنے گنا ہوں پر رویا کر۔ (مظلو ۃ المسابح س ۱۲۱۲ زاح کر تر زبی)

قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْنَ اليَّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الْرَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ آبِ فَا رَجُوا اللهُ أَوْ الْحُسْنَى وَ لَا تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ آبِ فَا رَجِيَ كَهُ اللهُ اللهُ مَا يَا مِنْ مَهِ مَرَجَى نام عام على يَادِهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ 
وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيْلاً ۞

آواز سے پڑھے اور نہ جنکے چکے پڑھے اور دونوں کے درمیان اختیار کر ایجے۔

الله کهه کر پکارویار حمٰن کهه کرجس نام ہے بھی پکارواس کے ایجھے اچھے نام ہیں۔ آپ ﷺ نماز میں قرات کرتے وفت درمیانی آ واز سے پڑھئے

معبود ول کی ذاتیں متعدد ہیں اور میرا جومعبود ہے ایک بی ہے وہ معبود حقیقی ہے جس کا نام اللہ بھی ہے رحلن بھی ہے ان دونوں ناموں کے علاوہ اور بھی اس کے بہت ہے ایکھے ایچھے نام ہیں ان ناموں میں سے جونام لے کر بھی اسے پکارا جائے سیج ہوگا شرک نہ ہوگا کیونکہ یہ سب ایک ذات پاک کے نام ہیں سنمن ترندی میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام مروی ہیں جومشکار ڈالمصابیح میں (ص199) پر منقول ہیں۔

وَلا قَنْجُهُونُ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالاً اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

رسول اللد ﷺ کے دن رات کو حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنهما پر گزرے پھر شیخ کوفر مایا کدابو بکر میں تمہارے قریب ہے گزرا آو معلوم ہوا کہتم پست آ واز میں قر آن شریف پڑھار ہے ہوانہوں نے عرض کیا کہ جس ذات پاک ہے مناجات کرر ہاتھا اس کو میں نے سنادیا آب نے فر مایا کہ تھوڑی ہی آ واز اونچی کرکے پڑھا کرو پھر حصرت عمر پھیا ہے فر مایا کہ میں تمہارے قریب سے گزراتم اونچی آ واز سے قرات پڑھ رہے سے فر مایا کہ میں تمہارے قریب سے گزراتم اونچی آ واز سے اونگھنے والے کو جگا تا ہوں اور شیطان کو بھگا تا ہوں ، آپ نے فر مایا کہتم این آ واز کو قور اسمالیست کرو۔ ( رواہ التو مذی باب ماجاء فی القواء فی القواء)

اس كوفر مايا وَابْنَعْ بنين ذ لِكَ سَبِيلًا (اورآب اس كدرميان راسته اختيار يجينة)

وَ قُلِ الْحَمْدُ بِلْهِ اللَّذِي لَمْ يَتَجَذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَا شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ

لَّهٰ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿

که کمروری کی وجہ ہے اس کا کوئی ولی ہو،اورخوب البیمی طرح ہے اس کی بزائی بیان سیجئے۔

اللّٰہ کی حمد بیان سیجئے جس کا کوئی نثر یک اور معاون نہیں ہے اور اس کی بڑائی بیان سیجئے درمنثور (س۴۸۰) میں حضرت محمد بن کعب قرظی نے قل کیا ہے کہ یبود ونصلای اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دتجویز کرتے تھے اورمشر کین آ حرب اللہ کے لئے یول شریک تجویز کرتے تھے جمیں جو ملبیہ پڑھا جاتا ہے اس میں لا منسو بھک لک کے ساتھ الا منسو بھا ھو

# U = 1

لک ئے ملکہ و ما ملک بھی جوڑو یتے تھاورصا بٹین اور مجوں یوں کہتے تھے کہ اگر اللّٰہ کی مدد کرنے والے نہ ہوتے تو وہ عاجز بہو کررہ جاتان سب کی تر دید میں اللّٰہ تعالیٰ شانۂ نے آیت بالا و قُلِ الْبَحْمَدُ لِلّٰهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذُولَدًا ﴿ آخِرَتَک نازل فرمائی جس میں یہ تادیا کے اللّٰہ تعالیٰ نے کس کوانی اولا دنہیں بنایا نداس کی اولا د ہے نہ اولا وہو علی ہے کیونکہ اولا دہونا اس بے عیب کے لئے عیب ہے حدیث قدسی اسے جاتھ ہے کہ جون کہ میرے کوئی بیوی ہو میا اولا دہو) میں ہے دیں ہے کہ جون کے دیں کے دیک ہون کہ میرے کوئی بیوی ہو میا اولا دہو)

نه الدُّتُعَالَى كَ كُوكَى اولاد ہے اور نہ ملک میں اس کا کوئی شریک ہے سارا ملک ای کا ہے وہ ملک الملوک ہے اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اسے کسی شریک کے ضرورت ہے اور نہ کسی مددگار کی جے امور مملکت پر پوری قدرت نہیں ہوتی اے ولی یعنی مددگار کی ضرورت پر تی ہے۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، قوی عز ہو ہو ہو کسی چیز ہے ما جزئیں لہٰذا اسے کسی ولی یعنی مددگار کی ضرورت نہیں نہ کوئی اللہ کوئی مِنْفَالَ ذَرَّ قِ فِی اس کا مددگار ہے اور نہ ہوگا اور نہ ہوسکتا ہے۔ سور ہُ سباء میں فرمایا قبل اذعوا الَّذِینَ زَعَمُ مِنْ ذُوْنِ اللهِ لَا نِمُلِکُونَ مِنْفَالَ ذَرَّ قِ فِی السَّمُونِ ہو کہ اللہ وَ اللهِ مِنْ مُنْ لِی اللہ وَ اللهِ مِنْ مُنْ طَهِیْرِ ٥ ( آپ فرماد یہ کے کہ ان اوگوں کو بلا لوجن کوئی شرکت ہے، کے سوانا فع ادر معبود بھور ہے ہو، وہ ذرہ برابرافتیار نہیں رکھتے نہ آ سانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے، اور نہ ان میں ہے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔

اس آیت شریفه میں اللہ تعالیٰ شانۂ کی حمد بیان کرنے کا بھی تھم دیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان فر مائی ہیں تکبیر بعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان فر مانے کا بھی تھم دیا تیفسر این کشر میں مرسلاً روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیآ بیت اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرد کو سکھایا کرتے تھے نیز بعض آ خارہے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس کسی رات کو کسی گھر میں ہے آیت پڑھ لی جائے تو چوری کایا دوسری کسی مصیبت کا حادثہ چش نیا آئے گا۔

حضرت جابر على من من وايت بحكر سول الله الله الله الله الا الله و افضل الدعاء الحمد لله المحد للله و افضل الدعاء الحمد لله (سب سے زیادہ افضل ذکر لا الله الا الله بے اور سب سے افضل دعا الحمد لله ہے۔ (رواہ التر فدی)

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف و دلوگ بلائے جا ئیں گے جوخوش میں اور دکھ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے بیان کیا کہ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ حمد اصل شکر ہے اس بندہ نے اللہ کا شکر ادانہیں کیا جواسکی حمد بیان نہیں کرتا۔ (دو اہما البید فی فی شعب الایمان)

رور من الو بريره الله والحمد لله ولا الله الا حضرت الو بريره الله والحمد لله ولا الله الا الله والله ولا الله الا الله والله 
وهذا اخر سورة الاسرآء بفضل الله ذي المجد والكبريآء والحمد لله خالق الارض والسمآء والصلوة على صفوة الانبيآء وعلى اله وصحبه البررة الاتقيآء

\$\$\$



کرنے اور یا جوج ہاجوج کے فساد ہے لوگوں کومحفوظ کرنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنانے کا قصہ بھی مذکور ہے۔

ب نزول ...... بعض علما تفسير نے لکھا ہے کہ بہودیوں نے مشرکین ہے کہا کہتم محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے تین چیزیں معلوم کر

اول بیر کدروج کیا ہے ،دوم بیر کدانسحاب کہف کا کیاواقعہ ہے،سوم بیر کہ ذوالقر نین کا قصہ کیا ہے؟ کہنی بات کا جواب تو سورۃ الاسراء میں گزر چکا ہے اور باقی دوسوالوں کا جواب اس سورت میں ندکور ہے شرکین کا مقصد بیقھا کدآ پﷺ کا امتحان کریں لیکن جواب ل جانے پر نہ شرکین مکہ ایمان لائے اور نہ یہودمدینہ۔

سورهٔ کہف بڑھنے کے دنیاوی واخروی منافع .......عضرت ابودرداءﷺ سےروایت ہے کے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے سورہ کہف کی شروع کی دس آیات یاد کر لیس وہ وجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ (رواہ سلم صفحہ اے کا)اور سیحے مسلم کی ایک حدیث میں یوں ہے کہتم میں ہے جو تحض د جال کو یا لے تو اس پرسور ہ کہف کی شروع کی آیات پڑھ دے(اسکی وجہ ہے ) وہ وجال ہے محفوظ رہے گا۔ (سنجہ ۲۰۰۰ ج۴) اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیات یاد کرنے سے وجال سے حفاظت رہے گی۔ (صیح سلم ۱۷۱) آخری آیات علامه نو وی نے شرح مسلم میں أفَحَسِبَ الَّذِینُ تَکفُرُوْ ا اَنْ یَّنَیْحِدُوْ اِ سے بتائی ہیں۔حضرت ابوسعید خدری وینہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۂ کہف پڑھ کی دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نورروشن رے گا۔( کمافی المقلٰو ۽ سنجه ۶ کاعن البیق فی الدعوات انکبیر ) دونوں جمعوں کے درمیان نورروشن رہنے کا مطلب یہ ہے *کہ ا*س کا دل ر دش رے گااور بعض شراح حدیث نے فر مایا کہ جمعہ کے دن اس کے بڑھنے کی وجہ سے ایک ہفتہ کے بقدراس کی قبر میں روشنی رہے گی ۔ منسراین کثیر نے امام پیجتی کی سنن کیرا ی ہے حدیث مثل کی ہے کہ جس شخص نے سورہ کبف اسی طرح پڑھی جیسا کہ نازل ہوئی ہے و ہ اس کے لیے تنی مت کے دن فور : وگی اور نسا ،الدین عقد تی کی کتاب المختار ہے نقل کیا ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جیعہ کے بن سورہ کہف پراھ کی وہ آٹھ دن تک ہرفتنہ ہے محفوظ رہے گااں عرصہ میں اگر د حال نکل آیا تواس ہے بھی حفاظت ہوگی۔ فسير ..... سورة كبف كوالقد تعالى كى حد سے شروع فريايا ہے جيسا كے سورة واقعام ، سورة سيا درسورة فاطر بھى اسى سے شروع فر مائی میں چونکہ یہوو نے رسول اللہ ﷺ کی بوت کی تکذیب کرنے کے لیے مشر کین کو بیسوال سمجھایا تھا کہا تھا ہا جہف اور ذوالقرنین کا قصة علوم كرواوررسالت كى تكذيب قرآن مجيدكى تكذيب توستلزم باس ليسورت كى ابتداء من يون فرمايا ألْبَحَ مَذُلِلَهِ اللَّذِي آنزَلُ عَلَى عَلِدِهِ الْكِنَابَ وَلَهُ مِنْجِعَلَ لَهُ عِوْجًا كَرِسبَ تعريفِ الله بي كے ليے ہے جس نے اپنے بندے يركتاب نازل فرما كي اوراس ميں : رائھی کجی نہیں رکھی اور نداس کے لفظوں میں کو کی خلل ہے اور نہ فصاحت بلاغت میں کی اور نہ معنی میں تناقض ہے بحی کی نفی فر ما کر فکیہ ک فرمايا چونكه بيه لمُمْ يَجْعِلْ لَهُ كامفعول نبيس ہے اس ليے عوجا پرسكته ياوتف موناحا ہے تاكه فَيَمْأَ فَى كِتحت داخل نه موجائے۔ صاحب روایت حضرت حفض رحمة الله علیہ ہے جن حارمواقع میں سکتہ مروی ہان میں ہے ایک جگہ پہمی ہے حضرات قراء کرام نے قل کیا ہے کہ حضرت حفص رحمة الله علیہ تشریف لے جارے بھے کسی اعرانی ہے سنا کہ اس نے عوجا کے بجانے قبِہ سامیا پر وقف کردیا حضرت موصوف نے فرمایا تکیف بسکیون العوج فیسما کہ میڑھی چیز کیے سیدھی ہوگی؟اس کے بعدے انہوں نے عبو جاپر سکتہ کرنے کی تلقین فرباني.فال الامام البجزري فبي النثر باب السكت على الساكن قبل الهمزوغيره ووجه السكت في عوجا قصد بيان ان قيما يعده ليس متصلابماقبله في اعراب فيكون متصوبابفعل مضمرتقديره انزله قيما فيكون حا لا من الهاء في انز له -

فَیِّما مُّسْفَفِیمًا کے معنیٰ میں ہے جس کامعنیٰ یہ ہے بالکل ٹھیک سیح بعض حصرات نے تواس کاو ہی ترجمہ کردیا جو پہلے جملہ کا تھا یعنی لا خسلیل فسی لیفظہ و لا فبی معناہ اور بعض حضرات نے فرمایا کہاس کامعنی بیہ ہے کہاس کے احکام میں افراط اور تفریط نہیں ہے صاحب روح المعانی نے ووقول اور لکھے ہیں فراء کا قول ہے کہ قَیِّے مُسا ہے بیمراد ہے کہاس نے اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتب ہاویہ کی تصدیق کی ہے اوران کی صحت کی گواہی دی ہے اورا اِد مسلم نے نقل کیا ہے کہ قیم کا معنیٰ بیہے کہ وہ بندوں کی مصالح کا کفیل ہے اور وہ سب با تیس بنا تاہے جن سے بندوں کی معاش ومعاد دونوں درست ہو جائیں۔

پھر فرمایا لِیُنْ خِذِرَبَاسُ الصَّدِیْدُامِنْ لَدُنْهُ تاکه وقِر آن کا فرول کوایک خت عذاب سے ڈرائے جواللہ کی طرف سے ہوگا ویُنْشِرَّ اَلْمُوْمِنِیْنَ اللَّبِیْنَ یَعُمَلُونَ الصَّلِحْتِ اَنَّ لَهُمُ اَجْرًا خِسَنَا (اورتا که ایمان والول کو بثارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ انہیں اچھا اجر لے گا) مَا کِیْنِنَ فِیْهِ اَبَدُا (بهاوگ اس میں ہمیشہ رہی گے)

آجُواً حَسَناً ہے جنت مرادے جس میں ہمیشہ رہناہوگا وَینْدُر الَّذِیْنَ فَالُوا اتَّحَدُ اللهُ وَلَدُا (اورتا کران اوگوں کوڈ رائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیا اول دبنائی ہے) پہلے تمام کافروں کوڈ رائے کا قد کر مفر مایا پھر متعقل طور پران اوگوں کے ڈرائے کا ذکر فرمایا جو اللہ کے لیے اولا دبخویز کرتے سے اہل عرب کہتے سے کہ قرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہود حضرت عزیر النظیمی کواللہ کا بیٹا بتاتے سے اور اسلاک حضرت عنے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہود حضرت عزیر النظیمی کواللہ کا بیٹا بتاتے سے اور اسلاک حضرت عنے اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں ، یہبت بڑا شرک ہان اوگوں کی تروید کرتے ہوئے فرمایا مَا لَھُے ہُولاً بیٹا بتا کے بیٹا اللہ علی بیٹی اللہ بیٹیاں ہوں اور کو کہ کہتے ہیں علمی بنیاد پڑئیں انگل پچو اللہ بیٹی کرتے ہیں باپ وادوں سے سنتے چلے آرہے ہیں انہیں اصل حقیقت کا پیٹیس کہ اللہ تعالی کے لیے اولا وجونا محال ہے تجاسرت کی بار کے بیٹا اور اسلاک ہوں کے اسلاک کے لیے اولا وجونا محال ہے تجاسرت کی بار کے بیٹا اور کی کرتے ہیں باور ہونا محال ہے تجاسرت کی براہ اور کا کہ کو بیٹ انہوں نے اللہ تعالی کے لیے اولا وجونا محال ہے تجا اور کا محمد ہے نگل رہا ہے) لیٹن انہوں نے اللہ تعالی کے لیے اولا وجونا محال ہوئی میٹ کو بیٹ کو بیٹ کو کہ ان کا یہ بات کہنا افتراء کے انتبار ہے براکلہ ہوئی میں اور کہن کی بیٹا اللہ کو اللہ ہوئیں اور ہوئی کی بار میں کہ ہوئی ہیں ہوئی کی بار کو بیٹ کی بیٹ کو ب

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسكَ عَلَىٰ اَتَّارِهِم اِنْ لَمْ يُؤُمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيْثِ اسَفَّا ۞ اِنَّا جَعَلْنَا الم البا وَنَيْن كَ آبِ ال كَ يَجِهِ إِنِي جَالَ كُومُ كَى وَجَهِ بَلِكَرُوخِ وَالْحِينَ الرَّيْنِ الرَّعْنِ المَانِينَ لَهُ الْمُحَلِّ الْمُعْنِينَ كَالِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّمِ الْمُعْنِينَ كَالِمَ اللَّهِ الْمُعْنِينَ لِي وَلَيْكُمْ الْمُحْمِينَ عَمَالًا ﴿ كَوَاللَّ لَجُعِلُونَ مَا مَا عَلَى الْأَوْرُضِ رِنْتِينَةً لَهُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُعْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِينَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِينَ الْمُعْمَى الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُع

#### رسول الله صلى الله عليه وسلم توسلي دينا

ان آیات کے بعداصحاب کبف کا قصہ شروع ہونے والا ہے مشر کین اور یہودرسول التدمیایہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے پیچ جواب پاتے تھے ، مجزات بھی و کیھتے تھے لیکن ایمان پھر بھی نہیں لاتے تھے اصحاب کبف کا قصہ تو معلوم کرلیالیکن اللہ تعالیٰ کومعلوم تھا کہ بیا بمان پھر بھی نہ لا کیں گے۔

رسول الندستى الله عليه وسلم كواس سے رئے ہونا فاہر تھااس ليے قصہ سنانے سے پہلے اللہ تعالىٰ نے آپ کوسلی دے دی کہ آپ ان کی گرائی پر جے رہنے کی فجہ سے اپنی جان کو مگیس کر کے ہلاک نہ کریں آپ بھے کے ذمہ پہنچانا ہے ہمنوانا آپ بھی کے ذمینییں ہاں مطلب یہ ہی فرما دیا کہ شاید آپ ان کے پیچھا پی جان کی کو ہلاک فردیں گے بیٹی آپ بھیجا ایسانہ کریں یہ استفہام انکاری کے طوب کو مطلب یہ کہ آپ ان کے پیچھا پی جان کی ہلاک نہ کریں، اس میں افظ شاید شک کے لیے نہیں ہے بلکہ محاورات میں، جس طرح مخاطب کو قریب کرنے کے لیے بات کی جائی تھا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ پیدا فر مایا ہے پیدا کیا آپ کو تبلی کی در بہت ہی بات کی بعد یہ بتایا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ پیدا فر مایا ہے پیدا کیا آپ کو تبلی کی در ہم نے اے اس لیے پیدا کیا کہ اور کو کو آن میں اس زندگی میں کون وہ تھے ہے اور کو کو اور کو پیغیا میں کی طرف بڑھنے میں چونکہ دنیا کا نقصان محسوں کر آپ اس کے تبول کر نے بہنچایا اس کی طرف بڑھنے میں چونکہ دنیا کا نقصان محسوں کر آپ میں اس کے تبول کر نے بہنچایا اس کی طرف بڑھنے میں چونکہ دنیا کا نقصان محسوں کر آپ میں اس کے تبول کر نے بہنچایا اس کی طرف بڑھنے میں چونکہ دنیا کا نقصان محسوں کر ہو ہو تھے ہیں اس کے تبول کر نے بہنچایا اس کی طرف بڑھنے میں بوجہ بھی تبیس کے تبول کر نے بہنچایا اس کی طرف بڑھی تبیس ہو تبیت کی میں ہو تبیت کی میں اس کے در میں بوجہ بھی تبیس ہو تبیت کی میں اس کو بھی تبیس ہو تبیت کی میں اس کو بالکل اڑ اللہ تکری فیکھا ہو تبیس کو آپ کو تبیس کو بھی تبیس ہو تبیت کی میں اس کو بالکل اڑ اللہ کو تبیس کو اللہ ہم کی فیکھی کا میں اس کو بالکل اڑ اللہ کو بالس کی کو اللہ بھی کو اللہ کی کر بھی کو بالکل کو بالک

اَمْرَ حَسِبْتَ اَنَّ اَضْعُبُ الْكُهُفِ وَالرَّقِيْمِ لَا كَانُوْا مِنْ الْيَتِنَا عَجَبَا ۞ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى لَا آپِ نَهِ يَهِ عَلَى لَا يَهِ مَا يَهِ وَالْمَ مَا يَهُ وَالْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أخصى لِهَا لَبِثُوَّا الْمَدَّاقُ

ان کے تھمبر نے کی مدت کوٹھیک طرح شار کرنے وافا ہے۔

#### اصحابِ کہف اور اصحابِ رقیم کون تھے

یباں سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہورہا ہے کہف غار کو کہتے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، چندنو جوان اپنے زمانہ کے بادشاہ اور دیں سے اپنی جان اور دیں وا بمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہوگئے تھے اس لیے انہیں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جا تا ہے ان کا واقعہ انشااللہ آئندہ آنے والے ، ورکوع میں بیان کیا جائے گالیوں چونکہ نہ کورہ بالا آیت میں اصحاب کہف کے کے کانام والوقیم فرمایا ہے اس لیے رقیم کے معنی بھی جانا چاہئے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیاضحاب کہف کے کے کانام ہے بید حضرت انس صحابی بیشہ اور حضرت میں جانا چاہئے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ بیائی تھی تھی جو کہتی تھی جو کہتی ہوئی تھی اس میں اصحاب کہف کا قصہ لکھا ہوا تھا جو غار کے درواز سے پر رکھی ہوئی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کا جو میاں ہوئی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کا دوسرا قول ہید ہوئی تھی الدون میں والد عنبما کا دوسرا قول ہید ہوئی تھی الدون میں وہ چاگی ہوئی تھی الدون میں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کے درمیان دادی کا نام ہے اور ای میں وہ عنا گیا تو فرمایا کہ بچے معلوم نہوں کے کہتا ہی تھی مروی ہے کہ جب ان سے رقیم کے بارے میں اور چھا گیا تو فرمایا کہ بچے معلوم نہوں کی کہتے اس میں اسلام تبول کیا کہ عصور تھی کہتی نہوں کو بیا گیا تھی کا مار سے ہی کہاں سب اقوال کوسا مندر کھنے سے معلوم بوا کہ اصحاب کہف والرقیم کا مصدا ق ایک ہے صحاحت ہے پھرا کے وان قل کیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے بارے میں ادرائے کیا درائے کہاں صحاب رقیم کے بارے میں ادرائے کہاں سب اقوال کوسا مندر کھنے سے معلوم بوا کہ اصحاب کہف والرقیم کا مصدا ق ایک ہی جماعت ہے پھرا کے وان قل کیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے بارے میں ادا ہو اس کے اور اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے بارے میں ادائے دین میں واللہ تو الی الم بالصواب ۔

اصحاب کہف کا زمانہ ............. اصحاب کہف کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (صفح ۱۱۳ ج۲) میں لکھا ہے کہ یہ اوگ وقا نوس بادشاہ کے زبانہ میں سے اور بادشاہ ول کا ولا دسے سے ایک دن ایساہ وا کہ عید کے موقع پراپی قوم کے ساتھ جمع ہونے کا اتفاق پڑ گیا نہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کو بحدہ کررہی ہے اور بتوں کی تعظیم میں مشغول ہے ان کا بیحال دیکھے کے ان سے نفرت ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واوں کے بردے اٹھا دیے اور ان کے داول میں ہوایت ڈال دی انہوں نے بچھ لیا کہ یہ اوگھیے دین پڑئیں ہیں للبغدا انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کواپنا دین بنالیا چونکہ وہ یہ بچھتے سے کہ اگر جم ان اوگوں میں رہیں گئو یہ میں وین تو حید پڑئیں رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے عارمیں پناہ لے کی ، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا وہ ان کے دروازے پر جیڑا رہتا تھا۔

الله جل شانہ نے پہلے تو رسول الله صلی الله علیہ وار فرمایا اور فرمایا کیا آپ (ﷺ) نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بجیب چیز سے یہ کوئی بجیب چیز نہیں ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر دوسری بجائبات اور آیات موجود ہیں شلا آسان و زمین کو پیدا فرمانا وغیر ذکل سے چیز سے الکل معدوم تھیں ان کواللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اصحابِ کہف کے قصہ میں اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدت دراز تک سلا دیا اور ان کے جسم نہیں گلے مخالفین ان کے واقعہ کوئو تعجب کی چیز سمجھتے ہیں اور اسی لیے آپ سے سوال کرر ہے ہیں اور اس سے بھی چیز ہیں ہیں ان میں غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ شانہ نے آئم حسب سے فرماکر آپ کومخاطب فرمایا اور اسی کے ذیل میں دوسروں سے بھی خطاب ہو گیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ یہ قصہ کو بجیب ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو بجیب چیز ہیں ہیں ان کے مقالم میں سے بچھی بھی خطاب ہو گیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ یہ قصہ کو بجیب ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو بجیب چیز ہیں ہیں ان کے مقالم میں سے بچھی بھی خطاب ہو گیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ یہ قصہ کو بجیب ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو بجیب چیز ہیں ہیں ان کے مقالم میں سے بھی خطاب ہو گیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ یہ قصہ کو بھیب ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو بھیب چیز ہیں ہیں ان کے مقالم میں سے بچر بھی جیس ہیں۔ کے دیل میں دوسروں سے بھی خطاب ہو گیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ یہ قصہ کو بھیب ہیں اس سے بڑھ کر جو بھیب چیز ہیں ہیں ان کے مقالم میں سے بچر بھی بی خطاب ہو گیا اور ان کو بھی بیا دیا کہ یہ قصہ گو بھیب ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو بھیب ہیں ان کے مقالم میں سے کھی خطاب ہو گیا ہوں سے بھی خطاب ہو گیا ہوں ان کو بھی بیا دیا کہ یہ قصہ کو بھی بیا دیا کہ میاں میں سے کھی خطاب ہو گیا ہوں کو بھی بیا دیا کہ یہ قصہ کو بھی بیا دیا کہ یہ بیا دیا کہ میں مقالم کی بیا دیا کہ یہ نہ بیا دیا کہ یہ بیا دیا کہ یہ بیا دیا کہ بیا دیا کہ یہ بیا دیا کہ بیا دیا کہ بھی بیا دیا کہ بیا دیا کہ بیا دیا کہ بیا دیا کی بیا دیا کہ بیا دیا کی بیا دیا کہ بیا دیا کی

اصحابِ کہف کا غار میں داخل ہونا۔۔۔۔۔۔۔اس کے بعد اصحاب کہف کے واقعہ کا بیان شروع فرمایا ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو

یاء کروجہ یوجوانوں کی جماعت نے کبف میں کھے کا نہ پھڑا اور کھے کا نہ پھڑتے : و نے انہوں نے التدافیائی کے حضور میں اوں وعاکی رہے آتنا من لَذنات و خصة اے رہے ہمیں ہے جارے کام میں انہوں صورت حال مہیا کرو یجئے ) سب پھواللہ افران کی مشیت اور اوادو ہے : وتا ہے اور دوجس پر فضل فرمانا چاہیں ہر جگہ فضل فرماستا ہے و کئی مشیت اور اوادو ہے : وتا ہے اور دوجس پر فضل فرمانا چاہیں ہر جگہ فضل فرماستا ہے و کئی حضورت حال مہی ہو، جس حال میں : وہ تنباہ و، باجماعت ہو، آبادی میں ، و باجماعی ، پہاڑیں : و یا غار میں ، التدفعائی اسے دشنوں ہے بھی مخفوظ رکھ سکتا ہے اس کے وین والمیان و کھی سالم رکھ سکتا ہے اور اس کے تمام حالات کو بھی ورست فرماسکتا ہے ، چونکہ اسحاب بغت اپنی اور غیرو بھی کی اور انجمی صورت حال کی وعاکی ، التدافعائی شائے ہیں غلبہ کا فرول ، می کا تفران کی وارائی کا فرول نے التدافعائی کی بارگاہ میں رحمت کی اور خیرو بھی کی اور انجمی اور وہ اس میں آئی مدت وراز تک سوے اور سوکر الشین کے بعد آباں میں ایواں موالی کر وہ کی کہ بھئی اور انجمی کے وہ میں انہوں نے نیاد کو کئی کی اور انجمی کی اور انجمی اور وہ اس میں آئی مدت وراز تک سوے اور سوکر الشین کی خود آباں کی وہ بنا کہ جم جان لیس کے دول گرمین ہے وہ اگر وہ اس کے فضا گردوان کے مشیر نے کہ نہ بنا گرمین الحوال میں ایواں ہوالی کر نے اللہ کر اور کی کی اور انہ کی کی دونوں گردو وہ اس میں آئی میں کے فیم کے کہ انسان کی میا کہ کی میا کہ کو جان لیس کے دونوں گردو وہ اس میں آئی کہ میا کہ کو جان لیس کے دونوں گردو وہ اس کی وہ ما گرمین ہے کو فیم کی مدت کو تھیک طرح شار کرنے والا ہے )

اجعف منسرین نے فرمایا ہے کہ پہلے گروہ ہے انہیں میں کی دو جماعت مراد ہے جندول نے موال کیا کہ کتنے دن رہے اور دوس نے موزد ہے ان کی دوجماعت مراد ہے جندول نے موال کیا کہ کہ انگر ہے ۔)
سے ان کی دوجماعت مراد ہے جنبول نے جواب میں اول کہا در نکٹھ اعلم ہما کہ بلکہ (تم بدرار ہے بی جانتا ہے کہ آتے دن تئم ہے ۔)
حضرت ابن عباس رضی الله فنبمائے منقول ہے کہ ایک گروہ ہے اصحاب کہف اور دوسرے گروہ ہے دنیا مراد ہیں جواس طویل مدت میں (جس میں مید حضرات سوتے رہے ) کے بعدویگرے بادشاہ ہے ۔ ( ذکر دوساحب الردن سفی ۲۱۲ تا ۱۵)

اللہ جل شاندنے اصحاب کبف پر جونیندمسلط فریادی تھی اے فیضیر نیناعلّی اڈا بیھیم سے تعبیر فرمایا انسان سوتا تو ہے لیکن گہری نیندو و ہوتی ہے جبکہ سونے والا آ وازس کر بھی بیدار نہ و سکے۔

صاحب روح المعاني كيست من والسمواد انمناهم انامة ثقيلة لا تنبههم فيهاالاصوات بان بجعل الضرب على الاذان كتابة عن الانامة الثقيلة.

نَحْنُ نَقُصَّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِ ﴿ إِنَّهُمْ فَتَيَةٌ الْمَنُوابِرَتِهِمْ وَ زِدْنَهُمْ هُدًى ۚ أَنَّهُمْ وَتَيَةٌ الْمَنُوابِرَتِهِمْ وَ زِدْنَهُمْ هُدًى ۚ أَنَّهُمْ وَتَيَةٌ الْمَنُوابِرَتِهِمْ وَ زِدْنَهُمْ هُدَى بِالْمَاعِلِيَ اللهَ مُوتِ وَ الْوَرْضِ لَنَ تَلَاعُوا وَوَكَرَبُطْنَاعَلَى قُلُو يَهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَارَبُ السَّمُوتِ وَ الْوَرْضِ لَنَ تَلاَعُوا وَرَبُعَا عَلَى قُلُو يَهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَارَبُ السَّمُوتِ وَ الْوَرْضِ لَنَ تَلاَعُوا وَرَبُعُوا اللَّهُ وَيَهُمُ إِنْ تَعَلَيْ اللَّهُ وَيَهُمُ اللَّهُ وَيَعَلَيْ اللَّهُ وَيَهُمُ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَا فَنَا اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَالْمَاعُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَالْمُ لَلْمُ وَلَعْمَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَالْمُؤْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُعْمِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَلَمُوا الللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُ

یوں نہیں لے آت اس پر تعلیٰ ہوئی رکیل، حوال سے بیڑھ کر کون ظالم ہو تھ جو اللہ پر جیمائی تجے اگانے

## اعَتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَ يُهَدِّي

ہے تم ان اوگوں ہے اور ان کے معبود وں سے جدا ہو گئے جواللہ کے مواہیں تو غار کی طرف پٹاو لے او تعبارا رہے تم پراٹی رحمت بھیلا دے گا اور تمہارے

## لَكُمْ مِّنْ آمْرِكُمْ مِّرْفَقًانَ

مقامدين آسافي مهيافه مائ گا۔

## اصحاب كهف كانفصيلي واقعه

جیسا کہ دو تین صفی تبل ہم نے ذکر کیا کہ یہ چندنو جوان اپنی ہت پرست قوم سے بھاگ نظے تھے ان کامقصودا پناا بھان ہچانا تھا اور جان ہچانا بھی پیش نظر تھا کیونکہ وہاں جو بادشاہ تھا وہ ابل ایمان کو ہت پرتی پر مجبور کرتا تھا اور جو تخص انکار کر دے اسے قبل کر دیتا تھا۔ مفسرا ہن کشر کھتے میں کہ بیاہ جو ان ردم کے بادشاہ ادر سر داروں کی اولا دمیں سے تھے۔ اس زمانہ کابادشاہ جس کا نام دقیا اوس تھا ظالم آ دمی تھا اور دہ اوگوں کو ہت پرتی کی دعوت دیتا تھا جب بینو جوان تبوار کے موقع پراپنے اپنے خاندان کے ساتھ نگلے تو ہت پرتی کا ماحول اور ماجراد کھے کر ان کے بیتی کی دعوت دیتا تھا جب بینو جوان تبوار کے موقع پراپنے اپنے خاندان کے ساتھ دفرار ہوا تھا لیکن اللہ تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ سب ایک جگد اس کھے ہو گئے کہ تا تھا ور پھر دوسرا اور تیسرا آیا اور آ تے چلے گئے قلوب کی دحدت ایمانیہ نے برصداق المجنس یمیل المی المجنس سب کوایک جگہ جمع کردیا۔

## اصحاب کہف کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپس میں متعارف ہوکر باہم گفتگو کرنا

جمع تو ہو گئے گئین ایک دوسر ہے ہے ڈربھی رہے تھے کیونکہ ہرایک کوایک دوسر ہے کے عقیدہ کا پید نہ تھاا یہے ہی ہمٹھے بھائے ان میں اس لیے تو ہو گئے گئین ایک دوسر ہے کہ دوا پی قوم ہے کیوں جدا ہوا اور تنباا کیلا ہوجانا اس نے کیوں گوارا کیا اس پرایک تحض ہولا کہ میں تو اس لیے تو م ہوری تو م باطل پر ہے جو غیراللہ کو تجدہ کر رہی ہے عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہی ہو جس نے آسانوں کو زمین کواور جو پھوان کے اندر ہے سب پھے پیدا کیا ، یکے بعدہ گمرے دوسر ہافراد نے بھی یہی جواب دیا اس پر دوسر نے آسانوں کو زمین کواور جو پھوان کے اندر ہے سب بھے پیدا کیا ، یکے بعدہ گمرے دوسر سے افراد نے بھی یہی جواب دیا اس پر دوسر نے اس میں سے ایمانی ہوائی اورائیک دوسر نے ہم کہ دوسر نے اور ایک عبادت خانہ تھویز کر لیا جس میں صرف اللہ تعالی کی عبادت کی جواب دیا ان کی جواب دیا ان کی میں ہواتو بادشاہ کو بادشاہ نے ان کو بلوایا اور ان سے دریا فقیدہ تو حید بیان کر ایمان کو بھی تو حید کی دعوت دی ہو جو وہ کہ دلیا س بہنے ہوئے میں مہات دے دی کہ غور کر لواور اپنی قوم کے دین میں واپس آجاؤ۔

## با دشاه اور بوری قوم کو حیمور کرراه فرارا ختیار کرنا

یہ مہلینان کے لیے مبارک ہوا .اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایااورموقع پا کرفرار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کا ول بھی مضبوط کر دیا تھاانہوں نے باہ شاہ تک کوتو حید کی دعوت دی اور تو حید کی دلیل بھی بتادی کہ ہمارار ب وہی ہے جوآ سان اور زمین کارب ہے،اس میں سے بتا دیا کہ خالق کا ننات جل مجد و کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا تھمندی کے خلاف ہے اور ساتھ ہی گن فَلْدُعُواْ مِنُ دُوْنِة اِلْهَا سمجی کہد یا لیعن ہم ہر گزیمی اپنے رب کے عااوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور مزید یوں کہا لَمقَدُ فَلَنْاۤ اِذَا شططاۤ (اگر بالفرض ہم اپنے رب کے سوا
سسی کو معبود بنا میں تو بیة و بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہوگی) آپس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ جسی کہا کہ یہ جو ہماری قوم کے
اوگ ہیں انہوں نے خالق جل مجد ہ کے علادہ دوسرے معبود بنا لئے ہیں ان کے پاس اس کی صحت پرکوئی دلیل نہیں ہا گرہت تو کوئی واضح
ایس بیان کر دیں۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کاعقیدہ اور غمل اور تول ظلم ہی ظلم ہے چونکہ مشرکیوں یوں بھی کہا کرتے ہے کہ اللہ تعالی
ایمارے عمل سے راضی ہاں لئے ان نو جوانوں نے یہ بھی کہا فَعَنُ اَظْلَمُ مِمَنِ الْفَتَوٰ ہی عَلَی اللهُ تَکْذِبنا (کہ اس سے بڑا ظالم کون : وگا
جواللہ برجھوٹ باندھے)

وَكرى الشَّهُسَ إِذَا طَلَعَتُ تَذَوْورُعَنَ كَهُفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الداعظة بَهِمَ كَارَ اللهُ هُوَ اللهُ عَرَبَة تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الداعظة بَهِمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

جا تااوران کی وجہ ہے تیرے اندر رعب بھر جاتا۔

500

#### غار کی کیفیت ،سورج کا کتر ا کرجانا ، کتے کا ہاتھ بچھا کر جیٹھار ہنا

ان آبات میں انتحاب کہف کی حالت کو بیان فربایا ہے جو غارمیں داخل ہونے کے بعد پیش آئی ، بیلوگ غار کے اندرایک کشادہ جگہا میں پہنچ کر لیٹ گئے ،اس غار کی جائے وتو ٹا اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اورمغرب میں حیب جاتا تھالیکن اس کی بھوپان پزمبیں پڑتی تھی جبسورج نکل کرچڑ ھتا تھاا در دھوپ<sup>چی</sup>لی تھی تو غار کی داہنی جانب سےاس طرف بٹی ہوئی رہ جاتی تھی کہا*س* کے درواز ہے تک نہ چیجی تھی اور جب سورج جھینے لگتا تھا تو اس وقت جوتھوڑی بہت دھوپ ہوتی ہے وہ غار کے بائیس جانب رہ جاتی تھی لیتن اس وفت بھی درواز ہ پر دھوپ نہ پڑتی تھی اصحاب کہف کے اندرر ہنے کی کیفیت بتا کرارشا دفر مایا کہ بیالٹد کی نشانیوں میں ہے ہے۔ اللّٰد تعالیٰ شانہ نے ان کے واوں کومضبوط کیاا چی قوم ہے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جراُت سے کام لیا پھراللہ کے تو کل پر غار میں واخل ہو گئے اوراللہ سے رحمت کی امید باندھ لی اوراللہ کی طرف ہے آ سانی حاصل ہونے کی آ رز وکرتے ہوئے غار میں جلے گئے ریسپ کچھاللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہےاس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے۔اس نے دل بھی ریا کیا ہمت بھی دی مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا انہوں نے اسباب ظاہرہ پر نظر نہ کی ،ایے مولائے حقیقی پر تو کل کر کے غار میں داخل ہو گئے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزرہی نہ تھاا گروھوپ پڑتی تواس ہے تکلیف پہنچنے اورگرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔ مَنُ يَهُدِى اللهُ فَهُوَ المُهُمَندِ (الله جے ہدایت دےوہی ہدایت یائے والا ہے) وَمَنُ يُضَلِلْ فَلَنُ تَجدَلَهُ وَلِيَّاهُوسِدًا (اورالله جے گمراہ کردیے ،تواس کے لیے کوئی مدد گار ہدایت دینے والا نہ یائے گا)اس میں ایک طرف تواصحاب کہف کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مشرک قوم میں سے بیتے،اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور دوسری طرف یہودید پیناورمشر کین مکہ کی ہے راہی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے آنخضرت ﷺ سے اصحاب کہف کے بارے میں معلوم کیااور جب آپ نے انہیں بتادیا پھربھی ایمان ندلائے ،اس کے بعداصحاب کہف کے بقیہ احوال بیان فرمائے۔اول توبیفر مایا وَمَتْحُسَبُهُمْ اَيْفَاظًا وَهُمْ دُفُوْ لَا [اے مخاطب اگرتوان جوانول کے کہف میں ہونے کے زبانہ میں ان پرنظر ڈالٹا تو ان کے بارے میں پیرخیال کرتا کہوہ جاگ رہے ہیں حااانکہ وہ سوئے ہوئے تھے،اس کے

بارے میں بعض حصرات نے تو بیفر مایا کہ گو وہ سور ہے تھے لیکن آئکھیں کھلی ہوئی تھیں ، اور بعض حضرات نے فر مایا کہ آٹکھیں تو بند تھیں کیکن جسموں پر نیند کاار نہیں تھا یعنی سونے کی وجہ ہے جواعضاء میں فتوراور ڈھیلاین آ جا تا ہےان میں ہے کوئی چیز ظاہر نہھی۔

اصحابَ كبف كي دوسري حالت اوركيفيت بتاتے ہوئے ارشاد فرمايا وَنُفَلِّبُهُمُ ذَاتَ الْنِيمِينُ وَذَاتَ الشِّمَال (اور بهم أنهيس مليث رے تھے دانہنی جانب اور یا نمیں جانب ) چونکہ وہ اوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی ہے لگے ہوئے تھے لہٰذا زمین کے اثر ہے محفوظ کرنے کے لیے اللّٰہ تعالیٰ ان کی کروٹیس بدل دیتا تھا (جس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر زمین ہے کوئی چیز عرصہ دراز تک گی رہے( خاص کر گوشت پوست والاجسم ) تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ کو بوں بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کئے بغیران کے اجسام کومحفوظ فریا تالیکن حکمت کا تقاضا بیرتھا کہان کی کروٹیس بدلی جا کیں ۔صاحب معالم النتزیل ؓ (صفحہ۵۱ج۲)حضرت ابن عباسؓ ئے قل کرتے ہیں کہان کوسال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جا تا تھااور حضرت ابو ہربرہؓ نے فرمایا کہان کوسال میں دوبار درہنی ماہنے ہے یا ئیں جانب اور یا تھیں جانب سے داہنی جانب پلٹ دیا جا تا تھا۔ رسول اللہ ﷺ ہے اس بارے میں کوئی چیز مرہ ی نہیں حضرات صحابہؓ ہے کروٹیں بدلنے کی مدت کے بارے میں جو کچھمروی ہے بظاہراسرائیلی روایات ہیں۔

وَ شَكْلُبُهُ مَ بُسَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ (اوران كاكتاو لمبزيرايين باتحد بجيمائة بموئة تفا)جب اصحاب كهف غار كى طرف روانه

اس کے بعد فرمانا کو اطّلُغت عَلَیْهِمْ لوَ لَبُتْ مِنْهُمْ فِرَادُاوَ لَمُلِئُتْ مِنْهُمْ ذَعُبًا (اَ عُنَاطب توانبیں جِما نک کرد کمی لیتا توان کی طرف سے پینے پھیر کر بھاگ جاتا اوران کی وجہ سے تیرے اندررعب بھر جاتا) ان لوگوں کود کیھنے سے دل میں رخب ساجانے اور بھاگ کھڑ ہے ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے صاحب معالم النقویل کھتے ہیں کہ وہ جس غارمیں تتھے وہ متوحش غارتھا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی آئی میں کھی ہوئی تھیں حالانکہ وہ سور ہے تھے ، یہ سبب تھا خوف کا اور بعض نے کہا کہ ان کے بال بہت زیادہ تھے اور ناخن بڑھے ہوئے تھے۔

میاصحاب کہف کی حفاظت کے انتظامات ہتھے،ان کی کروٹوں کو بدلنامٹی ہے حفاظت کرنے کے لیے تھااوران کے چیجے کتا بھی لگ گیا تھا جو وہیں درواز و پر جیٹےا ہوا تھا ( کتے کی عادت ہے کہ ہر آنے والے اجنبی پر بہونکتا ہے، ظاہری اسباب کے طور پریہ کتا بھی حفاظت کا ذریعہ بنااور مزیدیہ بات تھی کہ اللہ تعالی نے ایسی کیفیت اور صورتحال پیدافر مادی کہ اگر کوئی شخص ان کودیکھتا تو ان کے قریب تک جانے کی ہمت نہ کرتا تھا بلکہ واپس جانے میں ہی اپنی خیر سمجھتا۔

اوكن إلى بَعَثْنهُمْ اليتسَاءَ وُا بَيْنهُمْ عَقَالَ قَآعِلْ مِنْهُمْ كَمْ لِيَثْنَكُمْ قَالُوا لِيثْنَا يَوْمًا الران مِن عَلَيْ اللهِ اللهُ ا

المعالى بالمقتل جدد الكفاروء بإن البياناء مندال المعالى المقال المعادلية ال

## اصحاب کہف کا بیدار ہوکر آپس میں اپنی مدت قیام کے بارے میں سوال وجواب کرنا اوراینے ایک آ دمی کو کھا نالانے کے لیے شہر بھیجنا

اصحاب کبف مدت درازتک غارمیں سوئتے رہے پھر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہونی تو آہیں جگا دیاان کااتنی کمبی مدت تک سلا دینا بھی التدتعالي كي قدرت كامله يردلالت كرتا بي تجران كاجيًّا ويناتجي، قال صاحب الروح ووجه الشبه كون كل منهما ايهَ دالهُ علي تحسال فلدرته الباهره عزوجل جب بياوگ جاگ گئے توان ميں ہےايك خص نے بيسوال اٹھايا كتم يباں كتنے ون ٹھبر ہے ہو؟ پھر آپس میں جواب دیا کہ ہاں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصر تھرے میں مطلب بیتھا کہ ہم یقینی طور پرتو کچھییں کرے سکتے لیکن انداز ہ ہے۔ کہ زیادہ سے زیادہ ایک دن سوئے ہیں اوراختال بیہ ہے کہ ایک دن ہے بھی کم سوئے میں بعض حضرات نے فریایا کہ وہ صبح کوسوئے تتھے اور جب بیدار ہوئے تو شام کاوفت تھا جیسے دن جار ہا ہواس لیے ایک دن یا ایک دن سے پچھکم سمجھ کرسوال کرنے والے کو جواب دیدیا۔ پھر کہنے لگے کہ بھئی ہم یقین کےساتھ کیچنہیں کہہ سکتے تمہارے رب ہی کو ہمارے سونے کی صحیح مدت معلوم ہے،ابیامعلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سونے کی وجہ سے جود ماغ میں ایک قتم کا بھاری بن : وتا ہےوہ اسے محسوں کررہے متھاس لیےان میں ہے بعض نے ہے مجھا کہ ایک دن کی مدت والی بات ٹھیکے نبیعں معلوم ہوتی للہذا ہمیں اپنے یاس ہے کچھ تجویز نبیعں کرنا جا ہے کیونکے تھیم اللہ تعالی ہی کو ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکدا نکے بال وناخن زیادہ پڑھے ہوئے تھے اس لیے پیمحسوں ہوا کہ ہمارایہ سونا ایک دن کی مرت سے زیادہ تھا۔ اس ً نفتگو کے بعد کہ کتنے دن سوتے رہے کھانے پینے کا سوال پیدا ہوا، جب انسان سوکراٹھتا ہے تو عام طور پر بھوک لگی ہوتی ہے پھر ان کا کیا حال ہوگا جوعرصہ دراز تک سوتے رہے ہوں ، کہنے لگے کہاہنے میں ہے ایک شخص کوجھیجو جوشہر میں جائے اور ہمارے پاس جو یہ حیا ندی کے سکے ہیںانکو لے جائے اور کھانا لے کرواپس آ جائے ذرااحچھی طرح دہیان ہےخریدے یا کیز ہ اورحلال کھانا لے کرآ ہے شہر میں جو بتوں کے نام پر ذرج کیا ہوا گوشت ماتا ہے اس میں سے نہ لائے اور شہر میں جانے اور کھانا خریدنے میں سمجھداری اورخوش تدمیری ہے کام لےاورکسی کو بیپنہ بتائے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں۔جس وقت بیرغار میں داخل ;وکرسوئے تھےاس وقت مشرکوں اور بت یرستوں کی حکومت تھی اور بادشاہ جبرا مشرک بنالیتا تھااورابل تو حید کو جان ہے مارتا اور سزائنیں دیتا تھا،ان حضرات نے ہیں بچھ کر کہ شہر میں ابھی ای دین شرک کا چرجا ہوگا اور بادشاہ بھی وہی بت برست ہوگا کھانا خریدنے کے لیے جانے والے ہے کہا کہ حلال کھانالا نااوراس کا ہ بہان رکھنا کہاوگوں کو ہمارا بتا نہ چل جائے ورنہ شہروالے ہمیں بری طرح قتل کر دیں گے اور شکسار کر دیں گے یااینے دین میں واپس ئرلیں گے ایمان چھوڑ کر کفر میں چلا جاناسب ہے بڑے خسارہ کی بات اورسب ہے بڑی ٹا کا می ہے بیباں بیسوال پیداہوتا ہے کہاگر کو کی شخص کسی مؤمن کو کفریرمجبور کرےاور ظاہری طور پر کفر کا کلمہ کہددے تو کا فرنبیں ہو جا تااگر و داوگ کفریرمجبور کرتے اورانسجا ب کہف کفر کا کلمہ کہددیتے تو حقیقت میں کا فرنہ ہوجاتے اوراس سے نا کا می اور تباہی لازم نہیں آتی ، جب دل میں ایمان باقی ہے تواخروی نا کا می کی کوئی وجنبیس البنداانبوں نے وَلَنُ تَفُلِحُوا إِذَا اَبَدًا آکِوں کہا؟ احقرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہاوگ محقق نہیں تھے کسی نبی کی پاکسی فقیہ کی صحبت نہیں اٹھائی تھی لہٰذاانہوں نے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہہو یے کوبھی تباہی ہے تعبیر کیا ،پیسب ان کے اپنے خیال کے مطابق تھااس کی نظیر سے ہے۔حضرت حظلہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ حظلہ منافق ہو گیا آپ نے فربایا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت دوزخ کی باتیں سناتے ہیں توابیا معلوم ہوتا ہے کہ سب پچھ ے سامنے ہے چھر جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اور آپ کے بہت ہے ارشادات کو بھول

# وَكَذَٰ لِكَ اَعْتُرُنَا عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَاللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَارَنْ فِيها

اور ای طرح ہم نے ان پرمطاع کرویا تا کہ وہ اس بات کو جان لیں کہ بلاشبہ اللہ کا وعد وحق ہے ، اور پیے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں،

إِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمُ آمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ﴿ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ﴿ قَالَ الَّذِينَ

جب کہ وہ لوگ اپنے درمیان ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے سوانہوں نے کہا کہ ان کے اور شارت بنا دوان کا رب ان کوخوب جانیا ہے جو اوگ ان

## غَلَبُوْا عَلَى آمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًان

کے معاملہ میں غالب ہوئے انہوں نے کیا کہ بم ضر درضر دران پرمسجد بنا نمیں گے۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ دقیانوں بادشاہ مرگیا تھا (جس کے زمانہ میں بید حضرات کہف میں داخل ہوئے تھے ) سینکڑوں سال گزر گئے بادشاہ آتے جاتے رہے آخر میں ایک نیک شخص اس علاقہ کا بادشاہ ہوااہ روہ اوراس کی رعایا اس بات کوتو مانے تھے کہ موت کے بعد حشر نشر ہے لیکن کچھاوگوں نے کہا کہ رومیں محشور ہموں گی کیونکہ جسم کوزمین کھاجاتی ہے ان اوگوں نے جسم کے ساتھ حشر ہونے کو بعیت ہم جھااہ ر چھاوگوں نے بیاجا کہ مادور دول دونوں کو اٹھا یا جائے ہا بوضاہ کواں اختلاف سے ہمرائی ہوئی اورا " لی سیعت جانے ہے اس نے اتنااجتمام کیا کہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور راکھ پر بیٹھ گیا اور اللہ تعالی کے حضور دعا کر تاریا کہ تمیں کوئی الیمی دلیل مل جائے جس سے بیا واضح ہموجائے کہ روح اور جسم دونوں کا حشر مستجد نہیں ،اس اثناء میں اللہ تعالی شانہ نے اصحاب کہف کوظا ہم فرمادیا بادشاہ نے ان کود کچھ کر کہا کہ یہ وہی اوگ معلوم ہوتے ہیں جو دقیانوں کے زمانہ میں شہر سے چلے گئے تھے میں وعاکرتا تھا کہ اللہ تعالی مجھے ان کو وکھا وے جب ان اوگوں کے کئی سوسال سونے کے بعد اٹھ جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو اوگوں کو یقین ہوگیا کہ واقعی اللہ کا وعدہ حق ہے قیا مت حق ہے واگوں کے کئی سوسال سونے کے بعد اٹھ جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو اوگوں کو بقین ہوگیا کہ دوباوگ اسلام کی مطلع ہوئے تو آئیس و کہ خیا ایک اسلام کی خیر سننے کی وجہ سے قیامت کا یقین آگیا اسلام جھے با ہرنکل کروا پس غار میں چلے گئے ہوں اور بعد میں آئیس موت آگی ہویا کہ ملین علی کئی موروایات میں اس کا ذکر نہیں ماتا۔

قر آن مجید کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غار ہی میں اندروفات یا گئے ، یہ جوآ لیس میں جھگڑا ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے پھر کچھلوگوں نے کہاان کےاوپر تمارت بناؤاور جو غالب بتھانہوں نے کہا ہمان کےاوپر مجد بنادیں گےاس سےمعلوم ہوتا ہے کہان کے غارمیں ہوتے ہوئے ہی اس طرح کا ختلاف ہوا۔روح المعانی (ص۲۳۰ ہے) میں کھیا ہے کہ جب بادشاہ کہ ان لوگوں کا پیتہ جیا تو اس نے وہاں جا کران لوگوں سے ملاقات کی اورو یکھا کہان کے چبرے روشن ہیںاور کیڑے بھی خراب نہیں ہیںانہوں نے باوشاہ کووہ حالات سنائے جود قیانوس کے زبانہ میں پیش آئے تھے ابھی باتیں ہور ہی تھیں کہ اصحاب کہف نے کبا نست و دعک اللہ تسعب السب والسلام عليك ورحمة الله حفظك الله تعالي وحفظ ملكك نعيذك بالله تعالى من شوالانس والجن (ترجمهم تحقیے اللہ کے سپر دکرتے ہیں بچھ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمت اللہ تیری حفاظت کرئے اور تیرے ملک کی بھی حفاظت کرے اور ہم سخجے انسانوں اور جنات کےشرسے اللّٰہ کی بناہ دیتے ہیں ) میکہااوروہ واپس اندرا پی اپنی جگہوں پر چلے گئے اوراللہ تعالیٰ نے ان پرموت طاری فر ماوی۔ پھر بادشاہ نے انہیں لکڑی کے تابوتوں میں ڈن کر دیااور غار کے منہ پرمسجد بنادی۔صاحب روح المعانی نے اس کے بعدا یک قول ریکھا ہے کہ جب بادشاہ کے یاس اس شخص کولا یا گیا جوغار میں ہے کھانا لینے کے لیے آیا تھا تو باوشاہ نے اس سے بوچھا کہتم کون ہو؟اس نے کہامیں اس شہرکار ہے والا ہوں اور یہ بتایا میں کل ہی شہرے نکلاتھا اس نے اپنا گھر بھی بتایا اور کچھ نوگوں کے نام بھی بتائے جنہیں کوئی بھی نہیں بہچان سکا، بادشاہ نے س رکھاتھا کہ کچھلوگ پرانے زمانہ میں روپوش ہو گئے تتھاور ریکھی سنا ہواتھا کہان کے نام سرکاری خزانے میں ایک مختی یہ لکھے ہوئے رکھے ہیں وہ بختی منگائی اوران کے نام پڑھے تو وہی نام نکلے جواسحاب کہف کے نام تھے وہ جوالک شخص کھانا لینے کے لیے آیا تھا اس کے ساتھ بادشاہ اور چندلوگ چلے جب غار کے دروازے پر آئے تو وہ نو جوان اندر گیا اور انہیں پوری صورتحال بتا وی الله تعالیٰ نے ان کی روحول کوبض فر مالیااور باوشاہ اوراس کے ساتھیوں کی آنکھوں میر بردہ ڈال دیا جس کی وجہ سےوہ اندرواخل نہ ہو سکے لوگوں میں بداختلاف ہوا کدان کے بارے میں کیا کیا جائے تو کچھلوگوں نے کیا کدان کےاوپر بعنی غار کے درواز ہے برعمارت بناوی جائے اور وہ جماعت جوان کے معاملہ میں غالب ہوگئی یعنی بادشاہ اور اس کے ساتھی انہوں نے کہا ہم مسجد بنا ئیں گے چنا نچے انہوں نے مسجد بناوی چونکه بیمسجد دروازه پرتھی مرنے والوں کی قبروں پرمبیں تھی اور قبروں کی طرف قبلہ بھی نہیں تھا اس لیے بیا شکال نہیں ہوتا کہ قبروں يرمسجد بناني كي ممانعت بالبذائقير مسجد كوكول اختياركيا كيا-

ایک فراق نے کہا کدان پر تمارت بنادودوسرے فراق نے کہا کہ ہم سجد بنادیں گےان دونوں کے درمیان جولفظ رَبُّھُم اَعُلَمُ بِیهِمُ آیا ہے اس کے بارے میں روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے اور مطلب سے ہے کدا صحاب کبف کے ساتھ کیا کیا جائے اس بارے میں دورا مکیں آ رہی تھیں سے کون لوگ تھے کن خاندانوں سے تھے سے کن احوال سے گزرے اور کتنے ون غار میں رہے پھر جب ان چیز دں کاعلم نہ ہوسکا اور اس کے حاصل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہ ملاتو کہنے لگے کداسے اللہ کے سپر وکر دووہ علام الخیوب ہے سب کو جانسا

ہےان کا حال بھی اس کومعلوم ہے۔

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلْثَةٌ مَّا بِعُهُمْ كَأْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَلْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَأْبُهُمْ رَجْمًا وِالْغَيْبِ

وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّ تَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ الَّ قَلِيْكُ تُمّ

تنکم انگارے تیں اور پیچھاؤگ کہیں گئے کہ وہ سات میں اورآ ٹھیوال ان کا آبا ہے آپ فرما و پیچئے میرا رب ان کی تعدود کوخوب جاننے والا ہے ، ان کوٹییں جاننے گمیرنموزے سے اڈس

فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلاَّ مِرَآءً ظَاهِرًا ﴿ قَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ آحَدًا ٥

اصحاب كهف كي تعداد ميں اختلاف اوراس كا جواب

جس طرح اصحاب کہف کی مدت قیام فی الکہف میں اختلاف ہوا کہ وہ کتنے ون رہےاورخود وہ بھی اختلاف کر ہیٹھے اور تیجے بات تک نہ بہنچ سکےای طرح اس میں بھی اختلاف ہوا کہان کی تعداو کتنی تھی ،آیت مذکورہ بالا میں تین قول نقل فریائے ہیں ایک قول ہے کہا صحاب كهف تين تتھے چوتھاان كا كتاتھا اورووسراقول بەكەوە يانچ تتھے چھٹاان كا كتاتھاءاورتيسراقول بەكەوەسات تتھےاورآ ٹھوال ان كا كتاتھا-صاحب روح المعانی (صفیہ ۴۸ ج۱۵) نے بعض علماء سے قتل کیا ہے کہ بیا قوال ان لوگوں کے میں جو نبی اگرم ﷺ کے زیانہ میں تھے پہلا قول میہود یوں کا ہے اور دوسراقول نصارٰ کی کا ہے بیاوگ نجران ہے آئے تھے۔ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے قبران میں سے ایک شخص عاقب تھااورنصاری کے فرقه نسطوریه کا سردارتھا اس نے اوراس کے ساتھیوں نے پہلی دویا تیں کہی تھیں۔ تیسراقول بعض مسلمانوں کا ہے پہلے ووقو یوں کاذ کرفر ہانے کے بعد رٓ جُمَّا ۖ ہِالْغَیْبِ فرمایا ( کہاٹکل پچوبات کہدرے ہیں )اور تیسرے قول کوملیحد ہ ذکر كيااورساتيه بي يول فُلُ رَّبَيْ أَعْلَمْ بِعِدَّ بِهِمْ مَّا يَغْلَمُهُمُّ إِلَّا قَلِيُلُّ ( آپِفرماد يَحْيُ كدميراربان كي تعداد كوخوب جانتا ہےان كو صرف تھوڑے ہے لوگ جانتے ہیں)اس ہے بعض حضرات نے استدلال کیاہے کہاصحاب کہف کی تعداد سات تھی اللہ تعالیٰ شاند نے فرمایا کهان کی تعداه کواللہ ہی خوب جانتا ہے اور ساتھ ہی ہے بھی فرمادیا کہ آئیس صرف تھوڑ ہے لوگ جانتے ہیں۔حضرت ابن عباسؓ فرماتے گیں کہ میں بھی ان ہی میں ہے ہوں جن کوان کی تعداد کاعلم ہے، وہ فر ماتے تھے کدان کی تعداوسات بھی اورآ ٹھواں ان کا کتا تھاعا م طور پر امت مسلمہ میں یہی قول مشہور ہےاوران کے نام بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھے مین حضرت ابن عبال کے ان کے یہ نام نقول میں مکسلمینا "بیلیغا ،مرطولس "ثبیونس ،وروونس ، کفاشیطیطوس ،منطنواسیس اور کتے کا نام قطمیر قبل کیا گیا ہے۔حضرت ابن عباسؓ نے اہل تناب ےان کے نام سے بیوں گے جن کوانہوں نے آ گے روایت کرویا ہے نام چونکہ مجمی بیں اور بہت پرانی کسی زبان کے الفاظ میں اس لیے ان کا صحیح اعراب کے ساتھ یقینی طور پر تلفظ کرنا اہل علم ہے بھی مخفی ہے۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں و ذکر الحافظ ابن حجر فبی شرح المخاوي ان في النطق باسمائهم اختلافا كثيراو لا يقع الوثوق من ضبطها و في البحران اسماء اصحاب الكهف اعجمية لا تنضبط بشكل ولا نقط والسندفي معرفتها ضعيف آيت كآخريين ووباتول كي ممانعت فرمائي باولايول فرمايا فُسلا تُسمَار فِیْهِمُ اِلَّا مِرآءً ظَاهِرًا جَس كامطلب یہ بے کہاصحاب کبف کے عددوغیرہ کے بارے میں سرسری بحث سے زیاہ وبات نہ

سیجے وقی کے موافق انہیں قصہ سنادیں زیادہ سوال جواب نہ کریں اورہ وسری ممانعت پیفر مائی و آلا مُسْتَفُت فِیْهِمُ مِنْهُمُ اَحَدًا ( کہ ان کے بارے میں کسی سے سوال نہ سیجے )المدّتعالی شانہ نے جو بتا دیا اس ہے آ گے بڑھنے کی ضرورت نہیں ان میں جولوگ پھے ہا تیں کرتے میں وہ انگل اور گمان اور قیاس سے کہتے ہیں لہٰذا ان سے یو چھنے کی نہ کوئی ضرورت اور نہ اس سے کوئی فائدہ۔

وَلا تَقُوْلَتَ لِشَاْئُ ءِ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰ لِكَ غَدًا ﴿ إِلَّ آنَ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ

ورکسی چیز کے بارے میں آپ ہرگزیوں نہ بین کہ میں اے کل کروں گا مگریہ کہ اس کے ساتھ اللہ کی مثیبت کا ذکر بھی کرویں واور جب آپ جول جا کمیں تو

إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۞

اپنے رب کو باوکریں اور لیوں کر وہ بیجن کدا مید ہے مجھے وہات بتاء ے گاجو ہدایت کے امتبارے اس سے قریب تر ہے۔

#### وعده كرتے وقت ان شاءاللہ نہ كہنے برعتاب

ندکورہ بالانفصیل ہے معلوم ہوا کہ یہودیوں کے سکھانے پر جوقریش مکہ نے آنحصر تﷺ سے تین باتوں کا سوال کیاان کا جواب وینے کے لیے ارشاد فرمایا سکھک کو بتا دوں گالیکن پندر دون تک وی نہیں آئی آپ اس سے بہت زیادہ مملین ہوئے اور شرکین کو ہننے کا موقعہ ل گیا پھر جب وجی آئی تو مشرکیین کے سوالات کے جوابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی نازل ہوئی اور دعدہ کرتے |

وقت ان شاءاللہ چھوڑنے برعماب ہوامقر بین بارگاہ البی کا بعض ایسی ہاتوں پر بھی عماب ہوجا تا ہے جوفرض واجب کے درجہ میں نہیں ہوتیں اور رسول اللہ ﷺ قسب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں سب کھھاللہ کی مشیت اور ارادہ ہی ہے ہوتا سے اللہ کے بندوں کوجا ہے کہ جب کسی ہے وعدہ کریں پاکسی تمل کوکرنے کا اظہار کریں تو ان شاءاللہ بھی ساتھ میں کہددیں کیونکہ بندوں کو بیمعلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کپ تک ہے جس دن کا تحدہ یا ارادہ کرر ہاہوں اس دن تک زندہ ربول گایانہیں اورزندہ بھی رہاتو ارادہ اوروعدہ کےمطابق عمل ہوسکے گایا نہیں لبندااس میں بہتری اورخوبی ہے کہ جس کسی کام کا وعدہ یا ارادہ کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور زبان ہے بھی ان شاءاللّٰہ کہد ہےرسول اللّٰہﷺ وجواللّٰہ تعالیٰ نے تنبیبے فرمائی اور وعدہ کے ساتھ ان شاءاللّٰہ کی تلقین فرمائی اس میں آپ کی امت کو بھی سیہ نصیحت ہوگئی کہ وعدہ اورارادہ کے ساتھ ان شاءاللہ کہنا جا ہے ، جوبھی کوئی دعدہ کرے بچااور پکاوعدہ کرےاورلفظ ان شاءاللہ اس لئے نہ لگائے کہ میں قصداً خلاف ورزی کروں گا اور کہدوں گا کہ میں نے توان شاءاللہ کہدویا تھا ایسی غلط نبیت کرنے سے وعدہ کی خلاف ورزی کا اً ثناه ہوگا۔وعدہ کے ساتھان شاءاللہ کہنے کا تھم دینے کے بعد فرمایا و اذْ سُحُرُ رَبِّہ کَ اِذَا نَسِیْتَ (اورآپ اینے رب کویا وکر لیجئے جب آ ہے بھول جائیں ) اس کا مطلب بعض ا کا برعاً ماء سے بیقل کیا گیا ہے کہ جب وعدہ کرتے وفت ان شاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب بھی بادآ جائے۔ ان شاءاللّٰد کہہ لے بداییا بی ہوگا جبیبا دعدہ کے ساتھ متصلاً کہدیا صاحب روح المعانی ﷺ نے حضرت ابن عباس ﷺ اور بعض تابعین سے بیمطلب تقل کیا ہے آیت کے ظاہری سیاق سے اس مفہوم کی کچھ تائند بھی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ آیت اس معنی میں صرح کنہیں ہے جو حضرت ابن عباس ﷺ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس لیے امام ابوصنیفڈنے فریایا ہے کہ بعد میں ان شاءاللہ کہ لینا تبرک ادر تلاقی ہافات کےطور پر ہوگااگر انشساء الله صعلیق بالمشوط اور عماق اور نمین کے ساتھ متصلاً ندکہاتو بعد میں منفصلاً کہددیے ہے سابقداٹر او تیجه کا ابطال ند ہوگا کیونکہ آیت میں صرف اتن بات ہے کہ جب یاد آجائے اپنے رب کا ذکر کر لیجئے آیت کریمہ سابقہ اثر کے ابطال سے ساکت ہے دوسرے دلاکل ہے امام صاحب ﷺ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے اور دیگرائمہ بھی ان کے موافق ہیں۔

قال صاحب الروح و عامة الفقهاء على اشتراط اتصال الاستثناء في عدم الحنث ولو صح جواز الفصل وعدم تاثيره في الاحكام لا سيما الى الغاية المروية عن ابن عباس رضى الله عنهما لما تقرر اقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب (صفحه 100 كن المحدي و المعاني ايضا يحكي انه بلغ المنصور ان ابا حنيفة رضى الله تعالى عنه معالم صدق ولا كذب رضي الله تعالى عنهما في هذه المسئلة فاستحضره لينكر عليه فقال له ابو حنيفة هذا يرجع الميك انك تاخذ البيعة بالايمان افترضى ان يخرجو امن عندك فيسستنونه عليك فيخرجوا عنك فاستحسن كلامه جوحفرات استثناء عن اشراط اتصال كقائل عن ان كنزويك آيت كامطلب يه كرجب بحى الله تعالى فاستحسن كلامه وحفرات استثناء عن اشراط اتصال كقائل عن ان كنزويك آيت كامطلب يه كرجب بحى الله تعالى كفاستحسن كلامه عن الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى من المربول الله تعلى الله تعلى من المربوك و المناه و القم الصلى المنه و المناه و المناه و المنه و المناه و المناه و المناه و المنه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المنه و المناه 
وَقُلُ عَسَى أَنُ يَهْدِينَ رَبِي لِا قُوْبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (اورآپايوں كهدو بجئ كداميد ہميرارب بجھوه بات بتادے گا جوہدايت كانتبارے اس سے قريب ترہے)

صاحب روح المعانى لكھتے ہيں اى لشمى ء افسر ب واظهر من نباء اصحاب الكهف من الأيات والد لائل الدالة على المسوئي يعنى مجھرب سے امير ہے كہ مجھے اصحابِ كبف كواقعہ سے بڑھ كرايى واضح ترين چزيں بتائے گاجوميرى نبوت پر ولالت

کرنے دالی ہوں گی چنانچے اللہ تعالیٰ کامیانعام ہوا کہ اصحاب کہف ہے بھی زیادہ قدیم واقعات کاعلم آنخضرت کے کودیا گیااور آپ نے ان چیزوں کی مخاطبین کونبریں دیں۔ جن کاومی کے بغیر علم نہیں ہوسکتا تھااور جوا خبار بالغیب کے اعتبار سے اصحاب کہف کے قصہ ہے بھی زیادہ واضح تھیں۔

وَلَبِتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلْكَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَانْ دَادُوْا تِسْعًا ۞ قُلِ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا

اور وہ انگ اپ خار میں تین سوسال رہے اور نو برس مزید اوپر گذر کے ۔ آپ فرما ویجے کہ اللہ ی خوب جانے والا ہے کہ وہ کتی مت رہے لَا اُ عَنْ يُرِ السَّمَا فِي سِوسَالَ رَبِّ الرَّرْضِ عَلَيْهِ وَالرِّبِ وَ الرِّبِ عَلَى اللَّهُمْ وَ الْ وُونِ مِن قَوْلِيٍّ وَ الرِّبِ وَ الرِّبِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُمْ وَ الْ وُنِ مِنْ اللَّهُمْ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُمْ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُمْ وَ اللَّهِ اللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ وَ اللَّهُمُ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَاللَّهُ اللَّ

ا ای کو آ سانوں اور زمین کے منیب کا علم ہے وہ کیا ہی و کیفے ؛الا ہے اور کیا ہی سننے والا ہے ، ان لوگوں کا اس کے سوا کوئی مدد گار قبیس اور وہ اپنے 🏴

#### فِي حُكْمِةِ آحَدًا ۞

یں کسی کوٹٹر یک فہیں فریا تا۔

#### اصحابِ کہف کتنے عرصہ غار میں رہے ....؟

مُنَا لَهُمْ مِّنُ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيَ وَّلَا يُشُو لَكُ فِي خُكُمِهِ أَحَدًا ۚ (اس كےعلادہ ان كے ليے كوئى مددگار نبيں اور وہ اپنے تكم ميں كسى كو شريك نبيں فرياتا ) اللّٰد كا كوئى شريك اور مزاحم نبيں ۔وہ جو جائے فيصله فريائے ،سب پرلا زم ہے كہ اس سے مدد مانگيں اور اس كےعلاوہ كسى كواپناولى اور مدد گار نہ بنا ئيں ۔

فا كده نمبر؟ .........بعض مفسرينٌ نے بيہ بات اٹھائی ہے كەاسحاً بِيكِف كى مدت بتاتے ہوئے جو شَلْتُ مِسائَةٍ سِنِيئَنَ وَاذْ دَادُوًا تِسْعًا فرمايا اور ثلث مائة و تسبع سنين نبيس فرمايا بياس وجہ ہے كه اس ميں مشى اور قمرى سنين كاقول بتايا يعنى تين سوسال مشى اعتبار ہے تتحاورتین سونوقمری اعتبار سے تھے۔ لیکن صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ پیلفظوں سے واضح نہیں ہے پھر پینج مین کے حساب کے موافق بھی نہیں ہے اگر بشی پراوسال بہتر ون اورنو گھنٹے اور موافق بھی نہیں ہے۔ اگر بشی پراوسال بہتر ون اورنو گھنٹے اور الرتا لیس منٹ کا فرق دکتا ہے۔ ( الملهم الا ان بِقال ان الکسر الزائد لم بعتبر و الله تعالی اعلم ) اورراقم الحروف کی بھی میں یوں آیا ہے کہ رہایت فواصل کی وجہ سے مدول فرمایا ہے اور بجائے و تسمع سنین کے واز دادو نسبعا فرمادیا والله تعالی اعلم بالصواب ۔

وَاتُكُ مَآاُ وَرِي اِلنِّكَ مِن رِكَا بِ رَبِّكَ اللّهُ مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِه اللّهِ وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۞ الرآب ٢٠٠٠ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللّهُ اللهُ 
وَاتَّبَعَ هَوْمَهُ وَكَانَ آمْرُهُ فَرُطَّانَ

رسول الله ﷺ کو کتاب الله تلاوت کرنے اور الله سے لولگانے والول کے ساتھ بیٹھے رہے کا حکم ورمنتور صنی 11 ق میں جو مولفۃ القاوب میں سے تھے درمنتور صنی 11 ق میں حضر سلمان فاری ہے ۔ فقل کیا ہے کہ عبیت بن بدراوراقر ع بن حابس جو مولفۃ القاوب میں سے تھے رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ااگر آپ صدر مجلس میں بیٹھے اور یہ لوگ بعنی سلمان اور ابوز راورو یگر فقراع مسلمین ہے ، وررہے تاکہ ان کے اولی کی بوز آتی تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ سے ہا تیں کرتے اور آپ سے باتیں کرتے اور آپ سے باتیں کرتے اور تک بیٹھے اور کھا شاؤ بیٹی کے اللہ کے مور کہ بیٹھے اور اللہ للظلم بن فاؤ اللہ تھے آپ کہ آبات مرتبہ حضورافدی ہے آپ ایک گھر میں تھے آپ کہ آبات مرتبہ حضورافدی ہے ایک گھر میں تھے آپ پر اللہ توالی نے آبات کریمہ و آضیر کہ فیصلے ضع اللّٰ بیئی بدئوئی کی دیکھی ہوئی کی اور صوف ایک می کیڑا بہنے ہوئے تھے جب آپ نے ان کود کھا تو ان لوگ ہے ہوئی تھی اور صرف ایک می کیڑا بہنے ہوئے تھے جب آپ نے ان کود کھا تو ان کور کھی تھے۔ میں تھی بھی تھے جب آپ نے ان کود کھا تو ان کور کھی تھی تھے۔ میں تھی بھی کی کیڑا بہنے ہوئے تھے جب آپ نے ان کود کھا تو ان کھی جم کر بیٹھنے کا حکم فرمایا۔

قو موں کے سرواروں اور مالداروں کوا بنی سرداری اور مالداری پر جوغر وراور گھمنڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ انقد کے نیک ہندوں کوحقیر

سی حق بیں حالانکہ یہ چیزیں عارضی بیں اور فانی بیں اور ایمان اور اعمال صالحہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں بیں جہاں دائی زندگی ہوگی اور ایمان اور اعمال صالحہ کی مشخولیت رکھنے دادں کو حقیر جاننا بہت بری حمالت ہے، جو اور پی حقور ہوری حقور کے اسلام آبول نہیں کیا تھا۔ تالیف قلب کے لیے انہیں رسول اللہ بھی پچھ دیتے رہتے ہے ایسے اوگوں کو موز لفۃ القلوب کہا جاتا تھا ان بیں ہے بعض وہ اوگ بھی تھے جن کا اوپر ذکر ہوا انہوں نے رسول اللہ بھی ہے عرض کیا کہ بیغریب اوگ آپ کے باس بیٹھر ہے بیں ان کے اون کے کیٹر ہے بیں ان میں ہے۔ بیتا کہ بیٹر یہ اوگ آپ کے باس بیٹھر ہے بیں ان کے اون کے کیٹر ہے بیں ان میں ہے بداو آبی ہوان کی درخواست قبول کرنے ہے منع فرمادیا اور یوں فرمایا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان اوگوں کی درخواست قبول کرنے ہے منع فرمادیا اور یوں فرمایا کہ آپ کے درب کی طرف سے جو کیا ب نازل کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیا کہ بیاس بیٹھنے کے لیے کوئی الیسی شرط لگا ئیں جس میں اٹر ایمان نہ لا میں اور آپ کے باس بیٹھنے کے لیے کوئی الیسی شرط لگا ئیں جس میں اٹل ایمان کو دور رکھنا پڑتا ہ دتوا ہے قبول نہ بیجے اللہ تعالی کی کامات کو دئی بدلنے والوئیس اللہ تعالی نے جو آپ ہے وعد ہے کیے بیں وہ پورے بوکر میں گئا ہے اور کی بیاد کے والوئی بناد کی جو آپ ہو ہورے ہو کی بدلنے والوئیس اللہ تعالی نے جو آپ ہے وعد ہے کیے بیں وہ پورے ہو کہ ہو اور کی بیاد کے اور کی بول کے آپ اللہ کے ایک کی جاتے ہو کی بدلنے والوئیس اللہ تعالی نے جو آپ ہے وعد ہے کیے بیں وہ پورے ہو کہ بول کی آپ ان کی جگا ہے اور کی بناد کی جو آپ کیا کہ بیاں بیا کہ بول کے آپ ان کی جو آپ کے دور کی بول کی جو آپ کیا کی جو آپ کے دور کی بول کی جو آپ کے دور کی بول کی جو آپ کے دور کی کیا ہو کیا گئی ہو کی جو آپ کے دور کی کیا ہو کو کی بول کو کی بول کو کو کیا ہو کو کی بول کی دور کی بول کی بول کی جو آپ کے دور کی کے بول کی جو کیا گئی گئی ہو کو کی بول کو کی بول کی بول کی جو کی بول کی کو کی بول کو کو کیا کی بول کو بول کی بول کی بول کی بول کی بول کی بول کو کی بول کی بول کی بول

و اضبر نفسلف مع الگذین ( اینی جواوگ می و برا کردار ترب کورکارت میں آب ان کے ماتھ بیٹے رہا کیجئے یہ وہ اہگ ہیں جواللہ کی رضا چاہتے میں۔ اس میں حضرات سحاب کی دوطر تا تعریف ہوا دار تھی کہ دولتہ کی رضا چاہتے میں۔ اس میں حضرات سحاب کی دوطر تا تعریف ہواد کی ہوت حشام اپنے رب کورکارت میں وہ سرے بہد دوالتدکی رضا کہ جاتے ہیں والا تسطع من اغفلنا فلبنه عن ذخون ( اور آب ایسے خص کی بات نہ مائے جس کے دل کوہم نے اپنی یادے عافل کردیا ) و آبن میں میڈر مایا ہے کہ جن اور اس کا حال حدے بڑھ گیا ) اس میں بی فرمایا ہے کہ جن اوگوں کو جماری یا دکا دھیان نہیں ہے اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں اور اس سلسلہ میں آگے بڑھ گئے ہیں ان کا اتباع نہ کیجئے ان سے روسائے کفار مراد ہیں۔

ادر یہ جوفر مایا کہ آپ ایسانہ کریں کہ دنیاوی زینت کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں ہے آپ کی آٹکھیں ہٹ جا کیں جوسی شام اپنے رب دیاء کرتے ہے اس میں بیربتا دیا کہ دنیا کی ظاہری زینت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے لیے ایمانی نقاضوں کونہ چھوا جائے احمال تھا کہ آنخضرت ﷺ کو بیدخیال ہوجائے کہ بیرس دار مسلمان ہوجا کیں تو اسلام اور اہل اسلام کوقوت حاصل ہوجائے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا جمال باطنی یعنی اخلاص اور اطاعت بی اس کی زینت اس کے لیے کائی ہے تھے تھیں کوجلس ہے ہٹا کر اصحاب دنیا کے ذریعہ حاصل ہونے دالی دنیا کونید کی جاجائے۔

## حق واضح ہے، جو جا ہے ایمان لائے جو جا ہے کفراختیار کرے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں ہوں گے

اس آیت میں اول تو یفر مایا کہ اللہ تعالی نے کسی کوایمان یا کفراضیار کرنے پر مجبور نہیں کیا بند دل کے سامنے پی کتابوں اور نہیوں کے ذریعی قرماد میا ہے، اب جس کا بی چا ہے ایمان کواضیار کرے اور جس کا بی چا ہے کفر پر رہے، جوایمان لائے گا اپنا بھلا کرے گا آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہو گا اور جوشخص کفراضیار کرے گا وہ اس کی سزا بھگت لے گا جودوزخ میں آگ کے دائمی عذاب کی صورت میں ہوگی کوئی جاہل اپنی جان کا دشمن آیت کا مطلب یہ نہ بھے لے کہ گفراضیار کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اس کا بیان ہے اس کا بیان ہے مصلا ہی اہل کفر کی سزا ہو اور ایمن کی جوابیان اور کفر دونوں صورتیں اپنے ارادہ سے اختیار کرنے کی قدرت دی گئی ہے اس کا بیان ہے اس کے مصلا ہی اہل کفر کی سزا اور اہل ایمان کی جز ابتاد کی آگر کفراضیار کرنے کی اجازت ہوتی تو مشرکوں اور کا فروں کو دوزخ میں داخل کیوں کیا جاتا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے آخوں سے کہے کہ کراوجو چا ہونا فر مانی کی سزائل جائے گی۔

ظالموں نیخی کافروں کی سزا بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار کی ہوئی ہے اس کی دیواریں آئیں گئیرے ہوں گ جوداخل ہوگا کہیں بھاگ کر نہ جا سے گااور نکلنے کی کوئی راہ نہ پانی بہتا ہوا خوشگوار نہ ہوگا بلکہ تیل بطنے کے عذاب کے علاوہ آئیں پیاس بھی گئے گی جب پانی طلب کریں گئو بہت زیادہ تیزاگرم پانی دیا جائے گایہ والنی بہتا ہوا خوشگوار نہ ہوگا بلکہ تیل بچھٹ کی طرح ہے گاڑھا پانی ہوگا پیا تو نہ جا سے گالیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے پینا پڑے گایہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ جیسے ہی مندکے قریب آئے گا چپرول کو بھون ڈالے گار اور سورہ دخان رکوع نمبر تین اور سورہ واقعہ رکوع نمبر کا میں کہ کو اور دیا ہے گا دورہ والے سورہ کا اور دیر بودار کوع نمبر کا اور سورہ دخان رکوع نمبر تین اور سورہ واقعہ رکوع نمبر کا ہیں گئے ہوان کے مونہوں کو بھون دے گا اور آنتوں کوکاٹ ڈالے گا ( کمانی سورہ کھی گا اور اور ہیں گئیس کے جوان کے مونہوں کو بھون دے گا اور آنتوں کوکاٹ ڈالے گا ( کمانی سورہ کھی گا اور سے پانی پیکس کے جوان کے مونہوں کو بھون دے گا اور آنتوں کوکاٹ ڈالے گا ( کمانی کی جو بہت ہی نیادہ تا ہے کہ اور دوزخ آرام کی بری جگھ بیال بیراں یہ بوال پیدا ہوتا ہے کہ آتے ہوئی پینے کی بری کی جو اب کے ایک تو بیل کی تو بیل کے اورہ دوزخ آرام کی بری جگھ ہوئے انہوں نے ایمان تبول نہوں آرام کی انہوں نے ایکان قون نہوں دیے گئی اورہ دوزخ آرام کی کو جسے ہوئے انہوں نے ایمان تبول نہیں کیا کیونکہ ایمان آبول کر نے رہنے نیا گئی کی انہوں نے ایمان کو انہوں نے ایمان کو نہوں کو انہوں نے ایمان کو ایمان کو انہوں نے ایمان کو انہوں نے ایمان کو کو بیسے سے انہوں نے ایمان کو اورہ کی گئی کوان کے میں گئی کو کر بیا گئی کی ہو سے انہوں نے ایمان کو اورہ کی گئی کوان کے میں کیا کیونکہ فرمایا کیونکہ دونے آرام کی کی دورہ نے آرام کی جگر فرمایا کیونکہ دونے آرام ہی کی وجہ سے انہوں نے اس تکا تو اورہ کی گئی کو ایمان کو ایمان کو اورہ کی گئی کوان کے دائیں گئی کوان کے اورہ کی گئی گؤان کی کو کی گئی کوان کے دورہ کی کو کی کو کی کو کو کیانہ لیک کو کی کو کی کو کو کیا گئی کو کیا کو کو کیا گئی کو کیا کیا کو کیا گئی کیا کیون کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کی کو

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ دوزخ کو چار دیواری گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر ویوار کا عرض چالیس سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے (رواہ التر ندی) لیعنی اس کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑ ائی طے کرنے کے لیےکوئی چلنے والا چلے تو چالیس سال خرج ہوں۔ ڄُ

اِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَلِمُوا الصَّلِحْتِ اِنَّالَا نَضِيعُ اَجُرَمَنَ اَحْسَ عَمَلًا ﴿ اُولَلِكَ لَهُمْ جَنْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ جَنْتُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَنْبَرَقِ مُّتَّكِبِيْنَ فِيهَا عَلَى الْاَرَآبِكِ ﴿ نِعْمَ الثَّوَابُ ﴿ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا الَّ

#### اہل ایمان کا اجروثواب، جنت کے لباس اور زیورمسہریوں کا تذکرہ

اہل کفر کی سزابیان کرنے کے بعد اہل ایمان کے ایمان اورا عمال صالحہ کی جزا کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضالئے نہیں کرتے نیک عمل وہی ہے جوایمان اورا خلاص کے ساتھہ ہواور شریعت کے مطابق ہو، فرمایا کہ بیلوگ ہمیٹ رہنے کے باغوں میں رہیں گے ان باغوں کے پنچے نہریں جاری ہوں گی اور ساتھ ہی ان کے زیورا ورلباس کا تذکرہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ انہیں سونے ا کے ننگن میہنائے جانیں گے اور وہ وہاں سنر کیڑے ہمنیں گے جو سندس اور استبرق کے ہوں گے چھران مسہریوں کا تذکرہ فرمایا جن پر بے لوگ تکید لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ پیٹھ منا آسنے سامنے ہوگا ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے۔

آخر میں فربایا بغم القُوّابُ (ان کے اعمال کا احتصابدلہ ہے) و َحَسُنَتُ مُوْ تَفَقًا (اور پید جنت آ رام کی احیمی جگہ ہے)(وہاں دکھن اور تھکن نہ ہوگی آ رام ہی آ رام ہوگا۔

یہ جوفر مایا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اس میں بظاہریہ اشکال ہوتا ہے کہ زیورتو عورتیں پہنتی ہیں مردوں پر کیاا چھا لگے گا؟
پھراس کے پہننے کی ممانعت بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کے حالات کو ونیا پر قیاس کرنا سیحے نہیں اول تو وہاں دنیا والے شرقی ادکام ما فذنہ ہوں گے۔ وہاں مردوں کوسونا پہننا جائز ہوگا دوم مردوہاں کنگن پہننے میں خوبی اورخوشی محسوس کریں گے، دنیا میں بھی ہرجگہ کا رواج الگ الگ ہے بعض علاقوں میں مردبھی زیور پہنتے رہے ہیں اورخاص کر بادشا ہوں کے بارے میں تو زیور پہننا معروف ہی ہے کپڑوں کا پہروں کے بارے میں فر مایا کہ اہل جنت کے کپڑے مبزرنگ کے ہوں گے چونکہ نظروں کو بہت بھلالگتا ہے اس لیے ان کے کپڑوں کا بیہ رنگ ہوگا، یہ کپڑے سندس اور استبرق کے ہوں گے۔

سورہ کچ میں فربایا وَلِبَاسُهُمُ فِیهُا حَوِیْرٌ (اوران کالباس ریٹم ہوگا) معلوم ہواکہ سندس اوراستبرق ریٹم کے ہول گے سندس کے بارے میں مضرین کرائم لکھتے ہیں کہ اس ہے باریک ریٹم مراو ہا اوراستبرق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس ہے وہیز یعنی موٹاریٹم مراد ہے مضرابی کیٹر فریاتے ہیں کہ استبرق ہے وہ موٹاریٹم مراد ہے جس میں چک ہوستر عورت کے لیے تو دینر بھی کپڑے کی ضرورت ہوگی اور آیت میں تفصیل نہیں بتائی کہ سندس کا کون ساکیز اہوگا اوراستبرق کا کون ساکپڑ اہوگا ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ینچے کے کپڑے استبرق کے ہول گے اور سندس کے کپڑے استبرق کے مول گے اور سندس کے اور سندس کیٹر اور ایستبرق کے مول گے اور سندس کے محراها واما الا ستبرق فغلیظ الدیباج وفیہ بریق.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجْلَيْنِ جَعَلْنَالِآحَدِهِمَاجَنَّتَيْنِ مِنْ آغْنَابِ وَّحَفَّفْنْهُمَا وو صحفون کا حال بیان سیجنے ، ان میں ہے ایک کو ہم نے انگور کے وو باغ و بینے اور ان کو ہم نے وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَمْعًا ۞ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْأَكُمُا وَلَمْ تَظٰلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا ، درمیون ہم نے کیتی بھی اٹکا وی تھی۔ دوٹو آپ آپٹا اپورا کچل و پیلے تھے اور کیلوں ٹن فررا بھی تی ندروٹی تھی اور ہم نے ان ووزو و خِلْلَهُ مَا نَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُةَ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا <u> ''</u> مرمیان نهر جاری گروق مخی اوراس کے لیےاور بھی کچل تھے موان نے باتیں کو ت<u>ے نوٹ اپنے ساتھی سے کہا کہ میں جمع</u> سے زوو وہال والا نوں اور میر یا نوب وَّاعَزُّ نَفَرًا ۞ وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَاۤ اَظْنَّ اَنْ تَبِيْدَ مبھی خلبہ والے میں ، اور وو اس حال میں اپنے ڈٹ میں واخل زوا کہ اپنی جان بیظلم کرنے والا تھا اس نے کور کہ میں پیرٹھان نویس کرہ کہ یہ ہاخ هٰذِهَ اَبَدًا ﴿ وَمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآبِمَةً ﴿ وَلَكِن رُّدِدْتُ اِلَّى رَبِّبْ لَاَجِدَنَّ نَحَيْرًا مِنْهَ منتمی بلاک ہو گاءاور نہ بٹن یہ دنیال کرچ ہوں کہ تیے مت قائم ہو گی وہ ، اُمرین اپنے سب کی طرف اوٹا ویا آیہ تو اس سے کہتے کو سنے ک جگہ مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ۚ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ٱكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ورضہ وریالوں گاواس کے ساتھی نے جواب ویتے ہوئے کہا کہا تو نے اس ذات کے سرچھو گفر کیا جس نے کتجے مئی ہے تجر مختف ہے پیدا س ثُمَّ مِنْ تَطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا ۞لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّ وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّ آحَدًا ۞ ٹیر تجھے تھے سالم آوئی بنا ویا لیکن میری بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اینے رب کے ساتھ سی کُوشہ کی نتیب نتیبرات وَ لَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَـنَّتَكَ قُـلُتَ مَاشَآءَ اللهُ ۚ لاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ ۚ إِنْ تَرَن اَنَا اَقَلَّ ورجب توابينا بأثين والترقيق مساطب السلسة لا فسواة الابساليكية كيون زكباءاً كرتو مجصاس حال مين. كوربات كرمين تجوسة ما مِنْكَ مَالًا وَ وَلَدًا ﴿ فَعَسَى رَبِّنَ أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا اور اولاد کے امتبارے کم جوں تو وقت گزد یک ہے کہ میرا رہ مجھے تیرے باٹ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باٹ ہے آ تان سے کوؤ حُسْبَاتًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۞ آوْ يُصْبِحَ مَآوُهُاغَوْرًا فَكَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ آ نت جھیج وے جس کی وجد سے تیرا باٹ ایک صاف میدان ہو کر رو جائ یا اس کا پائی زمین میں اثر جائے ٹیجر تو اے طب کرنے کی کوشش طَلَبًا ۞ وَ الْحِيْطَ بِتَمْرَمِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَهُ ۖ نے کرتے ، اوراس کے کچلوں کوآفت سے گھیر ویا گیا۔ووواس حال میں جوگیا کہ جو بیٹواس میں فیرج کیا تھااس میرکف افسوس ملنے اگااور حال یہ تھا کہا تس کا بار

عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلِيَتَنِي لَمُ أُشُرِكَ بِرَبِّ آكدًا ﴿ وَلَمْ تَكُنُ لَهُ فِئَةٌ فِئَةٌ اللهِ عَر الْهَا يَوْلَ هِ مَا أَمِا قَالَ مِنْ مَا مَا مَا مَا مَا أَنْ مِنْ مَا اللهِ مَا مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكَوْلُا يَةُ بِللهِ الْحَقَّ مُنْتُصِرًا ﴾ هُنَالِكَ الْوَلَا يَةُ بِللهِ الْحَقَّ مَا كَانَ مُنْتُصِرًا ﴾ هُنَالِكَ الْوَلَا يَةُ بِللهِ الْحَقَّ مَا كَانَ مُنْتُصِرًا ﴾ هُنَالِكَ الْوَلَا يَةُ بِللهِ الْحَقَّ مَا يَا اللهِ مَنْ مَا اللهِ الل

## هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ عُقْبًا ٥

: وببتر ہے واب کے امتیار ہے اور بیتر ہے انجام کے اعتبار ہے۔

#### عبرت کے لیے دوشخصوں کی مثال ،ان میں ایک باغ والا اور دوسراغریب تھا

ان آیات میں ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں ایک باغ والے کافر ومشرک اور دوسرے مؤمن مؤحد کی گفتگونقل فرمانی ہے۔
علامہ بغوی معالم النفز بل (صفح الان ۳) میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات اہل مکہ میں سے وضحصوں کے بارے میں نازل ہوئی وہنوں بی مخز وم
میں سے تھے۔ایک تو حضرت ابوسلمہ بھے تھے جورسول اللہ کھی ہے پہلے حضرت ام سلمہ سنا کے شوہر تھے اور دوسرا محض جو کافر تھا وہ اسود
ہوئی معلی ہوئوں بھائی تھے ایک موسول میں ہے کہ بیدواقعہ بنی اسرائیل میں سے دوشخصوں کا ہے جو آپس میں ووثوں بھائی تھے ایک
مؤمن تھا اور ایک کافر تھا اس واقعہ کو بطور مثال فریق اول عیمینہ بن حصین اور اس کے ساتھیوں اور فریق وم حضرت سلمان فارسی اور ان کے
ساتھیوں (رضی النہ شنہم) کے بارے میں ذکر فرمایا (یاور ہے کہ عیمینہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ ہے ہے یوں کہا تھا کہ
آ ب ان غریبوں اور مسکینوں کو اسینا یاس سے ہٹا و بیجئے تا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھ کیس)۔

صاحب روح المعانی بخے حضرت ابن عباس علیہ سے کہ آیات بالا ہیں جن دو شخصوں کا ذکر فر مایا ہے یہ بنی اسرائیل ہیں ہے ایک بادشاہ کے بیٹے سے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرویا اور دہسر سے خص نے کفراختیار کیا اور دہ دنیا کی زینت میں مشغول ہو گیا اور دہسر سے خص نے کفراختیار کیا اور دہ دنیا کی زینت میں مشغول ہو گیا اور مال کو بڑھانے میں لگ گیا۔ دافتعہ کی تفصیل یوں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالی نے خوب مال دیاس کے انگور کے دو باغ سے اور ان واول باغوں کو مورد سے دو دول باغوں کے حکور دل کے ورخت سے جنہوں نے باڑک طرح سے ان دولوں باغوں کو گھیر رکھا تھا۔ ان دولوں باغوں میں کھیل دینا ہوا تھا ان باغول کے درمیان نہر بھی جاری تھی دولوں باغ بھر پور میں دینا ہوا تھا ان باغوں کے درمیان نہر بھی کی نہ برقی تھی۔

یہ تو باغ والے کا حال تھا (جوا و پر مذکور ہوا) اس کے احوال کے برخلاف ایک و مسراتخص تھا ، و و مال اور آل و اولا و کے اعتبار سے زیاد ہ حثیت والا نہ تھا ، جس شخص کے باغ تھے اسے بزاغر ورتھا اس نے اپنے اس کم حیثیت والے ساتھی سے کہا کہ میں مال کے اعتبار ہے تھے سے زیادہ ہوں اور افرا ہ کے اعتبار سے تھے سے بڑھ کر ہوں کیونکہ میری جماعت زبر دست ہے ، اول تو اس کم حیثیت والے ساتھی سے تکبر اور نفاخر سے خطاب کیا اور دوسرا کام مید کیا کہ وہ اپنے میں اپنے نئس پرظلم کرنے کی حالت میں یعنی نفر پر قائم ہوتے ہوئے واضل بواج وہ ہوں اور کفران فعت کی باتیں کیس کہنے لگا کہ میں تو پہنیں مجمتنا کہ مہرا ہے باغ ہمی کر باد ہوگا اور ہو راکھ کی اور کفران فعت کی باتیں ہیں میرے خیال میں تو قیا مت قائم ہونے والی نہیں فرض کرو کہ اگر

٤

قیامت آئی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس دنیا میں جو میرا باغ ہے مجھے وہاں اس سے بڑھ کر بہت زیادہ اچھی جگہ لے

گی۔ دنیا والوں کا پیطریقہ ہے کہ وہ کا فراور فاجر ہوتے ہوئے یوں جھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں جب اس نے ہمیں ببال
دولت دمی ہے تو وہاں بھی ہمیں خوب زیادہ نعت ودولت ملے گی۔ پیلوگ قیامت کو مانے تو نہیں ہیں کیکن اہل ایمان سے قیامت کی باتیں
سن کر یوں کہد ہے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آگئی تو وہاں بھی ہماری نوازش میں کوئی کی نہ ہوگی نہیں جانے کہ وہاں جو بچھ ملے گا ایمان
اوراعمال صالحہ کی وجہ سے ملے گا چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلو قوالسلام کی تعلیم اور بلیغ کی طرف دھیان نہیں دیتے اس لیے روز جزا،
میں جو متیں ملیس گی ، ان نعتوں کے ملنے کے قانون سے واقف نہیں ہوتے اور بہت می مرتبہ حقیقت جانے ہوئے بھی اہل ایمان کے
ساسنے منہ زوری کر کے اپنے آپ کو دنوں جہانوں میں برتر اور بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود ہی خیال جمالیتے ہیں کہم یہاں بھی
بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہوں گے۔

وہ جواس کا ساتھی تھا جس ہےاس نے فخر اور تمکنت کی با تیس کی تھیں اورا ہےا ہے ہے گھٹیا بتایا تھا اس نے اول تو اسے عار دلائی اور ا کیا چھانداز میں اس کی نادانی اور بے وقو فی پرمتنبہ کیااور کہا کہ جس زات یاک نے تجھے مٹی ہے پھر نظفہ سے پیدافر مایا پھر تجھے تھے سالم آ دمی بنادیا کیا تونے اس کے ساتھ کفر کیا لیمنی تجھے ابیانہیں کرناتھا، چونکہ حضرت آ دم الکھنائٹی سے پیدا ہوئے جو ہرانسان کے باپ ہیں اور پھر ہرانسان مادہ قریبہ یعنی نطفہ سے پیدا ہوتا ہے جورحم مادر میں جاتا ہے اس۔ لیہ ادہ بعیدہ اور قریبہ یونوں کوذکر کر دیا اور اس کے ساتھہ ہی یہ بھی بتادیا کہ دیکھرتم مادر میں نطاغہ پنچ کر جو بچہ بن کر باہراً تا ہےضر ورئ نہبں ہے کہ وہ ٹھیک ہواوراس کےاعضا ﷺ سالم ہوں تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدافر مادیااور مزید کرم بیفرمایا کہ تیرےاعضاء کو پیچے سالم ہنایااور مزید کرم بیفر مایا کہ بختیے مرد بنایا، ہجائے مؤمن بندہ بننے کے تو کا فر ہو گیا تف ہےالیں تبجھ پراس کے بعداس مؤمن بندہ نے اپناعقیدہ بتایا اور یوں کہا کہاللہ میرارب ایک ہےاور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا۔ اس میں اینے دین وعقیدہ کا اعلان بھی ہے اور مخاطب پرتعریض بھی ہے کہ تو مشرک ہے اور مشرک ہونا بدترین چیز ہے،اس کے بعداس مؤمن مؤحد نے اپنے نخاطب ہے کہا کہ اللہ تعالی نے جو تھے باغ کی نعمت دی ہے تھے اس نعمت پرشکر گذار ہونا چاہئے باغ میں جا کرتونے یوں کہا کہ میرے خیال میں بیرباغ تبھی برباد نہ ہوگا اورتو قیامت آنے کابھی منکر ہوگیااس کے بجائے تجھے يوں كہناچا ہے تقاكر مساشساء الله لا قوة الا بالله (يعني الله جوچا بتاہے وي جوتا ہے اور الله كي مدر كے بغير كوئي قوت نہيں ) ميرباغ صرف الله تعالیٰ کی مثیت سے وجود میں آیا ہے اس نے تجھے اس پر قبضہ دیا ہے جب وہ حیا ہے گا اسے برباد کرد سے گا اور تو دیکھتارہ جائے گا، رہی سے بات کہ میں تجھ سے مال اور اولا دمیں کم ہوں توبیہ بات میرے لئے کوئی تمگین اور شفکر ہونے کی نہیں مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ عقریب تیرے باغ ہے بہتر باغ عطافر مادے گا دنیامیں ہویا آخرت میں یا دونوں میں اور وہ وفت بھی دورنہیں معلوم ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ پرآسان ہے کوئی آفت بھیج دے اور تیراباغ ایک صاف میدان ہو کررہ جائے یا اس کا یانی زمین میں اتر جائے پھرتواس یانی کوطلب کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے مطلب ریہ ہے کہ تو جو ریے کہتا ہے کہ میراباغ ہمیشہ رہے گا۔ ریاس لیے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں سیراب کرنے کے لیے پانی ہے باغ کی سینچائی کے لیے آ دمی موجود ہیں۔ یہ تیری جھول ہے جس ذات یاک نے تخصے یہ باغ دیا ہےوہ اس پر قادر ہے کہ آسان ہے اس پرکوئی آفت بھیج دے۔ پھرنہ کوئی درخت رہے نہیں نہ برگ رہے نہ بار، اسے اس بات بربھی قدرت ہے کہ جس یانی پر تجھے گھمنڈ ہےوہ اس یانی کواندرز مین میں دورتک پہنچادے اور میر یانی اتنی دور چلا جائے کہتو اسے محنت اور کوشش کر کے د دبار ہا پنے بھیتی کی سطح تک لانے کی ہمت نہ کر سکے۔مؤمن مؤحد بندہ نے جو کا فرومشرک ناشکر ہےکوشرک چھوڑنے اور توحیداختیار کرنے اوراللہ تعالیٰ کی قدرت مانے اوراس کی گرفت ہے بیچنے کی تلقین کی تھی اس پراس کا فرنے دھیان نددیا عذاب آئی گیا اوراس کے پاس جو مال تھا اور مالدار بننے کے جواسباب تھے ان سب کوایک آفت نے گھر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیا یک آگئی جس نے اس کی مالیت کوجلا کر را کھ کا ڈھیر بنادیا۔ اب تو شیخص حیران کھڑارہ گیا اورا پے باغ پر جو پچھٹر چ کیا تھا اس پراپنے ہاتھ کو الثما پلٹتارہ گیا اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گراہوا تھا (یعنی جن ٹٹیوں پر انگورو غیرہ کی بیلیں پڑھا تے ہیں وہ جل کر گڑئی تھیں پھراو پرسے پوراباغ ہی جل کران ٹٹیوں پر گراہوا تھا (یعنی جن ٹٹیوں پر گراہوا تھا ویہ بیٹر تھا اور کھی بھی ہوں ہور کہتا تھا کہ ہائے افسوس میں اس باغ پر مال خرج نہ کرتا جیسا تھا و یہ بیٹر سے بیٹر مال تو رہ جاتا، باغ بھی ہلاک ہوا اور جو پچھاس پرلگایا تھا وہ بھی گیا اب اسے اپ بڑھتا رہتا ہا گرائی کی تھی تھا ہو اور کہنے لگا انگر ان نے بر بیٹر گڑئی آخلا ا (ہائے کا ش کیا بی اچھا ہوتا کہ میں اپ درب کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتا )

باغ کی بربادی اورصاحب باغ کی حسرت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ شانۂ نے اس کی عاجزی بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا وَلَمُمَ مَنْ کُونُ اللّٰهِ (اور اللّٰہ کے سوااس کے پاس الین کوئی جماعت اور جھانہ تھا جواس کی مدد کرتے) وَ مَا کُانَ مَنْ مُسْتَصِدًا (اور وہ بدلہ لینے سے عاجز بوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تو مُنتَصِدًا (اور وہ بدلہ لینے سے عاجز بوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی خض بدلہ لینے سے عاجز بوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی خض بدلہ لینے ہے تا بل ندر ہا۔
مدیا کر کسی طرح کا بدلہ لینے کے قابل ندر ہا۔

یادرہے کہ رکوع کے شروع میں دوباغوں کا تذکرہ فرمایا تھالیکن بعد میں ایک ہی باغ کا ذکر فرمایا یہ بطور جنس کے ہے جودونوں باغوں کو شامل ہے اور جب باغ برباد ہوئے تو بھی تھی ختم ہوئی اور جن افراد پر آئیس گھمنڈ تھا اس کی توت اور شوکت بھی دھری رہ گئی کیونگھ اور جھ ہمی اسی وقت کا م آتا ہے جب ان پرخرج کرنے کے لیے مال موجود ہو، آخر میں فرمایا کھنے اللّه کا کا آپ جو برح ہے جب ان پرخرج کرنے کے ایم مال کو جود ہو، آخر میں فرمایا کھنے باللہ کے اللّه اللّه کے ایم موجود ہو، آخر میں فرمایا کھنے باللہ کے اللّه کا کی رضا مندی کے لیے انٹر ہی کا م ہے جو برح ہے اور انجام کے اعتبار ہے سب ہے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار ہے سب ہے بہتر ہے امطلب یہ ہے اپنے اموال کو الله یاک کی رضا مندی کے لیے خرج کریں وہ اچھے سے اچھا بوگا۔ اس میں میں سے باتر ہے کہ اس کا انجام بھی سب سے اچھا ہوگا۔ اس میں میں بیتا دیا کہ مؤمن بندوں کا اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو انجام کے اعتبار سے اسے کوئی خسارہ یا نقصان نہیں کیونکہ وہ دونوں جہاں میں یا کم آخرت میں اس کا بدلہ یا لے گا اور آخرت میں جو بچھ ملے گا اس کا اس دنیا میں دنیا میں حساب نہیں لگایا جا سکتا۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن مرداور مؤمن عورت کواس کی جان میں اور مال میں اولا دمیں تکلیف پہنچتی رہتی ہے بیبال تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سے گا تواس کا ایک گناہ بھی باقی ندر ہے گا ( تکلیفوں کی وجہا ہے سب گناہ دھل چکے ہوں گے )(رواہ التریٰ کمافی اُمشکاہ ق صفحہ ۱۳۷۱)

فائدہ ......گذشتہ رکوع میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے دنیاوی اموال پر نخر کرتے ہوئے اور بڑائی جماتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ آپ غرباء سلمین کواپنے پاس سے ہٹادیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوجایا کریں اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ ضعفاء سلمین کو تقیر بمجھتے تھے اور انہیں اس لاکتی نہیں جانتے تھے کہ خودان کے ساتھ بیٹے میں ان لوگوں کی اس خواہش اور فر مائش کا تذکرہ کرنے کے بعد اول تو دوزخ کا عذاب بتایا جس میں کا فر مبتلا ہوں گے پھر جنت کی نعمیں ذکر فر مائیں جو مؤمنوں کوملیس گی۔اس کے بعد ہاغ والے کا فرکا قصہ بیان فر مایا جے ایک مؤمن بندہ نے سمجھایا تھالیکن ووکا فرنہ مانا ،عذاب آیا اوراس کا مال تباہ و پر باو ہو گیا۔اس قصہ میں بہت بڑی عبرت ہے کوئی مخص اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرے اللہ کا مؤمن بندہ ہے اور جن مؤمس بندول کے پاس مال نہیں ہے انہیں حفیر ندجانے القد تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے ، ناشکری کی وجہ سے نعمیس چھین کی جاتی ہیں پھرا یہے وقت میں کوئی مدہ گار نہیں بہتا۔

وُاضِرِبْ لَهُمْ مَّثَلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَّا إِأَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَّاءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الْأَرْضِ اورآب ان لوگوں سے دنیاوی زندئی کی حالت بیان محیضہ ، جیسے کے پلی ،وجوہم نے تان سے اترا، پھر اسکے ذریعہ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب منبان ،و تمنیل فَٱصْبَحَ هَشِيْمًا تَذَرُوْهُ الرِّلِيحُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۞ٱلْبَالُ وَالْبَنُوْنَ زِنْيَةٌ پھر وہ چیرا چیرا ہو کر رہ گیا، جے جوائیں اڑا رہی ہیں ، اور اللہ ہم چی پر قادر ہے ، مال اور بینے وایاوی زندگی کی زینت الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرُعِنْدَرَتِكَ نَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجَبَالَ میں ، اور باقی رہنے والے اعمال صالح آپ کے رب کے نزویک تواب کے اعتبار ہے بہتر ہیں اور ان یہ کے انتبار ہے بھی ، اور جس ون 🗕 بہاڑوں کو چاہویں گے وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِنَءً ۚ ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۞ وَعُرِضُوْا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا ﴿ ادراے خاطب تو زین کو دیکھے گا کہ دوکھلا میدان بے اور ہم ان سب کو بھٹا کریں گے سوان میں ہے سے کو بھی نہ چھوٹویں گے ،اوروہ آپ کے رب بچھیل بنائے :وے پیش کئے جا کمیل گ لَقَلْ جِئْتُهُ وْنَا كَهَا خَلَقُنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، رَبَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ غَيْعَلَ لَكُمْ هَوْعِدًا۞ بلاشيا آخ تم مارے پاس ای حالت میں آئے ہو جیسا کر ہم نے تنہيں بلی بارپيدا کيا تھا، بلکہ بات بہ ہے کہتم نے پول تنجھا کہ ہم تنہارے ليے کو کُل وقت موجود مقرر نہ کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِتَّافِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يُوَيْلَتَنَا مَالِ اوراعمال ناے رکھ ویے جائیں گے تو آپ جمرین کو دیکھیں گے کہ ان میں سے جو کچھ ہے اس سے ڈر رہے میں اور وہ کہتے ہوں گے کہ بات ہماری بربادی هٰذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُصَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلاَّ ٱحْصَهَا ۚ وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کسی چھوٹے یا بڑے کو نہیں چھوڑا جے لکھ ند لیا ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا حَاضِرًا ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا أَ

وہ سب موجود یا نمیں گے۔اورآ پ کار ب کسی پڑھلم نہ کرے گا۔

ونیا کی ہے ثباتی کی ایک مثال ،اور قیامت میں مجرمین کی حیرت کامنظر

بدرکوع پانچ آیات پرمشتمل ہےاس میں اول تو دنیا کی ظاہری چندون کی زیب وزینت کو بیان فر مایا اور ساتھ ہی ایول فر مایا کہ انٹمال صالحہ ہی ہاقی رہنے والے ہیں اور ثواب اور امید کے اعتبار ہے بہتر ہیں ، پھر قیامت کے دن اللّٰد تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے اور انٹمال حضرت ابوسعید خدر کی ہے نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ دنیا بیٹھی ہے ہر بھری ہے اور باا شبہ اللہ نے اس میں تنہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے سووہ دیکھے گا کہتم کیا عمل کرتے ہو، لہٰزاد نیا (میں دل لگانے سے بچواورعورتوں (کے فتنہ ) سے بچو۔ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلافتنظ ہر بوادہ عورتوں ہی کافتہ تھا۔ (رداہ سلم)

وَ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَمَى ءَ مُفَعَدِرًا ادرالله بريزير قادر ب(جب جا ہے وجو و بخشے اور جن چيز ول کوچا ہے ترقی دے اور جب حا ہے فنا کردے )

اَلْمُ اَلُ وَالْبَنُونَ وَيُنَةُ الْحَيْوِةِ الدُّنِيَا (بال اور بعثے دنیاوالی زندگی کی زینت ہیں ) ان پراتر انااوران میں دل لگانا ہوش مند آدمی کا منیس وَ الْبَاقِبَاتُ الْسَصَّالِ صَالَحَ الْحَرْثِ عِنْدَ وَبِلَتُ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ اَمَلًا (باقی رہے والے اندال صالح آپ کے رب کے زویک کامنیس وَ الْبَاقِبَاتُ الْسَصَّالِ صَالح ہیں اگار ہنا جا ہے جواجر و تُواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے باقی رہنے والے ہیں اللہ تعالی کے زویک اندال صالحہ کا بہت بڑا تُواب ملے گا ، اللہ تعالی سے ان کا تُواب ملنے کی امید رکھیں میامید میں اللہ تعالی سے بہتر ہے۔

ائ سورت كَنْتَم يرفرمايا فَـمَـنُ كَـانَ يَـرُجُواً لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّةِ اَحَدًا (سوجُرُض اين رب كى ملاقات كى اميدركھتا ہوسووہ نيك عمل كرے اوراپ رب كى عبادت يس كى كوشر يك نه بنائے)

باقیات کوجوصالحات کے ساتھ متصف فر مایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جواعمال صالح نہیں یا جن اعمال صالحہ کودوسرے اعمال کی وجہ سے حیط کر دیایا ارتداد کی وجہ سے باطل کر دیاوہ باقی رہنے والے نہیں میں یعنی آخرت میں ان کا کوئی تو اب نہ ملے گا،اور ان پر تو اب ملئے کی امیدر کھناعبث ہے۔

اس کے بعد قیام قیامت کا تذکرہ فربایااورارشاد فربایا وَیَوْمَ نُسَیِرُ الْجِبَالَ (اورجس دن ہم پہاڑوں)وچلادیں گےاوران کی جگہوں سے ہٹادیں گےاس دن کویاد کرو) وَتَسرَی الْاَدْ صَ بَادِزَةً (اوراے مخاطب توزیین کواس حال میں دیکھے گا کہ کھلا ہوامیدان بنی ہوئی

حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بلاشہتم اس حال میں جمع کئے جاؤگ کہ ننگ پاؤں ہوگ اپنے رضاعت کے بحر خالے کے کہ رسول اللہ ﷺ نام اللہ ہوئے۔ بھر ضافہ کے بھر فرمایا یہ آنا آوَلَ خلق نَعبُدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا طَافًا کُنَّا فَاعِلِینَ المعنی حضرات نے فرمایا ہے کہ مسلم کے تعملے کہ مسلم کے تعملے کہ مسلم کے تعملے کہ مسلم کے تعملے کہ مسلم کے اور دوبارہ پیدا ہونے کو نام کس مجھتے سے کہ جم دوبارہ پیدا نہ ہوں گے اور دوبارہ پیدا ہونے کو نام کس مجھتے سے حالا تکہ جس نے پہلی بار پیدا کیاوہ دوسری بار بھی با آسانی پیدا فرماسکتا ہے۔

َ بَلُ زَعَمُتُمُ أَنْ لَّنُ نَّجَعَلَ لَكُمُ مَوْعِدُا ﴿ بِلَد بات بِهِ بَهِ كَمْ نِي بِينَالِ كِياتِهَا كَهِ بم تمبار سے ليے كوئى وقت موعود مقرر نذكري كے )

حضرات انبیاءکرام علیهم السلام اوران کے نائبین کی تعلیم اور تبلیغ ہے جو تہمیں وقوع قیامت کا پیکھ دھیان آ جا تا تھا تو تم اسے یہ کہدکر دفع گردیتے تھے کہ اجی ندو بارہ اٹھنا ہے اور تہ حساب کتاب کا موقعہ آنا ہے۔

وَوُضِعَ الْكِمَّابُ (الْی قوله تعالیٰ) وَلَا نِظٰلِمُ رَبُّكُ اَحَدُا جب در بارخداوندی میں حاضری ہوجائے گی اور وہاں حساب ہوگا اور پیشی ہوگی تواگر چااند تعالیٰ کو جت قائم کئے بغیر بھی سزادیۓ کا اختیار ہے لیکن وہ جمت قائم کر کے سزادے گا یہ جمت انمال ناموں کے ذریعہ بھی اور انسانوں کے اعضاء کی گواہی سے بھی قائم ہوگی اور بعض دوسری چیزی بھی گواہی دیں گے۔انمال نامے پیش ہول گے ، ہر شخص کا انمال نامہ کھلا ہوگا جواس کے باتھ میں دے دیا جائے گا۔اجھے لوگوں کا انمال نامہ داہنے باتھ میں اور ہرے لوگوں کے انمال نامہ بیشت کے چھیے سے بائیں ہاتھ میں ویے جائیں گے۔

ا پنے اپنے اعمال نامے دیکھیں گے ان میں ہرچھوٹا پڑا تمل کھا ہوگا نافر مان اسے دیکھ کرڈ ریں گے اور یول کہیں گے کہ کاش بیا عمال نامہ ہمارے سامنے نہ آتا جیسا کہ مور والحاقہ میں فرمایا و آمَّا مَسنُ اُوْتِی کِتابَهٔ بِیشِمَالِهِ فَبَقُولُ یَا لَیُّتَنِی لَمُ اُوْتَ کِتَابِیهُ وَلَمُ اَذُدِمَا جنب بِیَهُ (اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیاوہ کے گا کہ ہائے کاش میراا عمال نامہ مجھے نہ دیا جا تا اور مجھے پہتر نہ چلتا کہ میرا کیا حماہے؟)

ان اعمال ناموں میں سب کچھ ہوگا اللہ تعالی کی طرف ہے کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا جو گناہ نہ کیا ہوگا دہ لکھ دیا گیا ہوا بیانہ ہوگا ادر جو نیکی کسی

نے کی ہوچیوٹی یابڑی وہ اعمال نامہ میں موجود ہوگی۔ نہ کوئی گناہ لکھنے سے رہا ہو گا اور نہ کوئی بے کیا ہوا گناہ کھی ہوٹی ہوٹی ہوگی ہوگی۔ ہوئی ہوگی ہوگی۔ ہوگی۔ ہوگی۔ ہوگی ہوگی۔ ہ

فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم ہے آ دم کو سجد ہ کر نااورابلیس کامنکر ہوکر نافر مان بن چانا ، ابلیس اوراس کی ذریت کا بنی آ دم کی دشنی کومشغلہ بنا نا

القد تعالی نے آ دم الکی کو پیدافر ما کرفرشتوں کو تھم دیا کہ آ دم کو تجدہ کرو،فرشتوں نے تو سجد ، کرلیا (پیسجدہ تعظیمی ہے) کیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ بھی وہیں عالم بالا میں رہتا تھا۔اس نے کہ جھتی کی اور بجدہ کرنے سے انکاری ہوگیا جس کا تذکرہ سورہ بقرہ ہے رکوع ہم میں اور سورہ کی اور سورہ اعراف کے رکوع ۲ میں اور سورہ بنی اسرائیل ) میں گزر چکا ہے ابلیس جنات میں سے تھا اور بظاہر عبادت گذاروں اور فرما نبرداروں میں شار ہوتا تھا جب اللہ تعالی نے آ دم الکی کو تجدہ کرنے کا تھتم فرمایا تو اس نے تھم عدولی کی فرمانبرداری سے خارج ہوگیا اور صاف انکار کر جیشا، اور اس نے تھم کھا کر کہا میں آ دم کی فرریت کو بہکانے اور ورغلانے اور گمراہ کرنے میں کوئی کسراٹھا کر نہیں رکھوں گا وہ اپنی تھی میں گئی ہوئی اپنی تھی اس کے ساتھا نسانوں کو بہکانے ورغلانے ، گمراہ کرنے اور تکلیفیس پہنچانے میں گئی ہوئی سے ۔ابلیس کھلا ہواؤشمن ہے۔

قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے اس کی ذریت بھی اس کی بمن اہماں کے کام میں اور پروگرام میں شریک ہے اس کے باوجودانسانوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتو اپناولی نہیں بناتے اہلیس اور اس کی ذریت کو اپنادوست بناتے ہیں ، ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں اس کوفر مایا اَفَتَشْجِ خُوْلَهُ وَ ذُرِّیْتُمَا اَوْلِیَا آءُ مِنْ ذُوْلِیٰ (کیاتم جھے چھوڑ کراہلیس اور اس کی ذریت کو

ېغ

دوست بتاتے ہوحالا تکہ وہ تمہارے دشمن ہیں) بنئس لِلظَّالِمِینَ بَدُلا ﴿ ظَالَمُوںِ کے لیے یہ بہت برابدل ہے) اللہ تعالیٰ کو دلی بنانالا زم عنالے مالک اورخالق کوچھوڑ کر جوانہوں نے ابلیس اوراس کی ذریت کو لی بنالیا بیانہوں نے اپنے لئے بہت برابدل تبحریز کیا۔ مسلَّ اللهُ ہُنَّے مُدَّتَهُ مُ خَلُقَ السَّملُواَتِ وَ الْاَرْ حَنِ اَس آیت میں ابلیس اوراس کی ذریت کا اتباع کرنے والوں اورشرک کرنے والوں کی جہالت اور صفالات پر تنبیہ فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشا دفر بایا کہ میں نے جب آسان وزمین کو پیدا کیا اور جب ان لوگوں کو پیدا کیا توان کو اپنی مدد یا مشورے کے لیے نبیس بلایا تھا جب آسان و نومین کی تخلیق اورخود ان کی تخلیق میں میرا کوئی شریک نبیس تو پھر ابلیس اور اس کی ذریت سے دوسی کیوں گھراتے ہیں بیتو سراسر جمافت اور سفا ہت ارور ضالات ہے۔ اور سفا ہت اور صفا ہت اور سفا ہت اور صفا ہت ہے۔ اور سفا ہت اور صفا ہت ہے۔ اور سفا ہت اور صفا ہت ہے۔ اور سفا ہت کے دولا کے سے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں گھراتے ہیں بیتو سراسر جمافت اور سفا ہت اور صفا ہت ہے۔

مزیدفرمایا وَمَا کُنُتُ مُتَّخِفَا لَمُضِلِیُنَ عَضُدًا (اور میں گمراہ کرنے والوں کومددگار بنانے والانہیں) مشرکین نے اللہ تعالی کے لئے شریک طلاح بیں ایک حمافت اور صلالت تو جبالت اور حمافت بیہ کہ جن کا مشغلہ گمراہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری سے ہٹانے اور اس کے لیے شریک تھمرانے کا ہمان کے بارے میں بیعقیدہ بنالیا کہ دہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ (العیاذ باللہ)

سورة سائل فربايا قُل ادْعُوا الَّيْدِيْسَ زَعَمُتُمُ مِّنُ دُون اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُ مَه فِيهِ هَا مِنُ شِورُ لِثٍ وَّمَالَهُ مِنْهُمُ مِنُ ظَهِيئِ ﴿ ٱبِفر ماديجيٍّ كه جن كوتم الله ك سوامعبود بمجور بجوان كويكارووه ذره برابرا ختيار نہیں رکھتے ندآ سانوں اور نہ زمین میں اور ندان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہےاور ندان میں ہے کوئی اللہ کا مددگارہے ) اس كے بعد فرمایا وَیْوُمْ یَسْفُولُ نَادُوا شُو كَآءِ ىَ الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمُ ﴿ اوراس دن کویاد کروجب الله تعالیٰ کامشرکین سے فر مان ہوگا کہتم انہیں پکاروجنہیں تم نے میراشر یک بنارکھا تھا۔اس پروہ انہیں پکاریں گے لیے ان سے کہیں گے کہ ہماری مدد کرو ، ف لَ خَبَ بَسْمَ جَبُنُوا لَهُمُ (سووہ ان کوجواب نہ دیں گے ) لیمیٰ مدد کرنے کے لئے ہاں نہ کریں گے۔وہ خوداین بی مصیبت میں ہتلا ہوں گے کسی کی مدو کرمیے کی کیا مجال ہوگ؟ وَجَعَلُنا بَیْنَهُمْ مَّوْبِهَا (اورہم ان کے درمیان ایک آٹر بنادیں گے جس کی وجہ ہے ایک دوسرے تک بَانِی بھی نه کیس کے مدد کرنا تو در کنا؟ وَرَاَ الْـُهُجُومُونَ النَّارَ (اور مجر مین دوزخ کودیکھیں گے) فَطَنُّواْ انَّهُ مَهُ مُوافِعُوٰهَا (سورہ یقین کرلیں گے کہوہ اس میں گرنے والے ہیں) وَلَمْ بَهِ جِدُوًّا عَنُهَا مَصُوفًا (اوروہ اسے بیچنے کی کوئی راہ نہ یا نیں گے ) یعنی شرکر نے والوں اور شرک کرانے والوں کا انجام ہے ہوگا کہ بیرسب دوز خییں گرجائیں گے اور کوئی کسی کا مدونہ کر سے گا۔ فائدہ.....لفظمُو ُبِقًا وبق ببق سے ظرف کاصیغہ ہے جس کامعنی ہے ہلاک ہونے کی جگہ،اگر لغوی معنیٰ لیاجائے تومطلب بیہوگا کے مشرکین ان لوگوں کو پکاریں گے جنہیں اللّٰہ کا شریک بنایا تھا ان کے پکار نے بیروہ آنہیں جواب نیدیں گے اور وہیں ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ ہوگی یعنی دوزخ موجود ہوگی جس میں دونوں جماعتیں گرجائیں گی موبق کا ترجمہ جوآ ڑے کیا گیاہے۔ بیابن الاعرابی مے منقول ہےصاحب معالم التزیل ابن الاعرابی لے قل کرتے ہیں کل حاجز بین شینین فہو موبق انہوں نے حضرت ابن عباس ﷺ کا یقول بھی نقل کیا ہے کہ موبق دوز خ میں ایک وادی کا نام ہے اور حضرت عکرمہ کا بیان ہے کہ موبق دوز خ میں ایک آگ کی نہر ہے جو ا اس کے کنارے پر بہتی ہےاں میں بڑے بڑے سانپ ہیں جیسے کا لے رنگ کے فیجر مول۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ \* وَكَانَ الْإِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَّا @ طرح کے عمدہ مضامین بیان کئے۔ اور انسان جھکڑنے میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے وَمَامَنَعَ التَّاسَ اَنْ يُتُوْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُذَى وَيَسْتَغُفِرُوْا رَبَّوُمُ اِلَّآ اَكَ تَأْتِيَهُمْ لُسنَّتُ الْأَوْلِينَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ ثُبُلًّا فَوْمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، ساہنے عذاب آ جائے ، اور بم پیغیرول کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بی بنا کر کیلیج رہے ہیں۔ وَ يُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوٓا الْأِتِي وَمَآ اور جن اوگوں نے کفر اختتیار کیا و و باطل کے ذراچہ جھٹڑا کرتے ہیں تا کہاس کے ذریعے حق کو بٹا دیں اوران لوگوں نے میری آیات کواور جس چیز ہے ان کوؤرایا گیا ٱنْذِرُوۡا هُزُوًّا ۞ وَمَنۡ ٱظۡلَمُ مِتَنۡ ذُكِّرَ بِاللَّتِ رَبِّهِ فَٱعۡرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا نذاق کی چیز بنا رکھا ہے ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا ؟ جے اس کے رب کی آ جوں کے ذریعے تھیجت کی گئی سواس نے ان سے روگر دانی کی اور جو پیکھ قَدَّ مَتْ يَلْهُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُانُوْبِهِمْ آكِنَّةً أَنْ يَغْقَهُوْهُ وَفِي ٓ أَذَا نِهِمْ وَقُرًّا ﴿ اس نے آ گے جیجا ہے اے بھول گیا۔ بلاشبہ 🌬 نے ان کے دلوں براس کے بیجھنے ہے پر دے ڈال دیتے ہیں۔ ادرائلے کا نوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے ، وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَكُنْ يَهْتَدُوٓا إِذًا اَبَدًا ۞ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴿ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بائمیں تو ایس حالت میں مرگز بدایت پر ند آئمیں گے ، اور آپ کا رب مبت مغفرت کرنے والا برحت والا سے لَوْ يُؤَاخِـذُهُمْ بِهَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابِ ﴿ بَلْ تَهُمْ شَوْعِدٌ لَّنْ يَجِـدُوْا اگر وہ لوگوں کو ان کے اٹمال کی وجہ ہے گرفت فرماتا تو ان کے لئے جلد ہی تغذاب بھیج ویتا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقمررہ ہے ،اس وقت وہ اس ہے مِنْ دُوْنِهِ مَوْبِلاً ۞ وَتِلْكَ الْقُرْنَى اَهْلَكَنْهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا ے کوئی بناہ کی جگہ ہر گز نہ پائیں گے ، اور ان بستیول کو ہم نے بلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے لِمَهْلِكِ هِمْ مَّوْعِدًا أَنْ کے لیے وقت مقررہ کررکھا تھا۔

## انسان بڑا جھگڑ الوہے، باطل کولے کر ججت بازی کرتا ہےاللّٰہ کی آیات سے اعراض کرنے والے بڑے ظالم ہیں

ان آیات میں توانسان کے ایک خاص مزاج کا تذکرہ فرمایا یعنی انسان کا جھڑ الوہ ونا بتایا، چھڑا کی جھتفصیل بتائی۔ارشاد
فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے اس قر آن میں ہر طرح کے مضامین بیان فرماہ کے اور طرح طرح سے بیان کرد کے ابسان انہیں
قبل نہیں کرتا اور جھڑ ہے۔ بازی سے کام لیتا ہے اور بھڑ نے میں سب نے زیادہ بڑھ کر ہے۔ سودہ فینسست میں انسان کے بی
جھڑنے والے مزاح کو بیان فرماتے ہوئے ارشاو فرمایا اور لئم مَن اَلا خلفناہ مِن اَطَفَهُ فَافَا ہُو مِن اَطُلْعَهُ فَافَا ہُو مِن اَطُلْعَهُ فَافَا ہُو مِن اَطُلْعَهُ فَافَا ہُو مِن اَلْعَامِ اَلَّا مِن اَلْعَامُونَ انسان کا بیم فرمایا منسان کے بی
جھڑنے والے مزاح کو بیان فرمائے ہوئے ارشاو فرمایا اور لئم مِن اَلا خلفناہ مِن اَطُلْعُهُ فَافَا ہُو مُن خصِفُونَ انسان کا بیم فرائ کام کرتا رہتا ہے اور موقعہ ہے ہو گئاتا رہتا ہے۔
جسر نسل میں ایا منسل کرتے ہوئے اور ایا کہ ایک اور ایا انسان کا بیم فاطمہ کے بیان فرمایا کے قبضہ میں جو بیم فرمایا کہ والے ہوئے ہوئے اور کہ بیل اور والیا کہ انسان کی جھڑنے ہوئے ازی کی باتھی میان کرتے ہوئے مزید والی کہ انسان کی جھڑنے ہوئے انہ کی باتی میں کرتے ہوئے مزید کی باتی میں انسان کرتے ہوئے مزید کی ایک گئی گراہی ہوئے ہوئے ہوئی ایک کہ ایک کرتے ہوئے میں بیان کرتے ہوئے مزید کی کہ باتی میان کرتے ہوئے مزید کی باتی میں بیان کرتے ہوئے مزید کی ایان کی جھڑنے کہ بھڑنے کی باتی میں ان کرتے ہوئے مزید کی باتی میں بی انتظار ہے کہ ان کے اور ایا ہے اور کیا ہے تو ہوئی ان کرتا ہے کہ ان کرآ سے معافی نہیں اسے معاملہ موا ( یعنی عذاب نے کے بعد قبول نہ کرنا اور طالا یا منالا عذاب کے آنے کا انتظار کرنا ہے تھی جھڑنا کرتے کی ایک صورت ہے۔
کے مہاتھہ معاملہ کردیا جائے اور یا بیا ترظار کے کہا کے صورت ہے۔

مزیدفریایا کے ہم پنجیبروں کوصرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجے رہے ہیں ان کے مجمزات اور ولائل و کھے کرائیمان قبول کرنالا زم ہے کین مخاطبین ائیمان قبول نہیں کرتے اور طرح طرح کے فریائشی مجمزے طلب کرتے ہیں ،طرح طرح سے ناحق با تیں نکال کر جھگز رہے ہیں تاکہ باطل کے ذراعیہ حق کو بٹا دیں اورمحض جھگڑنے پر ہی اکتفائمیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کواور جن چیزوں سے ڈرایا گیا ( لیعنی مذاب کواور بیم آخرت کو )انہوں نے ول گی ، نداتی اور تمشخر بنار کھا ہے۔

محاورہ کا ترجمہ ہے)

وَإِنْ تَعَدُعُهُمُ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ بِهَٰعَدُوْ الْذَابَدَ الْ (اوراگرآب انہیں بدایت کی طرف بلا کمیں گے واس وقت وہ ہرگز ہدایت پر نہ آکیں گے ) وہ آیات کا فداق بناتے بناتے اوران سے اعراض کرتے کرتے اس جدتک پہنچے گئے ہیں کہ اب ان کے ہدایت پر آنے کی آپ کوئی امید نہ رکھیں۔ وَرَبُّلُکُ الْعَفُورُ ذُو الرَّحُمَةِ (اور آپ کارب بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحمت والا ہے ) وہ وقعیل دیتا ہے عذاب دینے میں جلدی نہیں فرما تا۔ جب بھی کوئی شخص گفراور شرک ہے تو بہ کرے وہ اسے بخش دے گا او اپنی رحمت کے وامن میں لے لے گا لَو یُلو اَجِدُ فَامُ مِن الْعَدُ اللّهِ الْعَدُ اللّهِ (اگر اللّه تعالی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کامؤ اخذہ فرمائے تو ان کے جامدی عذاب بھیجے دے )

۔ بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ لِّنْ يَجِدُوْ ا مِنْ دُوُنِهِ مَوْئِلًا ( بلکهان کے لیے ایک دن مقرر ہے کہاں ہے ور ہے ہرگز پناہ کی جگہ نہ پائیں گے )

یاوگ کیسی ہی عذاب کی جلدی کریں اور کیسا ہی عذاب ما نگیں اللہ تعالیٰ نے جو قت مقر دکر رکھا ہے اسی وقت گرفت کی جائے گی اور عذاب
میں مبتلا ہوں گے یہیں ہوسکتا کہ اس وقت کے آنے ہے پہلے کہیں چلے جائیں اور چھپ جائیں اور عذاب ہے ہے جائیں صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ مِن دُونِیہ کی شمیر مَوْعِدَ کی طرف ہے اور ایک قول میہ ہے کہ اس کا مرجع عذاب ہے اور تیسرا قول میہ کہ دب ک
طرف راجع ہے کین و وبظا ہر خلاف ہے۔ (صفح ۲۰۱ع تے ۱۵)

وَتِلْكَ الْقُوتِى اَهْلَكُنَا هُمُ لَمَّا ظَلَمُوا ﴿ (اوران بستيول کوہم نے ہلاک کرويا جب که انہوں نے ظلم کیا (اس سے سابقہ امتیں مراد بیں ، جو حضرات انبیا علیہم السلام کی نافر مانی کی وجہ سے ہلاک کردی گئیں چونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا ذکر آیا ہے اورا ہل مکہ ان میں سے بعض اقوام سے واقف بھی تھے شام کوجاتے ہوئے ہلاک شدہ بستیوں پرگزرتے تھاس لیے تِسلُکُ الْـفُــولی فرمایا جس میں عہد وبنی کے طور یران بستیوں کی طرف اشارہ فرمادیا۔

وَ جَعَلْنَا لِمَهُلِكِهِمْ مَّوْعِدًا (اورہم نے ان كى ہلاكت كے ليے وقت معين مقرر كرركھاتھا) وہ اسى كے مطابق ہلاك ہوئے پس جس طرح وہ اپنے اپنے وقت پر ہلاك ہوئے اے اہل مكہتم بھى اپنے مقررہ وقت پر مبتلائے عذاب ہوگے ۔تمہارے جلدى مجانے سے عذاب جلدنہ آئے گااور جب اپنے مقررہ ووقت پر آئے گاتو مؤخر نہ ہوگا۔ چنانچے غزوہ مُبدر كے موقعہ پراوگ مقتول ہوئے قيدى ہوئے وليل ہوئے اور آخرت كاعذاب تو ہمرحال ہر كافر كے ليے صرورى ہى ہے۔

و إذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْمَهُ لَآ اَبْرَحُ حَتَّى آبَلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِيْنِ أَوْ آمْضِى حُقَبًا ۞

ار جب من الله خائه بعان عاب كدي برا بهار بهار بوال بحد كدي بجع الجرين كوي جائل ايون بن زاد دراز تك جائل روول على الله الله المن كالمنا مَحْمَعَ بيني فيهما نسيبا حُوتَهُما فَاتَحْفَلَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۞ فَلَمَنا جَا وَزَاقَالَ و جب وو بي بيني عُول عُن و بين بجل كو بمول عُن مو وو بجلي سندري راسة بناكر بلي كن موجب وو آك بوه عُن المَتْمَدُ الرّبيا فَا الْمَحْرِ سَرَبًا ۞ فَالَ الْمَا عَلَيْ اللهُ 
إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ ﴿ وَمَاۤ أَنْسَنِيْهُ إِلَّ الشَّيْطِنُ أَنۡ أَذَكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ پھر کے پاک ٹھکانہ لیا نفا تو بے شک میں مچھل کو بھول گیا اور مچھل کو یاد رکھنا مجھے شیطان بی نے بھلا دیا، اور اس مجھل نے سمندر میں عجیب لِي الْبِكُورِ ۗ عَجَبًا ۗ قَالَ وَلِكَ مَا ثُكَّا نَبُغُ ۗ فَارْتَدَّا عَلَى الْفَارِهِ مَا تَصَطَّا أَ فَوَجَدَ طور پر ایٹا راستہ بنا لیا موی انظفیٰ نے کہا بھی وہ موقعہ ہے جس کی جمعیں تلاش تھی سو وہ ووٹوں اپنے قلدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے ۔ سوانہوں نے اعَنْدًا مِّنْ عِنَادِنَآ اتَنْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَّذُنَّا عِلْمًا ۞ قَالَ لَه ہمارے بندوں میں ہے ایک بندہ پایا جے ہم نے اپنے پاس ہے رحمت دی تھی اور ہم نے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ موی الطبی نے اس بندہ ہے مُوْسَى هَـلْ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ کہا کیا میں اس شرط پرتمہارے ساتھ ہوجاؤں کہ آپ کوجو تجھے مضیر سکھایا گیا وہ آپ جھے سکھا دیں ۔اس بندہ نے کہا بلاشہ 🖷 میرے ساتھ رہتے ہوئے وَ مِن مَا رًّا ۞ وَكَيْفَ تَعَا رِزُ عَلَى مَا لَمْرَ تُحِطُّ بِهِ خُولًا ۞ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِنْ شَآءَ اللهُ عَالِرًا صبر نہیں کر کتے اور اس چیز پرتم کیسے صبر کرو گے جو چیز تمہار ہے کلی احاطہ میں نہیں ہے؟ مویٰ نے کہا ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات وَّلَآ ٱعْصِىٰ لَكَ ٱمْرَّا۞ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِىٰ فَلاَ تَسْتَكْنِىٰ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ میں آ کی نا فرمانی نمیں کروں گا۔ اس بندہ نے کہا سواگرتم میرے ساتھ رہنا جا جے بوتو کس چیز کے بارے میں اس وقت تک مجھے کوئی بات مت بوچھنا جب تک میں خود ہی اس کے ع الكَ مِنْهُ ذِكْرًا أَ فَانْطَلَقَا اللَّهَ عَتْنَى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ﴿ قَالَ بارے میں کسی طرح کا ذکر نہ کروں۔اس کے بعد دونوں چل دیتے بیباں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو اس بندہ خدا نے کشتی میں شکاف کرویا۔موی الطبط نے کہا اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَالِ حِنْتَ شَيْئًا اِمْرًا ۞ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ إِنَّكَ لَنْ کیاتم نے اس لئے شکاف کیا ہے کہ کشتی والوں کوغرق کر دوتم نے تو بڑا بھاری کام کر دیا۔ اس بندہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ممبر سے ساتھ تَنْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ نِي بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقُنِي مِنْ آمُرِي عُسْرًا ﴿ رہتے ہوئے تم صبر نہیں کر سکتے۔ موی اللہ نے کہا کہ میرے بھول جانے کی وجہ سے میرا مؤاخذہ نہ سیجتے اور میرے معاملہ میں مجھ پر پیگی نہ ڈالئے، ْفَانْطَلَقَا الشَّحَتِّيَ إِذَا لَقِيَا غُلْمًا فَقَتَلَهُ < قَالَ ٱقَتَلْتَ نَفْسًا زُكِيَّةً ، بِغَيْرِ نَفْسٍ \* لَقَدُجِئُتَ شَيْئًا تُنكُرًا ۞ پچر دوؤں پیل دیئے بیبال تک کدایک ٹڑے سے ماہ قات ہوگئ سواس بندہ ضدائے اسے تکل کردیا۔ موکن اٹھی نے کہا کیاتم نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدایا بغیر قبل کر دیا؟

\$ \$ \$ \$ \$

## (پارەئىبىر ۱۹)

قَالَ اَلَمْ اَقُلُ لِّكُ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعٌ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ اِنْ سَالَتُكَ عَنْ شَيْءٍ ، بَعْدَهَا

ال عَدَهُ الْمَ الله الله عَلَى الله عَل

حضرت موسى اورحضرت خضرعليهالسلام كامفصل واقعه

موا کیونگہ انہوں نے اللہ اعلم نہیں کہا۔اللہ تعالی کا ارشاد ہوا کہ بلاشبہ ہماراا یک بندہ جمع البحرین میں ہے وہتم سے زیادہ ملم رکھنے والاہے۔ موی الطبیع نے عرض کیا میں آپ کے اس بندہ ہے کس طرح ملاقات کروں میں اسے جانتانہیں ہوں میں اس کی تلاش میں آگاد ل آؤ مجھے کیسے پیۃ چلے گا کہ میں آپ کے اس بندہ تک پہنچے گیا؟

الله تعالی نے فرمایا کہ آیک مجینی لے لوائے ٹوکری میں رکھا ویہ مجھلی مردہ ہو، پھرجس جگہ اس میں جان ڈال دی جائے سمجھا و کہ دہ صاحب ای جگہ ملیں گے جن ہے ملی جن کے جن کے ملی اوراد کری مساحب ای جہاں کہ جن کے جن کے ملی جن کے ملی اوراد کری مساحب ای میں رکھ کی اورائے گی۔ چنا نچے موکی النظام کرتا ہوں کہ میں رکھ کی اورائے ایک نوجوان خادم کو مساتھ لیا جس کانام پوشع بن نون تھا اورائے خادم نے فرمایا کہ بس تمبیارے ذمہ اتنا کا مرکزا ہوں کہ جہاں یہ پہلی جدا ہوجائے اس وقت جمیس بنادینا۔ پوشع نے کہا کہ یہ تو آپ نے کوئی بڑی بات کی ذمہ داری نہیں سونچی ( میں ان شا، الله تعالی ضروراً یہ کے فرمان کے مطابق عمل کروں گا)

حضرت موی النظافة اوران کے خادم حضرت ہوشع بن نون دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے دن کا جوحصہ باتی تھا وہ بھی ہنر میں گذرااور رات بھی ، راستہ میں ایک جگہ ایک پھر آیا ای پرسرر کھ کرسو گئے سے ای اثناء میں پھیلی ترٹ پر گوکری ہے نگی اوراس نے سندر میں اپنی راہ بنا کی استہ تھی اوراس بھر کھر اوراس جھیلی کواس جگہ فیراد یا اس منظر کو حضرت اوشع نے ؛ یکھا تو تھا گر موی النظیفة کو بتانا کھول گئے۔ جب اس جگہ کو چھوڑ کر آ کے چلے اورا گلے دن کی صبح بوئی تو موی النظیفة نے فرمایا کہ ہمارات کو کھا نا تو لاؤاس سفر میں بھیں برئ تکلیف پنجی ہے ، موی النظیفة برابر چلے جارے تھے۔ جب اس جگہ ہے آ گے بڑ دھ گئے جہاں تک پہنچنا تھا بعنی حضرت خضر النظیفة کے ملئے کی جہاں تک پہنچنا تھا بعنی حضرت خضر النظیفة کے ملئے کی جہاں تک پہنچنا تھا بعنی حضرت خضر النظیفة کے ملئے کی جہاں تک پہنچنا تھا بعنی حضرت خضر النظیفة کے ملئے کی جگہ تھر کے کہا تھا تھا ہوں کہ ہوگئے تھا تھا ہوں کہ بھر کہا تھا اس وقت پچھل سمندر میں چلی گئی تھی جب ہم وہاں سے چلئے لگا تو بھے یہ یا دند زبا کہ آپ کو بتادوں ایک روایت میں ہے یا سنجھ کی تو بھے یہ یا دند زبا کہ آپ کو بتادوں ایک روایت میں ہوئی انہوں گئے۔ یہ بھول کے دواس دقت سوے تھوں نے دل میں کہا کہ میں بیدار نہیں کرتا خود بی جاگ جا میں گو بتادوں گا۔ جب ردانہ ہوئے گئا تھا کہ بوسمندر میں گئی اورموئی تھی ہے اوران کے شیطان تی کے بھلانے دل میں کہا کہ میں بیدار نہیں گئی ہوئی کوئی ہولے والی بات نہیں تھی میجملی جوسمندر میں گئی اورموئی تھی ہول گئے۔ یہ بھول خوام کواس سے بڑا تجب دوا۔

حضرت موی الظفیلانے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم چلے تھے مجھلی کا ہم ہے جدا ہو جانا ہی اس بات کی نشانی تھی کہ ہم جن صاحب کی تلاش میں نظیے میں وہ و میں میں۔اب کیا ہوسکتا ہے اب تو واپس ہی ہونا پڑے گالہٰذا بیچھے یا وُں ادلے اور بید کھتے رہے کہ ہم کدھرے آئے تھے۔

حضرت خضر الطلط الساح ملاقات كرنااوريه درخواست كرنا كه مجھے اپنے ساتھ لے ليس

جب واپس بُوکرای پیمَر کے پاس پہنچ جس پر سررکھ کرسو گئے سے تو وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ سمندر کے درمیان پانی پر کپئرا اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں (یہ صاحب حضرت خضر الطبیلاسے) موئی الطبیلائے نے انہیں سلام کیا انہوں نے منہ کھوا اور فرمایا کہ اس سرز مین میں سلام کہاں سے آگیا۔ آپ کون ہیں؟ موئی الظبیلائے جواب دیا کہ میں موئی ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل دالے موئی ہو؟ موئی الظبیلانے فرمایا کہ میں وہ ہوں! انہوں نے سوال کیا کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا تا کہ آپ مجھے اپنے اس علم میں سے سمجھادیں جو آپ کو علم مفید سکھایا گیا ہے ، انہوں نے جواب میں کہا کیا تمہیں تو رات کائی نہیں سے جو تبہار سے انھوں میں ہے۔ ادریہ جو دحی تمہارے پاس آتی ہے کیار کافی نہیں؟(مزید فرمایا) کداہے موٹ مجھےاللہ نے وہکم دیا ہے جسے آپنہیں جاننے اور آپ کواللہ نے وہکم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔

یہ باتیں ہورہی تھیں کدایک چڑیا آئی جس نے سمندر سے اپنی چوٹی میں کچھ پانی لے لیا حضرت خضر القبالا نے فرمایا کداے موی التفاقی کاللہ سے علم کے سامنے تمہاراعلم اورمیراعلم اتنا بھی نہیں جتنا اس پرندہ نے سمندر سے اپنی چوٹی میں یانی بھرلیا۔

حضرت خضر القلط کا فرمانا کیتم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے ،حضرت موی القلط اللہ اللہ کا خاموش رہے کا وعدہ کر کے ان کے ساتھ روانہ ہوجانا

حضرت موی الطانی نے جوان سے درخواست کی تھی کہ جھے علم سکھادیں اس پرانہوں نے کہا کہ میر ہے ساتھ رہ کرآ ہے صبر نہیں کر سکتے موئ الطانی نے جواب دیا کہ ان ان الندآ پ جھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کوئی نا فر مانی نہیں کروں گا۔ جب موی الطانی نے وعدہ کرلیا تو دونوں ساتھ ساتھ سندر کے کنارے کنارے جل دیے حتی کہ ایک تئی پر پنچے وہ شتی سوار یوں کواس کنارہ سے دوسرے کنارہ تک کہ یہ پہنچایا کرتی تھی دونوں نے کشتی والوں سے کہا کہ جمیں بھی سوار کرلیں ،ان لوگوں نے حضرت خضر الطان کو پہچان لیا اور جان پہچان کی وجے سے مفت بٹھالیا۔

حضرت خضر التلفظ کا ایک کشتی ہے تختہ زکال دینا اور حضرت موسی التلفظ کامعترض ہونا حضرت خضر التلفظ ہے ایک کلباڑالیا اور کشتی ہے تختہ کوا کھاڑ دیا ، حضرت موٹ ایکلظ ہے ندر ہا گیا اور فرمایا کہ ایک آوان لوگوں نے ہمیں بغیرا جرت کے سوار کرلیا اور او پر ہے آپ نے یہ کیا کیا کہ ان کی شتی میں شگاف کر دیا اب اس شگاف ہے پانی بھرے گا تو کشتی ڈو بے گی کشتی کے ساتھ وہ سب لوگ بھی ڈو میں گے جو کشتی میں سوار ہیں ۔ تمباراڈ ھنگ تو ایسا ہی ہے کہ ان لوگوں کوڈ بود و ۔ لِتُخوِق اَ هَلْهَا جوفر مایا اس میں حضرت خضر القیام کی نمیت پر حملہ کرنام قصور نمیں تھا اس میں جولام ہے بدلام عاقبت ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا جو ہلاکت خیزی کے اعتبار سے بڑا ہوا کہ کام کیا ہے جس کا انجام ہے ہے کہ گئی پر جولوگ سوار ہیں سب ڈو ب جا میں گے ۔ یہ تو تم نے ایسا کام کیا جو ہلاکت خیزی کے اعتبار سے بڑا ہوا رکھی ہوں گئی ہے ۔ موٹی القلط اللہ میں بھول گیا آپ بھولے پر میر اموا خذہ نہ فرمایا کے اور میرے معاملہ میں تگی نہ بر سے ۔

ا یک لڑے کے تل پر حضرت موی القلیل کا عتر اض کرنا

اسکے بعد (کشی سے اترکر) آگے ہڑھے دونوں ساتھ ساتھ جارہ سے کہ چندلزگوں پرگذر ہوا جو کھیل رہے تھے۔ حضرت خصر الظفظا نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اس کے سرکومروڑ کرتن سے جدا کر دیا (اور ایک روایت میں ہے کہ اسے چھری سے ذرج کر دیا) حضرت موی الظفظ سے پھر خدرہا گیا اور فر مایا کیا تم نے ایک یا گیزہ جان کو تیل کر دیا جس نے کسی کو تل نہیں کیا۔ جان کا بدلہ جان ہوتا ہے۔ (پیاڑ کا خدین بلوغ کو پہنچا ہے جس کا کوئی ممل گنا ہوں میں شار کیا جائے اور خدبی اس نے کسی کو تل کیا ہے اس کو تل کرنا تو بالکل بچاہے ) آپ نے پیقو بڑا ہی شکر کام کیا۔ معمر سے معمر العمل نے فر مایا گہ ہیں نے تی بہا تھا گئے میرے ساتھ درہے ہوئے سبزی کر سو گے؟ حضرت موی الظفظ نے مجھ لیا کہ میر ااور ان کا جوڑ نہیں میٹھ سکتا۔ لبندا اب آئیس اختیار دے دینا جا ہے۔ لبندا حضرت خصر الظفظات فر مایا کہ میں اس کے بعد آپ ہے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو چھے ساتھ خدر کھئے۔ آپ مجھے جدا کر دیں گے تو میرے لیے نا گوازی کی کوئی بات نہ ہوگی کیونکہ آپ ایسے مرحلہ پر پہنچ بچکے ہیں کہ آپ میرے بارے میں معذور ہیں اور آپ کا بیہ معذور ہونا میری طرف سے ہے(نہ میں درمیان میں بولتا نہاس کی نوبت آتی )

ایک گرتی ہوئی دیوار کے کھڑا کردینے پراعتراض پھرآپس میں جدائی

اس کے بعد پھر چلے اور چلتے چلتے ایک بستی میں آئے کھانے کی ضرورت محسوں ہورہی تھی بھوک لگی ہوئی تھی ایستی والوں سے کھانے کے لیے پھوطلب کیاان لوگوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا (مہمانی تو کیا کرتے طلب کرنے سے بھی نہ دیا ) ابھی زیادہ دیز ہیں گذری تھی کہ وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو جھی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ گر پڑے حضرت خضر النظامی نے کھڑے ہوگر اپنے ہاتھ سے سیدھی کھڑی کر دی حضرت موٹی النظامی نے فرمایا کہ بیا ہے لوگ ہیں جنہوں نے نہ جمیں پچھ کھلایا نہ بھاری مہمانی کی آپ نے ان کا کام میں مفت میں کر دیااگر آپ جا ہے توان لوگوں سے اپنے اس عمل کی پچھ مزدوری لے لیتے تا کہ بھارے کھانے کا کام چل جاتا۔ حضرت خضر النظامی نے فرمایا کہ بید میرے ادر تمہارے درمیان جدائی (کا وقت) ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جن باتوں پرتم نے صبر نہیں کیا تہمیں النظامی تا کہ تا کہ دی باتوں پرتم نے صبر نہیں کیا تہمیں ان کی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔

یہ پورا واقعہ ہم نے صحیح بخاری صفحہ ۲۲۳ج ااور صفحہ ۲۸۷ یا ۹۶۰ ج۲ ( کتاب النفیر ) نے قتل کیا ہے اور ایک روایت کی کی دوسری روایت سے یوری کردی ہے۔(روایات میں پچھیکی بیشی ہے)

فتح الباری صفحہ ۴۲ ج ۸ میں فلبی سے تقل کیا ہے کہ حضرت خضر الظیفی نے حضرت موی القلفی سے کہا کیا آپ مجھے شتی کے پھاڑنے اور غلام کے قل کرنے اور دیوار قائم کرنے پر ملامت کرتے ہیں اور آپ اپنا حال بھول گئے آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور آپ نے ایک قبطی کوئل کیا اور آپ نے شعیب الظیفی کی دوبیٹیوں کی بکریوں کوثواب کے لیے پانی پلایا۔

اَمّا السّفِيدَنَةُ فَكَانَتُ لِسَلْكِيْنَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَارَدُتُ اَنْ اَعِيْمَهَا وَكَانَ وَمَآءَهُمُ الشَّيْءَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

ريد

## وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ آمُرِي ﴿ ذَٰلِكَ تَأُونِكُ مَالَمُ تَسُطِعُ عَلَيْهِ صَابُرًا ۞

اور یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں گئے، یہ ہے ان باقول کی حقیقت میں پرتم صبر ند کر سے۔

#### حضرت خضر القلفة كانتيون باتون كي حقيقت بتانا

حضرت خضر الظفلا جب حضرت موی الظفلا کو جدا کرنے گئے تو فر بایا کہ میں آپ کوان ہاتوں کی حقیقت بنائے ویتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے حضرت خضر الظفلانے تین کام کئے تھے جن میں سے دوتو حضرت موی الظفلا کے بزدیک بہت ہی زیادہ قابل ا نمتر اض تھے ادر تیسری جو ہات تھی دہ کوئی شرعی مشکر نہ تھالیکن بہتی والوں نے چونکہ طلب کرنے پر بھی کھانے کو پچھنہیں دیا۔اس لیے حالت اور ضر درت کے پیش اظریوں فریا دیا کہ آپ جا ہے تو ان لوگوں سے پچھ مزدوری لے لیتے جس کے ذریعہ ہم پچھ خرید کرکھا لیتے۔ (نی صبحی ابخاری قال سعیدا جو آنا کلہ صفحہ ۲۸۹ ن۴)

کشتی کا تختہ کیوں نگالا؟......دخترت خضر الطفیلانے تینوں باتوں کی حقیقت بیان فریادی اور فریایا کہ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غریب اوگوں کی کشتی تھی جو سندر میں کشتی کو چیا ہے اور سواریاں بٹھا کر مخت مزد دری کر کے پہنے حاصل کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ایک دشن بھی نگا ہوا تھا جوایک ظالم باوشا و تھا جس کشتی کواچھی حالت میں دیکھتا تھا اسے چھین لیتا تھا مجھے انداز و تھا کہ پہلوگ آ گے بڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا لبذا میں نے ایسا عمل کیا جس سے کشتی میں عیب پیدا ہوگیا ، وقتی طور پر وہ عیب کی وجہ سے خطرہ سے آگے نکل گئی اس کے بعد انہوں نے اسے درست کر دیا اور آ گے بڑھ گئے۔

لڑ کے کو کیول قبل کیا؟ .......اب رہی لڑ کے کی بات تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کا فرتھا اور کفر پر ڈھالدیا گیا تھا۔ بالغ ہو کر بھی بھی او مسلمان ہونے والا نہ تھا ( فرتھ الدیا گیا تھا۔ بالغ ہو کر بھی بھی اسلمان ہونے والا نہ تھا ( فرتھ اللہ ہونے مسلم و امعا الغلام فطبع ہو م طبع کافر اصفی 17 ہے اس کے ماں باپ کو اس سے بہت زیا وہ محبت تھی ، اندیشہ تھی کہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر کے ساتھی بن جا میں۔ پیاری اولا دکا ماں باپ پر جوز ور چاتا ہے اس زور کا استعمال کر کے بیائی مرش اور کا فرنہ بنا دے ، لہٰ ذااس کو تقل کر دیا ادر اس کے بدلہ اللہٰ تعالیٰ نے ان کو ہوسے ہو مرسی اور کا دیا در موس تھی ) اور والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتا و کرنے میں بھی اس ہے بہتر تھی ۔ ادر شفقت کا برتا و کرنے میں بھی اس ہے بہتر تھی۔

د بوار کوسیدها کر دینے کی وجہ .....اب رہی دیوار کی بات تو اس کی حقیقت ہے ہے کہ وہ دو بجول کی دیوار تھی ہے بیٹیم تھے ادر دیوار کے بینچ نزانہ تھااگر دیوار کر پڑتی تو شہروالے ان کا نزانہ لے اڑتے اور وہ دونوں اپنے باپ کی میراث ہے محروم ہوجاتے اور تنگدی کا شکار ہوجاتے ،اول تو یہ بیٹیم تھے دوسرے نیک آ دمی کی اولا و تھے تو یوں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت تھی للبذا ہم نے دیوار کو کھڑ اکر دیا تا کہ بالغ ہوجا کمیں تو اپنا نزانہ نکال لیس ۔اللہ تعالی شانۂ نے ان دونوں بیٹیموں پر رحم فر مایا اور گرنے والی دیوار کو سیدھا کھڑ اکر دادیا۔اگر شہر کے بالغ ادگوں نے ہمیں کھانے کے لیے بچھ نہ دیا تو اس کا بدلہ ان بیٹیموں سے تو نہیں لیمنا چاہیے تھا۔ان کا کام تو بغیر

تنوں باتوں کی حقیقت بتا کر حضرت خضر النظامیٰ نے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنُ أَمُونِی کیا جا پنی رائے ہے نہیں کیا (الله تعالیٰ کی طرف ہے بھے سے بیکام لئے گئے ) ذٰلِاک قَاوِیُسُ مَالَمُ تَسُتَطِعُ عَلَیْهِ صَبْوًا (یہ حقیقت ہےان باتوں کی جن پر

آپ مبرنه کریکے)

#### فوائدومسائل

- (۱) حضرت موی الطفیلانے جوسائل کے جواب میں یوں فرمادیا کہ مجھ سے بڑھ کرکوئی عالم نہیں اوراس اعتبار سے ان کا فرمانا صحیح بھی تھا کہ ووصاحب شریعت تھے ایک بہت بڑی قوم کے نبی تھے ان پرتو رات شریف نازل ہوئی تھی لیکن الفاظ میں چونکہ ایک قسم کا وغوی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمّا ب فرمایاء اس سے معلوم ہوا کہ کوئی تھی کتنا ہی بڑا عالم ہواور حالات ظاہرہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی دوسرا جاننے والانہ ہوتب بھی اسے بینہ کہنا جاہے کہ میں تھے بڑا عالم ہوں اس میں ایک تو دعوی ہے جو کاملین کی شان کیخلاف ہے۔ دوسرے بوسکتا ہے کہاوہ دوسرے بی علوم کاما ہر ہو )
- (۲) حضرت موی النظافی اپنو جوان یعنی حضرت پوشع بن نون کوساتھ لے کر چلے جوان کے خادم تھے اس سے معلوم ہوا کہ کسی اپنے جھوٹے کو خدمت کے لیے ساتھ لینا اور کوئی خدمت سپر دکرنا ورست ہے یوں بھی تنباسفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ آنخضرت سرور عالم بھے کے خادموں میں حضرت انس پھیمشہور ہیں جنبوں نے دس سال آپ بھی کی خدمت کی۔
- (۳) معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا جائے اور یہ کہ علم کواپنے پاس با نے کی فکرنہ کرے بلکداس کے پاس خود جائے۔
  امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المعلم میں باب المحروج فی طلب العلم کے ذیل میں حضرت موی الطبیخ اور خضر الطبیخ کا واقعہ الکھا ہے اور کھا ہے اور کھا ہے۔ واحل جابر ابن عبد الله مسیرة شہر المی عبدالله ابن انیس فی حدیث واحد (اور جابر بن عبدالله ابن انیس فی حدیث واحد (اور جابر بن عبدالله ورث حضرت عبدالله بن انیس دی حدیث کے پاس ایک حدیث لینے کے لیے ایک ماہ کا سفر کرکے گئے )
- (٣) طلب علم کے لیے کوئی عمر مخصوص نہیں گو بجین اور جوانی میں علم اچھی طرح حاصل ہوتا ہے لیکن بڑھا ہے میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہونا جا سے علم صحیح جبال ملے جب ملے اور جس سے ملے حاصل کرنا جا ہے۔ امام بخاری باب الاعتبار فی العلم و الحکمة کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ وقد قد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبو سنھم (کرسول اللہ ﷺ کے سحابہ منس نے بوی مریں ہوجانے کے بعد علم حاصل کیا ہے )
- (۵) اگر کسی کوکسی بھی اعتبارے کوئی فضیات حاصل ہواورا ہے اپنے ہے کم فضیات والے کے پاس کوئی علم کی بات ملتی ہوتواس میں عار نہ ہونی چاہنے ۔جبیبا کہ حضرت موٹی النظافی حضرت حضر النظافی کے پاس اس علم کے حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے جوان کے اپنے علم کے علاوہ تھا۔
- (۲) طلب علم کے لیے سفر کرنے میں سستی اور کوتا ہی اختیار نہ کی جائے جتنا بھی بڑا سفر عوبر داشت کیا جائے اور اس پر جو تکلیف پنچا ہے برداشت کیا جائے آیت کر بمہ میں جولفظ آؤ اُلم بنے گئی فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ یہ لفظ اس سال کی مدت کے لیے بولا جاتا ہے اور حضرت حسن رہے سے نقل ہے کہ یہ نقل ہے کہ یہ قریش کی لفت میں ایک سال کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رہی ہے کہ مطلق دھر کے لیے استعمال ہوتا ہے بیسب اقوال تو صاحب روح المعانی نے نقل کر دیا ہے اور حضرت ابن عباس رہی دیا بھی جنی یقع اما بلوغی المجمع او امضی حقبا ای سیری زمانا طویلا ہم نے بھی اس کے مطابق یوں ترجمہ یوں کھا ہے کہ یا میں زبانہ دراز تک چلتار ہوں گا۔

- (2) تسیح مسلم میں ہے کہ حضرت موی النظمان نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں یوں فرمادیا کہ میں اپنے سے زیادہ بڑھ کر کسی کوعالم نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہواب کی عبدنا المحضور (بال ہمارا بندہ خضرتم سے زیادہ جاننے والا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر النظمان کا نام موی الطمان کو پہلے ہی بتادیا گیا تھا۔
- ﴿ ٨ ﴾ لفظ خصر کامعنی ہے سرسبز ان کابیہ تام کیوں مشہور ہوا؟اس کے بارے میں رسول القد ﷺ نے ارشاد فرمایا کہان کا نام خصر اس لیے رکھا گیا کہ ووا میک جگہ بیٹھے جوخشک چیٹیل میدان پڑی ہوئی تھی وہ اس پر بیٹھ گئے تو ان کے چیچھے زمین پرسبزی نکل کرلہلہا نے لگی۔ا (صحح بناری شفیہ ۲۸۳ نے ۱)
- (۹)الله تعالی شانهٔ نے فریایا تھا کہ ہمارا نیے ہندہ مجمع البحرین میں ملے گا۔مفسرینؒ نے نکہماہے کہ اس سے بحرفارس اور بحروم کے ملنے کی مراد ہے۔
- (۱۱) چونکه نظری مزید تکایف اٹھانا مقدرتھا اس کے حضرت پوشع بن نون مید کیھنے کے باوجود کہ مجھلی پانی میں چلی کئی حضرت مرابی النظامی کو بتانا بھول گئے شیطان تو چیچے دگا بی رہتا ہے اس نے انہیں بھلا ہیا۔ مقصد ہے آگے بڑھ کر جوزا کد سفرتھا اس کوقطع کرنا بھر وہاں ہے واپس بونے کی تکلیف اٹھانا تقدیر میں تھالیکن اس پراجرو ثواب بھی مل گیا۔ مخلص نیک نبیت مؤمن کا نقصان نہیں ہوتا مؤمن بندہ کو نقت اور دکھ تکلیف میں بھی فائدہ ہے اللہ کی رضا کا خواہاں ہو۔ ثواب کی نبیت رکھتا ہو۔ جب حضرت یوشع بن نون الطبیج نے بتایا کہ دریا میں چلے جانے والی بات بتانا بھول گیا تو حضرت موکی القلیج نے بتایا کہ دریا میں چلے جانے والی بات بتانا بھول گیا تو حضرت موکی القلیج نے ان کو ملامت نہیں کی کہ دیکھ جمہاری وجہ سے ہمیں تکایف پہنچی ۔ چوبکہ بھول ہوگئی میں لئے درگذر فرمایا۔
- (۱۲) جب واپس بوکر پھرای جگہ آئے جہاں مجھلی دریا میں چلی گئی تھی تو ایک صاحب کودیکھا کہ وہ چا دراوڑ ھے ہونے لیٹے میں ۔ یہ حضرت خصر القلیم تھے۔ حضرت موٹی القلیم نے سلام کیااس سے معلوم ہوا کہ جب کسی مٹومن بند : سے ملاقات ہواورا نی طرف متوجہ کرنا: ہوتو یہ میں المام ہے السلام قبل الکلام۔ (مشکوٰۃ منفی ۴۹)
- (۱۳) جے خصر القیمین سے تعارف ہو گیا تو موی القیمین نے اپنا مطلب ظاہر کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا جا ہتا ہوں تا کہ مجھے ان علوم کا کچھ حصہ معلوم ہوجائے جوآپ کوعطا کئے گئے ہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ جس سے جتناعلم ملے لے لینا چاہیے ضروری نہیں کہ کسی

شیخ کے سارے ہی علم کوسمیٹ لے۔حضرت موی الطنیق علم شریعت کے ماہر تنے علم الاسرار کے جانے کے لیے سفر کیا اوراس کے سیمنے کی خواہش ظاہر کی معلوم ہوا کہ علم اسرار بھی لائق توجہ ہے اگر چہ مدار نجات علم شرائع ہی ہے۔اس سے میہ بھی معلوم ہوا کہ جب استاد سے علم حاصل کرنے کی درخواست کرے تواس میں اوب کا لواظ رہے اوراس انداز میں بات کرے کہ شیخ کو بیمسوں نہ ہو کہ یہ جھے پرکوئی زبردی کر ربا ہے حضرت موی الطنیق نے ہوئی انجیف فر مایا ( کیا میں تمبارے ساتھ رہ سکتا ہوں ) اور یوں نہیں فر مایا کہ جھے سکھا و بہتے اور میں بہت وور ہے جل کرآیا ہوں آ ہے ومیری طرف متوجہ : و تا ہی یوے گا۔

(۱۴۷) ﷺ کو جائے کہ وہ آنے والے کو پہلے یہ بتا دے کیمکن ہے بماراتمہارا نباونہ بوسکے ، بماراطریق اور بمارامزاج یہ ہے اس کی موافقت کرسکو گے یانہیں اس پراگر طالب علم ﷺ کے ماحول اور مزاج کے مطابق چلنے کا وعدہ کرے (جوشر عا درست ہو ) تو ساتھ رکھ لے۔اور شاگر و جب وعد و کرے کہ میں آپ کے مزاج اور مرضی کے مطابق رہوں گا تو خودا عتاوی نہ کرے بلکہ خداا عتاوی کرے یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور انشاء اللہ بھی ساتھ دلگا و ہے جیسا کہ موئی الطبیع نے کیا (ﷺ شریعت یاصا حب طریقت یہ آ واب و ونوں کے لیے میں)

(۱۵) ﷺ کواختیار ہے کہ طالب ہے کوئی شرط لگائے ، اور جب طالب اس شرط کے مطابق چلنے کا اقرار کرے تواہے پوری کرے ہاں اگر بھول جائے تو دوسری بات ہے اور جب بھولنے ہے کوئی خلاف ورزی ہوجائے تو عذریبیان کروے اور مسامحت کی درخواست کردے سکما قال موسنی علیہ السلام لا تُوَّاجِذْنِی بِمَا نَسِینُٹُ

(۱۲) اتباع شن کاوعدہ کرنے کے باوجوداً گروگی ایسی چیز دیکھے جوائے نزد یک بالکل ہی شریعت کے خلاف ہے تو شخ کو متنہ کر دے موی النظامین کہلی بارتو کھول گئے سے اور دوسری بارقصداً اوعداً اجائے ہوئے لاکے کے قبل پراعتر اض کر دیا۔ حضرت موی النظامیات موجود کی معلوم ہوا کہ وی شروط اور عبو و قابل ایفاء ہیں جن کے پورا کرنے ہے شریعت کی کوئی خلاف ورزی ند ہوتی ہو خاموثی کا وعدہ کرنے کے باوجود دی صحیت نے آئیس خاموش ندر ہے ویا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے ایک ساتھ چلنے اور ویگر امور میں صبر کرنے کا وعدہ کیا تھا ہے وعدہ تھا ہی کہ جو چیز ظاہری طور پرشرایعت کے خلاف ہوگی اس کے بارے میں ند بواوں گا۔ اور ویگر امور میں صبر کرنے کا وعدہ کیا تھا ہے والمشہی معہ و غیر ذلک الا نکار علیہ فیصا بحالف ظاہو المشرع (سخد ۱۸۱۸) و کان الموراد بالصبر انہ صبر عن اتباعہ و المشہی معہ و غیر ذلک الا نکار علیہ فیصا بحالف ظاہو المشرع (سخد ۱۸۱۸) بال بات کہنے میں جلدی ندکرے۔ جب تک اس کے خلاف شرع ہوجائے تو پھر تنبیہ کروجائے اس وقت تک سکوت کرنا چاہئے۔ سے الفاظ تنبیا ختیا کہ میں جائے بار آلم اُفلُ فرمایا اور دوسری بار آلم اُفلُ لاگ فی فرمایا جس میں اس بات پر تنبیہ ہو الفاظ تنبیا ختیا کہ ایک ہو تک اس کے حوالے کو کہ کہ انتظافہ ترک سے جو آپ میں کہ انتظافہ کر کے جو تبیل کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سے ۔ وہ آپ ہی ہے کہا تھا اور کس سے قونہیں کہا کھراس کا دھیاں کیوں نہیں کہا

(۱۸) حضرت موی القلیلانے جو یوں فرہایا کہ اگر آپ سے میں کوئی بات دریافت کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھئے اس سے معلوم ہوا کہ جب ساتھ رہنے کی صورت بنتی نظر نہ آئے تو خوبصورتی سے جدا ہونے کی صورت ذکال لے لیکن یوں نہ کہے کہ میں جاتا ہوں بلکہ شُخ کواختیار دے دے کہ آپ چاہیں تو مجھے ساتھ نہ نہ کھیں اور طبیعتوں کامیل نہ ملنے میں اگرا نیاف صور ہوتو طالب ملم صاف افرار کرے اورا پنے ہی اوپر لے لے شخ پر بات نہ رکھے کہ ماقال موسنی علیہ السلام فَذ بَلْغُتَ مِنْ لَّدُنِیْ عُذْدًا .

- (۱۹) اگرشیخ کسی طالب کواپنے ہے جدا کرنے لگے اورا ہے معلوم ہو کہ طالب کومیرے فلاں فلال انٹمال پراعترانس ہے اور حقیقت میں وہ قابل اعترانس نہیں تو طالب کو حقیقت حال بتاوے اور واقعی صورتحال سمجھا دے تا کہ طالب علم اس غلط نبخی میں ہوتے ہوئے جدانہ ہو کہشنخ کے اعمال اچھے نہ تھے اگر ایسا ہو گا تو ممکن ہے وہ دوسری جگہ بھی ان باتوں کا چرجیا کرے اور خود بھی فیست میں مبتلا ہوا ور ووسروں کی نظروں میں بھی شیخ کا وقار گرے اور ان کی طرف طالبین کے رجوع ہونے میں بلاوجہ کی آجائے۔
- (۲۰) حضرت خصرالی کے طریقہ کارہے رہی معلوم ہوا کہ خواہ مخواہ اپنے کومطعون بنانا کوئی دینداری اور بمجھداری کی بات ضبیں۔ اپنی پوزیشن صاف رکھنی چاہئے۔ اگر کوئی شخص نادانی ہے اس کے بارے میں کوئی الیبی بات کیے جس سے بدنا می ہوتواپنی ا صفائی دے دے رہ یہ بات کبدکرگز رجانا کہ ہمارا کیا ترج ہے فیہ صابیت و بین اللہ ہمارا حال ٹھیک ہے کوئی بدگمانی اور بدنہی سے ہمیں کوئی پچھ کہتا ہے تو وہ وزمہ وار ہوگا عامتہ المسلمین کی خیرخواہی کے خلاف ہے۔ سب مسلمانوں کی خیر خواہی پیش نظر وئی جاہیے اپنا حال بھی ورست ہواور دوسر دل کوبھی غیبت سے بچائے۔
  - (rl) اِسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَآ ہے بیمعلوم ہوا کہ مجبوری کے وقت کسی سے کھاناطلب کرنا بھی جائز ہے۔
- (۲۲) حضرت موی الظاملانے جو بیفر مایا که آپ جا ہے تو سی کھا جرت لے لیتے اس معلوم ہوا کہ سی عمل پراجرت لینا ہمی

ورست ہے۔

۲۳) حصرت خصر الطبیعی نے جوہستی والوں کی دیوار کھڑی کر دی حالانکہ انہوں نے کھانے تک کونہ یو جیھااور نہ سوال کرنے پر پچھ دیا اس میں جہاں دویتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت پیش نظرتھی وہاں اخلاق عالیہ کا اختیار کرنا بھی تھا۔ سیجے مسلم میں ہے کہ وہ کمینے لوگ تھے (حسی اذا اتبا اهل قویة لغام صفحہ ۲۳٫۴۲) کمینوں کے ساتھ بھی اچھام جاما۔ کرنا اہل خیر کاطریقہ ہے۔

> بدی را بدی سبل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا،

(۲۴) میبھی معلوم ہوا کہ کشتی میں اجرت پر مسافروں کوادھر سے ادھر لے جانا جائز ہے ،اور میبھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مسکین ہواوراس کے پاس کسب کا کوئی آلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہوجواس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہوتو وہ مسکنت نے بیس نکلتا یعنی اسے مسکین ہی کہاجائے گامسکین ہی بانا جائے گا۔

(٢٥) معلوم ہوا كيكسى كامال غضب كرناحرام ہوا درجس كسى ظالم سے خطرہ ہوكدہ ہ غريب آ دمى كامال چھين لے گا تواس كے شر

کودفع کرنے کے لیے تدبیر کر ناثواب کا کام ہے۔

(۲۲) یہ جمی معلوم ہوا کہ نیک آدمی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال رکھنا جا ہے۔ (اسی وجہ سے حضرات مشائخ اپنے مشائخ اپنے کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے فکر مندر ہتے ہیں اگر چداولاد کے وہ احوال نہیں ہوتے جوائے آبا وَاجداد کے تھے )

(۲۷) حضرت خصر الظیمی نے جو تین کام کئے ان میں لڑک و کو لکر دینا سب سند زیاد و تقیمین تھا اس لیے حضرت موکی الظیمی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے و فی صحبت مسلم فنوع موسنی علبه السلام فنوعة منکوة ) اور جب ان کے اعتراض کرنے پر حضرت خضر الظیمی نے بہت زیادہ متاثر ہوئے و کھی لوچھوں تو جھے ساتھ نہد یا کہ اگر آپ ہے آئندہ کھی لوچھوں تو جھے ساتھ نہد کو گئی کا کیا جواز تھا ؟ یہ بات کہ اس لڑکے سے خوف رکھنا ، یہاں بیدا شکال بیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر الظیمی نے جولڑ کے کول کیا شرعا اس کئی کا کیا جواز تھا ؟ یہ بات کہ اس لڑکے سے خوف

تھا کہ بزاہوکراپنے ماں باپ کو کفر پرلگا دے گا کیا بیدولیل شرقی ہے جس کی وجہ نے قتل جائز ہو؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیسوال ہماری شریعت کوسا منے رکھ کروارو ہوتا ہے ہوسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہو پھر جب انہوں نے آخر میں تصریح فرمادی کہ بیہ بو پچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے فرمان سے ہے قوہرا شکال ختم ہوگیا۔

قال النبووي في شرح صحيح مسلم ومنها بيان اصل عظيم من اصول الاسلام وهو و جوب التسليم فكل ماجاء بـ الشرع وان كان بعضه لا تظهر حكمة للعقول ولا يفهمه اكثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كا لقدر موضع الدلالة قتل الغلام و خرق السفينة فان صورتهما صورة المنكر وكان صحيحا في نفس الاموله حكم مبنية لكنها لا تظهر للخلق فاذا علمهم الله تعالى بها علموها ولهذا قال و ما فعلته عن امرى يعنى بل بامر الله تعالى اص

وقال الحافظ في الفتح فلا يسوغ الاقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه ان يقتل نفسا كثيرة قبل ان يتعاطى شيئا من ذلك. لا طلاع الله تعالى عليه . وقال ابن بطال : قول الخضر وما الغلام فكان كافراً هو باعتبار ما ينول اليه امره ان لوعاش حتى يبلغ ، واستجاب مثل هذا القتل لا يعلمه الا الله ، ولله ان يحكم في خلقه بما بشاء قبل البلوغ و بعده انتهاى.

ک در ایس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جان کو کی جان کے عوض کے بغیر آل کردیا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کسی وقتل کردیا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کسی وقتل کردیا وی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ میستان کے تابالغ کر قصاص واجب ہوتا ہے۔ کہان کی شریعت میں بچے رہجمی قصاص واجب ہوتا ہے۔

(۲۹) حضرت خضر الملطى في جس لا كوتل كيا تفااس كے بدله الله تعالى في اس كے والدين كوكيا عطافر مايا۔اس كے بارے ميں امام بخارى رحمة الله عليه في بعض علاء في قل كيا ہے كه أبيس ايك لاكى و دوى گئى۔ بيد حضرت ابن جربح كافر مان ہے جيسا كہ فتح البارى صفحه الامم ج ميں لكھا ہے نيز سنن نسائى ہے بھی فقل كيا ہے كہ أبيس جولا كى گئى تھى اس كے بطن ہے ايک نبى كى ولا دت ہوئى البارى صفحه الام ہے فقل كيا ہے كہ اس نبى فاقل كيا ہے كہ وہ نتى تھے جو حضرت موكى للطين كے بعد مبعوث ہوئے جن سے بى امرائيل في ورخواست كى تھى كہ الله تعالى ہے ہمارے ليے دعا تھے كہ ہمار ليے ايک بادشاہ مقروفر مادے جس كے ساتھ لى كر ہم الله كا امرائيل في جاوكر ہيں۔ اورائيک قول ليقل كيا ہے كہ وہ لاكی ستر نبيوں كى مال بنى (صلى الله في جمج الانبياء والرسلين)

(۳۰) علم کے فوت بوجائے پرافسوں کرنااہل علم کی خاص شان ہے۔ رسول اللہ بھٹی نے جب حضرت خضر الطبیع کی یہ بات نقل فرمائی کہ اب بھارے اور تمہارے ورمیان جدائی ہے تو فرمایا۔ یو حدم الله موسنی لو د دنا لو صبوح نی یقص علینا من امر هدما (میحی بخاری سفیہ ۲۳۳ جن) یعنی اللہ تعالیٰ موئی پررتم فرمائے (کرانہوں نے تیسری بارہمی سوال کربی لیاجس کی وجہ سے جدا ہونے کی فوجت آئی) اگر صبر کر لیتے تو مزید باتیس بھی منقول ہوتیں جو ہمیں بتا ہی جاتیں اور سمجے مسلم صفح ایس ہے لیو صبولہ لوای المعجب و لکته الحد ندنے من صاحب د خدامة (کے موئی الطبیع اگر صبر کر لیتے تو اور عجب چیزیں دیکھتے لیکن موئی الطبیع الے صاحب یعنی حضرت خصر الطبیع سے سوال کرتے ہوئے شرمائی ۔ آگے سوال کرنے کومنا سب نہ جانا۔

(۳۱) کافر کا ہدریہ قبول کرنا جائز ہے جسیا کہ کشتی وااوں کی چیشکش پر دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے اور بستی والوں ہے کھائے کو طلب کیا۔

\_\_\_\_\_ (۳۲) اگر کوئی تکلیف پینچ جائے تو بطور دکایت اور خاص کراپنے دوستوں ہےاس کا بیان کرنا بےصبری نہیں ہے جیسا کہ حضرت

مُوَى اللَّهُ مِنْ لَقَدُ لَقَيْنا مِنْ سَفُونًا هِذَا نَصْبًا فَرِمَا إِلَّهِ

ست کا کام کرنے آدر مدو پہنچانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں حضرت خضر النظیم سے بغیر اجازت بمشقی کا شختہ نکال دیا اور کرنے والی دیوار کو کھڑ اکر دیا۔ (ہاں اگروہ بہت ہی ہے تکا اور نافہم ضدی ہوجس کی مدد کی جائے اور تمر کا اندیشہ ہوتو دوسری بات ہے )

- (۳۳) افسوت کو کو کو کو کو کو کو کا میک تفسیر تو وہی ہے جو پہلے قال کا ٹی کہ مقتول اور کے کے بدلہ میں جواولا ددی جانے گی ہ ووالدین کی خدمت ادر صلد حجی میں بہت زیاوہ ہوچہ کر مبوگی اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس مقتول اور کے کے بدلہ میں ملنے والی اولا و ہے ماں باپ کو بہت زیاوہ رحمت اور حجیت کا تعلق ہوگا۔
  - (ra) بگل لڑے ہے نیک صالح لڑ کی مہتر ہے۔
- (۳۲) جو پھے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہے وجود میں آتا ہے لیکن اوب ملحوظ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف شراور عیوب کی نسبت نہ کی جائے حضرت خضر الطبیع ہے کہ کشتی میں جوشگاف کیا تو فَارَدْتُ اَنْ اَعْدِیْبُهُ فَا وَاللّٰهُ مَا اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ الل
- (٣٨) اگر عبارت کے سیاق کے بعض الفاظ کے ذکر کئے بغیر مفہوم وانعج ہو جاتا ہوتو اختصار کرنا بھی درست ہے جیسا کہ وَاَ خُولَٰ کُلِّ سَفِیْنَهِ فَرِمایا یہاں لفظ صالحہ کے ساتھ مقینہیں کیا کیونکہ سیاق کلام سے بیواضح ہور ہاہے کہ ظالم بادشاہ انھی ہی کشتیوں کو لیتا تھا اس لیے تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس وخمی اللّہ عنبمایوں پڑھا کرتے تھے۔و کسان اصامھم صلک یسا محدہ کل صفینة صالحة غصبائد کمانی سیج ابخاری)
- (۳۹) حضرت موئ وخصر علیم السلام کے قصہ ہے معلوم ہوا کہ جیسا کہ شریعت کا نظام ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تکوین نظام بھی ہوتے ہیں جن کا تکوین نظام سے تعلق ہوتا ہے آئی جمل بات و قرآن مجید سے ثابت ہوگی اوران اصادیث شریفہ سے بھی جوقصہ ملکورہ کے بیان میں صحیحین وغیسر ہما میں منقول ہیں ، حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ رجال السکوین اب بھی ہیں اوران کے عبد ہے بھی بتاتے ہیں شخ عبدالعزیز دباغ کی کتاب تبریز ابریز میں ان کے بارے میں بہت ی تفصیل السکوین اب بھی ہیں اوران کے عبد نے بھی بتاتے ہیں شخ عبدالعزیز دباغ کی کتاب تبریز ابریز میں ان کے بارے میں بہت ی تفصیل کو میں گھی ہے۔ علامہ جلال الدین رحمۃ التہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام المنحبور الدال علی وجود الفطب والاو تاد و المنجباء والا بدال ہاں میں انہوں نے رجال المسکوین کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بعض احادیث مرفوعہ بھی کھی ہیں منداحمہ سے صدید نقل کی ہے کہ حضرت علی میں منداحمہ سے مرض کیا گیا اے امیر النومین اہل شام پرافت سے مین اس منداحمہ سے مرض کیا گیا اے امیر النومین کا وجود کی ایک سے دول میں انہوں نے فر مایا ایسانہ میں کروں گا۔

پیرفر مایا پیس نے رسول اللہ ﷺ کو بیارشاد فریاتے ہوئے سنا کہ شام میں ابدال ہوں گے بیے پالیس افراہ ہوں گے جب بھی ان میں ہے کوئی شخص فوت ہوجائے گااس کی جگہ اللہ تعالی دوسر شخص کو بدل ویں گےان کے ذریعہ ابل شام کو بارش عطا کی جاتی ہےاوران کی وجہ ہے دشمنوں کے مقابلہ میں اہل شام کی مدد کی جاتی ہےاوراہل شام سے عذاب ہٹا ویا جاتا ہے) حدیث نقل کر کے علام سیوطی لکھتے میں کہ رجالہ رجال الصحیح غیر مشریح بن عبیدو ہو تقة .

(۲۰) جس بہتی میں حضرت موی اور خضر علیجا السام نے بینی کر کھانے کے لیے بچھ طلب کیا یہ گوئی بہتی تھی؟ اس کے بارے میں مخلف اقبال ہیں بعض حضرات نے انطا کیداور بعض نے ایلے اور بعض نے جزیرۃ الاندلس اور بعض نے ناصر داور بعض نے بوقہ بتایا ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی نیصائیمیں کیا جا سکا مشہور ہے کہ لیستی انطا کہتی جوشام کی سرحد پر داقع ہے۔ ایک قصد کی بزرگ سے ساتھا یا کہیں تکھا کہ انظا کیدوالے حضرت عمر بھے کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اتی اتی رقم لے اواور قرآن مجید میں ف آبو اُ اَن کے سینے تھو ہُما کی جگہ قرآن محمد نیا میں دے گا ہماری بستی کی برنا می ہوت کے اور انہوں نے کہا اتی اتی رہے گا ہماری بستی کی برنا می ہوت اس کے جب تک قرآن مجید نیا میں دے گا ہماری بستی کی برنا می ہوت نے فر بایا اب تو بی بیٹی بوسکا بجہ وہ حضرات ہم ہمائی کرنے کے لیے بچھے لے کرآتے ہو قرآن میں یہ میں ہونے ہیں کہ اس میں ہو تھی کرد ہے تو قرآن میں یہ میں ہونے ہیں کہ ان ہوجا تا کہ وہ اوگ مہمائی کرنے کے لیے بچھے لکرآتے ہو آران میں میں ہونے ہو تا کہ وہ اوگ مہمائی کے دور کے بیٹے اگرائی وقت دو جا رہے ہو تا کہ وہ اوگ مہمائی کے لئے بچھوا ہے اس کے بعدر وی المعائی صفح ہی جن بیش کرد ہے تو قرآن روح المعائی صفح ہی بی کہنے میں کہائی کے بعد کی میں ہونے کے بیٹ کی خدمت میں ہونا ہے کہ کہ کہ المیانی میں ہونے کہ ہوتواں سے فرمایا کہ حضرت میں کہائی کہتے ہیں کہائی کہتے ہوتواں سے فرمایا کہ دحضرت میں المقد یہ نہ کہائی کہتے ہوتواں سے فرمایا کہ دحضرت میں المقد یہ نہ قبل (یعن اگر قصہ بی ہوتواں سے فرمایا کہ دحضرت کی گھٹے ہیں کہائی کہتے ہوتواں سے فرمایا کہ دورہ ہی کہائی کا بیت ہوتا ہے۔ ہیں کہائی کہتے ہوتواں سے فرمایا کہ دورہ ہی کہائی کہتے ہوتا ہے۔ ہوتا کہائی کہتے ہوتا کہ کہائی کہتے ہوتا ہے۔ ہوتا کہائی کہتے ہوتا کہائی کہتے ہوتا کہائی کہتے ہوتا کہائی کہتے ہوتواں سے فرمایا کہ دورہ کی کہتے ہوتا ہے۔ ہوتا کہائی کو اس کی کہتے ہوتا ہے۔ ہوتا کہائی کہتے ہوتا کہ کہائی کہتے ہوتا ہے۔ ہوتا کہائی کہتے ہوتا کہائی کہائی کہتے ہوتا ہے۔ ہوتا کہتے کہائی کہتے ہوتا ہے۔ ہوتا کہائی کہتے کہائی کہتے ہوتا ہے۔ ہوتا کہتے کہائی کو کہتے کہائی کے کہتے کہائی کہتے کہ کہتے کہائی کہتے کہ کہتے کہائی کہتے کہ کہتے کہائی کہتے کہائی کہتے کہ

(۳۱) جیسا کہ پہلے فرض کیا گیا حضرت خضر الطبیخ نے کشتی میں شگاف کردیا تھاوہ وقتی ضرورت کے لیے تھا مقصدیتھا کہ بیاوگ کسی طرح ظالم بادشاہ کی حدود ہے نکل جا کیں اور اس کے ظلم ہے نئی جا کیں چنا نچا ایسا ہی ہواجب آ گے بڑھ گئے تو کشتی والوں نے ایک لکڑی لگادی جس سے شتی کا شگاف درست ہوگیا و فسسی صحیح البخساری فساذا جساوزو ھا اصلحوا فسانفعوا بھا ص ۲۰ اوعند مسلم فاذا جاء الذی یا خذھا و جدھا منحوقة فتحاوز ھا فاصلحو ھا بخسکھ قس اسکان

اس میں بیاشکال ہوتا ہے کہ ظالم بادشاہ کی صدود ہے آگے بڑھنے تک شتی میں پانی کیوں ندھجرانے اس کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی اور حضرت خضر علیہ السلام کے اگرام میں اسے پانی مجرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفح ہوا ہم جم میں ہے کہ بعد میں حضرت خضر النظام نے شتی والوں کوشگاف پیدا کرنے کا سب بتادیا اور میھی بتادیا کہ میں نے جو پیکام کیا ہے اس میں نیت خیر کی تھی اس پران اوگوں نے ان کی رائے کو بہند کیا اور تعریف کی ، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اس ممل کوصرف موٹی النظام ان کے دیکھا اگر دوسرے اوگ دیکھے لیے اور ظام آڑے اور ایسانہ کرنے و بہتے۔

(۱۴) البهام جمت شرعی نہیں ہے اس کی وجہ سے خلاف شرع کوئی کام کرنا جائز نہیں بعضے جاہل تصوف کے دعویدار جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بات کا البهام ہوااور میں نے اس کے مطابق عمل کرلیا حالانکہ وہ عمل شریعت کے خلاف ہوتا ہے میں اپا گمراہی ہے بلکہ تفر ہے ۔صاحب روح المعانی صفحہ کا حاصل الم شعرانی نے قل کرتے ہیں وقعہ ضل فسی ہذا الباب خلق سکئیر فضلوا واضلوا حضرت خشر الطنظائ جو یکھی کیا تھا و واللہ تعالی کی طرف ہے تھم یا کرتھا الہام کی وجہ ہے نہیں تھا۔

(۳۳) ببت ہے جابل صوفی ہے بھی سیحتے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے اور صاحب طریقت کے لیے شریعت پر چلنالا زمنہیں ہے بھی گمراہی اور کفر کی بات ہے طریقت شریعت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے وہ تو شریعت کی خادم ہے نفس کو احکام شریعت پر ڈالنے اور بشاشت کے ساتھ احکام شریعت کو اداکر نے کی محنت کے لیے حضرات صوفیا کرام نے پھی اعمال واشغال بتائے ہیں مریدوں سے ان کی محنت کراتے ہیں کوئی کتناہی بڑا در ولیش اور صاحب تصوف ہوا حکام شرعیہ کہ پابندی اس پر بھی فرض و واجب ہے جو خض فر ائض و واجب ہے کہ میں یا میرا شخش بیت کا مکافی نہیں و و کا فر ہوگا کا فر اور فاسق کسی جو خض ہیر بنانے کا اہل نہیں ہوتا۔ جو شخص سید و کی کرتا ہے کہ جو طریقے انہیا ، کرام علیم السلام ہے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا طرح بھی چیر بنانے کا اہل نہیں ہوتا۔ جو شخص سید و کی کرتا ہے کہ جو طریقے انہیا ، کرام علیم السلام ہے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا طریقہ ہے۔ جس کے ذریعہ و و مامورات اور منہیات کو بہچان لیتا ہے اور اسے رسول اللہ کھیے کی اتباع کی حاجت نہیں ایسا محض کا فریت اس

(۳۴) میجوبعض جابل کہتے ہیں کہ شریعت عامة الناس اور کم فیم لوگوں کے لئے ہاہ رخواص کونصوص شرعیہ کی ضرورت نہیں ان کے ال صاف میں ان پر علوم اللہیہ وار دہوتے ہیں البذاوہ اس کے پابند ہیں جوان کے تلوب پر وار دہویہ سرایا کفر ہے جا فظ ابن حجر فتح الباری صفحہ ۲۲ تا ۴ کھلامہ قرطبی نے قل کرتے ہیں و ہلذا القول زند فقہ و کلفر لانہ انکار لما علم من المشرائع الخ

(۴۵) حفرت بیشع النظامی جوموی النظامی کے ساتھ سفریں گئے تھے۔قر آن مجید کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر النظامی تک پہنچاتو دونوں بتھے فَوَجَدَ اعْبُدًا مِنْ عِبَادِنَا ایک بعد آخرتک ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ حضرت موٹی النظامی کے ساتھ دہے یا کشتی میں سوار ہی نہیں ہوئے؟ حافظ ابن حجر فتح الباری صفحۃ ۲۲۰ج امیں لکھتے ہیں کہ یا تو ان کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ تالع تھے اور یہ بھی احتال ہے کہ وہ ان کے ساتھ سوار ہی نہ ہوئے ہوں۔ لا نہ لم یقع لہ ذکو بعد ذلک۔

(٣٦) حضرت خضرالظیمان کالقب خضر کیوں ہوا۔ اس کے بارے میں ہم پہلے آیک عدیث نقل کر چکے ہیں ، ان کا نام کیا تھا اس بارے میں امام نوو می رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ایک قول تو یہ کھیا ہے کہ ان کا نام بلیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ کلیان تھا ان کی کئیت ابو العباس اور والد صاحب کا نام ماکان بتایا جاتا ہے اور چند پشتوں کے واسطے ہے آئیس سام بن نوح الفظیمیٰ کی اولا دمیں شار کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد باوشاہ تھے۔ (شرح مسلم سنحہ ۲۷ ج ۲)

(۳۷) اس میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا وئی تھے۔ بعض حضرات نے ان کو وئی بتایا ہے حافظ ابن تجررتمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں وفوں قول لکھے ہیں ابوالقا سم تشری نے قتل کیا ہے کہ وئی تھے اور ابوحیان کا قول قتل کیا ہے جوانبوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جمہور (لیعن اکثر علاء) کا ند جب یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور نبی ہونے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے ساری با تئیں بتانے کے بعد حضرت موک اللہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے تھم سے کیا اور اس میں گویہ بھی احتال ہے کہ دوسرے نبی کے واسط ہے ہولیکن یہ وظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے تھم سل بھی تھے حضرت ابن عباس مون سے کہ دوسرے نبی تھے یا نبی مرسل بھی تھے حضرت ابن عباس مون سے کہ دوسرے نبی ہے مرسل نہیں احتال بعد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مرف نبی ہے یا نبی مرسل بھی تھے حضرت ابن عباس مون سے منقول ہے کہ وہ فیل انہ کان نبیا تھے۔ حافظ ابن مجرس کے مربا تھیں ہو کی ان میں اکثر با تیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ جن اوگوں نے انہیں نبی بتایا ہے ان کا قول اللہ علی تصحیح قول من قال انہ کان نبیا کر دسرے موکی کے ساتھ ان کی جو با تیں ہو کیں ان میں اکثر با تیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ جن اوگوں نے انہیں نبی بتایا ہے ان کا قول

العصلية الإصابة مفحه ٣٣\_(٣٣ ن!)

افعل میں اور بیاوگ اس قصے ہے استدلال کرتے میں جوقر آن مجید میں مذکور ہے ان لوگوں نے صرف اسی قصے کودیکھا اور میہ نید یکھا کہ موی ﷺ رسول الندادرکلیم الندیتے اللہ تعالیٰ نے ان کوتو رات عطافر مائی جس میں ہرچیز کاعلم تضااوران لوگوں نے اس بات کوجھی نید یکھا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی ہی ہوئے میں و «حضرت موی الفطاق کی شریعت کے تابع میں اوران کی نبوت کے توسط سے جواحکام میسجے ہیں دیگر انبیاء نبی اسرائبل بھی ان کے مخاطب ہیں جن میں حضرت میسلی الفیاری بھی داخل ہیں۔اور خضر الفیلادا کرنبی تھے تو رسول نہیں تھے ( یعنی مستقل کتاب اور مستقل شریعت ان کوعطانهیں کی گئی )اور جو نبی رسول بھی ہدوواس نبی ہے افضل ہے جورسول نبیس اورا گرہم ذرادیر کو مان لیس که حضرت خصر رسول تنصیت بھی مربیٰ الطبیحة ان ہے افضل میں کیونکہ ان کی رسالت اعظم ہےاوران کی امت اکثر ہے حضرت خضر نیسے کے بارے میں زیاد وے زیاد واننی بات کہہ جاسکتی ہے کہ دو بنی اسرائیل کے انبیا میں سے ایک بی تھےا درحضرت موی الطبط ا ان سب ہے افضل ہیں اورا کر ہم ایوں کہیں کے خصر نبی ہیں تھے بلکہ ولی تھے کیرتو حصرت موی ایکھیں کا فضل ہونا طاہر ہی ہے کیونکہ ہر نبی ولی ہے افضل ہے اور عقلا دنقا آیہ بات یقینی ہے اوراس کے خلاف جوشص کیے گا وہ کا فرے کیونکہ بیضر دریات شرعیہ میں سے ہے۔ربی ہی بات کہ اللّہ تعالیٰ نے موئی نیسیم کوخصر نیٹے کے پاس جیجاتھا (اورغمو مأمضول بی جایا کرتا ہے تواس کا جواب ہے کہ یہ جیجناامتحان کے لیے تھا تا کہ موٹی تطبیع عبرت حاصل کریں کہ میں نے جواہینے کوسب سے بڑاعالم بنادیااییانہیں کہنا جا ہے تھا)۔ (فتح الباری صفحہ ۲۲۱ تا) اب بدیات روجاتی ہے کہ حضرت خضر الصلا کی وفات ہوگئی یا زندہ ہیں اس کے بارے میں حافظ ابن حجررحمۃ اللہ علیہ نے الاصابة من حر واخصار وصفحات خرج کئے میں۔اول تو ان حضرات کا قول لکھا ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ دہ وفات یا گئے میں اوران لوگوں ے ایکل لکھے ہیں۔ان میں قوی ترین دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک دن عشاء کی نماز پڑھا کی اس کے بعد سلام پھیر کر فرمایا کہ جولوگ زمین کی پشت پر ہیں ان میں ہے کوئی ہمی سوسال کے فتم ہونے تک باتی ندرہے گا۔ بیرحدیث امام يخارك نے كتاب العلم ( باب السمرفي العلم ) اور كتاب الصلوة ( باب ذكر العشاء والعتمة ومن راه واسعا ) اورباب السمر فسي الفقه والنحيو بعد العشاء ميں لُتل كى ہے۔اس حديث ميں واضح طور يرمعلوم ہوكة تحضر ت ﷺ كے فرمان كے تحت سے لے كر سوسال بورے ہونے تک جوبھی کونی تخص زمین پرموجود ہوگا زند نہیں رہےگا۔ حافظ ابن حجر فتح البار ک صفحہ ۵ سے ۴ شارح مسلم علامہ نو وق کے اسل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ المتدعاليہ اور وہ حضرات جو حضرت خضر الليہ الكي کی موت کے قائل ہیں انہوں نے یہ جواب دیا ہے کے حصرت خصر الطبیع:اس وقت سمندر کے رہنے والوں میں ہے تصالبذا حدیث کے عموم میں واخل نہیں بوئے اور بعض حصرات نے فر مایا ے کہ عبلسی ظهر الارص ہے حضرات ملائکہ اور حضرت میسلی اللیلا کا کمٹنٹی مقصودے کیونکہ فرشتے اورمیسلی الظمین زمین پرنہیں رہتے حدیث بالا کے نلاو وحضرت خصر الطبیع کی موت کے بارے میں حافظ ابن حجرؓ نے حافظ ابن الجوزیؓ ہےا یک دلیل اور قال کی ہےاور وہ پیر ے کے غزوۂ بدر کے موقع پر آنخضرت سرورعالم ﷺ نے اللہ تعالٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے بیرل عرض کیا تھااللہم ان شنت لمہ تعبد بعدد اليوم ائلدا گرآپ چاہيں آق آئ كے بعد آپ كى عبادت ندكى جائے اور سيح مسلم (صفحہ ۸ ق۲) ميں يوں ہے كمآپ نے يوں دعا کی الملہ انک ان مُشالا معبد فی الارض (اے اللہ اگرآپ جا ہیں توزمین پرآپ کی عبادت نہ کی جائے) حافظ ابن الجوزی نے اس ہے استدلال کیا ہے کہ اگر خصرالطیمی اس وقت زندہ اوتے تو دہ بھی اس عموم میں آ جاتے کیونکہ وہ یقینا اللہ تعالی کی عبادت

گذارول میں ہے تھے اگر و وزندورہ جانبی اور پوری است ہلاک ہوجائے تو پہ کہنا کیسے چیج ہوگا؟ کہا ہے اللہ!اگریہ جماعت بلاک ہوگئی تو زمین میں آپ کی کوئی عبادت کرنے والا ندر ہے گا۔ اور ایک ولیل وفات خضر الطبط کے قائلین ہی پیش کرتے ہیں کہ اگر خصر الله المخضرت ﷺ کے وقت میں زندو ہوتے تو آنحضرت کی خدمت میں ضرور آتے اور آپ پرایمان لاتے اور آپ کا اتباع کرتے لاکیکن بیدلیل کوئی زیادہ وزنی نہیں کیونکہ اگرمضبوط دلائل ہےاں کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو اس کا بھی ثبوت نہیں کے وہ آپ کی خدمت میں حاضرتہیں ہوئے (فان عدم نبوت المحصصور لا یستلزم و جوب عدم المحصور )اس کے بعد حافظا ہن حجرنے الاصاب میں چندالی روایات ورن کیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر الصلیہ نبی ا کرم ﷺ کے زبانہ میں موجود تھے اورآپ کے بھی بعدوہ زندہ ہیںان میں کوئی حدیث اس کے بارے مرنو عنہیں اور جنٹی بھی روایات فقل کی ہیں۔ب کے رواۃ میں کلام کیا ہاوربعض کوتو موضوع بتایا ہے۔انہی روایات میں ابو بکروینوری کتاب المجالسہ نے قتل کیا ہے کہ حصرت عمر بن عبدالعزیزُ نے فرمایا کہ میں نے خصر الطبیع کودیکھاوہ جلدی جارہے تھے۔ پھر یعقوب بن سفیان کی تاریخ کے تقل کیا ہے کہ رباح بن مہید ہ ہے حضرت ممر بن عبدالعزيزٌ نے فرمايا كدميں نے بھائى خضر الطبيع سے ملاقات كى انہوں نے مجھ بشارت دى كدميں اولى الامر بنوں گااور انصاف كروں گااس اُفقل کرے حافظا ہن حجر کھیتے ہیں کہ ہذا اصبح اسناد و قفت علیہ فی هذاا لباب ( کہ بیصالح ترین اسناو ہے جو مجھے اس بارے میںمعلوم ہوا )(الاصابیسنجہ ۴۵۷ ق) بحث کے نتم ہونے برحافظ ابن مجرٌ لکھتے ہیں کہابو حیانٌ فریاتے تھے کہ بہارے حدیث کے بعض شیوخ لینی عبدالواحدالعباس اخبلی کے بارے میں ان کےاصحاب بیعقید ور کھتے تھے کہان ہے حصرت خصر البطیع کی ملاقات ہوتی ہے چھر فرماتے ہیں بمارے شیخ حافظ ابوالفضل العراقی نے شیخ عبداللہ بن اسعد یافعی نے قبل کیا ہے کہ وہ حیات خضر الطبیع کاعقید ہ رکھتے تھے جب انہوں نے بیفر بایا تو ہم نے امام بخاری رحمة الله علیہ اورحر فی وغیر ہما کا انکارؤ کر کرویا و وان کی موت کے قائل تھے رپین کر د وغصہ ہو گنے اس کے بعد حافظ لکھتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسے حضرات کا زمانہ پایا ہے جوخصر الطبیخ سے ما! قات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں ے قاضی علم الدین بساطی بھی ہیں جوملک ظاہر برقوق کے زبانہ میں قاضی تھے۔حضرت امام پیمبقی رحمۃ اللہ علیہ نے ولائل النبو ہ صفحہ ۲۶۸ تَ ٤ ميں حضرت زين العابدينُ سے نقل كيا ہے كہ جب رسول ﷺ كى وفات ہوگئ تو حاضرين نے گھر كے ايك گوشہ ہے بية وازسى:

السلام عمليكم اهمل البيت ورحمة الله وبسركاتمه ان في الله عزاء من كل مصيبة و خلفاً من كل هالك و دركامن كل فانت فبا الله فتقوا و اياه فارجوا فانما المصاب من حرم الثواب

اے گھر دالوتم سب پراللہ کا سلام ہواوراس کی رحمت ہواوراسکی برکتیں ہوں بلاشباللہ کی ذات میں تسلی ہے ہرمصیبت ہے اور ہر بلاک ہونے والے کا بدل ہے اور ہرفوت ہونے والی چیز کی تلانی ہے ( یعنی کوئی کیسی مصیبت آ جائے اور کوئی کیسا ہی محبوب فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ تو بہر حال ہمیشہ حی اور قائم اور دائم ہے اس ہے محبت کرواس سے مانگوللبذاتم اللہ پر بھروسہ کرواور اس سے امیدر کھو کیونکہ اصل مصیبت زدہ وہ ہے جوثو اب ہے محروم ہوگیا )

یہ وازئ کر حضرت ملی رہے نے حاضرین سے فرمایا کیاتم جانتے ہو یہ کون صاحب ہیں؟ پھر فرمایا یہ خضر الطبیلا ہیں۔ اس کے بعدامام پہنی نے ایک ووسری سند سے یہ صفحون نقل کیا ہے پھر فرمایا ہذان الا سنساد ان و ان کانا ضعیفین فاحد ہما بشا کہ بسالاً حسر وبدلک علی انہ لہ اصلا من حدیث جعفر و اللہ اعلم لیمنی یہ وہنوں سندیں اگر چیضعیف ہیں کیکن ایک کو ووسرے سے تقویت کی ہے اور اس سے پہتا چاتا ہے کہ جعفر بن مجمد کی حدیث کی پچھاصل ہے جوحدیث کے راوی ہیں۔صاحب مشکلوۃ نے بھی صفحہ ۵۴۹ میں اس حدیث کوشل کیا ہےاور دلائل النبو ۃ کاحوالید یا ہے۔

سی میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ اور حیات کے بارے میں دونوں قول ہیں اور یہ کوئی ایسا مسلم بھی نہیں جس پر کوئی حکم شرقی مونو نے جواوران کی حیات و ممات کا عقیدہ رکھنا مؤمن ہونے کے لیے ضرور کی ہوبڑے بڑے اکا ہر میں اختلاف ہے۔ حقیقت کو پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں جولوگ حیات کے قائل ہیں یقینی طور پر ان کی بھی تغلیط نہیں کی جاسکتی۔ محد ثین میں امام بخاری اور بعض دیگر حضرات شدت سے ان کی حیات کا انکار کرتے ہیں اور دیگر محد ثین ان کی حیات کے قائل ہیں۔ سند کے اعتبار سے کسی مرفوع حدیث سے خابت نہیں ، وتا البتہ بعض صحابہ اور تا بعین ان کی حیات کے قائل ہیں ( گوان حضرات سے جوروایات پہنچی ہیں وہ بھی شکلم فیہ ہیں ) اور رہے حضرات صوفیا، کرام تو وہ نصرف ان کی حیات کے قائل ہیں ہیں بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کدان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔

وَيَسْعَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاتُلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكَّتَّا لَهُ اُور یے اوگ آپ سے ذوالقر مین کے بارے میں سوال کرتے ہیں ،آپ فر ماد پیجنے کہ میں ابھی تمہارے سائنے ارکا ذکر کرتا ہوں ، بلاغیہ ہم نے ذوالقر نبین کوزمین میں فِي الْأَرْضِ وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَيًا ﴿ فَٱتْبَعَ سَبَيًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا حکومت وفی تھی اور اے ہر چیز کا سامان ویا تھا۔ کچروو ایک راو پر روانہ ہو گیا یمبال تک کہ جب سوری کے جھپنے کی جگہ پر مہنچا تقر سورج کو ایک ساو تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًاهُ قُلْنَا لِذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تَعُدِّبَ وَامَّآ اَنْ تَتَّخِذَ چھہ میں ذوبتا ہوا پایا اور اس معتبد پر اس نے ایک قوم رکھی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین آپ ان کو مزا وہ فِيْهِمْ حُسْنًا۞ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهْ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهْ عَذَابًا تُكُرًّا ۞ وَامَّا مَنْ ادریاان می خوبی کاسفاملداختیار ً ، دیاس نظم کیا سونهم مختریب اے سزادیں تھے مجرود اپنے رب کی طرف وٹایا جائے گا سودوا سے براعذاب دے گا۔ادر جوایمان لایا الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهْ جَزَآءً إِلْحُسُنَى ۚ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۞ اور نیک قمل کیے اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے ، اور ہم اس کے بارے میں اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے ۔ پھر وہ ایک راہ پر روانہ ہو گیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلُ لَّهُمْ مِّنَ میاں تک کہ جب وہ ایسی جلّہ پر پہنچا جوآ فا ب طلوع ہونے کی جگہتی تو اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پرطلوع بور ہا ہے جن کے لیے 🗝 نے آ فاب ہے ور ہے دُونِهَا سِتْرًا۞ٰكَذَٰلِكَ ۚ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُنْبَرًا۞ ثُمَّ ٱتْبَعَ سَبَبًا۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ کوئی پردہ نہیں رکھا۔ یہ بات یوں ہی سے اور بم کوان مب چیز وں کی خبر ہے جواسکے باس تھیں۔وو پھرایک راہ پر جاایباں تک کے ایک جگہ پر پہنچ گیا جووہ پیاڑ وں کے السَّدَّيْنِ وَجَدَمِنَ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ﴿ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۞ قَالُوا لِذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوْجَ ورمیان تھی۔ ان بہاڑوں سے ورے اس نے ایسی قوم کو پایا جو بات بچھنے کے قریب بھی نہ تھے، دہ کینے گئے کہ اے ذوالقر نین الماشہ یا جو ج ماجوج

سِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَنِي آنْ يَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۞ ز میں شاد مجاتے میں ۔موکیا یہ ہوسکتا ہے کہ ہم آپ کے لئے اس شرط پر بچھ مال تن کرویں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا ویں لَّتَالَ مَا مَكَنِّنَ فِيْهِ رَبِّنْ خَيْرٌ فَاعِيْنُوْنِ بِقُوَّةٍ ٱجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا هُ ے جو پکھالخلیار واقتدار عظا فرمایا ہے وہ بہتر ہے ، سوقم قوت کے ساتھ میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک وٹی دیوار بنا ہوں گا۔ أَتُوْنِيْ زُبُرَ الْحَدِيْدِ ۚ حَتَّى ٓ إِذَا سَا وْ يَ بَيْنَ الصَّدَ فَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ﴿ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ْ نَارًا ﴿ میرے پاک اوہے کے نکڑے لے آؤیبال تک کہ جب دونوں سرول کے ورمیان کو ہرابر کر دیا تو تھم دیا کہ اسکو دھونگو، میبال تک کہ جب اس کوآگ بنا دیا قَالَ أَتُونِيٓ أُفَرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَهَا الْسَطَاعُوٓا أَنْ يَنْظُهَرُوْهُ وَمَا الْسَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۞ تہ ان سے کہا کہ میرے باس مچھار ہوا تانبا اوی تاکہ میں اس پر ڈال روں سو وہ اوگ نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ قَالَ هٰذَا رَخْمَةٌ مِّنْ رَبِّنْ ۚ فَاذَاجَاءً وَعْدُ رَبِّنْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّنْ حَقَّاكُ وَتَرَكْنَا والقرئمن نے کہا کہ مدمیرے رب فی طرف سے ایک رحت ہے موجب میرے رب کا وندوم آ جائے گا تو اس کو چورا چورا کی وی کے اور میرے رب کا وند وجی ہے۔ کچر ہم اس وان غْضَهُمْ يَوْمَبِذٍ يَّمُوْجُ فِي بَعْضٍ وَّ نُفِحَ فِي الصُّوْرِفَجَمَعْنْهُمْ جَمْعًا۞ْ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذٍ لِٓلْكِفِرِنْنَ ی کوچھوڑ دیں گے بعض بعض میں گھتے رہیں گے اور صور کھونکا جائے گا سوہم سب جی کوجمع کر لیس گے ۔ اور اس دن ہم کافروں کے سامنے دوزخ میش عَرْضًا ۞ الَّذِيْنَ كَانَتُ ٱغْيُنُهُمْ فِي غَطَآءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُونَ سَيْعًا۞ جن کی آجھوں پر میرک یاد سے بردہ بڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ کئے تھے۔ تفصل قصہ ہمغرے دمشرق کاسفر کرنا ہا جورج ہا جورج سے حفاظت کے لیے دیوار بنانا ندکورہ ہالا آیت میں ذ دالقر نمین کی تخصیت اوران کے مغرب اورمشرق کے اسفاراورا یک قوم کی درخواست کرنے پریا جوج ماجوج ہے حفاظت کرنے کے لیے دیوار ہناہ بنے کا تذکر وفر مایا ہے بیاہم پہلے لکھ حکیے ہیں کہ ملاء یہود نے قریش مکہ سے کہاتھا کہم محمد رسول اللہ ﷺ

#### ذ والقرنين كون تصان كانام كياتهااور ذ والقرنين كيوں كہاجا تا تھا؟

سبلاسوال کہ و والقر نمین کون تھے اور ان کا تام کیا تھا اور ان کو ذوالقر نمین کیوں کہاجاتا تھا؟ اس کے بارے میں اول تو یہ بھو لینا جا ہے۔

کہ بعض اوگوں نے ذوالقر نمین کواسکندر مقد و نی بتایا ہے جس کا وزیرار سطو (فلفی ) تھا۔ محققین کزر کیک بید بات ورست نہیں ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ فر والقر نمین (جنہوں نے یا جوج ما جوج کی حفاظت کے لیے ویوار بنائی تھی ) وہ

ایک مؤمن صالح آ وی تھی (اور بعض حضرات نے آئیس نبی بھی بانا ہے ) اور سکندر مقد و نی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جابر اور طالم

بادشاہ تھا۔ حافظ ابن کیٹر آن محید میں ہے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسکندر پیشر کا بانی تھا (جومصر میں ایک مشہور شہر ہے ) اور وہ

زوالقر نمین اول (جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے) ہے بہت متا خرتھا شخص (بانی اسکندریہ) حضرت سے الشیع ہے تقریباً قین سوسال پہلے

قوالقر نمین اول (جن کا ذکر قرآن مجید میں کہا ہے بعد حافظ ابن کیٹر تحریر فریاتے ہیں۔

وانسما نبهنا عليه لان كثيراً من يعتقد انهما واحد وان المذكور في القرآن هوالذي كان ارطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطاء كبير و فساد عريض طويل كثير فان الاول كان عبدامؤمنا صالحاو ملكا عاد لاو كان وزيره المخضر و قد كان نبيا على ما قررنا قبل هذا واما الثاني فكان مشركاً و كان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانيهما ازيد من الف سنة فيان هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان الا على غبى لا يعرف حقائق الامور . (البدابة والبهايه الربيان)

تر جمہ ............ بم نے اس بات پراس لیئے تنہیے کی ہے کہ بہت سے اوگ یوں تیجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس فر والقرنین کافہ کر ہے وہ وہی فر والقرنین کافہ کر ہے وہ وہی فر والقرنین کا ور برا میں اور بہت بڑی خرائی پیدا ہوجاتی ہے کیونکہ فر والقرنین اول (جس کافہ کر قرآن مجید میں ہے ) وہ وعید مؤمن تھے صال خاصان تھے اور ملک عاول تھے اور ان کے وزیر حضرت خضر تھے اور فور بھی بنی شرک تھا اور اس کا وزیر ایک فلسفی تھا اور ان وہ نوں کے در میان دو ہزار سے زائد مدت کا فصل تھا سویہ کہاں اور وہ کہاں؟ وونوں میں ایسے بی کوڑھ مخزآ دی کو اشتہا ہ ہوسکتا ہے جو حقائق الامور کو ضرجا نتا ہو)

یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ فہ والتر نین کون ہتے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے حافظ ابن کثیر آن کے نام کے بارے میں چندا توال نقل کئے جیں (۱) عبداللہ بن نسحاک بن معل (۲) مصعب بن عبداللہ بن قبال (۳) مرز وبان بن مرز بله (۳) صعب بن فی مرانڈ (۵) ہر من (۲) ہر دیس ، چر لکھا ہے کہ ووسام بن نوح کی نسل میں سے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ وو بی تھے۔ چونکہ قرآن مجید میں ان کالقب ہی ذکر کیا ہے نام اور نسل کا تذکر ہیں فرمایا اس لیے اتنازیا دواختیا ف بوااور اصل مقصود میں اس اختیا ف سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

عافظ ابن کثیر نے حضرت ابن نمر جی ہے۔ یہ بھی نقل کیا ہے کہ فوالغر نمین نبی تصاوراتی بن بشر نے قل کیا ہے کہ ان کے وزیراور مشیر حضرت خضر الطبط ان کے نشکر کے سب ہے اسکا حصہ کے امیر ہتھے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ازرتی وغیرہ نے فہ کر کیا ہے کہ فہ والغر نمین نے معشرت ابراہی الطبط ان کے بیال مشد علیہ السل کے باتھ پر اسل کیا اور اللہ کا استقبال کیا (علیم السلام) اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ذوالفر نمین نے پیدل جج کیا اور حضرت ابراہیم الطبط کوان کے آنے کاعلم ہوا تو ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے وعافر مائی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالفر نمین کے لیے یادل کو مخر کردیا تھا وہ جہاں جا ہے تھے ان کو لے جاتے اور ان کے لیے وعافر مائی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالفر نمین کے لیے یادل کو مخر کردیا تھا وہ جہاں جا ہے تھے ان کو لے جاتے

تقے۔والنّداعلم ۔

ذوالقرنین کالقب کیوں معروف ہوا؟ اس سوال کے جواب میں اول تو سمجھنا چاہیے کہ قرنین شنیہ ہے۔ قرن کا اور قرن عوما سینگ کے لیے استعال کیا جاتا ہے اور سوسال کی مدت کے لیے بھی لفظ قرن کا اطلاق ہوتا ہے۔ صاحب ّروح المعانی نے ان کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئ جہاں ہوتا ہے۔ صاحب ّروح المعانی نے ان کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئ جہاں ہوئا ہے ہوئے ہوئے ان کیار وقول کئے ہیں اور ان کے کھٹے کے بعد تحریفر ماتے ہیں۔ فیصما ما لا یکاد بصح العنی میں وو باتیں ہیں ہیں ہیں ایک قویر کیاں میں وو باتیں ہیں جو سینے ہوئے کے قریب بھی نہیں ہیں ایک گومت میں بعض یا تیں دل کو گئی ہیں ایک قویر کہ ان کے ماند سلطنت میں دوقر نیں ختم ہوگئی تھیں لیعنی دوسوسال سے زیادہ ان کی حکومت رہی۔ دوسرا میدکدان کے سرمیں دوسینگ تھے جیسے بکری کے کھر ہوتے ہیں اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شامداستعال کیا تا کہ انہیں چھپا کر دکھا جائے تیسرا میک دان کے تاج میں دوسینگ تھے اور چوتھا میک انہوں نے مشرق اور مغرب کا تھا ہر جانب کوا یک قرن سے تعبیر کیا گیا۔

آ فیآب' قیقت میں سمندر میں غروب نہیں ہوتا مگر سمندر ہے آ گے نگاہ نہ چینچنے کی وجہ سے سمندر ہی میں ڈو بتا ہوامعلوم ہوتا ہے جن حضرات نے سمندری سفر کئے ہیںانہوں نے بار ہایا ٹی کے جہاز میں بیر منظر دیکھا ہوگا۔

وہاں جو پنیج تو دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے اللہ جُل شانہ نے فربایا کہ اے ذوالقر نین تمہیں اختیار ہے خواہ ان کوعذاب دویعنی ابتدائی ان کے کفر کے وجہ ہے ) قبل کردویا ان کے بارے میں بڑی کا معاملہ اختیار کرویعنی ان کوایمان کی دعوت دو پھر نہ ما نیں تو قبل کر دینا۔ (ابیا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے دعوت ایمان پہنچ چی تھی وہ اس کے باوجود بھی کا فریتے اس لیے مستقل طور پر دعوت دیے بغیر بھی قبل معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے دعوت ایمان پہنچ چی تھی وہ اس کے باوجود بھی کا فریتے اس لیے مستقل طور پر دعوت دیے بغیر بھی قبل کرنے کا اختیار عطافر مادیا) ذوالقر نین نے عرض کیا کہ جم پہلے انہیں ایمان کی دعوت دیں گے (وعوت دین کے بعد) جس شخص نے ظلم کی راوا ختیار کی بین کفر پر بی برقر ارر ہاتو بھم اے سزادیں گے (قبل کریں یا اور کوئی صورت اختیار کریں اور بیری کہ بھر جب وہ اپنے رہ کے پاس والی اوٹا یا جائے گا یعنی موت کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگاتو دہ اے بڑی سزادے گا اور جو شخص دعوت تو توں کریں کا اور نیک عمل کرے گاتو آخرت میں اس کے لیے انمان وٹسل کے بدلہ بھلائی ملے گی (لیمنی جنت میں وظرف سے اس پر کوئی عمل کی از بانی ختی نہ ان کہ نہ کو اللہ کوئیا کہ نہ کہ بین کہ بین کہ بین بیا وہ بین کوئی عمل کی برنی ختی نہ برا کوئی ملی یا زبانی ختی نہ بارگاہ۔

تخذلِلگ یونسدای طرح ہے واقع ہے و مُصَلداً حَسطت بِمَا لَدَیْهِ خُبُوٰ اور ذوالقر نین کے پاس جو پیجے سامان وغیرہ تھااوران کوجو حالات پیش آئے ہم کواس کی پوری خبر ہے۔

حضرت ذوالقرنین نے جس قوم کوشر ق کے آخری حصییں پایا قر آن مجید میں ان کے بارے میں پنہیں بتایا کہ وہ مٹومن تھے یا کافر، اور نہ یہ بتایا کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین نے کیا معاملہ کیا۔اگریاوگ کافر تھے تو بظاہر وہی معاملہ کیا ہو گا جو مغرب کی جانب رہنے والوں کے ساتھ کیا۔ واللہ اعلم۔

ان پہاڑوں سے ورے ایک ایسی قوم کودیکھا جوکوئی بات بمجھنے کے قریب بھی نہھی۔ ( ذوالقرنین کی زبان تو کیا بہتے یہ آد لغت جاننے کی ہات ہے بمجھ ہو جھ بھی بس یونہی تھوڑی بہت تھی کیکن دشمنوں کی وجہ ہے پریشان بہت زیادہ تھے )

یا جوج ماجوج سے حفاظت کے لیے دیورا کی تعمیر ........ ذوالقر نین کا اقتدار دیکھتے ہوئے اپنی مصیبت ہے چھڑکارہ کے لیے (اشارہ وغیرہ کے ذرایعہ )انہوں نے عرض کیا کہ اے ذوالقر نین یا جوج ماجوج زمین میں فسادی ہے جیں (گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں یہ میں یہ لوگ ہم پر جملہ آور ہو کر قل وغارت گری کرتے ہیں اور ہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ) سوکیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے چندہ کر کے مال جمع کردیں اور اس شرط پرآپ کو دے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان روکنے دالی ایک آٹر بنادیں۔ (تاکہ وہ ہماری طرف نہ آسکیں)

د بوارکوکس طرح اور کس چیز سے بنایا گیا ....... والقر نین نے جواب دیا کہ مال جمع کرنے کی ضرورت نہیں بجھے میرے رب
نے جوا ختیار واقتد ارعطافر مایا ہے جس میں مالی تصرفات بھی شامل ہیں وہ بہتر ہیں ، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہتم اپ باتھ پاؤں کی طاقت
بین محنت و ہمت کے ذریعہ میر کی مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضوط آڑ بنا دوں گا۔ تم ایسا کرو کہ او ہے کے مکڑے لاؤ
(چنانچ مکڑے لائے گئے اور ان کو اینوں کی جگہ استعال کیا اور اس طرح ان کی چنائی کی کہ ان کے درمیان ککڑی اور کو کئے رکھتے جلے گئے )
یبال تک کہ جب پہاڑوں کے درمیان والے خالی جھے کو پیماڑوں کے برابر کر دیا تو تھم دیا کہ اب دھونکو (صاحب جا لین کہتے ہیں کہ بچو تک کے الات رکھ دیے گئے اور چارد ل طرف آگ جلادی گئی کہ ان گیا۔
کے آلات رکھ دیے گئے اور چارد ل طرف آگ جلادی گئی ) چنانچے ان لوگوں نے دھونکنا شروع کیا اور اتنا دھونکا کہ وہ لوہا آگ بن گیا۔

(اندر کی لکڑیاں اور کو کلہ تو جل گیا اور لو ہے کے نکڑے آگی کے طرح لال بوکر آپس میں جڑ گئے مضوط دیوار کے لیے تو بہی کافی تھا لیکن

انہوں نے مزید مضبوطی کے لیے بید کیا کہ تا بناطلب کیا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ میں تا نبالے آؤتا کہ میں تا نبا کواس پر ڈال ووں ،
پٹانچہ بچھا ہوا تا نبا اس لو ہے پر ڈال دیا جوخوب زیادہ برم تھا اول تو وہ خود ہی آپس میں مل کر جام ہو چکا تھا بھر اس کے اوپر بچھا ہوا تا نبا
ڈال دیا گیا جولو ہے کے فکز ول کے اندر بچکی بچھی جگہوں میں داخل ہو گیا۔ اور اس طرح سے ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ اس دیوار کی بلندی
اور پختگی اور چکنے بن کی وجہ سے یا جوج ما جوج نہاں پر چزھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے۔ جب ذوالقر نین دیوار بنا کرفار غ ہوئے تو
اور پختگی اور چکنے بن کی وجہ سے یا جوج ما جوج نہاں پر چزھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے۔ جب ذوالقر نین دیوار بنا کرفار غ ہوئے تو
کہنے گئے۔ ھلے آڈا رَ خُے مَدِّ مِنَّ دُہِنی کہ یہ میرے رہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے اور اس ویوار کا تیار ہوجانا مجھ پراللہ تعالیٰ کی بڑی
رحمت ہے جھے اس نے اس کام میں نگایا اور ان لوگوں کے لیے رحمت سے جن کو یا جوج ما جوج دکھ دیتے تھے اور غارت گری کرتے تھے
اب دیوار کے ادھر رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یا جوج ما جوج سے محفوظ فرما دیا۔

قَاذَ ا جَمَاءَ وَعُلُّ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ (سوجب مير برب) وعده آ پنچگا) ليعني جباس كفنا ہونے كاوقت موعود آ جائے گا تو ميرارباسے چوراچورا ہنادےگا وَ تَحَانَ وَعُـدُ رَبِّي حَقًّا (اور مير برب) وعده سچاہے) ليعنی اس نے جو پکھ وعدے فرمائے ہيں اور اپنی گلوق کے بارے میں خبریں دی ہیں وہ سب سجی ہیں ان کو وقوع ہونا ہی ہونا ہے۔

اس وعدہ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے اقول ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے وقوع قیامت مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے وقوع قیامت مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یا جوج ما جوج کا نکلنا مراد ہے جب وہ کلیں گے تو یہ دیوار ختم ہوجائے گی ،اور چورا چورا ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی میتول اس اعتبار سے زیادہ رائے ہے کہ اس کے بعدائی آیت میں (اس قول کے مطابق) یا جوج ما جوج کے نکلنے کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد نفخ صور کا تذکر ہے۔ یا جوج ما جوج کا نکلنا قیامت کی علامت میں سے ہے جبیسا کہ سور انہیاء کی آیت حَشَی اِذَا فَیتحَثُ اِنَّا جُونُ ہُو وَهُ مُ مِّنَ کُلِ حَدَبٍ بِنَّنْسِلُونَ کَ سے اور احاد بیٹ شریفہ سے ثابت ہور ہا ہے یا جوج ما جوج کے نکلنے کا جن روایات حدیث میں ذکر ہے وہ انشاء اللہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

وَتَوَرَّكَنَا بَعُضَهُمُ يَوُمَنَذِ يَّمُو مُ فِي بَعُض اورجم اس دن ان کواس حال میں چھوڑ ویں گے کہ ایک دوسرے میں گھتے رہیں گے۔ (لینی قیامت سے پہلے جب یا جوج ما جوج تکلیں گئو ایک دوسرے میں گڈیڈ ہوجا کیں گے اور اس طرح دنیا میں پھیل پڑیں گے ہلندا علی احدال قولین وروی عن ابن عباس رضی الله عنهما انه ادا دبه الذین تقوم علیهم الساعة ای یضطربون اضطراب البحر یختلط انسهم و جنهم من شدة الهول ذکرہ صاحب الروح (صفح ۲۲ ج۲۲)۔

وَنُفِخ فِی الصَّوُرِ فَجَمَعْنا هُمْ جَمُعًا اورصور پھونک دیاجائے گاستہم ان سب کوجی کریں گے وَعَرَضُنَا جَهَنَّم یَوُمَنِیدِ لِلْکَافِرِیْنَ عَرْضًا (اوراس دن ہم کافروں کے سامنے دوز خ کو پیش کردیں گے ) اَلَّذِیْنَ کَانَتُ اَعْیُنُهُمْ فِیُ عِطَاآءِ عَنُ ذِکُوِیُ (جن کی آنکھوں پرمیری یادے پردویڑا ہواتھا) وَکَانُوا اَلا یَسْتَطِیْعُونَ سَمُعًا (اوروہ مَن بھی نہ سکتے تھے)

چونکہ ذوالقرنین کا واقعہ قریش مکہ کے سوال پر بیان کیا گیا تھا اور بیسوال انہیں یہودیوں نے سمجھایا تھا اور جواب ملنے پر بھی نہ شرکین کہ نے اسلام قبول کیا اور نہ یہودیدیند نے اس لیے آخر میں ان کوقیامت کا دن یا و دلایا اور بتایا کہ ہم سب کوایک ایک کر کے جمع کرلیس کے اور کوئی نئے کرنے نگل سکے گا ، کا فر دوزخ میں جا کیں گے انہوں نے اپنی آٹھوں پر پر دہ ڈال رکھا تھا اور حق سننے کو تیار نہ سے اپنی قوت سامعہ اور باصرہ دونوں کو معطل کر رکھا تھا لہٰذا انہیں حق سے منہ موڑنے کی سزا ملے گی۔

#### قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کا نگلنا

سورة انبیاء کی آیت تریفہ جوہم نے اویر نقل کی صلے دوبار وپڑھنے اور ترجمہ ذبین شین سیجے۔ ختی آذا فُت حَتْ بِا جُوجُ وَمَا جُو جُوهُمُ مِّن کُلِّ خذبِ یَنْسِلُونَ کیہاں تک کہ جب یا جون ماجوج کھول دینے جا کمیں گے اور وہ براونچی جگہ سے جلدی جلدی انگل پڑیں گے۔

. اس آیت میں قیامت کے قریب یا جوج ما جوج کے نکلنے او رکھیل پڑنے کا ذکر ہے ۔ تعلیج مسلم صفحہ۳۹۳ج۲ میں ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشہ قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کہ دس علامات کاظہور نہ ہوجائے۔

- (1) مشرق میں اوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا واقعہ پیش آنا۔
- (۲) ای طرح مغرب میں زمین میں دھنس جانے کاواقعہ پیش آنا۔
  - (٣) جزيره عرب مين هنس جانے كاواقعه پيش آنا۔
    - (۴) دھوال طاہرہونا۔
      - (۵) دجال کانکلنا۔
- (٢) دابة الارض كاظامر بونا\_ (بيغاص قتم كاچوپايا بوگاجوزيين سے نكلے گاجس كاذكر سورة تمل ميں ہے)
  - (٤) ياجوج ماجوج كانكلنا\_
  - (۸) پھیم کی جانب ہے سورج کا نگلنا۔
  - (٩) عدن کے درمیان ہے ایک آگ نکلنا (جواوگوں کوان کے محشر کی طرف جمع کرے گی)
    - (١٠) تعييني الطيخ كانازل مونايه

ک سیم مسلم صفحہ ۲۰ میں و جال کے تل ہو جانے اور حضرت عیسیٰ الظامین کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چبروں پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر کرنے کے بعد یا جوج کے جبروں پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر کرنے کے بعد یا جوج کا جوج کے بعد یا جوج کے انگلے کا ذکر ہے جس کی تفصیل میں جب کدرسول اللہ کی نے ارشاد فر مایا کہ بیسیٰ الظیمن کا حال میں ( لیعنی قتل ، جال کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے میں ) ہوں گے کہ ان کی طرف اللہ پاک کی وحی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو محلوں کے کہ ان کی طرف اللہ بیا ہوں کہ بیسی کے کہ انہوں کے بعد کی محلوں کر طور پر تشریف لے جائیں گے ) اور اللہ تعالی یا جوج کا جوج کو تھیج دے گا۔ اور وہ عسلی ایسی کی سال اور کو مساتھ کے کرطور پر تشریف لے جائیں گے ) اور اللہ تعالی یا جوج کا جوج کو تھیج دے گا۔ اور وہ

باندی سے تیزی کے ساتھ دوڑ پڑیں گے۔ (ان کی کثرت کا بیعالم ہوگا کہ ) جبا گلاگروہ بحیرہ (لفظ بحیرہ بحرہ کی تصغیر ہاورطبریہ اردن کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہے وہاں ایک نہر ہے اس کو بحیرہ سے تعبیر کیاجا تا ہے )

صیح مسلم میں یہ جوروایت ہے کہ یا جونج ہا جوج کی جمّاعت کا پہلا حصہ بحیر دطبریہ پرگزر جائے گا تو سارا پانی پی لے گا بیبال تک کہ پیچھے آنے والی آئییں میں کی جماعتوں کے لوگ اسے دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ یہاں بھی پانی تھا۔اس سے اردن والا بحیرہ طبریہ مراد ہے۔(علامہ یا تو ہے حوی نے علامہ از ہری نے قال کیا ہے کہ یہ بحیرہ دس میل لسبااور چھمیل چوڑا ہے ) کے اس پانی پر جب ان کا اگلاگروہ گذرے گا تو تمام پانی پی جائے گا (اورائے خشک کردے گا)ان کے پچھلے لوگ اس تالا ب پر گذریں گے تو کہیں گے کہ اس میں بھی پانی ضرورتھا۔

اس کے بعد چلتے چلتے خمر پیاڑتک پینچیں گے جو بیت المقدر کا ایک پیاڑ ہے بیبال پینچ کرکہیں گے بم زمین والوں کو توقعل کر چکے آ وَابِ آسَانِ والوِلِ أَقِبْلَ كُرِينِ - چِنانچِهانِے تیروں وَآسَان کی طرف پھینکیس کے جنہیں اللہ تعالیٰ (اپنی قدرت ہے)خون میں ڈوبا بیوا والیس فریاہ ےگا۔(یا جوج ہاجوج زمین میں شروفساد محار ہے ہوں گے )ادراللہ کے نبی( حضرت نعیسیٰ الظیفیٰ )اپنے ساتھیوں کے ساتھہ ( کو د طوریر ) گھرے ہوئے ہوں گے حتی کہ ( اس قدر حاجت مند ہوں گے )ان میں سے ایک شخص کے لیے بیل کی سری ان سوویناروں ے بہتر ہوگی جوآئ تم میں ئے س کے پاس ہوں (پریشافی وورکرنے کے لئے) اللہ کے نبی پیشی ایٹی اوران کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑ گڑا 'نیں گے(اور یا جوج ماجوج کی ہلا کت کے لئے وعا کریں گے ) چنا نچےالند تعالیٰ یا جوج باجوج پر( بکریوںاوراوننوں کی ناک میں نکلنے والی ) بیاری بھیج دے گا جسے اہل عرب نعف کہتے ہیں۔ یہ بیاری ان کی گر دنوں میں نکل آئے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مرجا کمیں مے جیسے ایک بی شخص کوموت آئی اور سب ایسے پڑے ہوئے مبول کے جیسے کسی جانورنے بھاڑ ڈالے ہوں اان کے مرجانے کے بعداللہ کے بی حضرت عیسیٰ الطبیحاوران کے ساتھ ﴿ کوہ طورے ) از کرز مین پر آئمیں گے اورز مین پر بالشت بھرجگہ بھی الیمی نہ پائنیں گے جوان کی چر بی اور بداوے خالی ہو،الہنرااللہ کے نبی عیسی الظیمیں اوران کے ساتھ اِللہ کی جناب میں گز گڑا کمیں گے اور و عا کریں گے کہا ےاللہ!ان کی چربی اور بد بو ہے جمیں محفوظ فریاہ ہے ،لبندااللہ تعالیٰ بڑے بڑے برئے برند بے بھیج دے گاجو لیم لیمیاہ نوں کی گرونوں کے برابر ہوں گے یہ پرندے یا جوج ماجوج کی لاشوں کواٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ جا ہے گا پھینک دیں گے بھراللہ تعالیٰ ہارش بھیج دے گا جس ہے کوئی مٹی کا گھر اور کوئی خیمہ نہ بیچے گا اور بارش ساری زمین کودھو کر آئینہ کرطرح کرے گی۔ (للبغا حضرت عبیلی الظفیٰ اور آپ کے ساتھ آرام سے زمین پرر ہے لگیں گے اوراللہ تعالیٰ کاان پر بڑافضل وکرم ہوگا )اوراس وقت زمین کو( اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ) حکم دیا جائے گا کہا پنے پھل اگاد ہےادراپی برکت واپس کردے چنانچہ زمین خوب پھل اگائے گی اور د ہاپی برکتیں ہاہر پھینک و بےگی (جس کا · تیجہ بیہ وگا کہ )ایک جماعت ایک انار کو کھایا کرے گی ( کیونکہ آنار بہت بڑا ہوگا )ادرانار کے جیلکے کی چھتری بنا کر چلا کریں گےاور دودھ میں ہمی برکت دے دی جائے گی حتی کہ ایک اوفزی کا دورہ بہت بڑی جماعت کے (پیٹ کھرنے کے لیے ) کافی ہوگااورایک گائے کاوووھ ایک بڑے قبیلے کے لیے اور ایک بکری کا وووھ ایک جھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔مسلمان ای میش وآرام اور خیر و برکت میں زندگی گزار رہے :وں گے کہ (قیامت بہت ہی قریب ،وجائے گی )اور چونکہ قیامت کافروں پر قائم ،وگی اس لئے )احیا تک اللہ تعالیٰ ایک عمد وہوا بہیجے گا جبمسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہرمؤمن اورمسلم کی روح قبض کر لے گی اور بدترین اوگ باقی رہ جا 'میں گے جو گدھوں کی طرح (سب کے سامنے بے حیائی کے ساتھ )عورتوں ہے زنا کریں گے آئبیں پر قیامت قائم ہوگ ۔

سورۃ الانبیاء کی آیت کے سیان اور سیح مسلم کی احادیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج کا ذکانا اور دنیا میں پھیل پڑنا یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ سیح کے سلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت میں الظامی کا مزول ہوگا پھر د جال ظاہر ہوگا میسٹی الظامی السامی السامی السامی کے اس تر تیب کے خلاف جو شخص کوئی بات کے گاوہ جھوٹا ہے۔ جب سے و نیاوالوں نے تاریخ کی دنیا میں قدم رکھا ہے اور اپنے طور پر پھی کتبات دیکھ کر اگر کی جو کھا گیاں کر کے ، اور جو پھی میہودیوں کی کتابیں پڑھ کر اور پھی نی بوئی باتوں پر ایمان لا کر تاریخ پر کتابیں لکھووئ ہیں اس وقت ہے لوگ کے ایس کہنے گئے ہیں کہ یا جوج ما جوج کا خروج ہو چکا ہے یہ لوگ تا تاریوں اور مغربی اقوام کو یا جوج ما جوج کے ہیں بلاشہتا تاریوں کا فتذ بہت بڑا فتذ تھا اور یور پین اقوام نے جو افریقہ اور ایشیا کے اتاریوں اور مغربی اقوام نے جو افریقہ اور ایشیا کے ختاف مما لک پر قبضہ کرنے کے لیے خون کے دریا بہائے ہیں اور اب آئینی اور قانونی رنگ میں فساد ہر پاکر رہے ہیں ان کا فتذ بھی بہت

برا ہے مکن ہےان میں سے کچھ لوگ یا جوج ہاجوج میں سے ہول کیونکہ بعض علمانے سلف نے ان کے بہت سے قبیلے بتا ہے ہیں۔وفسی عبىدالرزاق عن فتادة ان ياجوج ما جوج اثنتان و عشرون قبيلة بني ذوالقرنين السدعلي احدي و عشرين وكانت واحدة منهم خارجة للغزو قبقيت خارجه و سميت الترك لذالك و قيل يا جوج من الترك وما جوج من الدبلم (یعنی یاجوج ماجوج کے بارہ قبیلے ہیں جن میں ہے اکیس کے گردذوالقرنین نے دیوار قائم کی جبکہ ایک قبیلہ لڑائی کے سلسلہ میں لکلا ہواتھا چنانچہوہ قبیلہ دیوارہے باہر ہی رہ گیا ترکوں کوترک اس وجہ ہے کہاجا تا ہے۔اور کہا گیا ہے کہ یاجوج کا تعلق ترک سے تھااور ماجوج کا دیلم ہے )( روح المعانی ص ۳۸ ج۱۷) کیکن وہ خروج جس کا قر آن دحدیث میں ذکر ہے ابھی نہیں ہواوہ قرب قیامت ہوگا۔قرب تیا مت کی دوصورتیں ہیں ایک بیہ ہے کہ قیامت کے بالکل ہی قریب کسی علامت کاظہور ہواور دوسری صورت بیہ ہے کہ اس وقت سے پہلے ہوا بھی یعنی قیامت کے واقع ہونے میں دیر ہو۔علایات قیامت تو عرصہ دراز سے شروع ہں خود آنخضرت ﷺ کی بعثت بھی قیامت آنے کی خبردیتی ہے آئے نے فرمایا کدمیں اور قیامت اس طرح بیجیجے گئے اور آپ نے شبادت کی اور نیچ کی انگلی کو ملا کر بتایا۔ (مثلوۃ المصابح سفحہ ۴۸۰)اورآ پؑ کے بعد بھی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہور ہی ہیں یا جوج ماجوج کاخروج بہت دیر میں ہو گا جیسا کہ دنیا کے احوال بتارہے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے معلوم ہوا کہ 🔠 جوج ماجوج جب نکلیں گےتو ان کا اول حصہ بحیرہ طبریہ کا سارایانی پی جائے گا۔اور وہ اوگ پربھی تیر پھینکیس گے اور پھر وہ نغف بیاری بھیج کر ہلاک کر دیئے جائیں گےاوران کے بعد حضرت عیسی الفلیلا دیما میں مسلمانوں کے ساتھ امن وابان ہے رہیں گے اور زمین اپنی برکتیں ن<sup>مال</sup> دے گی بچلوں میں اور دودھ میں خوب زیادہ برکت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ابھی وجود میں نہیں آئیں لہٰذایا جوج ماجوج کاوہ ظہور بھی ابھی نہیں ہواجس کاذکر قیامت کی قریب ترین علامتوں کے ذیل میں کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے شب معراج میں حضرت عیسی النظی نے بیان کیا کہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعدان کی لاشوں کو مندر میں ڈال دیا جائے گا۔اوراس کے قریب ہی قیامت آنے والی ہوگی۔ف عصد المسی متبی کان ذالك كمانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري اهلها متى تفجو هم بو لا دتها ( سنن ابن ماجه فتنة الدجال و حروج عیسی بن مریم و حروخ یا جوج وما جوج ) (مجھے بتایا گیاہے کہ جب ایساموگا لوگوں سے قیامت ایسے قریب ہوگی جیسے کوئی حمل دالی عورت ہوجس کے دن بورے ہو چکے ہوں پہنیس کددہ کب احیا مک بحیہ جن دے)

قال صاحب مصباح الزجاجة لهذااسناد صحبح ورجاله ثفات (صفح٢٠٢٠٣)

قبول کرلو کیونکہ (تمہارے اور یا جوج ما جوج کے درمیان تعداد کا تناسب یوں ہے کہ )تم میں سے ایک شخص اور یا جوج ماجوج میں سے ہزار شخص ہوں گے۔ (سیجے بخاری صفح ۱۷ سے بال صدیت ہے معلوم ہوں کہ یا جوج ماجوج بھی حضرت آ دم الطبیح کی ذریت میں سے ہیں۔ حافظ ابن مجر نے حدیث بالا کی شرح لکھنے کے بعد لکھا ہے۔ ( کہ یہاں اس حدیث کو جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے اس میں یا جوج ماجوج کی کثرت تعداد کی طرف اشارہ کرتا مقصوو ہے اور سیامت ان کی ہنسوت ، ۱۴۱۰ کی نسبت رکھتی ہے ) ظاہر ہے کہ آئی بڑی بھاری تعداد میں ان قو موں کا ظہور نہیں ہوا جنہیں بعض لوگ یا جوج ماجوج کے ظہور موجود کا مصدات بتارہے ہیں۔

سید ذوالقر نین کہاں ہیں؟ .....، مؤرضین نے کھا ہے کہ یاجوج ماجوج کے فساداور شرارتوں اور دیگرا تو ام پرحملہ کرنے کے واقعات برابر پیش آتے رہتے تھان کے شرہے بیچنے کے لیے ایک سے زیادہ دیواریں بنائی گئیں۔ان میں سے زیادہ شہور دیوار چین ہے۔اس کا بانی تغفور چین کا بادشاہ بتایا جاتا ہے۔لیکن دیوار چین وہ دیورانہیں ہے جو ذوالقر نین نے بنائی تھی اس کے بارے میں تو تصریح ہے کہ لو ہے اور تا نے سے بنائی گئی اور ویوار چین میں یہ بات نہیں ہے۔ود سری دیوار وسط ایشیا میں بخارا اور تر مدہ کے قریب داقع ہے اس کے کل وقوع کا نام در بند ہے۔تیسری دیوار داختان میں واقع ہے بیدر بنداور باب الا بواب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی دیوارائی دیوار کے مغرب میں ہے جو دو یہاڑوں کے درمیان ہے یہ چوتھی دیوار قفقا زیا کوہ تو قاکے تریب ہے جیسا کہ ابن ضلدون کے بیان ہے معلوم ہوابعض اہل تاریخ کا ربحان اس طرف ہے کہ یہی ذوالقر نین کی بنائی ہوئی ہے۔

ریتو ظاہر ہے کہ جود بوار تو ہے اور تا بنے کی بنی ہوئی نہیں ہے وہ بہر حال حضرت ذوالقر نمین کی بنائی ہوئی نہیں ہے یا قوت تموی نے جمم البلدان میں سدیا جوج ماجوج کاعنوان قائم کیا ہے اور اس میں تین صفحات خرج کے ہیں اور بہت می جیب با تیں گھی ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ وائس فی سدیا مراد سے بین فلک المحزر نے پانچ رہبر ہے کہ وائس فی ساتھ کرد ہے ۔ چلتا البنی جگہ پر پہنچ جہاں ایک چکنا پہاڑ تھا اور اس کے ورمیان ایک ایسی وادی کا درہ تھا جس کا چوڑا وُ ایک سو پچاس ہاتھ تھی اور وہاں ایک او ہے کا درواز ہ بھی تھا جس پر قفل پڑا ہوا تھا وہاں ہے بیاوگ ہیں سے بیاوگ شہر مسرو من دای تک واپس آگئے میان کا آنھ ماو کا سفر تھا۔ بیساری باتھی لکھنے کے بعد علامہ یا قوت لکھتے ہیں ( میں نے سد ذوالقر نمین اشہر مسرو من دای تک واپس آگئے میان کا آنھ ماو کا سفر تھا۔ بیساری باتھی کی بعد علامہ یا قوت لکھتے ہیں ( میں نے سد ذوالقر نمین

کے بارے میں وہ لکھ ویا ہے جو کتا ہوں میں لکھا ہوا پایا اور اس میں ہے کسی چیز کے بارے میں سینے ہونے کا یقین نہیں کرتا کیونکہ روایات مختلف ہیں اور سینے علم الند تعالیٰ ہی کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سد ذوالقر نمین موجود ہاں کاؤ کرقر آن مجید میں آیا ہے )

مفسراین کثیر نے بھی واٹھ باللہ کے بیسے ہوئے اس وفعہ کاؤ کرکیا ہے اور مورخ این خلدون نے شفہ 2 میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کین صاحب روح المعانی صفح ۲۲ کا فریاتے ہیں کہ نقات المورضین ملی تضعیفہ پھر کیستے ہیں و انسه عبضدی کذب لما فیہ مما تسابہ عنه الأیقہ کھما لا یہ خفی علی الواقف علیہ تفصیلا (میر سنزو کیک بیقت جوٹ ہے کیونکہ اس وہ باتیں ہیں جو آیت کر میر کے توقعہ جوٹ ہے کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو آیت کر میر کے توقعہ جوٹ ہے کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو آیت کیا میں موجود ہوئے ہے کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو آیت ہی نام ہے بھی نہ وہ باتی ہیں ہو ہوائے اس کے علاوہ باقی کی فی کر دیتے ہیں یہ ان اوگوں کی جہالت ہاں کا میسب جگہ چھر بھی ہیں یہ وہ باتی ہی اس سے دیوار نہ کورکا موجود نہ ہونا ان زمنہیں آتا ہیاں اوگوں کا عدم احلم ہے جو علم العدم تو تازم نہیں ہے باتی کا وہ کی ہوئی ہی تا تابی ہی اور کی سب جگہ کی اس میں بھی جھتا تھا کہ ایشیا کہ میں ہوا کہ ہوں ہوا کہ ہوں ہوا کہ ہوں ہوا کہ ہوں کی اس میں بھی معلوم ہوا کہ یہ ہند وستان نہیں بلکہ بیا کہ ستاعل براعظم ہے پھر عرصتہ دراز کے بعد آسر یکیا کا ظہور ہوا اس طرح سے یا جوئ ما جوئ کا عمرہ کا اس میکھ کرا تر گیا۔ بعد عیں معلوم ہوا کہ یہ ہند وستان نہیں بلکہ بیا کہ ستاعل براعظم ہے پھر عرصتہ دراز کے بعد آسر یکیا کاظہور ہوا اس طرح سے یا جوئ ما جوئ کا عدی کا عدم آسل میں کہ اس کا وہود تی نہیں ہوئی کا جوئ ما جوئ کا جوئ کا جوئ کا جوئ کی دیل نہیں کا دور اور اور اور اور اور اور اور اور القر نمیں کا ان منتقش کو تعل میں اس کی دیل نہیں کا دور کیا دور تور کی دور کی ہوئی کہ ہوئی کیں کیا ہوئی کی دیل نہیں کے دور کی کیس کے دور کی کیس کے دور کیا ہوئی کی ہوئی کیس کے دور کی کیس کی دیل کیس کی دیل کہیں کے دور کی کیس کو کیل کیس کے دور کی کیس کو کیل کیس کیا کہ کوئی کیس کی کیس کی کیل کیس کی دیل کیس کی کیل کیس کوئی کیل کیس کوئی کیس کوئیل کیس کی کیل کیس کی کوئیل کیس کوئیل کیس کوئیل کیس کوئیل کیس کیس کیس کیل کیل کیس کی کیل کیس کی کیل کیس کیس کیس کیس کیس کیس

دیوار ندکورکباں ہے اور یا جوج ماجوج کا کون ساعلاقہ ہے اس کے جاننے پرکوئی اسلامی عقیدہ موقوف نبیس اور قرآن کی کس آیت کا سمجھنا بھی اس پر موقوف نبیس ہے مؤمن کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی خبر پر ایمان لائے۔ (واللہ الهادی الی سبل الرشاد)

یا جوج ما جوج غیر عربی کلمات ہیں ....... یا جوج با جوج کے بارے میں صاحب روح المعانی اور ویگر مفسرین مؤخین نے کا جوج ما جوج کے یہ ہے۔ اس کے بارے میں مختلف اتوال کلا جائے کہ یہ حضرت نوح القلام کے بارے میں مختلف اتوال میں بعض محققین کا فرمانا ہے کہ کوہ قفقا زکے پیچھے یہ دونوں قبیلے رہتے ہیں ایک کانام اقوق اور دوسرے کانام ماقوق ہے۔ اہل عرب میں ۔ بعض محققین کا فرمانا ہے کہ کوہ قفقا زکے پیچھے یہ دونوں قبیلے رہتے ہیں ایک کانام اقوق اور دوسرے کانام ماقوق ہے۔ اہل عرب نے اس کو معرب کرلیا ہے کہ کو فقط کو ماجوج بنالیا ہے اصل جمی کھنے افغا کہ اور میگا گئا کا معرب ہے ، کسی نے چین اور ماچین کو اصل لفظ کسی نے گاگ اور میگا گئا کا معرب ہیں عربی ہیں ہیں ہو تعدم الفراف ہے وہ جمین ہوتا ہے جو بھی صورت حاصل ہوا تناتو واضح ہے کہ یہ وہ وہ نے کہ بیانچ اور بیچ ہے مشق ہیں یہ کتہ بعدالوقوع معلوم ہوتا ہے جو اور علم کی وجہ ہے ہے۔ اور یہ جو بحض مورضین نے احمال بیدا کیا ہے کہ بیانچ اور بیچ ہے مشق ہیں یہ کتہ بعدالوقوع معلوم ہوتا ہے جو وسب بان لیے اور یوں فرباویا کہ تا نیٹ قبیلہ کے اعتبار ہے ہے۔ واللہ توالی آیا تو انہوں نے علیہ تا اور تا صیف و وسب بان لیے اور یوں فرباویا کہ تا نیٹ قبیلہ کے اعتبار ہے ہے۔ واللہ توالی اللہ السواب۔

فا کرہ..... علی جانے والے یہی میں اس پر حافظ ابن کثیر نے البدایة والنہائی میں سے ایس اور سب سے زیادہ اور میں سے ایس اور سب سے زیادہ اور خیس جانے والے یہی میں اس پر حافظ ابن کثیر نے البدایة والنہائی میں بیاشکال کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نی نیمی آیا تو وہ دوز خیس کیے جائیں گے پھراس کا جواب و ہے ،وئور ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا شَحَنَّ مَعَذَبِیْنَ حَنَّی نَبُعَتْ رُسُوْلًا اس سے واضح ہوتا ہے کہ جوبھی کوئی شخص یا جماعت عذاب میں متلا ہوگی سب کے پاس کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا گیا ہے (البت اس

رسول کے معنی میں عموم ہے خواہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا بوارسول پہنچا بہوخواہ اس کے رسولوں میں ہے کسی کا بھیجا بوا و الدرکسی جگہ رسول کا پہنچنا یا ان کے کسی قاصد کا پہنچنا ہمار ہے تلم میں ہونا ضروری نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں ہے؟ا ہے اپنی مخلوق کے اور اپنی مخلوق پر کس طرح پر ججت قائم فرمائی ہے وہ اس کو جانتا ہے۔

اَفَحَسِبَ الَّذِیْنَ كَفَرُوٓا اَنْ یَّتَخِذُ وَا عِبَادِی مِنْ دُوْنِیٓ اَوْلِیٓآءَ ﴿ اِنَّاۤ اَعۡتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِیْنَ نُزُلَّا۞ ﴿ يَهِ جَمِي ﴾ وَرُونَ كُونِهِ فَالَ هِ مَهِ مِحْدِدَ كُرِيرِ عِندِن كَوَارِمَادَ عَالِينَ اللهِ عِنْدِنَ كَوْمِانَ عَامِرَ مِنَا لَا عَبِيهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قُلْ هَلْ نُنَتِئَكُمْ بِالْوَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا ۞ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيُوةِ الدُّنيَا وَهُمْ

آپ فرما دیجئے کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتا ویں جو انمال کے امتیار ہے بالکل خمارہ میں میں ، یہ دولوگ میں جن کی کوشش ، نیادی زندگی میں ضائع :وگئی اور وہ مجھو

يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۞ اُولَلْإِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِايْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَايِهِ فَحَبِطَتُ

ے میں کہ وہ اچھا کام کر رہے میں ۔ یہ وہ لوگ میں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ماقات کا انکار کیا

عَمَا لَهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْهَةِ وَنَى نَا ۞ ذَلِكَ جَزَآ وُّهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْ

و ان کے المال حبط ،و گئے سوہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے ، بیان کی سزا :و گی لینی دوزخ اس وجہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا

وَاتَّخَذُوۤ الْمِنِّي وَرُسُلِي هُزُوًا ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَلِوا الصَّلِحْتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّْتُ الْفِرْدَوْسِ

در میرنی آیتول کا اور میرے رسولوں کا خداق بنا لیا باشہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کے ان کی میمانی فردوس

نُزُلِّا ﴿ غَنْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۞

کے باغ میں ووان میں ہمیشہ رمیں گے و بال سے ووکبیں جانا نہ جا ہیں گے ..

کا فرسب سے بڑے خسارہ میں ہیں،ان کی سعی بے کارہے، اعمال حبط ہیں اور بےوزن ہیں

سورہ کہف ختم ہونے کے قریب ہے آیات بالا میں اولاً کا فروں کوان کے گفریدا ٹمال پر تنبیبے فرمائی اور آخرت میں ان کے عذاب سے باخبر کیا۔ پھراہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔

کافروں کے بارے میں فرمایا کہ آمہیں پہلے ہے بتادیا گیا ہے کہ گفر کا انجام براہے ،ان کے لئے دوزخ ہے بھربھی کفر پر جے ہوئے ہیں اورشرک اختیار کئے ہوئے ہیں میرے بندول کواپنا کارساز بنارکھا ہے اوراس کواپنے لئے بہتر ہجھتے ہیں۔کفراورشرک کو بہتر سجھنا حماقت اور جہالت ہے۔کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔اس سے ان کی مہمانی ہوگی۔

کافروں کی تی تشمنیں ہیں ان میں ہے بہت ہے تو ایسے ہیں جواللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے قائل نہیں اور دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اوراسی کوسب کچھ مجھتے ہیں اور پچھاوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کین شرک میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جودین جیجا ے اسے نہیں مانتے دوسرے دینوں کو اختیار کئے ہوئے ہیں ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جوعبادت کے عنوان سے بڑی بڑی کئنتیں ادر ریاضتیں کرتے ہیں ادر بہت سے ایسے ہیں جو دنیا پر پلے پڑے ہیں ان اوگوں کی دنیاوی گفتیں اور ندہمی ریاضتیں سب برباد ہیں بیاوگ انحال کے اختبار سے بدتزین خسار دمیں ہیں کیونکہ آخرت میں ان انحال پر پچھ نبیں مانا نتیجہ تو بیا دگا کہ نہ صرف انعابات سے محروم ،وں ' کے بلکہ عذاب میں پڑیں گے اور وہ بجھ یوں رہے ہیں کہ ہم انتھے کا م کررہے ہیں۔

اُولَىْنِكُ الَّـذِيْتَ كَفَرُوا بِايَاتِ رَبِيهِمْ وَلِفَالَهِ فَحَبِطَتُ أَعُمَالُهُمْ (بيودادگ مِن جنبول فاپ رب آيات ادراس كى ملاقات يعنى قيامت كون كا انكاركيا موان كسب اعمال حيط يعنى غارت بمول كان پرانميں كِيْمَيْس مِلْكًا) فَلَا نَقِيْمُ لَهُمْ مِوْمُ الْقِيَامَةِ وَزُنًا (موجم قيامت كون ان كي لِنُهُ وَنُ وزن قائم ندكري ك)

حدیث شریف میں لفظ المعطیسم المسمین وارد: داہے اس کا ظاہر کی ترجمہ آو دی ہے جو ظاہر الفاظ ہے معلوم ، درباہے کہ بڑے اور موٹے تازے اوگ آئیں گے جن کاوزن اللہ کے نزدیک مجھر کے پر کے برابر بھی شہ وگا۔ اس میں جولفظ المعطیسم ہے اس سے ونیاوی پوزیشن اور عبد الدر مرتبہ مراد ہے بڑے بڑے عبدوں دالے ، بادشاہ صدر ، مالدار ، جائیداد دالے میدان قیامت میں آئیں گے دہاں ان کی حیثیت مجھمر کے برکے برابر بھی نہ ہوگی۔

گا۔اس وقت آئی صیل تھلیں گی اور سمجھ لیں گے کہ سراسرنا کا م رہے۔

یہود ونصار کی اورمشر کین و کفار جود نیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیک کام کرتے میں مثلاً پانی پلانے کے لیے جگہ کا انتظام کرتے میں مثلاً پانی پلانے کے لیے جگہ کا انتظام کرتے میں اورمجبور کی مد دکرگزرتے میں یااللّہ کے ناموں کاور درکھتے ہیں السے غیسر ذلک اس قسم کے کام نجات نبدلا کئیں گے۔ ہندوؤں کے سادھوجو ہڑی ہڑی ریافتیں کرتے میں اورمجابدہ کر کے فنس کو مارتے ہیں اور نصار کی کے رام ہب ادر یا دری جو نیکی کے خیال سے شادی نہیں سادھوجو ہڑی ہود میں ، وہ قیامت کے روزنیکیوں کرتے ان کے تمام افعال بے سود میں آخرت میں کفر کی وجہ ہے کچھونہ یا نہیں گے۔ کافر کی نیکیاں مردود میں ، وہ قیامت کے روزنیکیوں سے ضالی ہاتھ مول گے۔

سورة ابرائیم میں ارشادہ مقبل الَّذِیْنَ خَصْرُوُ ابِسِ بِیهِمُ اَعْمَالُهُمْ کَرَمَا فِهِ السَّنَدَّتُ بِهِ السِرِیْحُ فِی یَوْمِ عَاصِفِ اللَّهِ لِدُوْنَ عِمَّا کَسَبُوُا عَلَی شَی ءِ ذَلِکُ هُوَ الضَّلُلُ الْبَعِیْدُ (یعنی کافرول کواگرا بی نجات کے متعلق بیخیال ہو کہ ہمارے انمال ہم کونغ ویں گے تو اس کے متعلق سیخیل کہ جولوگ اپنے پروُدگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت ایسی ہے جیسے پچھرا کھ ہوجے تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوااڑا لے جائے۔ (کہ اس صورت میں اس راکھ کا نام ونشان ندر ہے گا) ای طرح ان لوگوں نے جو ممثل کئے تھان کا کوئی حصدان کو حاصل نہ ہوگا (بلکہ راکھ کی طرح سب ضائع و ہر باو ہو جا میں گے اور کفرومعاصی ہی قیامت کے روز ساتھ ہوں گے اور کھر ضرورت کے وقت پچھے کا م بھی نہ ساتھ ہوں گے اور کھر ضرورت کے وقت پچھے کا م بھی نہ آنیں گے ) یہ بڑے دور دراز کی گمرابی ہے (کہ کمان تو یہ ہے کہ ہمارے کمل نافع ہوں گے اور کھر ضرورت کے وقت پچھے کا م بھی نہ آئیں گے )

 كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشُرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهَ آحَدًا

جُرُّنَ اینے رب کی ملا قات کی آرز در کھتا ، وسوجاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عباوت میں کسی کوشریک نہ کرے۔

الله تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات غیرمتنا ہی ہیں

شریک نہیں تواس کے سواکسی دوسر ہے کو معبود بنانا سرایاعقل کے خلاف ہے۔
ایشریت رسالت و نبوت کے منافی نہیں .........بھر فرمایا فَکُ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّتُلُکُمُ آپ فرماد ہے کہ میں تہاراہی جیسابشر ہوں (کوئی فرشہ نہیں ہوں تم ہی میں رہتا ہہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس سے تہیں وحشت ہو ) البتہ یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ سیرے پاس اللہ پاک طرف ہوں آئی ہے۔ میں ایک بات نہیں کہتا جس سے اللہ تعالیٰ ہوں ہوں آئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت سے سرفراز فرمادیا اور میرے ذریعہ تہیں بھی بتادیا کہ سرف معبود تھیتی کی عبادت کرو (اس میں تو حیدور سالت دونوں کا اثبات ہے)

### جسےا پنے رب سے ملنے کی آرز وہووہ نیک کام کر ہے اورا پنے رب کی عبادت میں کسی کوشر یک نہ گھہرائے

کیر فرمایا فَمَنْ کانَ یَوْجُوالِفَآءَ وَبَهِ فَلْیَعْمَلْ عَمْلا صَالِحًا سوجُوْض این رب سے ملنے کی آرزور کھتا ہے اور جاہتا ہے کہ اس کا محبوب مقرب بن کرمیدان تیامت میں حاضر ہوتو نیک کام کرے جس میں سارے نبیوں اور خاص کر خاتم انہیین ﷺ پرائیمان لا نااوران کی شریعت کے مطابق عمل کرنا بھی شامل ہے۔ وَلا یُشُو لَتْ بِعِبَادَةِ وَبَهِ اَحَدُا ﴿ اورائِینَ رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے مشرک اور کافر کی نجات نبیں وہ این خیال میں کہتے ہی نیک کام کرے اس آخری آیت میں وقوع قیامت کے عقیدہ کی بھی تقین فرما دی اور یہ بھی بتادیا کہ وہاں وہ اعمال صالحہ کام دیں گے جن میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔

والحمد لله على ان تم تفسير سورة الكهف بحمدالله تعالى وحسن توفيقه في العشر الا واخر من شوال المكرم ١٣ ١ م ام من هجرة خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم والحمد لله اولا و اخراوظاهراوباطنا.



| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

عی سورهٔ مریم کا میتی ۲ رکوع

# النَّاعُمَا ١٩٨ مِنْ اللَّهُ ال

سورة مريم مكه معظمه يس نازل هو في اس بيس المحانوين آيات اور چيد ركوع بيس

## 

شروع الله كام ي جوروام بال نبايت رحم والاب

هْلَيْعَصَ ۚ قَ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرِتَا ۞ إِذْ نَادَى رَبَّهُ بِنَدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي کرب کی رحت کاذکرے جواس نے اپنے بندوزکر بارفر ہائی۔ جبکدانہوں نے اپنے رب کو پھشدہ طریقہ پر ایکاڈ عرض کیا کہ اے میر وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَ إِنِّ بلریال کرور ہو سکی اور میرے سر میں بڑھائے کی وجہ سے سفیدی تھیل گئ اور میں آپ سے دعا مائلتے میں کھی ناکام نہیں رہا اور بلاشبہ مجھے است خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآءِي وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيَّاكُ يَرِثُني وَيَرِثُ بعد اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانچھ سے سوآ یہ جھے اپنے یاں سے ایک ولی عطا فرما دیجئے جو میرا وارث بے اور مِنْ الِ يَعْقُوْبَ ۚ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَزَكُرِتَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ إِسْمُهُ يَعْيَى ٢ لَمْ جَعَلُ ایقوب کی اولاد کا بھی، اور اے رب آپ اے ایندیدہ بنا دیجئے ۔اے زکریا بے شک ہم تہیں ایک لاک کی خوشخری دیتے ہیں اسکا نام کی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا۞ قَالَ رَبِّ اَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَّ كَانَتِ امْرَاتِي عَاقِرًا وَ قَدْ بَلَغْتُ ارکا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ عرض کیا اے میرے رب میرے لڑکا کبال سے جو گا اور حال ہے ہے کد میری بیوی بانجھ ہے اور میں براحال کے اختائی مِنَ الْكِبَرِعِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَٰ لِكَ \* قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ درجہ کو سی اس سے بہلے بیدا کیا حال انکدتم کھی ہی اسان ہے اور میں نے سمیں اس سے بہلے بیدا کیا حالانکدتم کھے بھی شَيْئًا۞قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّنَ آيَةً ﴿ قَالَ آيَتُكَ ٱلاَّ تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلْثَ لَيَالٍ سَوِيًّا۞ فَخَرَجَ نہ ہے۔ عرض کیا اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مفرر فرما ویجئے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہتم لوگوں سے تمن رات بات نہ کر سکو گے۔ حالا تکہ تم

الرائد المرائد 
ا ہر و مرکٹی کرنے والے تا قرمانی کرنے والے نہ تھے اور ان پر اللہ کا سمام ہوجس ون پیدا ہوئے اور جس دن وقات پاکیس گے اور جس دن زندو ہو کئر افعا نے جا میں گے۔

یٹے کے لیےزکر یاالقلفان کی دعااور بیکی القلفان کی ولا دت

لفسير : حضرت زكر بالطفيخ انبياء بني اسرائيل ميں ہے تھے جب ان كى عمر خوب زياوہ : وكنى مال انچھى طرح سفيد ہو گئے قبر پيخيال : وا کہ میرے دنیا ہے جلے جانے کے بعداللہ تعالیٰ کی کتاب توریت شریف کواورد بنی علوم وانمال کو کون سنصالے گااوران کی تبلیغ ویرَ ویج میں ون لگے گا؟ خاندان میں جواوگ تھے ان ہے اندیشہ تھا کہ بین کوضائع کردیں ، چونکہ اب تک ان کے بال کوئی ایسالٹر کا ندتھا جوآ یہ ک علوم ادر تحكمت اورا تال ديديد كاوارث ہوتا للہذا انہول نے اللہ جل شانه كى بارگاہ ميں خفيه طور سے وعا كى ( حبيها كدوعا كا ادب سے ) كه ے رہے میری بڈیاں کمزور ہوئئیں ہمر میں خوب سفیدی آگئی (انداز ہ ہے کہاب میرا چل جایا ؤ ہے )اگر میں اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ کوئی میرادینی وارث نہیں ہے اور ساتھ ہی مجھے اپنے موالی ( یعنی جیا کے بیٹوں ) سے خوف ہے کہ وودین کومخفوظ ندر کھیں گ تو وین علوم داعمال کابقائس طرح رہے گا؟ للبذا آپ مجھے ایک بیٹا عنایت فرما ہے جومیراولی : ووہ میرانھی وارث ہواہ ریعقوب الطلطة کی اوالوه کا بھی وارث بواورآ ب اس سے راضی ہول میرے بڑھا یے کا توبیا جال ہے جواویر بیان کیاا ورمیری زوی بانجھ ہے تاہم مجھے آ ب بیٹا عطا فر مای دیں اور ساتھ ہی ایوں بھی عرض کیا کہ میں بھی دعا کر کے محروم نہیں ریا آپ نے ہمیشہ میری دینا قبول فرمائی ہے بیو عاجھی قبول یے اپنی میراث ہے میراث نبوت اورمیراٹ علم مراد ہے اورآل یعقوب کی میراث ہے، نی سیادت مراد ہے ۔حضرت ذکریا تنطیقان بنی ا مرائیل کے بی تو تھے بی اینے زمانہ کے احبار کے سر دار بھی تھے مطلب بیتھا کیلمی ادر مملی سر داری جو بھارے خاندان میں جاری ہے یہ باتى رئة البغوي في معالم التنزيل والمعنى انه خاف تضبيع بني عمه دين الله و تغيير احكامه على ما كان شاهده من بني اسرائيل من تبديل الدين وقنل الانبياء فسال ربه ولدًا صالحا يأمنه على امنه ويوث نبوته عمله لئلا مِصِيعِ البدين الله تعالي شانهُ نے ان كى دعا قبول فرمالى اور بشارت دے دى كه بهتم بيں ايسالز كا ديں گے جس كانام يخي ہوگا اور اس سے يهلي بم ني اس كاكوني بم نام يبد أنبيل كيا ـ لَهُ مَن خَعُلُ لَهُ مِن قَبُلُ سَمِيًّا كاتر جمهُ عَنْ فضرينٌ في شبيهًا و مثيلاً كياب كاس ت پہلے ہم نے اس حسیالڑ کا بیدانبیں کیا اور بعض حضرات نے فر مایا ہےاس ہےسیداور حصور ہونا مراد ہےجسکاسورہ آل ممران میں : کرے۔ مٹے کی بشارت برتعجب کرنا....... جب اللہ تعالیٰ شانۂ نے حضرت ذکر یاالظندہ کو مٹے کی بشارت و بے وق اور مٹے کانام بھی بنادیا تو عرض کیا اے میرے رب میرے یہاں لڑ کا کیسے ہوگا نیری ن<u>وی با نجھ ہے اور میرا بڑھایا انت</u>بادرجہ کو پینچ چکا ہے ، یبال سیسوال جیدا : وتا ہے کہ حضرت زکر یا انتصلانے بیرجانتے ہوئے کہ میں بہت بوڑ ھاہوں اور میری بیوی بانجھ ہے اللّٰہ تعالیٰ ہے جیٹے کی دعا مانکی تھی پھر جس

دعا قبول ہوگئی تواب تجب کیوں کررہے ہیں؟اس موال کے جواب میں حضرات منسرین کرائے نے کئی باتیں کا حص ہیں اول تو یہ کہ ان کا سوال حصول ولدگی کیفیت سے تھا کہ بھے ای عورت سے اولا دعطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا ، دوم یہ کہ یہ تجب بشریت کے فطری تقاضے کے اعتبار سے ان کی زبان سے ظاہر ہوگیا قدرت اللی کو کامل جانتے ہوئے بھی اس تسم کے مواقع پر انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں ۔ سوم بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ غایت اشتیاق کی وجہ سے انہوں نے سوال کرلیا تا کہ خدائے یاک کی طرف سے دوبارہ بیثارت کا اعاد و ہوا و رقبی لذت میں اضافہ ہوجائے۔

جب حضرت ذکر یا النظامی نے عرض کیا کہ اے میرے دب میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا عالانکہ صورت حال اس طرح ہے ہے تو اللہ
جل شانہ نے فرمایا کے ذبائے یہ بات ای طرح ہے یعنی واقعی تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور یہوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ ہی خیال کر او کہ بیں نے تہہیں ہیدا کیا جبہم ہے چھ بھی نہیں ہے ، جس
اسان ہے کہ بوڑھے مرداور با جھ توورت ہے اولا و پیدا کر دونا تہ کون ی تعجب کی بات ہے؟ حضرت ذکر یا اعلیٰ اللہ نے عرض کیا کہ میرے طرح تمہیں عدم ہے وجود بخش دیا تو اب تم سے اولا و پیدا کر دینا یہ کون کی بات ہے؟ حضرت ذکر یا اعلیٰ اللہ نے عرض کیا کہ میری یوی کو استقر ارحمل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے لئے یہ نظانی مقرر فرمادی کہ تم اچھے نہ تا جا جا کہ میری یوی کو استقر ارحمل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے لئے یہ نظانی مقرر فرمادی کہ تم اچھے نہ تا ہو گئی ہوئے واقع ہوئے (میں ہوئے ہوئے کہ کہ میری اور کی ہوئے) تمین دات تھک سے بات نہیں کرسکو گے ہوئے آئی میں رات کافی کرنے بیان میں گزر چکا ہے دباں اللہ تھک کہ میری ہوئے ہاتھ یا سرکا شار و کرنے پر تو قدرت ہوگی کیکن زبان سے است بات کرسکو گے ہاتھ یا سرکا شار و کرنے پر تو قدرت ہوگی کیکن زبان سے اس کے سے کہ واقع کہ سے کہ واقع کی بات نہ کرسکو گے البت اللہ کے ذکر پر قدرت ہوگی اللہ کو کر تر میں مشغول رہنا ہو عض حضرات نے فرمایا ہے کہ خوا میں اللہ کو کہ ہوئے اللہ کی تبیع کہ میں مشغول رہنا ہو تھی ہو قت اللہ کی تبیع کہ میں مشغول رہنا ہو تھی ہو قت اللہ کی تبیع کے میں مشغول رہنا ہو تھی ہو قت اللہ کی تبیع کے میں مشغول رہ ہو۔
میں مشغول رہ ہو۔

سورۃ الانبیاء بیں فرمایا ہے ف اسْتَ جَبْن لهٔ وَوْهَبُنا لَهُ یَخیلی وَاصْلَحْنَا لَهُ زُوْجُهُ کہم نے زکریا کی دعا قبول کی اوران کو یکی (بیٹا) عطافر مادیا اوراس کی بیوی کو درست کر دیا یعنی ولادت کے قابل بنادیا اللہ تعالی خالق الاسباب اورخالق المسببات ہے دہ اسباب بھی پیدافر ما تا ہے اور اسباب کے بغیر بھی اسے ہرچیز کی تخلیق پر قدرت ہے۔

فَ عَسْرَجَ عَلَى فَوْمِهِ مِنَ الْمِحُوابِ فَاوُحْنَ اِلْمِهِمُ أَنْ سَبِحُوا ابْكُوةً وَّ عَشِيًا سوزكر بِالطَّنَا ا فِي قوم برنگ يعن محراب سے باہرا ٓئے عام طور سے نمازی ان کے انتظار میں رہتے تھے جب وہ دروازہ کھو لئے تو اندرواض ہوجاتے اوران کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے اور وزانہ تن شام ایسا ہوتا تھا اپنی بیوی کے استقر ارحمل کے بعد حسب عادت محراب کا دروازہ کھولاتو اوگ موجود تھے وہ حسب سابق اندر داخل ہوگئے آج صورت حال مختلف تھی کے حضرت زکر یا الطّن کا منہیں کر سکتے تھے۔ ہو لئے پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اشارہ فربادیا کے شیخ شام حسب سابق نماز پڑھتے رہو۔ (و عالم النوبل منوبیہ 19 جادت)

لفظ محراب سے اپنے زمانہ کی معروف محراب مراد نہیں ہے مطلق نماز کی جگہ یا جمرہ مراد ہے اس لئے بعض اکابرنے یوں ترجمہ کیا ہے کہ وواپنے جمرہ سے نکلے ادر بیتر جمہ سورہ آل نمران کی آیت سکل ما ذبحل غلیفها ذِسکو پیّا الْمصخوابَ کے مطابق ہے ادر دوسراتر جمہ یعنی نماز کی جگہ آل نمران کی دوسری آیت فَسَادَتُهُ الْمَلَائِنگَةُ وَهُو فَائِهُمْ يُسَلِّي فِي الْمِهْحَوَابِ کے موافق ہے لفظ محراب جب سے بمعنی جنگ مفعال کے وزن پر ہے صاحب روح المعانی و لکھتے ہیں کہ عبادت کی جگہ کو محراب اس لئے کہا جاتا ہے کہ عبادت کرنے والا گویا اس میں شیطان سے جنگ کرتا ہے ( یعنی شیطان کے وسوسوں اور اس کے مزین کئے ہوئے اعمال کو پس پشت ڈال کراللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو ' جاتا ہے اور شیطان و یکھا بی رہ جاتا۔)

لفظ ابقوۃ میں خوب اچھی طرح یاور کھنا بھی آگیا اور عمل کرنے کو بھی بیا نظ شامل ہوگیا اللہ تعالیٰ نے حضرت بھی الطبیع کو حضرت کے الطبیع کو حضرت کے کا الطبیع کو حضرت کے کا الطبیع کی کا الطبیع کی کا تھی ہوگئی کے حضرت میں تھی مطافر مادیا) تھی سے بعض حضرات نے نبوت مراد لی ہے اور مطلب میہ ہے کہ ان کو پچپن ہی میں نبوت سے سرفراز فرمادیا اور بیان کی خصوصیت ہے کیونکہ عموماً حضرات انبیاء کرام علیم السلام کو جالیس سال کی عمر ہوجانے پرنبوت دی جاتی تھی اگراس قول کولیا جائے کہ انہیں پچپن ہی میں نبوت مددی گئی تھی تو چھر یہ کہنے کی ضرورت نبیس رہتی کہ بنا بیٹ کے خیال کی کا بیٹ بقو اُق کا خطاب حضرت زکریا انظم جے کے در اید ہوا۔

لبعض حفزات نے فرمایا ہے کہ تھم سے فہم کتاب مراد ہے اور بعض حضرات نے تھم بمعنی حکمت اور بعض حضرات نے بمعنی فراست صامقہ لیا ہے (کماذکرہ صاحب الروع تھنچے کا عبلہ ۱۶)

وَحَنَانًا مِّنِ لَكُنَّا (اور يَحِي كوبم نے اپني اس سے رفت قبلی عطافر مادی) پر رفت قبلی مخلوق کے ساتی شفقت سے پش آنے اور آئیس صراط مستقیم پرنگانے اور اعمال صالحہ پر ڈالنے میں مفید ہوتی ہاں بارے میں جو مخلوق سے تکلیف پنچاس پر صبر کرنا آسان ہوجاتا ہے۔
وَ ذَکُو ہُ ﴿ (اوراس بحکوہم نے یا کیزگی عطاکی) پر لفظ ذکو ہ کا ترجمہ ہے لفظ ذکو ہ کا اصل معنی یا کیز وہوئے گاہے جمنز سے ابن عباس بھی نے اس موقعہ پراس کی تغییر میں فر ما یا السطاعة و الا خلاص کہ اللہ تعالی نے اس بچکوا پنی فر ما نبر داری اور اخلاص فی الاعمال کی نہ سے عطافر مائی ، اور حضرت قیادہ چھی سے مردی ہے کہ اس سے عمل صالح مراو ہے اور مفسر کلبی نے اس کی تغییر کرتے ہوئے کہ اس ہے صد حقق تصدف اللہ بھا علی ابو ید ( یعنی کی الفیان کی شخصیت اللہ کی طرف سے ایک صدف ہے جو کہ ماں باپ کوعطافر مایا )

وَ تَحْمَانَ مَنْفِيَّا (اوریحیٰ النظیمی تقی تھے )اس لفظ میں تمام اعمال خیر کواخلاص کے ساتھ اور پوری فریانبر داری کے ساتھ اوا کرنا اور جسوٹے بڑے گناہوں ہے محفوظ رہنا داخل ہوجاتا ہے مفسرین لکھتے میں کہ حضرت کیٹی النظیملانے بھی کوئی گناہ نہیں کیا اور گناہ کا کوئی ذراسا ارادہ بھی نہیں کیا۔

وَبَوَّاهِ بِوَ الِدَيُهِ (اور ہم نے نیجیٰ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے پیش آنے والا بنایا )وَ لَمُ یَکُنْ جَبَّارُا عَصِیبًا (اوراللہ نے ان کو جماریعنی متکبز نہیں بناما اور عصی یعنی نافر مان نہیں بناما)

وَسَلَاهُ عَلَيْهِ مِوْهُ وَلِلَدَ وَمِوْهُمَ مِهُونُتُ وَمَوْهُمْ فِيغَثُ حَيَّا (اور يَحَيُّ بِاللَّهُ كَاسلام ہے جس دن ووپيدا ہوئے اور جس دن وفات يا تعيں اللہ کا اور جس دن وہ زندہ ہوکرا ٹھائے جا کمیں گے ) گے اور جس دن وہ زندہ ہوکرا ٹھائے جا کمیں گے )

لفظ بَمُونُ صيغه مضارع اس وقت كے اعتبارے ہے جب وہ پيدا ہوئے تھے متعقبل كاتر جمدد كيركريدند تجھ لياجائے كدوواب بهى

زنده بین.

۔ حضرت سفیان بن عیبندر حمیة الله علیہ نے فرمایا کہ بیتین مواقع ( یعنی ولادت کا دن اور موت کا وقت اور قبروں سے نکلنے کا وقت ) انسان کے لئے توحش کے موقع ہوتے ہیں ان تینوں مواقع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کی الفینیا کے لئے بطور خوشخبری کے فرما دیا کہ ان میں باسلامت رہنے والے ہیں۔ (ذکرہ فی معالم التزیل)

قف لازم

وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْنَهَمُ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرْقِيًّا ۞ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ ور کتاب میں مریم کو یاد سیجیج جبکیه وواپ یئے گھر والوں ہے ملیجۂ و ہو کرا کیا ایک جگہ چکی گئی جوشرق کی جانب تھا پھراس نے ان بوگوں ہے ورے ایک پروہ وال لیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَتَّلَ لَهَا بَشَرًاسَوِيًّا۞ قَالَتْ إِنِّيَ آعُوْذُ بِالرَّحْلِي مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا۞ سو بھے نے اتکی طرف اپنا فرشتہ بھیج ویا جواس کے سامنے صبح سالم آدی بین کرظاہر ہو گیا مریم نے کہا کہ میں تجھ سے انٹد کی بناد ہاگتی ہوں اگر تو اللہ ہے ورنے والا ہے قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۗ لِاَهَبَ لَكِ عُلمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتْ أَثَّى يَكُونُ لِى غُلمٌ وَّلَمْ يَهْسَنِي بَشَرٌ وَّ فرشتے نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ بچھے ایک پا گیز ولڑ کا دے دول ۔مریم نے کہا کہ میرے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ بچھے کسی بشر نے تیجوا بھی ٹیس اور نہ میں لَمْ اَكُ بَغِيًّا۞قَالَ كَذَٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيَّنَّ ۚ وَلِنَجْعَلَةٌ اٰيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْكَةً مِّنَّا ۗ وَ بدکار ہوں ۔ فرشتہ نے کہا ہوں بی جوگا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پرآسان ہے اور تا کہ ہم اے اوگوں کیلئے نشانی بنادیں اور اپنی طرف ہے رحمت بنادیں ، كَانَ امْرًا مَّقْضِيًّا۞فَحَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۞ فَاجَآءَهَا الْهَخَاصُ اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے ۔ سواس لڑ کے ہے وہ حاملہ ہوگئی لنبذا و داس حمل کو لئے ہوئے ملیخہ و ہوکر دور چلی گئی سو دردز والے تعجور کے إِلىٰ جِذُعِ التَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يُلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۞ فَنَادْ بِهَا مِنْ تَحْتِهَاۤ ٱلاَّ سے کے پاس لے آیا، دہ کہنے گلی بائے کاش میں اس سے بہلے مرعمی ہوتی اور بالکل بھولی ہری ہوجاتی۔ سواے اس کے نیچے ہے آواز دی کہ تو نمکین سے تَحْزَنِيْ قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِتًا۞ وَهُزِّئَ الْيُكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۞ رب نے تیرے ینچے ایک نہر پیدا فرما وی ہے اور تو تھجور کے سے کو اپنی جانب حرکت دے جس سے بھے پر کی تیار تھجوری کریں گ فَكُانِيُ وَاشْرَبُ وَقَرِّيْ عَيْمًا ۗ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ ٱحَدًا الْقُولَيَّ إِنَّى نَذَارْتُ لِلرَّحْلِي تو کھا اور لی اور اپنی آ تکھیں شنڈی کر، سو اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہد دینا کہ میں نے رشن کے لئے روزہ رکھنے کی منت مان کی ہ صَوْمًا فَكُنّ أَكَّلَمُ الْيَوْمُ إِنْسَتًا أَنَّ

البذاآج میں کسی بھی انسان ہے بات نہیں کروں گی۔

حضرت مریم علیہاالسلام کا تذکرہ اوران کے بیٹے حضرت عیشلی العَلَیٰلاً کی ولا دت کا واقعہ

تفسیز سورة آل مران میں گزر چکا کے جناب مران کی ہوی نے نذر مانی تھی، کہ میر ہے اولا و ہو گی تو اسے بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی اورخوا بش میتھی کے لڑکا پیدا ہو اور اس لئے منت مانی تھی جب ولا وت بوئی تو لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی کا نام مریم رکھا چونکہ یہ لڑکی ایک نیک منت پر پیدا ہوئی تھی اس لئے اس کا نام مریم رکھا جس کا معنی ہے عابدہ اور ان کا مطلب بیتھا کہ لڑکی ہونے کی وجہ ہے مبود کی خدمت کے کئے میں تو عبادت ہی کے لئے ہی اپنی اس نذر کی وجہ ہے وہ پڑکی کو بیت المقدس کے تھیمین کے پاس لے گئیں وہاں کے رہنے والوں نے اس بڑکی کی نفالت میں منافست اختیار کی اور ہرا یک جا بتا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں جھگڑ ہے کو نئی نہانے نے کہ گئی کہ اور پی کفالت میں لے لیاوہ حضرت زکر پالطفی ایک اس میں میں اس کی پرورش کروں جھگڑ ہے اور انسان کی کہ ایک کمرہ مخصوص کرویا تھا جو بلندی پرتھا اور اس میں ذینہ ہے چڑ ھے اور انسانی کی کفالت میں دینے مریم کا خوب اچھے طریقے نے نشو دنما فرمایا جودہ سرے بچوں سے مختلف تھا۔

جب حضرت مریم می بیشا دیا جائے گا جس کا نام سے میں ہے در بعدان کو بیثارت دی کہ مہیں ایک میٹا دیا جائے گا جس کا نام سے ہوگاہ وو نیادآ خرت میں وجیہ ہوگااوراللہ کے مقرب بندوں میں ہے ہوگااور دوگہوار ومیں اور بڑی عمر میں لوگوں ہے بات کرے گا۔

فرشته كابيثي كي خوشنجري دينااور حضرت مريم كامتعجب مونا

اس پر حضرت جرئیل الظفی نے کہا کہ میں توانقد کا بھیجا ، وا بوں تا کہ بھیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک پا کیزہ لڑکا وے ووں۔اس پر حضرت مریم علیہا السلام نے کہا تم کیا کہ درہ ہومیر لے لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ تو مجھے کسی ایسے شخص نے چھوا ہے جسمے چھونا علال ہو (یعنی شوہر) اور نہ میں فاجرہ عورت ہوں بچی تو شوہر کی حلال مباشرت ہے یا کسی زانی کے زناسے پیدا ہوتا ہے اور یہاں تو دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں لبندامیر سے اولا وہونے کا سوال بی پیدائیس ہوتا۔

فرشتہ کا جواب دینا کہ اللہ کے لئے سب پچھآ سان ہے

سورہ آل عمران کے سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فرشتوں نے انہیں لڑکا ہونے کی بشارت دی تھی اور اس وقت بھی

انبوں نے یمی کہا تھا کہ میرے اڑکا کیے ہوگا حالانکہ بچھ کسی انسان نے چھوا تک نہیں وہاں ان کی بات کا جواب یوں نقل کیا ہے۔ تُحَدُّ لِلْثِ اللَّهُ يَنْحَلُقُ مَا يَشَاءُ (اللَّه اس طرح پيرافر ما تا ہے جوچا بتا ہے )اِذَا فَصَلَى اَمُوْا فَائِمَا يَقُولُ لَهُ کُنْ فَيَكُونُ (جب دہ کسی امر کا فیصلہ فر مائے تو فر ماہ یتا ہے کہ موجالبنداہ وہ وجاتا ہے )

ا اور یہاں فرشتہ کا جواب یوں ذکر فرمایا ہے قبال سحفا لیلٹ (فرشتے نے کہایوں بی ہوگا) فبال رَبُنافِ کھو عَلَیَ هَبِوَ کَا (قرشتے نے کہایوں بی ہوگا) فبال رَبُنافِ کھو عَلَیَ هَبِوَ کَا تَیرِ مِن سِن ہے کہ ایک کے لئے ابغیر اس کے لئے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ (الأبنة) ۔

وَلِمِنَهُ جُعَلَهُ آلِهُ لِكُنَّاسِ وَرَحُمَهُ مِنَا يَوَكُمانَ أَهْرًا مَّفُضِياً يَبِهِي فَرَشَة كَامُ كَامَمَهِ جِفْر شَة نِعْرِيدَهِ اكد تيرے رب نے يول بھی فرمایا ہے كہ ہم اس بچه کولوگوں کے لئے نشانی اور باعث رحمت بنادیں گے ) اب بچه کا بغیر باپ کے پیدا مونا لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی کہ وہ پغیراسباب عادیہ کے بھی پیدا فرمانے پر قاور ہے۔ اور یہ بچہ لوگوں کے لئے رحمت کا ذرایعہ ہے گا اس کا اتباع کرنے والے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے اوران پر اللہ کی رحمتیں ، ول گی۔

وَ تَحْمَانَ أَمْرًا مَّـفُضِيًّا ﴿ اوربِهِ ایک طے شدہ بات ہے اللّٰہ کا فیصلہ و چکاہے ) پیدا ہونے والا یہ بچہ بغیر باپ ہی کے پیدا ہو گا اللّٰہ کے فیصل کوکوئی ٹالنے والانہیں۔

> حمل اوروضع حمل کا واقعہ، در دز ہ کی وجہ سے تھجور کے درخت کے نیچے بہنچنا فرشتہ کا آ واز دینا کیم نہ کرودرخت کا تنہ ہلا وَتر تھجوریں کھاؤ

فَحَمَلُنهُ فَانْتَبُذَكُ بِهِ مَكَانًا فَصِبُ (سواس الرئے ہے وہ حاملہ ہوگئے۔ لہٰذاوہ اس ممل کو لئے ہوئے علیحہ ہوکر دور چلی گئی)۔

سورہ تحریم میں فرمایا وَ مَرُنِمَ ابْنُتَ عِمُواَنَ الَّبِی آخصَنَتُ فَرُجُهَا فَنَفَحُتا فِلِهِ مِنْ رُوْحِتَا وَصَدَفَقَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتَبِهِ

وَ کَانَتُ مِن الْفَابِتِيْنَ (اورالله مُران کی بیٹی مریم کا حال بیان فرما تاہے جس نے اپنی تصمت کو تحفوظ رکھا سوہم نے اس کے گریبان میں

اپنی دوح پھونک وی ادرانہوں نے اپنے پرودگار کے پیغاموں کی اوراس کی کتابوں کی تصد اپن کی اور وہ اطاعت دالوں میں ہے تھیں )

حضرت جبریل الفِنیوی کے پھو تختے اللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب فرمایا کیونکہ وہ اللہ تعالی کے طرف ہے جیجے گئے ہے اس پھو تکنے ہے

ممل قرار پا گیا جمل قرار یانے کے بعد دہ اس جمل کو لئے ہوئے اپنی طرف منسوب فرمایا کیونکہ وہ دورجگہ میں چلی گئیں بھر جب دروز و لیمی پیدائش کا در دروج ہوا تو اس کی وجہ ہے گئی جی بیدائش کا دراس حالے میں

ممل قرار پا گیا جمل قرار یانے کے بعد دہ اس جمل کو لئے ہوئے اپنی طرف کی دورجگہ میں چلی گئیں بھر جب دروز و لیمی پیدائش کا درو کہ میٹ کی ہوئی اور ایک می بھو کیا ہوئی اور ایک میٹ کی بیدائش کا دراس حالے کاش میں سیلے ہے مرکی ہوئی اور ایک ہی بھو بھی خیال دگا ہوا تھا کہ بچے پیدا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گیا رہی ہوجاتی نہ کوئی جاتی نہ بھی خیال دگا ہوا تھا کہ بچے پیدا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گیا رہ سے بھی مردی ہے کہا ستقر ارحمل کی مدت ہوئی (ذکرونی معالم التوبل عند) آیت کر بحد کے سیاق ہے بھی ایس مجھ میں آتا ہے کہ رکھورت کی طرح الم بھورتوں کی طرح آن رہوئی کی مدت نہیں گزری کیونکہ آئی کہی مدت تک تنہا الی عورت کی گیر سے باہر اوروورر ہنا بحد ہیں آتا ہی کہی مدت تک تنہا اس کیا عورت کا گھرے باہر اوروورر ہنا بحد ہے جل مراگر کی مدت بوئی تو تحمٰل کا ظاہر ہونا اورائدر پیٹ میں پرورش پانا اس سے لوگوں کو داوہ سے پہلے بی صاملہ و جانے کا پی چیل جانا وہ کہی میا ہوئی اور انہ سے بھی انہ کوئی ہوئی والم سے بہلے بی صاملہ و جانے کا پیچ جل جانا کور کی کیونکہ آئی ہی میں بھی کی طرف سے بہلے بھی صاملہ و جانے کا پیچ جل جانا کیا کہی ہوئی اور کی مدت ہوئی تو تحمٰل کا ظاہر مونا اورائدر پیٹ میں پرورش پانا ان اس سے ان کیا ہوئی کیا گھی ان کیا کوئی کیا گھی کیا گھی کی کوئی کیا گوئی کیا گھی کیا گھی کوئی کی میں کی

اوگوں کاطعن اور اعتراض شروع ہوجا تالیکن قرآن کے بیان سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ جب وہ بچے کو لے کرآ نمیں اس وقت اوگوں نے اعتراض کیاواللہ تعالیٰ اعلم بالصواب فَسَادُ هَا مِنُ تَنْحَيْهَا (سوجبرا يلّ نے حضرت مريم کوآواز دی جواس جگہ سے پنچے کھڑے ہوئے تھے جہاں وہ اوپر کسی شیلے پڑھیں اور یوں کہا: اَ لَا تَنْحَوْنِنِی (کورنجیدہ فیہ و یکھانی الروع صفیہ ۸جلدا)

طبی اصول سے زیہ کے لئے تھجور زں کا مفید ہونا

یبان پہنچ کرجی جاہتا ہے کہ صاحب بیان القرآن رحمتہ اللہ علیہ کا آیک بارت نقل کردی جائے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے پا کھیں ایک نہر پیدا کردی ہے۔ جس کے دیکھنے سے اور پانی پینے سے فرحت طبعی ہوگی۔ نیز حسب روایت روح المعانی ان کواس وقت پیاس بھی گئی تھی اور حسب مسلا طب گرم چیز وں کا استعال قبل وضع یا بعد وضع سبل ولادت و وافع فضایات و مقوی طبیعت بھی ہوا ور پانی میں اگر تو فضایات و مقوی طبیعت بھی ہوجیسا بعض چشموں میں مشاہرہ ہے تو اور زیادہ مزاج کے موافق ہوگا نیز تھجور کئیر الغذ اءمولد خون مسمن و مقوی گروہ کمر و مفاصل ہونے کی وجہ سے زچہ کے لئے سب غذاؤں اور دواؤں سے بہتر ہے (نی معالم النزیل سے ۱۹۳ فسال الموری سے بہتر ہے (نی معالم النزیل سے ۱۹۳ فسال الموری سے بہتر ہے والی معالم النزیل سے سال مصنوب من العسل ) اور حرارت کی وجہ سے دوسرے پانی سے اس کی اصلاح ہو گئی ہے تیسر مے مضرت کا ظہور جب ہوتا ہے کہ عضوی شعف ہو ور نہ کوئی چیز بھی پچھونہ پچھوم مضرت سے خالی نہیں ہوتی نیز خوتی عاوت (کرامت) کا ظہور اللہ کے نزو یک مقبولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت روحانی بھی ہے آئی ۔

حضرت مریم علیهاالسلام سے فرشتہ کا یوں کہنا کہ کوئی دریا فت کرلے تو کہددینا کہ میرابولنے کاروزہ ہے

فَاِمَّا مَرَبِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِیُ آیِنی مُذَرُتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنَّ اَکُلِمَ الْیُوْمُ اِنْسِیًّا (سواگرتو کسی انسان کودیکھےتو کہد ینا کہ میں نے رخمٰن کے لئے روزہ رکھنے کی منت مان لی ہے لہٰذا آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کردں گی) بی اسرائیل کی شریعت میں نہ بولنے کاروز وہجی مشروع تھا۔ ہماری شریعت میں منسوخ فرمادیا گیا۔ یوں کوئی آ دمی کسی ضرورت سے کم بولے یا نہ بولے اور اشارہ سے بات کرے تو میدوسری بات ہے لیکن اس کا نام روزہ نہ ہوگا۔ حضرت ابن عمباس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله بھاکی مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اچا تک ایک آدی کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ بیکون ہے؟ لوگول نے عرض کیا کہ میدا بوسرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا اور ہیٹھے گانبیں اور سایہ میں نہ جائے گا اور یہ بات نبیں کرے گا اور وزہ سے رہے گا آ پ نے فرمایا اس ہے کہ وبات کرے اور سایہ میں جائے اور بیٹھ جائے اور اپناروز ہ پورا کرے۔ (رواہ ابخاری صفح ا ۱۹۹ جلد۲) حضرت علی بھٹ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ بھٹ کا میدار شادیا در کھا ہے لا یہ م بعد احتلام و لا صمات یوم الی المیل (لیعنی حضرت علی بعد احتلام ہونے کے بعد کوئی بیسی نبیں اور کسی دن رات خاموش رہنا نبیں) (رواہ ابوداؤد فن کتاب الوصایا صفح اس جلد۲) یعنی کسی دن رات تک روز ہے کی نبیت سے خاموش رہنا شریعت اسلامیہ میں نبیس۔

ولا دت کے بعد حضرت عیسی النظامی کوقوم کے پاس گود میں لے کرآنا ،قوم کامعترض ہونا اور حضرت عیسی النظامی کا جواب دینا اوراین نبوت کا اعلان فرمانا

 حصرت مریم علیہاالسلام نے لوگوں کے طعن بیشنے والی با تیں سنیں اور خود ہے جواب نہیں دیا بلکہ نومولود بچہ کی طرف اشارہ کر دیا جوان کی گود میں تھا۔ لوگ بچھ یوں سمجھے کہ یہ ہم ہے مستحرکر رہی ہیں۔ کہنے بگے بھم ایسے شخص ہے بات کریں جواہمی گود میں بچہ بی ہے۔ ان لوگوں کا یہ بہنا تھا کہ وہ بچہ فور ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا بند و بیوں اس نے بچھے کیاب دی ( یعنی عطا فر مائے گا اور اس نے بچھے نہیں بچھے برکت والا بنایا مبر ہے فرایع جہا گی اور اس نے بچھے نہیں ناز کو قوصیت عطا فر مائے گا اور اس نے بچھے نہیں اور زکو قوصیت کا تکم فر مایا جب تک کہ میں زندہ ہوں اور بچھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور بچھے مرکت اوالا بنایا۔ البندا میں اپنے والا بنایا اور بچھے مرکش اور بر بخت نہیں بنایا۔ (البندا میں اپنے خالق کے حقو تی اوا کر وں گا اور اپنی والدہ کے بھی کی اور بچھے پر اللہ کی طرف سے سلام ہے جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جا وی گا۔ چونکہ اللہ تعالی شانہ کو معلوم تھا کہ یہود ن اس بچے ہیں زندہ کر کے اٹھایا جا وی گا۔ چونکہ اللہ تعالی شانہ کو معلوم تھا کہ یہود ن اس بچے ہیں اللہ کو نہوں گا اور بھی کے کہ اللہ انہیں کی بوت کے از کا ری بول بیا اور جھی کے اللہ انہیں کی بیات کی زبان مبارک سے یہ باوادیا کہ میں اللہ نہیں ہوں بھی اللہ کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت گز ارب وہ کی کا معبود معبود ایک نہیں ہو سکتی اور مماتھ ہی ہوئی تا یا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت گز ارب وہ کی کا معبود منبیں ہوسکتا اور عابد و معبود ایک نہیں ہوسکتا اور عابد و معبود ایک نبیں ہوسکتا اور عابد و معبود ایک نبیں ہوسکتا ور معبود ایک نبیں ہوسکتا ور معبود ایک نبیں ہوسکتا ور معبود ایک نبیں ہوسکتا کہ میں ایک میں ایک ور کی کا معبود میٹی آتوں گا۔

بَرًّا أَبُوَ الْمُدَتِينُ فرما كريه بتاديا كه ميراكوني بإين بين

یاور ہے کہ حضرت کی الطابع کے تذکرہ میں بَرَّا مُبِوَ اِلدَیْهِ فر مایا اور حضرت بیسی الطابع کے تذکرہ میں ان کی زبان سے بئو المُبو اِلدَبیٰ کہاوایا اس لفظ میں ہمیشہ کے لئے اس بات کی فی ہوگئ کہان کا کوئی با ہو۔ نصار کی کہا قت اور ضاالت دیھو کہ جس فرات کواللہ بیا ابن اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ کا بندہ ہوں اور صرف مال کا بیٹا ہوں کیاں ہوا گئیں یوسف نجار کا بیٹا بتاتے ہیں اور بھی اللہ کا بندہ کے بیٹا بتاتے ہیں اور بھی اللہ کا بندہ کے بیٹا بتاتے ہیں اور کھی اللہ کا بندہ کے بیٹا بتاتے ہیں اور کھی اللہ کا بندہ کے بیٹا بتاتے ہیں جن گمراہیوں میں پڑے ہوئے جے نہا بیت صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ سورۃ مریم میں اور سورۃ آل عمران میں واضح طور پریہ بتا ویا کہ حضرت عیسی الطابع الفیاد فیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن قرآن کی تقہ بجات کے خلاف دور حاضر کے بہت سے زندیق حضرت میسی الطابع با ہے جو یز کرتے ہیں۔ قَاتَا لَهُمُ اللهُ أَنِّی يُواْ فَكُونَ .

ذلك عِنْسَى ابْنُ مَرْنَعَرَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْنَرُوْنَ ﴿ مَا كَانَ لِللّهِ اَنْ يَتَخِذَمِنَ هِ يَنْ سَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا مشهد يوه معظيم المنع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظلمون اليوم في ضلل مريني هم الظلم و اليوم في ضلل مريني هم عند المناس المرين المناس المرين الظلم و يعتد المناس المرين و يعتد المناس المرين و يعتد المناس المرين و يعتد المرين و المرين و يعتد المرين و يعتد المرين و يعتد المرين و المرين و المرين المر

الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥

ز مین میں ہے ہم اس کے وارث ہول کے اور سب ہماری طرف اوٹائے جا کیں گے۔

سمسی کوا پی اولا و بنا نااللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے

ان آیات میں بھی حضرت عینی بن مریم علیا السلام کا تذکرہ ہے اور اللہ پاک کی قوحید بیان فر مائی ہے اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے کسی کو اولا دبنانے سے بری اور بیزار ہے پہلے تو یہ فرمایا کہ بیٹیں بن مریم جن کا ذکر گرشتہ آیات میں بواان کے بارے میں ہم نے کئی بات بیان کر دی ہے اس کچی بات میں لوگ جھڑ تے ہیں اور یہ جھڑ الو یہود و نصلا کی ہیں اور اب تو جھوٹی نبوت کے دو بیری ان کے ہم نوابو گئے ہیں جو حضرت عینی الظیمان کے لئے باپ تجویز کرتے ہیں اس کے بعد فر مایا کہ یہ بات اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولا دبنائے وہ اس سے پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما تا ہے صرف اتنا فرما دیتا ہے کہ ہوجوا، لہذا وہ ہوجا تا ہے ۔ لبذا اس میں تحریک کوئی بات نہیں کہ خفر باپ کے ایک بچا کو پیدا فرما دیا ۔ جو اپیا صاحب کمال اور صاحب قدرت کا ماہوا س کے لئے اولا دکو جا جو بین کام کا فیصلہ کہا ہواں کے لئے اولا دکھ جا جا گئاوت خال کی ہم جنس نہیں بھر کافوق کیے اس کی اولا دستا ہوں کے گئاوت کے اولا دکو جا ہے ہیں ہیں ہم جنس نہیں کھر کافوق کیے اس کی اولا دکھی ہے ۔ نیز مخاوق کا میطر یقد ہے کہا تی مدرکے لئے اولا دکو جا ہے ہیں اس لئے کہ خود ناقص ہیں اللہ توائی جو اپنی وار اس کی طولاد کیوں ہم جنس میں بھی کوئی تغیر اور نقص وضعف آنے والانہیں اے کسی معادن اور مددگار کی ضرورے نہیں بھر وہ ا پنے لئے اولاد کیوں شرورے ہیں بھر ہو بیا ہے اور اس میں بھی کوئی تغیر اور نقص وضعف آنے والانہیں اے کسی معادن اور مددگار کی ضرورے نہیں بھر وہ ا پنے لئے اولاد کیوں شرورے ہیں۔

حضرت عیسلی النکنی کا اعلان کدمیر ااورتمها رارب الله به مستقیق و اِنَّه الله و اِنَّه الله و اِنَّه الله و اِنَّ اللهُ رَبِّی وَرَبُّکُم فَاعُبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ (اور بلاشبه میرارب اورتمها را رب الله بسوتم اس کی عبادت کرویه سیدها راسته ب) میضمون سورهٔ مریم اورسورهٔ زخرف میں بیان فرمایا ہے۔

ان تمام تصریحات کے باوجودلوگوں نے مختلف جماعتیں بنالیں جس کے معتقد ہوئے (لیمنی حضرت عیسیٰ انظیانی) اس کی بات کوتو پس پشت ڈالا اورخود سے اپنادین جمویز کرلیا چھرکسی نے کہد دیا کہ عیسیٰ انظیانی کی ذات خوداللہ کی ذات ہے اورکسی نے انہیں تیسرامعبود بنادیا۔ ای طرح سے خود سے گمراہی میں چلے گئے جب کو کی شخص حق کو پس بیت ڈالے گا تو گمراہی کے سوااسے کیا ملے گا۔

فَوَيُلُ لِلْكَذِينَ كَفَرُوا مِنُ مَّشُهَدِ يَوْمِ عَظِيم (سوكافرول كے لئے بڑی خرابی ہے جوایک بڑے دن کی حاضری کے موقعدان کے سامنے آئے گی) اس سے قیامت كاون مراد ہے جوا پی تی اور درازی کے اعتبار سے كافرول کے ليے يوم ظیم ہوگا۔
کھرفر مایا اُسُمِعُ بھم ہُ وَ اُبْصِرُ يَوُمُ يَا تُونِنَا (جس روز ہارے یاس آئیں گے کیے ہی سنے والے اور د کھنے والے ہوں گے ) یعنی

قیامت کے دن حقائق پیش نظر ہوں گے جن چیز وں کی خبر دی گئی تھی وہ سامنے ہوں گی جن ماتوں میں شک کرتے تھے وہ سامنے آ حاکیں گے حبطلانے والے دانا بیناموجا کیں گے اور نضدیق کرنے برمجبور ہوں گے لیکن اس دن کی نصدیق معتبر نہ ہوگی لبندااس تکذیب کی وجہ ہے (جس پرونیامیں اصرار کرتے رہے ) دوزخ میں چلے جا کیں گے۔ لَنکِنِ الظَّالِمُوُنَ الْیَوُمَ فِی صَلَال مُّبِینَ (لیکن ظالم آج کیلی ہوئی گمراہی میں ہیں اس دنیا میں قبول حق برراضی نہیں اور ہوش گوش کے باد جود کفر چھوڑنے اورایمان قبول کرنے کے لیے تیاز ہیں ) يوم الحسر ق كي يريشاني.......وَأَنْسِذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسُرَةِ إِذْ فَصِينَ الْآمُورَ (اورآبِانْهيں حسرت كےدن ہے دُرائِ جَبَه فيصله كرْدياجائے گا) وَهُمْ فِني غَفُلَةٍ وَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ (اور دوغفلت ميں ہيں اور وہ ايمان نبيں لائيں گے )اس آيت ميں قيامت كەن كو حسرت کا دن بتایا ہےاورفر مایا ہے کہائیں اس دن ہے ڈراؤ۔ قیامت کا دن بزی حسرت کا دن ہوگا ، وہاں حاضر ہونے والےطرح طرح ے حسرت کریں گے ان میں سے ایک میحسرت ہوگی کہ کاش ہم واپس کردیتے جاتے اور تکذیب ندکرتے۔ بِلَکیْسَفَا مُرَدُّ وَلَا نُکَلِّا بَ بنایا تِ زِبَنَا (اورایے بڑوں کے بارے میں کہیں گے اگر ہم واپس ہوجاتے توان سے بیزاری طاہر کردیتے ﴿ لَمُو أَنَّ لَنَا خُورٌ ةُ فُفْتَهُوّاً مِنْهُمْ) يون بھي كبيں گے اگر بم سنتے اور سجھتے تو آج دوزخ والوں ميں شارنہ بوتے ( لَمُو تُحَتَّا مَسْمَعُ أَوُ نَعُقِلُ مَا تُحَتَّا فِي آصُحاب السَّعِيْسِ) حسرتيں تو نہ جانے کتنی ہوں گی حدیث میں اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ڈیک خاص حسرت کا تذکرہ فر مایا ہے حضرت ابوسعید خدریﷺ ہے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن موت کو چشکبر ےمینڈ ھے کی شکل میں لایا جائے گا اور ایک پکارنے والا پکارکر کیے گا ہے جنت والو! بین کروہ لوگ سراٹھا کردیکھیں گےان ہے یو جھا جائے گاتم اسے بہجانے ہو؟ و کہیں گے بیہ موت ہےاور بیاس دجہ ہے کہ ہرایک موت کود کمچھ چکا تھا چھرمنا دی آ واز دے گا اے دوزخ والو! وہاوگ بھی سراٹھا کردیکھیں گےان ہے یو جھاجائے گا کیاتم اسے بیجانے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ادران میں ہے بھی ہرخص موت کودیکھ چکا تھااس کے بعد موت کوسب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا (جومینڈ ھے کی شکل میں ہوگی )اس کے بعد ریاعلان ہوگا کہاہے جنت والوائمہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اب موت نہیں ہے اوراے دوزخ والواجمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اب موت نہیں ہے اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے آیت بالا تلاوت فرمانَى ۗ وَٱنْكِيْرُهُمْ يَوُمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي الْآهُرُ وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ \_ ( يَمَار يَ سُحْدا٢٦ جلر٢)

سنن ترندی میں ہے کہ جب موت کو دونوں فریق کی نظروں کے سامنے ذرج کر دیا جائے گا تواہل جنت کی خوشی اوراہل دوزخ کے رنج کا بیالم ہوگا کہ اگر کوئی خص خوشی میں مرتا تو اس وقت جنت والے مرجاتے اورا گر کوئی خفس دنج کی وجہ سے مرتا تو دوزخ والے مرجاتے ۔ سنن ابن ماہید میں یوں ہے کہ موت کو میل صراط پر ذرج کرویا جائے گا۔ (التر غیب التر ہیں صفحہ ۵۹ معلد ۴)

حضرت عیسی النظفیٰ کی وفات کاعقیده رکھنے والوں کی تر دید .........حضرت عیسی النظفیٰ کے تذکرہ میں فرمایا : وَ اَوُ صَائِمَیٰ اِللّٰ اللّٰهِ اَلَّهُ عَالَى اَللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

دنیا میں واپس تشریف لانے کے منکر ہیں)ان جاہلوں کوشیطان نے سمجھایا ہے کہ مَا دُمُٹُ حَیَّا ہے یہ معلوم ہودہاہے کہ وہ وفات یا گئے بیان اوگوں کی جہالت ہے آیت ہے تو یہ معلوم ہورہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ایساوفت آئے گا جس میں وہ زکو قادا کریں گے جب تک وہ و نیا میں تھاس وفت تک ان کی مال والی زندگی نہیں تھی جب قیامت کے قریب آسان سے تشریف لائیں گے اس وفت صاحب مال موں گے زکو قادا کریں گے۔

وَاذُكُرُ فِي الْكِتْبِ اِبْرِهِيْمَهُ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا تَبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يَابَتِ لِمَ تَدْرُا ُ مَالَا يَسْمَعُ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ بے شک وہ صدیق تھے نبی تھے جبکہ انہوں نے آپ باپ سے کہا کہ اے میرے باپ تم ایک چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سے وَلاَ يُبْمِرُ وَلاَ يُغْنِيٰ عَنْكَ شَيْئًا ۞ يَابَتِ إِنِّي قَالْ جَآءَ بِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي ٓ أَهْدِكَ اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ اے میرے باپ میرے پاس الیا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نمیں آیا، سوتم میرا اتباع کرو میں تمہیں إِصِرَاطًا سَوِيًّا۞يَابَتِ لَا تَغْبُدِ الشَّيْطُنَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْلِ عَصِيًّا۞يَابَتِ اِنِّئَ ٱخَافُ سیدها راسته بناؤل گا۔اے میرے بایتم شیطان کی پرستش ندکرو ، بااشبه شیطان رحمٰن کا تا فرمان ہے۔اے میرے باپ بااشبه میں اس بات ہے ڈرتا ہوں ک انْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيًّا ۞ قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنْ الِهَتِي يَابُرْهِ يَمُ تشہیں رمن کیطرف ہے کوئی عذاب بکڑ لے۔ پھڑ شیطان کے دوست ہو جاؤ۔ ایکے باپ نے جواب دیا کداے ابراہیم کیا تو میر سے معبودوں سے بننے والا ہے۔ لَيِنَ لَمُ تَنْتُهِ لِأَمْ جُمَنَّكَ وَاهْجُرْفِ مَلِيَّاتَقَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ عَسَاسْتَعْ لِرُلْكَ رَبِّ النَّهُ تو یاز ندآیا تو میں ضرورضرور تھے عظمار کر دوں گا اور تو تھے جیشہ کیلئے چھوڑ دے۔ اہراہیم نے کہا کدمیرا سلام لےلوش تمہارے لئے عنقریب اپنے رہے ہے استغفار کروں گا ، بناشبہ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَاعْتَزِ لُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُوارَ بِّنْ ﴿ عَسَى اَلَّا ٓ اَكُونَ وہ مجھ پر بہت مہریان ہے اور میں تم لوگوں ہے اور ان چیز وں سے کتارہ کرج ہول جن کی تم اللہ کے موا عبارت کرتے ہواور میں اپنے رب کو پکار تابیوں امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکار نے بِدُعَآءَ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَهُا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ وَهَٰبِنَا لَهَ ٓ السُّحٰقَ سے حروم ندرہوں گا۔ پھر جب ان اوگوں سے اور ان چیزول سے علحدگی اختیار کرلی جن کی وولوگ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کرتے سے آتا ہم نے آئیس الحق وَيَعْقُوْبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّخْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِلْقٍ عَلِيًّا۞ ور یعقوب عطافر ما دیے اور برایک کوہم نے نبی بنا دیا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کا حصہ دے دیا اور ہم نے ان کے لئے سچائی کی زبان کو بلند کر دیا۔

توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم النظی کا اپنے والد سے مکالمہ

ان آیات میں حضرت ابراہیم النظامی تذکرہ ہے آپ کاوطن بابل کے علاقہ میں تھا جہاں نمرود کی حکومت تھی وہاں کے لوگ بت پرست متھے خود آپ کا گھر انہ بھی بت پرست تھا۔ان کا باپ بھی بت پرست تھا جس کا نام آزرتھا۔حضرت ابراہیم النظامی توم کوتو حید کی

ج ع

حضرت ابراہیم القطیۃ نے یہ بھی فربایا کہ شرک کی راہیں اور بت پرست، غیر اللہ کی پوجایہ سب شیطان کی نکا کی ، و کی اور بتائی ، و کی چیزیں ہیں اس کی بات باننا اس کی عبادت ہے شیطان اپی بھی عبادت کراتا ہے اور بتوں کی بھی ، تم شیطان کی بات مت مانو وہ تو رحمٰن جل مجدہ 'کی نافر مانی پر جمائے گا اس کا ساتھی ہونے پر عذاب بھگٹنا پڑے گا، اے ہمرے باپ بیں ڈرتا ہوں کہ تم پر رحمٰن کی طرف ہے کوئی عذاب نہ آجائے اور پہشیطان کی دوتی جو و نیا میں ہے تہ ہیں اس کے ساتھ آخرت کے دائی عذاب بیں شریک ہونے کا ذرایعہ بن کے ساتھ آخرت کے دائی عذاب بیں ندجمو نک دے اور پہتمہاری دنیا والی دوتی و ہاں کی دوتی یعنی عذاب بیں شریک ہونے کا ذرایعہ بن جانے (وہ ہاں تو سب دوزخی آبیس بیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گےلیکن چونکہ بید شنی یہاں کی دوتی کی وجہ ہے سامنے آگ گی اس لئے اس کے والیہ نے کوئل سے ایک ایک ہونے کہ اللہ اللہ ہے کہ والدنے کوئل المشاکلہ فَتَکُونَ لِللَّهُ بِطُن وَلِیًّا ہے تعبیر فربایا ) سے باتھ ایرانیم الظیفۃ کے والدنے کوئل المشاکلہ فَتَکُونَ لِللَّهُ بِطُن وَلِیًّا ہے تعبیر فربایا ) ہے باتھی ہیں ہو؟ اور ندصرف بیر کہ تم ان کی عبادت ہے دور ہو تھے بھی ان کی عبادت سے روک رہے ہوا ہوا ہوا ہو کہ جواب سو کہا اب کے بعد اگر تو پہ باتوں سے بازن آیا تو میں تھے بھر مار مار کرختم کردوں گا۔ پس میرا تیرا کو کی تعلق نہیں۔ بھے ہمیشہ کے لئے جھوڑ دے۔

حضرت ابراتیم الطلان نے فرمایا اچھا تہہیں میراسلام ہے (بیدہ سلام نہیں جواہل ایمان کو کیا جاتا ہے بلکہ جاہلوں سے جان چھڑا نے کے لئے جوی اورہ میں سلام کے لفظ کہدد یے جاتے ہیں بیاسی طرح کا سلام ہے جیسا کہ سورہ فرقان میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْحَجَاهِلُونُ فَ کَے لئے جوی اورہ میں سلام کے لفظ کہدد یے جاتے ہیں بیاسی طرح کا سلام ہے جیسا کہ سورہ فرقان میں فرمایا و اِخَا خَاطَبَهُمُ الْحَجَاهِلُونُ فَ فَالُوا سَلَا مًا سَاتِهِ ہی ابراہیم الطاق نے یوں بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گامیرارب جھ پر بہت مبربان ہے۔

حضرت ابراہیم القتیلانے چونکہ مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ فر مالیا تھا اس لئے اپنے باپ کیلئے مغفرت کی دعا کی جس کا سورہ شعراء میں ذکر ہے وَاغْدِ فِسَرْ لِاَ بِسَیِّ اِنَّهُ کُانَ مِنْ الصَّالَیْنَ اورا ہے رہ باپ کو بخش دے بلاشبوہ گراہوں میں سے ہے سورہ تو بدمیں ہے فُلُمَا تُنیِّنَ لَهُ آَشَهُ عَدُو ِ لِلَا بِسَرُ اَ بِنْهُ (پھر جب ان بریہ بات واضح ہوگئی کہ وہ اللّٰہ کادتمن ہا ہے ایمان لا تانہیں ہو پھر سے اس سے بیزاری اختیار فرمائی ) سورہ تو بکی آیت بالا کے ذیل میں ہم نے جو پھر کھا ہے اسکا مراجعہ کرلیا جائے۔ (انوار البیان جلدم) ﷺ بھر حضرت اہرائیم الظفیر نے فرمایا و اغتز کُرکُم وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اور میں آم اوگوں ہے اوران چیزوں ہے کنارہ ہوتا ہوں جم حضرت اہرائیم الظفیر نے فرمایا و افْدَعُوا رَبِی اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں غسنسی اللّا اَکُونَ بِدُغَا ہُو رَبِی اَسْتُمُ اَللّٰہُ وَہِ ہُورُ کُرعِادِت کَرتِ ہو و اَذْعُوا رَبِی اور میں اپنے رب کی دعا ہے محروم نہ ہوں گا) لینی میری دعا اور کوشش ضائع نہ جائے گا اور تم لوگوں کی جوشقاوت گئیرے و عید تعویض بشقاو تھم فی عبادہ اُلھتھم اور اُسی بجرت کا اعلان ہے اس کے بعد حضرت ابرائیم الظفیلائے وطن ہے بجرت فرما کرملک شام تشریف لے آئے۔

قلما اغتز لہم وما یغیدُونَ مِن دُونِ اللهِ وَهَنَا لَهُ إِسْحَقَ وَ یَعُفُوبُ بَعِرد وجب ان اوگوں ہے اور ای کنارہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگا ہوں کے مشہور ہیٹوں میں ہے ایک بیٹے حضرت اساعیل الظفیلائی ہے جن کا ذکر سورہ بقرہ میں کو بشریف عیر نے سے اس کے جبر نیف کو مشہور ہیٹوں میں ہے ایک بیٹے حضرت اساعیل الظفیلائی ہے جن کا ذکر سورہ بقرہ میں کو بشریف

بنانے کے سلسلہ میں گزر چکا ہِ اورابھی جارآیات کے بعدآ رہاہے وَسُحُلُا جَسَعَلْنَسَا نَبِیًّا اور ہم نے ان دونوں (آخق اور یعقوب علیماالسلام ) کو نبی بنایا۔ بعد کے آئے والوں میں حضرت ابرا ہیم العَلَیٰظِیٰ ان کی اولا د کا

ا چھائی اور سے ان کے ساتھ نڈ کرہ کیا جانا
وَوَهَبُنَا لَهُمُ مِنْ رُخُوٰمِنَا وَ جَعَلُنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا (اور جم نے ان کواپی رحمت کا حصد ہے دیااور جم نے ان کے لئے حالی کی زبان کو بلند کر دیا ) بہت بڑی نعمت اور رحمت تو نبوت ہے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کواور بھی بہت ی دینی و دنیاوی علی نعمیں عطافر ما نمیں اور ان کے بعد آنے والوں میں فیر اور خوبی اور سچائی اور اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم اللہ نعمی کے دعا کی تھی کہ وَ اَجْعَلُ لَیکُ لِسَانَ صِدُ قِ فِی الْاِنْجِوِیُنَ (اور بعد آئے والوں میں میراذکر چائی کے ساتھ جاری رکھیئے ) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی آل واولا دکا چرچا آنے والی امتوں میں فیر وخو بی کے ساتھ جاری فرمایا۔ آنے والی تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی آل واولا دکا چرچا آنے والی امتوں میں فیر وخو بی کے ساتھ جاری فرمایا۔ آنے والی تمام انہیا ، کی امتیں آئیس فیر سے یا دکرتی رہیں ہیں۔ امت مجد سیلی صاحبہا الصلو قوالسلام میں آل ابر اہیم کا برابر فیر کے ساتھ تھا ہے اور باربار اور اس سے زیادہ کیا توگا کہ نماز میں کھا صلیت علی ابر اہیم و علی اللہ ابر اہیم میں آل ابر اہیم کا برابر فیر کی تا میں ابر اہیم و علی اللہ ابر اہیم میں آل ابر اہر بی است کا حصلیت علی ابر اہیم و علی اللہ ابر اہیم ہیں آل ابر اہر بیا تا ہے اور برنمازی پڑھتا ہے اور باربار

# وَالزَّكُوةِ ﴿ وَكَانَ عِنْدَ مَرِيِّهِ مَرْضِيًّا ۞ وَاذْكُرُ فِي الْكِثْبِ إِذْرِنْسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَبِيًّا ﴿

اور زکارۃ کا تکم دیے تھے ، اور اپنے رب کے فزویک پندیدہ تھے اور کتاب میں اورلیں کو یاد سیج باشیہ وہ صدیق تھے تی تھے

#### وَّرَفَعُنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞

اور بم ف ان كويلندم تبديما نفاليا ..

#### حضرت مویٰ جصرت ہارون حضرت اساعیل اور حضرت ادریس علیهم السلام کا تذکرہ

حضرت ابرہیم اور حضرت آخل اور حضرت یعتوب علیهم السلام کا تذکر ہ فرمانے کے بعد حضرت موکی اوران کے بھائی حضرت بارون علیماالسلام کا تذکر ہ فرمایا۔موکی الطفیلائے بارے میں فرمایا کہ وہ تخلص تصیعین اللہ تعالیٰ نے ان کوچن لیااوراپنا خاص اور خالص بندہ ہنایا۔ (هذا علی فراءة الکوفبین بفنح اللام وقرأ الحرون بکسوها والمعنی انه الحلص عبادته عن الشوک والریاء واسلم وجهه لله عزوجل والحلص عن سواہ کما قاله صاحب الروح صفح ۱۰ الله عند ۱۲ الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند مناسلام عند سواہ کما قاله صاحب الروح صفح ۱۳ الله الله عند 
گیرفرمایا وَوَهَبُنَا لَهُ مِنُ رَّحُمَیَنَا آخَاهُ هَارُوُنَ نَبَیِّا (اورہم نے اپی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی ناکران کوعطا کیاجب حضرت موکی الطّنی کی کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ جا کو فرعون کو بنی کی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی کا عیس ان میں سے ایک بید عائبی تھی حصرت موکی الطّنی کی کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ جا کو فرعون کو بنی گئی کہ وَ اَجْدَعَ اللّٰ کَ اَور میر کے کنیہ میں سے ایک معاون مقرر کرد تھے کی لین میر کے بھائی ہارون کو اس کے ذریعہ میری قوت کو مفہوط فریاد ہے کہ میرور کو لئے میں میں بول ہے وَ اَجِدَی هَارُونَ هُو اَفْصَحُ مِنَی لِسَانًا فَارُسِلَهُ مَعِی رِدُا یُصَدِّفُنِی آنِی آخَافُ اَن یُکی کَیْدُون (اور میر سے بھائی بارون کی زبان میں جھے سے زیادہ روانی ہوان

کوآپ میرامددگار بنا کربھنے ویجئے تا کہ وہ میری تصدیق کریں بیجھے فرعون اوراس کے ساتھیوں سے ڈر ہے کہ میری تکذیب کرویں گے) اللہ تعالیٰ نے موئ الطاعیٰ کی دعا قبول فریائی اور فریایا سَنَشُدُ عَیضَدَ آف بِاَخِیاکِ (ہم عنقریب تمہارے باز وکوتہارے بھائی کے ذریعیہ مضبوط بنادیں گے )لہٰ ذاللہ تعالیٰ نے ہارون الطاعیٰ کوبھی نبی بنادیا اور دونوں کو کھم فرمایا اِذھبَ آاللٰی فِسرُ عَوُنَ اِنَّهُ طَعْلَی (تم دونوں فرعون کی طرف چلے جا وَبلا شبراس نے سرکشی کی ہے)

پُرِفرمایا وَاذْکُو فِی الْکِتَابِ اِسُمَاعِیْلَ (اور کتاب میں اساعیل کاذکر کیجئے) اِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَغدِ (بااشبروه وعده کے بچ ضے) وَکَانَ رَسُولُلا نَبِیًّا (ادروه رسول شے نبی سے) وَکَانَ یَا مُرُ اَهُ لَهُ بِالصَّلَوْةِ (اوروه اپُ گھروالوں)ونماز کا کلم دیے تھے) وَکَانَ عِنْدَ رَبَّهِ مَرْضِیًّا (اوروه اینے رب کے نزدیک بہندیدہ تھے)

حضرت اسمنحیل النظی کی اوصاف عالیه .....ان آیات میں اللہ جل شانهٔ نے حضرت اساعیل النظی کی چند صفات بیان فرما ئیں۔اول یہ کہ وہ صادق الوعد یعنی وعدہ کے سچے تھے۔ یہ صفت تمام انبیاعلیم السلام میں ہے اور بہت ہے مؤمنین میں بھی ہوتی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کی اس صفت کا تذکر وفر مایا انہوں نے بہت بڑی سچائی کا ثبوت دیا تھا جب ان کے والد حضرت ابراہیم النظامیٰ نے ان سے فرمادیا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تہمیں ذرج کرتا ہوں بولو تم اپنی رائے بتا واس پر انہوں نے

کبا یّنآبَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنیْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِوِیُنَ ﴿ کُماٰ اِبَاجِانِ جَسِ چَیز کا آپ کوتکم ہواہے وہ کرگز ریے۔ مجھے آپ ان شاء اللہ صابروں میں سے یا میں گے ) مجر جب حضرت ابراہیم النظافۃ نے ذرج کرنے کے لئے لٹایا تو بخوشی لیٹ ذرج ہونے کے لئے تیار ہو گئے صبر کا جو عدہ کیا تھا اپورا کردکھایا۔

دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و تک ن رئسو کا نیٹ (اوروہ رسول سے نبی سے) چونکہ حضرت اساعیل انظامی پر کتاب نازل ہونے اور شرایعت جدیدہ دیئے جانے کی کہیں کوئی تصر تحمیمیں ہے اور بظاہر وہ شریعت ابراہیمیہ کے مبلغ اور داعی سے اس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان پررسول کا اطلاق انعوی معنی کے اعتبار سے ہے اور حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے بیان القرآن میں اس کی بیتو جید فرمائی ہے کہ گوحضرت اساعیل النظامی کی شریعت شریعتِ ابراہیم ہی تھی لیکن قوم جرہم کواس کا علم چونکہ حضرت اساعیل النظامی کی ذریعہ حاصل ہوااس لئے ان کے لئے لفظ رسول کا اطلاق کہا گیا۔

تیسری صفت به بیان فرمائی که حضرت اساعیل انتظامی این گھر والوں کونماز اور زکو ہ کا حکم فرماتے تھے معلوم ہوا کہ گھر والوں کی تعلیم و تربیت میں نماز اور زکو ہ کا خصوصی دھیان رکھنا جائے نماز بدنی عبادت ہے اور زکو ہ مالی عبادت ہے نفس کوان دونوں کا پابند کیا جائے اور اپنے اہل وعیال کو بھی اس کا پابند کرایا جائے تو دین کے ہاتی احکام پر بھی چلنا آسان ہوجا تا ہے۔

چوٹھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے نزویک پسندیدہ تھے بعنی اللہ تعالیٰ کوان کے اعمال واطوار پسند تھے وہ ان بندوں میں سے تھے جن سے اللہ راضی ہوا ( واضح رہے کہ کسی ایک شخصیت کے لئے کسی صفت سے متصف کرنے کا یہ معنیٰ نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ دیگر افراداس سے متصف نہیں ہیں یااس میں دیگر صفات نہیں ہیں خوب مجھ لیا جائے۔

تعرِفُر مایا وَافْتُکُورُ فِنِی الْکِتَابِ اِدْدِیْسَ (اورکتاب میںاورلیں کاذکر سیخیے) اِنَّسَهُ شَکانَ صِدِیْفَا نَبِیَّا (بلاشہوہ ہڑے سے تھے بی سے) وَرَفَ غَنْاهُ مَکَانًا عَلِیًّا (اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پراٹھادیا)اس میں حضرت ادرلیں الطِنظ کوصدیق اور نبی بتایا کہ ہم نے انہیں بلند مرتبہ پراٹھادیا بلند مرتبہ کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں عام طور پریمشہور ہے کہ آئمیں زندہ آسان پراٹھالیا گیااورا کی قول ہیہے کہ حضرت ادرليس القلفكاأ كاز مانه اوربعض خصوصي احوال

صاحب روح المعانی نے متدرک عاکم ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنما کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ادر کیں الفظیم حضرت نوح الفلیم سے بہر جار واسطوں ہے حضرت ابن آ وم الفلیم بتک ان کا نام اختوخ بتایا ہے ، پھر جار واسطوں ہے حضرت ابن آ وم الفلیم بتک ان کا نام اختوخ بتایا ہے ، پھر جار واسطوں ہے حضرت ادر لیں الفلیم سب سے بہلے وہ تحف ہیں جنہوں نے نجوم لیعنی ستاروں کا مطالعہ کیا اور حساب جاری کیا اور سب سے پہلے لکھنا شروع کیا اور سب سے پہلے سلے ہوئے کیڑے بہنے سنے کا شغل رکھتے تھے اور ان سے پہلے لوگ کھالوں کے کیڑ ہے پہنے استہ تھے اور در یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر تیس معجفے نازل فرمائے اور انہوں نے سب سے پہلے کا فروں سے قبال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں اور لیس اس لئے کہا جھے اربی کے اور سب سے کہا کہ معالم المتز بل میں بیسی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کا فروں سے قبال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں اور لیس اس لئے کہا گیا کہ وہ کہ معالم المتز بل میں بیسی ہے کہ درس ویا کرتے تھے ،صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اکثر علاء کا قبول یہ ہے کہ درش ویا کرتے تھے ،صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اکثر علاء کا قبول یہ ہے کہ درش ویا کی جب کہ معالم المتر تا ہے البندا کئر ت ورس کی وجہ سے بہر کہ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ سریانی زبان میں بھی اس لفظ کا معنی ای عنی کے فریب ہو جوعر بی میں بولا جاتا ہے البندا کئر ت ورس کی وجہ سے بھیں اور اور سے ویا کہا تھے کہ اس میں غبر منصر ف ہوں ہے کہا کہ وہ کے ہیں اور اور کی کالف وی ویا گیا ہو۔

اُولَيِّكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيِبِينَ مِنَ ذُرِيَّةِ اَدَمَ وَوَمِئَنَ حَمَلْنَا مَعَ يوه وَلَ فِي إِنْ بِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ مِن اللهِ عَلَيْهِمْ مِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ مِن اللهِ عَلَيْهِمْ مِن اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الللهُ اللهُ 
## 

## الْجَنَّةُ الَّتِي نُونِيثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِتَّا ۞

جنت ہے جس کا ہم اپنے بندول میں سے اسے دارث بنا کیں گے جوڈ رنے والا ہو۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ ق والسلام کے باہمی رشتے اوران کے متسبین کے دوگروہ

ابتدائے سورت سے یہاں تک متعددانبیاء کرا ملیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اب آیت بالامیں فرمایا کہ بیسب وہ حضرات ہیں جن پر اللّٰدتعالیٰ نے انعام فریایاان کونیوت ہے سرفراز کیااور بہتمام حضرت آ دم الکھنے کی کسل ہے تھےاوران میں ہے بعض وہ حضرات تھے جوان لوگوں کی نسل سے تھےجنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا عمو یا حضرت نوح النظیلاء کے بعد دنیا میں جوبھی آبادی ہے انہیں کینسل سے ہے۔لبذاان کے بعدآنے والےانبیاء کرام کلیم السلام انہیں کینسل سے ہوئے البتہ ادریس انتظاران سے پہلے تھان کے احداد میں ہے تھے اس لئے وہ اس وصف میں شر یک نہیں ہیں اور حضرت ابراہینم اور حضرت اسرائیل لیتنی یعقوب الظلیجا کی اولا دہیں حضرت زكريا ،حضرت ليحي اورحضرت عيسى تتصاور حضرت آلحق اورحضرت اساعيل مليهم السلام ملا واسطة حضرت ابراتهيم القنطائي اولا وميس ہے تھےان حضرات کے بارے میں فر مایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی اوران کو چن لیاان کابیرحال تھا کہ جب ان پر رحمٰن کی آیات تلاوت کی حاتی تھیں توروتے ۔ ہوئے سحدہ میں گرجاتے تھے۔ان کے بعدان لوگوں کا تذکرہ فریایا جوان کی طرف منسوب ہوتے تھے جن میں يملے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جونا خلف تھے بھرمؤمنین اورتبعین اورصالحین کا تذکر ہفر مایا فَسَخَلَفَ مِسنْ ؟ بَسعُ بِدهِيمْ نَصْلُفٌ أَصَساعُه وا المصَّـلُو ہَ ( ان حضرات کے بعدا ہے۔ ناخلف آ گئے جنہوں نے نماز کوضائغ کردیا ) نماز کو بالکل ندیڑ ھناوفت ہے ٹال کر مڑھنا بری طرح يرُهناب سب نماز كوضائع كرنے ميں شامل ہے سورہُ ماعون ميں فرمايا فَوَيُلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ٥ الَّـذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَا بَهِمْ سَاهُوانَ ٥ (سو خرالی ہےان نمازیوں کے لئے جواین نمازوں ہے عُفلت برتے ہیں ) حضرت مصعب بن سعدﷺ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ) ہے اللہ تعالی کے فرمان آلگیذیئن ھُم عَنْ صَلُوتِهِمْ سَاهُوُنَ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ متساہوٰنَ کابیمطلب نہیں ہے کہنماز میں اوھرادھرکا خیال نہ آئے بلکہ آیت میں متساہوٰنَ سے بیمراد ہے کہنماز کے وقت کوضا لَع گرد ہےادھرادھر کے کاموں میں لگار ہےاورنماز کا دھیان ندر ہے۔ (رواہ اب<sup>یعا</sup>نی با سنادھس کمافی الترغیب والتر ہیپ صفحہ ۳۸ جلدا ) شہوتوں کا اتباع ہر گناہ پرآ مادہ کرتا ہے.....وَاتَّبَــغُوا الشَّهَوَاتِ اس میںانسانوں کےاصل روگ کوبیان فرمایا اوروہ ہے

خواہشوں کے پیھیے چلنا ،نفسانی خواہشوں کا اگر مقابلہ نہ کیا جائے اور انسان ہمت اور جرأت ہے کام نہ لے اور جونفس چاہے وہی کرتا یے تو یہ بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے ، جانی عبادات نماز ، روز ہ اور مالی عبادات ز کو ق ،صد قات کی ادائیگی میں جوغفلت اور کوتا ہی ہوتی ہے یا زندگی میں گنا ہوں کاار تکاب ہوتا ہے اس میں اصل یہی خواہشات نفس کا اتباع ہوتا ہے ،روح "العاني (صغيه ١٠٠ اجلالا) مين بالشهوات عيام في كل مشتهي يشغل عن الصلوة عن ذكر الله تعالى انسان تمازنبيس يراهتا اس لئے کنفس آ مادہ نہیں' نیند حجوڑ نا گوارانہیں' زکوۃ اس لئے نہیں دیتا کنفس مال خرچ کرنے پر تیارنہیں، چوری، خیانت، ڈیکتی، دھوکہ دبی اس لئے کرتا ہے کنفس کو مال کی کثرت مرغوب ہے شراب بیتا ہے۔ زنااور دائی زنا کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس میں نفس کی لذت ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہانسان کی اصل خرابی خواہش نفس کا اتباع ہے اور پینس کا اتباع گنا ہوں کی جڑہے۔ فَسَوُفَ مَلْقَوٰنَ غَیّاً (سو پیلوگ عنقریب خرابی دیکھیں گے )غیبی غو ۱ یغوی ہے ماخوذ ہے داؤ کایامیں ادغام ہوگیا اس کااصل ترجمہ بہکنا ادر راہ تل سے بھٹک جانا ہےای لئے بعض حضرات نے اس جملہ کا مطلب پیر بتایا ہے کہ بیلوگ اپنی گمراہی کی سزا پالیس گے اوربعض نے حاصل ترجمہ کیا ہے کہ بیہ لوگ خرابی سے ملاقات کریں گے اور صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن جریرا ورطبرانی حضرت ابوا مامہ ﷺ کے پنچے جھے میں ایک نہرہے جس میں دوز خیوں کی بیپ بہتی ہےاور حفرت ابن مسعود ﷺ سے قال کیا ہے کہ غی دوزخ میں پیپ کی ایک سہریاایک وادی ہے جوخوب گہری ہاس کا مزہ بہت خبیث ہاں میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جوخواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ صالحين كا تذكره اوران ہے جنت كا وعده....... إلَّا مَنُ يَابَ وَامْنَ عَهِلَ صَالِحًا فَأُولَيَّكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا بُـظْـلُـمُـوُنَ مِثَيُّـاً ( گُرجس نے توبہ کرلی اورایمان لایا اور نیک عمل کئے سوریلوگ جنت میں داخل ہوں گے اوران مرکسی چیز کاظلم نہیں کیا جائے گا ) جولوگ نا خلف تھے گناہ گاریوں میں لگ گئے حتی کی حدود کفر میں چلے گئے ان میں ہے جس نے تو یہ کر لی ایمان قبول کر لیا اور اعمال صالحہ میں نگار ہاس کے لئے خوشخبری دی کہ ریاوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ہرعمل کا بورا بورا بدلہ دیا جائے گاان برکسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔کوئی شخص نا فرمانی میں کتنی ہی دور چلا جائے جب بھی تو بہرےاللہ تعالی تو بہ

اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ..... جَنَّاتُ عَدُنِ قِالَتِی وَعَدَالوَّ حُمنُ عِبَادَهُ بِالْغَبِّ لِینی ہمیشہ رہے کے باغوں میں داخل ہول گے جس کا رحمٰن نے اپنے بندوں سے وعدہ فر مایا اور بیدوعدہ بالغیب ہے بید حضرات جنت کے وعدول پر بغیر دیکھے ایمان لائے دنیا میں جنت کود کھا نہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ جو خبر دی ہے اور جو وعدہ فر مایا ہے اس کی تصدیق کی ہے اور اس میں پورا بورا یقین کیا۔

إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَانِيًّا ﴿ لِلا شباللَّه تعالَىٰ شانهُ نِي جووعد فرما يا ہے وہ ضرور پوراہوگا ﴾

ے رات اور دن کی مقد ارم او ہے وہاں رات اور دن نہ ہوگا البتہ ان کی مقد ارپر دے ڈال دینے اورپر دوں کے اٹھا دینے ہے رات دن کے اوقات پیچان لیس گے اور حضرت مجاہد نے قش کیا ہے کہ وہاں ضبح شام تو نہ ہوگی لیکن جس طرح وہ دنیا میں ان کے کھانے پینے کے اوقات تھے اور ان کے مطابق ضبح وشام کھانے کھاتے تھے آئیں اوقات کے انداز ہ کے موافق آئیں رزق پیش کیا جائے گا (اورپوں ہروقت جو چاہیں گے اور طلب کریں گے ان کی خواہش یوری کی جائے گی)

تِلْكُ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوُرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنُ كَانَ تَقِيًّا (بيد جنت ہے جس كاہم اپنے بندوں ميں ہے اے وارث بنا كيں گے جو متق تقا) جنت كی بعض نعتیں بیان فرمانے کے بعد جنت کے ستحقین كا تذكرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جنت اہل تقو كی کو مطی گی اہل تقو كی وہ جیں جو اللہ تعالى كى نا فرمانی ہے بچتے ہیں سب ہے بڑا تقو كی تو شرك اور كفر ہے بچنا ہے كوئى كافر مشرك جنت میں داخل نہ ہوگا اہل ايمان ہی جنت میں جائیں گے پھر چونكہ اہل ايمان میں درجات كا تفاوت ہے ۔ تقو كی كے اعتبار ہے بھی فرق مراتب ہے اس ليے وہاں بھی تقو كی اور افعال صالحہ كے اعتبار ہے فرق مراتب ہوگا۔

وَمَا نَتَنَزَلُ إِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ اللهُ مَا بَيْنَ آيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ اِورِمَ نَيْنَ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَى مَرْبُكَ وَاللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا لَكُورِينَ عَلَمُ لَهُ سَمِيًّا فَ اللهُ عَلَمُ لَهُ اللهُ عَلَمُ لَهُ سَمِيًّا فَ اللهُ عَلَمُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ لَهُ اللهُ عَلَمُ لَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ لَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ لَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت رسول کریم ﷺ کے سوال فرمانے پر جبریل النظافی کا جواب کہ ہم صرف اللہ تعالی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں

سبب نزول کے بارے بیں امام بخاری (صفحہ ۲۹ جلد۲) نے حضرت ابن عباس کے سے قبل کیا ہے کہ رسول اللہ کے خضرت جبریل السکا سے فربایا تہمیں اس سے کیا مافع ہے کہ ہمارے پاس جنی مرتبہ آتے ہواس سے زیادہ آیا کرو۔ اس برآ بیت شریفہ و مَما نَسَنَزُلُ اِلّا بِسَامُ و رَبِلَکُ نازل ہو لُی جس میں حضرت جبریل السکا کا جواب ذکر فرمایا انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم خوذ ہیں آتے جب آپ کے رسب کا حکم ہوتا ہے ہم اس وقت آتے ہیں ، اور صاحب روح المعانی صفح ۱۱۳ جلد ۱۱ میں کہتے ہیں کہ اصحاب کہف اور ذو القر نمین کے قصہ اور دوح کے بارے میں جو شرکین نے آتے ہیں ، اور صاحب روح المعانی صفح ۱۱۳ جلد ۱۱ میں کہتے ہیں کہ اصحاب کہف اور ذو القر نمین کے قصہ اور دوح کے بارے میں جو شرکین نے آتے ہیں ہو صن کرنے گئے پھر جب جبریل السکا پین کہ بعد تشریف لائے آتا ہوں اور ہیں تمہاری ملاقات کا مشاق رہا۔ حضرت جبریل السکا نے جواب دیا کہ جھے بھی آپ کی فرمایا: اے جبریل السکا نے تواب دیا کہ جھے بھی آپ کی فرمایا: اے جبریل السکا نے تواب دیا کہ جھے بھی آپ کی فرمایا: اے جبریل السکا نے تواب دیا کہ جھے بھی آپ کی فرمایا: اے جبریل ایس مامور بندہ ہوں جب بھی جا جا تا ہوں نازل ہو جا تا ہوں اور جب روک دیا جا تا ہوں تورک جا تا ہوں اس پر الا قات کا مشاق دیا اور جب السکا کا جواب نائی فرمایا۔

مًا بَيْنَ اَيْدِينَا وَمَا خَلُفَنَا كَامطلب كيا ہے؟ .... حضرت جرائيل الطفائ نے يدبات بتاكر بم صرف الله تعالى كے عم بى سے نازل ہوتے ہيں مزيد يوں كہا لَفُمَا بَيْنَ اَيْدِينَا وَمَا خَلُفَنَا (اس كے لئے ہے جو ہمارے آگے جُوہمارے يَحْجَے ہے) يہ مَا بَيْنَ اَيْدِينَا

20

وَمَا خُلُفَنَا كَالْفَظَى رَجِمهِ جِاسَ كَاتَفْسِرِ مِينِ مُنَلَفِ الوال بين بعض حفرات نے فرمایا کہ ما بین ایدینا ہے آنے والاز مانداور و ما محلفنا ہے گرشتہ زبانہ مراد ہے اور مدابین لذلک ہے ہے کہ ساراز بانہ اور جو پھوز بانہ میں ہے سب اللہ تعالی ہی کے افقیار میں ہے ہم جس وقت آتے ہیں ای کے حکم ہے اور جس وقت ہماری آمدر کی رہتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ میں نازل ہونے کا حکم نہیں ہوتا ، حضرت ابوالعالیہ تابعی نے فرمایا کہ مَا بَئِنَ اَیْدَبُنا ہے پوری و نیام او ہے جو کہا ہونی وقت ہماری آمدر کی رہتی ہے کہ کہ بیلی بارصور پھو نکنے کہ ہے اور وَ مَا حَلُفَنَا ہے آخرت مراد ہے اور وَ مَا بَئِنَ ذَلِكُ ہَے نفیحہ اولی ( پہلی بارصور پھونکا جانا) اور ان کا درمیانی وقد مراد ہے جو چالیس سال کا ہوگا اور ایک قول میہے کہ مَا بَیْنَ اَیْدِینَا ہے زیمن اور وَ مَا خَلُفَنَا ہے آسان مراد ہے۔

صاحب روح المعانى تكفت بين كه بعض حصرات نے زمان اور مكان دونوں مراد لئے بين اور مطلب بيہ كرانلد تعالى برزمان اور بر مكان كاما لك ہے اى كے تكم ہے كى جگہ ہے دوسرى جگه آنا جانا ہوتا ہے اور اى كے تكم سے برزمانه بين نزول اور عروج دخول اور خروت اور نتقل ہونا اور آنا جانا ہوتا ہے والمسر ادانه تعالى الممالك ذلك فلا ننتقل من مكان الى مكان و لا تنزل في ذمان دون زمان الا باذنه عزوجل \_ (ربح صفى العلاما)

علامہ بغوی معالم التزیل صفحہ ۴۰۲ میں لکھتے ہیں کہ یبال علم مقدر ہے اور مطلب میہ ہے کہ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور کچھ ہمارے پچھے ہے سب کچھاللُہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِبًا (اورآپ کارب بھولنے والانہیں ہے) اس کاعلم ہر چیز کومیط ہے اور سارا ملک ای کا ہے اس پر غضلت اور نسیان طاری نہیں ہوسکتا وہ آپ کی طرف سے اور آپ کی طرف وی سیجنے سے عافل نہیں ہے وی سیجنے میں جوتا خیر فر مائی وہ حکمت کی وجہ سے تھی اس حکمت کو وہ جانتا ہے ، مزید فر مایا رَبُ السَّمْ وَاتِ وَ الْارْضِ وَمَا بَیْنَهُ مَا (وہ آسانوں کا اور زمین کا اور جو پھھان کے درمیان ہے سب کارب ہے) وہ اپنی کلوق کو اور کلوق کے احوال کو پوری طرح جانتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق تصرف فر ماتا ہے۔ فَاعْبُدُهُ وَاصْ طَبِرُ لِعِبَا ذَیّهِ جَب وہ آسان وزمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کارب ہے تو اس کی عبادت کر نالازم ہے اس کی عبادت کر نالازم ہے اس کی عبادت

فاعبله واصطبر بعبادیّه جب وه اسمان ورین کا اوران نے درمیان ہر پیز کارب ہے وال می مبادت کرمالارم ہے ای کی مبادت کیجئے اوراس کی عبادت پر ثابت قدم رہے اس بات میں جو شقتیں آئیں انہیں برداشت کیجئے وقی جو دیر میں آئی اس سے رنجیدہ نہ ہو جائے اور کا فروں کی باتوں کا خیال نہ کیجئے قال صاحب الروح (صفحہ ۱۵ احلام ۱۷) فیافیسل علنی عباد ته و اصطبر علی مشافعها و لا تحزن با بطاء الوحی و کلام الکفر ہ فانہ سبحانہ پر اقب کی ویر اعبک و بلطف بھک فی الدنیا و الأخر ہ

هلُ مَنْعُلَمُ لَهُ سَمِيًّا (کیا آپ اس کاکوئی ہم نام جانتے ہیں) لفط سنجتی (بتشد بدالیاء) کامشہورتر جمہ وہی ہے جوہم نے اوپر لکھا ہے یعنی ہم نام اللہ تعالیٰ کا ہم نام کوئی نہیں۔ اہل ایمان تو اللہ کے ہم نام کسی کا نام رکھائی نہیں سکتے۔ مشرکین کو بھی ہے جرات نہیں ہوئی کہ وہ اپنے کسی معبود باطل کو اہم جلیل لفظ اللہ کے ساتھ موسوم کرنے کی ہمت کرتے ، اور بعض مفسرین نے سَسِمِسی کو بمعنی مسامی لیا ہے ان حضرات کے بزد کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل اور برابر کوئی نہیں ہے میں عنی لینا بھی درست ہے۔

وَ يَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا ﴿ اَوَلَا يَذَكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ الدانان كَبَا جَدِ مِن مِوَى الْحَرَبُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ال

# مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئًا ۞ فَوَرَتِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ

پیدا کیا اور وہ بہتی بھی ندتھا۔ تیرے رب کی قسم ہے بہم ان اوگوں کوضہ درضر ور تن کریں گے اور شیاطین کو بھی ، گیر بہم انگو دوز نے کے قریب اس حال میں حاسر کر دیں گے کہ تحقیل کے

جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَهُ رِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ ٱيُّهُمْ ٱشَدُّ عَلَى الرَّمْنِ عِتِيًّا ﴿ نُمَّ

ٹل گرے : ہے ، یوں کے ایجہ ہم پر جماعت میں ہے ان کونلیمدہ کرہ ہیں گے ( چنہوں نے تاکیس میں ایک وہرم ہے کی مدہ کی ) چورٹمن کے مقابقہ میں بہت تخت رکتی افتیار کیے ہوئے تھے رپجر

## لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞

ہم بی ان ای<sup>گ</sup>ال کوخوب جا <u>نظ</u>والے میں جودوزخ میں واش ہونے کے زیاد و <del>ستی</del> میں۔ '

انسانوں کا قیامت کے دن زندہ ہونے ہے انکارکر نااورمنگرین کاشیاطین کےساتھ حشر ہونا الله جل شانہ کی تو حیداوراس کا قدرت واختیار والا اور وحدہ لاشریک ہونا ہمان فرمانے کے بعدہ عادلیجنی قیامت کا دن واقع ہونے اور میدان آخرے میں لوگوں کے جمع ہونے کا تذکر دفر ماہاءاول وانسان کی اس حابلا نیاورمعاندانہ بات کا تذکر وفر مایا کہ میں جب مرجاؤں گا تو کیا پھرزندہ ہوکراٹھوں گا؟ انسانوں کا یہ کہنابطورتعب اورانکار کے ہے، جواوگ قیامت کونبیں ماننے وہ بیہ کہتے ہیں کہ بیرمرکر جی اٹھنا تمجھ میں نہیں آتا مرکھپ گئے بڈیاں ریز وریزہ ہوگئیں اب کیسے جنیں گے اور کیسے آٹھیں گے؟ قرآن مجید میں منکروں کی یہ بات کئی جگہ ذکر فر مائی ہےان کے جواب میں فر مایا کہانسان کو ریسو چنا جا ہے کہ میں نہلی بارو جود میں کیے آیا جبکہ مٹی ہے پیداہوااس کینسل چلی اور رنسل مرہ اورغورت کے ملاپ سے چلتی ہےاور بے جان خطفہ میں اللہ تعالیٰ جان ڈال ویتا ہے پھر یہ کیوں نہیں ، وسکتا کہ موت وے کروویار و پیدا فرماد ، اور بديون مين جان دال د ، اوران برگوشت اور بوست چرهاد ، اسوره ينس مين فرمايا وَضَورَبْ لَنَا مَشَالاً وَنُسِي خَلُفَهُ فَالَ مَنْ يُنْحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ فْلُ يُحْيِيُهَا الَّذِي ٱنْشَاهَآ أَوَّلَ مَوَّةِ ﴿ ابرانسان بمارے لِحَمثاليس و بِهُ الْأَاسِ فِي كِها كه بڈیوں کوکون زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی ،آپ فر مادیجئے کہ آئبیں وہی زندہ کرے گا جس نے آئبیں پہلی بارپیدا فرمایا ہ انسان کاا زکارہ ھاو کپھراس کی تر ویدفر ہانے کے بعد شکرین کا قیامت کے دن حاضر ہونااور بدحال ہونااورووزخ میں واخل کیا جانا بیان فرمایا فَوَ رَبَافِ لَنَهُ مُ الشَّيَ اطِينَ (سبتم بآب كرب كي ان اوكول كواورشياطين كوضرورجيع كريل كر) منكرين كافرين قیامت کے دن حاضر ، ون گے اورشاطین بھی حاضر ہون گےشاطین کا دنیامیں یہ کام تھا کیانسانوں کو بہرکاتے اورور نلاتے تھے اورانہیں کفرونٹرک پرڈالتے تھےاور پیشیاطین خودبھی کافریتھے میدان قیامت میں بیگمراہ ہونے والےاور گمراہ کرنے والےسب جمع کیے جائیں گے ہفسرین نے فرمایا ہے کہ بیہ بہکانے والے اور برہکا ؤمیں آنے والے باہم مانا کرزنجیروں میں باند ھے ہوئے حاضر ، ول گے ،و نیامیں ساتھ متھےحشر کے دن بھی ساتھ ہوں گے، وہاں کا ساتھ ، ونازیاوہ مضبوط ہوگا یہاں تو یاس اٹھنے ہیٹھنے ہی میں ساتھ متھاور وہاں بندش اور جکڑ بندی کیصورت میں جانسر کیے جانمیں گے۔

ٹُسمَّ لَنُحْتِ حِسْرِنَهُمُ حَوُلَ جَهَنَّمَ جِنِيًّا ( پُھر بَم ان کودوزخ کے قریب اس حال میں بُٹع کردیں گئے کہ گھٹوں کے بل گرے ہوئے بوں ) کافرین اور شیاطین ( جوخود بھی کافر ہیں اور انسانوں کو کفر پرڈالتے رہتے ہیں ) قیامت کے دن جُٹ کیے جا کمیں گے پھرووزخ کے آس پاس حاضر کردیئے جا کمیں گےاور حاضر ہونے کی صورت سے ہوگ کدود گھٹوں کے بل کرے ہوئے ہوں گے۔ ان کی بیعاضری مذکورہ حالت میں ذکیل کرنے کے لئے ہوگ۔جولوگ دنیا میں اہل باطل سے کفر پر جھر ہے سے اور کفر پر جہنے اور جمانے کے لئے آپس میں ایک دوسر سے کی مدد کرتے سے ان میں جھوٹے بھی سے اور بڑے بھی ،سردار بھی سے اور ان کے فریا نبردار بھی ، جب سیسب حاضر ہوں گے تو ان میں سے جوشد بدترین سرکش ہوں گے جورطن جل محدہ کی نافر مانی پر مضبوطی سے جھے رہے اور دوسروں کوبھی نافر مانی پرلگاتے رہے انہیں علیخدہ کرلیا جائے گااس کو شُمَّ لَنَنْ نُوعْنَ مِنْ کُلِ شِیْعَةِ آئِیهُمْ اَشَدُ عَلَی الرَّحُمانِ عِبَیْاً میں بیان فریا ہے۔ میں روح المعانی کر منجہ 19 جلد 11)

ائ آیت کی تغییر فرماتے ہونے لکھتے ہیں کہ ہم اسحاب کفر کی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ نافر مان انسانوں کو کلیجادہ کردیں گے،
ان کے بعدانہیں علیجدہ کریں گے، جونافر مانی اور سرکٹی میں ان کے بعد ہوں گے بیباں تک کہ نافر مان ہوگا اس درجہ کا عذاب اللہ ان کے بروں کو علیجدہ کرتے رمیں گے بھرانہیں دوزخ میں ڈال دیں گے جوشخص جس درجہ کا نافر مان ہوگا اس درجہ کا عذاب اللہ ان کے بروں کو علی درجہ کا عذاب عام کا فروں کے اعتبار سے بیت گا اور ہرایک کا عذاب نافر مانی کے بیندر ہوگا جواوگ کفر کے سرفتے ہے ایمان سے روکا کرتے ہے آبیا مؤلی اللہ بین کے اعتبار سے زیادہ عذاب ہوگا میں فر مایا اللہ ذِیْنَ کھو کہ کو ایک کا عذاب بیما تکانوا ایکھیں کے استان کا عذاب بیما تکانوا ایکھیں کہ کو ایک کو بیما تکانوا ایکھیں کے اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے ہے )

# وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا عَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمًّا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا

اورتم میں سے کوئی الیانہیں ہے جواس پر دارد ندہو۔ آپ کے رب کا بیتھم لازی ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے پھر ہم ان لوگوں کونجات دے دیں گے جو ڈرتے تھے

## وَّنَذَرُ الظَّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا۞

اورظالموں کواس میں الی حالت میں چیوڑ دیں گے کہ و آگھنوں کے بل گرے ہوئے ہول گے۔

تمام بنی آ دم دوزخ پروار دہوں گے،اللہ تعالیٰ اہل تقو کی کونجات کی نغمت سےنوازے گا ان دونوں آینوں میں بیارشادفر مایا کہ بنی آ وم میں ہے کوئی بھی ایسانہ ہوگا جس کا دوزخ پروروو نہ ہوعبور تو بھی کا ہوگالیکن متقی اس سے نجات یا ئیں گےاور ظالم اوگ ای میں گھنوں کے بل گرجا ئیں گے اور بھرای میں رہیں گے۔

. ورود سے کیا مراد ہےاس کی مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ تمام عومن اور کا فراور نیک اور بدیل صراط پر گزریں گے جودوزخ پر قائم ہوگی اللہ سے ڈرنے والے مؤمنین اپنے اپنے درجہ کے موافق تصحیح سلامت اس پر سے گز رجا کیں گے۔

اور بڈتمل چل نہ سکیس گے اور دوزخ کے اندر سے بڑی بڑی سنڈ اسیاں نکلی ہوئی ہوں گی جوگز رنے والوں کو پکڑ کر دوزخ میں گرانے والی ہوں گی ان سے چپل چھلا کر گزرتے ہوئے بہت سے (بدعمل) مسلمان پار ہوجا ئیں گے اور جن کو دوزخ میں گرانا ہی منظور ہو گاوہ سنڈ اسیاں ان کوگرا کر جھوڑیں گی۔ پھر پچھ مدت کے بعدا پنے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء کرام بلیم السلام اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت ہے اورآ خرمیں براہ راست ارحم الراحمین کی مہر ہانی ہے وہ سب دوز خے ہے نکال لیے جائیں گے۔ جنہوں نے سپے دل ہے کلمہ پڑھا تھا اور دوزخ میں صرف کا فرمشرک اور منافق بی رہ جانمیں گے۔ رہ النرغیب والتر ہیب للحافظ ابن المنذری صفحہ ۴۳۲۴)

ادر بعض حضات سے بیوں مروی ہے کہ ورود سے دخول مراد ہے اور مطلب میہ ہے کہ دوز ٹے میں داخل تو سبحی ہوں گے کیکن اہل ایمان کے لیے وہ مختدی ہو جائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم النظامی کے لئے اللہ تعالی نے آگ کو مختدا کر دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ وہ شدنے مرفو عامیہ مضمون نقل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے بھی یوں بی منقول ہے کہ وہ ورود سے دخول مردد لیتے تھے (ابن کیر صفحہ اسالہ) عبور بل صراط کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ سمجے احادیث سے ثابت ہے تھے چیس دفیر ہیں روایات موجود ہیں حضرت ابن عباس اللہ کے تول (ورود بمعنی دخول) کو اور عبور بل صراط والی روایات کو مانے ہوئے یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو اہل ایمان بل صراط ہے گر رجا کمیں گے وہ پار ہونے کے بعد ووز خ میں داخل ہوں گے جو ان کے لئے ٹھنڈی کردی جائے گی اور سام تی کے ساتھ باہر آ کر جنت میں داخل ہو جائے گی اور سام تی کے ساتھ باہر آ کر جنت میں داخل ہو جائمیں گے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

وَإِذَا تُتُلِّى عَلَيْهِمُ الْيُتُنَا بَيِّنْتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ امَنُوْا ﴿ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ

اور جب ان ہر جماری تھلی تھلی آیات تااوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کیتے ہیں کہ وونوں فریق میں سے

خَيْرٌ مَّقَامًا وَّٱخْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُمْ ٱهْلَكُ تَبْلَهُمْ قِنْ كَرْبٍ هُمْ ٱخْسَنُ أَثَاثًا وَّرِهْيًا ۞

مقام کے امتبار ہے کون بہتر ہےاورتبلس کےامتنبار ہے کون اچھاہے؟ اوران سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں بلاک کر دیں جوسازہ سامان اورنظروں میں بھانے کے اعتبارے ایجھے تھے

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ الرَّحْنُ مَدًّا أَخَتَّى إِذَا رَاوًا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا

آپ فرما دیجئے کہ جو فخص گمرابی میں ہو گا تو رخمٰن اے مبلت دے گا یبال تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیس کے جس کا ان ہے وعدہ کیا جاتا ہے

الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَّاضْعَفْ جُنْدًا ﴿ وَيَزِيْدُ اللّهُ

تو یا عذاب ہوگا یا قیامت ہوگی ۔ سوعظریب جان لیس کے کدوہ کون سے جو بری جگدوالا ہے اور نشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے۔ اور جن لوگول نے ہدایت

الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدِّي وَالْبِقِيْتُ الصِّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞

پائی اللہ انکی بدایت کو اور بردها دے گا اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس نؤ اب کے امتبار سے بہتر میں اور انجام کے انتبار سے بہتر میں ...

کا فروں کا سوال کہ دونوں فریق میں مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ اوران کے سوال کا جواب

رسول الله ﷺ پر جب آیات تلاوت کی جاتی تھیں جوا پنے معانی کے اعتبار ہے واضح میں اور جن کے معانی ظاہر ہیں تو انہیں من کر ایمان لانے کے بجائے معاندین مزید سرکشی پرتل جاتے تھے اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ان سے کہتے تھے کہ دیکھوا یک فریق ہمارا ہے اورا یک فریق تمہارا ہے اب بتا و کہ دونوں میں ہے کون سمافریق مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے بہتر ہے اور اچھا ہے؟

کافرول کو ڈھیل دی جاتی ہے بعد میں وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔۔۔۔۔۔ مال واسب پرفخر کرنے والوں کواول تو یہ جواب دیا کہ ان سے کہیں زیادہ تھیں آئیں ہلاک کردیا جواب دیا کہ ان سے کہیں زیادہ تھیں آئیں ہلاک کردیا گیرار شاد فر مایا فیلُ مَنْ گان فی الصّلاقِ فَلُ مَنْ گان مُنْ گان فی الصّلاقِ فَلُ مَنْ گان مَنْ گان اس میں بہتایا کہ گراہی پر ہوتے ہوئے ساز وسامان نعمت نہیں ہے بلکہ یہ استدارج یعنی ڈھیل ہا اس ڈھیل کی وجہ ہواور زیادہ گراہی میں ترقی کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کود کھے لیس گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب دنیاوی کو یا موت کے وقت کی تکلیف کوتو اس وقت آئیس پیتا چلی جب اس چیز کود کھے لیس گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب دنیاوی کو یا موت کے وقت کی تکلیف کوتو اس وقت آئیس پیتا کی کہ مؤٹین ادر کا فرین میں سے کون بدترین مرتبہ کو پہنچا اور جماعت کے اعتبار سے کمزور ڈکار افظ میس ٹیس کے کہ مؤٹی کی کہ اللہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کی مصیبت کے وقت کوئی مدد گار نہ ہوگا اور دنیا میں جتنے اہل مجل سے کوئی بھی بچھے نہ مدد کرے گانہ کر مطلب یہ ہو کہ نیاز کی مصیبت کے وقت کوئی مدد گار نہ ہوگا اور دنیا میں جتنے اہل مجل سے کوئی بھی بچھے نہ مدد کرے گانہ کر سے گا پھر فر مایا و کے تک ڈھیل میں ہیں اور ہدایت پان میں ہوان اور دنیا میں بیان ان کواور زیادہ ہدایت والوں کی فضیلت بیان فرمائی انگی کو اور جونکہ انتھا میں بیں اور ہدایت پی ان میں سے اور ہدایت یا نے والے لیفی اگر اور ہدایت کرا ساتھا میں بیں اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے گا اور ہونکہ ویش کو آئیت جی ان میں اور ہدایت کی اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے گا اور چونکہ اور کھی گو ابتا و اللہ ایمان کے اعمال صالح مقبول ہیں اس کے آئیت کے ختم پر یوں فرمایا و اللہ ایمان کے اعمال صالح مقبول ہیں اس کے آئیت کے ختم پر یوں فرمایا و اللہ ایمان کے اعمال صالح مقبول ہیں اس کے آئیت کے ختم پر یوں فرمایا و اللہ ایمان کے اعمال صالح مقبول ہیں اس کے آئیت کے ختم پر یوں فرمایا و اللہ ایمان کے اعمال صالح مقبول ہیں اس کے آئیت کے ختم پر یوں فرمایا و اللہ ایکا کو انسان کے گور کھیا گور کھیل کے انسان کے اعمال صالح مقبول ہیں اس کی تھیا گیا گور کھیل کے انسان کی نے کہ کر کے گور کھیل کے انسان کی کور کیا گور کے کور کے کور کے کار کی کور کے اور کیا کی کی کور کی کور کے کور کے کور کے کور کی کر

نَحَبُو' مَّوَدُّا کینی انکال صالحہ جو باقی رہنے والے ہیں آپ کے رب کے نز ؛ یک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی ، کیونکہ ان کا انجام ہمیشہ کی خوثی اور بمیشہ کی نعتیں ہیں جو دارالنعیم یعنی جنت میں ملیس گی۔

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْيَتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَكِنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا ۞ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ آمِر اتَّخَذَ عِنْدَ

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا اٹکار کیا اور کہنے اٹکا کہ مجھے ضرور صور مال اور اولا د دیے جائیں گے۔ کیا اے فیب کا پید چل گیا یا اس نے رصن ہے کوئی عبد لیا ہے۔

الرَّحْلِين عَهْدًا ﴿ كَالَّا ﴿ سَنَكُنتُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُّكَ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَهُدُّكُ

ر گزنبیں ہم منقریب اس کی بات لکھ لیں کے اور اس کے لئے عذاب بردھاتے رہیں گے اور اس کی گہی ہوئی چیزوں کے

#### مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا ۞

ہم مالک رہ جا کیں گے اور وہ ہمارے یا س تنہا آئے گا۔

بعض منگرین کےاس دعوے کی تر دید کہ مجھے قیامت کے دن بھی اموال واولا ددیئے جائیں گے

کہلی آیت کا سبب نزول حصرت خباب بن ارت پیشاء ہے یوں مروی ہے کہ میں ایک سنارتھااور عاص بن وائل مشرک پرمیرا قرضہ تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے آیااوراس نے کہا کہاللّٰہ کی تشم میں اس وفت تک تیرا قرضہادائبیں کروں گا جب تک کہو محمہ ﷺ کی نبوت کا انکار نہ کرد ہے، میں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قتم میں بھی مجمد ﷺ کے ماننے سے منکر نہ ہوں گا یہاں تک کہ تو مر جائے پھر دوبارہ اٹھایا جائے ،اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں تو ضرورا ٹھایا جائے گا اس بروہ کہنے لگا کہا گرمیں مرنے کے بعداٹھایا جاؤں گا تو میں وہیں تیرے قرضہ کی ادائیگی کردوں گا کیونکہ مجھے وہاں بھی مال ملے گا اور مجھے وہاں بھی اولا درے دی جائے گی اس پر آیت شریفہ اَفَوَ اَیْتَ الَّذِی تَکفَرَ بِاٰیَا تِنَا (اللہۃ ) نازل ہوئی۔ (صیح بخاری صفحہ ۱۹۲/۲۹۱ جلد ۲) صاحب روح المعانی ﷺ نے لکھا ہے کہ چند صحابہؓ کا عاص بن وائل بر قرضہ تھاوہ اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے آئے تو اس کے کہا کہ آ پاوگ بوں کہتے ہیں کہ جنت میں سونا جا ندی ہے اور ریشم ہے اور ہر طرح کے کھیل ہیں سحایۂ کرام ﷺ نے جواب میں کہا کہ ہاں ہم توبیہ عقید ہر کہتے ہیں ، کہنے لگابس تو میں تمہار بے قرضے آخرت میں چکاؤں گالٹد کی تئم مجھے مال بھی دیا جائے گااوراولا دبھی اور جو کتاب تمہیں دی گئی ہے مجھل جائے گی اس پرآیت بالا مازل ہوئی، بات سے کہ ایسی باتیں وہی تخص کیا کرتا ہے جوایمان کا مُداق بنا تا ہےاور جوایخ بارے میں بیرخیال کرتا ہے میں اللہ کامقبول بندہ ہوں چونکہ اس نے مجھے یہاں مال واولا دے نوازا ہے اس لئے اگر قیامت آئی گئی اور وہاں حاضری ہوئی تو مجھے وہاں بھی ایسا ہی ملے گا جیسے یہاں ملا ہواہے ،اس نے بیسب باتیں غریوں کی تحقیراور وتوع قیامت کی تکذیب اور نا دہندگی کے بہانہ کے طور برکہیں اللہ تعالیٰ شانہ 'نے اس کی تر دید فرمائی جس میں عاص بن وائل اور اس جیسی باتیں کرنے والوں کی ہے ہور اول کا جواب ہو کیا ما اختراب ان خوار شار شار اور بایا۔ انگائی الکائیٹ از کھنی اس نے بیرور کی کے بائیا کہ آب کے دن اے مال اور اولا دیےنوازا جائے گا کیاا ہےغیب کی خبر ہے؟ اپنی طرف ہےخود ہی باتیں بنا تا ہےاورغیب کی خبریں دیتا ہے کہ میر ہےساتھ ایسااییا ہی ہوگا اور خبر بھی اس چیز کی جواللہ تعالی کی طرف ہے ہو، مطلب سے کداس کا جو بدوعویٰ ہے کداللہ تعالیٰ مجھے ایسے دے گابا دلیل بلاعلم

اور بالاطلاع ہے سب کچھاس نے اپنے پاس سے بنالیا۔

ام اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهُدًا ﴿ كَيَاسَ فِرَمَنَ سَيَحِيمِهِ سَالِيا) كدائة بِيزِين دى جائين گاس كے ياس الله كي طرف ے کوئی عبد نہیں ہے، وہ اپنے پاس سے باتیں بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمه اپنی طرف سے میہ بات لگاتا ہے کہ بجھے بھی مال عطافر مائے گا۔ تُللا بیکمہ زجراورتو جے کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا ہر گرنہیں ہے جیسااس نے خیال کیا ہے اس نے جو پھوا ہے بارے میں سوجا اور کہا بیسب غلظ ہےاور گمراہی ہےا دراس نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤمنین کو تعتیں ملیس گی اور کا فرین ال ہے بحروم رہیں گے آتش دوز خ میں جلیں گے۔

سَنَكُتُ مَا يَقُولُ ﴿ وه جوباتين كهتا ہے بهم أنبين عنقريب لكورلين كے )وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (لِعني بهم اس كے لئے عذا ب میں اضافہ کر س گے ) کفر رتو عذاب ہوتا ہی ہےاس کے لئے عذاب برمز پدعذاب ہے کیونکہاس نے اللہ پر جرأت کی اور یول کہا مجھے وہاں بھی مال اور ادلا دویئے جائیں گے، اس نے استہزاء کے انداز میں ایمان کا انکار کیا اور اللہ کے رسول ﷺ کی تکذیب کی وَنسوٹ فسهٔ مَسا بَـقُولُ (اور جو پچھ دو کبدرہاہے ہم اس کے دارث ہوں گے ) یعنی دنیا میں ہم نے جو پچھا سے دیا ہے مال ہو یا اولا دہو ہے ہماری ملکیت ہے ا در جب دومر جائے گا تواس کی مجازی ملکیت بھی ختم ہوجائے گی جن چیز وں کواپنی کہتا ہے دوسب پہیں روجا کمیں گے وَیَابَیْنَا فَوْدُا (ادروہ بھارے پاس تن تنبا آئے گا)اس کے پاس وہاں نہ کوئی مال ہوگا نداد لا د ہوگی جب بیدد نیاوالا مال اوراولا دہھی ساتھ ند ہو گاو بال مزید مال ملنے کا دعویٰ کسے کرتا ہے؟

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ 'الِهَةَ لِيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِـزَّا ﴿كَارَّهُ مَسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

اوران لوگوں نے اللہ کوچیوڑ کر ،وسرے مبود بٹالیۓ ۔ تا کہ دو ان کیلیے عزت کی چیز بن جائے ۔ خبر دار ایسا پر گزنبیں ہے ، دو عقر یب ان کی عبادت کا انکار کریں گ

ع وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞ ٱلَمْ تَكَرَ أَنَّآ ٱرْسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ تَؤُنَّهُمُ ٱزًّا۞

اور ان کے مخالف بن جاکیں گے ، اے مخاطب! کیا مو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب اہمارت میں

فَلاَ تَغْعَلُ عَلَيْهُمْ ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّلُهُمْ عَدًّا ۞

موآپ ان کے بارے میں جلدی نہ سیجتے ہم ان کی باتوں کوخوب <sup>ش</sup>ار کررہ ہے ہیں۔

جنہوں نے غیراللہ کی پرستش کی ان کے معبوداس بات کاا نکار کریں گے کہ ہماری عبادت کی گئی اوراینے عبادت کرنے والوں کے مخالف ہوجا نیں گے

معبود حقیقی وحدہ' لانٹریک کوچھوڑ کرجن لوگوں نے دوسرے معبود بنالیئے ہیں وہ یوں سیھتے ہیں کہ یہ باطل معبود ہمارے لئے عزت کا ا باعث ہیں ان کی طرف منسوب ہونا ہمارے لئے فخر ہے جیسا کہ ابوسفیان نے غز د دُاحد کے موقع پرفخر کرتے ہوئے یوں کہاتھا: گسنا عزنی ولا عُــزَى لـكـم (بهارے لئے مؤئى بت ہاورتہ ہارے لئے عؤئى نبيں ہے)رسول الله ّنے ارشاد فرمايا كماس كويہ جواب بيرو الله مولانها ولا مولى لكم (الله بهارامولي مهارته بارتمبارے لئے كوئي مولي نہيں)مشركين يد كہتے تھے كديہ باطل معبود قيامت كے دن الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جن معبودوں کی عبادت وہ اپنے لئے عزت اور فخر سمجھتے ہیں

اور جنہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارتی مانتے ہیں وہ مددتو کیا کریں گے دہاں اس کے بات کے منکر ہوجا کیں گے کہ ان مشرکول نے ان کی عبادت کی شمی ہورہ احقاف میں فرمایا وَإِذَا حُشِسَرَ النّبَاسُ تَکانُوا لَهُمْ اَعْدَاءٌ وَ تَکانُوا بِعِبَادَ بَعِهُمُ تَکَافِرِینَ (اور جب لوگ جَمْع کئے جادت کی شمیر ہوجا کیں گے تو ان کے باطل معبود نہ جا کیں گے بیہ باطل معبود نہ حرف اپنے عبادت کے منکر ہوجا کیں گے بیہ باطل معبود نہ صرف اپنے عبادت گزاروں کے منکر ہوں گے بلکہ وہاں ان کے مخالف ہوجا کیں گے اور ان کو الزام بھی دیں گے اور ان کے عذاب دوز خ میں جانے کے خواہش مند ہوں گے۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْنِ وَفَدًا هُوَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا ۞ لَا يَمْلِكُوْنَ

متقیوں کو رہنی کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف اس حال میں جلائیں گے کہ وہ پیاہ ہوں گے کوئی شخص

الشَّفَاعَةَ إِلَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْنِ عَهْدًا۞

۔ فارش کا اختیار ندر کھے گا گرجس نے رحمٰن کے پاس سے اجازت کی۔

قیامت کے دن متقی مہمان بنا کرلائے جائیں گے اور مجر بین کو ہنکا کر پیاسے حاضر کئے جائیں گے اور وہی شخص سفارش کر سکے گا جسے اجازت ہوگی

ان آیات میں قیامت کے دن کی حاضری کا ایک منظر ہتایا اور وہ یہ کداللہ کے متقی بندے قیامت کے دن مہمانوں کے طور پر حاضر ہوں گے ان کا اکرام کیا جائے گا اور ان کوطرح طرح کی نعمتوں نے نواز اجائے گا، اور مجر مین جہنم کی طرف ہائے جا کیں گے جیسے جانوروں کو ہا نکا جا تا ہے اور مجر مین پیاسے ہوں گے،اس کے بعد بیفر مایا کہ وہاں کسی کوکسی سفارش کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہاں جن بندوں واللہ تعالیٰ کی

قف لازم وقف لا

طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی دہی شفاعت کریں گے۔جیسا کہ آیۃ انکری میں فر مایا مَن ذَالَّذِی یَسُسْفَعْ عِنْدَهُۤ اِلَّا بِاذُنِیه (وہ کون ہے جواس کے پاس سفارش کر سکے بجز اس شخص کے جسے وہ اجازت دے دے ) جسسفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کر سکے گااور جس کے لئے سفارش کی اجازت ہوگی اس کے لئے سفارش کی جاسکے گی۔

وَقَالُوااتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ٥ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿ تَكَادُ السَّمْوْتُ يَتَفَطّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ

اور ان لوگوں نے کہا کہ رخمٰن نے اولاد اختیار کر لی ہے ، البتہ تم نے بہت ہی سخت بات کہی قریب ہے کہ آسان کھٹ بڑیں اور زمین شق

الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنَّ انْ دَعُوا لِلرَّحْنِ وَلَدَّاقٌ وَمَا يَنْبَغِيُ لِلرَّحْنِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ١٠٠٥

ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر کر پڑیں اس بات سے کہ انہوں نے رحمٰن کے لئے اولا وتجویز کی ، اور رحمٰن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کواپٹی اولا و ہنائے۔

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُونِ وَالْرَرْضِ إِلَّ آتِي الرَّمْنِ عَبْدًا ١٠ لَقَدْ أَخْصُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ٥

ج بھی آ سان اور زمین میں وہ سب رحمٰن کے پاس بندگی افتیار کئے ہوئے حاضر ہول گے۔اللہ نے ان سب کو خوب اچھی طرح شار کیا ہے اور ان سب کو اچھی طرح سن رکھا ہے۔

#### وَكُنَّهُمُ الِّيهِ يَوْمَ الْقِيْهَةِ فَرْدًا ۞

اوران میں سے ہرایک قیامت کے دن اس کے پاس تنبا آئے گا۔

#### اللّٰد تعالیٰ کے لئے اولا دتجویز کرنے والوں کی مٰدمت اوران کےقول کے شناعت

مشرکین عرب کہتے ہیں کہ فرضتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور نصار کی حضرت عیسی النظافہ کواور یہووی حضرت عزیر النظافہ کواللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہتے اور اب بھی اپ وعوی پر قائم ہیں اور ان کے علاوہ دیگر مشرکین بھی اس طرح کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ آیات بالا میں اول تو ان لوگوں کا قول نقل فر مایا بھراس کی تردید فر مائی اور ان کے قول کے قباحت اور شناعت کو پوری طرح واضح فر مایا اور ارشاو فر مایا کی قبہ بھٹ نیٹ کے فول کے قباحت اور شناعت کو پوری طرح واضح فر مایا اور ارشاو فر مایا کی قبہ ہے آسان بھٹ پڑیں سے اور نمین شق ہوجائے اور پہاڑٹو کے کرگر پڑیں ،اولا د ہونا آگی عظمت وجلالت اور کبریائی کے خلاف ہا تک کوفر مایا۔ وَ مَا يَنْهُغِي لِلرَّ حُملُنِ اَنْ اَنْ بَعْتُ مِنْ اِللَّ مُنْ اِللَّ عَلَا وَ مَا يَنْهُغِي لِلْرَّ حُملُنِ اَنْ بَعْتُ مِنْ اِللَّ اِللَّ اِللَّ اِللَّا اِللَّ اِللَّا اللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اللَّا اِللَّا اِللَّا اللَّا لِللَّا اللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اللَّا لِلْا لَا لَا لَا اللَّا اِللَّا اِللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِلْ اللَّا اللَّالِي عَلَا اللَّالِلِي اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّالِ

جو چیزاس کی شان کے لائق نہیں اے اس کے لئے تجویز کرنا اس کی ذات پاک کی طرف عیب منسوب کرنے کے مترادف ہے۔
حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اتن آدم نے جمجھے جھٹلا یا حالانکہ اے ایسانہیں کرنا تھا اوراس نے جمھے گالی دی حالانکہ اے ایسانہیں کرنا تھا اوراس نے جمھے گالی دی حالانکہ اسے ایسانہ کرنا تھا اور دوسری بار بیدا کرنا مشکل ہو) اور
کرنا دونوں میرے لئے برابر ہیں۔ (یعنی میہ بات نہیں ہے کہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لئے آسان ہوا ور دوسری بار پیدا کرنا مشکل ہو) اور
این آدم کا مجھے گالی دینا میہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے لئے اولا دہے حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی بنا وس یا اولا و بنا وَل

کەرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا که نا گوار بات سننے پر کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر برداشت کرنے والانہیں ہے۔اوگ اس کے لئے اولا و تجویز کرتے ہیں وہ پھر بھی انہیں عافیت ویتا ہےاوررز ق دیتا ہے۔(مشکو ۃ صغیہ ۱۱۱ زبخاری)

پیرفرمایااِن سُکلُ مَن یَفی السَّموَاتِ وَاُلاَرُضِ اِلاَّاتِی الرَّحُمنِ عَبْدًا آسانوں میں اورز مین میں جوہمی ہے۔ رحمٰن کے حضور میں بندہ ہوئے حاضر ہوں گے۔ سب اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کی حالت میں اللہ تعالی کے حضور میں حاضر ہوں گے اس کا بندہ ہو نے سے کی کوہمی از کاراور استز کا ف ندہ وگا جو سراپا بندہ ہو وہ کیونکر خالق جل مجد ہ کی اولا وہوسکتا ہے: لَقَدْ اَحْتَ اَحْتَ اَحْمَ اَحْمُ وَعَدَّهُمْ مَا مَا حَاضَر ہونے والوں کواس نے اپنے علمی احاط میں لے رکھا ہے اور انہیں خوب ثار کر رکھا ہے۔

کوئی بھی خ کراور بھاگ کراس کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتا یہ جولوگ اس کیلئے اولا دتجویز کرتے ہیں یہ نہ بھیں کہ قیامت کے دن بھاگ نکلیں گے اورعذاب سے خ جائیں گے ایسا ہر گزنہیں ،اس کاعلم اور قدرت سب کو محیط ہے اور سب اس کے شار میں ہیں۔ وَ کُسَلِّهُ مُ اَلِیْهُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ فَوْدُا (اور ہرا یک اس کے پاس فروفروا تنہا آئے گا) وہاں اپناا پنا حساب دینا ہوگا اور اپنے اپنے عقید ،اور قمل کے مطابق جزامز ایا ئیں گے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُواْ وَعَلِوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّفْنُ وُدًّا ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ

الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَبِهِ قَوْمًا لَٰدًّا ۞ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ۚ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ

متعین لوگوں کو بشارت دیں اور جھکڑا لوقوم کو ڈرائیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے کتنے بی گروہوں کو ہلاک کر دیا ، کیا آپ ان میں ہے کسی کو دیکھتے ہیں

# أَوْ تَسْبَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞

یاان میں ہے کسی کی کوئی آ ہٹ سنتے میں۔

ابل ایمان کا کرام ،قر آن مجید کی تیسیر ، ہلاک شدہ امتوں کی بربادی کا اجمالی تذکرہ

پہلی آیت میں اہل ایمان کی ایک فضیلت بیان فر مائی اور ارشاو فر مایا کہ اِنَّ اللّٰه ذِنْ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَیَجُعَلُ لَهُمُ السَّوَّحُمنُ وُدُّا (بلا شبہ جولوگ ایمان لاے اور نیک عمل کے اللہ تعالی ان کے لئے مجت پیدا فر مادے گا یعنی تمام فرشتے جوآ سانوں کے رہنے والے ہیں اور تمام مؤمن بندے جوز مین پررہ ہے اور بستے ہیں اللہ تعالی ان کے قلوب میں ان حضرات کی محبت و ال دے گا اور بیاللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہوسکتا اللہ تعالی خود بھی ان سے محبت فرمائے گا اور اپنے نیک بندوں کے داول میں بھی ان کی محبت و ال دے گا و حضرت ابو ہریرہ کا استان اللہ تعالی خود بھی اللہ کی اللہ کے اور ایسے میا اللہ تعالی جب کسی بندہ سے محبت فرما تا ہے تو جریل النہ تھا ہو اللہ تعالی میں بھر جریل النہ تھا تھا ہو ہو ہو کہ اللہ تعالی میں بھر جریل النہ تھا تھا ہو کہ اس سے محبت کر والبندا وہ اس سے محبت کر والبندا آسان والے اس سے محبت کر انگلے ہیں بھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ وی جاتی ہے یعنی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے صالحین کرنے لگتے ہیں بھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ وی جاتی ہے یعنی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے صالحین کرنے لگتے ہیں بھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ وی جاتی ہے یعنی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے صالحین کرنے لگتے ہیں بھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ وی جاتی ہے یعنی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے صالحین کرنے لگتے ہیں بھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ وی جاتی ہے یعنی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے صالحین کرنے لگتے ہیں بھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ وی جاتی ہے یعنی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے صالحین کرنے لگتے ہیں بھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ وی جاتی ہے یعنی اہل زمین ہیں اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے صالحین کرنے لگتے ہیں کہ بلا شہران میں میں مقبولیت رکھ وی جاتی ہے یعنی اہل زمین ہیں اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے صالحین کرنے لگتے ہیں کرنے سے محبت کرتے ہیں۔

المترادالنصف

مرادین اگر کافر د فائق صالحین ہے محبت نہ کریں آو اہل ایمان ان ہے بے نیاز ہیں۔ ) پھرفر مایا کہ جب اللہ آفعالی کسی بندے ہے بغض رگھتا ہے تو جبریل الطبیعہ کو باا کرفر ہاتا ہے کہ میں فلاں ہے بغض رکھتا ہوں لبندائم بھی اس ہے بغض رکھو۔لبندا جبریل بھی اس ہے بغض ر کھنے لگتے ہیں پھر دوآ سان والوں میں نداء دے دیتے ہیں کہ بلاشباللہ تعالیٰ کوفلاں شخص مبغوض ہے لبندائم اس بغض رکھواس پرآ سان والے اس بے بغض رکھنے لگتے ہیں پھراس کے لئے زمین میں بغض ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ (صحیح مسلم علی ۱۳۳ جلد۲)مفسرا ہن کثیرٌ نے حضرت ا بن عباس رضى الله عنها نے قل كيا ہے كه سَيَت جَعَلُ لَهُمُ المرَّ حَملُ وُدًا مِين بهي بات بتائي ہے كدر من جل شانه اوگوں كے داول ميس صالحین کی محبت ڈال دیتا ہے نیز انہوں نے بیجھی فر مایا کہ اللہ تعالی دنیا میں سلمانوں کے دلوں میں ان حضرات کی محبت ڈال دیے گا اور رز تی عطا فرمائے گااورحسن اخلاق اوراحسن اعمال ادراجھا تذکر دنصیب فرمائے گا۔حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ایک مخص نے یہ طے کیا کہ میں الیی عبادت کروں گا جس کا چہ جا ہوگاوہ بمیشہ کھڑ ہے ہوکرنماز پڑ معتار ہتا تھااورسب سے پہلے مبحد میں داخل ہوتااورسب سے آ خرمیں نکانا سات مینے ای طرح گز ر گئے لیکن حال بیتھا کہ جب بھی لوگوں پر گزرتا تولوگ کہتے کہ دیکھوید یا کارجار ہاہے جب اس نے یہ ماجراد یکھاتو اپنے نفس ہے کہا کہ دیکھاس طرح ہے تو تیری شہرت برائی ہے بی ہور بی ہےاب سیت کو پلٹمنا جا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا مطلوب ، و نی جا ہے جب اس نے نبیت ملیٹ دی اورعبادت میں اس طرح لگار باتو جدھرجا تا تھالوگ بیہ کہتے تھے کہاس پرالٹد کی رحمت ہو حضرت حسن نے بددا تعقل کر کے آیت بالا اِنَّ الَّـٰ بِیْنَ امْنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اللّٰ علاوت فرمائی ،حضرت عثان بن عفان طلاء نے فرمایا کہ جربھی کوئی بندہ اچھایا برا کوئی بھی ممل کرےانٹدتعالیٰ اےاس کےممل کی حیاد رضرور بہنا دیتا ہے ۔ (ابن کثیر صفحہ ۱۲ جلد۳) مطلب میہ ے کہ اصحاب خیر کی خیر کے ساتھ شہرت ہوگی ا درانسجاب شر کا شر کے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ جن حضرات نے اللہ کے لئے عمل کیااوراللہ ہی کے لے محنتیں کیں پینکڑ دں سال گزر جانے بربھی آج تک مٹومنین کے دلوں میں ان کی محبت ہے ادران کے اچھے کارناموں کا تذکر ہے ان کے برخلاف جوادگ دنیا دارصا حب اقتذار ہتے لیکن پر ہیز گار نہ تتھاور جوادگ مالدار یتھا عمال صالحہ ہے خالی ہتھے ان لوگول کوعمو ما برائی ہے یاد کیا جا تا ہےمؤمن بندوں کو جا ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے عمل کریں ، تذکرہ خیر ہی ہے ہوگا اہل ایمان ان ہے مجت کریں گے جو طالب، نياء ادواة خسران عظيم مين چلا كيا\_ پيم فرمايا في إنَّمَا يَسَّرْنـهُ بلِسَانِلَكَ لِتُبَشِّرَ به الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بَه قُوْمًا لُدًّا (سوبم نے قر آن کوآپ کی زبان برآ سان کر دیا تا که آپ اس کے ذریعہ متقی لوگوں کو بیثارت دیں اوراس کے ذریعہ جھگڑااد قوم کوڈرائیں ) قرآن مجید عربی زبان میں ہے جوسید نامحدرسول اللہ ﷺ کی زبان تھی آئے نے کسی سے پڑھانہیں اللہ تعالی نے محض اپنے فضل سے آپ کے لئے آسان فرمادیا اور آپ کی امت کے لئے بھی آسان کر دیا عربی اور تجمی حجموٹے بڑے بھی پڑھتے ہیں اوراس کی مضامین تجھتے ہیں رسول اللہ ﷺ قرآن کے ذریعیہ تقین کو بعنی اس کی تصدیق کرنے والوں کو بشارت دیتے رہے اور جھگڑ الوقو م کوڈراتے رہے۔ لْدًا جَع بِالدكي جس كامعني جمكر الوكائ حضرت قاد و في مايا كهاس قوم قريش مراد باور حضرت مجابد في مايا معناه قوما لسدا لا یستقیمون لیعنی وہ کجی اختیار کرنے والے جوٹھ یک راہ پڑ ہیں آتے اور حضرت حسن بصریؓ نے فرمایا کہان ہے و واوگ مراز ہیں جو ونوں ہے و نوں ہے مہرے ایل۔ (این نیز مخد ۱۹۳۰ م

آخر میں فرمایا وَ تَکُمُ اَهُ لَکُنَا قَبُلَهُمْ مِّنْ قُون (اورجم نے اسے پہلے کتنے بی گروہوں کو ہلاک کردیا) هل تُعِمسُّ مِنْهُمْ مِّنُ اَحَدِ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ دِكُوًّا ( کیا آپ ان میں ئے کی کود کھتے ہیں یاان میں کے کی کی فی آہٹ سنتے ہیں)۔





ے زیادہ جھی ہو۔ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سواکوئی عبود نہیں اس کے لئے اسائے حسلی ہیں۔

آسان اورز مین پیدا کرنے والے کی طرف ہے قر آن نازل ہوا ہے جوڈ رانے والول کے لئے نصیحت ہے

یہاں سے سورہ طلع کی ابتداء ہورہی ہےلفظ،طلعا،آلہ اوردیگر حروف مقطعات کی طرح متشابہات میں ہے ہےاس کامعنی اللہ تعالیٰ بحومعوم سے صاحب معالم التزیل (جلد۳ س۳۱۱) نے مفسر کلبیؓ نے قال کیا ہے کہ مکہ مکر مدمیں جب رسول اللہ ﷺ پروحی نازل ہو کی تو آپ نے محنت اور مشقت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گزاری شروع فرمائی طویل قیام کی وجہ ہے بھی دا ہنے یا وَل پر اور بھی بائیس یا وَل پر الشريع تر محمل المسلمين المستفارية على المنظال المتعالي في أن ما المنزل المناز المنازي المنتزل والمراكي الور یک روایت میں ایوں ہے کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ خوب زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کہنے لگے کہا ہے **محراﷺ پ**قر آن جوتم پر نازل ہوا ہے سیکہیں مشقت میں ڈالنے ہی کے لئے اترا ہے اس پر آیت کریمہ مَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى نازل ہو كی لعیٰ ہم نے قرآن کوآپ پراس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھا کیں۔ آیت بالا کی تغییر میں ایک دوسری وجہ بھی بعض مفسرین نے اختیار کی ہے ان حضرات کے بزد کے بات میں آگے ہوئے جاتے ہیں آپ کواس ہے ان حضرات کے بزد کیے آپ کا مطلب یہ ہے کہ منکرین جوسر کشی کرتے ہیں اور تکذیب میں آگے ہوئے جاتے ہیں آپ کواس پر قاتی اور رنگیف اٹھا کہ آپ مصیبت میں پڑی اور تکلیف اٹھا کہ مہانی ہے جہ آپ کواس فریف کو انجام دے دیا اور برابرانجام دے دے ہیں تو آپ کواس فکر میں پڑنے اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ لوگ ایمان کیول نہیں لاتے اس تفسیر کی بناء پر آپ تیت شریف کا مضمون سورہ کہف کی آیت کریمہ فلک لگ انجوج نُفسَ لگ علّی اٹادِ ہِنْ اِن لَمْ يُوْمِنُوا بھلاً الْحَدِيْثِ اَسَفًا کے موافق ہوجائے گا۔ (ذکرہ صاحب الروح جلد ۲۱ ص ۱۳۹)

الله مَذُكِرَةُ لَمْنُ بِتَخْصَى لِينى بِيقِر آن بم نے اس شخص كى نصيحت كے لئے انارا ہے جواللہ سے ڈرتا ہے ، قرآن مجيدتو تمام انسانوں كے لئے ہے كيكن خاص كرخوف وخشيت والول كا ذكر اس لئے فريايا كہ جولوگ قرآن من كرمتا شرنبيں ہوتے اور اس كے مضابين پرائيان منبيں لاتے ان كاسنانه سنا برابر ہے۔ قبال صباحب الروح و حص المنحاشي بالذكر مع ان القرآن مَذكر آلله لله الله كله م للناس كلهم للسنويل غيره منولة العدم غير منتفع به يسوره بئس ميں فريايا انسما مُنْ لَيْ النّبُعُ اللّهِ كُورَ وَ حَسِسَى الرّسُحُمُ كَا اللّهُ عَلَى وَ حَسَسَى بِالْعَيْبِ (آب الله مرف السي شخص كو دُرات يہن جون الله عليه على الربي على اور بغيرد كيھے رحمٰن سے ڈرے )

جولوگ اللہ تعالیٰ کو جانبے ہیں اور مانبے ہیں اور بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ایسے ہی لوگ نفیحت پر کان دھرتے ہیں اور اللہ کے رسول ﷺ وراللہ کی کتاب کی نفیحت کوقبول کرتے ہیں۔

تَنْزِیْلًا مِّمَّنُ خَلَقَ الْاَرُصَ وَالسَّمُواتِ الْعُلَى (ییقرآناس دات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین کواور بلندآ سانول کو پیدا فرمایا) اَلسَّ حُسمنُ عَلَی الْعَوْشِ اسْنُولی (رحمٰن عَرش پرمستوی ہوا)استولی علی العوش کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت اِنَّ دَبِّکُمُ اللهُ الَّذِی حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضُ (۸۶) کی تغییر ملاحظ کرلی جائے کے انوارالبیان جلدہ)۔

آ سانوں میں اور زمین میں اور جو کچھان کے درمیان ہے اور جو ماتحت الثری ہے اللہ تعالیٰ ان سب کوجانتا ہے

لَّهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَمَا بَيُنَهُمَا وَمَا بَيُنَهُمَا وَمَا يَخْتَ الفُّرى (اى نَے لئے ہے جو پھی آسانوں اور جوز مین میں ہے اور جوان و فول کے ورمیان ہے اور جو تحت بیں جو پھی ہے وہ اس جوان و فول کے ورمیان ہے اور جو تحت بلٹر کی ہے ) اللہ تعالی ساری مخلوق کا ضالق اور مالک ہے علوی اور سفلی جہت میں کی مخلوق اور مملوک ہے اور ساتویں زمین کے یہے جو پھی ہے وہ بھی اسی کا ہے۔

ٹسرئی نمناک یعنی ترمٹی کو کہتے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے اس کا مطلب بتات ہوئے فرمایا صاحب سے سحت الارض المسابعة لیمن ساتویں زمین کے بنچ جو پھے ہو اسے بھی جانت ہے۔ زمینوں کے سات ہونے ک تصریح صحح احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس کا فرمانا اس کے مطابق ہے۔ صحح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی ظلم کر کے زمین کا پھے حصہ لے لیا تو قیامت کے دن اس کے مطلح میں ساتوں زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ جس نے ناحق زمین کا بچھ جھے لے لیا تو قیامت کے دن اسے ساتوی زمین تک دھنساویا جائے گا۔ منداحم میں یوں ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے ارشاد فرمایا کہ جس کی شخص نے ظلم کر کے بالشت بھرزمین کا کوئی حصہ لے لیا انگہ تعالیٰ اسے مجبور کرے گا کہ وہ کھودے یہاں تک کہ ساتویں زمین کے آخر تک کھودتا جائے۔ پھراسے قیامت کا دن ختم ہونے تک اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈال دیاجائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں۔ (مقلوۃ المصابع صفحہ ۲۵) اللہ تعالیٰ زور سے کہی بات اور خفی بات کو بھی جانتا ہے ......واَنْ مَنْ جُھَرُ بِالْتَقُولِ فَانَّهُ يَعْلَمُ البَسَرُّواَ اَخْفَی (اورائے خاطب اَر تو زور ہے کہی بات اور خفی ہوئی بات کو اور جواس ہے جو کوئی چکے ہے جو کہی جانتا ہے ۔ چونکہ وہ خفیہ آ واز تو سنتا ہی ہے جو کوئی چکے ہے بات کرے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جواس ہے بھی زیادہ خفی ہووہ اسے بھی جانتا ہے ۔ چونکہ وہ خفیہ آ واز کے علاوہ اس بات کو بھی جانتا کہ ہے ہو کسی کے دل میں ہوجے زبان سے ظاہر نہ کرے اس لئے یکھٹے اُلسِر وَ اَخْفَی فر بایا یعنی بسمع کی بجائے لفظ یعلم فر بایا تا کہ ہے کہ کے دور آ واز والی بات کو سنتا ہے اور جانتا ہے اور اس کے علاوہ جو بات زبان سے نظام ہو وہ اسے بھی جانتا ہے ۔ اللہ اِللہ اِلّا ہُون عَلَیْ ہواور دل میں ہووہ اسے بھی جانتا ہے ۔ اللہ اِللہ اِلّا ہُون عَلَیْ ہواور دل میں ہووہ اسے بھی جانتا ہے ۔ اللہ اللہ اِللہ اِللہ ہون عالم المون کے اس کے علاوہ ہو بات زبان سے نظام اور کی ہواں کے بے مثال اور اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کے اس میں ہورہ اگراف (رکو ۲۲۴) اور سورہ بی اسرائیل کے آخری رکوع کی تفیر کی مراجعت کر لی جائے ۔ (انوارالبیان جلام)

وَهَلْ اَتْكَ حَدِيْتُ مُوْسَى إِذْ رَاْنَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْحُثُوْٓا إِنِّ ٓ انسْتُ عَامًا اَتَعَلَّم مِنْهَا اور کیا آ ب کے پاک وی افغیر کی فیر آئی ہے جب انہوں نے آگ کو و یکھا تو اپنے گھر دالوں سے کہا کتم تغیرے رزویں نے آگ بیکھی ہے جوسکتا ہے کدال میں سے تمہارے لئے ابِقَبَسٍ ٱوۡ اَجِدُعَكَ التَّارِ هُدَّى۞فَلَمَّاۤ اَتَٰهَا نُوْدِى لِمُوْسَى۞ٳنِّنٓ اَنَا رَبُّكِ فَاخْلَحْ نَعْلَيْكُ ا کے شعلہ لے آؤں یا آگ پر راستہ بتانے والا کو کی شخص مل جائے۔ موجب اس کے پاس آئے تو انہیں تعا دی گئی کہ اے موی بے شک میں تمہارا رب ہوں موا بی جوتیاں اتار دو اِتَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى۞ وَأَنَا انْحَتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْخَى۞اِنَّنِيْ أَنَا اللهُ لَآ اِللهَ اِلَّآ ب شک تم ایک پاک میدان مینی طوی میں ہو۔ اور میں نے حمیمیں ختب کرایا ہے سوجو کچھ تمباری طرف وئی کی جارتی ہے اے س اور میں اللہ ہوں میرے سواکوئی معمود تیس اَنَا فَاعْبُدُ نِيۡ ۗ ۚ وَاَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيۡ ۞ اِتَّ السَّاعَةَ ابِيَةً أَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا وتم میری عبادت کرد اور میری یاد کیلیے نماز قائم کرو۔ بلاشبہ قیامت آنے والی ہے میں اسکو پیشیدہ رکھوں گا تاکہ برجان کو اسکے سے ہوئے کاموں کا بدلد تَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْمُهُ فَتَرْدْى ﴿ وَمَا تِلُكَ بِيمِيْنِكَ يَهُوْسَى ۞ دے دیا جائے۔ سو جو شخص اس پرائیان ندلائے اور اپنی خواجشوں کا اتباع کرے وہ تمہیں اس سے ندروک دے ورندتم تباہ ہو جاؤ گے، اور اے مویٰ وہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قَالَ هِيَ عَصَائَ ٱتَوَكَّوُّا عَلَيْهَا وَ ٱهُشُّ بِهَاعَلَى غَنَيِمُ وَلِيَ فِيْهَا مَارِبُٱخُرَى۞ عرض کیا وہ میری لڑھی ہے ۔ میں اس پر فیک لگاتا :وں اور اس سے اپنی مجربوں ہے جمازتا ہوں اور اس میں میرے اور مجلی کام میں ۔ قَالَ ٱلْقِهَا يَمُوْسَى۞فَٱلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْغَى۞قَالَ خُذُهَا وَلاَ تَخَفُّ ﴿ سَنُعِيْدُهَا فرمایا اے سوئی اس کو ڈال دوسو انہوں نے اس کو ڈال دیا ۔ سووہ اجا تک دوڑتا ہوا سانب ہے۔ فرمایا اس کو پکڑ لوادر ڈرو مت ۔ ہم اے

# سِيْرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُخُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوْءِ ايدة الخُرى فَ لِنُرِيكِ مِنْ

پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اور اپنے باتھ کو اپنی بغل میں لے او وہ بغیر کسی حیب کے روٹن ہو کر اُٹکے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ تا کہ ہم تم کو بڑی نشانیوں میں

### اليتينا الْكُبْرِي ﴿ إِذْ هَبِ إِلَّى فِرْعَوْنَ إِنَّا طَغَى ﴿

بعض نشانیاں دکھلا میں یتم فرعون کی طرف جلے جاؤ ، بلاشیدہ مرکشی اختیار کئے ہوئے ہے۔

مدین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت موٹی الطبیع کوآ گ نظر آنااور نبوت سے سر فراز کیا جانااور دعوت حق لے کر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت پوسف النظامیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل یعنی حضرت لیقو بالنظام کی اولاد کے تمام قبیلے ( جو تعداد میں بارہ تھے )مصر میں جا کرآ باد ہو گئے تھے۔حضرت پوسف الناہی کی وفات کے بعد وہاں ان لوگوں کی کوئی حیثیت ندر ہی پردیسی ہونے کی ہے مصر کے اصل باشند بے یعنی بطی لوگ انہیں بری طرح ستاتے تھے بخت کاموں میں پیلتے تھے اور بریگار میں <u>لیتے تھے۔حضرت</u> مویٰ الظفیٰا کوانلہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدافر مایا پھراللہ تعالیٰ نے بدا نتظام فرمایا کہ فرعون ہی کے گھر میںان کی برورش ہوئی ( حبیبا کہ آئندہ رکوع میں اورسورہ فقیص کے پہلے رکوع میں اس کا ذکر ہے )جب میں ٰالطیکی بڑے ہو گئے تو انہوں نے ایک قبطی (یعنی مصری قوم کے آ دمی ) کودیکھا کہ وہ ایک بنی اسرائیل کے آ دمی سے لڑر ہاہے۔حضرت موکیٰ النکھیٰ نے اسے ایک گھونسا ماراوہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔حضرت مویٰ القضیٰ کوایٹ محض نے بتایا کہ فرعون کے لوگ مشورہ کررہے میں کتہ ہیں قبل کردیں لہٰذا یباں نے فکل جاؤ۔ حضرت مویٰ القضیٰ وہاں ہے نکل گئے اور مدین میں قیام فرمایا، وہاں دس سال رہے شادی بھی وہیں ہوئی جب وہاں سے اپنی بیوی کو لے کرواپس مصرآ رہے تھے تو بیوا قعہ پیش آیا جو بیباں سورۂ طلفا میں اور سورۂ نمل میں اور سورۂ فقص میں مذکور ہے۔ ہوایہ کہ حضرت موسیٰ الطفیٰ اوران کے گھر والوں کو راستہ میں سر دی بھی نگی اور راستہ بھی بھول گئے ۔اس حال میں تھے کہ طور 'پہاڑیرآ گ نظر آئی۔ا ہے دیکھ کرایئے گھر والوں ہے کہا کہتم میبیں رہو مجھےآ گنظرآ رہی ہے میں جاتا ہوں ابھی تمہارے لئے کوئی خبرلاؤں گا کوئی رہبر سطے گا تو راستہ معلوم کراوں گا یا آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں گاتا کہتم آگ جلا کرتا پالو۔ (اس ہے معلوم ہوا کہانی حاجات کے ساتھ ابل خانہ کی حاجت روائی کا بھی خیال کرنالازم ہے چونکہان کی اہلیے بھی سردی ہے متأثر ہور ہی تھیں اس لئے ان کی گری حاصل کرنے کے لئے آگ کا شعلہ لانے کا ارادہ فریایا ) جب آ گے بڑھےاورآ گ کی جگہ پہنچے تو وہاں ماجراہی دوسراتھاللہ تعالیٰ کی طرف سےان کونبوت سے سرفراز فر ماناتھا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہاہے مویٰ میں تمہارارب ہوں تم جس جگہ پر ہوریہ مقدس پاک میدان ہے جس کا نام طوٰ ی ہے تم اپنی جو تیاں اتار دو۔ حضرت ہین متعودﷺ، سےمروی ہے کہ حضرت مویٰ اﷺ کی جو تیاں گدھے کی کھال ہے بنی ہوئی تھیں جس کود باغت نہیں دی گئی تھیں اور عکر مہ ومجاہد نے فریایا کہ جو تیاں اتار نے کا تھکم اس لئے ہوا کہ مقدس سرز مین کی مٹی ان کے قدموں کولگ جائے (معالم التزیل جلد سام rnm)اللہ جل شانهٔ نے خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا وَ آنَاانْحَنَهُ تُلَكُ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوْحَى (اور میں نے تہیں چن لیالہٰ ذاجووی کی جاتی ہے ا ﷺ عَمَيك طريقة برسنو ) إِنَّنِينَ آنَا اللهُ لَآ إِللهُ إِلَّا آنَافًاعُبُدُنِي وَاقِيمَ الصَّلُوةَ لِلِدُّحُرِي ( بلاشبه ميں الله بموں مير \_ سوا كوئى معبودُ بيس للبذاتم میری عبادت کرواورمیری یاد کے لئے نماز کو قائم کرو)۔ یوں تو موٹی انتظافی پہلے ہی سے مؤمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کواپی ربو بیت اورالوہیت کی مزید معرفت عطافر مائی اور انہیں اپنی عبادت کی تلقین فر مائی اور قیامت کے آنے اور قیامت کے دن ہر مل کرنے والے کو ایپ ایپ ایپ ایپ ایپ ایک کا بدلہ دیئے جانے کا تذکر وہ بھی فر مایا اور موٹ القلطات نے ماہی کا بحث عقید ور کھو، جولوگ قیامت کونہیں مانے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں اللہ کے احکام اور اخبار کی تصدیق نہیں کرتے ان کی بات نہ مانا اگر مشکر میں میں ہے کسی کی بات مان کی تو تم ہلاک ہوجاؤ گے ، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے تو یہ بات بہت بعید ہے کہ کسی مشکر مکذب کی بات مانمیں ان کوخطاب کر کے دوسر ول کو تنبید فرمادی کہ مشکر میں قیامت کی بات مان کر برباد نہ ہوجانا۔

چونکه حضرت موی الظایی کوفرعون کی طرف جھیجنا تھا اور ایسی نشانی بھی ویتھی جس سے فرعون پر ججت قائم ہوجائے گی ہے واقعی اللہ تعالی کے بی بیں اس لئے اللہ تعالی نے حضرت موی النظیم کو دونشانیاں عطافر مادیں۔ ان میں سے ایک تو ان کی عصائقی اور دومراید بیضاء تھا۔ الله تعالى نے فرمایا كدا موئ تمهار مداخ باتھ ميں كيا ہے؟ چونك موئ النظام نے مدين ميں دس سال بكرياں چرا كيس تعيس اس کئے ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی رہتی تھی جواس وفت بھی ان کے ہاتھ میں تھی جواب میں عرض کیا کہ یہ میری لأخی ہےاور تھوڑے ہے جواب پراکتفانہیں کیا چونکہ خالق کا کنات جل مجدہ' ہے باتیں ہونے کاموقع تھااس لئے بات کمی کر دی اور مزید عرض کیا کہ میں اس پر ٹیک بھی لگا تا ہوں اور اس کے ذریعہ اپنی بکریوں کے لئے ہے بھی جھاڑتا ہوں اور ان کے علاوہ بھی دوسرے کاموں میں استعمال کرتا ہوں۔(مثلاَموذی جانوروں کو مارنااوراس کے ذریعہ یانی کامشکیز واورزاوراہ اٹھاناوغیرہ) <del>فَسَالَ ٱلْمُفِهَا بَسَامُوسنی</del> (باری تعالیٰ شانۂ کا ارشاد موا كداس لا فهي كوزيين پر دال دو ) فَالْقَاهَا (سواي انهول في دال ديا ) فَاذَ اهِيَ حَيَّهُ كَسْعلى (سواحيا تك وه دور تامواساني بن گئی ) سور پھل میں ہے کہ جب انہوں نے اسے سانپ کی شکل میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو پیچھے ہٹ مکتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا حَدُهَا وَلَاتَنَحَفَ (اس كو پكڑلواور ڈرونبیس) سورهٔ ثمل میں بیالفاظ بھی ہیں اِنسیٰ لا یَخَافُ لَدْیَّ الْمُوْسَلُوْنَ ( کیمیسلنے پیفبرڈ رانبیس کرتے )اللہ تعالیٰ نے سیجی ارشاد فرمایا کہ ہم اس کواس کی پہلی حالت پرلوٹادیں گے۔(چنا نچہ حضرت موٹی ایکٹیزی نے اس برہا تھ رکھااور اٹھانے کے تو وہ اکٹھی ویسی ہی ہوگئ جیسی پہلے تھی ) یہ ایک نشانی ہوئی۔ووسری نشانی عطافر مانے کے لئے باری تعالی شانهٔ کاارشاد ہوا وَاصْمُمْ يَدَ لَكَ إِلَى جَنَاحِكَ (تم اين باته كواني بغل مين طالو) تَخُوجُ بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرِ سُوَّا إِ (وه بغير عيب ك سفيد موني كي حالت میں نکلے گا) چنانچے موکی النظامیٰ نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا پھرواپس نکالاتو وہ خوب زیادہ سفیدروشن تھااور بیسفیدی کسی عیب یعنی برص وغیره کی بیاری کی وجہ سے نتھی اس کومِن غَیْر سُو یَقْر مایا۔ بیدوونشا نیاں ہو کس پھر فرمایا بنئے بِیَکَ مِن ایَا بِیَاالْکُبُوری (تا کہ ہم تمہیں اپنی بڑی آیات میں ہے دکھا ئیں ) اس کے بارے میں حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ حضرت مویٰالظفیٰ کوجو بڑے بڑے معجزات دیئے گئے تھےان میں ہے حضرت موک الکھنے؛ کاہاتھ روش ہوناسب ہے بڑی نشانی تھی۔ یہ دونوں نشانیاں دے کراہند تعالیٰ نے حصرت موی النظام کوفرعون کے باس میں ویا ورفر مایا اِ اُحصَبْ اللّٰی فِرُعَوْنَ اِنَّهُ طَعٰی (فرعون کے باس چلے جاؤ بے تک اس نے سرکشی اختیار کررکھی ہے ) ہیں کے بعد حضرت موٹی القیمی کے دعا کرنے اوراپنے بھائی ہارون کو اپناوز پر بنانے اور پھرفرعون کے پاس جانے اور حادوگرول کے مقابلہ کرنے کا ذکر ہے جوہستندہ دورکوع میں ہے۔

#### حضرت موی الکلیلانے نورر بانی کونار سمجھا

حضرت موکیٰ النظامیٰ جب آگ کی جگہ پر پہنچے تو (مقدس سرز مین طوئ کواس جانب کے کنارے سے جوحضرت موکیٰ النظامیٰ کے داہنی طرف تھی ) ایک درخت سے آ واز آئی اوراللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا جیسا کہ سورہ تصص میں ندکور ہے۔ یہ جو آگ نظر آئی تھی اس کے بارے میں علامہ بغوی معام التزیل (جلد سم سن السلط بیں الکھتے ہیں قبال اهل التفسیر لم یکن الذی رأه موسلی نادا بل کان نورا ذکر بلفظ النار لان موسلی حسبه نادا بعی ابل تفسیر نے فرمایا که حفزت موک الفیلانے جو کھد یکھا تفاوہ حقیقت میں آگنیں تھی بلکہ وہ نور تھا چونکہ انہوں نے اسے دور سے آگ محسوں کیا تھا اس لئے نار سے تعییر فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں وقال اکثر المفسرین هو نور السرب عنو وجل وهو قول ابن عباس و عکومة و غیر هما (اوراکٹر مفسرین نے فرمایا ہے کدوہ رب جل شانہ کانور تھا حضرت اس عام کانور تھا حضرت اس اور حضرت عکرمہ وغیر جماکا یہی ارشادہے)

حضرت ابد موی ہے۔ سروایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا جب اب النوں لو کشفہ لا حوقت سبحات و جہہ ما النہ ہے۔ اسے الب ہیں من خلقہ لین اس کی ذات کا پردہ اور ہے۔ اور کو کو بٹادے تواس کی ذات کے انوار ساری گلوق کو جلادی ہے۔ اسکاس کی نظر ہے (رواہ سلم) لیعنی مخلوق کے پردے ماوی پردے ہوتے ہیں اللہ تعالی جوائی گلوق سے مجوب ہوہ اپنی عزو جلال کے نور سے تجب ہے لینوار اٹھ جا نمیں تو ساری گلوق جل کر خاک ہوجائے ، حضرت موی النسک نے جس نورکو آگ کی صورت میں محسوس کیا اللہ تعالی کے دور سے آگم مسوس کیا صاحب روح المعانی (جلد اس محل اللہ عن حضرات نے درس بن منب ہے۔ (بحوالہ کتاب الزبد لل مام احمد) و غیر فقل کیا ہے کہ حضرت موی النسک ہو جائے ، حضرت موی النسک ہو جائے ، حضرت موی النسک ہو جائے ، حضرت موی النسک ہو جائے دور سے آگم مسوس کیا صاحب روح المعانی (جلد اس محل اللہ علی معلود کے قریب پنچاتو و ہاں ایک بچیب جیرت آگیر منظر و یکھا ایک بڑی آگ ہے جوالی ہرے بھرے درخت کے اور شعلے مار رہی ہے مرحم جیرت سے ہے کہ درخت کی النسک اس میں ہی گاری ذبیاں کی وجہ سے درخت کی اور تازگی اور بہتی میں اور اضافہ ہوگیا ہے۔ یہ منظر دیمی کے مورک النسک اس کے بھر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے تقسیر ہو اللہ اللہ اللہ کہ اس کے بھر اللہ تعالی کی طرف سے ایک تو آئیں اللہ کے ایک اس کی بھر اس میں بھی آگ نہ کی اور بعض روایات میں ہی ہو آگ کی اور بھن میں ہی آؤ از آگی ایک کی قبر بوالہ ہوا اس میں بھی آگ کہ نہ کی اور بھن اس بھر بورانہ ہوا اس بھر بھر اللہ تعالی کی طرف سے ایک نیس ہی آؤ از آگی ایکی آئی آئی آئی آئی کہ کے فعر نعم کے انعم کو مقلیف کو مقلیف کو میں ہوں انہ ہوا کہ اس بھر بھر کے سال میں بھی آگ والہ ہوا کہ اس بھر کی ہوئی ہونا کہ مقالیات و جرب میں سے کہ آگ ان کی کہ کہ ان کی طرف سے ایک نیس بھری آؤ از آگی ایکی آئی آئی آئی کہ کے نعم کے انعم کی مقالیات کی مقالیات کی سے مقالیات کی مقالیات کی مقالیات کی مقالیات کی سے دور خور کے بھے ہو کہ کو کہ کو کی مقالیات کے مقالیات کے مقالیات کی مقالیات

#### نمازذ كراللد كے لئے ہے

اللہ تعالیٰ نے حضرت موی القینی کواپی عبادت کا تھم فرمایا پھرایک خاص طریقہ عبادت یعن نماز کا خاص طور پڑھم دیا اور فرمایا و آفی المصلاۃ والسلام اوران کی اسے معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام اوران کی امتوں کو بھی نماز پڑھنے کا تھم تھا۔ حضرت ابراہیم الفلی نے جب سرز مین مکہ میں اپنی ابلیداور نیچ کو چھوڑا تو بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا رَبِّ اَیْقِیْ مُن فُرِیَّتی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی ذَرُع عِنْدَ بَیْنِت کَ الْمُحَوَّم دَبّنَا لِیُقِیْمُوا الصَّلوٰۃ (اے ہمارے رب میں فے اسپی ذریت کوآپ کے بیت محرم کے پاس ایسی وادی میں ٹھرایا ہے جو کھتی باڑی والی نہیں ہے اے ہمارے رب تا کہ وہ نماز قائم کریں) اور دعامیں یوں عرض کیا رب بجعے مُلیٰی مُقِیْمُ الصَّلوٰۃ وَمِنْ فُرِیَّتی کَ رَبِّنَاوَ تَقَبَّلُ مُعَانِی المی اور میں جھی نماز قائم کریں) در حقیقت نماز بہت بڑی چیز ہاور شہادتیں کے بعد سب سے بڑی اور میں موس میں مرض میں امن میں خوف میں ہرحال میں نماز فرض ہے۔ یہ قوہ وحواس قائم ہیں انسان نماز کت کی حدول میں موس کھی ہے) چار رکعت کی جگہ دور کعت مشروع کردی گئی لیکن بالکل ہی معافی نہیں جب تک ہوش وحواس قائم ہیں انسان نماز کی حدول میں موس نموں میں اس میں سے ایک میں معافی نہیں جب تک ہوش وحواس قائم ہیں انسان نماز کیا حکاف ہے۔ نماز کی بڑی بڑی بڑی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک میہ کہ ہرفرض نماز کے لئے اذان دی جاتی ہوں کھی اس اس میں سے ایک میں معافی نہیں جب تک ہوش وحواس قائم ہیں انسان نماز کو خواس تو ہوں کا ملکف ہیں معافی نمیں جب تک ہوش وحواس قائم ہیں انسان میں سے ایک میہ مرفرض نماز کے لئے اذان دی جاتی ہوں کی جورک میں عبادت کی میں اس میں سے ایک میں محافی نہیں جب تک ہوش وحواس قائم ہیں انسان میں سے ایک میں معافی نہیں کے دورک میں موسوس میں ان میں سے ایک میں موسوس نے کہ کہ ہرفرض نماز کے لئے اذان دی جاتی ہوں کو میک کے افران میں موسوس کے موسوس سے ایک میں موسوس کے کہ کہ ہرفرض نماز کے لئے اذان دی جاتی ہوں کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو

کے لئے اذان نہیں رکھی گئی۔ پھراذان بھی اول ہے آخر تک اللہ کاذکر ہے اور نماز بھی اول ہے آخر تک ذکر اللہ ہے۔ اللہ اکبر ہے شروع کی جاتی ہے اور اللہ ملیکم پڑتم کی جاتی ہے درمیان میں ہلاوت ہے، اذکار میں ''بنیج اور تقذیس ہے بھر پڑہلیل ہے تشبد ہے اور صلاٰ بھی النبی کی ہو اور آخر میں ردعا ہے، بیسب ذکر ہی ہے پھر نماز کے بعد تبیجات پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور نماز میں سارے اعضاء عبادت میں لگ جاتے میں زبان ہے ذکر ہے آئکھیں بھی پابند میں ہاتھ بھی باندھے ہوئے میں۔ پاؤں بھی ایک جگدر کھے ہوئے ہیں دل میں خشو خل کی کیفیت ہے پورے جسم ہے خشوع اور بھر و نیاز ظاہر ہور با ہے بیسب حالات ایسے ہیں جو بندے کو سرایا خالق و مالک جل مجدہ و کی کیفیت ہے پورے جسم مے خشوع اور بھر و نیاز ظاہر ہور با ہے بیسب حالات ایسے ہیں جو بندے کو سرایا خالق و مالک جل مجدہ و کی کیفیت ہے پورے جسم میں نماز و نیا تک جل میں سب سے پہلے اس کی بوچھے ہوگی ، یہ جوفر مایا اُقیم الصّلوٰ وَ لِیْدُوکِی کہ طرف متوجہ کرد سیے ہیں نماز و نیا میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے تو اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر میں اس کا اثر پڑتا ہے اور جب نماز اللہ تھی طرف میں ذکر اللہ کی کیفیت جاگزین ہوجائے تو بھر نماز کی طرف پوری رغبت ہوجاتی ہے نفس نماز ہے کترا تا ہوتو قلب پڑھی جائے اور دل میں ذکر اللہ کی کیفیت جاگزین ہوجائے تو بھر نماز کی طرف پوری رغبت ہوجاتی ہوگی دل بھی گئے فرائش کی ہوجی کے اور دل میں ذکر اللہ کی کیفیت جاگزین ہوجائے تو بھر نماز کی طرف پوری رغبت ہوجاتی ہوگی دل بھی گئے فرائش کی جوجی کرادیتا ہوگی دل بھی گئے فرائش کی معرفت حاصل ہوگی ای قدر نماز کی رغبت ہوگی دل بھی گئے فرائش کی جوجی کے بی سے کھی اجھی طرح برجے جائیں گئیں اور فوافل کا بھی اہتمام ہوگا۔

#### بكريال چرانے میں حکمت اور مصلحت

حضرت موکٰ الطفیٰ جب مدین تشریف لے گئے تو وہاں ایک صالح بزرگ تھے انہوں نے ان سے اس شرط پراپن ایک لڑکی ہے نکاح کر دیا کہتم آٹھ سال تک میری بکریاں چراؤ اورا گردس سال تک چرادوتو بیضد مت تمہاری اپنی طرف سے ہوگی ۔حضرت موئیٰ الطبیٰ نے وس سال کی مدت پوری فرمائی وہاں بکریاں چراتے رہے۔

حضرت عتب بن ندر رہے نے بیان فر مایا کہ ہم رسول اللہ وہی خدمت میں حاضر سے آپ نے سور ہ طستہ تعیٰ سور ہ فصص پراھی۔ جب حضرت موی النظام کے قصہ پر پنچے تو فر مایا کہ بااشبہ موی النظاف نے اپنی جان کو آٹھ سال یا دس سال اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی اور اسپنے بیٹ کی خوراک کیلئے اجرت پر دے دیا (رواہ احمد وابن ماجہ کمانی المشکار قاصفی مطلب یہ ہے کہ اتن طویل مدت تک اسپنے خسر کی بکریاں جرائیں جس سے بیٹ بھرنے کا انتظام بھی ہوگیا اور شرمگاہ کے پاک رکھنے کا بھی کیونکہ یہ خدمت بیوی کے مہر کے حساب میں لگائی گئی سے (کما قال بعض احماء)

بحریاں چرانے کا کام تمام انبیاء کرام کیسیم السلام نے کیا ہے اور اس میں حکمت ہے ہے کہ بکریوں کے چرانے میں نفس کو مشقت بھی ہوتی ہے جے برداشت کرنا پڑتا ہے اور ضعیف کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی بھی مشق ہوجاتی ہے بکری ضعیف جانور ہے اگر وہ بھاگ جائے تو پکڑ کر لا نا پڑتا ہے اسے باروتو بڑی پہلی ٹوٹے کا اندیشہ رہتا ہے ضبط دخل کے بغیر چارہ نہیں ہوتا پھر اس کے مزاج میں تو اضع بھی ہاتی گئے حدیث شریف میں فربایا کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہوں میں نمازیں نہ پڑھوا ور بکریوں کے دہنے کی جگہوں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ (مشکوۃ المسانع) اونٹوں میں شرکا بادہ ہے تملہ کرنے کا اندیشہ رہتا ہے بکری پیچاری سیدھی سادھی عا جز مخلوق ہے اس سے تملہ کا کوئی اندیشہ نہیں جب بکریوں کے ساتھ کوئی شخص گزارہ کرنے اور ایک عرصہ تک چرائے تو اس کے لیے عوام الناس سے خطاب کرنے اور ان کے ساتھ بنا ہے اور ان سے جو تکلیفیں پہنچیں انہیں برداشت کرنے کی عادت بن جاتی ہے اس لئے حکمت کا نقاضا ہوا کہ ہرنجی بکری کے ایک دیشرت ابو ہریرہ ہو جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں ایک حضرت ابو ہریرہ ہو جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں ا

دونول کاؤ کرڄوتا۔

صحاب<sup>رو</sup> نے عرض کیایارسول اللہ! کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چرا تا تھا جس کی مزدوری چند قیراط تھی ۔ (تصحیح بناری جلداصفیہ ۴۰)

۔ قیراطاس زمانہ میں چاندی کےایک بہت چیو نے ہے کمڑے کو کہاجا تاتھا جس کی مقدار پانچ جو کے برابر : وقی تھی اس کے ذرایعہ لین دین ہوتا تھاا،رمز دورکومز دورک میں بھی ، یا جا تاتھا۔

فا کہ وہ از و سے کواور جان پہلے اور چھوٹے سانپ کو کہا جاتا ہے اور حیث کہیں جینہ اور کہیں جاتی اور کہیں فی عنبان کا لفظ آیا ہے۔
ثُعُبَانُ بڑے از و سے کواور جان پہلے اور چھوٹے سانپ کو کہا جاتا ہے اور حینہ عام ہے بیبال بعض مفسرین کواشکال ہوا کہ ایک ہی چیز کو تین طرح جو جیسے فرم ایا اس ہے تعارض کا ابہا م ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ فُسٹ ان کا لفظ صرف اس موقع میں آیا ہے جب بہلی بار حضرت موی الفیلی فرم دن کے پاس پہنچے اور اسے یہ بیضاء دکھایا پھرا تی عصاء کو ڈال دیا تو وہ فغبان میں گیا۔ اس موقع میں آیا ہے جب بہلی بار حضرت موی الفیلی فرم دن کے پاس پہنچے اور اسے یہ بیضاء دکھایا پھرا تی عصاء کو ڈال دیا تو وہ فغبان میں گیا۔ اس موقع میں آیا ہے جب بہلی بار حضرت مولی الفیلی ہو کہا ہوں ہو گئی ہو دہ طاہ میں بیہ ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہونکہ لفظ حینہ مرجموٹ فی بڑے سانپ کے لئے بولا جاتا ہے۔ اب رہا جادہ گروں کے مقابلہ میں حضرت مولی الفیلی نے جوا پی عصاء کو ڈالا وہاں تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی التھی ذال دی۔ وہ جادوگروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو لفتہ بنانے گئی سورہ اعراف اور سورہ شعرا، میں مینوں جگہ یہی ہوئی جین ان مواقع میں دال دی۔ وہ جادوگروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو لفتہ بنانے گئی سورہ اعراف اور سورہ شعرا، میں مینوں جگہ یہی ہوئی میں مورہ عیں ذال دی۔ وہ جادوگروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو لفتہ بنانے گئی سورہ اعراف اور سورہ شعرا، میں مینوں جگہ یہی ہوئی میں میان

قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ فَوَيَسِّرُكِي آمْرِيْ فَوَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَاذِفَ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ قَ

حَيْثَةٌ مِا تُعْفِيانُ يَا جَآيَجٌ مِين كِوكِي لفظ مِين البذائس فَتُم كَاكُونَي تعارض بين سے تعارض جب، وتا جبك بي جگه مين تعبان اور جانَ

ا بوبل نے عرض کیا کہ اے میرے دب بیرا سینہ کھول و پیجئے اور میرے لئے کام کو آسان فرمائے وادر میری زبان کی گرو کھول و پیجئے 🖥 کہ اواوگ میر نی دہ تا جھیں و

وَاجْعَلَ لِي وَزِنيرًا مِّنَ اَهْلِي فَ هُرُونَ آخِي أَشْلُادُ بِهَ آزُيرِي فَ

ادر میرے لئے میرے خاندان میں سے ایک وزیر بنا دیجئے لیمی میرے بھائی بارون کو ، ان کے ذراید میری توت کو مضبوط کر دیجئے

وَ اشْرِكُهُ فِي آمْرِي فَي نُسَبِّحَك كَثِيرًا فَوَنَهُ كُرُك كَثِيرًا فَإِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۞

اور انہیں سرے کام میں شریک کرو یہجے تا کہ ہم کٹرت ہے آپ کی بیان کریں اور کشرت ہے آپ کا ذکر کریں۔ بااشہ آپ ہمیں ویکھنے والے میں۔

قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ لِبُوْسَى۞

فرمایا اے موبیٰ تمہاری درخواست منظور کر کی گئی ۔

حضرت موی النگانی کا شرح صدراورطلافت لسان کے لئے دعا کرنا اورا ہینے بھائی ہارون کوشر یک کاربنانے کی درخواست کرنا اور دعا کا قبول ہونا جب موی الفیلی کواللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرما کراوروہ بڑی بڑی نشانیاں (عصااورید بینیاء) عطافرما کرفرعون کے پاس

جانے کا تکلم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب جس کام کا تکلم فربایا ہے اس کے لئے میراسینہ کھول دیجیجۂ اور میرے کام کو آسان فرمائے۔شرح صدراللہ تعالی کی بوی فعست ہے۔رسول اللہ ﷺواللہ تعالی نے خطاب فرمایا المّٰم مَشُوخ للَّ صَدُرَ لف ( کیا ہم نے آپ کا سینٹیں کھول دیا ) جب شرح صدر ہوتا ہے بھی کام کرنے کی ہمت ہوتی ہے ادر کام آ گے بڑھتا ہے شرح صدر کی دعامیں حوصله بمت بروهنأ بات كمنے بر قادر ہونا بخاطبول ہے نہ جھ كما ہل الاعلان بات كہنا ، بات كہنے كے طريقے منكشف ہونا ،علوم كامسخفسر ہونا ، علوم میں اضافہ ہونااور عمل کرنے کی صورتوں کا قلب پروار دہونا ہیسب کھوآ جاتا ہے۔مویٰ لاکھنٹی نے ریجھی عرض کیا کہ میری زبان میں جو گرہ ہےا ہے کھول دیجئے تا کے میرے پخاطب میری بات کو ہمجھ لیں ۔مفسرینْ نے لکھا ہے کہ زبان میں ان کی پیدائش لکنت بھی اورا یک قول یہ بھی ہے کہ بچین میں جب وہ فرعون کے ماں اس کے کل میں رہتے تھے اس ونت انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑ کی تھی اس برفرعون کو خیال ہوا کہ ہیں بیاڑ کا وہی تونہیں ہے جس کے بارے میں پیشنگو ئی کرنے والوں نے بتایا ہے کہ میری حکومت چلی جانے کا ذریعہ ہے گا۔اس پر جب اس نے انہیں تل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے کہا یہ نامجھ بچہ ہے ادان ہے داڑھی بکڑنے ہے اس طرح کا اثر لینااوقل کرنے کااراد وکرنا درست نبیں اس کی نا دانی کی آ ز مائش کر لی جائے للبذاان کےسامنے جواہراورآ گ ہےا نگار پےر کھ دو پھر ویکھو کیا کرتا ہے جب دونوں چیزیں سامنے رکھ دی گئیں تو حضرت موئی انقلیا بنے آگ کاا نگار داٹھا کرمنہ میں رکھ لیاتھا جس کی وجہ ہے زبان جل گئی زخم تو اچھا ہو گیالیکن لکنت باتی رہ گئی اس لکنت کی وجہ ہےانہوں نے دعا کی کہاےاللہ میری زبان کی گر ہ کھول دے تا کہ جومیرے مخاطب ہوں وہ میری بات سمجھ کیں بعض علما تفسیر نے بیباں بینکتہ تنایا ہے کہ چونکہ انہوں نے نیسفقُھُوا فَوْ لِیٰ تبھی دعامیں کہد دیا تھااس لئے پوری زبان کی ککنت زائل نہیں ہوئی کچھ ہاتی رہ گئی تھی۔ای لئے فرعون نے عیب نگاتے ہوئے بیں کہاتھا اُمَّا اَساخیہ وَّمَنَ هٰذَاالَّذِيُ هُ وَمَهِ مَهِنَ وَ لَا يَكَادُ يُبِينَ (كيامين بهتر ، ول يايه بهتر ہے جس كى كوئى حيثيت نہيں اوروه بات بھى ٹھيك طرح سے نہيں كرسكتا) چونك يورى طرح زبان کی گر ہ زاکل نہیں ہوئی اس میں کچھ یکنت باتی تھی ۔ (اگر چہ بات سمجھانے کے ببتدر بات کر لیتے تھے )اس لئے فرعون کو میہ بات کہنے کاموقع ملاتھا اگرچہ بیاحقال بھی ہے کہاس نے عناداً ایسا کہا ہو۔

حضرت مویٰ انگفتان نے بید عاکی کہ اے میرے رہ میرے کئیہ میں سے میر اایک وزیریعنی معاون بناد بیجئے گھراس کی خود ہی تعین کر دی اور عرض کیا کہ بیدمعاون میر ہے بھائی ہارون ہوں ان کے ذریعہ میر می قوت کومضبوط کر دیجئے اورائبیس میرے کام میں شریک کر دیجئے یعنی انہیں بھی نبوت عطافر ماکر تبلیغ کا کام سپر دفر مادیجئے تا کہ میں اور وہ دونوں مل کر نبوت کا کارمفوضہ انجام دیں۔

آپ کا ذکر کریں ) اس سے معلوم ہوا کہ بلنے وجوت کے کام میں فرکر اور تیج میں مشغول رہے کی خاص اہمیت ہے۔ ہرا یک فرمیں مشغول ہوگا توایک دوسرے کے لئے یاد دلانے کا فدر بعد بھی ہے گااور اللہ کے ذکر سے دل کو تقویت بھی پہنچ گی۔

وعائے آخر میں یہ بھی ہے کہ اِلّماک کُنْت بنا بنصینراً (کہ اے میرے رب بلاشبہ آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں ) ہماری حاجت کا بھی آپ کو پہند ہار جو یکھ فرعون کے ساتھ گزرے گی اس کا بھی آپ کو علم ہے بس ہمیشہ ہماری مدفر مائے۔

حضرت مدی اللیا ہے کہ دکورہ تمام دعا کمیں قبول ہو کیس جیسا کہ ارشاد فر مایا : قبال قبلہ اُور تینت سُول آف یا مُوسلی (اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے موسلی تہراری درخواست قبول کرلی گئی) دعا کمیں کر کے اور دعاؤں کی قبولیت کی خوشخری پاکر وادی مقدس سے روا نہ ہوئے اور مصر پہنچ کر آپ نے حضرت ہارون کو ساتھ لیا اور فرعون کے پاس تبلیغ کے لئے پہنچ گئے جیسا کہ چند آیات کے بعدای رکوع میں آر ہا اور مصر پہنچ کر آپ نے حضرت ہارون کو ساتھ لیا اور فرعون کے پاس تبلیغ کے لئے پہنچ گئے جیسا کہ چند آیات کے بعدای رکوع میں آر ہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موٹی اللیکھ کی کہین والی تربیت کا پھران کے مدین جانے کا تذکرہ فر مایا ہے۔

وَلَقَكُ مَنْنَا عَلَيْكَ مَرَةً الْخُرْكَ فَإِذْ اَوْحَيْنَا إِلَى اُصِّكَ مَا يُوْحِى فَ اَن اقْدِ فِيْهِ فِي السَّارِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالله

حضرت موسیٰ النظافیٰ کا بحیین میں تا بوت میں ڈال کر بہادیا جانا، پھر فرعون کے گھر والوں کا اٹھالینا،اور فرعون کے کل میں ان کی تربیت ہونا کے تربیب کی مصرفان کے تعدید کا میں میں میں این میں مصرفان کی خوب کا میں انہوں کے مصرفان کی خوب کا میں میں انہوں

چونکہ فرعون ادراس کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے اس لئے انہیں مصرے چلے جانے کی ضرورت تھی کیکن فرعون اور اس کی قوم کے سرواروں کو یہ بھی گوارانہ تھا کہ انہیں وہاں ہے جانے دیں۔ پھر مزید بات یہ ہوئی کہ کا ہنول نے فرعون کو یہ بتایا کہ بن اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا: ونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گالہٰذا اس نے یہ کام شروع کردیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اے قل کردیتا تھا اور جولڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زند ور بنے دیتا تھا، جب حضرت موٹی الطبیعی کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بڑی گھبرا ئیں اورانہیں خطرہ ہوا کہ کہیں میر لے کڑ کے کوبھی قتل نہ کرد ہےاللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بیہ بات ڈالی دی گئی کہاس بچہکوا یک صندوق میں رکھ کردریا میں ڈال دواورتم ندوْرنا اور ندغم کرنا ہم اسے تمہارے پاس واپس پہنچا ویں گے اور اسے پیغیر بنادیں گے۔ ( کمافیٰ سورة انتصص إنَّا وْآذُوهُ إِلَيْكِ وْجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُوْسَلِينَ )انہوں نے بحد کوصندوق میں رکھ کردر ہامیں ڈال دیا، بحیصندوق میں تفااور صندوق یانی میں بہدر باتھا۔دریانے اس صدوق کوایک کنارہ پرنگا دیاوہیں فرعون کامحل تھااس کے گھر والوں نے دیکھا کہ کنارہ پرایک صندوق موجود ہےاس کوجواٹھایا تو دیکھا کہاس میں ایک بچہ ہے۔ بید ہی بچیتھا جوفرعون کا دشمن اور فرعون کے لئے مصیبت بننے والاتھا۔ سورة طٰہ میں فرمایا یَا خُدُهُ غِدُوِّ لِنِی وَعَدُوٌّ لَّهُ (اس بچیکووهٔ خُص لے لے گاجومیراد ثمن ہےاوراس بچیکا بھی دشمن ہے )اورسورة تقیص میں فرمایا فاکنفطاۃ الّ فورُ عَوُنْ لِیٰکُورُنَ لَکُھُمْ عَدُوًّا وَّ حَزْنًا ۖ (سواس بحیکوفرعون کےلوگوں نے اٹھالیا تا کہاں کے لئے بیٹمن بنے اورتم کا باعث ہوجائے ) فرعون کواحساس ہوا کہ یہ بچے کہیں وہی نہ ہوجومیری حکومت کے زوال کا باعث بن جائے لہٰذاائے آل کرنے کاارادہ کیا۔(مشہور ہے کہ فرعون لا ولد تھااس کی بیوی نے کہا کہ بیہ میری ادر تیری آٹکھوں کی تصندک ہےائے تل نہ کرو۔ ہوسکتا ہے کہ جمعی نفع ئینجادے ہماہے بیٹا ہی بنالیں گے )۔اس *طرح مشہور :ماادرانہیں انجام کی خبرنگھی*۔ٰ کما فبی سورہ الفصص وَ فَالْتِ امُرَا ۃ 'فِوُغوُنْ فُـرٌ ةُ عَبُن لِمَى وَلَكَ لَا تَقُتُلُوٰهُ عَسْمَى أَنُ بَنَفَعْنَا أَوْ نَتَجِذُهُ وَلَدًا وَهُمُ لا يَشْعُرُونَ ﴾ الله تعالى شاندُ غرير مفرمايا كهادگول کے دلوں میں حصرت موبی انظامین کی محبت ؛ ال دی جوشخص بھی انہیں و یکتا گود میں لیتاا ہےان پر بیار آتا تھا اوراس بیار کی وجہ ہے فرعون نے بھی اپنی ہیوی کی بات مان لی کداہے بیٹا بنالیں گے! دراس بات کاامکان ہوتے ہوئے کمکن ہے بنی اسرائیل ہی کالڑ کا ہوتل کرنے ہے بازر ہا۔ای کوفر مایا و آلیفیٹ عَلیُاٹ مَحَبَّهُ مِنِّی اور میں نے تجھ پراین طرف ہے مجب ڈال دی وَلِسُصُنعُ عَلیٰ غینی (اور تا کہتم میری نگرانی میں برورش یا وَ)۔ادھرتو بچیکوفرعون کے گھر والوں نے اٹھالیاادراس بچہکے یا لنےاور بیٹا بنانے کےمشورے ہو گئے اور ادھرحضرت موی الطفیو کی والدہ کو بہت بےقراری ہوگئی قریب تھا کہاس بےقراری میں بات ظاہر کردیتیں کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کومضبوط رکھا انہوں نے صبط وتحل سے کام لیا اور ساتھ ہی میسوچا کہ پیۃ تو چلانا چاہیے کہ بچہ کباں پہنچا؟ للبذا انہوں نے حضرت مویٰ ﷺ کی بہن ہے کہا کہ جدھرکو بچے گیا ہےادھرکو جلی جاؤاور بیچے کاسراغ لگاؤ،اس لڑکی نے حضرت مویٰ کو دورے و کچے لیااور پیۃ چل گیا کہ پیے خیریت ہے ہے اور شاہی محل میں ہے الیکن آل فرعون کواس کا پکھے پیٹنہیں چلا کداس کی بہن اے دیکھیر ہی ہے دسے انعی سور ہ الفصص وَفَالْتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيُهِ فَبَصُرْتُ بِهِ عَنُ جُنُبٍ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ آلفرون نے بچدی پرورش کا فیصلة و كراياليكن اب دورھ پلانے والی کی تلاش ہوئی ، جوبھیعورت اس کام کے کئے بلائی جاتی حضرت موٹی النکھاس کا دورھ لینے ہےا نکار کردیتے ،وہ جوان کو بہت دور ہے دیکھے رہی تھی اس نے کہا کہ بیں تہمیں ایسا گھر اند بتادیتی ہوں جواس کو دودہ بھی پلائے اوراس کی اچھی طرح پرورش بھی کرےاوراس کی خیرخواہی میں لگار ہے ۔فرعون کے گھر والوں کوتو دودھ پلانے والیعورت کی ضرورت ہی تھی انہوں نے موٹ الطفیلا کی بہن ہے کیباا چھاتم جسعورت کومناسب حال سمجھ رہی ہوائ کو بلالا ؤ۔ چنانچہوہ اینے گھر گئیں اورانی والدہ کو (جوحضرت موسیٰ الطبیٰ کی بھی والدہ تھیں ) بلاکر لے آئیں۔ جب انہوں نے بچہ کو گود میں لیا اور دودھ پلانے لگیں تو بڑی خوشی کے ساتھ اپنی مال ہے جے شکر انہوں نے دودھ لی لیا فرعون کے گھر والوں نے کہا کہا چھا بی بیتم اس بچہ کو لیے جاؤےتم ہی اس کی پرورش کر داوراس خدمت کے عوض ہمارے باں سے وظیفہ بھی ملتار ہےگا۔ چنا نجیدہ واسینے گھر لے آئیں ای کوفر مایاسورہ طلہ میں اِلْدُ نسمُ شِیجَ اُخْتُاکْ فَتَفُولُ هَلُ اَدُلُکُمُ عَلَی مْنُ بِّكُفُلُهُ فَوْجَعُنَا كُثُّ اِلْمِي أُمِكَ كُيُ تَفَوَّ عُبُنُهَا وْلَا نَحُزَنْ (جِبِتْمِبارى بُهَن چِلر بَيْ كُلور كَيْ أَمِكَ كَيامِين تَهْبِين إيسے گھرانے کا پیتہ بتاد وں جواس کی کفالت کرے ، پھر ہم نے تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تا کہ اسکی آئیجیں ٹھنڈی ہوں اور دہ ممکنین نہ ہو)۔

اورسورة تقص مين فرمايا وحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ مِنْ قَبُلْ فَقَالَتُ هَلْ أَذُلَّكُمُ عَلَى آهُل بَيْبٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمُ لَهُ نَاصِحُوٰن٥ فَرَدَدْنَاهُ ۗ الِّي أُمِّهِ كُي نَقَرَعْيُنُهَا وَلا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَالله حَقّ وَللكِنَّ ٱكْتُوَهُمُ لا يَعْلَمُونَ٥ (اور؟م یہلے ہی موٹ پر دوورہ پلانے والیوں کی بندش کررکھی تھی سووہ یعنی ان کی بہن کہنے گئیں کیا میں تم لوگوں کوکسی ایسے گھرانے کا پیتہ نہ نہاؤں جو تمہارے لئے اس بچیکی بیرورش کریں اوراس کی خیرخواہی کریںغرض ہم نےموئ کوان کی والدہ کے ماس واپس پہنچایا تا کہان کی آٹکھیس تھنڈی ہوں اور تا کہ وہ غم میں ندر ہیں اور تا کہاس بات کو جان لیس کہ اللّٰد نغالیٰ کا دعدہ سچا ہے۔لیکن اکثر لوگ یفتین نہیں رکھتے۔حضرت مویٰ ﷺ کی حفاظت اور کفالت کی صورت حال بیان فریانے کے بعد اللّٰہ نتعالیٰ نے ان کوایک اور انعام یا دولایا اور فرمایا وَ قَصَلْتَ مُفُسًّا فَنَجَيْنَا لَكَ مِنِ الْغُمَ وَفَنَنَّا كَ فُتُونًا ۗ (اورتونے ایک جان کُوٓل کرویا سوہم نے تنہیں غم سے نجات وی اور تنہیں محنتوں میں ڈالا )اس کا تفصیلی واقعہ سورہ تصص میں ندکور ہے ۔اجمالی طور پر میباں بیان کیا جاتا ہے اور وہ سیکہ جب موسیٰ الطفیٰ بڑے ہو گئے نؤ باہر نکلتے اور بازاروں میں دوسر ےانسانوں کی طرح چلتے پھرتے تھے اورائہیں بیمعلوم ہوگیا تھا کے فرعون کا بیٹائہیں ہوں بنی اسرائیل میں ہے ہوں اور مجھے جس نے دووھ بلایا ہے وہ میری والد ہ ہی ہے۔ان کی قوم پرآل فرعون کی طرف سے جومظالم ہوتے تھے آئبیں بھی دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن بیہوا کہ باہر اُنگے و دیکھا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ہے اورایک شخص قوم فرعون میں ہے لڑر ہے ہیں۔ان کی قوم کے آ دمی نے ان ہے مدد مانگی لہذاانہوں نے فرعون کی قوم کے آ دمی کوایک گھونسہ رسید کر دیا۔ گھونسہ لگنا تھا اس شخص کا کہوہ وہیں ڈھیر ہو گیا ، بیہ بات تو مشہور ہوگئی کہ فرعون کی قوم کے ایک آ دمی کو سی نے قل کر دیا ہے الیکن میہ پیتہ نہ چلا کہ مار نے والا کون ہے؟ اگلے دن پھرامیا واقعہ پیش آیا کہان کی قوم کا وہی شخص جس نے کل مدر جا ہی تھی آج پھر کسی ہے لڑر ہاتھا بیدوسرا شخص قبطی یعنی قوم فرعون کا تھا،اسرائیلی نے حضرت موی ٰ الفلیلا کو دیکھ کر بھر مدد مانگی حضرت مویٰ القلیلانے ارادہ کیا کہاں شخص کو بکڑ کر ماریں جوقوم فرعون کا تھا اور جس جس کے مقابلہ میں اسرا ئیلی خض مدد طلب کرر ہاتھا، ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اسرائیلی یہ مجھا کہ مجھے ماررے ہیں ،وہ کہنے لگا کہ آج تم مجھ ل کرنا چاہتے ہوجیسا کہ کل ایک آ ہی تول کر چکے ہو۔اسرائیلی کے زبان ہے پیکھمہ نکلا اور فرعونی کے کان میں پڑ گیااس نے فرعون کوخبر پینچادی البذاوہ بہت برہم ہوااوراب پہمشورے ہونے لگے کہ حضرت مویٰ الطبیع کول کر دیا جائے۔اب فرعون کےابلکارمویٰ القلطیع: کی تلاش میں ہتھے کہ ایک خص ان کے پاس دوڑ تا ہوا آیا اوراس نے کہا کہا ہے موٹی فرعونی لوگتے ہمارے بارے میں مشورہ کررہے ہیں ،تا کتیہمیں قُل کردیں ،لبذاتم ان ک سر زمین سے نکل جاؤ، یہ س کر حضرت موی اللیاں ڈرتے ہوئے وہاں ہے نکلے اور مدین چلے گئے اور مدین تک پہنچے میں اور وہاں رہنے میں بہت ی تکلیفیں اٹھائیں وہاں چند سال رہے اس کے بعد واپس مصرآئے اور راستے میں نبوت سے سرفراز ہوئے یہ جوفر مایا وَقَتَلْتَ نَـفُسًا فَنَجْيُنَا كَ مِنَ الْغَمَ وَفَتَنَا لَكَ فُنُونًا فَلَبَثُتَ سِنِيْنَ فِيْ آهُل مَدُيّنَ ثُمَّ جِنْتَ عَلَى قَدَرِيًا مُؤسلي السِّسَالَ تنصیل کا جمال ہے۔

وَاصَطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿ إِذْ هَبُ اَنْتَ وَاخُوْكَ بِالْتِنِى وَلاَ تَنِيَا فِي فِي فِرَى ﴿ الْهُ هَبَا اللهِ وَالْمَالِينِ وَلاَ تَنِيَا فِي فِي فِرَعُونَ وَالْمَالِهِ اللهِ اللهُ 
إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَّفْرُطَعَلَيْنَا آوْ أَنْ يَّطْغَى ۞ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمُاۤ ٱسْمَعُ

ۗ ۗ وَٱرْی ۞ فَالْتِیْهُ فَقُولُا ٓ اِنَّا رَسُولَا رَبِّكِ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِیَۤ اِسْرَاءِیْلُ هُ وَلَا تُعَارِّبُهُمُ ۗ دردیکتابهن عِقاس کے پاک آج باوادراس سے کو کہ باشہ ہم تیرے رب کے فرحادے ہیں موقعی امرائی کو عارے ماتھ جج ہے۔ ورتوائیں آکھیں نہ

قَدُجِئُنْكَ بِايَةٍ مِّنْ رَّتِبِكَ وَالسَّلْمُ عَلَىٰمَنِ التَّبَعَ الْهُدَى وَإِنَّا قَدُ اُوْتِيَ النِّيْنَ آنَ

ے۔ 📲 تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلام ہو اس شخص پر جو بدایت کا اتباع کرے، بلاشیا

الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

بهاری طرف وی کی گئی ہے کہاس پرعذاب ہے جوجشانا کے اور روگر وانی کرے۔

حضرت موی اور حضرت ہارون علیجاالسلام کواللہ تعالیٰ کا خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا ،اوراس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا

الله تعالی شاخ نے حضرت موئی الظنف کواینے انعابات یا دولائے اور پھر فر مایا کہ میں نے تہمیں اپنے لئے چن لیا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہماس سے پہلے وَ اَفَااخُحُمَّرُ تُلِکُ فَاسُمَّدُ مِعْ لِمَا يُوسِّ مِيں بيات گزر چکی ہے۔ انتخاب کا تذکر وفر مانے میں بھی امتنان ہے۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے بچھان میں سے ایک قبیلہ کے ایک ہی شخص کو چن لینا اور نبوت سے سرفر از فر مانا بیانعام خاص ہے۔

کرےگاد نیااورا خرت میں سلامتی کے ساتھ در ہےگا پھروعیداوران ذان کے طور پر فرمایا اِنّافی فد اُو جنی اِلْمُیْنَا آنَّ اَلْعَدَابَ عَلَیٰ مَنْ کُذَّبَ وَ نَو لَیٰی (کہ بااشبہ ہماری طرف اس بات کی وی گئی ہے کہ جو تحض جھٹائے گااور دوگر دانی کرےگا اس پرعذا بہ ہوگا) معلوم ہوا کہ ملئے اور دائی کو پیشر اوراند اردونوں چیزیں اختیار کرنی چاہئیں ،اوریہ جو فرمایا و السَّلامُ عَلیٰی مَنِ اتبع الْهٰدی بیاس لئے کہ کا فرول کو سلام کرنا جائز نہیں ۔ کا فرول سے خطاب کرے یا خط کھے تو السام علی ہم نہ انسبع المهندی کہے۔ رسول اللہ ﷺ فی من اتبع المهندی کئی وی سے خطاب کرے یا خط کھے تو السام علی من اتبع المهندی کئی وی سے جائی جائے ہیں ہورہ کو خطاب کرے یا خط کھے تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا اس میں فرعون اور اس کی قوم کو ہوا ہے کرنا اور حضرت موکی اور حضرت ہارون علیہا السلام کو جو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا اس میں فرعون اور اس کی قوم کو ہوا ہے کرنا اور تو حید کی دوت و بیام تقصود تھا اور ساتھ ہی میں میں مقصد بھی تھا کہ بی اسرائیل کو معرے تکال کرلے جائیں ۔ سورہ والناز عات میں فریایا اِذْ هَبُ اللّٰی فرُعُونَ اِنّٰہ طَعْمی ہو کُھُونَ اِنّٰہ طَعْمی ہو کُھُونَ اِنّٰہ طَعْمی ہو کہ کُھُونَ اِنّٰہ طَعْمی ہو کہ کُھُونَ اِنّٰہ کُھُونَ اِنّٰہ طَعْمی ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ تو یا کہ نو کہ کو کون کے بیاس جائی کہ والے کے اور میں مجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تو ڈرنے گئے )۔

تاکہ تو ڈرنے گئے )۔

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يْمُونْنِي ۚ قَالَ رَبُّنِا الَّذِي ٓ أَعْظَى كُلَّ شَى ۚ خَلْقَهُ ثُمَّ هَالِي صَقَالَ فَمَا

فرعون نے کہا تو تم وونوں کا رب کون ہے اے مویٰ ع کہا کہ جارارب وی ہے جس نے ہر چیز کواس کی پیدائش عطا فرمانی چر راہ بٹائی۔فرعون نے کہا تو

ابَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلَى @ قَالَ عِلْمُهَاعِنْدَرَتِيْ فِي كِيْتٍ ۚ لَا يَضِكُّرَتِيْ وَلَا يَشْمَى ۞ الَّذِي

پرانی جماعتوں کا کیا حال ہے؟مویٰ نے جواب دیا ان کا ملم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔میرا رب نہلطی کرتا ہے اور شہ جھولتا ہے جس نے

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا قَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَاسُبُلاَّ قَانْزَلَ مِنَ التَّمَّآءِ مَآءً ۖ فَاخْرَجْنَا بِهَ أَزْوَاجًا مِّنَ

تبہارے لئے زمین کوفرش بنا ویا اور اس میں تبہارے لئے رائے بنا دیتے اور اس نے آسان سے بانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعہ مختلف قتم کے

نَّبَاتٍ شَتَّ ۞كُلُوْا وَانْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّرُولِ التُّهٰي ۚ مِنْهَا خَلَقُنْكُمْ

ناتات بیدا کے ۔ کھاؤ اور سویشیوں کو چراؤ بااشہ اس میں مقل والوں کے لئے نشانیاں میں۔ اس سے ہم نے حمہیں بیدا کیا

وَفِيْهَانُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى @

اوراس میں تنہیں لوٹا کیں گے اور ای جے تہیں دوسری بار تکالیں گے۔

حضرت موی القلیلا کا فرعون سے مکالمہ

جب حضرت موی الظفالا فرعون کے دربار میں پنچا دراہے ہدایت دی اور خالق کا نئات جل مجد ہ پرایمان لانے کے لئے فربایا تو اس نے ہے کے بات فربایا تو اس نے گی باتیں شروع کردیں اور طرح طرح کے سوال کرتارہا، ان میں سے بعض سوال یبال سور فی خاصہ میں اور بعض سور ہ شعراء کے دوسرے رکوع میں مذکور ہیں ، فرعون تو اپنے آپ کوسب سے بڑا رب کہتا تھا اور اس نے آنا دَبُکُم اُلاَ عُلٰی کا اعلان کیا تھا اب جب موی الظفالان کیا تھا اب جب موی الظفالان کے اس کی رغبت ہے تو قبول کرلے اس پر فرعون کونا گواری ہونی موی الظفالان کے اس کی رغبت ہے تو قبول کرلے اس پر فرعون کونا گواری ہونی

ہی تھی بھرے مجمع میں حضرت موی الظفیٰ نے بتا دیا کہ جو تیرارب ہےاہے مان اوراس کی ہدایت قبول کر،اس پراس نے سوال کیا کہتم وونوں (موٹ اور ہارون علیماالسلام) جومیرے علاوہ کوئی ووسرارب بتار ہے بودہ کون ہے؟ اس پرموٹ الطبیح نے جواب دیا رَبُّ اللَّذِیُ المعطمي كل شَي عِ خَلَقَهُ كهمارارب وه بحس في بريزكواس كى بيدائش عطاكي يعن سارى مخلوق اى كي باور برمخلوق كواس في جس صورت میں اور جس حالت میں پیدا فرمایا ہوہ اس کی حکمت کے موافق ہے ساری تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس نے جس کوجس طرح حیابا پیدا فرمایا۔ ہر چیز کواس کے اعضاءاور جوارح اس کے لائق عطا فرمائے اوراسی کے حال کے مطابق سمجھ بھی دی اور مخلوقات کوان کےخواص اورمنافع بنائے کسی مخلوق کواس میں کوئی دخل نہیں <del>اُسم</del>َّ <u>هَدای</u> اللّٰدتعالٰی کی رہنمائی کےمطابق جیتی ہےاورایئے منافع اورمضار کو مجھتی ہے۔صاحب روح المعانی جنے یقفیرار شاداحقل اسلیم سے قل کی ہے۔و قسال شبع ہندی اللی طریق الانتضاع والارتىفاق بسما اعطاه و عرفه كيف يتوصل الى بقائه و كماله اما اختياراكما في الحيوانا ت او طبعاً كما في البجمادات والقوى الطبعية النباتية والحيوانية (جلدا اصفي٢٠) بيضمون بهت برابهي باورعجيب بهي، جتنا جتناغوركيا جائے اور مخلوق میں نظر کی جائے اس قدر ذہن میں اس کا پھیلا وَبڑھتا چلا جائے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مندمیں پیتان دیا جانا ہے فوراُ ہونٹ ہلاتا ہے مرغی کا بچہ پیدا ہوا دانہ ڈالا اس پر دوڑا۔ آ دی کے بچہ نے ذراسا ہوش سنجالا ہاتھ سے کھانا شروع کیا جدیا ئیوں نے بچہ جنااس کی دیکھ بھال اور حفاظت میں اس کی ماں مشغول ہوگئی بچیہ ماں کے تقنوں کے پاس گیا اور تقنوں کو چوسنا شروع کر دیا چونکہ جانورں کا کھانے پینے کا سارا کام منہ ہے ہی ہوتا ہے اس لئے ہاتھ کے واسطہ کی ضرورت نہیں اس لئے انہیں ایسے ہاتھ نہیں دیئے گئے جومنہ تک پہنچیں انہیں استنجے کی بھی ضرورت نہیں اس لئے بھی ہاتھ کی ضرورت نہیں انسان کے بہت سے کام ہیں بڑے بڑے کام ہیں لہٰذا اسے ہاتھ دے دیئے گئے کڑی جالا بنا کر کھی کو مارکر کھاتی ہےاور چھیکلی روشنی کے پاس آ کر پٹنگوں کو شکار کرتی ہےاور دیوار پر بلکہ جیست پرالٹی لٹک کر دوڑ جاتی ہے۔ بجری کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسے حاٹ حاٹ کراس کے بدن کی اصلاح کرتی ہے۔مرغی انڈوں پیبیٹھتی ہےاور بیچے نگلنے تک بیٹھی رہتی ہے بلی چوہا کھاتی ہے۔ بچھو ریمنے نہیں ڈالتی اوراس طرح کی ہزاروں مثالیں اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا اوراسے جینے کے طریقے بتائے ادراس کی ذات کے متعلق گفتا اور ضرر سمجھا دیا۔ ٹُمَّہ هَدای کی جوتفسیرا دیر ذکر کی گئی ہے اس کے علادہ دوسری تفسیر بھی کی گئی اور وہ ہیا کہ الله تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا پھرانہیں ہدایت دی بعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے اور کتابیں نازل فرما میں اور مخلوق ہی کوخلوق کے ذریعہ خالق تعالیٰ شانۂ کی معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ بنایا۔

اس کے بعد فرعون نے کہا فَ مَ ا بَالُ الْفُرُونِ اَلْاوُلْی ایچا یہ بناؤ کے قرون اولی یعنی پرانی استیں اور گزری ہوئی جماعتیں جو دنیا سے جا پچکی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ یعنی ہلاکت اور موت کے بعدان کا کیا ہوا دہ کس حال میں ہیں؟ فَ الَ عِلْمُ ہَا عِنْ اللّٰہ وَ اللّٰه وَ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه وَ اللّٰهُ وَ اللّٰه وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ ال

ے بردارب ہوں) اے بتادیا کہ تورب نیمیں ہوسکتا۔ تیرے بس کا پھیٹیں۔ بیز مین جو پھیلی ہوئی ہواراس میں جورات نظیء و گیا ہوں اور بیجا ہوں کے بیان اور بیجا ہوں نیمیں ہوا تھا۔

ہیں اور بیجا آسان سے پانی نازل ہوتا ہے تیرااس میں پھی پھی خوانمیں ، یہا لک حقیقی جل بجد کی تخلیق ہے، جب آو پیدا پھی نہیں ہوا تھا۔

اس وقت سے زمین ہواورزمین میں راستے ہیں اور آسان سے پانی اتر تا ہے پہلیا بھی نازل ہوتا تھا اور اب بھی ، تیرااس میں کوئی بھی بھی اس میں ہوا ہونا تو اس سے طاہر ہے تیرارب ہونے کا دکوئی جھوٹا ہے۔ فائحو بھنا پھ آڈ وَ اجّا مِن نَبّاتِ شَنی موک السّلام کا بیان خم اللہ اور کی بھی ان کی جوٹا ہے۔ فائحو بھنا ہوں کی بیان نہا تا تا ہیں اور بیان کے در بعد ہم ہوا ان کی بیان اور اس کی بیان خم اللہ اور مرے اور منافع محتلف ہیں۔ ٹھ لُو وَ اللّٰ بھی بیان تو اللّٰ بھی بیان ہوں کے لئے اور کھی ہوں ہوں ہوں ہوں کہ ہوتا ہوں کے لئے نبھی نہیا ہوں ہوں کے در بعد ہم ہوں کہ ہوتا ہوتا کہ ہوتا ہوتا کہ ہوت

وَلَقَكُ اَرَيْنُهُ الْيَتِنَا كُلَّهَا فَكُذَّبَ وَ إِلَى ۞ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ اَرْضِنَا بِسِخْرِكَ

الدابديم غرون الوقي تا بنايان والم كي موال غير الله الله الله المواقع 
#### قَالُوْ الْنَ هَلْ سِ لَسْجِرْنِ يُرِيْدِانِ أَنْ يَّخْرِجِكُمْ قِنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِهِمَا وَ يَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ كَ نَا اللَّهِ اللَّهِ وَوَالَ جَاوِدُ إِن وَوَلَ عِلْتِ بِنَ لَهَ اللَّهِ جَادِدَ كَ وَرَحِيمُ اوَكُولَ وَتَهَارِي مِرْ دَيْنَ عَلَى وَيَ اور تَهَارَ عَدَامِرِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

الْمُثْلَى ۚ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اغْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ۞

ختم كرويي ـ البذاابتم سب ايني تدبير كانتظام كرو فجرصف بناكرة جا دّاورجو غالب و آج وي كامياب و گا ـ

#### حضرت موی الطفی کے مجمزات کوفرعون کا جاد و بتا نا اور جاد وگروں سے مقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا

فرعون ملعون کے سامنے حضرت موسیٰ الظفیر نے اپنااورا پنے ہمانی کا تعارف کرا دیا اور میہ بنادیا کہ ہمیں ہمارے رب نے تیری طرف بھیجا ہے اور رب جل شانۂ کی صفت خالقیت بھی بنادی اور یہ بھی بنادیا کہ اس نے سب کی رہنمائی فر مائی ہے اوروہ نہ خطا کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے اور بیز مین کا فرش اسی نے بنایا اور آسان ہے وہی پانی اتارتا ہے اور فرعون کو چمکتا ہواید بیضا بھی دکھا دیا نیز اس کے سامنے لاتھی کو ڈالا۔

اورا ژ دھا بن گئی تو خالق کا ئنات جل مجد و' کی خالقیت اور ربوست اورالوہیت کا اقر ارکر نے اور حضرت مویٰ و ہارون علیماالسلام کی رسالت برایمان لانے کے بجائے الٹی الٹی باتیں کرنے لگا معجزات دیکھے چربھی حضرت مویٰ لاکلٹی کو چھٹلایا اوران کی دعوت کو مانے ہے ا نکار کر دیا اور ایوں کہا کہ تو جو پہلکڑی کا سانب بنا کر دکھا تا ہے یہ جادو ہے فرعون نے یہ بھی کہا کہ تیرا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہےاور تیرااصل مطلب بیہ ہے کہا ہے جادو کے ذرایعہ ہم کو ہماری سرز مین سے نکال دے ، بیتو فرعون نے حضرت موٹ الطبیلا ہے کہااور پھراین جماعت ہے بھی کہا کہ بیتو بہت بڑا جادوگر ہے۔اس کے درباریوں نے کہا کہا ٹی قلمرو کے تمام شہروں میں آ دمی جھیج دے جتنے بھی جادوگر ہوں سب کو باالائیں اور حضرت موئی الکے ہے فرغون نے کہد دیا کہ تیرے مقابلہ کے لئے ہم بھی تیرے جیساحاد و لے کرآ گئیں گے۔للمذامقابلہ کا دن اورمیدان مقرر کرد ہے۔حضرت موٹی الطفی نے موقع کومناسب جانا اور فرمادیا کے ہماراتمہارامقابلیزینت کے دن ہوگا۔ (اس سےان اوگول کاکوئی تهواریا میله کادن مرادقها ) اورساتهه بی وقت بھی مقرر فرمادیا اور و میدکه سورج چڑھے مقابله ہوگا اور پیا کیے ہم وار میدان میں ہونا حیا ہے۔ چونکہ میلہ کے دن لوگ یوں بھی جمع ہوتے ہیں اورشہرے باہر نکلتے ہیں اور پھر جب بیہ بات مشہور ہوگئی کہ جادوگروں سے دوا یسے خصوں کا مقابلہ ہوگا جو یہ کبہدرہے ہیں کہ ہم پر**و**د گارجل مجد ہ<sup>ئ</sup> کے فرستادہ ہیں ۔تو تاریخ مقرر ہیرلوگ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہوا جس میں حبادوگروں نے اپنی بار مان کی ادر سجدہ میں گریڑ ہے اورا بمان لےآئے۔(جبیسا کہ ابھی دوسفحہ کے بعد آتا ہے اورسورہُ اعراف میں بھی گز ر چکاہے)ابھی مقابلہ کا دن نہیں آیا تھالیکن فرعون اپنی تدبیروں میں لگ گیاوہ اوراس کے درباری آپس میں حضرت مویٰ الظیفاز کے خلاف با تیں کرتے رہے۔موی الظفیٰ کوان کی مکاریوں کا پیتہ جل گیااوران ہے فرمایا کہتم پر ملاکت ہوتم اللہ پرافتر ا مت کرواس کے بیوں کونیہ حبیثلا وَاوراس کے بخزات کوجادونہ بتا وَریتمہارامُل تمہاری بربادی کا پیش خیمہ ہوگا وہتہبیں ایساعذاب دیے گا کہ صفحہ ستی ہے مٹاد ہے گااور تہمیں بالکل نیست و نااود کر دے گا اور جب مجھی بھی جس کسی نے جھوٹا افتراء کیاہے وہ نا کام بی :واہے جادوگر آئے ابھی مقابلہ کے میدان میں نبیں پننے سے کہ حضرت موی القلطی کی باتیں س کرمقابلہ میں آنے ہے ڈھیلے پڑ گئے اور آپس میں یوں کہنے لگے کہ اگر موی ا

ھندا کلہ علی تقدیر رجوع الضمائر الی السحرہ کما فسر بذلک غیر واحد والذی یمیل الیہ القلب ان هذا کلہ من کلام ملا فرعون والله تعالی اعلم فکر ہر کس بفتر بہت اوست، ہر خص اپنی بجھ بی کے مطابق سوچتا ہے جونکہ فرعون اوراس کے برباری اوراس کی توم کے لوگ دنیا دار تھے اس لئے آئیں یہی فکر ہوا کہ کہیں ہم مصر کی سرز مین سے ندنکال دیئے جائیں۔ جن اوگوں کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا وہ سب بچھ دنیا بی کو بجھتے ہیں اوراس کے جلے جانے کا داویل کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کسی کو جہاں کہیں کوئی اقتد ارمل جائے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میراافتد ارند چھن جائے۔ اقتد ارکو باقی رکھنے کے لئے اوگوں وقل بھی کراتے ہیں۔ جھوٹ بھی بولے جی بی اور مسلمانی کا دعوی کرنے کے باوجود کفریے کمات بھی بول دیتے ہیں یارلیمنٹ میں حرام چیز دن کوطلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانی کا دعوی کرنے سے باوجود کفریے کمارالیتا ہے۔

ہم بارون ادر موی کے رب پرائمان لائے ۔

#### حضرت موکیٰ القلیٰ کے مقابلہ میں جا دوگروں کا آناء پھر ہار مان کرا یمان قبول کرلینااور سجدہ میں گریڈنا

فرعون نے اپنی حدودمملکت ہے جادوگروں کوجمع کیا۔ دینا دار کے سامنے دنیا ہی ہوتی ہےاسی کے لئے سوچتا ہے ای کے لئے جیتا ہے اس کے لئے مرتا ہے ۔جب جادوگرآئے تو فرعون ہے کہنے لگے کہ ہم غالب ہو گئے تو کیا ہمیں اس پرکوئی بڑاصلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا بڑاصلہ بھی ملے گااورتم میر بےمقرب لوگوں میں ہے ہوجاؤ گے ، پھر جب مویٰ ایسے 🖰 یوویٰ اورطورطریقے کو سمجھا توان کی سیائی دل میں بیٹھ گئی اور جا ہے تتھے کہ مقابلہ نہ کریں ۔لیکن فرعون نے زبرد تق ان کومیدان میں اتارااور مقابلہ کرایا۔ جب وہ میدان میں آئے تو مویٰ الطيلاے كہنے لگے كەآپ بہلے اپناعصا ۋاليس كے يا ہم بہلے ۋاليس مويٰ اللهٰ نے مناسب جانا كدانهي كو بہلے ۋالنے كے لئے كہا جائے اس لئے فرمایا کہتم ڈال دوکیا ڈالتے ہو،انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور فرعون کی عزت کی قتم کھا کر کہا ہم ضرور غالب ہوں گے۔انہوں نے لوگوں کی آتکھوں پر جادو کر دیا اورلوگوں کوخوف ز دہ ہنالیا اور بڑا جادو نے کر آئے ،ان کے جادو کی وجہ ہے۔ و کیھنے والوں کو میجسوں ہور ہاتھا کہانہوں نے جولاٹھیاں اور رسیاں ڈالی ہیں وہ ڈورتے ہوئے سانپ ہیں۔جب موئ التلفيٰ نے بیر ماجرا دیکھا تو ذراساایے دل میں خوف محسوں کرنے لگےاللہ تعالی نے فرمایا ڈرونہیں تم ہی غالب رہو گے۔اب حضرت موی ایکنٹیز نے اپنی لاَثْھی ڈالیوہ سانپ بن گئی اوراس نے جادوگروں کے بنائے ہوئے سارے دھندے کونگلنا شروع کر دیا۔وَ لَا یُفٰلِمُ السّاجِوُ حَیْثُ اَتَنی جوفر بادیا تفااس کامظاہرہ ہوا جادوگر جب بھی بھی اللہ تعالیٰ کے عطافر مودہ مجز ہ کے مقابلہ میں آئے تو کامیا بنہیں ہوتا اور موکیٰ الطفیٰ ا يهلي بي يجي فرماوياتها مَاجِنْتُمُ هِهِ السِّيحُرُ (تم جو يَجِهِ لِيَرَحَ وه جادوبِ )إِنَّ اللَّهُ مَسَيُبُطِلُه ` (بلاشبه الله تعالى الصَّنقريب باطل فرمادےگا) إِنَّ اللهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (بلاشبالله تعالی فساد کرنے والوں کو کامیاب نبیس بننے دیتا)۔اب جوجادوگروں نے یہ دیکھا کہاں شخص کا مقابلہ ہمارے بس کانہیں ہے اور بیہ جادوگرنہیں ہے۔ (پہلے تو ہاتوں ہے سمجھ لیاتھا اورائے عملی طوریرآ زیالیا ) تو ای وقت سجدہ می*ں گریڑےاورعلی الاعلان انہوں نے مؤمن ہونے کا اقر ارکر لیااور کہنے لگے ک*ہ امّیتًا بِرَبّ هَادُوُنَ وَ هُوُسلٰی (ہم ہارون اورموی کےدب برایمان لائے )اس میں خوروا سُجَدا میں فرمایا بلک اُلْقِی السَّحَوةُ سُجَدا فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ موٹی انظلیجانا کامعجز و دیکھ کرایسے ہے بس ہوئے کہا بمان لائے بغیر کوئی جارہ نہر ہاان کے جذبہ حق نے انہیں سجدہ میں جانے پرمجبور کر دیاالیی فضاء بی کہانہیں اس بات کا بھی دھیان نہ رہا کہ فرعون ہمارا کیا بنائے گااس نے سز اوی تو ہمارا کیا ہوگا۔ جب حق دلوں میں اتر جاتا ہےتو کھرکوئی طاقت اس ہے بازنہیں رکھ عتی پرانی امتوں میں اوراس امت میں سیننگروں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ بڑے بڑے طالموں اور قاہروں کے تکیفیں دیے کے باو جودالل ایمان ،ایمان سے نہ پھرتے تکیفیں حصیل کیے قبل ہو گئے لیکن ظالموں کے کہنے اور مجبور کرنے کے باد جودی پر جے رہے۔

قَالَ الْمَنْتُمُّ لَكُ قَبُلَ انَ اذَنَ لَكُمْ ﴿ إِنَّهُ لَكِينُوكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَةِ فَوْنَ غَهِاسِ عَهِمُ مِنْ بَهِسِ اجازت، ولَمْ مَنْ بِاءِانِ لِيَّهُ وَبَهَا بَارِا الْحِرِيَ عَهِمِ جَادِ عَما إِنَّهِ عَلَيْكُمُ السِّحْرَةِ عَهِمَ الْحَدِينَ عَلَيْكُمُ السِّحْرَةِ عَلَيْكُمُ السِّحْرَةِ عَلَيْ اللَّهُ الْحَدِينَ عَلَيْكُمُ السِّحْرَةُ فَي السَّخُلِ وَ السَّحْرَةُ فَي السَّخُلِ وَ السَّعْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَصَلِّبَنَكُمُ فِي اللَّهُ وَعِلَيْنَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

جادوگروں کوفرعون کادھمکی دینا کئیمہارے ہاتھ یا وَں کاٹ ڈالوں گااور کھجور کی ٹہنیوں پرلٹکا دوں گا، جادوگروں کا جواب دینا کہ تو جو جا ہے کرلے ہم تو ایمان لے آئے

جب جادوگروں نے ہار مان کی اور موئی اور ہارون فلیم السلام کے رب پرائیان لاکر سجدہ میں گر پڑے تو فرعون کی بڑی دفت ہوئی اور بھرے بجمع میں اسے ذلت اٹھانی پڑی کھسیانی بئی کھسپانو ہے اور تو سجھ نہ بن سکا جاد دگروں پر فصد اتارا، گر جاچیکا اور کہنے لگا کہ تم کوان پر ایمان لانے کے لئے بچھ ہے اجازت لیمان لانے کے لئے بچھ ہیں آگیا کہ بیتم ہارا سردار ایمان لانے کے لئے بچھ ہے اجازت لیمان ازم تھا میری اجازت کے بغیر بی تم ان پرائیان لے آئے ، بس سجھ میں آگیا کہ بیتم ہارا سردار ہے ہاتی نے تہمیں جادو سکھایاتم سب نے مل کر آپس میں سولی بھگت کی ہے کہ شہر کے رہنے والوں کو نکال دور کمانی سورۃ الاعراف ) تم چاہتے ہو کہ شہر کے دہنے والوں کو نکال دور کمانی سورۃ الاعراف ) تم چاہتے کا دہر بھی جا جی سے ایک سورۃ الاعراف کی جا تھوں کو سول بنا کر لاکا دوں گا۔ اسی پر لکے رہوگے بیباں تک کاٹ کر (جن میں ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا ہا وال بھی وی کوسول بنا کر لاکا دوں گا۔ اسی پر لکے رہوگے بیباں تک کاٹ کر (جن میں ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا ہا وال بھی ہور کے تنوں کوسول بنا کر لاکا دوں گا۔ اسی پر لکے رہوگے بیباں تک کی خرج اور کے بیا ہوں گا۔ اسی پر لئے رہوگے کی اور کر بھی تارہ بھی کہ اور کہ ہوں کی گئی کو بھی ہور کے تنوں کوسول بنا کر لاکا دوں گا۔ اسی پر لئے رہوگے کر وی گئی تھی کہ مشرف کا گا ہو کہ کہ میں فرعوں بھی آتا تھا بلکہ تعربے اس کی خطاب کیا گیا تھا اس لئے اس نے بیات کہی کہ تہ کہاں کا بھی مستحق عذاب بیں مبتلا ہوں گاد کھوا گیے تارہ کہ کہا می جماعت ہے تند اور در پاعذاب میں کون جتلا ہوت کہی کہ تم کہ جہاں کا جماعت ہے تند اور در پاعذاب میں کون جتلا ہوتا ہے تہ تھیں ہو تا ہے تارہ کہا ہو سے تن ہو تا ہے تارہ کی جائے تا ہے کہاری جماعت ہے خت اور در پاعذاب میں کون جتلا ہوتا ہے تھی ہو تا ہے تا ہو گئی کہا ہو کہا ہو تا ہے کہا ہو کہا ہوتا ہو تا ہے تا ہو گئی ہو کہا ہو تا ہے تا ہو گئی کی تھی ہو تا ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی کو تا ہو گئی ہو گئ

چل جائے گابعض حضرات نے آئیناً اَشْادُ عَذَابًا وَابْقٰی کامطلب بینایا ہے کہ مہیں معلوم ہو جائے گا کہ مجھ میں اورمویٰ کے رب میں کس کاعذاب بخت اور دیریا ہے۔

جادوگروں کے داوں میں ایمان بیٹھ چکا تھا جب فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کا نے ادرسولی پر چڑھانے کی وسمکی وی تو انہوں نے نہایت مبر واستعتامت کے ساتھ بلاتکلف یوں کہدیا کہ حقید و آنیا اللی رَبّعًا منتقلبُونَ ( کچھ شرنیس اس میں شکٹیس ہم اپنے رب کے پاس جا پہنچیں گے ) یعنی فل ہوجانے سے ہمارا کوئی نقصان نہ ہوگا اور ہمارا فا کہ ہوہی ہوگا جلد سے جلدا ہے رب کے پاس بینی جا کے اور ہمارا نا کہ ہوہی ہوگا جلد سے جلدا ہے رب کے پاس بینی جا کہ اور ہمارا فا کہ ہوں ہوگا ہوں ہوگھی ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگھی ہوں ہوگھی ہوں ہوگھی ہوں ہوگھی ہوں ہوگھی ہوگا ہوں ہوگھی ہوگھی ہوں ہوگ

قرآن مجيد بين إس كى تصرى نهيس به كه فرعون ملعون كفر سه توبدكر في والے جادوگرول كوا پني و همكى كه مطابق سزاد سه سكا تقايا نهيس - حافظ ابن كثير كار بحان بيه به كه اس نے أنبيس مولى پراؤكا يا اور عذاب ديا - حضرت عبدالله بن عباس ًا ورعبيد ابن عمير گاقول به كه بيه لوگ دن كے اول حصه ميں جادوگر هے اور اسى دن كة خرى حصه ميں شهيد تھے والسظا هو من هذه السيافات ان فوعون لعنه الله صلبهم و عدف بهم رضمى الله عنهم قال عبد الله بن عباسٌ وعبيد بن عميرٌ كانوا من اول النهار سحرة فصارو ا من المحره شهداء بررة و يؤيد هذا قولهم رَبَّناً أفَرِ عُ عَلَيْناً صَبُرًا وَّ تَوَفَّنا مُسُلِعِينَ. (البدلية والنباية جلدات في ١٥٨)

لعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یا آئی مَنُ بِنَائِ رَبَّهٔ سے لے کررگوع کے تم تک جوکلام ہے یہ بھی جادوگروں ہی کا کلام ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اس میں واضح طور پراعلان فرماد یا کہ رب جل شانہ کے پاس جو تحض مجرم ہوکرا ہے گا یعنی کا فرہوگا اس کے لئے جہنم ہے وہ اس کے عذاب میں ہمیشہ رہے گا اور وہاں نہ مرے گا نہ جیئے گا (نہ مرنا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ وہاں موت بھی بھی ہیں آئے گی اور نہ جینا اس لئے فرمایا کہ وہاں کے عذاب شدید میں جینا کوئی جینا نہیں ہے جو سکھا ور آرام کا جینا ہواسی کو جینا کہ جاتا ہے ) اور جو تحض اپنے رب کے پاس مؤمن ہوکر حاضر ہوگا جس نے نیک کام کئے ہوں گے سوایے بندوں کے لئے بلند در جات کہا جاتا ہے ) اور جو تحض اپنے رہنے والے باغات میں رہیں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہول گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہیں یعنی سے حضرات ہمیشہ کے رہنے والے باغات میں رہیں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہول گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخر میں فرائل ہے پاک ہونا اور بیاس کی جزاہے جو پاک ہوا یا علان عام ہے کفرو شرک ہونے کی دعوت دی تھی اور ساس میں واضل ہے۔ فرعون کو حضرت موکی الگینین نے پاک ہونے کی دعوت دی تھی اور سے اس میں واضل ہے۔ فرعون کو حضرت موکی الگینین نے پاک ہونے کی دعوت دی تھی اور سے پاک ہونا سب اس میں واضل ہے۔ فرعون کو حضرت موکی الگینین نے پاک ہونے کی دعوت دی تھی اور سے پاک ہونا سب اس میں واضل ہے۔ فرعون کو حضرت موکی الگینین نے پاک ہونے کی دعوت دی تھی اور سے پاک ہونا کو میں کے دو ایک ہونا کو میں کہ میں دونا کی میں دونا کی ہونا کو حضرت موکی الگینین نے پاک ہونے کی دعوت دی تھی اور کیا کی کھیں اور کی میں دونا کی دونا کو حضرت موکی الگیا تھیں کی دونا کی دونا کو حضرت موکی الگینین کے دونا کی دونا کی دونا کی مونا کی دونا کی

ھَلُ لِّکُکَ اِلْہِی آنُ تَدَوَ ﷺ منے مایاتھا اس نے کفرنہ جھوڑ ایا کیزہ نہ بناجا دوگرا بیمان لے آئے یا کیزہ بن گئے ستحق جنت ہوگئے جولوگ مؤمن ہوتے ہوئے گنا ہوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ کفراورشرک سے پاک ہیں لیکن گنا ہوں سے پاک نہیں اس لیئے اللہ تعالی جس کو حیا ہے گا گنا ہول کومعاف فرما کراورجس کو جیا ہے گاجہنم میں داخل فرما کریاک وصاف کرکے جنت میں تھیج دے گا۔

# وَلَقَدْ أَوْحَيْنَ ٓ إِلَّى مُوسَى هُ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِيَبَسًا ٧

ور بلاشبہ ہم نے موکٰ کی طرف وی سیجی کہ راتوں را ت میرے بندول کو لیکر چلے جاؤ چھر ان کے لئے سندر میں فشک رات بنا دینا

# لاَّ تَخْفُ دَرَكًا وَّلَا تَخُشَى ﴿ فَٱتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّرِ مَا

نہ کسی کے تعاقب کا اندیشہ کرد گے اور نہتہیں کسی قتم کا خوف ہو گا۔ سوفرعون نے ایکے پیچھے اپٹانشکروں کو چلا دیا پھر دریا ہے انہیں اس چیز نے ڈھائپ دیا

#### غَشِيَهُمْ ٥ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَةُ وَمَا هَدى

جس چیز نے بھی ڈھانیااور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور بدایت کی راہ نہ بتائی۔

الله تعالیٰ کا موسیٰ الطَّنِیٰ کو حکم فر ما نا که را تول رات بنی اسرائیل کومصر سے لے جاؤ، سمندر پر پہنچ کران کے لئے خشک راستہ بنارینا، پکڑے جانے کا خوف نہ کرنا، فرعون کاان کے پیچھے سے سمندر میں داخل ہوناادرلشکروں سمیت ڈوب جانا

حضرت موی اللیسی کے مقابلہ میں فرعون نے زک اٹھائی ، ذلیل ہوا لیکن ابھی مصر میں اس کا فاہری اقتدار باتی تھا اوروہ مسئلہ در پیش تھا کہ بنی امرائیل کومصر سے جانے نہیں و بتا تھا ، بنی امرائیل کو اس کی تکلیفوں سے نجات پانے کے لئے ضروری تھا کہ صرکوچھوڑ و یں اللہ تعالیٰ شافہ نے موی اللہ تعالیٰ شافہ نے فربایا کہ مسئلہ رکی طرف نکل جاناجہ بسمندر پر پہنچوتو اپنی انٹھی مارو بنا وہاں پر تہمارے اور تہماری قوم کے لئے خشک داستہ بن جائے گا اس میں گزر جانا نہ کی کے تعاقب سے ڈرنا اور نہ کی تسم کا دل میں خوف لانا حضرت موی اللہ بنی امرائیل کو الم رون کو سورے نکل جاناجہ بسمندر پر پہنچوتو اپنی انٹھی مارو بنا وہاں پر تہمارے اور اللہ ہوگیا جو نے کرروا نہ ہوگئے ۔ فرعون کوسورج نگفے کے وقت پہتہ چلا البذاوہ اسے نشکروں کو لے کران کا تعاقب کرنے کے لئے اللہ بنی امرائیل کو لے کرروا نہ ہوگئے ۔ فرعون کوسورج نگفے کے وقت پہتہ چلا البذاوہ اسے نشکروں کو لے کران کا تعاقب کرنے کے لئے اور ان ہوگیا جانا ہوگئی نے فرمایا ہرگز ایسانہیں ، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہو وہ ابھی بچھے راہ بنا دےگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادہ ہوا کہ اے موی اپنی انٹی اس سے انسانہیں کی اور وہ جھا سے جوڑے ہے جوڑے ہے جوڑے ہے جو گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کا ارسانہیں ، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ابھی بچھے راہ بنی کو لے کران راستوں میں واخل ہوگئی ہوگئی اس اسے انسانہیں کی جوڑے ہوگئی ﴿ (اور فرعون نے اپنی قوم کو گراہ کیا اور ہدایت کاراستہیں بتایا ) وہ خود بھی ڈو بااورا پن قوم کو بھی لے ڈو بادنیا میں بھی ہیں۔ سورہ قصص میں فرمایا و آخب نعت الھم فرنی ھاندہ الدُّنْیَا لَعْنَهُ وَّ یَوُمَّ الْفِیَامَةِ ہُمُ مِّنَ الْمَقْبُو حِیْنَ ﴿ اور ہَم نے اس دنیا میں ان کے چھے اعت لگادی اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں ہے ہوں گے )۔

يلَكُنِي ٓ اِسْرَآءِ يُلِ قَدْ ٱنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوْعَدُنْكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْرَيْمَنَ وَتَزَلْنَا

اے بن امرائل ہم نے تمبیں تبارے وقمن سے نبات دی اور تم سے ہم نے کوہ طور کی دابن جاب کا وحدہ کیا اور ہم نے تم عَلَيْكُمُ الْهُنَّ وَالسَّلُوٰى۞كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَنَى قُنْكُمْ وَلاَ تَطْغُوا فِيْهِ فَيَجِلَّ

یا اور ساؤی نازل کیا۔ جو کھی ﷺ نے شہیں دیا اس بن سے یا کیزہ چیزیں کھاؤ اور اس میں صدے آگے نہ بیعو ورنہ آم ہا عکیٹ کھٹر غَضَبِنی ﷺ **وَ مَنْ یَکْدِلِلُ عَلَیْهِ غَضَبِیٰ فَقَالُ هَوٰی ﴿ وَ إِنِّنَ لَغَفَارٌ لِّهَنْ تَابَ** میرا غسہ نازل ہو گا، اور جس پر میرا غسہ نازل ہوا سو وہ گر گیا۔ اور بااشبہ میں اسے بخشے والاہوں جس نے توجہ ک

وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَلاي @

اورائيان لايا اورتيك ممل كئے پھر مدايت پر قائم رہا۔

بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم نے تمہیں وشمن سے نجات دی اور تمہارے لئے من وسلو کی ناز ل فر مایا

ان آیات میں اللہ تعالی نے بی امرائیل کو خطاب فربایا ہے اور انہیں اپی نعمتیں یا دولائی میں اور احکام کی خلاف ورزی پرغضب اللی کے تازل ہونے کی وعید ہے باخبر فربایا ہے اول تو یہ فربایا کہ اسرائیل ہم نے تہمیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور پھر فربایا کہ تم سے کوہ طور کی دائنی جانب کا وعدہ کیا یعنی تمہارے نبی کو کوہ طور پر بلایا اور اس کی دائنی جانب ان کو توریت شریف عطا کی۔ جب ان کو بلایا خواتو توریت دینے کا وعدہ تھا اور چونکہ بیتوریت تمہارے نفع کے لئے تھی اس لئے یہ وعدہ موی اللہ بیسے بھی تھا اور تم سے بھی ۔ اس اللہ و جانب الروح ای و و اعدنا کہ بو اسطة نبیکم فی ذلک المجانب اتیان موسلی علیه المسلام للمناجات و انول الدور اقاعلیہ اللہ آخر ما اسلام اللہ مناجات و انول الدور اقاعلیہ اللہ آخر ما اسلام اللہ مناجات و انول الدور اقاعلیہ اللہ کہ الم اللہ علیہ کے دائنے ہاتھ کو پڑتی تھی اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہا یمن بابر کت ہونا ظاہر ہے کیونکہ و بال توریت شریف عطا کی گئے۔ تیسر سے بابر کت ہم نے تہمیں من اور سلوی عطافر مایا اس کی تشریخ سور و بھر گزر چکی ہے۔ (انوارالبیان جلدا)

مزیدفربایا کہ ہم نے جو پچھ ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ کھاؤٹو سبی کین صدیے نہ بڑھنا یعنی ناشکری نہ کرنااور گئا گناہ نہ کرنااور ہماری دی ہوئی چیزول کو گناہوں میں استعمال نہ کرنااور آپس میں ایک دوسر سے پرظلم زیادتی نہ کرنافضول خرچی نہ کرنااور پینی مت بھھارنا، فیال صاحب السروح بالا محلال بشکرہ و تعدی حدود الله تعالٰی فیه بالسرف والبطر والا ستعانہ به علٰی معاصی الله تعالٰی و منع المحقوق الواجبة فیه . فیجلً علیٰ کُمْم غضبی (ورنیم پرمیرا غدیازل:وگا) و مَنْ یَخلِلْ علیُه غضبیٰ فَقَدُ هوی (اورجس پرمیرا فصدازل بواسوه ا کرگین میمی و و بلاک بروااور دوز ق میں گرا) و النی له فَقَالٌ لَمَنَ تَابُ وَ الْمَن وَعَملَ صَالَحَا ثُمَّة الهمتلای (اور باشبیس اے بخشے والا بول جس نے ورجس نے ورق اورانی نالایا ور نیک کے بیت پری نظرہ باک میں شرک ورکھ سے بینی مراوب کی سے وی میں میں شرک ورکھ سے بینی مراوب کی سے وی میں میں کی معتقرت کا وعدہ ہے۔ لفظ عفار مبالغہ کا صیغہ ہے مطلب رہے کہ اللّٰہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشے والا ہے۔

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمُوْسَٰى۞قَالَ هُمْ اُولَآ ۚءِ عَلَى اَثَرِىٰ وَعَجِلْتُ اوراے موتل آپ کوکس چیز نے جلدق میں الا کہ آپ اپنی قوم ہے آگے ورھ گئے ۔انہوں نے فرنش کیا وولوگ میرے پیچھے تق تیں اوراے رہ میں آپ ٹی طرف إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَكَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۞ جلدی آ عمیا تا کہ آپ راض ہوں۔ فرمایا سو بااشبہ ہم نے تہارے بعد تمہاری قوم کو فتنہ میں ذال دیا اور انہیں سامری نے گراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ ٱلَّهْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدً پھر وی این قوم کی طرف عسہ میں تجربے :وے رنجیدہ حالت میں واپس :وئے انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم ہے احجما ہ عد حَسَنًاهُ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ ارَدْتُهُمْ انْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنَ رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ نہیں فرمایا ؟ کیا تم پر زیاوہ زمانہ گزر گیا یا تم نے یہ جایا کہتم پر تمبارے رب کا خصہ نازل جو جائے ، سوتم نے جو مجھ ہے وعدہ کیا تھا لتَّوْعِدِيٰ® قَالُوْا مَاۤ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلَكِتَّا حُيِّلْنَاۤ اَوْضَارًا مِّن زِنْينَةِ الْقَوْمِ س کی ٹا! ف ورزی کی، وہ کہنے گئے کہ ہم نے جوآپ ہے ہندہ کیا تھا آگی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نبیس کی آئیکن بات میر ہے کہ ہم پرتو م کے زیوروں کے ابوجہ فَقَذَهُ فَنْهَا فَكَذَٰ لِكَ ٱلْقَى السَّامِرِيُّ ۞ فَٱخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَاسٌ فَقَالُوْا لدے نوع بھے موج نے انکو ڈال ویا۔ پجر سامری نے ای طرح ڈال ویا چھراس نے لوگوں کیلئے ایک پچٹزا نکالا جوایک جسم تمااس میں ہے گائے کی آواز آری گئی۔ هٰذَآ اِلْهُكُمْ وَ اِللَّهُ مُوسَى ۚ فَنَسِيَ ۞ اَفَلَا يَرَوْنَ الَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا هُ وَّلًا یوہ والوگ کہنے گئے کہ بیتمبرہ را معبود ہے اور موکی کا مجمی معبود ہے سوء و بھول گئے ۔ کیاد وٹیش و کچھتے کے و وال کی کسی بات کا جواب میں ویتا اور وہ ال کے ع يَهْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُونُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنَّهَا فُتِنْتُمْ بِهِ ا س الرب نفح آل قب سينهي کات ۽ باشيال ۾ پيلمبرا وال نوال جي ايا آگ ان الارن آم ال کي جي جا آم فائد وَإِنَّ رَتَكُمُ الرَّحْنُ فَاتَّبِعُونِي وَ اَطِيْعُوٓا اَمْرِيٰ۞قَالُوْا لَنْ تَنْزَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى لے گئے ہو، بلاشیہ تہمارا رب رحمان ہے سوتم میرا انتاع کرو اور میرے تھم کو مانو ، وہ کئے گئے کہ ہم ضرور ضرور ای پر جمے رمیں گ

# يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسَى قَالَ يَهْرُوْنُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلَّوْآ ﴿ اَلَّ تَلَبِعَنِ ﴿ اَفَعَصَيْتَ ﴿ - إِلَا مِنَا مِنَا مِنَا عَلَيْ مِنَا عَلَيْ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ صَلَّوْآ ﴿ اَلَّ تَلَيْعَنِ ﴿ اَفَعَصَيْتَ ﴾ - إِلَا مِنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَتَرَقْتَ بَيْنَ الْمِرِيٰ ﴿ قَالَ بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَتَرَقْتَ بَيْنَ الْمَرِيٰ ﴾ وَلا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَتَرَقْتَ بَيْنَ

چلے آئے سوکیا تم نے میرے کینے کے طاف کیا۔ ہارون نے کیااے میرے ہاں جائے تم میر ق دازهی اور میر اسرنہ پکڑو بلاشبہ ججھے ہوائدیشہ ہوا کہ آپ بول کہیں گے کہ تم نے

#### بَنِي إِسْرَآءِيْل وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلي @

بنی اسرائیل میں آخر این وال دی اور میری بات کا انتظار ندگیا۔

حضرت موی النظفی کی غیرموجود کی میں زیوروں ہے سامری کا بچھڑ ابنانا ،اور بنی اسرائیل کا اس كومعبود بنالينا واليس موكر حضرت موئ الكنيخ كاايينه بهائي حضرت بإرون القلفين برناراض مونا جب بنی اسرائیل فرعون سے چھٹکارا یا کر دریا پار ہو گئے تو اب انہیں انبیے وطن فلسطین پینچنا تھا اور ایک صحرا کوعبوز کرنا تھااس سفرمیں بہت ہے امور پیش آئے انہیں میں ہے ایک ہے بھی تھا کہ اللہ تعالی شانہ نے حصرت موی الطبیع کو کو وطور پر بلا کرتوریت شریف عطافر مائی جس کااویر وَوَاعَـدُنَـا سُحــهُ جَـانِیبَ المَطُوْدِ الْاَبْهَنَ میں تذکرہ قرمایا اور من وسلوی نازل ہونے اور پھر سے یانی کے چشمے نگلنے کے واقعات ظہور پذیر ہوئے معالم التزیل (جلد مسخد ۲۲۷) میں لکھا ہے کہ جب مویٰ الطبیہ توریت شریف لینے کے لئے تشریف لے جا ہے متھاؤانبوں نے ستر آ دمی چن لئے تا کہان کواپینے ساتھ پہاڑتک لے چلیں ،ساتھ ساتھ جارہے تھے کہ موکیٰ ایکٹھ انہیں پیچھے چھوڑ کرجلدی ہے آ گے بڑھ گے اورا پینے ساتھیوں ہے فرمایا کہ پہاڑے پاس آ جاؤ ،اللّٰہ جل شانۂ نے سوال فرمایا کہتم اپنی قوم کوچھوڑ کر آ گے کیوں بڑھے،مویٰ الظیٰ نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہی ہیں زیادہ آ گےنہیں بڑھا ہوں آپ کی مزیدرضا مندی کے لئے میں نے ایسا کیا۔ادھرحضرت مویٰ النگیلا طور پہاڑ کینےادھر گوسالہ پرتنی کاواقعہ پیش آگیا،واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرئیل جب مصرے چلنے سکے تو ان کی عورتوں نے قوم فرعون کی عورتوں ہے کہا کے کل کوہمیں عیدمنانا ہے اور میلے میں جانا ہے ذرازیب وزینت کے لیے ہمیں عاریتا یعنی مائے کوطور پرزیوردے دوہم میلہ ہے آ کرواپس کر دیں گےانہوں نے سیمچھ کرکل کوتو واپس ہوہی جانئیں گےاہے زیور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حوالے کردیئے بیز بوران کے ساتھ ہی تھے جب مصرے نگلے اور دریایا رہونے اب وطن جانے کے لیے خشکی کاراستہ تھاوطن پہنچنے میں آنہیں جالیس سال لگ گئے آنہیں جالیس سال میں «صنرت مویٰ النظامیٰ کوتوریت شریف عطافر مائی جب وہ این منتخب افراد کے ساتھ توریت شریف لینے کے لئے طور پر پہنچاتو یباں چھیے سامری نے جو سنار کا کام کرتا تھاان زیوروں کوجع کیا جو بنی اسرائیل کی عورتیں فرعون کی عورتوں ہے مانگ کر لے آئی تھیں ۔سامری نے آگ جلانی اور بنی اسرائیل کے لوگوں ہے کہا کہتم بیزیور، ت اس میں ڈال وو ان لوگوں نے اس کے کہنے ہے بیز لورات آگ میں ڈال دیئے جب بیالصل گئے تو اس نے ان سے گائے کے کچیٹر بے کی صورت بنا وق اس میں ہے گاڑے کی آواز گل آنے کی بیادک اس کی پ<sup>یش</sup>ش ادرایہ با یک شان کا شاخ اور ایک آگ اور پری <sup>آن اس</sup>لان ا جل شانہ' نے انبیں مطلع فرمایا کہ تمہاری قوم کوہم نے فتنہ میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا،موی الظیفیٰ جب واپس ہو گے تو بہت خصہ اور دینج میں بھرے ہوئے تھے انہول نے اپنی قوم سے فرمایا کہتمہیں معلوم ہے کہتمہارے رب نے مجھے کتاب دینے کے لئے

بن ہے جس نے بناو ، کوفی ایسانییں جس کی حیاوت کی جائے ۔ وواج علم ہے تمام چیزوں 6 اعدط کئے او کے ہے ۔

#### حضرت موی التکفیلا کا سامری ہے خطاب،اس کے لئے ہدد عاکر نااور اس کے بنائے ہوئے معبودکوجلا کرسمندر میں بھیر دینا

حضرت ہارون الطفار اور بنی اسرائیل کے خطاب اور عماب سے فارغ ہوکر حضرت مویٰ الطفیر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فریایا تيراكيا حال بيركت تونے كيول كى كس طرح ہےكى؟اس پراس نے جواب ديا كه ميں نے وہ چيز ديلھى جود وسر ب لوگول كونظر ندآئى، میں نے اس میں ایک مٹھی اٹھا ہی اور جومٹھی بھری تھی و واس مجسمہ میں ڈال وی جومیں نے جیا ندی سونے سے بنایا تفاعلا آنفسیر نے لکھا ہے کہ سامرئ بھی بنیاسرائیل میں سے تھاا درایک ټول میہ ہے کہان میں سے نبیں تھا بلکہ قوم قبط ( فرغون کی قوم ) میں سے تھا بنی اسرائیل جب ،ریایار ہوئے تو منافق بن کربیان کے ساتھ آ گیا عبور دریا کے وقت حضرت جبرائیل الظیفیٰ بنی اسرائیل کی مدد کے لیے تشریف لائے تھے وہ اس وقت گھوڑے پرسوار تھے خشکی میں پہنچے تو سامری نے دیکھا کہان کا گھوڑا جہاں یا ؤں رکھتا ہے وہ جگہ سرسبر ہوجاتی ہےاس نے سمجھ لیا کہ اس مٹی میں ایسااٹر پیدا ہموجاتا ہے جو دوسری مثیوں میں نہیں ہوتا اس وقت اس نے گھوڑے کے بیاؤں کے نیچے سے ایک مٹھی مٹی اٹھالی سامری نے جو یوں کیا فَقَبْضُتُ فَبُصَّهُ مِنُ أَثْرِ الوَّسُوْلَ اس میں الرسول سے حضرت جبرئیل الظیفی سراو ہیں جس کا ترجمہ فرستادہ کیا گیا ہے بیٹی اہتد کی طرف ہے بیسے ہوئے الجف منس ین نے بیروال اٹھایا ہے کے سامری نے یہ کیسے مجھا کہ بیدھنٹر بیل البیدہ میں اس کا سیدها ساومها جواب توبیه بهت که بن مراکعی که اندا و که نشخ الند تحولی نے است حضرت جو اکنی ایون کی وایت کوان اوران گانتھورے کے مخصر مین کواس کی نشیرو یا کے مدمنے مدمیز وکھا وہ جبکہ سی اسرائیلی کو بدیات حاصل کیٹی برولی تواس طربی اس کے ذبیمن میں بہ بات ڈال دی کہ پیدھنرت جبریل الطبیع ہی ہو تکتے ہیں جواس وقت بنی اسرائیل کی مدد کے لئے تشریف لائے ہیں لیعض حضرات نے یہ بات بھی فرمائی ہے ۔ جسے صاحب «رمنثور نے حضرت ابن عباسؓ نے قال کمیا ہے کہ جب فرعون اسرائیلی بچول کوقل کرتا تھا تو سامری کی ماں اے کسی غار میں چھیا کرآ گئی تھی تا کہ ذرن ہونے ہے محفوظ رہا اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت جبریل الظیم سے اس کی یرورش کرائی و واس کے باس جاتے تھے اور اے اپنی انگلیاں چٹاتے تھے ایک انگلی میں شبداور دوسری میں وودھ موتا تھا۔البذاو وان کی صورت کو پیچا نتا تھا جس میں ووانسانی صورت اختیار کر کے تشریف لایا کرتے تھے اس صورت میں اس نے اس موقع پر بھی بیچان لیا۔ والتداملم.

جب سامری نے زیورات کا بچھڑا بنایا تو اس میں حیاۃ کا اتنا اثر آگیا کہ اس نے پھٹر ہے کی آواز آنے لگی بیآواز کا بیدا ہوجانا حضرت جبریل الظامین کے باؤں کی مٹی کے اثر ہے تھا۔

بنی اسرائیل میں شرک کا جومزاج تھاوہ اپنا کام کر گیا اور بیاوگ بچھڑ ہے کو معبود بنا بیٹھے ان کے ہیں و ماغ بیہ بات تھی کہ آگر ہیں اقبی بچھڑا نہ بن گیا ہوتا تو اس میں ہے آواز کیوں آتی لیکن انہوں نے بیٹ سوچا کہ جب اصل بچھڑا ہی معبود اور نفع وضرر کا مالک نہیں ہوسکتا تو پیقی بچھڑا کسے معبود ہوسکتا ہے بشرک کا مزاج ہے کہ جس ہے کسی خلاف عادت چیز کا صدور ہوتا و کھتے نیں اس کے بہت زیادہ معتقد ہوجاتے ہیں جعلی بیروں اور فقیروں کا تو بیستنقل دھندہ ہے کہ بچھ تعبدہ کے طریقہ پراور بچھ کیمیائی طریقوں سے بعض چیزوں کی مشق کر لیتے ہیں اور خلاف عادت چیزیں دکھا کر عوام کو محتقد بنالیتے ہیں جبکہ اس کا قرب الٰہی سے بچھ بھی تعلق نہیں۔

حضرت موی الطفیلا نے فریایا کداچھاجا، فع ،ویدکام تونے ایسا کیا ہے کداوگ تیری طرف متوجہ ہو گئے اور بچھے شرک میں اپنار ہنما بنالیا اوراس طرح ہے تو مقندا ہن گیااب اس کی سزومیں تیرے لئے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ زندگی بھرتو جباں کہیں بھی جانے گا تولامساس کہتا کھرے گا جس کامعنی سے ہے کہ مجھ ہے دور ہو جھے مت چھوؤ۔اللہ تعالی شانہ نے اس کے لئے الی صورت حال پیدا فرمادی کہ جو بھی کوئی شخص اسے چھوتا تھایا دہ کسی کو چھوتا تھا دونوں کو تیز بخار چڑھ جاتا تھا۔البذالوگ اس سے دور دور رہتے تتھے اور وہ بھی زور زور ہے کہتا کہ مت چھوؤ۔مت چھوؤ۔ دنیا میں تو اس کو بیسزامل اور آخرت میں جوسزا ہے وہ اس کے علاوہ ہے ای کوفر مایا ہے وَاِنَّ لَمَا فَحَدُ عَوْعِدُ الَّنُ ثُنْحُلَفَهُ (اور بلاشبہ تیرے لئے ایک وعدہ ہے جو شلنے والانہیں ہے )

ہندوستان کے ہندوؤں میں گائے کی پرستش بھی ہےاور چھوت حصات بھی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ گائے کی پرستش ان میں بنی اسرائیل سے آنی ہوجنہوں نے اہل مصر ہے بیکھی تھی اور چھوت جھات سامری کی تقلید میں اختیار کر لی ہووہ تو اس لئے چھوت جھات کرتا تھا کہاہے اور چھونے دالے کو بخارنہ چڑھ جائے کیکن بعد کے آنے والے شرکین نے اسے مذہبی حیثیت دیے دی و العلم عندالله النحبير العليم. حضرت موی للطفتان نے سامری ہے مزید فر مایا کہ اب تو دیکھ جس چیز کوتو معبود بنا کر دھرنا دیئے بہیجا تھا ہم اس کا کیا حال بناتے ہیں ہم اسے جلادیں گے پھراہے دریامیں بھیر کر بہادیں گے تا کہ تو اور تیراا تباع کرنے والے آٹکھوں ہے دیکھ لیس اور اوری ہوش مندی کے ساتھ سیمجھ لیں کہا گریہ معبود ہونا تو جلانے ہے کیوں جلتا ، بھلاوہ کیا معبود ہے کے کسی مخلوق کے جلانے سے جل جائے ۔ چنا نچیہ حضرت موکلٰ الظلیٰ نے ابیای کردیا کیا ہے جلا کر سمندر میں بھیر دیا کچھ بعیر نہیں کہ ہندوستان کے ہندوجوا پیغ مردوں کوجلا کراس کی را کھ پانی میں بہا دیتے ہیں ریجھی اسی کابقیہ ہوجومویٰ النکیلائے ان کے معبود باطل کے ساتھ کیا تھا۔انہوں نے تو عبرت کے لئے ایسا کیا تھااورانہوں نے ا ہے ابنانہ ہب بنالیا، آگ میں جہاں ان کاصنم گیاو ہیں خود چلے جاتے میں بعض مفسرین نے بیاشکال کیا ہے کہ پچھڑا تو زیورات سے بنایا گیا تھااور جاندی سونا جلتانہیں ہے جس کی را کھ ہوجائے بلکہ وہ تو پکھل جاتا ہے البدااس کی را کھ کیسے بی-اس کا جواب تو یہ ہے کہ پھڑا جب بو لنے نگا تواس کا قالب بھی بدل گیااور گوشت پوست والانچھڑا بن گیا تھاحضرت موسیٰ الظیلیٰ نے اسے پہلے ذیح فرمایا پھرآ گ میں جلادیااہ ررا کھ کوسمندر میں بہادیااور بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ اسے ریت سے ریت کر ذرہ فررہ کردیا پھرسمندر میں ڈال دیا صاحب معالم التزیل جلد اصفحہ ۲۳ میں یہ دونوں باتیں لکھی ہیں لیکن دوسری بات کے مجھنے میں اشکال رہ جاتا ہے کیونکہ جاندی سونے کے ز پورات کوریز ہ ریزہ کر کے آگ میں ڈالا جائے تب بھی سیسلتے ہیں را کھنیں بنتے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ الطبیعا کے آگ میں ڈالنے بربطورمجز داللہ تعالیٰ نے گیصلانے کے بجائے اسے را کہ بنادیاو لا انشسکال فیی ذلک آخر میں فرمایا بانسمآ اللہ کُئم اللهُ ٱلَّالِدَىٰ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ تَمْهِارامعبودالله بِي جِبْ كِعلاوه كُونَى ابيانبين جِس كى عبادت كى جائے۔وَسِعَ مُحلَّ شَنَّى ءِ عِلْمُا (وه ایے علم ہے تمام چیزوں کااعاطہ کئے ہوئے ہے )اس میں مشرکین کی تر دید ہے کہوہ جن کی عبادت کرتے ہیں انہیں اپنی ذات ہی کاعلم نہیں دوسری مخلوق کا کیاعلم ہوگا۔

كَذَٰ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَاءِ مَا قَلْسَبَقَ وَقَلْ التَيْنَكَ مِنْ لَكُونَا فَكُولَ مَنْ اَعْرَض ای طرح بم آب ے گزشته واقعات ی فرین بیان کرتے ہیں اور بم نے آپ کو اپنے پائل ہا ایک نصحت نامہ دیا ہے، جم فض نے اس ہا اور ان عَنْهُ فَإِنَّكُ يَجُولُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزُمَّ اَنْ خُلِدِ يُنَ فِيْهِ وَسَاعَ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيْمَةِ حِمْلًا فَ کیا یا باشہ وہ قیامت کے دن بھاری ہوجھ ال دے گا۔ ایے لوگ این میں بیشہ دین گے اور یہ ہوجہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لئے برابر ہوگا

لَّبِثْتُمْ إلَّا يَوْمًا ﴿

کہتم تو بس ایک بی دن تھبرے ہو۔

جو خف الله کے ذکر ہے اعراض کر ہے گا قیامت کے دن گناموں کا بو جھ لا دکر آئے گا، مجر مین کا اس حالت میں حشر ہوگا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے کہ دنیا میں کتنے دن رہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح ہم نے موتیٰ اور فرعون کا واقع النہ کی اسرائیل کے بچھڑا اپو جنے کا قصہ بیان ٹیاای طرح ہم آپ ہے گزشتہ واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں (بیخبریں آپ کی نبوت کی دلیلیں ہیں آپ انہیں نبیس جانتے تھے صرف وی کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوئیں ) اور ہم نے آپ کو اپنے باس ہے ایک تھیجت نامہ دیا۔ اس ہے قرآن مجید مراد ہے جوسارے عالم کے انسانوں کے لئے وعظ اور نفیجت ہے جواس پڑھل کرے گا کا میاب ہوگا اور جو خفس اس ہے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے او پر کفر کا بیچھ لا دے ہوئے ، وگا اس طرح کے لوگ ہمیشہ ای بوجھ میں رہیں گے یتنی اس بوجھ کے اٹھانے کا نمیجہ ہوگا کہ انہیں ہمیشہ عذاب کی حجمہ میں رہنا ہوگا اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لئے بر ابوجھ ہوگا۔ جس کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ بیوہ دن ہوگا جس میں میں میں ہیں گئے۔ بیوہ دن ہوگا جس میں میں میں گا۔

پیلی بارصور پھونکا جائے گاتو آسان والے زمین والے سب ہے ہو تھیا گیں گے اور زندہ انسان سب مرجا کیں گے اور دوسری بارصور پھونکا جائے گاتو سب قبرول سے نکل کر کھڑ ہے ہو جا تیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے ان محشور ین یعنی قیامت کے دن حاضرین میں جو کفار ہوں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گے یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ بیلوگ جوم ہیں بیلوگ خوف زدہ بھی ہوں گے اور خوف کی وجہ سے چیکے چیکے ایک دوسر ہے ہوں گے کہ دی رہ ہوں گئے دن رہ ہوں گئے دن رہ ہوں گئے دن رہ ہوں ان میں سے بحض لوگ کہیں گے کہ دی دن رہ ہوں اور خوف کی وجہ گے مطلب میں ہو حشر نشر ہی کے منکر سے ہمارا گمان تھا کہ مرمرا گئے خاک میں ٹن گئے اب کیساز ندہ ہونا اور قبروں سے نکلنا؟ ہمارا گئان تو غلط نکلا بیتو بتا کو قبروں میں گئے دن رہنا ہوا۔ ان میں بعض جواب دیں گے جو مدت دراز انہوں نے برز خ میں گزاری اسے دی دن دن بیلی تو سے بنا کہ جس مدت کے بارے میں وہ بات کریں گے ہمیں اس کا خوب علم ہے وہ گئی تھی ، ان میں سے ایک خوض یوں کہے گا گئی قبروں میں ایک ہی دن رہ ہو۔ جو شخص یہ بات کہ گا اے آخف کھی موقع کے اور کی مقابل کے اس کی دن رہ ہوں گئی کی دان کی کی دان کی دان کی دان کی دان کی دان کی دان کی کی کی دان کی کی دان کی کی دان کی کی دان کی

وَيَيْعَانُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَارَتِيْ نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاءًا صَفْصَفًا ۞ لاَ تَرى

فِيْهَا عِوَجًا وَلاَ آمْتًا ۚ يُوْمَبِدِ يَتَتَّبِعُوْنَ الدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ

قو اس میں کوئی نابھواری اور کوئی بلندل کین کا مدجس رواز إلات والے کا اتبال سریا ہے التقدم النے اوفی مؤسل ناپ او وارزمن ہے آوا روس ہوست

لِلرَّ ثَمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّهُمْسًا ۞ يَوْمَبِإِ لاَّ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِي

ہو جا کمی گام سواے خاطب تو پاؤل کی آ ہٹ کے سوا پھھ ندھنے گا۔ جس دن شفاعت کن ندوے کی شرای کوجس کیلئے رصن نے اجازت وف اور جس کیلئے

لَهُ قَوْلًا ۞ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِهِ عِلْمًا ۞ وَعَنْتِ

ہوانا بہند فرمایا۔ وہ جانا ہے جو ان کے پہلے احوال تھے ، اور ان لوگوں کا علم اس کا احاط نہیں کر سکتا۔ اور تمام چرے

الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيَّوْمِ \* وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۞ وَمَنْ يَغْمَلْ مِنَ الصَّلِحْتِ

حسیٰ اللفہو م کے لئے جمک جائمیں گے اور جو تشخص ظلم الله کرلے گیا جوود ناکام ہوگا۔ اور جس شخص نے مؤسن ہونے کی صالت میں ایجھے

وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَا يَغْفُ ظُلْمًا وَّلاَ هَفْمًا

مل كينسوا يسسى طرح كظم كاورسي كمي كالدايشد : او گا...

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہاڑوں کواڑادے گاز مین ہموارمیدان ہوگی ،آوازیں بیت ہوں گی ،شفاعت ای کے لئے نافع ہوگی جس کے لئے رحمٰن اجازت دے، سارے چہرے حتی القیوم کے لئے جھکے ہوئے ہوں گے ان آیات میں روز قیامت کے احوال اور اعمال اور اعمال صالحہ پر پورا پورااجر وٹواب ملنے کا تذکرہ ہے۔ صاحب معالم التز (جلد ۲ صفی ۱۲ این عباس رضی الند عنهما نے قل کیا ہے کہ بی اقتیف میں ہے ایک شخص نے رسول اللہ ہے ہے دریافت کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اس پر القد تعالیٰ نے آیت شریفہ و بیسٹنگونا کے عن البجبال (الابق) نازل فرمائی۔ جس میں بتادیا کہ پہاڑوں کی برائی اور بلندی اور کچھ اور پھیلا و کی کھے حیثیت بھی ندر ہے گی وہ ریزہ دریزہ موجا کیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اٹر اور پہاڑ گا، سورہ واقعہ میں فرمایا و ذا کہ جب الآر کو من رجو کہ و بسکت البجبال بنشا فکائٹ ھیا ہ مُلَنگا (جبدز مین کو بخت زائر ارآ کے گا اور پہاڑ بالکس ریزہ موجا کیں گے بھروہ پراگندہ غبار کی طرح ہوں گے ) اور سورۃ القارعة میں فرمایا ہے و تسلی کو گا المجنب اللہ کے المعینی اللہ منظور میں اللہ بالدی ہوں کے کاور سورۃ القارعة میں فرمایا ہے و تسلی فرن المجنب اللہ کے المعینی اللہ منظور میں اللہ بالدی ہوں کے اور سورۃ القارعة میں فرمایا ہوں کی صالت بتائی ہے، بھرزمین کے بارے میں فرمایا فرمی اللہ بالدی ہوگی ہوں کہ اور نہ کو گا الموائی اور نہ کو گا گھوں کو جگور میں اللہ بالدی ہوگی اور نہ کو گا گھوں کو جگور میں اللہ بالہ ہوگی ہوں کہ بالدی ہوگی ہوں کی بیوالت ہوگی جس کا ذکراد پر ہوا ہاس دن اوگ بلانے والے کی آ واز کے چھے چل دیں گا کی ہو اللہ عن کر میں اور کا بالہ نے والے کی آ واز کے چھے چل دیں گا کی کو خوالے کی ہوگی ہوں دور کی اور نہ کو گی گی ہوگی ہوں کو کی بھی خص دور کی راہ اختیار نہ کر سے کھے چل دیں گا کی کا رہے والے کی آ واز کے چھے چلنا می موگی اور میدان حرکی کی ہوائی بین میں دور کی دور کی میوائی ہوئی ہوں کو کی بھی خور کی انہ کی تواز کے چھے چلنا می موگا اور میدان حشری دائی ہوگی اور نہ کو گی بھی خور کی انہ کی کو الے کی آ واز کے چھے چلنا می موگا اور میدان حشری میائی کی آ واز کے خطور کی کو اللہ کی کی کو کیا تھی کوئی بھی خور کی کی کوئی ہوں گوئی ہوں کوئی بھی خور کی دور کی دور کی کی کوئی ہو کوئی ہوں کوئی بھی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی ک

صاحب روح المعاني ﴿ جلد٢ اصفي٢٦٩ ) ميں گئت بس كه البداعي ﴿ بِإِنْ والا ﴾ اس ہے حضرت امرانيل الفيفة مرادييں ۔ود دبسري ، رسورا پينامين كاتبينية أخيرت رئيمة كالمارية والمرايع والكينية العظام السالية والجلود المتمزقة واللحوم السمتيف فة هيلمو االى الوحيمن فيقبلون من كل صوب الى صوبه) احتِظَى بمونى مَرْ وااورْكُرْ عـبِيْ بموتَ جمرُ واورالك الك ہوئے ہوئے گوشتو چلے آ وُرحمٰن کی طرف تمباری پیشی ہوگی۔ یہ اعلان من کر ہرطرف سے سب لوگ اس کی آواز کی طرف چل دس گے۔ صاحب معالم النتزيل لكصة مين لا يسز ببغون عبنه يمبنا و لا شمالا ولا بقدرون عليه بل يتبعونه سراعا ليني إيارني داليكي آ واز ہے ہٹ کردائیں بانمیں کسی طرف نہ جائیں گے اور نہ جائیس گے بلکہ جلدی اس کی آ واز کا اتناع کریں گے : وَ حَشَ الأصَّواتُ لِللرَّحْمِن فَلَلا تَسْمَعُ إِلَّا هِمْسًا (اورحمٰن کے لئے آوازیں، پیت بوجا میں گی سواے مخاطب توجمس کے سوا پجھیز نے گا) ہمس بہت بلکی آ واز کو کہتے ہیں اوراونٹوں کے جانے ہے جوآ واز پیدا ہوتی ہےاہے بھی ہمس کہتے ہیں ۔مطلب بیرے کہ میدان قیامت میں حاضر ہونے والےسب ہی ہلکی آواز میں بات کریں گے جیسا کداوپر یَنَسَخُسافْتُوْنَ بَنِسَنَهُمَ میں بتایا جاچ کا ہے۔ پھر فرمایا يَوْمَنِذِ لَا مَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَنْ وَرَضِي لَهُ فَوُلًا (جسدن شفاعت نَفْع ندرك كَي تَكراس كوجس كَ لِيُعرَحُن نِي اجازت دی اور جس کے لئے بولنا پسندفر مایا ) مطلب رہے کہ اس مولنا ک دن میں مصیبت سے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نبہ وگا اور شفاعت کام نہ د ہے گی ۔ ہاں جس کے لئے شفاعت کرنے کی احازت ہو گی اور جس کے لئے اللہ تعالیٰ بولنا پیند فرمائے گااس کے حق میں شفاعت نانع ہوگی ۔اول تو ہرایک شفاعت کرنہیں <del>سکے گاجھ</del>ے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی وہی شفاعت کی جرأت کرے گاجیسا آیتہ الکرسی میں فرمایا: مَن ذَاللَّه بنی یَشْفُغ عِنْدَهُ اللّٰ باذُنِهِ ( کون ہے جواس کی پارگاہ میں سفارش کر ہے گراس کی اجازت ہے )اور سفارش کرنے کی اجازت بھی نہ ہرا یک کوہو گی اور نہ ہرا یک کے لئے :وگی۔جنہیں شفاعت کرنے کی احازت ہوگی وہ اس کی شفاعت کرشکیں گے جس کے لئے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ سفارش صرف مؤمن بندوں کے لئے ہوگی غیرمؤمن کے لئے وہاں شفاعت کا کوئی مقام نہ ہو گااہ رمؤمنین <u>سے لئے بھی</u> یہ شفاعت حسب مواقع ہو سکے گی۔جس کی تفصیلات اعادیث شریف**ہ میں وارد** ہوئی ہیںاس توضیح سے پیمعلوم ہوگیا کہ جہاں کہیں شفاعت کے نفع وینے کی نفی فر مائی ہےا*ں ہے بیمراد ہے کہ کا فروں کوکو*ئی شفاعت نفع شدے گی ۔ محیصا فھی سورة المعوّمن: مَا لِلطَّالِمِينَ مِنُ حَمِيَم وَّلا شَفِيْع بُطَاعُ (طالموں کے لئے ندکوئی دوست ہوگانہ کوئی سفارش کرنے والا) بَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیُهِمُ وَمَا خُلُفَهُمُ (اوران سب کے اگلے پیچیا احوال جانتا ہے)وَلا یُبحیُطُونَ بِهِ عِلْمُا (اوران لوگوں کاعلم اس کا احاطہ نہیں کرسکتا)صاحب روح المعانی (جلد ۲۱ اصفی ۲۳۵)نے اس کا ایک مطلب تو یا کھا ہے کہ اللہ تعالی کی معلوبات کوئلوق کاعلم احاط نہیں کرسکتا اور دوسر امطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی فرات کو اس کی صفات کمال کے ساتھ بندے یوری طرح نہیں جان سکتے۔

وَعَنْتِ الْوَجُوهُ لِلْمُحَى الْفَنُومُ (اورتمام چیرے حی الفوم کے لئے جھک جائیں گے) یعیٰ میدان قیامت میں بھی ارزی میں ہوں گے ولوں میں اورنسوں اوراعضاء میں سب میں جھا دَہُوگا متنگر سے انکاسب تکبر دنیا میں ہی دھرارہ گیااب توالہ جبار الممنکبر کی بارگاہ میں گھڑے ہیں دہاں جھا دہمی ہے اجور بندوں پر جومظالم کئے ان کی فہرست بھی وہاں موجود ہوگی ظلم کرنے والے وہاں ناکام ہول گیا اصب سے بڑاظلم کفراور شرک ہے اور بندوں پر جومظالم کئے ان کی فہرست بھی وہاں موجود ہوگی ظلم کرنے والے وہاں ناکام ہول گیا اصب سے بڑاظلم کفراور شرک ہے اور بندوں پر جومظالم کئے ان کی فہرست بھی وہاں موجود ہوگی ظلم کرنے والے وہاں ناکام ہول گیا مراد ہوں گے اور عذاب میں جائیں گئے۔ وَمَنُ بِعُعْمُلُ مِنَ الصَّالِحَابُ وَهُو مُوْمِنٌ فَلا بِخَافُ ظُلُمُا وَّلا هُضَمُ الْاور جِن عُمُومُن فَلا بِخَافُ ظُلُمُا وَّلا هُضَمُ الْاور جِن عُمُومُن فَلا بِن عَالَم ہوں کے اور الرور جی کی کا اندیشہ نہ وہا کہ ہوں اور جی کی کا اندیشہ نہ وہا کہ ہوں کی اور ایورا بدلہ ملے گانہ کوئی نیکی کئی اس سب کا پورا پورا بدلہ ملے گانہ کوئی نیکی ماریس بور مُ گا اور نہوا سے کہ کوئی احتمال بی نہیں سور مَ کے اور ایورا بدلہ میں گی ہونے کا کوئی احتمال بی نہیں سور مَ کے اور ایور ایور ایورا کی میں ہوئے کی کا تور ہونے کی کھوئی ایور ایورا برا میں ہوئے کا کوئی احتمال بی نہیں سور مَ کی کھوئی ہوگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کھوئی ہوئی ہوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کا اور کی طرح کے ظلم کا اندیشہ نہ ہوگا کو فو مؤمن کی قید ساسے قری جانے ہوئی کوئی ایک مین کی کا کہ کھوئی بدلہ نہ سے گا ۔

وكذلك انزلنه فرانا عربيًا وصرفنافنه من الوعيه لك الكرف يكف كذاك انزلنه فرانا عربيًا وصرفنافيه من الوعيه لك الكرف الكرف الكرف المرائد المرائد المرائد المرائد الكرف المرائد الكرف المرائد الكرف 
وَحْيُهُ وَ قُلْ رَّبِ زِدْنِيْ عِلْمًا ۞

كردي جائے اور آپ دعا سيجے كه استدمير بيرب ميرانكم اور بز صادب

رسول اللہ ﷺ سے خطاب کہ ہم نے آپ کی طرف عربی میں قر آن نازل کیا ،اس میں طرح طرح سے وعیدیں بیان کیں ،آپ وحی ختم ہونے سے پہلے یا دکرنے میں جلدی نہ کریں اور علم کی زیادتی کے لئے دعا کرتے رہیں قیامت کاذکر فرمانے کے بعداب قرآن مجید کے بارے میں جند ہاتیں ارشاد فرمائیں ،اول تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے عربی بنا کہ نازل کیا ہے جب بیم بی ہے جس کا مخاطبین کو بھی انکار نہیں اور عرب ہونے کی وجہ ہے اس کے اولین مخاطبین اس کو سیجھتے بھی ہیں اور اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے بھی ہیں تو ایمان لانے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ دوسری بات بیار شادفر مائی کہ ہم نے اس میں طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تا کہ وہ ڈرجا میں اور ایمان لے آئیں یا آگر پوری طرح نے ذریں تو قرآن کے ذریعہ میں پھے بھے پیدا ہو جائے اور بھے بھے تھے بڑھ کر کسی وفت کفر کو چھوڑ دیں فَئَ عَالَمی اللہُ الْسَمَلِ لُحُقُ اللہُ اللّٰہ کے کام پر ایمان لا افرض ہے آگر کو کی شخص ایمان نہ لائے گا بیابرا کر ہے گا۔

قبال صباحب السروح و فيسه ابسماء اللي ان القرآن وما تضمنه من الوعد و الوعيد حق كله لا يعوم حول حماه البساطيل بوجه وان الممطل من اعرض تدبير زواجوه (يعني اس يراك) تكرف المساطيل بوجه وان الممطل من اعرض تدبير زواجوه (يعني اس يراك) تكرف اشاره به كرف اشاره به كرف المراوع وعده وعيد قرآن مي واروبوك سبحق به باطل كاس كربي باست گزربيس بوساد وحق پرده به جو بمرتن اس كی طرف متوجه بوجائ اور باطل پرده به جواس كی وعيدول مين غور و فكر سه اعراض كرك ) (جلد ۱ اصفي ۱۲۸)

وري

# يُغْرِ جَنَّكُمُ الْمِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ اللَّ تَجُوْعَ فِيْمَ ا وَلا تَعْدَى فَوَالَ الْمَعَلَى الْمَعْدَةِ اللَّهُ الْمَعْدَةُ الْفَيْهَ وَلا يَعْدَى الْمُعَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حضرت آوم النظیفالاوران کی بیوی کو جنت میں مخصوص در خت کھانے سے منع فرمانا،

بھر شیطان کے وسوسول کی وجہ سے بھول کراس میں سے کھالینا، اور د نیا میں نازل کیا جانا
حضرت آدم النظیفا وران کی بیوی حواملیہا السلام کا قصہ سورہ ابھرہ افراف میں گزر چکا ہے دونوں جگہ بہ تفصیل کے ساتھ بیان
کر چکے ہیں، اوراجمالی طور پرسورہ جمراورسورہ بی اسلام کا قصہ سورہ ابھی بیان کردیا گیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم النظیفا کو تم دیا تھا کہ فلاں
درخت کے پاس نہ جانالیان وہ اے بھول گے اور پیٹنگ کے ساتھ تھم کی پابندی کا دھیان نہ رکھا، البذا فقلت ہوگئی ۔ کہا تھی کہا ہیں اس کو بیان فر مایا، اس کے بعد واقعہ کی تفصیل بیان فر مائی اوروہ ہے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا تہ وال اس سے نے مجدہ کر لیالیکن اللہ بھال
المیس نے بحدہ نہ کیا وہ تھم مانے نے انکار کر جیشا اور کٹ جی بھی کی ۔ کہنے لگا کہ میں آگ سے پیدا ہوا تہ وہ اور یہ گی کے البذا میں آگ سے پیدا ہوا تہ وہ البذا میں انسان ہوا
المیس نے بحدہ نہ کیا وہ تھم مانے نے سے حرکت کی تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فر میا کہ اے آدم بیتم ہمارادشن ہے بیتمہارے پیچھے گے لگا اور
کوشش کرے گا کہ تمہیں یہاں نے نکاوا وے تم ہم گرزاس کے کہنے میں نہ آنا ورنہ صیبت میں پڑجا کو گے۔ وہنا میں جوانوں میں پڑو گے۔ وہنا میں اور مصائب ہو گی کی ہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے ۔ کھاؤہ ہو، پہنونہ یہاں بھو کے دہو کہ میں اور مصائب ہو گی کے وہوں مساب الاکت فیاء کھو لہ تعالیٰ سر ابیل تھیکم
کی مشقوں اور مند نگے، یہاں تنہیں دھوپ کی حرارت ہی نہیں بہنچ گی۔ وہو میں بساب الاکت فیاء کھو لہ تعالیٰ سر ابیل تھیکم

الحو (ای و السودف لا مصبیعه الحوو لا البودان میں بیتایا کے شیطان کے بہرگاہ ہیں آئے سے یہاں سے تکنا ہو گااورونیا میں جانا ہو گااوروبان بیوشکا ہے اور مصن نب ہے روپار ہونا پڑے گا)۔

مبرون کرنے پر جب شیری ن<sup>یر</sup> میں موجود مواتی تروی کے ایک تی شوی کا ان کا مورک و برنت کے انتقالی و مورک و ربیت کو گ کرنا ہے۔ وہ تو وہاں ہے بھال دیا کیا اور یہ رونوں مصرات رہتے رہے دونوں کونکم ہواتھا کہ جنت میں رہوسہونوے کھاؤ پونیکن فلال ورخت کے پاس نہ جاناا گراس میں ہے کھالیا تو یتمہاراا پی جان پرظلم کرنا ہوگا۔اب شیطان ان کے چیجے لگا اوراس نے کہا کہ دیکھواس ہ رخت کے کھنانے ہے جوشہیں منع کیا گہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیخص اے کھا اپے گا وہ پیال ہے بھی نہیں نکالا جائے گااوراس کے کھانے ہے تم وہنوں فرشتے ہوجاء گئے ﴿ كما في سورۃ الامراف )اور بيبال جوتمهيں پيش وآ رام حاصل ہےاورا يکے طرح كى باوشا ہى حاصل ے اس میں بھی بھی کوئی ضعف ندآئے گا۔ ( کمافی سورة طاو ملك لَا يَبْلُني ) اس نے بدیات تم کھا کر بھی اور بیھی کہا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ وونوں حضرات شیطان نے بہکاوے میں آ گئے اوراس ورخت ہے کھالیا جس ہے نع کیا گیا تھااس درخت کا کھانا تھا کہ ان کے کیڑے جسموں سے علیحدہ ہو گئے۔وونوں مارے شرم کے جنت کے بیتے لے لے کرایئے جسم پر چیکانے لگے۔وتمن کے يُصلانے ميں آكرا ہے رب كى نافرمانى كر بيٹے او تلطى ميں پڑ گئے۔اللّٰہ ياك كاارشاد بموا الَّلْيمُ اللّٰه بَالْكُمَا الشَّخِرْةِ وَاقُلْ لَّكُمَّا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿ كَمَا مِن يَتِّهُ بِيهِ إِس ورخت مِنع نه كما تطاور كما مِن فيه به نه كما تها كه شيطان واقعي تمهارا كحلا ہ بٹمن ہے )چونکدان کی نافر مانی سرکش نافر مانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات من کروشمن کے برکانے میں آ گئے تھے اس لئے فوراًا بینقصورکا اقرار کیاا ورتوبہ کی جس کوسورہَ اعراف میں بول بیان فریایا فَالا رَبَّنَا ظَلَمُنَاۤ اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَهُم نَغْفِرْ لَنَا وْتَرُحمُنَا لَنَكُوْ فَنَّ مِنَ الْمُحَاسِونُونَ (اے ہمارے رب ہم نے این جانوں پرظلم کیااورا گرآپ نے ہماری مغفرت ندفر مائی اورہم پررخم ندفر مایا تو واقعی ہم خسارہ میں بڑنے والے ہو جا نمیں گے ) شیطان نے بغاوت کی اللہ تعالٰی کی نافر مانی کی اور حکم الٰہی کوخلاف حکمت بھی بتایا یہ تواس کا حال تھااہ ران ہونوں نے جلدی ہےقصور کا اقرار کرلیاا درتو یہ کی ۔جیبا کشکصین ادرمنیین کاطریقہ رباہےاللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی تو یہ قبول فريائي اورأنيس چن لياليعني اورزياده مقبول بناليا أوران كوبدايت يرقائم ركھاتڪ ما فال تعالىٰ شُمَّ اختَبَاهُ رَبُّهُ فَعَابْ عَلَيْهِ وَهَداى چونکہ حضرت آ دم اور حواملیماالسلام کوئکو نی طور پر رنبامیں آنا ہی تھااور حضرت آ دم الظیمی پیدا ہی اس لئے ہونے تھے کہان کی اولا در مین میں خلافت کی ذمه داری اٹھائے اس لئے ان کا گناہ معاف تو فرماہ یالیکن و نیامیں ان کوئینچ و یا گیااس کوفر مایا فیال اھبطها منطب خیمنیغا ارشا دفر مایا ( کرتم وہنوں یہاں ہےا کٹھےاتر جاؤ) بَسْغَصْلُمُ لِبَغْض عَلْمُوٌ (تمہاری ذریت میں جولوگ ہوں گےو وایک وصرے کے وشمن: وں گے )(ان دشمنوں کومٹانا اور فضلے کرنا خلافت کے کام میں راخل ہے)۔

مزید فرمایا فیلماً بناتیننگیم مِننی هدئی فیمن اتبع هدای فکلا بضِلُ وکلا یشفی (سواگرتم میں ہے کسی کے پاس میری بدایت آئ سوجس نے میری ہدایت کا اتباع کیا وہ نہ گمراہ : وگا اور نہ تق ہوگا ) ان کے زمین کی آنے سیلے بی اللہ جل شانہ نے تاہ یا تھا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی اس پر چلنے میں کامیا بی ہے جواسے قبول کرے گاندو نیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد بخت ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی کتا بول اور پنج مبروں کے فر راجہ ہدایات پہنچی رمیں میں حضرت خاتم الا نہیا ، بیٹے پر نبوت ختم ہوگئی۔ اب نیا نبی کو کی نہیں آئے گا۔ خاتم الرسلین کے و نیائے تشریف لے جانے کے بعد بھی کا نبوت لین وقوت و بلنج اور امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا کام جاری ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ بھیسب باقی میں جو ہدایت پڑمل کرے گا اسے وہی بلند مقام مل جائے گا جہاں سے اس کے ماں باپ آ دم الطبی اور حوا علیباالیام اس دنیامیں آئے تھے جنت اپنے باپ کی جگہ ہے جبال وہ تھے اور جبال واپس کے ہیں ان کی وفاوار اولا وہ پنج جائے گی اور جبنوں نے اللہ کی بدایت کونہ مانا کفر پررہ باوراس پرمرے وہ جنت میں نہ جا کیں گے بین انسان نے وہ میں کی وجہ سے میراث کا استحقاق خبیس رہتا ، جوالد تعالیٰ کی جمیعی ہو فی بدایت پررہاں کے لئے منانت ہے کہ وہ و نیامیں گمرا نہیں اور آخرت میں بدنھیں بیس حضرت این عرباس رضی اللہ تنہا نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اتباع کیا اللہ تعالیٰ اس کو دنیامیں جدایت پر رکھیں گے اور قیامت کے وہ ن ایس عرب سے بہا نمیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے فیمن البناء ہذای فیلا یضل والا یشفی (کذافی درآبہ ورجادی سے است برے حساب سے بہا نمیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے فیمن البناء ہذای فیلا یضل والا یشفی (کذافی درآبہ ورجادی سے اس

فا ندہ.....(۱)حضرت آ دم العيمة كے بارے ميں جو بيفرمايا كه ووجول گئے اس فَاتفبير كرتے بوئے صاحب رون المعافی تلصے مين فـنـــــــى الـعهـــد و لــم يهتم به ولـم يشتغل يحفظه حتى غفله عنه . (كم<sup>ر</sup>ضرت آ وم الطين عبد بحول كـ الله تعالى شانه نــــ انہیں جو تھم دیا تھا کے فلاں ورخت میں ہے نہ کھانا) بیان کے ذبن میں ہے اتر گیااورانہوں نے اسے یاور کھنے کا اہتمام نہ کیا جس کی ہجہ یے نفلت بوگنی وَلَمْ نَجِدُلُذُ عَزُمُا کَیْفُسِر مِیں لکھتے ہیںتصمیم ورای و ثبات قدم فی الامور کینی ہم نےان کیلئے رائے کی مضبوطی اور پختگی نہیں پائی گویا کہ بینسیان کی تفسیر ہے لینی اگر وہ یادر کھنے کا اہتمام کرتے تو نابت قدم اور پختہ عزم والے رہتے کیکن ب دھیانی کی وجہسے بھول گئے جس کی ہ<u>یہ سے ش</u>جر زممنو عدمیں ہے کھا ہیٹھےاور حضر ہائن مباس پیٹیداور حضرت قماو و ہے <del>المبر نہ ج</del>ذلۂ عز ما کا پیمعنی مروی ہے کہ وہ درخت کے کھانے ہے نے نہ سکے اوراس کے ترک پرنسبر نہ کر سکے اور صاحب روح المعانی نے ایک جماعت سے اس کا میر معنی قبل کیا ہے کہ انہوں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا خلاف ورزی تو ہوئی خطابھی ہوگئی لیکن جانتے ہو جھتے جو گناوہ وہ تا ہے اس کے ز لِي مِن نهين آتاعين ابن زيد و جماعة ان المعنى لم نجدله عزما على الذنب فانه عليه السلام اخطأ ولم يتعمد (علا١١ صفحه ١٤) جبال مک نسیان کا تعلق ہے وہ تو انبیاء کرام کی بیم السلام کی شان میں مقنع الوقوع تعنی محال نبیں ہے سید الانبیاء نے فرمایا انسانا بیشیہ مشلكم انسى كما تنسون. كما في مشكوة المصابيع صفحه ٩٢) (مين تمهاري طرح كا آومي بول تم جيسے بحول جاتے ، ومين بحق بحول جا تا ہوں ) سوال سدر وجانا ہے کہ پھول تو معاف ہے جب وہ بھول گئے تھے واس پرمؤاخذہ کیوں ہوااوراس کومعصیت کیوں قرار دیا گیا؟ ا کا ایک جواب تو مٰدکورہ بیان میں گزر چکا ہے کہ نسیان پرمؤاخذ ونہیں جن وجوہ سے نسیان مواان پرمؤاخذہ و والعنی انہوں نے یاو ر کھنے کا اہتما منہیں کیا جبکہ وہ یادر ک*ھ سکتے چھے مثلاً ایک ووسرے کو*آ پس میں وصیت کرتے کہ بم میں سے کوئی کھانے <u>لگ</u>تو یا دولائے یا کوئی الیمی صورت حال اختیار کر لیتے جو یاو دلانے والی ہوتی \_رسول اللہ ﷺ یک دن سفر میں رات کے آخری حصہ میں سونے گئے تو حضرت باال ﷺ کو جگانے کے لئے مقرر فر مایا پھرآ پاورآپ کے ساتھی سو گئے الیکن تھوڑی ویر کے بعد حضرت بلال ﷺ کی بھی آ نکھرلگ ٹنی دوہھی سو كريحتى كمورج نكف يرسبكي كم كمي مسجابه جوهجرائي تو آب فرماياف اذا رقد احدكم عن الصلاة تم فزع اليها فليصلها کے ماکان یصلیھافی و قتھا (سو جبتم میں ہے کوئی خض سوتارہ جائے جسکی وجہ ہے نماز جاتی رہے یانماز کو بھول جائے بچرگھبرا کرا تھے تو اسی طرح پڑھ لے جسیا کہاس کے وقت میں پڑھتا تھا۔ (مشکوٰۃ المصابع صفحہ ۶۷) آنخضرت ﷺ نے حضرت بال ﷺ کو جگانے پرلگایا گھر آ یے نے سونامنظور فرمایا، چونکہ حضرت آ دم الطافیوں سے یا در کھنے میں کوتا ہی ہوئی اس لئے ان کا مؤاخذ و ہوا۔ علامہ قرطبی نے ایک اور بات کگھی ہےاوروہ یہ کہاس وقت آ دم علیہ السلام بھو لنے پریھی ماخوذ تھے اگر چہ ہم ہے بھول پرمؤاخذ پنبیں ہوتا (جلداا سخدا ۴۵) اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت آ دم النظیٰ ہے جس عمل کا صد در ہوا، گووہ سہواور خطا ہی تھا مگرا نکے بلند مرتبہ کے خلاف تھا جن انمال پر عامته الناس ہے

فائدہ ..... (۲) میں جوفرمایا فَلَا بُخو بَخُو بَخُو مَا مِنَ الْبَحَنَّةِ فَعَشْفَی ۔اس میں بظاہر صیغہ تشنیہ نشقیان ہونا چا ہے تھا مفرولانے میں ایک نکتہ تو وہ ہے جوعلاء بلاغت نے لکھا ہے کہ فواصل کی رعایت کی وجہ سے مفرد کا صیغہ لایا گیا،اور بعض علاء نے اس سے ایک فقہی نکتہ متنبط کیا ہے اوروہ یہ کہ کمائی کرنااور بیوی کو کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنا شوہر کے: مہہے ورت اس کسب میں شریک نہیں ،اس کے صرف حضرت آ دم الظیفی کوخطاب کیا گیا اور آئندہ بی نوع انسان کو بیسبق وے دیا گیا کہ کسب مال کی مشقت اٹھا نا اور اس کے لئے محنت کرنا صرف مرد کی ذمہ داری ہے۔

فائدہ ....... (۳) حضرت آدم اور حواعلیجا السلام ابھی جنت ہی میں تھے کہ ان سے فریادیا تھا کہتم اس میں رہواس میں بھو کے نگئے نہ رہو گے اور نہ پیاس لگے گئی اور نہ دھوپ، جنت میں تو بہت زیادہ نعتوں اور لذتوں کا سامان ہے پھر بھی ، انہیں چیز وں کا تذکرہ فرمایا اس سے بعض علاء نے بیا سنباط کیا ہے کہ انسان کی اصل ضرورت کھانا چینا پہنٹا اور رہنے کی جگہ میسر ہونا ہی ہے ۔جس میں سردی گرمی سے نگئے اس کے علاوہ اور جو بچھ ہے قسلہ فذہ اور زیب وزینت کے لئے ہے جواصل ضرورت سے ذائد ہے ۔حضرت عثان بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھٹنے نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو تین چیز وں کے سوااور کسی چیز میں حق نہیں ہا لیک تو رہنے کا گھر ہواور دو ہرے شرم کی جگہ چھپانے کے لئے کیٹر ابھو تیسر ہونگی کا تکرا اور پانی ہو (رواہ التر نہیں) ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ بھٹنے نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کہ دن کی جس سے جس شخص کو اس حال میں صبح ہوئی کہ وہ اسے نزو یک امن سے ہاور اس کے جسم میں عافیت ہاور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے تو گویا اس کو ساری دنیا مل گئی۔ (رواہ التر نہیں)

نکاح بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے نفس ونظر کو ہاک رکھنے اور تکثیر نسل کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کیونکہ وہ دونوں پہلے سے میال ہوی تھے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فربایا کہ جب بندے نے نکاح کر لبیا تو آ دھاا بمان محفوظ کرلیا باقی آ و ھے میں اللہ سے ڈرے (مشکل قاصفے ۱۲۸) کچھا شخاص حصرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما کے پاس آئے بیاوگ اپ آ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُلُا يَوْمَ الْقِيْمَةِ اَعْلَى وَقَالَ رَبِ الرجن فض فيرن الميعة عامراسُ كيام ال كيام على المهادر مها عالية عن العالية عن الله على عكره المعاددة والمعاددة والمعادد

لِمُ حَشَرْتَنِيْ آعْلَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱتَتْكَ الْيِتُنَا فَنَسِيْتَهَا ﴿

ھے آپ نے اندھا کر کے کیں اٹھایا علائکہ میں تو دیکھے والا تھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد :وگا ای طرح تیرے پاس ماری آیات بھی تھیں ہو آئیں بھول گیا وَکَذَٰ لِكَ الْبِيُوْمَرَ تُنْسُنِی ۞ وَكَذَٰ لِكَ نَجَنِّزِ ٹِی مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُوْمِنْ بِالْيْتِ رَبِّهِ \* وَ لَعَذَابُ

اور آج تو مجلا دیا جائے گا ، اور جم ای طرح اے سزا دیں گے جو عدے گزر جائے اور اپنے رب کی آبے تے پر ایمان خدائے ، اور یہ واقعی و ت ہے کہ آ ثابت کا خذاب

الْخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقَى ﴿ اَفَكُمْ يَهُدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُدُونِ يَمْشُوْنَ

زیادہ بخت ہے اور بڑا دیریا ہے ، کیا انہیں اس چیز نے بدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت کی جماعتوں کو بلاک کر دیا بیلوگ ا کے رہنے کی جماول

فِي مَسْكِنِهِمْ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتٍ لِّرُولِي النَّهَى ﴿

میں جاتے بھرتے میں باشبال میں مقل دالدل کے لئے نشانیاں ہیں۔

اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا،عذاب کی وعید، ہلاک شدہ اقوام کے کھنڈروں سے عبرت حاصل نہ کرنے پر تندیبہ علمان سے تب سینٹر میں فراہ میں میں میں میں اس میں اس اور میں سیستان

حصرت آ دم دحواعلیہاالسلام کے قصہ کے آخر میں فر مایا کہتم دولُوں بیباں ہے اتر جاؤتمہارے پاس میری ہدایت آئے گی جوُخص اس کا

ا تباع كرے گاو وند مراہ موكان بدبحت موكا -ابان آيات ميں ان اوكوں كاذكر ہے جود نياميں آئے اور انہوں نے اللہ تعالی كے ذكر يعنى اس کی نصیحت سے اعراض کیا،ارشا دفر مایا کہ جو تحص میرے ذکرے اعراض کرے گاس کے لئے تنگ زندگی ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے رسول اللہ کی ذات گرامی ہے دونوں با تیں درست میں کیونکہ ایک دوسرے کولازم ہیں ۔ رسول الله ﷺ نے جو پچھارشا د فرمایا اور جوقر آن مجید میں بتایا بیسب اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے اور اس ہے اعراض کرنا مصعبہ شہب صنے بعن تنگ زندگی کاسب ہے۔ تنگ معیشت ہے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں فسراین کثیررحمة اللہ علیہ نے صند براز ہے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فریایا کہ اس سے عذاب قبر مراد ہے پھراس کی اسنا دکوجید بتایا ہے اور بعض دیگر روایات بھی اس سلسلہ میں نقل کی ہیں (جلد ۳ صفحہ ۱۱۹)اگر شک معیشت ہے دنیا کی معیشت بھی مراد لی جائے او الفاظ کے عموم میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ نیکن اس پر بیا شکال وارد ہوتا ہے کہ بہت ہے کافر منکر و نیا میں کھاتے پیتے اس حال میں ہیں ان کے پاس مال بھی ہے اور نعتیں بھی ہیں پھرمعیشت تنگ کیسے ہوئی ؟ اس کے جواب میںمفسرین نے فرمایا کہ جتنا بھی مال ہواسس کافرکواطمینان نہیں ہوتا زائد کی طلب میں سرگردال رہتا ہے مصائب اورمشکلات میں پھنسار ہتاہے جس ہے تنگ دلی کا شکارر ہتا ہے۔اس کی پیسینہ کی تنگی اور دل کی مصیبت اس کے لئے تنگ معیشت ہے۔اللہ کے ذکر ہے اعراض کرنے والے کے لئے ایک تو تنگ معیشت کی سزا ہے اور دوسری سزا یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اندھا ہوا کراٹھے گاوہ کہے گا کہاہے میرے رب میں قود نیامیں بینا اورد کیھنے والاتھا آپ نے مجھے نامینا کر کے کیوں اٹھایا؟ الله تعالی شانهٔ کاارشاد ہوگا کہ جس طرح تو نے دنیامیں ہماری آیات کو جمٹلایا تیرے پاس ہماری آیات آ کیس ان ہے تو نے منہ موڑا میں نے انبیاعلیہم السلام کو بھیجااین کتابیں نازل کیس تو نے انکار کیا اوران ہے منحرف رباحق آیا اورتو اس کی جانب ہے اندھا بنار ہالہٰذا بچھے آج اندھا کر کے اٹھایا گیا تو ہماری آیات کو بھولا آج تیرے ساتھ بھی بھول بھلیاں والا معاملہ کیا جائے گالیعنی تجھے عذاب میں جھوڑ دیا حائے گااور پھراس سے نجات نہ دی جائے گی۔

اس کے بعد ستاخل طور پر قانون بیان فر بایا۔ وَ سَکَذَلِکُ فَهُوزِی مَنْ اَسُوَفَ (الأیة) اوراس طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو صدے آگے نکلا اورا پنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا ،اورالبت آخرت کا عذاب زیادہ تخت ہے اور بہت دیریا ہے،اس میں بتا دیا کہ ہروہ شخص جس نے نفر اختیار کیا اس کا یہی حال ہوگا جو او پر بیان ہوا۔اندھا کر کے بھی اٹھایا جائے گا اور بیشگی والے سخت عذاب میں بھی داخل رکے اور بیٹ کی مال ہوگا جو او پر بیان ہوا۔اندھا کر کے بھی اٹھایا جائے گا اور بیشگی والے سخت عذاب میں بھی داخل

آخر میں فرمایا اَفْ کَمْ یَفُدِدَفِیمُ (الأیة) کیا آئیں اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ی جماعتوں کو ہلاک کردیا یا کوگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، باا شہاس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں، مطلب یہ ہے کہ جوادگ قرآن کے مخالف ہیں آئییں پرانی امتوں کے واقعات معلوم ہیں تباہ شدہ آبادیاں ان کے سامنے ہیں۔ (اور اب تو تاریخ کی کتابیں بھی حجب گئی ہیں جن کا مطالعہ کرتے ہیں) ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی الرئیس لیتے ،قرآن کی دعوت نہیں مانے ،اہل عقل اور اہل بصیرت کے لئے یہ برباد شدہ آبادیوں کے زمین اور نشانات کافی ہیں ،ان کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں گئی اوگوں کا حال یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان چیزوں کو قوایس آجاتے ہیں۔ ان کو دیکھیں اور عبرت عاصل کریں گئی والی وقت گزار تے ہیں رات گزار کر کھانا کہا کر تفریک عبرت کے واپس آجاتے ہیں۔

وكؤلا كلِمة سَبقت مِن رَّتِك كَان لِزَامًا وَ اَجَلُ مُسَمَّ فَ فَاصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ المِرارَةِ كِرب كَالمِن عَلَى مَا يَقُولُونَ الْمَاوَّ اَجَلَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

صبح شام اور رات کوالله تعالی کی شبیح بیان سیجئے ،اہل دنیا کی طرف آپ کی نظریں نداٹھیں ، اینے گھر والوں کونماز کا حکم دیجئے

وَكُنُ مِنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَقِّى يَاتِيَكَ الْيَقِيْنُ (اور بلاشبرکہم جانے ہیں کدان کی باتوں ہے آپ کا سیفتنگ ہوتا ہے اسوآپ السیار ہے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت سیجے ) بعض علاء نے فرمایا کد آیت بالا میں پانچوں نماز وں کا ذکر ہے قَبُلَ طُلُوع الشَّمْسِ سے نماز فجر اور قبل غروبھا سے نماز ظہر اور عصر اور مِنْ اناآءِ النَّبل سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور لفظ اَطُوافَ النَّهَارَ فرماً کرنماز فجر اور نماز عصر کی تاکیوفر مائی ۔

رسول الله عظاود نیاوی حالات میں مالیات کی کمی رہتی تھی اور آپ کا یفقر اختیاری تھا ایک شخص کو ہزار ہزا ہر یاں دے دیتے تھے لیکن اینے لئے فقر ہی کوا ختیار فرمایا اور آپ کے ساتھ جومومن تھے جنہوں نے ابتداء مکہ مکرمہ میں ایمان قبول کیا تھاوہ سیگ وتی میں مبتلا رنجتے تتھے اور ان کے مقابل کفار اس زیانہ کے اعتبار ہے خوش عیش تتھے کھانے پینے پہننے اور رہنے کے مرکانوں میں آنہیں برتری حاصل تھی۔ دنیاوی رونق اورزینت انہیں میسرتھی اوران کے پاس بیویاں بھی تھیں اللہ جل شانۂ نے اپنے بنی کوخطاب کر کے فرمایا (پیرخطاب گو بظاہرآ ہے کو ہے کیکن مقصودآ پے کے ساتھیوں کو تلقین فر مانا ہے ) کہان لوگوں کو ہم نے بیویاں دی زیب وزینت کا سامان دیا،ان کی طرف نظریں نامظانمیں، مہتو ہم نے اس لئے دیا کہ آنہیں فتنہ میں ڈالیں،البذاہیہ چیزیں اس لائق نہیں کہان کی طرف توجیہ کی جائے اوران کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھاجائے وَدِزُقُ دَیِّاکُ خیسٌ وَاَبُقیٰ اورآپ کے رب کارزق جود نیامیں اس کی رضا کے ساتھ ملے اور جواس کی رضائے کاموں میں لگے میہ بہتر ہےاوراس کی طرف ہے جوآ خرت میں رزق ملے گاوہ اور بھی بہتر ہےاور دیریا بھی ہے کیونکہ وہاں نعتیں ہمیشہ رہیں گی اوراہل جنت ان ہے ہمیشہ تمتع ہوں گے۔اہل دنیا کی نعمتوں اورلذتوں اوراحوال کو و کچھ کررال ٹیکا نامؤمن کی شان نہیں ۔مؤمن آخرت کے لئے عمل کرتا ہے وہاں کی دائمی نعتوں کی امیدرکھتا ہے دنیا میں جو چیزیں اللہ کی رضا کے ساتھ مل جا میں وہ بھی خیر ہیں کیکن کفراورفسق کے ساتھ جوملیں اور معاصی میں خرچ ہوں وہ تو دنیا اور آخرت میں وبال ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ لا تغبطن فى جرا بنعمة فانك لا تدرى ما هو لاق بعد موته ان له عندالله قاتلا لا يموت يعنى النار (مِرَّرُكي بركاركيكي نعت پررشک ندکر، کیونکہ بچھےمعلومنہیں کہموت کے اعداے *کس مصیبت میں مب*تلا ہونا ہے،موت کے بعدا*س کے لئے* اللہ کی طرف ہے ایک قاتل ہوگا اس قاتل کو بھی موت نہیں آئے گی بیرقاتل آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلے گا۔ (مشکوۃ المصابح صغیہ عصص دوزخ میں جانا ہواس کی نعمت و دولت پررشک کرنا سرایا ناتیجی ہے اللہ تعالیٰ کھے مزد کید دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ای لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کهاگراللہ کے مزد یک دنیا کی حیثیت مجھمر کے پر نے برابر ہوتی تواس میں کسی کا فرکوایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔(رواہ احمد والتر مذی وابن باجہ

آخر میں فرمایا و اُمُورُ اُهلَک بِالصَّلُو وَ (آپاپی گھروالوں کونماز کا حکم سیجے) و اصْطَبِرُ عَلَیْها (اورخود بھی اس پر جےرہ ہے۔ لیعن پابندی کے ساتھ ادا سیجے ) اس میں دو حکم و یے ہیں ایک اپ گھروالوں کونماز کا حکم دینادوسر نے نود بھی اس کا اہتمام کرنا، چونکہ نماز اسلام کا دوسرار کن ہے یعنی کلمہ شہادت کا یعین کرنے کے بعد دوسرا درجہ نماز کا ہی ہے اس لئے شریعت اسلامیہ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس میں آنخضرت کے کونہ طاب فرمایا کہ نماز کا اہتمام فرما ئیں اور گھروالوں ہے بھی اس کا اہتمام کرا ئیں اور چونکہ ساری امت آپ کے تابع ہا اس میں آنخضرت کے موالوں ہوگئی خطاب ہوگیا، اہل ایمان کا سب ہے بڑا کا م یہ ہے کہ نماز وں کا اہتمام کریں اور اپ گھروالوں ہے بھی عمل پر مواکن کی اور اس کے عوم میں بیوی نے سب داخل ہیں۔ جب انسان خود کسی امر شرع کا اہتمام کرے گا تو اپنے ماتخوں ہے بھی عمل کرا سکتا ہے۔ حضرت عمر ہے اپنے زمانۂ خلافت میں بطور سرکاری فرمان اپنے گورنروں کو لکھ کر بھیجا تھا کہ بلا شبہ میرے نزویک تمہارے کا مدن میں ہے۔ دینرت عمر ہے باتی دین کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کی حفاظت کرے گا اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کی حفاظت کرے گا اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کی حفاظت کرے گا اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کی حفاظت کرے گا اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کی حفاظت کرے گا اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کی حفاظت کرے گا اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کی حفاظت کرے گا اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کی حفاظت کرے گا اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کی حفاظت کرے گا اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کی حفاظت کر دی گا کہ بات کی میں میں بعد کی دور اس کو کو کو کی دور کی کی دور کی دور کی دیا گا کی بات کی دور کی دیا کی دور کی دور کی دور کی دیا کی دور کی دیں کی دور کی دور کی دیں کی دور کی دور کی دیا کی دی کی دور کی کی دور کی دیا کی دور کی دیا کی دیا کی دور کی دور کی دیا کی دور کی دور کی دیا کی دور کی دی دی کی دور کی دی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دی کی دور کی دیا کی دین کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دیا کی دور کی دور کی دور کی دور کی ک

جس نے نماز کوضائع کیاہ ہاں کے سواباتی دین کواس سے زیادہ صالع کر لےگا۔ (رواہ مالک فی الموطا) و هدو المصدیت المحامس من المسمؤطا عمومالوگ بیجھتے ہیں خلافت راشدہ اور دور حاضر کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں وہ بھی افتد ارتھااور یہ بھی افتد ارہے۔ یہ خیال غلط ہے خلافت راشدہ میں اولین مقصد لوگوں کو دین پر چلانا اور دین کی حفاظت کا اجتمام تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی عوام الناس کی جائز حاجات ہیں اولین مقصد لوگوں کو نماز پڑھوا کیں ۔ بسعوام بیرا کرنے کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، اب تو صرف کری کی حفاظت کا نام افتد ارہے نہ خود نماز پڑھیں نہ لوگوں کو نماز پڑھوا کیں ۔ بسعوام راضی ہیں جاتے ہیں ، بہ حکومتیں تو اپنی عوام الناس کی دنیا و آخرت تا کرنے والی ہیں۔ بہ حکومتیں تو اپنی عوام الناس کی دنیا و آخرت تا کرنے والی ہیں۔

لا نسن کان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت مقصود حیات ہے اور گوکہ کسب حلال کے لئے اسباب اختیار کرنا بھی مفید ہے لیکن رزق کمانانہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت مقصود حیات ہے اور گوکہ کسب حلال کے لئے اسباب اختیار کرنا بھی مفید ہے لیکن اس درجہ میں نہیں کہ نماز اور فرائض ہر باد ہو جا کیں اور کمانانہی اصل رہ جائے نئے دُن نُوزُ فلگ (ہم آپ کورزق دیں گے) جورزق مقدر ہے وہ بھی کو ملے گا۔ لہٰذا اسباب اختیار کرنے میں فرائض اور واجبات ترک نہ کریں اور محربات کا ارتکاب نہ کریں۔ جولوگ اسباب اختیار نہیں کرتے رزق انہیں بھی ماتا ہے۔ اللہ تعالی کی شان رزاقیت ہے کہ ساری مخلوق رزق پاتی ہے اور اللہ تعالی کی نعمیں کھاتی ہے۔ کما تال صاحب الروح علم ۱۲۱ فید ۱۲۸۵

دفع انما عسٰی ان بخطرببال احد من ان المداومة علی الصلاة ربما تضر بامر المعاش فکانه قیل داوموا علی الصلاة غیر مشغلین بامر المعاش اذلا نکلفکم رزق انفسکم اذنحن نرزفکم (مطلب یے کہ کی شخص کول میں یہ خیال آسکا تھا کہ مداومت ہے تو امور معاش کو دھیکا گےگا۔ اللہ تعالی نے لا نسئلک رزقا نحن نوزفک کہ کراس خیال کا وفعیہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالی کا وفعیہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالی کا وفعیہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالی کا مکلف دیا گیا کہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کو میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم تمہیں تمہار درق کا مکلف نمیں کرس کے بلکہ تمہارے رزق کا انتظام ہم خود کریں گے )

حسنرت عبدالقد بن سلام ﷺ من موایت ہے کہ رسول اللہ مجب اپنے گھر میں کوئی تی یا تنگی پیش آتی تھی تو آئییں نماز کا تکم ویتے تھے اور آیت کریمہ و اُلُمورُ اَهٰلَافَ بِالصَّلُوقِ تلاوت فریاتے تھے۔ (روع المعانی عن البہتی فی شعب الایمان سند سیح )اور حضرت عمر ﷺ کا پیطریقہ تھا کہ رات کو بمشیت الہٰی نماز پڑھتے رہتے تھے جب رات کا آخری حصدرہ جاتا تھا تو اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور فریاتے تھے کہ نماز پڑھونماز بڑھواور ساتھ ہی آیت بالاتلاوت کرتے تھے (رواہ مالک فی الموطافی صلاۃ الیل)

وَالْعَاقِبَةَ لِلسَّقَوٰی (اور بہترانجام پر ہیز گاری کا ہے) لہذا فرائض گااہتمام رکھاجائے جن میں سب سے بڑھ کرنماز ہاور منوعات اور محربات سے پر ہیز کیاجائے۔

و قَالُوْالُولُا يَأْتِيْنَا بِالَيَةِ مِنْ رَّتِهِ ﴿ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولِي وَلَوْ اور ان اوگوں نے کہا کہ یہ شخص ہارے پاس آپ رب کی نطاق کوں نہیں او ، کیا ان کے پاس پرافی کتابوں کا مضمون نہیں کڑھا۔ اور اگر اکٹا اَهْلَکُنْهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْا رَبِّنَا لَوْلاَ اَرْسَلْتَ اِلْيُنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ایم اس سے پہلے انہیں عذاب کے ذرایہ باک کرویے تو وہ کہتے کہ اے ہارے رب آپ نے عاری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا جس کا بھی اليتك مِنْ قَبْلِ أَنْ تَذِلَّ وَنَخْزَى ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ ويل وروا يون ما يه المان كر لِيْهِ آبِ فَي رَبِي مِ الطَّارِ كُنْ واللهِ عِنْ مَ المُ الطَّارِ وَ وَمَنِ الْمُتَلَى أَنَّ الْمُعَارِكِ وَ مِنْ الْمُتَلَى أَنَّ الْمُعَارِكِ وَ مَنْ الْمُتَلَى أَنَّ الْمُعَارِكِ الْمُتَلَى أَنْ الْمُتَلَى أَنْ الْمُعَارِكِ الْمُتَلَى أَنْ الْمُتَلَى أَنْ الْمُتَلَى أَنْ الْمُتَلَى أَنْ الْمُعَارِكِ الْمُتَلَى أَنْ اللَّهِ وَمِن الْمُتَلَى أَنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُتَلَاقِ اللَّهُ وَمِنْ الْمُتَلَى أَنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُتَلَاقِ اللَّهُ وَمِنْ الْمُتَلَاقِ اللَّهُ وَاللَّهُ فَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللّمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِلْمُوالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

جان او گے سیرہے رائے والا اور برایت یافتہ کون ہے۔

الله تعالیٰ اتمام حجت کے بعد ہلاک فرما تا ہے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں کہرسول آتا تو پیروی کر لیتے

یہ سورہ ظاہ کی آخری تین آیات ہیں۔ پہلی آیات میں قریش مکی ایک ہیہودہ بات ذکر فرمائی ہے اوراس کا جواب دیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ یہ صاحب نبوت کا وعویٰ تو کرتے ہیں گئین ہم جوان ہے کہتے ہیں کہ اپنے دعویٰ کی اصدیٰ کرانے کے لئے ہمارے سامنے فال مجزولا کا تو وہ ایسا مجزو کیوں نہیں لاتے ، اگر ہمارا مطلوب مجزولے آئیں تو ہم مان لیس گے، یہ بات ان کی بطور عنا دکھی بہت سے مجزرات ان کے سامنے سے کیا تا ہم ہوئے ، یو سال کے ہوئے ، یو سے ایمان نہیں لاتے سے سرا آجز وقر آن مجید تھا جواب تک و نیا کے سامنے ہم سابقہ کتب تورا قررا تا ہم ہوئے کی تصدیق کرتا ہے اس کے سابقہ کتب تورا قررا تا ہم ہوئے کی تصدیق کرتا ہے اس کے سابقہ کرتا ہے اس کے سابقہ کی تعدیق کی تصدیق کی تصدیق کرتا ہے اس کو بیان کرتا ہے اس کے سابقہ المواد بالنب المورد والمواد بالنب المورد والمواد بالنب المحتوف المورد والمواد بالنب المحتوف المورد والمورد والمورد بالمورد والمورد والمورد والمورد بالمورد والمورد والمورد بالمورد والمورد بالمورد والمورد والمورد بالمورد والمورد بالمورد والمورد والمورد والمورد بالمورد والمورد والمورد بالمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد بالمورد والمورد 
دوسری آیت میں ادشاد فرمایا که اگر ہم ان کو دنی مذاب ہیں گرتم آن نازل کرنے ہے پہلے ہلاک کردیے تو بیاوگ یوں کہتے کہ ہمارے پاس رسول ہیں جاجا جا تا قو ہم اس کا اتباع کرتے ایمان لاتے احکام مانے ادراب مذاب میں پڑ کرد کیل ادر رسوانہ ہوتے ، القد تعالیٰ شاخ نے فرمایا کہ ہم نے رسول ہیں جو یا ہجت پوری کردی اب یہ بات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ کوئی رسول آتا تو ہم ایمان لے آتے اور عذاب میں داخل نہ ہوتے ۔ اللہ جل شاتہ نے بغیرا تمام ہجت نہ کی قوم کو بلاک کیا اور نداس کے بغیرا ترت میں کی کو عذاب ہوگا ۔ سور آ الاسراء میں ہے وَ مَا حُقَدًا مُعَذِّبِينَ حَتَّی نَبُعْتُ رَسُولًا ﴿ (اور ہم جب تک کی رسول کونہ ہیں کہ یہ بین اللہ جو اللہ بین ہم نے آپ کوئی ہیں ) اور سور ہوں کا طریعی نرمایا اِنَّا اَرْسَلُنَا لَکَ بِالْحَقِ بَشِیْدُولُ وَ نَلْدِیْولُ وَ اَنْ مِیْنُ اُمَّةً اِلَّا حَسَلًا فِیْهُا نَدِیْرُ ﴿ بالشہ ہم نے آپ کوئی کے ساتھ بشیر الربی ہیں اور کوئی امت الیم نیس ہے جس میں ہم نے ڈرانے دالا نہ جیجا ہو ) تیسری آیت میں فرمایا کہ آپ ان مشکرین ہونا دری کے جواس و نیامیں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا سب اس کے انتظار میں ہیں ہی ہی انتظار کرا ہے بختر ہیں کہ ہوجائے والاگون ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا سب اس کے انتظار میں ہیں ہی ہی انتظار کرا ہے ہو تہمیں ہی تا ہے ہوتا کے اس کا تو اللہ نہ ہو سے کوئی کا اس دقت پنہ جلے گا جب اس کی تلفی نہ ہو سے گا کہ اور عذا ہ میں جانا ہی ہوگا ہے ہوئی ہے کہ آج ہی اللہ کے تصیح ہوئے کو سول اور اس کی نازل کی ہوئی کہ ب اس کی تلفی نہ ہو سے دائل کو دیکھوتی کو پیچا نو بھراط مستقیم پر چلو ہی ہے کہ آج ہی اللہ کے تصیح ہوئے کوئی کہا ہی نازل کی ہوئی کہا ہی برائی کی اور ویک کوئی کہا ہی ناز کی ہوئی کہا ہے ہوئی کہا ہو کہ کوئی کہا ہوگا ہوئی کہا کی در کے دائل کے دور کے دائل کے دور کے دائل کی ہوئی کہا ہے ہوئی کہا ہوگا کو درائل کی ہوئی کہا ہے اور کہ کہ کوئی کہا ہوگا کی در کی گرہو جس کوئی کہا ہوگا کہا ہوگا کہ کہ کوئی کہا ہوگا کی دیکھوتی کوئی کہا ہوگا کہا کہ کہا کہ کوئی کہا کی دور کی کی کوئی کہا ہوگا کی کہا کہ کوئی کہا ہوگی کی کہا کہ کوئی کہا کہ کوئی کہا ہوگی کہا کہ کوئی کہا کہ کہ کوئی کہا کہ کوئی کہا کہ کوئی کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کوئی کہا کہ کہا کہ کیا کہا کوئی کہا کی کی کی کی کی کوئی کہا کہ کوئی کہا کہ کوئی کہا کہ کوئی کہ

#### تذيبل

سسورہ طلبہ' حضرت عمر بن الخطابﷺ کے اسلام قبول کرنے کا سبب ہے مکہ مکر مدمیں جب رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو سرداران قریش میشنی برتل گئے کئین جوضعفاءاورمسا کین ،فقراءاور بیرولیی اورغلام تیجیان میں اسلام پھیلتار ہاہیلوگ پوشید ہ طور پرمسلمان ہوتے تھے کیونکہ قریش مکہ کی طرف ہے ان کو مارا ہیٹا جاتا تھا اور بری طرح سزا مکیں دی جاتی تھیں ۔حضرت عمرٌ بھی اُسلام قبول کرنے ہے پہلے اسلام کے بخت مخالف متھے اور اہل ایمان کو ایذا ئیں پہنچانے میں شریک رہتے تھے۔ضعفاءاور فقراء کے علاوہ کچھ او نچے طبقہ کے لوگ بھی شدہ شدہ اسلام قبول کرنے لگے تھے لیکن وہ بھی خفیہ طور پر قبول کرتے تھے۔انہیں حضرات میں سے حضرت عمرﷺ کی بہن فاطمہ بنت الخطاب اوران کے شوہر حضرت سعید بن زید (جن کاعشرہ میں شار ہے ) رضی الله عنهما بھی تھے جنہوں نے پوشیدہ طور پر اسلام قبول کرلیا تھاان کے پاس حضرت خباب بن ارت کے چھپ جھپ کرجاتے تھے اور دونوں کوقر آن مجید پڑھایا کرتے تھے ایک دن حضرت عمر ﷺ کموار لے کر نگلے ان کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب پر حملہ کریں بیاس وقت کی بات ہے جبکہ بہت سے سحابے قریش کی ایذا وَل ہے محفوظ ہونے کے لئے حبشہ کو ہجرت کر چکے تتھے ،حضرت عمرہ ﷺ ہلوار لئے جارہے تتھے کہ قیم بن عبداللہ ﷺ سے ملاقات ہوگئی انہوں نے کہاا ہے تمر! کہاں جارہے ہو؟ کہنے گگے کہ محمد میں جنہوں نے نیادین نکالا ہے اور قریش میں تفریق ڈالی ہے اور قریش کو بے وقو ف بنایا ہے ان کے دین کوعیب لگایا ہے اور ان کے معبود وں کو برا کہا ہے اس سنے دین لانے والے کوکس کرنے کے لئے جار ہا ہوں ۔حضرت نعیم بن عبداللہ ﷺ نے کہاا ہے عمر! تم کس دھو کہ میں ہو؟ کیا تنہہارا بیرخیال ہے کہ مجھﷺ کوثل کروو گے تو بنی عبد مناف مہمہیں زمین پر چاتیا ہوا حچھوڑ دیں گےتم ذراایۓ گھر والوں کی تو خبرلوان کوٹھیک کرو، کہنے <u>لگےکون سے میر </u>گھر والے؟ <sup>ح</sup>صزت نعیمﷺ نے جواب دیا کے تمہاری بہن فاطم۔اورتمہارے بہنوئی سعید بن زید جوتمہارے جچازاد بھائی بھی ہیں بید دنوں اسلام قبول کر چکے ہیں اور محدرسول اللہ ﷺ کے دین کے تالع ہو گئے ہیں پہلے تم وہاں جاؤ۔ بین کر حضرت عمرﷺ بنی بہن فاطمہ کے گھر کی طرف چلے وہاں پہنچاتو حضرت خباب بن ارت ﷺ انبیں سورہ کلہ کا درس دے رہے تھے جب انہوں نے حضرت عمرﷺ کی آ ہٹ سی تو حضرت خباب ﷺ پردہ کے چیچیے چلے گئے اور حضرت فاطمہ بنت الخطابﷺ نے وہ ورقہ لے کر چھیا دیا جس میں سورہ َ طٰہ اُکٹھی ہوئی تھی حضرت عمرﷺ نے دروزاہ کے قریب بینچ کرحضرت خباب کی آ واز س لی تھی۔ درواز ہ کھولا گیا تواندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا آ واز تھی؟ان کی مہن اور بہنوئی نے کہانہیں کوئی بات سنہیں۔ کہنے لگے" کیسے نہیں" مجھے معلوم ہوا ہے کہتم دونوں نے محمد کا دین قبول کرلیا ہے ہے کہااور حضرت لئے بکڑا حضرت فاطمہ بنت الخطاب اپنے شو ہر کو بیانے کے لئے کھڑی ہوئیں تو ان کوایسا مارا کہ ان کے چہرہ سے خون جاری ہوگیا۔ جب سے بات یہاں تک پیچی تو بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کرلیا ہے تم سے جو پچھ ہوسکتا ہے کرلو۔اس کے بعد بہن کے چہرہ پرنظر پڑی اورخو ن دیکھا تو شرمندہ ہو گئے اورا پنی بہن سے کہاا چھالا و مجھے دکھاؤاس کاغذییں کیا ہے جوتم ابھی پڑھر ہے تھے۔محمد ﷺ جو پچھلائے ہیں میں اے دیکھوں۔ان کی بہن نے کہاتمہارا پچھ بھروسنہیں تم اے بھاڑ دو گے ، کہنے لگےتم ڈرونہیں اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہا کہ میں پڑھ کر دال کا حصرت فاطمہ "نے موقع کوغنیمت جاً نااوران کے دل میں بیہ بات آئی کہان شاءاللہ بیابھی اسلام قبول کرلیں گے ، <del>کہن</del>ائیس کہ بھیاتم اپنے شرک پر ہواورنایا ک ہو بیالیں چیز ہے جس کوصرف یا ک انسان ہی ہاتھ لگا تھتے ہیں حضرت عمرﷺ کھڑے ہوئے اورخسل کیاان کی بہن نے وہ کاغذو بے دیا جس میں سسو ر فہ طہ الکھی ہو ٹی تھی ب اس کا شروع والاحصه پڑھا تو کہنے لگے کہ واہ واہ بیتو بہت ہی احیصا کلام ہےاور بہت ہی عزت کی چیز ہے ، جب حضرت خباب

نے اندرے یہ بات نی تو فورا نظاور کئے گئے کہ اے بمرااللہ کو تم میں جھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تہمیں اپنے نبی کی دعا کی وجہ ہے تبول فرمالیا۔ میں نے کل آپ کو بیل دعا کر تے ہوئے ساتھا کہ اے اللہ الاوائکم بن ہشام (ابوجہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو تقویت دے۔ میں بہتاہ وں کہ آپ کی دعا تہمیں لگ گئی حضرت عمر بھی کہنے گئے اے خباب بھی جھتا ہوں کہ آپ کی دعا تہمیں لگ گئی حضرت عمر بھی کہنے گئے اے خباب بھی جو بیاں اور اوگ بھی آپ خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کروں۔ حضرت خباب بھی نے جواب دیا کہ وہ وصفا کے قریب ایک گھر میں ہیں، وہاں اور اوگ بھی آپ خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کروں۔ حضرت مگر قبال کی دروازہ کھ تکھایا اور چونکہ گؤار لئے ہوئے تھا اس لئے بعض صحابہ ان کو دروازہ کی وراز وں سے دکھی کھراگئے اور عض کیا یارسول اللہ ایر وفی غربین خطاب ہیں جو کو ادراؤگئے ہوئے آئے ہیں۔ اس پر حضرت عمر کا ادارہ جو تھوں الدی سے قبال کرویں گئے۔ اور عاض کیا دروازہ کی تعربی خطاب ہیں جو کو ادراؤگئے ہوئے آئے ہیں۔ اس پر حضرت عمر کا ادارہ جو تو ای کی کٹوار سے قبل کرویں گئے۔ رسول اللہ بھی نے ارشاد فر مایا کہ عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دو لہذا ان کو اجازت دے دری گئی ، وہ اندرآئے تو اس کے اس کہ اللہ ایک کو وادوں کے کھر وادوں نے کہاں لیا کہ عمر کا اللہ بھی نے زورے کہا اللہ اگر جس سے گھر وادوں نے بہجان لیا کہ عمر کیا تھی ہوئی کہ دھرے عمر کہا اور جو کہوا لیا کہ عمر کیا کہاں لیا کہ عمر کہاں کہ تھی انہیں ہوئی کہ دھرے عمر کہا ور دھر سے کا سلام میں کہاں کہ اس کے اسلام قبول کر لیا ہے جو حضرات وہاں موجود سے (دیور سے کہا اللہ اگر بی جس سے گھر وادوں نے بہجان لیا کہ عمر کہاں کہاں لیا کہاں لیا ہوئی کہ دھرے عمر کھر وادوں نے بہجان لیا کہاں لیا کہاں کہا ہوئی کہ دھرے عمر کھر اور دور سے کہا اللہ ایک کہ دھرے عمر کھر وادوں نے بہجان لیا کہ کہر کہا کہ دھرے عمر کھا وہ کو کہ کہ دھر کے مطرب عمر کھوں کے اسلام قبول کر لیا ہوئی (ذکرہ حافظائن کیر فرالبدیتہ والنہائی کی کہ دھرے عمر کھر اور کے دھرت عمر کھرانے کو کہوں کے اسلام قبول کر دیں کے جس کے دھر کے دھر کے مطرب عمر کھرانے کی دھر کے دھر کو کہ

ولـقـد تــم تفسير سورة طُه في محرم الحرام ١٣١٥ ه من هجرة سيد الانبياء والمرسلين عليه صلوات الله وسلامه وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله او لا واخرا وظاهر ا وباطنا



J. S. 3 V.

# رپاروفسېر ۱۱۱۷

على سورة الانبياء ١١١ يتي ٧ ركوع

# الله الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المن

سورة الانبياء كمد تكرمه عن نازل بونى إس عن الكيسو باره آليت اورسات ركوع بين

# مُنْ إِنْ مِاللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرّ

شرون الله ك مام ست جوير المبر بال نبايت رتم والاحيد

الرُّئْةِ وَ ثُنَّةٍ فِي غَلْمَاتِ تُلْفَضُهُ . فَي مَا يَاتَدُنْ مِّنْ ذِكْ بَنْ تَالَّا مُكْمَلُتِ لوگول کا حماب قریب آ گیا اور وہ فحفلت میں افرانس کئے ہوئے میں الن کے باس ان کے رہب کی طرف سے جو کوئی ٹی نصیحت آتی ہے إِلَّا اسْتَمَحُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۞ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ﴿ وَاسَرُّواِ النَّجُوَى ۗ الَّذِينَ ظَلَمُوْا ۗ هَلُ هَذَا تو وہ اے کھیلتے ہوئے منتے ہیں اس حال میں کہ ایکے دل خلات میں ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے جیکے حیکے سرگاڈی کی کہ یہ نس اسکے إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۗ أَفَتَأْتُؤْنَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْرَتُنْصِرُوْنَ ۞ قَلَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّهَآءِ سوا کچھ خبیں کہ تمہارا جیہا انسان ہے ۔ کیا 🖺 و کیجتے ہوئے جادو کو مانتے ہو۔ اس نے کہا میرا رب بات کو جانا ہے آ ان میں وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ السَّبْيِعُ الْعَلِيْمُ ۞ بَلْ قَالُوٓا اَضْغَاتُ اَحْلَامِ بَلِ افْتَرْبُهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ ۗ اور زمین میں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ بیاتو تعالیمال کی تکوریاں میں ۔ بلک یوں کہا کہ اس مخض نے جھوٹ بنا کیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے فَلْبَاتِنَا بِايَةٍ كُمَّا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۞ مَا ٓ امَنَتْ قَيْلَهُمْ مِّنْ قَرْبَةٍ اَهْلَكُنْهَا ۗ و چاہئے کہ جارے پاس نشخی کے کر آئے جیما کہ اس سے پہلے اوگ نشانیال وے کر سیجے گئے۔ ان سے پہلے کسی مبتق والے ایمان نیس لائے جے 🖛 نے بااک کیا فَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ۞وَمَآ ٱرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالًا تُتُوْجِيٓ إِلَيْهِمْ فَسْئَكُوٓا ٱهْلَ الذِّكْرِ یا بہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اور ہم نے آپ ہے میلے جن کورسول بنا کر جیجا وہ مرہ بی تھے جن کی طرف ہم وی جیجتے تھے۔ سوتم امل ذکر إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنِكِ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لاَّ يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خَلِدِيْنَ ۞ بوچیو او اگرتم نمیں جانتے ہو، پیم ہم نے ان کو کوئی ایبا جم نمیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے :ول ، اور نہ وہ جمیشہ رہیے ہا۔

# تُمَّ صَدَ قَنْهُمُ الْوَعْدَ فَانْجَيْنُهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَ اَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۞ لَقَدْ

پھر ہم نے ان ہے جو دعدہ کیا تھا اسے بچ کر دکھایا سوہم نے انہیں اور جس جس کو جاہا تجات وے دی اور ہم نے حدے نکنے والول کو بلاک کر دیا۔ یہ واقعی

# ٱنْزَلْنَا النِّكُمْ كِتْبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ الْفَلَا تَعْقِلُونَ أَ

بات ے کہ ہم فے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری تھیجت ہے کیا تم نیس سجھتے ؟

#### منكرين كےعناد كا تذكرہ اوران كى معاندانہ بالول كاجواب

یبال سے سورۃ الانبیاعلیم السلام شروع ہورہی ہے اس میں چو تھے رکوع کے ختم تک معاندین اور منکرین آو حید ورسالت ادر عکرین کی تروید ہے۔ پھر پانچویں رکوع میں حضرت ابراہیم الفیلی کا واقعہ بیان فر مایا ہے انہوں نے جواپی قوم سے خطاب کیا اور نبتول کے تو ڑنے پر جوقوم نے ان سے سوال و جواب کئے اور انہیں آگ میں ڈالا اس کا تذکرہ ، اس کے بعد حضرت لوط حضرت نوح ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت ابوب اور حضرت اساعیل اور حضرت اور ایس اور حضرت نو والکنل اور حضرت نو والکنل اور حضرت نو براننون ( یعنی حضرت ہوئیں ) اور حضرت کی اور حضرت مریم علیم السلام کا تذکرہ ہے پھر آخر سورۃ تک مختلف مواعظ میں اور انہیں کے ذیل میں یا جو ج کا جوجہ کے خروج اور قوع قیامت کا تذکرہ ہے۔

اول تو پیفر مایا کہاوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ اپنی خفلتوں میں روگر دانی کئے بوئے ہیں آئبیں کوئی فکرنبیں کہ قیامت ہوگی اور حساب ہوگا اور بیان کی غفلت اس لئے ہے کہ وقوع قیامت کوما نتے ہی نہیں ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی بھی نئی نصیحت ان کے یاس آتی ہے یعنی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے دل غافل ہوتے ہے ادر رسول اللہ ﷺ کی تکذیب بھی تے ہیںاور چکیے چکے آپس میں یوں کہتے ہیں کہ شخص جو یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کارسول موں بیڈو تمہارا ہی جسیا آ دی ہےادر یہ جو کچھ بخزہ کے نام ہے تمہیں دکھاتا ہے بیرجادو ہے کیاتم جانتے بوجھتے جادوکو مان لو گے اور اس پر ایمان لا ذکے؟ ان کی باتوں کا جواب رسول الند ﷺ نے یوں دیا کیآ سان میں اورز مین میں جو بات ہوتی ہے کیسی ہی خفیہ اور پوشید ہ ہومیرار ب اسے خوب جانتا ہے ادر وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے یتمہاری باتوں کا اسے علم ہے وہ ان کی سزادے گا۔ان اوگول نے قر آن مجید کے ماننے ہے بھی انکار کیااور کہنے گے کہ بیتو خوابوں کی کٹھڑیاں ہیں۔ان کوخواب میں کچھ با تیں سمجھ میں آ جاتی ہیں انہیں کوپیش کردیتے ہیں اور کہددیتے ہیں کہ مجھ یراللّٰہ کی طرف سے نازل ہوااوراس سے بڑھ کرانہوں نے یوں کہاہیہ با تیں خودہی اسنے پاس سے بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہانڈ تعالی نے نازل فرمائی میں اوراس سے بھی آ گے بڑھ کر یوں کہدو ہے میں کہ بیشاعر ہے وہ لوگ بیسب عناد اور ضد میں کہتے تھے وہ جانتے تھے کہ آ پ<sup>ہ</sup> ا شاعرنہیں اور جواللہ کا کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ شعر ہے نہ شاعری ہے شاعروں کی تک بندیوں اور دنیائے خیالات کی باتوں ہے بلنداور بالا ہے۔ بیلوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہیر جونبوت کا دعویٰ کررہے ہیں اگر بیاسیے دعویٰ میں سیح ہیں تو جیسےان سے سیلے انہیاء کرام علیہم السلام نشانیاں لے کرآئے یہ بھی کوئی ایسی نشانی لے کرآئیس ، عجزات توبہت تھےجنہیں باربارد کیھتے رہتے تھےادرسب سے بڑامغجز وقر آن مجید ہے جس کی حچیوٹی سی ایک سورۃ کے مقابلہ میں ذراسی عبارت بنا کرلانے ہے بھی عاجز ہتھے۔کیکن ان مجزات موجود ہ کے علاوہ اپنے فرمائتی معجزات کامطالبہ کرتے تھے۔معاندین کی اس بات کاذ کرقر آن مجید میں کئی جگہ ہے۔اللہ تعالیٰ شانہ او گوں کا یا ہنٹہیں کہ او گئے جمزہ عامیں ہی جیجے۔اوران سے پہلے بعض امتوں کے پاس فرمائشی مجمزہ آیا اور پھربھی ایمان نہ لائے۔البذا بلاک کر دیتے گئے۔اس کوفر مایا

مَّ آمَنَتُ قَبُلَهُمُ مِّنُ قَرُيَةٍ اَهْلَكُنَاهَا اس سے پہلے سی والے جن کوہم نے ہلاک کیا (فریائٹی مجزات ظاہر ہونے پر بھی )ایمان نہ لائے اَفَّهُ ہُ يُونُونُونَ (کیابیایمان لے آکیس کے )اگر بیایمان نہلائے تو پرانی امتوں کی طرح ان پر بھی عذاب نازل ہوجائے گااور چونکہ ابھی عذاب نازل فرمانا قضاوقدر میں نہیں ہے اس لئے فرمائٹی مجزات ظاہر نہیں کئے جاتے۔

مزید فرمایا وَمَا جَعَلُنَا هُمْ جَسَدًا لَّا یَا کُلُونَ الطَّعَامَ (کہم نے رسولوں کے ایسے بدن نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں) چونکہ وہ فرشتے نہیں تھے بشر تھاس لئے کھانا بھی کھاتے تھے اور کھانا مقام نبوت کے منافی نہیں ہے سورۂ فرقان میں فرمایا وَمَا آرْسَلْنَا قَبُلُلِ فَ مِنَ السُمُ رُسَلِیْنَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَیَا کُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمُشُونَ فِی الْاسُواقِ (اورہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں تھے جگرا ہے رسول جو کھانا کھاتے تھے اور باز اروں میں چلتے تھے)

وَهَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿ اوروه بميشه رہنے والے نہیں تھے )وہ انسان ہی تھے انسانوں کی طرح انہیں بھی موت آئی اور موت کا آنا بھی نبوت کے منافی نہیں ہے۔

مناسب ہے۔

فَاسْنَلُوْ آ اَهُلَ اللَّهُ تُحَوِ اَنْ كَنَتُمْ لا تَعْلَمُونَ بَيْتُم سورةُ تَلْ مِينَ مِينَ گُرْ رِدِكا ہِاس مِين حَتَم ہے کہ جَيْتِ معلوم بين وہ ابل علم ہے اور جومسَله معلوم نه ہو ہے ای وجہ سے علماء نے فرمایا کہ ہروہ آ دی جے احکام شریعت معلوم نہیں اس پر واجب ہے کہ اہل علم کی تقلید کر ہے اور جومسَله معلوم نہ ہو اس کے لئے علماء ہے رجوع کرے جائل رہنا نفر دشری نہیں ہے۔ خلاف شرع کام کرے اور پھر یوں کہدد کہ مجھے پنة نہ تقااس ہے دنیا میں یا آخرت میں چوٹکارانہ ہوگا بہت ہے لوگ قسمہ دا و عہدا علم مین حاصل نہیں کرتے اور اپنی اولا دکو بھی نہیں پر حماتے اور اپنی اولا دکو بھی نہیں پر حماتے اور اپنی اولا دکو بھی نہیں پر حماتے اور اپنی اول دکو بھی نہیں کہ خوو سے چل کر آ جائے پنة کہ بات کو عذر برنا اشریعت میں کہ خوو سے چل کر آ جائے پنة کرنا پڑتا ہے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے علم سے دور ربنا اور ہیزار ربنا اور جبالت کو عذر برنا ناشریعت کے بھی خلاف سے اور عقل کے بھی ۔

وكم قَصَمْنَا مِنْ قَرُيةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانْشَانَ ابعُدَهَا قُوْمًا اخْرِينَ ﴿ فَلَمَّا اَحَسُّوْا بَالْسَنَا الرَّمِ فَيْ مَن مِي مِينِ لَهِ وَ مِي الْبِيلِ فَ عَادا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَيَا فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَيَا فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَيَا فَلَا اللَّهُ ا

ہلاک ہونے والی بستیوں کی برحالی

ان آیات میں منکرین اور مکذیبین کوعبرت دلائی ہاور پرانی بستیوں کی ہلاکت بتاکریا ددہائی فرمائی ہے کتم ہے پہلے کتی ہی بستیاں تضیں جوظلم کرتی تھیں، یظلم کفر وشرک اختیار کرنے کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہم نے انہیں تاہ کر ڈالا اور ان کے بعد ورسری قوم پیدا کرہ کی جب انہیں پی چاہ کہ عذا ب آرہا ہے تو وہاں ہے و وگر کر جانے گان ہے کہا گیا کہ مت ووڑوئم جس پیش وعشرت میں البی گئے ہوئے میں البی کہاں ہے دفار کہاں ہے جانے کیا ان ہے کہا گیا کہ مندا ب آرہ کہ کہم ہے اور چھاجائے کہ تم جس ساز وسامان اور جن مکانوں پر گئے ہوئے کہ خذا کہ اور جن مکانوں پر گئے ہوئے گئے وہ کہ بین کہاں ہے جائے پناہ اور کہاں ہے تھا خات کی جگہ ہیں ہوتا اس لئے وہ لوگ اپنی کہا جائے گئے ہا ہوں کہا تھا ہوئے کہ مفید نہیں ہوتا اس لئے وہ لوگ اپنی کہا جائے گئے ہوئے ہوئے کہا ہوئی کھیتی کی طرح بھی ہوئی حالت میں کردیا ۔ لفظ قصصمنا کا اصل متی توڑ دینے کا ہے اس لئے بہت زیادہ تکلیف کو قساصہ المظاہر کے لئے بولا جاتا ہے جب گھوڑ ہے پرسوار ہوکر دوڑ نا شروع کرتے ہیں تو اسے طرح تباہی بیان فرمائی ہے اور کھوٹی کھوڑ کے لئے اولا جاتا ہے جب گھوڑ ہے پرسوار ہوکر دوڑ نا شروع کرتے ہیں تو اسے الم خور سے بیاں بیلفظ کو بھاگ جائے گئے اس مال فرمایا ہے۔ کہا ہم خذف ہا ورمطلب ہے کہ جب وہ وہ کوگ عذا ب دینے کہ کہا تا ہوں کے لئے استوال فرمایا ہے۔

ایر مار کی جنر کی خور مایا اس سے پہلے قبیل لہم حذف ہا ورمطلب ہے کہ جب وہ لوگ عذا ب دینے کہر بھا گئے گئے وہ ان ہے۔

عذاب کے فرشتوں نے یاان اہل ایمان نے جو و ہاں موجود تھے بطور استہزاءاور تمسخریوں کہا کہ تضمر و کہاں دوڑتے ہوتہ ہیں تو اپنی نعت اور دولت میش و مشرت پر بڑانا زختااہ پئے گھر وں کومزین کررکھا تھااوراو نچے او نچے مکان بنا کرفخر کرتے تھے آفاد کچھوتہ ہارے مکان کہاں ہیں؟ تم ہے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے تو اس کا جواب دو۔اب توظلم اور عیش وعشرت کا نتیجہ دیکھ لیا بنا و کیا انجام ہوا؟

وَمَا خَلَقُنَا السَّمَآءَ وَالْرَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِيْنَ ۞لَوْ أَرَدْنَآ أَنْ تَتَخِذَ لَهُوًا

ور ہم نے آسان وز مین کواور جو کچھا تکے ورمیان ہے اس طور پڑئیس بتایا کہ ہم تعل عبث کرتے والے ہوں .. اگر ہم جا ہے کہ کوئی کھلورہ بناتے تو ہم اپنے پاس میں بتا لیتے

لِاَتَّخَذُنْهُ مِنْ لَدُتَّا ۚ إِنْ كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ

گر ہم کرنے والے ہوتے۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں سو وہ اس کا سر چھوڑویتا ہے

فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَلِيلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۞ وَلَهٰ مَنْ فِي الشَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَ مَن

پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اور جو کچھتم بیان کرتے ہوا تکی ہورے تنہارے لئے خرالی ہے واوراللہ ہی کیلے مجبی کچھ آسانوں میں ہے اور ٹیمن میں ہے واور جو بندے

عِنْدَهْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُوْنَ ۞ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ

للہ کے نزد کیک جیں وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے ، اور نہ دہ تھکتے ہیں۔ رات ون اللہ کی شبیع میں

وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۞

مشفول رہتے ہیں ان میں ستی نہیں آتی ۔

ا ثباتِ تو حيد ، ابطالِ شرك ، اور حق كي فتحيا بي

ان آیات میں اول تو بیفر مایا کہ ہم نے جوآ سان وزمین پیدا کئے ہیں ان کا پیدا کرنا کو کی فعل عبث کے طور پرنہیں بلکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں جن میں ایک بہت بڑی حکمت ہیہ ہے کہ ان کے دجوداوران کی بڑائی اور پھیلا ؤے ان کے خالق کو پہچانمیں ،اگرآ سان وزمین کے بنانے سے کوئی حکمت مقصود نہ ہوتی محض ایک مشغلہ بی کے طور پر بنانا مقصود ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کومشغلہ بنا لیتے ۔لیکن ہمیں ریر نانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذات عالی صفات اس سے برتر ادر بالا ہے کہ دہ کسی چیز کوبطورلہو ولعب پیدا فرمائیں یا کسی چیز کوبطورلہو و لعب کےافتیار فریائیں

دنیامیں چونکہ جن وباطل کا معرکد بہتا ہے اور آخر میں جن بی غالب بوتا ہے اس لئے اس مضمون کواس طرح بیان فر مایا نَفَذِفْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبُسَاطِلِ فَیَدُ مَعُهُ کَهُم جَنْ کو باطل پر پھینک دیتے ہیں سووہ باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے بعنی اس کو مغلوب کر دیتا ہے قبال صاحب معالم التنزیل اصل اللہ مغ شبح الراس حتی پبلغ اللہ ماغ فاذا هو زاهق سوباطل مغلوب ہوکر دفع ہوجاتا ہے۔ ولکھُمُ الوئیلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿ اور جو پِکھیم بیان کرتے ہوئی جن کے خلاف ہولتے ہواور اللہ تعالیٰ کی شان میں جواری با تمس کرتے ہوجن سے وہ پاک ہے اس حرکت کی وجہ سے تبہارے لئے خرالی ہے بعنی ہلاکت ہے۔

وَلَكُ مَنُ فِعِي السَّمِنُواَتِ وَ الْأَرْضِ (الله يتين) الله تعالى كى شان به ہے كہ جو پجھ آسانوں اور زمین میں ہے وہ سباس كى مملوك اور خلوق ہے اور جو بندے اس كے پاس ہیں وہ اس كى عباوت ہے سرکشی نہیں کرتے اور اس میں عار نہیں سجھتے كہ دہ اس كى عباوت میں مشغول ہوں وہ برابراس كى عبادت میں سنخول ہوں تھئے كانا منہیں ۔ ان تسبح مشغول ہوں تھئے كانا منہیں ۔ ان تسبح وققد لیں میں مشغول ہیں تھئے كانا منہیں ۔ ان تسبح وققد لیں میں مشغول رہنے والوں سے فرشتے مراد ہیں ۔ ان كى عبادت اور تسبح اور تقدیس میں مشغول ہے تال دام ہوہ صرف الله تعالى ہى معبود برحق مانے اور جانے ہیں اہل و نیا میں جواوگ شرك كرتے ہیں وہ اپنی جہالت اور ہے تقلی ہے شرك میں ہتلا ہیں ۔

اَمِ التَّخَدُّوُّا اللِهَةً مِنَ الْارْضِ هُمُ يُنْشِرُوْنَ ﴿ لُوْكَانَ فِيْهِمَّا اللهَ اللَّهُ اللَّهُ لَفَسَدَتَ اللهِ اللهُ ال

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ ﴾ إلا لِهِنِ ارْتَضَى وَهُمْ هِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞ اورووك كَ الله وَكُونَ ۞ اورووك كَ الله وَكُونَ ﴾ اورووك كَ الله والرووك كَ الله والرووك كَ الله وَكُونَ وَكُونَ الله وَكُونَ الله وَكُونِ الله وَكُونَ الله وَكُونِ الله وَكُونَ الله وَكُونَ الله وَكُونِ الله وَكُونِ الله وَكُونَ الله وَكُونِ اللهُ وَكُونِ اللهُ وَكُونِ اللهُ وَكُونِ اللهُ وَكُونِ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَكُونِ اللهُ وَلَا اللهُ وَكُونِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِ

وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّيَ اللهُ مِّنْ دُوْنِهِ فَلْ لِكَ نَجْرِنِهِ جَهَنَّمَ "كَذْ لِكَ نَجْرِى الظّلِمِيْنَ ﴿

اور ان میں سے جو شخص بول کیے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہول سو ہم اے دوزخ کی سزا دیں گے۔ ہم ای طرح ظالموں کو جزا دیا کرتے ہیں

تو حید کے دلائل اور فرشتوں کی شان عبدیت کا تذکرہ

ان آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کی تر دیدفر مائی ہےاوراللہ تعالیٰ شانہ' کی صفات جلیلہ بیان کی میں مشرکیین کی تر وید کرتے ہوئے فرمایا اَم اتَّحَدُوٓ اَلْهُهُ مِنَ اَلاَرُض هُمُ بُنْشِرُوُنَ ( کیاان اوگوں نے زمین میں سے کاٹ چھاٹ کرایے معبود بنا لئے ہیں جو مردول کوزندہ کرتے ہیں ) یعنی انہوں نے اجزاءز مین ہے بنا کرمعبودتو بنا لئے جنہیں پتھر دل ہےتر اشااورلکڑی وغیرہ ہے بنایا ہے کین یہ باطل معبود ہیں اگر حقیقی معبود ہوتے تو مردول کوزندہ کرویتے۔ جب بیہ بات نہیں ہے تو ان کومعبود بناناسراسرحماقت ہے وہ کیا زندہ تے وہ توخود ہی بے جان ہیں،سورۃ اُٹھل میں فر مایا اُمُوَ اَتُ غَیْرُ اَحْیَاءَ حَوَمَا بِنشْعُرُ وُنَ اَیّانَ یُبْعَثُو نَ (وہ مروے ہیں جوزندہ مُہیں ہیں آئمیں پر پٹرمیں کے کب اٹھائے جانمیں گے ) کمو شکھانَ فینھے میالیّقة اِلّا اللّهُ لَفَسَدْمَا اِگرآ سان میںاللّٰہ کے سوااور بھی معبود ہوتے تو آ سان وزمین کانظام درہم برہم ہو جاتا۔ چونکہ ایک کی مشیت تجے ہوتی دوسرے کااراد و تجچھاور ہوتااس طرح ہے ٹکرا ؤ ہو جا تااوراس فکراؤ کااثر آسان وزمین کےنظام پر ہونالا زم تھاجب آسان زمین میں فساڈ ہیں ہے تو معلوم ہوا کہ معبود صرف ایک ہی ہے ایک سے زیادہ نہیں ے اس مضمون کوسورؤ مؤمنون میں فرماما مساتسَ بحسلة اللهُ من وَلَمله وَما تَكَمانَ مَعَهُ مِنُ الله اذًا لَّذَهَبَ كُلِّ الله عَيامَ عَلَقَ وَلَعَلَا بَعُصْهُمُ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (الله ن كونى اولا دائة ليُنبيس بنائى شاس كساته كونى معبود ب-الرابيا ، وتا تو ہر معبودا بنی اپنی مخلوق کوجدا کر لیتااورا یک دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے جب سیسب با تیں نہیں ہیں توسمجھ لینا حیاہیے کہ معبود صرف ایک ہی ے فَسُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَوْشِ عَمَّا بِصِفُونَ (مواللَّه جَوْشُ كاما لك حان ماتوں ہے ماک ہے جو سامِگ بیان کرتے ہیں) كَلا يُسْسُلُ عَهَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (وه قادر مطلق ہے متار كامل ہے اتكم الحاكمين ہے كئي مجال نہيں كه اس ہے كوئى بازير س ے اور یول او جھے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیون نبیس کیا و مُفنع بُسُنلُونَ آوراس کی مخلوق سے بازیرس کی جاتی جارے گی یعنی دنیا میں بھی ان ہے مؤاخذہ ہےاورآ خرت میں بھی ،جس کسی نے غلاء تنا کداختیار کئے اور برےا عمال کئے اس ہے بازیری ہوگی اور سمحق سزا ہوگا۔اُم امَّخَذُو امِنْ هُوُ نِهَ اللَّهَةٌ ( كياان!وگوں نے اللّٰد كےسوامعبودتجويز كر لئے ہيں(بداستفهام: نكاري بطورتو بيخ كے ہے ) فُسلُ هَاتُوا بُوْهَانَكُمُ ۚ ( آپفر ماديتيجَ كشرك كے جواز پرايني دليل لے آ ؤ) تم اس پرکوئي بھی دليل نبيس لا سکتے شرک کرنا بے دليل ے، عقلاَ بھی فتیج ہے اور نقلاً بھی «هنرات انبیا علیم السلام جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی شرک ہے نع کیا ہے اور کتب البلیہ میں شرک كا گمراى ہوناندكور ہے اسى كوفرمايا ھلىذا ذِ مُحسُرُ مَنَ مَّعِيَ وَذِ نَحُرُ مَنْ فَبَلِيُّ (ميرميرےساتھ دالوں كى كتاب ہے يعنی قرآن مجيد)اور جو حضرات مجھے یے مہلے تھےان کی کتابیں یعنی تو را ۃ انجیل بھی موجود ہیں ان سب میں شرک کی قباحت بتائی ہےاورشرک وگمراہی بتایا ہے سو عقلاً ونقلاً شرک مذموم ہے اور نیج ہے۔ بَلُ ٱکۡتُوۡهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ الۡحَقَّ فَهُمُ مَعۡوِضُوۡنَ ( بَلَمان مِیںا کَثروہ ہیں جوتن کُوٰہیں جانے سووہ اسے اعراض کے ہوتے ہیں )۔

و صآ الرسلفا عن قبلاف عن رُسُول اللّا فو حنی آلید الله الآان فاغیلدون (اور ہم نے آپ ہے پہلے و کی بھی رسول میں بھی جہ جہ جس کے پی سرت ہوتی ہے۔ بہ ہی ہی ہیں ہوتی ہے۔ بہ کا معیوائین ہوتی جہ جہ جہ حضرت میں اید جہ کو بھی معیود بتات بھی ۔ ارشاہ فرمایا کہ ہم نے جو حضرت میں اید جہ کو بھی معیود بتات بھی ۔ ارشاہ فرمایا کہ ہم نے جو کو گئی ہی رسول بھیجا ہے اس نے ہماری طرف منسوب کرنے کی بہنچائی ہے کہ میرے واکنی معیود بتات بھی تھر تم اس کی خلاف ورزی کیوں کرتے : داور اسپنے دین شرک و بیوں کی طرف منسوب کرنے کی گراہی میں کیوں بہتنا ہو؟ اس کے احدان او گول کی تر دیوفر مائی جوفر شتول کوالٹہ کی بیٹیاں بتاتے متھار شاہ فرمایا و فف الموالٹ محدالو خصائی گراہی میں کیوں بہتنا ہو؟ اس کے اجدان کو موال کی اللہ میں ہو جو بھی اس کے لئے کر سے جی جی جس کے لئے سفارش کرنا اللہ کی رضا کے ورزی ٹیس کر سے ۔ دو وہ بیت کی طرح و وہ بھی دوز خ

اَوَلَمْ يَرَالَّاذِيْنَ كَفَرُوْااَنَ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَارَتْقًا فَفَتَقْنَهُمَا وَ جَعَلْنَا مِن يَا عَنْهِ لَهُ يَهِ اللَّهِ عَيْ مَا اَفَلَا يُوْمِنُوْنَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي اَنْ تَمِيلَدِ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِي الْالْرُضِ رَوَاسِي اَنْ تَمِيلَدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي اَنْ تَمِيلَدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي اَنْ تَمِيلَدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِي الْمَارِي وَاللَّي اَنْ يَهِ عَلَى اللَّهُ الْالْكَامُ وَ عَلَى اللَّهُ الْوَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّ

والزويش تبرريب بين

مزید دلاک نو حید کابیان تخلیق ارض و ۱۰، پبیاڑ وں کا جمادینا اور شمس وقمر کا ایک ہی دائر ہمیں گردش کرنا ۔

ان آیات میں اللہ جل شاند نے اپنی صفت خالقیت کو بیان فر مایا ہے اور کٹلوق میں جو بڑی بڑی چیزیں جیں ان کوبطور نشانی کے پیش فر ما کر اہل کفر کوامیمان کی دعوت وی ہے۔ارشاوفر مایا کیا کا فرول کو یہ معلوم نہیں کہ آسان وز مین سب بند میتھ نہ آسان سے بارش جوتی تھی نہ زمین سے کچھے پیدا موتا تھا بھر ہم نے انہیں اپنی قدرت سے کھول دیا۔ بارشیں بھی خوب جو نے لگیس اور زمین سے نبا تات بھی نگلنے گئے ہے چیزیں منگرین کےسامنے ہیں کچھاوگ تو خالق و مالک کو مانتے ہی نہیں اور کچھاوگ ایسے ہیں جو مانتے تو ہیں کنین و واس کےساتھ شرک ترمتے ہیں وال دونوں قسم کے کا فرول کوالیتی ہند کی بند کی انتاز نیاں و کھیا کہ آؤ و بیزاہ ناظی دونہ از استحد کئین من سب کے باوجود کچر بھی انبیان نہیں لاتے۔

قدرت البيد كے مظاہر بيان كرتے : وئے مزيد فرمايا و جعف لختا من الْمَاءَ كُلُ شَيْء حتى (اور ہم نے ہرجاندار چيز كو پائى سے بنايا) اس عموم ميں جينے بھى جاندار ہيں سب واخل ہيں اور مين السمَاءِ ہے بارش كا يا في مراد ہے جس كاكس نہ كى درجہ ميں بااواسطہ يا بلاواسط جاندار چيز وں كے پيدا ہونے ميں يازنده رہنے ميں وخل ہے۔ يہ بھى بہت بڑى نشانى ہے جوائل مقل كے لئے كافى ہے ليكن كافر پير ہمى مئسر ہيں۔ سيجانت ہوئے كہ بارش برسانے والا اور اس يافى كوزندگى كافر ايعہ بنانے والا اصرف خالق وحده لا شريك له بى ہے ايمان نہيں الاتے۔ مزيد فرمايا و جنع لُنا في الاَرْض دُو السي اَنْ تَعِيدُ بھنم (ليمنى ہم نے زمين ميں بھارى ہو جمل چيز ہى بنا و بي جوزمين يرمضبوطى كے ساتھ جى ہوئى ہيں تا كہ وہ او گول كو لے كرنہ سلے ) ان جمارى چيز وں سے بيبال مراد ہيں۔ جيسا كہ وہ او الفر عات ميں فرمايا و خنع لَنا في بھا رو اسى شَامِ حات (اور ہم نے اس والنہ جات اللہ جات اللہ علی اور من ہے بيبال بناد نے جوائي جگہ يرمضوطى كے ساتھ شہر ہوئے ہيں)

یے پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہیں ان کے جو ددس فوائد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ او پنج بھی ہیں بوجھل بھی زمین کے اوپر بھی ہیں ، زمین میں میخول کی طرح گڑے ہوئے ہیں ۔ سورۃ الذہ میں فربایا اللہ فی نہیں ہو بھا دُا وَ الْمِجِنَالُ اَوْ تَکَادُّا ( کیا ہم نے زمین کو پھونا اور بہاڑوں کو پیخین ہیں بنایا ) یہ پہاڑ زمین کو حرکت نہیں کرنے ویے اور مین پر ہے والے اطمینا لنا اور سکون سے رہے اور بستے میں ، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہوا دراس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی بھی ہے، یہ قوز مین کے عام احوال کے اعتبارے ہے بھر جب بھی سی سی جگھ پر اللہ تھی جا اور اس کے اور اس کے ہوتے : ویے زمین میں زلزلہ آجا تا ہوا ہو جا جا ہو اللہ کا انعام احوال کے اعتبارے ہو یہ اور ہم نے زمین میں زلزلہ آجا تا ہوا دخود پہاڑ بھی اس کی زدمیں آگر چکنا چور ہوجاتے ہیں ۔ و خبع لمنا فیلھا فیخا جا مُسْلاً لَعَلَّھُم نِھُندُونَ (اور ہم نے زمین میں کشادورا سے بناد سے تا کہ وہ راہ یا لیں ) یعنی با آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جلے جا نمیں ۔

بدراسة ايک شهر عدوسر به بشهر کو ملات بين ان مين پيدل اورسوار اول پرگزرت بين پهاڙول تک مين الله تعالى نے راسة بنا ديئے بين اورها وهر پهاڙ بين درميان مين ايک گاڑی کے چينے کا راسة ہے۔ جنهيں عمو باسافر جانتے بين سورة نوح مين فريا يا والله جعل لنگم الارُ ض بيساط بقسك گوا مِنْها سُبُلا في جائجا (اورائه تعالى نے تمہارے لئے زمين کوفرش بنايا تا کيم اس کے کھارا سے ميں چلو) وَجَعَلْنا السَّما اَء سَقَفًا مُخفُوظًا (اور بم نے آسان اوا يک محفوظ جيست بنايا) اور بيا سان زمين کے لئے جيست کی طرح ہے اور حفوظ بين ہے۔ گرنے ہي جي محفوظ ہيں جائ ہو ہے۔ اس بوت آسان چين پريں گاس اور حفوظ بين الله تعالى نے انہيں محفوظ فرمار کھا ہے۔ جس طرح ثوث ہيں ہيں ای طرح شياطين سے بھی محفوظ بين جيسا کي مورة جم ميل فرمايا و خوف طفر مارکھا ہے۔ جس طرح ثوث السَّمَ في ال

پھر فرمایا و هندو الّذِی تحلق الّنیل و النّنهاز و الشّمْس و الْقصْر (اورانتدوی ہے جس نے رات کواورون کواورون کو بیدا فرمایا) یہ بھی اللّٰدتعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں جی خص بھی ان میں غور کرے گا اللّٰدتعالیٰ کے قادر مطلق اور حکیم مطلق اور مدیر ہوئے کا انتقادر کھنے پر جمیورو وگا شکل فیلٹ فیلٹ یسٹنٹون (سب ایک ایک وائز و میں تیررہے ہیں) یعنی اللہ تی ٹی ان کے لئے رات احقر فرماد نے ہیں۔ ان میں روال وروال ہوں)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴿ أَفَا بِنَ مِّتَّ فَهُمْ الْخَلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ اور بم نے آپ سے پیلے کسی بشر کے لئے بیٹ رہنا تجویز ٹیس کیا، اگر آپ کی وفاعہ :و جائے تہ یے لاگ کیا بیٹ رہیں گے؟ جان ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ \* وَنَبُلُوْكُمْ بِالشَّرِّوَ الْخَيْرِ فِتْنَةً \* وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۞ وَ موت کا مز و چکھنے والی ہے ، اور جم تنہیں ہم کی اور بھلی حالتوں کے ذرایہ انجمی طرح آڑیاتے ہیں ، اور تم بتاری بی طرف وائیس کر ویئے جاتا گے ، اور إِ ذَا رَاكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوٓا إِنْ يَتَّخِذُوْنَكَ اِلاَّ هُزُوَّا ۖ اَهَٰذَا الَّذِي يَذَكُرُ البَّهَتَكُمْ ۗ وَهُمُ جب کافر اوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو اس آپ کو ہنگ کا فرایعہ بنالیتے ہیں کیا جگ ہے وہ جد تبارے مجبودوں کا فاکہ کرتا ہے ، اور وہ بِذِكْرِ التَّرْمُنِ هُمْ كَفِرُوْنَ ۞ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ۚ سَأُوْرِنِكُمْ الْيَتِّيُ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوْنِ ۞ رمن کے ذکر کا انکار کرتے ہیں وانسان جندق سے پیدا کیا گیا ہے میں ملقہ یب تمہیں اپنی انشانیاں وکھا دول گا، وہم بھی سے جلدق ست کیائے۔ وَيَقُولُوْنَ مَتَى هٰذَاالُوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لاَ اور وہ کہتے ہیں کہ ہے وعدد کب بیرا ہو گا اگر تم ہے ہو؟ اگر کافر ادگ اس وقت کو جان لیے جب اپ چیروں ۔ يْكُفُّونَ عَنْ قُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ۞ بَلْ تَأْتِيْهِمْ بَغْتَكَّ آگ کو نہ روک عمیں گے اور نہ اپٹی پشتوں سے اور نہ ان کی ہدد کی جائے گی ، بنکہ وہ آگ ایا تک ان کے یا س آجانے گی ، فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلاَهُمْ يُنْظَـرُوْنَ ۞ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ ہ وو انہیں بدحوان کر ہے گی ، سو وہ اسے نہ بنا سکیں گے اور نہ انہیں مہات دی جائے گی ، اور بید واقعی بات ہے کہ آپ سے پہلے رساول

يخ ع

# مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ أَ

ئے ساتھ تسٹو کیا گیا سو جن اڑئوں نے ان کا تسٹو کیا انہیں وو چیز بھنے گئی جس کا وہ استبرا، کیا کرتے تھے۔

منکرین ومعاندین کا آپ کی موت کا آرز ومند ہونااور آپ کے ساتھ تمسخر کرنا، اور تمسخر کی وجہ ہے عذاب کامسخق ہونا

آ پ ہے ٹیبلے جوحضرات انبیاءکرام ملیہم انسلام تشریف لائے تھے وہ بھی تو وفات پا گئے لبندا اس انتظار میں ربنا کہ ان کی وفات : و جائے تا بیم اوگوں کویہ بتا نمیں گے بیرنبی : ویتے تو وفات کیوں یاتے ان کی ناتیجی کی دلیل ہے۔

مزید نرمایا و نبکو شخم بالشّر و الْمُخیر بنشَهٔ (بم مهبی بطور آزمائش شراور خیر کے ساتھ جانجیں گے) لیمی تباراامتحان کریں گاس زندگی میں انجینی حالت بھی پیش آئے گی ) (جیسے تندری مالداری خوش ابراز وان اولاد کا موجود: ویا) اور بدحالی بھی پیش آئے گی (مثلا رنجیدہ ہونا مُرض اور تنگدی کا پیش آئی ہیں کون ایمان لا تا ہے اور اللہ کا فرمانی کا پیش آئی اور دنیا میں آزمائش میں بیسب چیزیں آزمائش کے طور پر پیش آئی ہیں کون ایمان لا تا ہے اور اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے، اور کون گفر اور نافر مانی کی زندگی گزارتا ہے ، مختلف احوال سے اشخاص وافراد کو آزمایا جاتا ہے ای آزمائش میں بیتلا ہوتے ہیں اور اہل ایمان تنگدی اور مشکل میں بیتلا ہوتے ہیں ، ان فقراء اور مساکین کود کیچکر اہل گفر یوں سیجھتے ہیں کے ہم اللہ کر مجبوب بند سے میں اور اہل ایمان تنگدی اور میں فیل ہوجا ہے ہیں ، اپنی آزمائش اور خوش حالی کو کنر پر جمنے کا فررا یو بنالیتے ہیں (العیاف باللہ کر مجبوب بند سے میں اور اتم ہماری طرف او ناسے جا ایم کے بین حال میں حالت جا اور کے ایمان کر اور تم ہماری طرف او ناسے جا اور کے بین قیامت کے دن حاضر کئے جاف گار اور ناحق کے وفیط کرونے جائیں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَإِذَارِ الْفَ اللَّذِينَ تَحْفُولُوآإِنْ يُتَعَجَّدُونَكَ اللَّهِ هُزُوِّ آ (جب کا فرلوگ آپ کور <u>کھتے ہیں ت</u>و آپ کی ذات کو تسخر کا ذرایعہ بنا لیتے ہیں)اور میں کہتے ہیں اُھ ڈاالَّذیٰ نِذْکُوٰ اللّٰهُ تُکُمٰ (کیا یہی تخص ہے جو تمہارے معبودوں کاذکر کرتاہے) یعنی تمہارے معبود بال کا انکار کرتا ہے اوران کی معباوت پر امنیز انس کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ ہے جان میں نفع اور ضرر کے مالک نہیں ،و ولوگ یہ بات آپ کی شنان معظم کو گھٹانے کے لئے کہتے تھے اور ان کا مطلب بیقعا کہ کوئی صاحب حیثیت و نیادی جاہ ومرتبہ دالانہیں تھا۔ جے نبی ابنایا جاتا؟ کیاای آوئی کونبوت دک ٹن ہے جو ہمار ہے معبود وں کو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے۔

و هُذَهِ بِيذِ مُحْدِ الْوَحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ (اوربياوگرمُن كِوَرُركِمَنَر بِيں) لِعِن نبى اکرم ﷺ نے جوان كے باطل معبود دل کو برا كباو وتو أنه بن هُل رباہا اور نا ورباہے ليكن خودان كى تركت ہاں پر توجنبيں ديتے رحمٰن جل مجد و جس نے انہيں اورسارى مُخاوق کو پيدا فروزا ہے نہ اس كى تو حيد كے قائل ہوتے ہيں نہ اس كى فرات عظيمہ اور صفات جليلہ پر ايمان لاتے ہيں ان کوتو خودا پی فرات پر بنسنا چاہئے كہ ہم كيا كررہے ہيں ؟ اپنى تما قت اور صلاات كا تو خيال نہيں اور حال ہے ہے كماللہ كے ہيچ نبى كافدا ق اثر اتے ہيں ۔

جب شرکین کے سامنے دنیا میں عذاب آنے یا قیامت آنے کا تذکر دہوتا تھا تو کتے تھے کہ بیذرانا خواہ مخواہ کا ہے عذاب آتا ہی ہے توبس آ جائے دیر کیوں لگ رہی ہے۔اس کوفر مایا نحبلی الانسسان مِنُ عجل (انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے) بعنی اس کے مزاج میں جلد بازی رکھ دی گئی ہےاہے اس مزاج کی ہیں ہے و مذاب کو بھی دفت ہے پہلے بلانے کو تیار ہے۔ سٹ و ریسٹ کم انسانسی فسلا تنسيغ جلُون ( مومين منقريب مهمين ا في نشانيان وكعادون كاسوتم مجھ سے عذاب كي جلدي مت مجاذ) كيونكه عذاب دفت مقررے يہلے نهيسآ تاادر جب آجائة، ناانبيس جاتا\_ چنانجے اللہ تعالی کے قبر کی نشانیاں ظاہر ہونیں جن میں غز دؤیدر کے موقع پرسرواران قرایش کامارا حانااه رقید: و نابھی بخا۔ ویلفے فولیون میسی ہے ذاالیو غذ ان مختنہ صادقین (اور بیاوگ کتے میں کہ بیوند وکب یوراہوگا اُنرتم سے ہو) والزنين ہے آپرتانا ہے کیو نزنین آب تا مانا ہو ہوں کہ بات قر آن مجید میں کی جگہاؤ کرفر مانی ہے میبال ان کے جواب میں فرمایا السو يغلمُ الَّذَبُن كَفَرُ وَاحَيْنَ لا يَكُفُونَ عَنْ وَجُوهِهِمُ النَّارِ ولا عَنْ ظُهُوْرِهُمْ وَلا هُمُ يُنصَرُونَ ٥ بِلْ تَأْتَيْهِمْ بَغْتَهُ فَتُبْهَانُهُمْ فَلَا يىلىنىطلىغىۇن رەھسا ولا ھىلە يېنطۈۈن ( اَلْرَى فرون داس دفت َن خېر: دفى جېب د دنداپنے چېرون ت آگ كوېشاملىس گادرىندا پى بیشتوں ہے اور نیان کی مدوق جائے کی . بکیہ وہ آگ ان کے پاس احیا تک آ جائے گی سود وانبیس بدحواس بنادے گی کچرو واسے مثانیہ تکیس گ دور ندانبیں مہات دی جائے گی ) بعنی جب و دلوگ و وزخ کی آ گ کے لپین میں اوراس کی کپئوں میں گھریں گے اگرانہیں اس وقت کی حالت کاعلم : وجا تا آوایس با تنیں نہ بنتے ، جب دوادگ آنبیں گئیرے میں لیں گئوان کے حواس باختہ ہوجا کمیں گےاس دفت اسے نه بٹاسکین گے ادر ندان کو بیر مبات می جائے گی کہزند ہ : وکرہ نیامیں دالیس آ کرمٹومن بن جانبیں اور دو بار ومرکر پھرحاضر ہوں ادرعذاب ہے نیج جانبیں ، جب عذاب دونرٹ میں داخل : و جانبیں گے تو بس داخل ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے چلے گئے اب دہاں ہے نگلنے کا اور مهات مينے کا کوئی موقع نیں ۔

آخر میں فرمایا و لقلہ السُنْفذی برسُلِ مَنْ قبلِك فحاق بالّذین سَجوْوْ امِنُهُمْ مَّا كَانُوْا بِهِ یسَنْهُوْءُ وْنَ (ادریہ دافق باللّذین سَجوْوْ امِنُهُمْ مَّا كَانُوْا بِهِ یسَنْهُوْءُ وْنَ (ادریہ دافق باللّذین سَجوْوَ امِنُهُمْ مَّا كَانُوْا بِهِ یسَنْهُوْءُ وْنَ (ادریہ دافق باللّذی ہے کہا رسول ہے کہ اسلام کی تکذیب کی گنیان کا فداتی بنایا گیا۔ پھرانجام ہی تکھور رہم سنخر کرنے والوں نے اپنی تشخوا در تکذیب کا مزہ چکوا یا اور جس عذا ب کا دہ فداق بناتے تھے یہ مذا ب ان پر نازل ہوگیا، آپ کے طور رہم مذاب کا نداق بنار ہے ہیں یہ بھی اطمینان سے نہ بیٹھیں گان پر بھی دنیا میں عذا ب آسکنا ہے۔ آگرہ نیا میں نہیں تو آخرت بین تو بری فروندا ہو ہیں بیا ہونا ہی ہے۔

قُلُ مَن يَكُ لَوْ هُمْ مِن النّهِ وَ النّهَارِ مِنَ الرّمْنِ وَ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَتِهِمْ مُّعُرِضُونَ ﴿

الْ فَا اللّهُ مُ اللّهَ مُ اللّهَ مُ مِن دُونِنَا ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ اَلْفُيهِمْ وَلاَ هُمْ مِّمَا يُصْحَبُونَ ﴾

امْر لَهُمْ اللّهَ مُ اللّهَ مُ مِن دُونِنَا ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ اَلْفُيهِمْ وَلاَ هُمْ مِّمَا يُصْحَبُونَ ﴾

امْر لَهُمْ اللّهُمُ اللّهَ اللهُ مَن دُونِنَا ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ الْفُنُونِ مِن اللّهُمُ وَلَا لَهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْعُمْ ﴿ اَفَلا يَرَوْنَ اَنَا نَافِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِن اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِمُ الْعُمْ ﴿ اَفَلا يَرَوْنَ اَنَا نَافِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِن اللّهُ عَلَيْهِمُ الْعُمْ ﴿ اَفَلا يَرَوْنَ اَنَا نَاقِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِن اللّهُ عَلَيْهُمُ الْعُلُونِ وَ وَالْمَالِ عَلَيْهُمُ الْعُمْ ﴿ اَفَلا يَرَوْنَ اَنَا نَاقِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا يَسْمَعُ الْعُلُونَ ﴾ وَالْمَا عَلَيْهُمُ الْعُمْ الْعُلِمُ وَنَ هُ وَالْمَا عَلَيْهُمُ الْعُمْ الْعُلُونَ ﴾ اللّهُ عَلَيْ وَلِي يَسْمَعُ الْمُعْمُ الْعُلُونَ ﴾ وَلَا يَسْمَعُ السَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْمَعُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

رحمٰن کے عذاب ہے کوئی بیجانے والانہیں ہے، منکرین دنیاوی عیش وعشرت کی مجہ ہے ایمان نہیں لاتے ،اور بہرے یکار کوئبیس سنتے

ان آیات میں مخاطبین سے بیفر مایا ہے کہ بیجہ ورات ون اُزرت چلے جارہ میں بیان خاق اور ما لک جل مجدہ کے عذاب سے المرادی کون حفاظت کرتا ہے ؟ بیاستخبام افکاری ہے اور مطلب بیرے کہ القد تعالیٰ اگر عذاب فتے ہوئی ہے ہے۔ کہ دالا اور تمہاری حفاظت کرنے والا کرتی ہی نہیں ہے۔ تم بھی اس بات کوجائے اور مانے ہوئی جائے ہوئے بھر بھی اپ بین بردو گاری یاد سے اور اس کو وحدہ الاشریک که مان کے بوئے ہوئی ہوئی بیان کے بیاطی معبود تقیق جل مجدہ کو چھوڑ کر جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں گیان کا بیان کا بید خیال ہے کہ جب بھاری طرف سے بچالیں گے ، وہ تو اپنی کی مدونیوں کی بعبد بیر ہے کوئی عذاب آجائے یا کوئی ان کا بید خیال غلط ہے۔ دہ ان کی کیا مدونیوں کی کہا تھا ہوئی کی بعبد بیر ہے کوئی عذاب آجائے یا کوئی ان کا بید خیال کا ساتھ نہیں کر سکتے دخود ان پر بھاری طرف ہے کوئی عذاب آجائے یا کوئی ان کا بیان ہوئی ہی مدونیوں کی بعبد بیر ہے کہ بھم نے آئیں اور ان کے باب دادوں کو ممامان عیش دیا تھا آئی میں بھیلے تھو لئے رہے اور اس پر زبانہ وراز گرزگیا پشت ور پشت جب بھیش و آزام میں پڑے رہے تو اور سالم میں بیرے رہے تو اسلام کے بیدار کرنے ہے بیرارہ و کے اور اسلام کے بیدار کرنے ہی بیدارہ و کے اور اسلام کے بیدار کرنے ہی بیرارہ و کے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے مخالف بن رہے بیں گیا ہیں بھیلی تھیں ہیں بیر ہوئی ان کی کرم بھیلے تو جو بیر ہے اور اس کی بیدار کرنے ہوئی بیرے بیان ہوئی بیر ہے ہوئی ان بیان بیر میں ہوئی ہوئی بیر ہے ہوئی میں بیر ہوئی کو منگ افغال کررہا ہوں لیکن تم بیر بے جو بی ہو۔ بیر سالم میں بیر میں تبین لیکن بیر ہوئی کو در کے ذرائے ہوئی گراتا ہوں لیکن تم بیر بے جو بی ہوں اور مذاب کوبا میں گراتا ہوں لیکن تم بیر بیر جو بیر سے بی بی کوبا میں کی گراتا ہوں لیکن تم بیر بے جو بی ہو۔ بیر اور کو سنگ میں بیر میں کوبی کو در اور کو سنگ در لیو بی گور اتا ہوں لیکن تم بیر بے جو بی ہو۔ بیر سالم کی بیر میں کوبا کوبال کو سنگ در لیو بی گور اتا ہوئی گیاں کی کر دیتے ہیں اور مداب کے بیر کوبالو سنتے ہوئی کی کوبالو سنتے ہوئی کی کوبالو سنتے ہوئی کوبالو سنتے ہوئی کوبالو سنتے ہوئی کی کوبالو سنتے ہوئی کی کوبالو سنتے ہوئی کوبالو سنتے ہوئی کوبالو سنتے ہوئی کوبالو کوبالو سنتے ہوئی کوبالو سنتے ہوئی کوبالو سنتے ہوئی کوبالو سنتے ہوئی کوبالو سنتے کوبالو سنتے کر بیا کوبالو سنتے کوبالو سنتے ہو

آنے کی رٹ لگاتے میں عذاب کی تاب نہیں اور عذاب کا تقاضا ہے۔ اس کو فرمایا وَ لَئِنُ مَّسَنَهُمْ نَفُحَةٌ مِّنُ عَذَاب رَبِلُكَ (الأبدَه) واگر آپ کے رب کی طرف سے آئیں عذاب کا ایک جمعوز کا لگ جائے تو ضرور یوں کہیں گے کہ بائے ہماری کمجنی واقعی ہم ظالم تھے ) عذاب کے ایک جمعوز کا کی بھی تاب نہیں ہے لیکن چھر بھی اپنی ہیوتوفی سے عذاب آنے کی رٹ لگارہے ہیں۔

# وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْهِ الْقِيْهَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

اور قیامت کے دن ہم عدل والی میزان تائم کر دیں گے ۔ سو ق پر ذرا سا ظلم بھی نہ ہو گا اور اگر کوئی عمل رانی کے واله

# مِّنْ خَرْدَلِ اتَيْنَا بِهَا ﴿ وَكَفَى بِنَا خَسِينَنَ ۞

کے برابریمی ہوگاتو ہم اے حاضر کرویں اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

#### قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی ،کسی پر ذراسا بھی ظلم نہ ہوگا

اس میں سب کو قیامت کے دن کے محاسبہ کی یا دو ہانی ہےا در فر مالیا ہے کہ ہم میزان عدل قائم کرویں گے کسی پر ذراساظلم بھی نہ ہو گا جس کسی نے کوئی بھی نیکی کی ہوگی اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوہم اسے وبال حاضر کرویں گے اور وہ بھی حساب میں شامل کر کی جائے۔ گا۔۔۔

سورة نساء مين فرمايا الله آلا يَسْظُلِمْ مِثْفَالْ ذَرَّةِ ﴿ إِلاَ شِهِ اللهُ سَي فِرَمايا اللهُ سَورة الزلزال مين فرمايا فَمَنُ يُعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةِ مَثْفَالُ ذَرَّةِ شَوَّا بَوَهُ ٥ (سوجس نے ذرہ کے برابر خير کا کا کيا جوگا وہ است دکھے فقم نُ يُعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةِ مَثْوَا بَدُ كَي اللهِ عَلَى مَا مَعْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةِ مَثْوَا بَدُ كَي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

حضرت عائشه سنے بیان کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر موااور آپ کے سامنے بیٹھ گیا اس نے عرض کیا کہ
یار سول اللہ امیرے چند غلام ہیں جو بھتے ہے جھوٹ بولیے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافر مانی کرتے ہیں، میں آئیس برا کہتا
موں اور مارتا بھی موں تو میر ااور ان کا کیا ہے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی خیانت اور نافر مانی اور
مجھوٹ بولنے کا اور تیرے مزادیے کا حساب کیا جائے گا، سواگر تیراسز او بناان کی خطاؤں ہے کم موگا تو تھے ان سے بدلہ دلایا جائے گا اور
اگر تیراسز او بناان کی خطاؤں سے زیادہ ہوگا تو اس زائد کا آئیس تھے سے بدلہ دلایا جائے گائیس کردہ شخص وہاں سے مث گیا اور اس نے چیخنا
افر رونا شروع کرویا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کیا تو اللہ کی تسم میں ان کے لئے اور اسپنے لئے اس سے بہتر کوئی چیز بہتر
انْ قَبُ اللّٰہ نَفُسٌ شُوئِنًا مِین کراس تُنص نے کہایار سول اللہ اللہ کی تیم میں ان کے لئے اور اسپنے لئے اس سے بہتر کوئی چیز بہتر
مزیر سمجھتا کہ ان سے جدا موجاؤں۔ میں آپ کو گواہ بنا تا موں کہ یہ سب آزاو ہیں۔ (مشکل قالمصابح صفح میں)

۔ السمو ازین میزان کی جمع سے لفظ جمع کی ہوہ ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بہت می تزار ونیں ہوں گی لیکن جمہور عام اکا فرمانا ہے ہے۔ کہ میزان توایک بنی ہوگی اور بہت بڑی ہوگی لیکن چونکہ وہ زیاوہ میزانوں کا کام دے گی اس لئے جمع سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور لفظ فِیسُط انصاف کے معنی میں آتا ہے اس کو موازین کی صفت قرار دیا تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ وہ تر از وسرایاانصاف ہوگی حضرت
سلمان ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے ارشاوفر بایا کہ قیامت کے دن تر از ورکھ دی جائے گی اور وہ آتی ہوئی ہوگ کہ اگر اس میں
آسان وزمین سب رکھ دیے جائیں تو سب اس میں ساجا میں فرشتے اسے دیکھ کر کہیں گے کہ یار ب یہ س کے لئے وزن کرے گی ، القد
تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اپنی مخلوق میں ہے میں جس کے لئے جا ہوں گاوزن کروں گا۔ اس پر فرشتے کہیں گے سب حانک ما عبدنا ک
حق عباد تنگ ( تیری ذات یا ک ہے ہم نے تیری ایس عبادت نہیں کی جسی عبادت کا حق ہوگا اس کے بارے میں کے تفصیل سورہ اعراف صفحہ میں ہوگا کہ وہ اللہ حاکم وقال صحیح علی شرط مسلم ) اعمال کاوزن کی طرح ہوگا اس کے بارے میں کے تفصیل سورہ اعراف کے پہلے رکوع کی تفسیر میں گزر چکی ہوباں ملاحظ فرما کمیں۔ ( مشکو ۃ المعان صفحہ میں)

وَلَقَكُ التَّذِينَا مُوسَى وَ هَرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياءً وَ ذِكْرًا لِلْمُتَقِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يَخْشُونَ ال اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهٰذَا ذِكْرٌ تُبْرَكُ ٱنْزَلْنَهُ ﴿ أَفَانْتُمْ

ب سے بن ویکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے خوزوہ ہیں اور یہ ایک قسیمت ہے مبارک ہے جو ہم نے نازل کی ہے سو کیا تم پھر بھی

## لَهُ مُنْكِرُونَ ۞

س کے منگر ہو۔

#### توريت شريف اورقر آن مجيد كى صفات

یہ بین آیات ہیں پہلی دوآیات میں توریت شریف کاذکر ہے اور تیسری آیت میں قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ توریت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم نے موی اور ہارون کوعطا کی جوفر قال ہے یعنی قل وباطل میں فیصلہ کرنے والی ہے اور ضیاء کینی روشنی ہے جس سے تلوب منور ہوتے ہیں اور ذکر یعنی نضیحت ہے، اس کے بین تو جبی کے لئے نہیں خاص کران لوگوں کے لئے وہ جوشقی ہیں یعنی گناہوں سے بیجے ہیں اور اینیر دیکھی اپنے اپنے اور تیس میں اور اینیر دیکھی اپنے رہ سے ذریح ہیں اور قیامت کے دن سے یعنی وہاں کے حساب کتاب سے بھی خوفز وہ ہیں ، بیصفات ان اوگوں کی تعیس جوتو ریت پر چلتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرقان سے اللہ تعالی کی مدومراد ہے جو حضرت موئ اور ہارون علیما ان اوگوں کی تعیس فرمایا و مسلم کے شام صال دہی دونوں نے فور سے افواز میں اس کے ساتھ تھا گئی کی مدومراد ہے جو حضرت موئ اور ہارون علیما میں طرح کر کے دونوں کے شکر سے اپنی قوم کے ساتھ نے ان اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے انہیں طرح طرح کی مدومراد نے اور کی سے بہتے اور کی سے بہتے اور کی سے بہتے ہوگا اللہ نے اس سے بہلے ہے تم جانے ہوگا اللہ نے اس سے بہلے ہے تم جانے ہوگا اللہ نے اس سے بہلے بھی کتا ہیں ناز ل فرما کئیں پھراس کے ناز ل ہونے کا ان کار کیوں کرتے ہو۔

وَلَقَلُ التَّيْنَا إِبْرَهِيْمَ رُشُدَة مِنْ قَبُلُ وَكُنَا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ

والمحي سالربع

التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ ٱنْتُمْ لَهَا عْكِفُونَ ۞ قَالُوْا ۚ وَجَدْنَا 'ابَآءَنَا لَهَا غَيِدِيْنَ۞ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ کہ ہے۔ ہر تیاں کیا ہیں جن پرتم جھے شینے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دادوں کو ان کی حبادت کرتے ،وٹ پایا ہے۔ اہرائیم نے کہا کہ ٱنْتُمْرُ وَ'ابَآؤُكُمْ فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ۞ قَالُوَا ٱجِئْتَنَا بِالْحَقِّ ٱمْرَانَتَ مِنَ اللَّعِبِينَ ۞ بلاشيتم اورحمبارے باپ واوے کی گرای میں ہیں۔ وہ لوگ کھنے بگہ یا تم ہمارے پاس کوئی حق بات کے لیے آئے : ویوہ ل کئی کدنے والوں میں ہے امو قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُ نَّ رَّ وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِّنَ الشّهِدِينَ ۞ و بن ہے جو آ تا نوں اور زمینوں کا رہ ہے جس نے قسمین پیرا فرمایا اور میں اس نے گوانی وینے والوں میں ہے زول ، وَ تَا لِلَّهِ لِاَكِيْدَ تَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّواْ مُذْبِرِنْنَ ۞ فَجَعَلَهُمْ جُذْذًا إِلاَّ كَبِيْرًا لَّهُمْ ورا مذکی قسم میں اسکے بعد ضرور شرور تعہارے وہوں کے ہارے میں کوئی تدریج آروں گا جب تم پہلے تا ہوا کے رسمانیوں کے ان انواس کے آیات وہ ب لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞قَالُوْا مَن فَعَلَ هٰذَا بِالِهَتِنَا اِنَّهْ لَمِنَ الظَّلِمِيْنَ ۞ ہت کے ، شاید وہ اسکی طرف رجوع کریں۔ وہ لوگ گھنے گے کہ جمارے معبودوں میں تھ لیے س نے کیا ہے؟ بے شک ایسا کرنیوا ال طالموں مثل سے ہے۔ إِقَالُوْا سَمِعْنَا فَتَى يَّذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَذَ اِبْرِهِنِيْرِ ۖ قَالُوْا فَأْنُوْا بِهِ عَلَى آغَيْنِ النَّاسِ کینے گاگہ کہ ہم نے ایک ٹوجوان کو سنا تھا جو ان کا ذکر کر رہا تھا اس جوان کو اہما تکم کرا جاتا ہے۔ کٹنے لگ اس جوان کو لکھوں کے سانتے لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ۞قَالُوَّاءَانَتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِالِهَتِنَا يَالِلْهِيْمْ۞قَالَ بَلْ فَعَلَهٰۗ كُبِيْرُهُ لاؤ تا کہ وہ گواہ ہو جا کمیں کہنے گئے ۔اے ابرائیم کیاتم نے ہمارے معبودول کے ساتھ ابیا کیا ہے؟ ابرائیم نے کہا بگہ پیچڑے ان کے اس جر هٰذَا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُونَ ۞ فَرَجَعُوٓا إِلَى ٱنْفُسِهِمْ فَقَالُوٓا اِتَّكُمْ ٱنْتُمُ الظَّلِمُوْنَ ۞ کی ہے سوتم ان سے بوج چو کو اگر وہ بولتے ہیں۔ نہم وہ اپنے نفسوں کی طرف رجوٹ ہوئے گھر کہنے گھے کہ باشہ تم ہی ظلم کرنے والے ہو۔ ثُمَّرُ نُكِسُوْا عَلَى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَلْ عَلِمْتَ مَا هَوُّلَآءٍ يَنْطِقُوْنَ ۞ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ پھرانہوں نے اپنے سروں کو جھایا ہے شک اے اہراہیم تم کو علوم ہے کہ یہ او <u>لتے</u> نہیں میں ۔ابراہیم نے کہا کیاتم اللہ کو بھوڑ کر اس چیز کی عبادت کرتے مَا لَا يَنْفَعُتُكُمْ شَيًّا وَّلَا يَضُرُّكُمُ ۚ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَغْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴿ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ ہو جو شہیں ند کچھ تغیر وے سے ند نقصان پہنچا سے ، تف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کو مجھوڑ کر پوجتے ہو ۔ کیا تم مجھونیس رکھتے ہو؟ قَالُوْا حَيِرْقُوْهُ وَانْصُرُوٓا الِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ۞ قُلْنَا يِنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا قَسَلْمًا ہے لگے اس کوجاہ وواورا ہے معبودوں کی مدوکروا گرخمہیں کچھ کرنا ہے ، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ اہرائیم پیشمنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور ان او ول .

# عَلَى الْبِرْهِ يُمَنُّ وَ أَرَادُوا بِهِ كُيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْوَخْسَرِيْنَ ٥

ا براقیم کے ساتھ زیا ہے؟ لا کرنا حیایا سو ہم نے انہیں ان میں سے کر دیا جو بہت ہی زیادہ تا کام ہوت میں ب

# داعی تو حید حضرت ابراہیم القلی کا اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دینا، بت پرتی جھوڑنے کی تلقین فرمانا، ان کے بتوں کوتو ڑدینا، اوراس کی وجہ ہے آگ میں ڈالا جانا، اور سلامتی کے ساتھ آگ سے با برتشریف لے آنا

سیدنا حضرت ابرا ہیم علیہالصلغ قروالسلام جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ بت پرستوں کا علاقہ تھاخو دان کا باپ بھی بت پرست تھا،اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کوشروع ہی ہےمشرکین کےعقا ئداورا تمال ہے دوررکھا تھا۔ وہاں کوئی موحذ بیس تھا جوحضرت ابراہیم الظلیم کو تو حید سکھا تااور شرک کی گمراہی پرمتنبہ کرتالیکن مب ہے بڑامعلم اللہ جل شانۂ ہے۔وہ جھے بچے راہ بتائے حق سمجھائے رشد و بدایت ہے نوازےاے کوئی بھی گمراہ کرنے والا اپنے قول اورعمل ہے را دہق ہے نہیں بنا سکتا القد نعالیّ شانہ' نے حمضرت ابرا نیم النظیم 🕒 کواتی بڑی یت پرست قوم کےاندر ہدایت میر کھاا دران میں اظہار حق اور دعوت حق کی استحداد رکھ دی تھی۔الند تعالیٰ کواس سب کاعلم تھا۔اسی کوفر مایا وَلَقُلْهُ النِّينَا الْهِيْهِ وَلِشِّلَا وَمِنْ قَبْلُ وَنَحْنَابِهِ عَالَمْنِينَ حَضِرت ابراتيم "عين في مثرك مين مبتلا دیکھا، بیاوگ بتول کی پوجا کیا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم بھے بنے اپنے باپ سے خصوصاً اوراپینا قوم ہے موماً سوال فرمایا کہ بیہ مورتیال جن پرتم دحرناه نیخ نیشی: وَمَا مِین؛ سوال کامقصد پیتھا کسان خودتر اشیده ب جان چیز ول کی عبادت َ ماناس کی کیا تک سے کاو ہ اوگ کوئی معقول جواب ندہ ہے سکے (اور کوئی بھی مشرک معقول جواب نہیں دے سکتا بدائرک ماں باپ کی اندھی تقلید کرتے رہے )انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے تواہی باپ واووں وال پر پایا ہے اور یبی کرتے دیکھا ہے کہ ان مورشیوں کی بوجا کرتے تھے آئمیں کی ویکھا یکھی ہم بھی ہت بریتی کرتے ہیں ،حضرت ابراہیم الطبیلانے بوی مضبوطی اور توت کے ساتھ فریایا کیتم اورتمہارے باپ داد ےصریح گمراہی میں ہو، وہ لوگ کہنے لگے کہتم ہمارے یاس کوئی <sup>ح</sup>ق بات لے کرآئے ہو یا بول ہی دل گی کے طور پر باتیں کرتے ہو، حضرت ابراہیم الطبیلانے فریایا کہ میں حق بات لے کرآیا ہوں تم ہے دل گئی نہیں کرر ہاہوں تمہارارب وہ ہے جوآ سانوں اورزمینوں کارب ہے۔ ای نے تہمیں پیدافر مایا، جس نے پیدا کیاا ہے چیوڑ کرکسی دوسرے کی عبادت کرنا پیسرا یا گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں جو کہہ رہاہوں وہ تیجی بات ہےاور میںاس کے بھاہونے کا گواہ ،وں لیعنی دلیل ہے بات کرتاہوںاور یا درکھو کہتم جن بتوں کی بوجا کرتے ہواللہ کی قسم میں ان کے لئے کوئی تدبیر کروں گا اور ایسا داؤاستعال کروں گا کہ ان پر بہت بڑی زویڑے گی ، مجھے موقعہ کا انتظار ہے تم کہیں گئے اور میں ان کا

حضرت ابرائیم الطین کابتوں کوتو ڑنا سورہ صافات میں بھی مذکورہ وباں یوں بیان فرمایا۔ جبکہ انہوں نے اپ باپ سے اوراپی قوم فرمایا کہتم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کواللہ کے سواحیاہتے ہو؟ سورب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سوابرائیم نے ستاروں کوایک نگاہ بھر کردیکھا اور کہددیا کہ میں بیارہونے کو ہوں، غرض قوت کے ساتھ جاپڑے اور مارنے گئے۔ سووہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے ، ابرائیم النگ نے فرمایا کیا تم ان چیز وں کو پوجے : وجن کوخو دہر اشتے ہو حالانکہ تم کو اور تمہاری ان بنائی بوئی چیز وں کواللہ ہی نے بیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے گئے کہ ابرائیم النظ کے لئے آتش خانے تھیر کرد پھران کواس دہلی آگ میں ۃ ال دو غرض ان اوگوں نے ابرائیم المسلم کے ساتھ برائی کرنا چاہی سببہ کے ان کو پیجاد کھاویا ۔ مورہ صافات (ترجہ: آیت ۱۹۵۷) معالم النتو بل میں مضر سدی ہے منقول ہے کہ حضر ہا اہتیم المسلم بی کی میا کہ ان کے بت تو ان کو جد ہ کر کے اپنے گھر وال کو جائے ہے ہی دو حضر ہا اہتیم المسلم بی کی بت تو ان کو بیان وگوں کے میا کا دان اس اس کے بت تو ان کو جد ہ کر کے اپنے گھر وال کو جائے ہے ہی دو حضر ہا اہرائیم المسلم بی بی ہمارے ساتھ جل ان کے بی ان کے بت تو ان کو میا ہی ہا ہے ہی ہمارے ساتھ جل کی ادان کے بت تو ان کو میا ہی ہے ہی ہمارے ساتھ جل کی ادان کے بی ہو جائے تو مناسب بوگا ممکن ہے کہ تعمیل میں ان ہوا ۔ لگھ کو اجرائیم المسلم کے والد نے کہا کہ اے ابرائیم آئیم ہی بھاروں کے میا دو اللہ مول ۔ (چونکہ دو اوگ ہاری کو بایٹ خفاس لئے متاروں میں نظر ڈالئے کو ساتھ بی ہماری کو بیانہ بنالیا) وواوگ تو میلہ میں جلے گئے اور وہاں اس خیال ہے کھانا رکھ ویا والی آئے تک سے بت انہیں ہتبہر کردیں گئی ہمارا کے میانہ بنالیا) وواوگ تو میلہ میں چلے گئے اور وہاں اس خیال ہے کھانا رکھ ویا والی آئے تک سے بت انہیں ہتبہر کردیں گئی ہمارا کے میانہ بنالیا) وواوگ تو میلہ میں چلے گئے اور وہاں اس خیال ہے کھانا رکھ ویا والی آئے تک سے بت انہیں کی جو ان کہا تی ان کو اس کے میانہ بنالیا کہ وہ کہ کھانی آئے گئی ہو آئے ہمارا کہ ہمارا کہا ہوں کہ کہانا اس خیال ہمارا کو ان کا کہ ہمارا کہ ہمارا کہ کہانا اس خیال ہوں کہانا ان کو دین کی طرف راج می کہانا والی کو کہانا کہ کہانا اس کی کہانا ان کو دین کی طرف راج می کہانا ہمانا کہا ہمارا ہمارا کے کہانا کہانا ہمانا کو دین کی طرف راج می کہانا ہمانا ہمان

ابقوم کے آگے آنے تو دیکھا کہ ان کے معبود کئے پڑے ہیں ،گڑے گڑے ہیں ، کھے کر بڑے سٹ پٹانے اور آپس میں کہنے گئے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ میچر کت کس نے کی ہے؟ جس نے ایسا کیا ہے وہ تو کوئی طالم ہی ، وگا۔ پھران میں ہے بعض بیل اولے کہ ہاں یا داآگیا اب جوان جسے ابراہیم کہ کر بلایا جاتا ہے وہ ان کے بارے میں پچھ کہ مدر ہاتھا اس نے بول کہا تھا کہ میں تمہارے بیچھان کی گت بنا دوں گا۔ انداز و ہے کہ بیکام اس نے کیا ہے۔ کہنے لگ کہ اچھا اسے بلاؤ وہ سب اوگوں کے سامنے آئے اگر اوگوں کے سامنے اقر ارکر لے تو گواہ بن جا کمیں اور اس آوئی کو بھی پہچان کیں۔

حضرت ابراہیم الطبط کو بلایا گیا اور ان سے قوم کے لوگوں نے دریافت کیا کہتم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟
حضرت ابراہیم الطبط کو نیایا کہ میرانام کیوں لگاتے ہوجوان سب سے بڑا ہے اس نے بیسب کارستانی کی ہے اگر تہمیں میری بات کا یعین نہیں آتا تو آنہیں سے پوچھلو کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ اگر وہ بولتے ہیں تو ان بی سے دریافت کرنا چاہیے۔
ییسن کراول قو وہ اوگ ٹھمڑے اور سوچ میں پڑ گئے اور کھر آپس میں کہنے لگے کہتم ہی ظالم و ولینی ابراہیم الطبط کی بات سے بھلا وہ کیا معبود جونہ اول سکے نہ بتا سکے۔ پھر تشر مندگی کے مارے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ لیکن شرک سے بھر بھی تو بہندگی ، حضرت ابراہیم الطبط سے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں (یہ وعوت کا ایک طریق کار ہے کہ مخاطب سے بات نکل گئی کہ یہ بولتے نہیں (یہ وعوت کا ایک طریق کار ہے کہ مخاطب سے بات نکل ہو ایک زبان سے خود اس کے اپنے مسلک اور اپنے وہ وگی کے خلاف کوئی بات نکل جاتے کہ جب ان اوگوں کے منہ سے لیے اختیار یہ بات نکل گئی کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم الطبط نے فور آئیکڑ لیا اور فرمایا کہ اور اپنے وہ وہ رائیکڑ لیا اور فرمایا کہ ایک اسے نکل گئی کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم الطبط نے فور آئیکڑ لیا اور فرمایا کہ ایک کہ بیات نکل گئی کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم الطبط نے فور آئیکڑ لیا اور فرمایا کہ ایک کی بات کا بات نکل گئی کہ یہ بولی ہو کے خود اس کے اپنے مسلک اور اپنے وہ فرائی کے خلاف کوئی بات نکل گئی کہ یہ بولیا کہ کہ بیا ہو کے خود اس کے ایک کو کے خود اسے مسلک اور اپنے کوئی کے خلاف کوئی بات نکل گئی کہ یہ بولی خود اس کی دور اس کے ایک کی کے دور اس کے دھرت ابراہیم الطبط کی دور اس کے دیا ہو کی کے خود اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کے دھرت ابراہیم الطبط کی دور اس کے دیا ہو کہنے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور

افضغنی فرف من فرفن الله مسالا ینفغنگهٔ شفیا و لا یضو گخهٔ ( کیاتم انین چیزی عبادت کرتے: وجوشهیں نافع وے سکے نضرری بیچا سکے) مزید فرمایا اُفِ لَکُنه و لما تعندُون مِنُ فون الله افسلا نعقِلُون ( آف ہے تم پراوران چیز وں پرجن کی تم اللہ وجھوڑ کرعبادے کرتے ہوکیاتم سجھے نہیں ہو)

آگ قارکر کی لیکن اب وال بیتھا کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم الطبیع کوڈ الیس کیسے؟ اس کے پاس نہ پیشکنا بھی مشکل ہے چہ جانیکہ اس ملی میں باللیس خونکہ حضرات انبیاء کرا مہلیم السلام کی دشنی بھی آگے آگے رہتا تھا اور اب بھی اسلام کی دشنی بھی آگے آگے رہتا تھا اور اب بھی اسلام کے دشمنوں کوسبق پڑھا تار بتا ہے اس لئے اس موقع پر بھی حاضر ہوگیا اور اس نے سمجھایا کہ ویکھو کہ ایک بنخیق بنا دُ (یہ دھیکی کی طرح کسی بھاری چیز کواٹھانے اور بھینگنے کا آلہ تھا آج کل عمارتیں بنانے میں جو کرین استعمال کی جاتے و کہنے ہے بنخیق کی بھی تھی میں آسکتا ہے ) منجنیق تیار ہوگئی تو حضرت ابراہیم الطبیع کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر منجنیق کے ذراچہ آگ میں ڈال دیا۔

جب ابراہیم الطاع کو آگ میں ڈال دیا تو پانیوں پر مقرر فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ جا ہیں تو میں آگ کو بجھا وہ ال اور ہوا ذال پر مقرر فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ جا ہیں تو آگ کو ہوا وَل میں اڑا دول حضرت ابراہیم الطی نے فرمایا کہ جھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اور لیول بھی کہا حسب الله و فعم المو کیل (مجھے اللہ کافی ہوں بہترین کارساز ہے) حضرت الی بن کعب سے دوایت ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈال رہے تھے تو حضرت جرئیل الظیم حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ جواب میں فرمایا کہ جھے تمہاری مذکو کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا اچھا تو اپنے رب ہی ہوال کراو ، فرمایا میرے رہ کومیرا حال خوب معلوم ہے اس کے ملم میں : ونا بی کافی ہے چنانچوں نے تفویض ہے کہا اوروعا تک نہ کی (فیصلے کا للله علی حلیلہ و صلم ) اللہ تعالی کی اس کے ملم میں : ونا بی کافی ہے چنانچوں نے تفویض ہے کام لیا اوروعا تک نہ کی (فیصلے کا للله علی حلیلہ و صلم ) اللہ تعالی کی اس کے ملم میں : ونا بی کافی ہے چنانچوں نے تفویض ہے کام لیا اوروعا تک نہ کی (فیصلے کا للله علی حلیلہ و صلم ) اللہ تعالی کی ا

عضرت ابراہیم الطبی کے دشمنوں نے خوب آگ جاائی اور بہت زیادہ جلائی جس کے بارے میں سرزہ سافات میں فرمایا قالُو اابنُوُ ا لَهُ بُسُنِسَانًا فَالْقُوٰهُ فِی الْجَجِیْمِ ( کہنے گئے کہاں کے لئے ایک مکان بنا کی جرائے تخت جلنے والی آگ میں ڈال دد) اس معلوم ہوا کہ ان ادگوں نے اولاً آگ جلانے کے لئے مستقل ایک مکان بنایا پھر بہت زیادہ آگ جلائی جس میں حضرت ابراہیم الطبیع کوڈال دیا۔ افظ المج حیم کے بارے میں قاموں میں کھا ہے والے جدیم النار الشدیدة التاجع و کل نار بعضها فوق بعض کالحجمة ویضم و کل نار عظیمة فی مهواہ والمکان الشدید الحو کالمجاحم.

ريب من رسيد اوراس كى عورت مين خص واحد بيج مين في كربهت برسى آك مين وال كرجلانا جايا مگراپي مقصد مين الكربهت برسى آك مين وال كرجلانا جايا مگراپي مقصد مين اكام بوئة الدوليل بوئة الله نجسونين سے ادر سورة الله مين في الله مين الله

عوں کے جو پیچھ معالم التز کیل نے قال کیا ہے اس میں بعض جیزی نو وہی ہیں جوسیاق قرآن کے موافق ہیں ان ہے قرآن مجیدے مفہوم کی تشر تکے ہوتی ہے ادر بعض چیزیں ایسی ہیں جو بظاہرا سرائیلیات سے منقول ہیں ، چونکدان سے کئی تکم شرق کا تعلق نہیں ہے اور آسی نص قرآنی کے معارض بھی نہیں ہیں اس لئے ان کوقل کر دیا گیا ہے ، کتب صدیث میں حضرت ابراہیم الملط بھی ساتھ مذکورہ سے متعلق جو پینسروایات کی بیں دوزیل ٹی کئی جاتی ہیں۔

#### گرگٹ کی خباشت اوراس کے آن کرنے میں اجر

حضت ام شریک طلب به دوایت ہے کدرسول اللہ انجاب کے گیرک قبل کرے کا تکم فرمایا ادر فرمایا کہ ووحضرت ابراہیم ایسان چھونگ رہا تھا۔ (رواوالبخاری سخت ۲۲ جدرم)

مطلب ہے کہ حضرت اہرائیم الظیمی کو جب آگ میں ڈال دیا تو گرگٹ نے بھی اپنی خباشت کا ہنر دکھایا ، وہ بھی وہاں جا کر بھو تکنے لگا ، جہال اتن ہڑی آگ جل رہی تھی دہائت نے اس پر آمادہ کیا اور سال اتن ہڑی آگ جل رہی تھی دہائت نے اس پر آمادہ کیا اور شیطان نے اس استعال کرنیا ، کیونکد بھی نے کے جو کچھکے۔ شیطان نے اس استعال کرنیا ، کیونکد کرگٹ خبیث چیز ہے نہریا جانور ہاں گئے آپ نے مار نے کا حکم فرمایا بلکدا ہے مار نے میں سکتا ہاں ہے بازنبیں رہتا ، چونکد کرگٹ خبیث چیز ہے نہریا جانور ہاں گئے آپ نے مار نے کا حکم فرمایا بلکدا ہے مار نے میں جلدی کرنے کی ترغیب دی ، حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوضر اول میں مارااس کے لئے اس سے کم اور جس نے کیری ضرب میں مارواس کے لئے اس سے کم اور جس نے تیسری ضرب میں مارواس کے لئے اس سے کم اور جس نے تیسری ضرب میں مارواس کے لئے اس سے کم اور جس نے تیسری ضرب میں مارواس

#### حضرت ابراہیم الطفی کو قیامت کے دن سب سے پہلے کیڑے پہنا تیں جا تیں گے

حسنرت ابن مباس رضی اللہ تعالی عنبما ہے رہ ایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ تیا مت کے دنتم اوگ اس حال میں جمع کئے جاؤے کہ یا گئیں جوئے ادر سے بہلے حصرت ابراہیم القلط کو کپڑے جاؤے کہ یا گئیں جوئے اور سب سے پہلے حصرت ابراہیم القلط کو کپڑے بہنا نے جائیں گئیں گئیں گئیں گئیں دہمنوں نے کپڑے اتارکر پہنا نے ایس فیصلوں نے کپڑے اتارکر تاہم المقارش المحكمة فی محصوصیة تاہم میں ڈالا تھا۔ شراح حدیث نے بیات کھی ہے۔ فیال المحافظ فی الفتح صفحہ ۳۹ جلد ۲ دیفال ان المحکمة فی محصوصیة ابراہیم ہذالک لکو یہ الفی فی الناد عربانا و فیل لانہ اول من لیس المسواویل.

#### شَكُلاثُ كَدِبَاتٍ اوران كَى تشريحُ اور حضرت ابرائيم الطَّيْلِ كَا قيامت كَ دن شفاعت كبراي سے عذر فرمادينا

تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے اس ظالم بادشاہ نے حضرت سار ہ کو جبر اادر قبر أطلب کیا تو ناحیار ہوکر پہلی بار ، علی کئیں ادھر حضرت ابراہیم الطفیٰ نے نمازشروع کردی جب سارہ اس طالم بادشاہ کے پاس پیٹیس تواس نے ہاتھوڈ الناحیابا جوں بی ہاتھ بڑھایااس کے دورہ پڑ شیااور یا وَاں مارنے لگااور حضرت سارہ ہے درخواست کی کے میرے لئے اللہ تعالیٰ ہے دعا کردومیں شہبیں کوئی ضرر نہیں پہنچا وَاں گا۔انہوا ا ا نے دعا کی تو وہ چھوٹ گیالیکن پھرنٹرارت سوجھی اور دوبار وہاتھ بڑھایااس مرتبہ پھرا ہے دورہ پڑ گیا جیسے پہلی باریڑا تھایااس ہے بھی ہخت تھا، نچر کہنے لگا کہ میرے لئے اللہ ہے دعا کر دومیں تہمیں کوئی تکلیف نہیں دوں گانہوں نے دعا کر دی تو و ،حیموٹ گیااس کے بعداس نے ا ہے ایک دریان کو با یااور کہا کہ تو میرے پاس انسان کوئیں لایا تو میرے پاس شیطان کو لیے آیا اس کے بعداس نے سار وکو دائیں کر دیااور ان کے ساتھ ایک خادمہ بھی کر دی جن کا نام ہاجر وتھا، سارہ واپس آئیں تو حضرت ابراہیم الطبیۃ بنمازیر ھر ہے تھے انہوں نے نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشار ﷺ وال کیا کیا ماجرا ہوا؟ سارہ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کوالناای پرڈال دیااورایک ماجرا نامی عورت کوخدمت کے لئے دے دی(روادابخاری۴۷۴ بلا۳) حدیث ہالا میں ٹلائٹ سکڈبنات (تمین جھوٹ) کی نسبت حضرت ابراہیم الظفیۃ کی طرف کی گئی ہےاول تو پر کہ جعب قوم کےاوگوں نے اپنے ساتھ باہر جانے کو کہا تو فرمادیا کہ ا<u>نٹ منسفینہ</u> (بلاشبہ میں بیار ہوں ) پھر جب ان کے بتوں کوتوڑ دیااور انہوں نے کہا کہ اے اہراہیم کیاتم نے ان کے ساتھ الیا ہے؟ تو فرمایا بَلَ فَعَلَمُهُ تَحْبِیرُهُمُ ﴿ بلکه ان کے بڑے نے کیا ہے )ان دونوں ہاتوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بید دونوں با تیں اللہ کے لئے تھیں کیونکہ اپنے کو بیار تا کران کے ساتھ جانے ہے رو گئے اور پھرای پیچیے رو جانے کو بتوں کے توڑنے کا ذراجہ بنالیا،اورای طرح بتوں کی عاہزی ظاہر کرکے معبود هیقی کی تو حید کی دعوت دے دی، تیسری بات ریتھی کہانہوں نے اپنی ہیوی کو بیہ مجھا دیا کہ میں نے طالم بادشاہ کے قاصد کو بتا دیا کہتم میری بہن ہوتم ہے بات ہوتو تم بھی ہبی بتاناممکن ہے کہ بیہ بات س کریہ ظالم تہبیں چھوڑ وے، چونکہ مطلق بہن نسبی بہن کے لئے بولا جا تا ے اس لئے اسے جعوث میں شارفر مایا۔اگر جدانبوں نے دین بہن مراد لے لیتھی اور بیربات احسی فسی الانسلام کہ کرانبیں بتا بھی دی تھی ،اس بات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے بیان نبیس فرمایا کہ بیاللہ کی راو میں تھی ادراس کے خلاف بھی نبیس فرمایا کیونکہ اس میں تھوڑا سانفس کا حصہ بھی ہےاول تو بیدواقعہ سفر ججرت کا ہے اور ججرت اللہ کے لئے تھی پھرکسی بھی مؤمن عورت کو کا فرسے بیجانا بھی اجرو ا تواب کا کام ہے۔ پھرا بنی مومن ہیوی کی حفاظت کرنا جوعفت اورعصمت میں معاون ہے کیونکر ثواب کا کام نہ ہوگا اس کوخوب مجھے لینا جاہے۔حافظ ابن حجررحمة الله قعالی علیہ نے فتح الباری (۳۹۲ جلد ۲) میں بحوالہ مسنداحمد حضرت ابن عباسؓ کے قبل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جوتین یا تیں کہیں ( جو بظاہر کذب ہیں )ان کوانہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت ہی کے واسطے دشمنوں ہے مقابلہ کرنے کے لئے اختیار کیا۔حضرات علائے حدیث نے فریایا کہ بہتین باتیں جنہیں جموت تھے تعبیر فریایان میں بظاہر جھوٹ ہے کیکن چونکہ حضرت ابرا تیم الظیلا نے بطورتعریض کے یہ باتیں کہیں تھیں ۔ (جن میں ایسا پہاوبھی نکل سکتا ہے کہ انہیں جھوٹ ندکہا جانے )اس لئے صریح جھوٹ بھی نہمیں مثلالأني سَفِينِهُ فرماياس كامطلب يبهى بوسكتاہے كتمبارے ساتھ جانے وميرادل گوارانہيں كرتااس نا گواری كو يَمارِق سے تعبير فرماما أكيج و ولوگ جسمانی بیمار مجھے اور بعض علماء نے رئیھی فریایا کہ لفظ مقیم صفت کا صیغہ ہے اس میں کسی زیانہ پر دلالت نہیں ہےالبذا ہے عنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں بیار ہونے والا ہوں ،اس طرح جب ان لوگوں نے بتو ل کے بارے میں بوحیھا تو بیفر مایا ہی نہیں کہ میں نے نہیں تو ڑے ا ہاں یوں فریادیا کہ ان کے بڑے نے توڑے ہیں اگر بڑے ہے بڑا بت ہی مراد نیا جائے تو یہ بظاہر کذب ہے کیکن مقابل ہے بات کرتے ہوئے اس کے منہ ہےاہیے موافق کوئی بات اگلوانے کے لئے کوئی بات کبیدی جائے جوعلی سبیل الفرض والتقدیمیۃ وتو بھی تعریض

کے مشابہ ایک صورت بن جاتی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم الطبیلا کے جواب کا مطلب میتھا کہ اگریہ ہولتے ہوں تو سمجھلو کہ بیا نکے بڑے نے کیا ہے اسکو معلق بالشرط کر دیااوراسطرح تعلق بالشرط جائز ہے اس میں کذب نہیں ہے۔

اب رہی میوی کوبہن کنے والی بات تو اس کی تاویل آس وقت انہوں نے خود آی کردی اور دینی بہن مراد لے کرجھوٹ ہے فی گئے اس
سب کے باوجود جو تینیاں با توں کو کذب فرمایا میدان کے بلند مرتبے کے انتہارے ہے بزوں کی بڑی با تیں بیس گناہ تو ان با توں میں ہے بینیں کیونکہ میسب چیزیں بطور تاویل اور تعریف کے تیس کے انہوں بینیں کیونکہ میسب چیزیں بطور تاویل اور تعریف کی تیس بیس کی بھی ہے گئے اور حق کے بیسیال نے کے لئے کیا کئی پھر بھی انہوں نے جو تیجھ فرمایا ، اے گذب میں شار کر لیا گیا ( مسلم کی بناری سفیدہ کے ۔ کہ حقامت کے دن جب سارے انسانوں کو شفاعت کی ضرورت ہوگی تو دھنرت نوح القلیلائے یاس آئیں گئے تو وہ فرما نمیں کے تو وہ فرما نمیں گئے وہ فرما نمیں گئے وہ فرما نمیں کے بوان سے دنیا آئیں گئے جو ان کے دان سے دنیا میں مرز دہوئے تھے۔ یہ انکار شفاعت بھی اس لئے ہوگا کہ ان سے جو ندکورہ تینوں با تیں صادر ، و میں تھیں ان کی وجہ ہے اپنے کو لا اُت میں سمجھیں گے۔

جن کے رہے ہیں سوان کے سوامشکل ہے

قال الحافظ الفتح (ثنتين منهن في ذات الله ) خصهما بذالك لان قصة سارة وان كانت ايضا في ذات الله لكن تضمنت حظا لنفسه وندله بخلاف اثنين الاخير تين فانها في ذات الله محض وقد وقع في رواية المذكورة ان المراهيم لم يكذب قط الاثلث كذات وذلك في ذات الله و في حديث ابن عباس عند احمد وللهان جادل بهن لا عن دين الله

وقيال ايسط واميا اطلاقه الكذب على الامور الثلاثة لكونه قال قولا يعتقده السامع كذبا لكنه اذا حقق لم بكن كذبا لانه من باب المعاريض المحتملة لا مرين ليس بكذب محض.

فائدہ ....... یہاں جو بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طالم بادشاہ نے حضرت سار ہ<sup>من</sup> کو بلوایا تھااگراہے قبصہ کرنا اور چھینیا ہی تھا تو کسی کی بیوی یا بہن ہونے ہے کیا فرق پڑتا تھا طالم جب ظلم پڑل جائے تو اسے مقصد برآ ری کے سوا کیج نبیس سوجھا البندا حضرت ابرا بیم النظامی نے حضرت سارو ہے جو یہ فرمایا کہتم بول کہدہ بنا کہ میں ان کی بہن ،وں اس بات کہنے اور سمجھانے کی کیا ضرورت تھی ؟ پھر جب انہوں نے بتا دیا کہ میں اس کی بہن ہم ں تواس کے پھر بھی ہاتھ ہزھانے کی کوشش کی (بیاور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ یا ؤں کے دورہ میں مبتلا فرماد یا اور حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی) اس سوال کوئل کرنے کے لئے مفسرین اور شراح حدیث نے گئی ہاتیں لکھی ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ وہ ظالم ہادشاہ گوظالم تھالیکن اپنے طور پر جس کسی نہ مہب کا پابند تھااس میں کسی کی بہن کواس کے بھائی کی موجودگی میں چھنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سارہ سے بیفر مادیا کہ تم یہ کہد دینا کہ میں ان کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سارہ سے بیفر مادیا کہ تم یہ کہد دینا کہ میں ان کی بہن ہوں ۔لیکن اس ظالم نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو دین و نہ جب سب کو بالا کے طاق رکھا اور حرکت بد کا ارادہ کر لیا ادھر حضرت ابراہیم النظام نماز میں گئے ہوئے تھے ادھر حضرت سارہ نے بھی وہاں پہنچ کرنما زشروع کردی۔

نیز حضرت سارد م نے وہاں بید عابھی کی السلھ م ان کنت تعلم ان گفت بک و بوسولک و احصنت فرجی الاعلی زوجی فیلا تسسلط علی الکافر (اے اللہ آپ کیلم میں ہے کہ میں آپ کے رسول پرائیمان لائی اور میں نے اپنی شرم کی چیز کواپنے شوہر کے علاوہ ہر کسی ہے محفوظ رکھا للبذا آپ مجھ پر کافر کو مسلط نے فرمائے ) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کافر کے تسلط ہے نجات دی۔ (فتح الماری)

اس ظالم بادشاہ نے شیطانی حرکت کا خودارادہ کیالیکن اپنے بعض در بانوں سے کہا کہ میرے پاس شیطان کو لے آئے ہو ہاتھ پاؤل کا دورہ پڑا تواسے شیطان کی طرف منسوب کردیااور یا کہازعورت کوشیطان بنایا۔

حضرت ابراجيم اورحضرت لوط عليهاالسلام كامبارك سرزمين كي طرف ججرت كرنا

حضرت اوط النظفة بحضرت ابراہیم النظام کے بیچا کے بیٹے سے ان آیات میں ان دونوں کی ہجرت کا تذکرہ فرمایا ہے، دونوں اپ علاقہ کو چھوڑ کرشام کے علاقہ فلسطین میں چلے گئے سے ہتوں کی سرز مین کو اور ہتوں کو پو جنے والوں کو چھوڑ کر اس سرز مین کے لئے ہجرت کی جس میں اللہ تعالی نے برکات رکھی ہیں اور یہ برکات دنیا جہاں والوں کے لئے ہیں ، ان کے اس ہجرت کرنے کو نجات سے تعبیر فرمایا کیونکہ کا فروں سے چھوٹ کر بابرکت سرز مین میں آگر آباو ہو گئے سے ، پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسمی میٹا عطا کیا اور پھر اس بیٹے کا میٹا یعقوب بھی دیا جو مزید انعام تھا اس مزید انعام کی وجہ ہے پوتے کو نافلہ سے تعبیر فرمایا ، اور ان سب کو صالحین میں سے بنا دیا ، سب اللہ کی تو حید اور اللہ کی تو حید اور اللہ کی تو حید اور اللہ کی تو ایس کے دوسروں کو بھی اللہ کی تو حید اور اللہ کی دوست کی مشخولیت ان کا موں میں گئے رہے سے اور اللہ تعالی کی عبادت کی مشخولیت ان کا خصوصی امتیاز تھا جس کا انہیں اہتمام تھا اس کو فرمایا: و سکا نو آلو اللہ کو ایک کو میانی آ

وَ لُوْطًا اتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَ بَحَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَيْتَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا

ور ہم نے لوط کو تھم اور علم عطا کیا اور ہم نے انہیں اس کہتی ہے نجات دی جس کے رہنے والے برے کام کیا کرتے تھے بااشبہ وہ لوگ

قَوْمَ سَوْءٍ فْيِقِيْنَ ﴿ وَٱدْخَلُنْهُ فِي رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُ مِنَ الصِّلِحِينَ ۗ

بدذات تھے،بدکار تھےاورہم نے کو طکوائی رحمت میں داخل کردیا بلاشیہ ہ صالحین میں ہے تھے۔

حضرت لوط الطَّلِيْلِيَّ برانعام، بدكاربتي مينجات، الله تعالى كي رحمت مين داخل مونا

حصرت اوط الطّنظ بحصرت ابرائیم الطّنظ کے ساتھ ہجرت کر کے شام میں آگر آباد ہو گئے تھے اللّٰہ تعالیٰ نے آئییں حکمت اورعلم عطافر مایا اور نبوت سے نواز اور شام میں چند بستیاں تھیں ، جوار دن کے قریب تھیں ان کی طرف آئییں مبعوث فر مایا وہ لوگ بوے بدکار تھے، مردوں اور لڑکوں سے شہوت رانی کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے برے اعمال میں مشغول رہتے تھے ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے جب کوئی قوم مردوں سے شہوت رانی کے مل کو اپنا اور اپنے رواج میں داخل کرلے تو اس کے بعد دوسرے برے اعمال کا ارتکاب

وعيه

کرنامعمولی بات ہے، حضرت لوط الفطیۃ نے قوم کو بہت سمجھایا لیکن اپنی بدفعلیوں اور بری حرکتوں ہے باز نہ آئے ان کی زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اوران پر پیتھر برساد ئے گئے حضرت لوط الفلیۃ ۱۳ اوران کے ساتھ جواہل ایمان متھے (جوان کے گھر دالے ہی تھے )ان کوالتہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور سب کا فریا اک بو گئے۔

ان بلاک شدگان میں ان کی بیوی بھی تھی پورا تب یہ سور ہُ اعراف اور سور ہُ ہوہ میں مَز رچکا ہے۔ (اَوَّارا ہُ بِین جہ ۲۷)

الله تعالی نے حضرت لوط الشفیر کو اپنی رحمت میں وافل فر مالیا۔ بینی ان بندوں میں شار فر مایا جن پر الله تعالی کی رحمت خاصہ: وا مَر نَی بندوں میں شار فر مایا جن پر الله تعالی کی رحمت خاصہ: وا مَر نَی جے۔ آخر میں فر مایا اِللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِیْنَ ﴿ بِالشّبوہ وصالحین میں سے تھے ) قر آن مجید میں لفظ صالح حضرات انبیا وکرا میلیم السلام کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔ صالحیت بہت بڑا مقام ہے اور اس کے بڑے مراتب ہیں سب سے بڑا مرتبہ انبیا وکرام میلیم السلام کا ہے کونکہ وہ معصوم ہوتے تھے۔

وَنُوْكًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَ اَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنُونَى الْهَ فَنَجَيْنَهُ وَ اَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَوْرَ لَوْ اِن كَامُ وَالِن كَالِمَ مِنْ لَكَ عَلَيْ الْمُوالِي وَلِي وَلِي وَلِي الْمُولِي وَلِي الْمُولِي وَلِي الْمُولِي وَلِي اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَلَا مَعْ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَعْ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا مَا لَكُولُوا فَوْمَ سَوْعٍ فَاغْرَقُنْهُمْ أَكُمُ عِنْ وَلَى اللّهُ وَلَا مَا لَكُولُوا لَيْكُولُوا لَكُولُولُ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَلَا مَا لَكُولُولُ لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مَا لَكُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

حضرت نوح القليلا كي دعاء الله تعالى كي مدواور قوم كي غرقا بي

ان دونوں آیتوں میں حضرت نو حالق اوران کی قوم کا تذکر ہ فر مایا ہے ، جب انہوں نے اپنی قوم کوقو حید کی تعلیم دی استغفار کی طرف بلا یا اورا کی مدت دراز تک اس بارے میں اپنی جان کھیائی تو ان میں سے معدود چندا فراد ہی مسلمان ہوئے اور باتی لوگ کہتے رہے کہ ہمیں تو حیدا ختا رئیس کرنی ، ہمیں اپنی معروض پیش کی اور عرض ہمیں تو حیدا ختا رئیس کرنی ، ہمیں اپنی معروض پیش کی اور عرض کیا رہ آپ کہ تَدَو کی بارگاہ میں اپنی معروض پیش کی اور عرض کیا رہ آپ کہ تَدَو کیا گئی ہو المحکول کی بارگاہ میں اپنی معروض پیش کی اور عرض کیا رہ آپ کہ تَدَو کی المحکول کی بارگاہ میں اپنی معروض پیش کی اور عرض کیا رہ آپ کہ تَدو کیا گئی ہمیں اپنی معروض پیش کی اور عرض کیا نی برسا اور زمین سے بھی پانی ابلاء حضرت نوح الفیل اپنیاں وعیال اور دیگر اہل ایمان کو لے کرشتی میں سوار ہو گئے الذبخوالی نے آئیس اور ان کے ساتھیوں کو طوفان سے نجات دی اور باقی ساری قوم غرق ہوگ گئی ان کا ایک بیٹا جو کا فرقاوہ بھی آئیر فوا افغائد بخوا افزائل کی اور میں شامل کر دیا گیا ، ان کی بیوی بھی کا فرق تھی وہ بھی آتش دور خرخ کی صحق ہوگئی سور ہ نو کی میں خرق کرد کے کھوڑ آگ میں داخل کرد کے کھوڑ تو کے میں ہوئی گئی نے دور کی میں افغائد کی خطرت نوح کا شرف کی خوات اور ان کی خوات کی خوات کی خوات اور ان کی خوات کی کی خوات ک

وَ دَاوْدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَمُكُمْنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ اور داءَد اور سليان كو ياد كره جَبَد دو تَحِينَ ك بارے مِن فيعلد دے رہے تھے جَبَد ان كو توم كى جَرياں روند تَق تَعِين ، اور جم ان ك فيعلد كو 

#### حضرت دا ؤ داور حضرت سلیمان علیهاالسلام کا تذکر ه ان پرالتد تعالیٰ کے انعامات

ان آیات میں الله تعالیٰ نے اپناس اکرام اورانعام کا تذکر وفر مایا ہے جوحضرت وا فووالظ یہ اورا کئے بیٹے حضرت سلیمان پر فرمایا تھا۔ ان کوالله تعالیٰ نے علم اور حکمت ہے نواز ااور طرح طرح کی نعتیں عطافر مائیں وا کودالٹی کے ساتھ پہاڑ اور پرندے سخر فرماوینے جو ان کے ساتھ واللہ تعالیٰ کی تبییح میں مشغول رہتے تھے اور حضرت سلیمان النکھیؤنے لئے وواسخر فرمادی اور جنات کوان کا تا لیع کردیا۔

#### کھیت اور بکریوں کے مالکوں میں جھگڑ ااوراس کا فیصلہ

نے کھا یا تھا کھیت کھیت والے کواہ ربکریاں بکر یوں والے کووا پس کردیں۔ حضرت داؤد النظائی نے اس فیصلہ کو پہند کیااور فر بایا بس اب یہی نیصار ربنا چاہیے اور فریقین کو با کریہ فیصلہ نافذ کرویاای کوفر مایا فیصلہ کے شہنے مسلم نے اور نیصلہ دونوں ہی کے ورست ہے۔ و کُھُلَّ النیسا حُریحہ اور کی تصافی ہے والے کو کھمت اور علم عطا فر مایا) اس معلوم ہوا کہ فیصلہ دونوں ہی کے ورست ہے۔ صاحب بیان القرآن کی تصنی داؤد النظام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نے نیچا ہوں کہ کہریوں کی الاست بمریوں کی اس میں مدی اور مدنی علیہ کی قیمت کے برابر تھی ۔ وا اور النظام کو خال فیصلہ بھی خلاف شرع نے بیاں واوا میں اور قانون کا یہی تقاضان جوا تھا۔ اس کی لاگت بکریوں والوں کا بالکل ہی نقصان ہوتا تھا اس لئے سلیمان النظام نے بطور مصالحت کے دوسری صورت تبحد برز فرمادی جو باہم جانبین کی رضا مندی پرموقو ف تھی اور جس میں دونوں کی سبولت اور رعایت تھی کہ چندر وزکے لئے بکریاں کھیت تبحد برز فرمادی جو باہم جانبین کی رضا مندی پرموقو ف تھی اور جس میں دونوں کی سبولت اور رعایت تھی کہ چندر وزکے لئے بکریاں کھیت تبحد برز فرمادی جو باہم جانبین کی رضا مندی پرموقو ف تھی اور جس میں دونوں کی سبولت اور رعایت تھی کہ چندر وزکے لئے بکریاں کھیت کیا والے کو دے دی جانبین وان کے دودھ و فیرہ سے اپنا گزارہ کرلے اور بکری والے کو وہ کھیت سپر دکرویا جائے جو بکریوں نے خراب کر دیا تھا وہ آبیا تی وغیرہ کرے جب کھیت نیکی حالت پر آجائے تو کھیت اور بکریاں ان کے اپنا این مالیوں کو دے وی جانمیں کہا نوی الدرائمنو رعن ابن مسعوفہ سروق این عباس و مجاہدو تھا دور کی دیا تھا دور اس کے اپنا اس میں موجہ سروق کی عباس و مجاہد وقائر بری (منوج کا میں)

اس سے معلوم ہو گیا کہ وونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کہ ایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو مقتصیٰ ہو۔ای لئے وَ کُلَّا الیّنا حُکْمًا وَعِلْمًا بڑھادیا۔انتہاٰ حضرت واؤوادر حضرت سلیمان علیہاالسلام وونوں آپس میں باپ بیٹے تھے۔

#### حضرت محمد يخطئ كافيصله

حضرت داؤد الطفالا نے بکریوں کے بھتی خراب کرنے پر جوفیصلہ دیا ان کا پیر فیصلہ اجتباد سے تھا اور بالآخر حضرت سلیمان الطفیلا کے صلح کرا دیئے سے حل ہوگیا۔ حدیث کی کتابول میں ایک واقعہ مروی ہے حضرت برا ، بن عاز ب بھتی کی ایک اونٹی بعض لوگوں کے باغ میں واضل ، وگئی اور ان کا باغ خراب کرویا اس پر رسول اللہ کھنے نے فیصلہ کرویا کہ ابل جانور جوزخی کرو ہے اس کا کوئی صاب نہیں اہل اموال میں رائز م ہے کہ دات کو انہیں محفوظ رکھیں اور رہے کہ دات کو جو جانور کوئی ضان نہیں اہل اموال پر لازم ہے کہ دات کو انہیں محفوظ رکھیں اور رہے کہ دات کو جو جانور کوئی نصارت کی میں افرایک حدیث میں نقصان کروے جانوروں کے مالک اس کے ذمہ دار بھول گے (رواہ ابوا وا فی آخر کتاب الدین کا وائن مالہ فی ابواب اللہ دکام) اور ایک حدیث میں بیوارو ہوا ہے کہ المعجماء جو حہا جبار۔ (رواہ ابناری) حضرات انٹر کرام کے مذاہب معلوم کرنے کے لئے شرح حدیث اور کتب فقہ کی جائے۔

#### حضرت سليمان القلطة كاايك اورواقعه

سیح بخاری میں اس طرح مروی ہے کہ ووغور تیں کئی جگہ موجود تھیں۔ان میں سے ہرایک کے ساتھ اپنا ایک بیٹا بھی تھا۔ بھیڑیا جو
آیاتو ایک کے لڑکے کولیکر چلا گیا۔ان میں سے ہرایک دوسری سے یوں کہنے گئی کہ بھیڑیا تیر سے بیٹے کو لے گیا اور یہ جوموجود ہے یہ میرا بیٹا
ہاں مقدمہ کا فیصلہ کرنے کے لئے حصرت واؤد النظامی خدمت میں حاضر ہو کمیں انہوں نے (اپنے طور پرغورخوض اوراج تباد کرکے)
ہوئی عورت کے تق میں فیصلہ کردیا، واپس ہوکر حصرت سلیمان النظامی پر گزریں اورانہیں پورے واقعہ کی خبر دی انہوں نے فرمایا تھیری نے
آؤمیں اس لڑکے کوکاٹ کرتم دونوں کو آدھا آدھا و سے دیتا ہوں یہن کر جھوٹی عمروالی عورت کہنے گی اللہ آپ پردتم کرے ایسانہ سیجئے۔ (میں
ابنا دوئی واپس لیتی ہوں) میں سلیم کرتی ہوں کہ وہ والی کا لڑکا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان النظامی نے فیصلہ و سے دیا کہ وہ لڑکا جھوٹی ہی کا
ہے۔ (میحے بخاری صفحہ کاری صفحہ کاری سے دیا تھا یہ دونوں والوں کا فیصلہ اوران ووغورتوں کا فیصلہ جوحضرت داؤو النظامی نے دیا تھا یہ دونوں وتی ہے نہیں

تھے۔اجتہاد کے طور پر سے اس لئے حضرت سلیمان النگلیجا نے اپنے اجتہاد ہے دوسرا فیصلہ دے دیا جے حضرت داؤد النگلیجا نے بھی تسلیم فرما لیا۔اس آخری قصہ میں حضرت سلیمان النگلیجا نے بچکو چھری ہے کاشنے دالی جو بات کی بیدا یک تدبیر تھی جس ہے انہوں نے حقیقت حال تک بیننچنے کاراستہ ذکال لیا جب بیفر مایا کہ بیچ پھری لا دیس اے کاش کرآ دھا آ دھا کر دیتا ہوں تو بڑی خام پیشوں دہ گئی اور اس نے کہا کہ میں بیدائی ہوں کہ بیا تھی ہوں کہ بیات کا لڑکا ہے۔اس کے تڑپ ہے حضرت سلیمان النگلیجا نے سمجھ لیا کہ بیات کا بیجہ ہوتا تو وہڑپ اٹھتی لیکن دہ چیکے کھڑی رہی جس سے معلوم ہوا کہ یہ بچے چھوٹی کا ہے۔لبذا حضرت سلیمان النگلیجا نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمادیا۔

# حضرت دا ؤد القليكا كا قتد ار، بهارٌ ون اور پرندون كان كے ساتھ بيتى مشغول ہونا

حضرت دا کادوسلیمان علیماالسلام دونوں آپس میں باپ بیٹے تھے۔ دونوں کواللہ اتعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور مال ودولت سے بھی اورا قتد ارسے بھی ،حضرت دا کادالیک کو اورشریف بھی عطا فرمائی تھی۔ سورہ عن میں ان کے ایک فیصلہ کاذکر کرنے کے بعد فرمایا اور اِنَّا جَعَلُنا لَفَ خَلِیْفَةُ فِی اَلَازُ ضِ فَاحُکُم بَیْنَ النَّاسِ بِا لْحَقِی وَلَا تَسِّیعِ الْهَوٰی فَیْضِلَ اللهِ (اے دا کودہم اور اِنَّا جَعَلُنا لَفَ خَلِیْفَةُ فِی اَلَازُ ضِ فَاحُکُم بَیْنَ النَّاسِ بِا لْحَقِی وَلَا تَسِّیعِ الْهَوٰی فَیْضِلَ اللهِ (اے دا کودہم نے تم کوز مین پرحاکم بنا دیا ہے سولوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی بیروی مت کرنا کہ دہ اللہ کے راستہ سے بحث کا دے گی سورہ ممل میں فرمایا وَلَقَدُ اتّینَا دَاوُ دُوسُلیُمَانَ عِلْمَا طَوَفَالَا الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِی فَضَّ لَنَا عَلَی کَثِیْو مِن عِبَادِی سے بحث کا دے گی سورہ ممل میں فرمایا وَلَقَدُ النَّاسُ عُلِمَنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَالُوبِیْنَا مِنُ کُلِ شَیْءِ اِنْ هَذَا لَهُو الْفَصُلُ الْمُبِینُ وَوَرِتَ سُلَکِمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ اَکِیُّهَا النَّاسُ عُلِمَنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَالُوبِیْنَا مِنُ کُلِ شَیءً اِنْ هَذَا لَهُو الْفَصُلُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ کُلِ شَیءً اِنْ هَذَا لَهُو الْفَصُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ کُلِ شَیءً اِنْ هَذَا لَهُو الْفَصُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

حضرت دا وَدالطَّنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ يَشِرَف بَهِي بَخْتَا هَا كَه يَهِارُول وَادر جانور دل وصخر فرما ديا تفاجوان كِساته الله تعالى كي تيج عيل مشغول رہتے ہيں۔ جس كا يبال سورة انبياء عين تذكر و فرمايا ہے اور سورة سباعين اور سورة سباعين فرمايا وَلَقَدُ اللَّهُ الْعَدِيدُ وَاور بَمِ مَعْ وَالطَّيْرَ وَالطَّيْرَ وَالنَّا لَهُ الْعَدِيدُ وَ (اور بم نے دا وَدکوا بِي طرف ہے بڑی فقت دی تھی اے بہاڑ داور کے ساتھ بار بارسی کر دور برندوں کو بھی تھم دیا اور بھن ان کے لئے او ہے کونرم کر دیا ) اور سورہ ص میں فرمایا اِنَّا اللَّهِ بَالَ مَعْ فَ اللَّهِ بَالَ مَعْ وَالطَّيْرَ وَ الطَّيْرَ وَ مُحَشُّورُةً مُحَلًّ لَّهُ اَوَّ ابْسَ فَعِلْ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

آعادیٹ شریف سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد الطّلقالاً بڑے خوش آواز تھے اول تو ان کی خوش آواز کی بھراللہ کی شہیجے اور مزید اللہ تعالیٰ کا حکم سب با تیس مل کر حضرت داؤد الطّلقالا کے زبور پڑھتے وقت اور اللہ تعالیٰ کی شہیج پڑھتے دقت بجیب سال بندھ جاتا تھا۔ اڑتے ہوئے برندے وہیں تُضہر جاتے تھے اور شہیج میں مشغول ہوجاتے تھے اور بیباڑوں ہے بھی شبیج کی آواز کلی تھی۔ اس میں خوش آوازی کی کشش بھی تھی اور مجز بھی تھا۔ سور ہ بھر ہ کی آیت و آئ مِنْ بھا المَّما مَنْ فِی سُلُوں ہے بھی تبلیج کی آواز کلی تھی۔ اس میں خوش آوازی کی کشش بھی اور مجز بھی تھا۔ سور ہ بھر ہی گائے ہے کہ جن چیزوں کو ہم جمادات اور بے جان جمھتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شبیج میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم سے چونکہ وہ بات نہیں کرتے ادر جان وار چیزوں کی طرح بھر نہیں آتے اس لئے ہم آئیس محروم سمجھتے ہیں لیکن ان کا اپنے خالق وہا لک سے جوتکہ وہ ادراک ادر شعور والا تعلق ہے۔ وہ سب اللہ بھش نہیں آتے اس لئے ہم آئیس محروم سمجھتے ہیں لیکن ان کا اپنے خالق وہا لک سے جوتک ہو ادراک ادر شعور والا تعلق ہے۔ وہ سب اللہ

#### کے ذکر میں مشخول رہتے ہیں اور جب اللہ کی مشیت ، وتی ہے وانہیں بولنے کی قوت بھی دے وی جاتی ہے۔ زرہ بنانے کی صفت

حضرت واؤہ الطبیع کے جود و فیصلے ادیر مذکور ہوئے جن کے بعد حضرت سلیمان الطبیع نے دوسرے فیصلے دینے ان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی فاضی نے اپنے اجتباد سے کوفی فیصلہ کرویا گھراس کے خلاف خوواس کا پنے اجتباد سے یا کسی و مسرے حاکم یا عالم کے بتانے سے معلوم ہوجائے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے آو اپنا فیصلہ والیس لے کر دوسراضیح فیصلہ نافذ کرو سے بہتباد کی شرط بھی اس لئے لگائی گئی کہ نصوص قطعیہ کے خلاف فیصلہ حرام ہے اور نصوص شرعیہ کے ہوتے ہوئے اجتباد کر نا بھی حرام ہے۔ امام واقطنی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت عربی گا ایک خوافل کیا ہے جو امور قضا ہے جو امور قضا ہے ہو امور قضا ہے کے لئے ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔

عن سعيد بن ابسى بردة واخرج الكتاب فقال هذا كتاب عمر ، ثم قرى على سفيان من ههنا الى ابى موسى الاشعرى ، اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا دلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له اس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك البينة على من ادعى واليمين على من انكر ، الصالح جائز بين المسلمين ، الاصلحا احل حواما اوحرم حلالا ، لا يسمنعك قضاء قضيته بالامس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان تواجع الحق فان الحق قديم ، وان الحق لا يبطله شئ ومراجعة الحق خبر من التمادى في الباطل ، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مسالم يبلغك في الفرآن والسنة اعرف الامثال والاشباه ، لم قس الامور عند ذلك فاعمد الى احبها الى الله ، ممالم يبلغك في ماترى ، واجعل للمدعى امدا ينتهى اليه ، فان احضر بينة والا وجهت وليه القضاء فان ذلك

ا **ما بعد ......** جان لیمنا چاہیے کہ لوگوں کے ورمیان نصلے کرنا ایک محکم فریضہ ہے اورا یک ایسا طریقہ ہے جسے اختیار کرنا ضروری ہے سو تم یہ ہجے او کہ جب تمہارے پاس مقدمہ کوئی لے کرآئے ( تو جوت فیصلہ بود و نا فذکر دو۔ کیونکہ و دن بات فا کدونہیں دیتی جے نافذینہ کیا جائے ،اپنی مجلس میں اوراپیے سامنے بٹھانے میں اورانصا نے کرنے میں لوگوں کے درمیان برابری رکھو، تا کہ کوئی صاحب وجاہت میہ ا کچ نے کرے کہ اس کی مجہ سے دوسرے برظلم کرود گے اور کوئی کمز وراس بات سے خانف نہ ہوکہ اس برظلم کردو گے گواہ مدنی پر ہیں اور قسم عظر میرے مسلمانوں کے مرمیان صلح کرانا حائز نے انٹین ڈیٹی وٹی وٹی ٹیٹیں درعتی جوحادل کونزا مادرحراسک علال کرد ہے یکل جیوٹی فیصلہ تم کر <u>محکور</u>ویہ اہراس کے بعد کی بات جمیدیں آگئی آو ان کی طرف روٹ کرنے ہے تمہارا سابل فیصلہ مالع ندین جائے نیونکہ ان اصل چڑے اہ حق ذکوئی چیز باطل نہیں کرسکتی حق کی طرف رجوٹ کرنا باطل پر چیتے رہنے ہے بہتر ہے جو چیزتمہارے سینہ میں کھنگے اسے خوب سیجھنے کی کوشش کر داگر بیان چیزوں ہے ہو?ن کے بارے میں قر آن وحدیث میں ہے کوئی بات نہیں پینچی (اگرقر آن دحدیث کی بات موجود ہو بھراس پڑمل کرنالا زم ہے )امثال داشاہ کو بہچانو پھران پر دوسری چیز وں کوقیاس کر داوران میں جو چیز اللّٰہ تغالیٰ کوسب سے زیا دومجوب ہو اور جوتہ پارے بزندیک سب ہے زیاو دحق کے مشابہ ہواس کے مطابق فیصلہ کرنااور مدعی کے لئے ایک مدت مقرر کر دوجس میں و ہاہیے گواو کے کرآئے اگر گواہ حاضر کروے تو تانون کے مطابق فیصلہ کر دواگر ووگداہ نہ لائے تو اس کے خلاف فیصلہ دے دو گواہ لانے کے لئے مدت مقرر کرنا۔ نامعلوم حقیقت کوزیادہ وا''تح کرنے والی چیز ہےاوراس ہیں صاحب عذر کوانجام تک پینچانے کااچھاذ رمیعہ ہے ۔ سلمان آ پٰں بیں عدول ہیں ایک کی گوابق کے بارے بیں تبول کی جا کتی ہے۔''یکن ہے حدقندف کی وجہ سے (لیمنی تبہت لگانے پر ) کورے لگائے ہوں یا جس کے بارے میں تجربہ ہو کہ وہ جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے یا کسی رشتہ داری کے معاملہ میں وہتہم ہے ( یعنی رشتہ داری کی رعایت کر کے جھوبٹی گواہی دینا ہے ) تو ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی انٹد تعالیٰ شانۂ سب کی پوشیدہ باتیں اور پوشیدہ ارادے جانتا ے(وہ اس کے مطابق فیصلے کرے گا اور اس دنیا میں مخلوق کے درمیان گواہوں پر فیصلے رکھ دیتے ہیں ) گواہ جھکڑوں کوفتم کرنے والے ہیں اوراوگوں کے آنے سے تنگ دل مت ہونا تنکیف محسوں نہ کرنااور پریشان نہ ہونا، جواوگ فیصلے کرانے کے لئے آئیں ان سے الگ ہو کر مت ہمٹے جانان کے فیصلے حق کے موافق کرنا کیونکہ اس میں انڈ اتعالی تو اب دیتا ہے اورلوگ احیمائی سے بادکرتے ہیں جس کی نیت انڈ کے اوراس کےاہیے درمیان خالص ہوانڈ تعالیٰ ان مشکلات کی کفایت فریاتے میں جولوگوں کے تعلقات کی وجہ سے پیش آتی میں اور جو تحض ظاہری طور پراحیھا ہے حالانکہ و والتد نعالی کے علم میں ایبانہیں ہے تو اللہ نعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر فریادیں گے۔

حضرت سلیمان العَلْنَا کے لئے ہوا کی تنخیر

وَ لَسُلَيْهُ هَانَ الْوَبُحُ عاصفُهُ ﴿ الأيسَنِ ﴾ ان دواول آينول مين حضرت سليمان الطّني كالقندُ اربيان فرماياان كي حكومت ناصف

ل معيد بن افي بره وهنترت الاستق الشعرق ك ي ت ت ي مدرد و قال م سرت المهدر بالمه يهاس ا

انسانوں پرضی بلکہ بوااور جنات بھی ان کے تابع سے۔ سورہ صمیں فرمایا قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِیُ وَهَبْ لِیْ مُلْکَا لَا يَنْبَغِيْ لِاَ حَدِ مِنُ اَ بغُدِیُ ۚ اِنَّكُ انْتَ الْوَهَابُ ٥ فَسَنَّورُنَا لَهُ الرَیُحَ تَجْرِیْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءٌ حَیْثُ اَصَابَ ٥ وَالشَّیاطِیُنَ کُلَّ بَنَّآءٌ وَ غَوَّاصٍ ٥ وَالْحُرِیُنَ مُقَرَّیْنَ فِی اَلْاصُفَادِ.

سلیمان نے وعاما نگی ..... اے میرے رب میراقصور معاف فر مااور مجھ کوالی سلطنت دے جومیرے بعد میرے سواکسی کومیسر نہ ہوآ پ بڑے دینے دالے ہیں۔ سوہم نے ہوا کوان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے تھم سے جہاں وہ چاہتے نرمی سے چلتی اور جنات کو بھی ان کا تابع کر دیا ، یعنی تعمیر بنانے والوں کو بھی اورغوط خوروں کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جوزنجیروں میں جکڑے رہتے ہتے۔

#### 

ایک مرتبہ ایک برکش جن کہیں سے جھوٹ کرآ گیارسول اللّذ نماز پڑھ رہے تھے۔اس جن نے کوشش کی کہ آپ کی نماز رُوادے اللّہ تعالیٰ نے آپ کواس پرقابووے دیا آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا پھر شیخ آپ نے صحابہ کرام گا کواس کا پہ قصہ بتایا اور فر مایا کہ بیس نے ارادہ کیا تھا کہ اسے مجد کے کس ستون سے باندھ دوں تا کہ جم جمورتم سب اسے دیکھو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعایا دآگئ انہوں نے بیدعا کی تھی کہا تھا کہ اسے جھوڑ دیا) سواللہ نے اسے ذیل کر کے والیس کی تھی کہ نے فیوٹر کی گور دیا) سواللہ نے اسے ذیل کر کے والیس کوٹا دیا یہ حضرت ابو ہریر گلی و هک نی کہ اللہ کا دشن سے الحادی و جمعے المخاری و جمعے سے جمعے و جمعے المخاری و جمعے میان سلیمان النظامی و عاشہ و تی تو میں اسے باندھ لیتا۔ جس کا متبحد سے ہوتا کہ و صبح تک باندھار ہتا اور اس سے مدینہ کے کھیلتے۔ (صبحے مسلم صبح کی باندھار ہتا اور اس سے مدینہ کے کھیلتے۔ (صبحے مسلم صبح کی باندھار ہتا اور اس سے مدینہ کے کھیلتے۔ (صبحے مسلم صبح کی باندھار ہتا اور اس سے مدینہ کے کھیلتے۔ (صبحے مسلم صبح کی باندھار ہتا اور اس سے مدینہ کے کھیلتے۔ (صبحے مسلم صبح کی کے دور اس سے مدینہ کے کھیلتے۔ (صبحے مسلم صبح کی کہ باندھار ہتا اور اس سے مدینہ کے حکوم سلم صبح کی کھیلتے۔ (صبحے مسلم صبح کے کھیلتے۔ (صبحے مسلم صبح کی کھیلتے۔ (صبحے مسلم صبحے کے کھیلتے۔ (صبحے مسلم صبحے کی کھیلتے۔ (صبحے مسلم صبحے کے کہ کے کھیلتے۔

سانيوں كوحضرت نوح اور حضرت سليمان عليهاالسلام كاعهديا دولا نا

سنن الترندي بيس بكرسول الله الله الله المارشادفر ماياكه جبتم الني تحريس سانب ديكه وتوكبوانا نسنلك بعهدنوح و بعهد

کے لئے یادگاررہے کے سب ہے۔

#### حضرت الوب القليلاكي مصيبت اوراس سينجات كاتذكره

ان دوآیوں میں حضرت ابوب النظامیٰ کی بیاری کا پھران کے دعا کرنے کا اور دعا قبول ہونے کا اور آل اولا دکے جدا ہونے کے بعد دو
گئا ہوکرتل جانے کا اجمالی تذکرہ ہے سورہ میں میں ان کی تکلیف اور دعا اور شفایا ہوتا ندکور ہے۔ قرآن مجید میں ہجی اس کی کوئی تغییر نہیں
اس کا ذکر نہیں ہے کہ کیا تکلیف تھی اور کیسی مصیب تھی اور کتنے دن تک رہی اور کی تیجے صریح مرفوع حدیث میں ہجی اس کی کوئی تغییر نہیں
ملتی ، البت قرآن مجید کے سیاق ہے اتفاضر ور معلوم ہوتا ہے کہ آئیس بہت زیادہ تکلیف تھی اور عام طور پر جوانبیاء اور صالحین کا اہتا ا ہوتا تھا اس
میں ، البت قرآن مجید کے سیاق ہے ابتیا ہوتا تھا اس
میں علی میں علی اس تو بی ہیں جو تغییر ورمنٹور میں فیکور ہیں۔ قرآن مجید کی تصریح ہے معلوم ہوا کہ ابوب النظامیٰ کے دعا کرنے
روایات ملتی ہیں عمو ما اسرائیلی روایات ہیں جو تغییر درمنٹور میں فیکور ہیں۔ قرآن مجید کی تصریح ہے معلوم ہوا کہ ابوب النظامیٰ کے دعا کرنے
روایات ملتی ہیں عمو ما اسرائیلی روایات ہیں جو تفیر درمنٹور میں کی کتنی ہی بڑی مصیبت ہواللہ تعالی دعا قبول فرما تا ہے اور مصیبت کو دور فرما دیتا
ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کا کنبدہ اولی کر دیا اور ان جیسے اور بھی دے دیئے اس کے بارے میں مضرین نے دونوں احتمال کی جیس کہ
صحت وعافیت کے بعد بیا تو ان کو آئی گمشدہ او لا دوا ہی کردی گئی جو ان سے جدا ہوگئی تھی اور اگروہ و فات پا گئے تھے تو او اس کی جو تھی ان کی جگہ اللہ
صحت وعافیت کے بعد بیا تو ان کو آئی گمشدہ او لا دوا ہی ساتھ فرمایا ہے جس کا مطلب سے بیان اور اگروہ و فات پا گئے تھے تو او اس کی ہور کی کے تھی ان کی اجلی اور اگروہ کی انہ ہور کی کئی ہی ساتھ فرمایا ہے جس کا مطلب سے بیان کی اور اگروہ کی انہیں تھی ہو تھی ہو گئی ہو ان سے جو نمور کے دھرت ابو بالنظامی ہور کی گئی ہی مزر کے دھرت ابوب النظامی کے جسم پر کیڑ ہے پڑ گئی ہیں جو نمور ہے کہ حضرت ابوب النظامی کے جسم پر کیڑ ہے پڑ گئے تھی بیا ہے کہ اسرائیلی روایات میں جو نمور ہے کہ حضرت ابوب النظامی کے جسم پر کیڑ ہے پڑ گئی ہو گئی ہوں کے دھرت ابوب النظامی کے جسم پر کیڑ ہے پڑ گئی ہو تھی ہو کہ کی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کے دھرت ابوب النظامی کے اسرائیلی روایات میں جو نمور کے کہ حضرت ابوب النظامی کے اسرائیلی کو دیا گئی ہو کو کو کیا گئی ہو کی کی اسرائیلی کی اسرائیلی کو کی کی اسرائیلی کی اسرائیلی کی اسرا

کئی برس کوڑی پر پڑے رہے ہے ہات دل کوئیں لگتی کیونکہ اس حالت میں دعوقے بلنغ کا کام جاری نہیں رہ سکتااور عسامہ النساس قریب نہیں آ کہتے اس لئے سے بات لائق قبول نہیں ہے پھر بیاری تو غیراختیاری تھی کوزی پر پڑے رہنے کواختیار فرمانا ہے قو السلام کی طہارت اور فظافت طبع کے بھی خلاف ہے۔

# وَإِسْمِعِيْلَ وَإِدْرِنْسَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ الصِّيرِيْنَ فَ وَ اَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا -

اور اساعیل کو اور اورلیں اور ووافش کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں واخل کر لیا

# إِنَّهُمْ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞

بالشبده سالحين من سے تھے۔

#### حضرت استعيل وحضرت ادريس وحضرت فروالكفل عليهم السلام كالتذكره

ان آیات میں حضرت اساعیل حضرت اور لیس اور حضرت، وانکفل میسم السلام و تدکر و اور بیڈ وایا یہ سب سبرین ٹی ہے تھے حضرت اساعین اور حضرت اور لیس علیم السلام کا نذکر و سور ؤ مربیم میں گزر چکا ہے، ور حضرت الماعین کون مربیبان آن نبید میں نبین جُہت یہ اور سور و صلی میں حضرت اور کھنل کا نذکر و ہے وہاں فر مایا و افذ محسر اللہ السلام اللہ فالی و خلاق کی الانحیاد (اور اس میل اور ایسنام اللہ کے اور سیسب التی کے لوگوں میں ہے ہیں ) حضرت الیسنا کا ذکر سور ؤ انعام میں گزر چکا ہے بیبال حضرت اللہ کا ذکر سور ؤ انعام میں گزر چکا ہے بیبال حضرت والکفل کے بارے میں کھنا ہے۔ احادیث مرفوعہ میں ان کے بارے میں ہوں اس کے بارے میں ان کے بارے میں ہوں انہیں میں واضح معلومات نبیس ملتی ہیں ، اس لئے ان کے بارے میں ہوں نہیں ملتی ہیں ، اس لئے ان کے بارے میں کروں نہیں میں ہے تھے۔

#### حضرت ذ والكفل كون تھے؟

تفسیر در منثور میں حضرت ابن عباس وخضرت بجابگر وغیر بھا ہے بچھ باتیں نقل کی ہیں بظاہر بیسب اسرائیلی روایات ہیں۔حضرت ابن عباس رضی الفدعنہما نے قل کیا ہے کہ بیا ہسا بھین میں ہے ایک نبی سے ۔انہوں نے اپنی امت کوجمع کیا اور فرمایا کتم میں ہے کوئی خص ایسا ہے جو میری امت کے درمیان فیصلے کرنے (یعنی قاضی بنے) کی ذمہ داری لیتا ہے اور میری شرط یہ ہے کہ جو خض بیع ہدہ قبول کرے وہ عصد نہ ہو، ان میں ہے ایک جوان کھڑا بہوا اس نے کہا کہ میں اس کا ذمہ داری لیتا ہوں ، تین مرتبہ بی سوال جواب بواجب تین مرتبہ اس عصد نہ ہو، ان کی وان کے اس کہا کہ میں اس کو جوان نے قسم کھلوائی اس نو جوان نے قسم کھلوائی اس نو جوان نے قسم کھلوائی اس نو جوان نے قسم کھلی اور اس کو قضا کا عہدہ سرد کر دیا گیا ، ایک دن دو بہر کے دقت شیطان آیا جبکہ بین ہو جوان قاضی نیند میں تھے اس نے آئیں آواز دے کر جگادیا اور ان ہے کہا کہ فلال شخص نے بچھ پر زیادتی کی ہے میری مدد کیا چھر بھی غصہ نہ ہوئے اور جو ذمہ داری کی تھی اس بیتا تھے چھڑا کر بھاگ گیا۔چونکہ شیطان بوقت مدفی بن آیا اور ان کوسوئے ہے جگایا پھر بھی غصہ نہ ہوئے اور جو ذمہ داری کی تھی اس بیتا تھے چھڑا کر بھاگ گیا۔چونکہ شیطان بوقت مدفی بن آیا اور ان کوسوئے نی کہیں تھی نور بین کی دور ہون کی ہے کہا کہ داری کو الشخص ۔ اس کو ان کی دور کو الشخص اس کو تھیں بیتا کے لیا کہ دواکنفل کیا ہے کہ حضرت ابوموئی اشعری نے فرمایا کہ دواکنفل نے اس کے اس کا نام ذواکنفل ( ذمہ داری والا تحض ) رکھ دیا گیا۔

ال سلسله میں مضرین نے سنن ترزی ہے بھی ایک حدیث قال کی ہے اور وہ ہے کہ ذوالکفل بی اسرائیل میں ہے ایک شخص تھا جو کسی بھی گناہ سے پر بیز نہیں کرتا تھا اس کے پاس ایک مورت آئی اس نے اس مورت کواس شرط پرسائھو، بنارہ نے کہ اس کے ساتھ برا کام کر ہے، جب وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا تو و بمورت کا نب گئی اور و نے گئی وہ کھنے نگا تو کیوں روتی ہے میں نے بھیرے کوئی زبروتی تو نہیں کی وہ کھنے نگا تو کیوں روتی ہے میں نے بھیرے کوئی زبروتی تو نہیں کہ وہ کئی میں بیات نہیں ہوری ہے میں اس کیا ہور ہوگئی ۔ اس پراس نے بھیری ہوئی ۔ اس پراس نے بہوری کی اور و کئی کئی ہوری کے اور کہنے اور کہنے اور کہنے اور کہنے اور کہنے کوئی ہورہ اور اس کے درواز و پر یوں لکھا بوا تھا کہ با شباللہ نے کفل کہ بخش و یا ۔ امام ترفذی نے بیوا تعد اور اس کو حدیث ہورہ کوئی نہیں ہے جو کہنے اخبیا ورا گراہی شخص کا واقعہ بوت کھر پر سلیم کرنا ہوگا کہ بیذ والکفل بی نہیں سے چونکہ انبیا وکرام نبوت سے پہلے بھی کہا تر سے نے ذوالکفل بی بیس کہ جانبیا وکرام نبوت سے پہلے بھی کہا تر سے مختوظ ہوتے ہیں پھر مزید بات ہے کہ حدیث شریف میں انکفل ہے ذوالکفل نبیس ہے اغظی مشابہت کی وجہ سے مفسرین نے اس قصہ کو خوظ ہوتے ہیں پھر مزید بات ہے کہ حدیث شریف میں انکفل ہے ذوالکفل نبیس ہے اغظی مشابہت کی وجہ سے مفسرین نے اس قصہ کو خوظ ہوتے ہیں پھر مزید بات ہے کہ حدیث شریف میں انکفل ہے ذوالکفل نبیس ہے اغظی مشابہت کی وجہ سے مفسرین نے اس قصہ کو سال نقل کروہا۔

وَ ذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَا ذَى فِي

اور مچھلی والے کو یاد کرہ جبکہ وغصہ زو کرچل ویسے سوانہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کے ساتھ بھی والا محاملہ نہ کریں گے ،سوانہوں نے اندھیروں میں

الظُّلُبْتِ أَنْ لَآ اللهَ إِلَّا آنتَ سُبْحَنَكَ ﴿ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ ۚ فَى الشَّجَبْنَا لَهُ ﴿

وَ نَجَّيْنُهُ مِنَ الْغَمِّ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُكْمِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

ہ عاقبول کی اورائیس غم ہے نجات دے دی اور ہم اسی طرح ایمان دالوں کو نجات دیتے ہیں۔

ذ والنون یعنی حضرت یونس الطلط کا واقعہ، مجھلی کے بیٹ میں اللہ تعالیٰ کی سبیج بڑھنا، پھراس مجھلی کوآ ہے کا سمندر کے ہاہرڈال دینا

ان دونوں آیتوں میں حضرت یونس العظیم کا تذکر دفر مایا ہے، چونکہ انہیں ایک مجھلی نے نگل لیا تھا اس لئے انہیں ذوالنون فرمایا عربی میں ایک مجھلی نے نگل لیا تھا اس لئے انہیں ذوالنون فرمایا عربی میں اون چھلی کو کہتے ہیں اور حوت بھی کہتے ہیں اس لئے مسور ہ ن و اللقلم میں صاحب الحوت فرمایا ہے، جعنرت یونس العظیم کا مفسل آمہ ہم سور ہ یونس میں بیان کر چکے ہیں (۱) اور انشاء اللہ تعالی سور ہ صافات کی تفسیر میں بھی ذکر کریں گے، یہاں یہ قصہ بقدر صر ورت ذکر کیا جاتا ہے جس سے ان دواوں آیتوں کا مفہوم بھو میں آجائے ۔ حضرت اینس العظیم بنیوائستی والوں کی طرف مبعوث: وی تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دی اور دعوت و تبلیغ میں بہت محنت کی لیکن وہ برابر سرکشی پر سلے رہے آپ نے ان سے فرمادیا کہ اب تم پر عذاب آپ کی طرف مبعوث کی بات نہیں ہوں گئی اس میں اور اس کے اللہ تعالی کی طرف من کی گرفت کر کی گئی ان کا گمان تھا کہ ان اوگوں کوچھوڑ کر چلے جانے میں کوئی حربت کی بات نہیں ہوں کہورا کر رہا تھا کہ ان کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا ادھرتو آپ اپنی قوم کوچھوڑ کر روانہ ہو گئے ادھرتو م پرعذاب آنے گئی خارجا ہم بھی ان گوں نے اسلام قبول کر لیا تو کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا ادھرتو آپ اپنی تو مکوچھوڑ کر روانہ ہو گئے ادھرتو م پرعذاب آنے گئی خارجا ہم بھی ان کوئی سے اسلام قبول کر لیا تو کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا ادھرتو آپ اپنی تو مکوچھوڑ کر روانہ ہو گئے ادھرتو م پرعذاب آنے گئی خارجا ہم بھی کوئی حق نے اسلام قبول کر لیا تو

سورة صافات ميں فرمایا فلو آلا آقهٔ خابَ مِن الْمُسْبَجِينَ ٥ لَلبتُ في بنطبة الى يؤم بَنْعَوْنَ ٥ (سواكروالسَجَ كرفِواول ميں ہے نہ بوتے تو قامت كاس كے پيك ميں رہ إلى الله تعالى شانه في ان كو وعا قبول فرما في اور ان كو ثم اور شنن سے نجات دئ سورت ن والقلم ميں فرمایا في اصبور للحکم و بند الله ان مدار كه سورت ن والقلم ميں فرمایا في اصبور للحکم و بند و لا تنگن خصاجت الله و يو مَکظوم ٥ لو آ ان مدار كه في مَک فو مَن الله ان مدار كه و مَن وَ الله و مُن مَن الله و الله و يو مَن و مَن و مَن و مَن الله و 
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ان کونجات بھی ہے۔ ن اوران کوبرگزیدہ بندہ بھی بنالیاصالحین میں ہے: ہ نے کی سند بھی ہے۔ ان کی دے میں اپنا کمال سیحقے ہیں حالانکہ آیات قرآن یہ میں ان کی بیٹیم رانہ معتومیت کوداغدار کرنے میں اپنا کمال سیحقے ہیں حالانکہ آیات قرآن یہ میں ان کے کئی گئاہ کا ذکر نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ وہ قوم سے ناراض ہوکر چلے گئے اور اس پر چلے جانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقی آنے کا انتظافہ میں کیا اوراجہ تبادی طور پر بیگمان کر لیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مؤلخذ نہیں بوگا بیکوئی گئاہ کی بات نہیں ہے البت ان کے مقام رفیع کے خلاف ہے جو ان کی شان کے اعتبار سے ایک زلت یعنی ایک لغزش ہے ، حضرت خاتم الا نہیاء ﷺ نے بدر کے قید یوں کوئی کرنے کی بچائے ان کے جانوں کا بدلہ لے لیاس پر اللہ تعالیٰ کا عماب ہوا۔

تیں میں اسلام کی زلات کا جہاں کہیں قرآن مجیداوراحادیث میں ذکرآیا ہے اس کوآیت اور صدیث کی تشریح کے ذیل میں بیان کرنا تو درست ہے لیکن ان باتوں کواڑا نا ان حضرات کی طرف خطا اورقصور کی نسبت کرنا اور اس پر ضمون لکھنا بیامت کے لئے جائر نہیں ہے جسیا کہ علامہ قرطبی ہے حضرت آوم الظنیٰ کے واقعہ کے تتم پر ہم سورہ کے میں لکھآئے ہیں۔

ب رین ہے بین مدونات رون الظاملانے جو مجھل کے بیٹ میں دعا کی اس میں تہلیل اللہ تعالیٰ کی تو حید کا بیان ہے جو آلا اِللهُ اِلّلا أَنْتَ میں فرکورہے اوراہے تصور وار ہونے کا بھی اعتراف ہے فرکورہے اوراہے تصور وار ہونے کا بھی اعتراف ہے جو اِنْنی مُکنٹُ مِنَ الطَّالِمِیْنَ میں فرکورہے اوراہے تصور وار ہونے کا بھی اعتراف ہے جو اِنْنی مُکنٹُ مِنَ الطَّالِمِیْنَ میں فرکورہے اس ہے معلوم ہوا کہ دعا کے لئے لفظ دعا اور تو ہے کے لئے لفظ قب اگر زبان پر ندالایا جائے اور سے دل سے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور تسبیح بیان کرلی جائے اوراہے قصور کا اقرار کرلیا جائے تو یہ بھی دعا ہے اور تو ہے ہے (ہاں اگر حقوق اللہ اور

# وَزَكِرِيّا إِذْ نَادَى رَبّه رَبِ لا تَذَرُنِي فَرَدًا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِيْنَ أَنْ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ اللهُ ال

وَوَهَبْنَالَهُ يَحْلِي وَ اَصُلَحْنَالَهُ زَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْ ايُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرَتِ وَ

اور آئیس کی عطا کر دیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا بلاشبہ یہ لوگ ٹیک گاموں میں جلدی کرتے تھے

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ﴿ وَكَانُوا لَنَا خُشِعِيْنَ ۖ وَالَّذِيِّ ٱخْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ

اور ہمیں رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے لگادا کرتے تھے اور ہمارے منٹوع ہے رہتے تھے۔اور اس محورت کو یاد سیجئے جس نے اپنے کاموں کو محفوظ رکھا سوہم نے اس میں اپنی

## رُّوْحِنَا وَجَعَلْنُهَا وَابْنَهَآ اٰكِةً لِلْعَلَمِيْنَ۞

روح پھونک دی اورا ہے اوراس کے مشے کو جہاں والوں کے لئے نشائی بنادیا۔

بڑھا ہے میں حضرت زکر یا انگیلا کا اللہ تعالی ہے بیٹا مانگنا ،اوران کی دعا قبول ہونا

ان تین آیات میں اُن میں پہلے تو حضرت زکر یا انتظالا کا تذکرہ فر مایا ان کا کوئی لڑکا نہ تھا خود بھی بوڑھے تھے اور بیوی بھی بانجھ تھی۔ انہوں نے انڈد تعالیٰ سے دعا کی کہ انڈر تعالیٰ مجھے ایسالڑ کا عطافر ماہیے جومیرا دارے ہو میں اکیلا ہوں میرے بعد کوئی دینی امور کاسنجا لئے والا جا ہے۔ مجھے ایسالڑ کا عطافر ماہیے جومیرا خلیفہ بن جائے اللہ تعالیٰ شانۂ نے نہیں بیٹے کی بشارے دیدی۔

دعا توالتہ تعالیٰ ہے امید باندھ کرکر لی پھر جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخری دی توظیعی طور پرانہیں تبجب ہوا کہ میرے اولا دکیے ہوگی میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے اللہ تعالیٰ نے فربایا کہ یہ تبہارے رب کے لئے آسان ہے اس نے تہ ہیں بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ تبہارا وجود ذرا بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا اور ان کی بیوی کو قابل ولا دت بنا دیا اور بیٹے کانا م بیکی تبجو برخر ما دیا اور اس بیٹے کو نبوت سے سرفر از فرما دیا۔ حضرت بیکی انتقافالا کی ولا دت کا مفصل قصہ سورہ آل عمران رکوع نمبر ہیں اور سورہ مریم رکوع نمبر ایک میں بیان ہوچکا ہے۔

حضرات انبياءكرام يكبهم السلام كي تين عظيم صفات

گزشته دو رکوع میں متعدد انبیاء کرام علیهم الصلوة والسلام کا تذکره فربایا بھران کی نتین بڑی صفات بیان فرہا ئیں اول بیہ کہ [

إنَّهُ مَ كَانُوْا يُسَارِ عُون في الْخَيْرَابِ (باشره نيك كامول مين جلدي كرت تني ) ووسري صفت سيت كه وَيندْ عُونْنا زَعْبَاوْ زَهْبًا (اوروہ جمیں رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے ایکارا کرتے تھے)اور تیسری صفت ریہ ہے کہ و مکانٹو النا مخاشعین (اوروہ ہمارے سامنے خشوعؑ ہے رہتے تھے ) یہ تین بڑی صفات میں تمام اہل ایمان کوان ہے متصف ہونا حابینے کیلی صفت یہ ہے کہ نیک کاموں میں مسارعت اورمسالبقت كرين حسب استطاعت نيك كامول مين ومرنه الأخين مورة آل تمران مين فرمايا وسساوغ قرا السي صغيفوة من رَ بَيْكُمْ وَاجْنَهُ عَوْصْيِهَا الْمَسْمُولْتُ و الْارُصْ (اوراييزيب) مغفرت اور جنت كي طرف جلديَ مرو دواتن بزق كداس كاعرش وسافول اورز مین کے برابر سے )ووسری صفت ہے بیان فرمائی کہ وہ جمیں رغبت کے ساتھرا ورڈ رتے ہوئے پکارتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ القد تعالیٰ ہے مانکیں خوب رغبت اور لا کچ کے ساتھ وانکیں اور ساتھ ہی ؤرتے بھی رہیں اپنے اٹمال پیش نظر رفیس ، ہرد عا کرنے والا اس بات ہے بھی ڈرتارے کہ بیں ایسانہ ہو کہ میرے افعال کی خرابی یا آداب دعا کی رعایت نہ کرنے کی وجہ ہے دعا قبول نہ ہو بیتر جمہ اس صورت میں ہے جبکہ رغّبًاوَرُهبًا وووں اسم فاعل کے عنی میں بول یعنی داغین اور داھین اور بعض شسرین نے اس کا مطلب بھی بتایا ہے کہ رغبت اور خوف کی دونوں حالتوں میں اللہ تعالی کو یکارتے تھے کسی حالت میں بھی دعا ہے عافل نہ ہوتے تھے حضرات انہیا ،کرام عليهم السلام كي تيسر ي صفت بيان كرتے ، وئ ارشاوفر مايا و تحالفوا لَغا خواشِعِينَ (اور بھارے سامنے خشوع سے ستے ) خشوع قلبی جمیکاؤ کو کہتے میں کیمرجس کادل جمیکا: وتا ہےاس کے اعضا ومیں بھی جمیکا ؤ ہوتا ہے لیسی ان سے فخر و مکبر کا مظاہر دہمیں ہوتا جس کے ول میں اللہ کی عظمت بیٹریٹی اسکے قلب میں اوراعضاء جوارت میں ابنی بڑائی کا کہاں تصور ہوسکتا ہے؟ اوراس کے اعضاء جوارح میں کیسے اکڑ مکڑ ، وسکتی ہے ، اس میں جولفظ لنا بڑھایا ہے اس میں بیہ بناویا کہذات خداوندی کی عظمت اور کبریائی ، مومنین اور مقنین کے یقین میں تھلی ملی ہوتی ہے لبذاوہ حالت خشوع ہی میں رہتے ہیں نماز میں تو خشوع ہوتا ہی ہےو گیرا حوال داوقات میں بھی ان کے قلوب میں خشوع رہتا ہے ذات باری تعالیٰ کے لئے جس کے ول میں جھ کا ؤہوگا وہ مامورات رہھی ٹمل کرے گا اورمنہیات ہے بھی بیچے گاجعل لنا الله تعالى منه حظا وافرا .

حضرت مريم اورحضرت عيسلى عليهاالسلام كاتذكره

اس عورت کو یا دکروجس نے اپنی ناموں کو محفوظ رکھا اس سے حضرت مریم علیہا السلام مراد ہیں جیسیا کہ سورۃ التحریم کے آخر میں اس کی تصریح ہے، انہوں نے اپنی عفت وعصمت کو محفوظ رکھا ان کا نہ کسی مرد ہے نکاح ہوا اور نہ کسی مرد ہے کوئی گناہ گاری کا تعلق ہوا۔ اللہ تعالی کی قضاہ وقد رمیں یہ تھا کہ ان کو بیٹا ویا جائے گا پھر یہ بیٹا اللہ کا ارسول بنا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے معبوث ہواللہ تعالی شانہ نے فرشتہ بھیجا جس نے ان کے کرتہ کے وامن میں پھونک مارہ بی اس ہے حمل قرار ہوگیا اور اس کے بعدلڑکا پیدا ہوگیا ہیں گا کون تھا؟ بیسید نا حضرت مسلی اللہ بھی ہوتے ہو بنی اسرائیل کو ساتھ کی اور عسی اللہ بھی ہوتے ہی اسرائیل کے سب ہے آخری نبی بھے اللہ تعالی نے ان پر انجیل نازل فر مائی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تبلی کہ اور شریعت کے احکام بتائے بنی اسرائیل ان کے خت مخالف ہو گئے اور ان کوئل کرنے پر آمادہ ہوگئے اللہ تعالی نے انہیں آسان پر اٹھا لیا قیامت سے پہلے وہ یا رہ تشریف لائیں گے جیسا کہ اعام بیٹ شریفہ میں واروہ وا ہے۔

الله تعالی نے ارشاوفر مایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَآ آیَهُ لِّلْعَالَمِینَ (اورہم نے اس عورت کواوراس کے بیٹے کو جہانوں کے لئے نشانی بنادیا) تا کہ نیا کویہ معلوم ہوجائے کہ الله تعالیٰ بغیرمرد کے کسی عورت کے رحم میں حمل پیدافر ماسکتا ہے اور بغیر باپ بھی عورت کی اولا وہوسکتی ہے گو عام طور پر ایسانہیں ہوتا اپنی قدرت بتانے کے لئے الله تعالیٰ نے حضرت آ دم الظینی کو بغیر ماں باپ کے اور حواعلیما السلام کو بغیر ماں کے اور حفرت عبینی الظافی بھو بغیر باپ کے پیدا فرمادیا فابلگ مِنْ ایّاتِ الله یا ادائے کرفر آن مجید میں حضرت مریم علیماالسلام کے پاک وامن ہونے کی اور حضرت عیسی الظافیہ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی تصریح آگی ہے لیکن چونکہ اور کسی کے لئے اس کی تصری اس لئے کوئی عورت یہ وعویٰ نہیں کرسکتی کہ میرا پر حمل بغیر مرد کے ہے اگر کوئن بے شوہر والی عورت ایسا کے گی اور اسے حمل : وگا تو امیر المؤمنین اس پر حد جاری کردے گا کیونکہ بندے طاہر کے مکاف ہیں۔

إِنَّ هَٰذِهٖ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ﴿ وَ آنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوٓا آمْرَهُمْ

لاشبہ بیتمبارا وین ہے جد ایک بی طریقہ ہے اور میں تمبارا ۔ رب ہول سوتم میری عبادت کرد ادر اسینا وین میں انتقاف کر کے لوگ تکزیے تکزیے

بَيْنَهُمْ ﴿ كُلُّ إِلَيْنَا رْجِعُونَ ۞

: و <u>گئے</u> سب کو ہمار ی طرف لوٹما ہے ۔۔

تمام حضرات انبیاء کرام علیهم السلام کا دین واحد ہے

متعدوا نبیاء کرام علیم الصلا قر والسلام کا تذکرہ فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ ان حضرات کا چودین تھا بھی تمہارا دین ہے بہی دین اللہ تعالی ختمہارے کے منظور فرمایا ہے یہ وین قوحید ہے قدسب ہی دین کو اختیار کر وحضرات انبیاء کرام علیم السلام سب قوحیدی کی وقوت کے کر اورای کی وقوت دی اصول وین لیعنی قوحید رسالت اور معاد میں ان حضرات میں کوئی اختیا فرنبیں ہے۔ حضرت ابو ہر یہ دی ہیں اور ایس میں کوئی اختیا فرنبیں ہے۔ حضرت ابو ہر یہ دی ہیں کہ میں اوران میں میں گاری مربع ہے سب سے زیادہ قریب تر ہول۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمام انبیاء کر ام علیم السلام کا میں تا ایک ہی ہوائی ہیں جیسے آئی ہوئی ہیں تمام انبیاء کر ام علیم السلام کا دین ایک ہی ہوائی ہیں میں اور انبیار کی میں اور انبیار کی انبیا کی احتیا ہیں تھا ہوں کہ اسلام کا دین ایک ہی ہوئی ہیں تمام انبیاء کر ام علیم السلام کا دین ایک ہی ہوئی ہیں تمام انبیاء کر ام علیم کرنے کی سب بنیوں نے وقوت دی ممار سالنوں پر فرض ہے کے اللہ تعالی کی عبادت کریں ای لئے آیت کی ختم پر فرمایا و اَنَّ رَبُّ کُمُ کُنُون وَ اور میں تبیار ارب بوں سول کے اعتبار ہیا۔ ہوں سوئم میری عباوت کرو) و تفق علو آنا اُنور کھٹم بیٹ کی اسلام کے دین پر فرمایا و اَنَّ رَبُّ کُمُ کُنُون وَ وَوِت دی ممار سالنوں پر فرض ہے کے اللہ تعالی کی عبادت کریں ای لئے آیت کی ختم پر فرمایا و اَنَّ رَبُّ کُمُ کُنُون وَ وَوِت دی میں اوران ہوں ہوں سالنام کے دین پر تبی اوران ہوں میں ہوں ایس کے دین پر تبی اوران ہوں اور کی ختم پر تبی کو اوران خاتم واللہ میں ایس اسلام کے دین پر تبی اوران ہوں اور کی ختم پر تبی کو ایک ہوں ہوں ایک ہوں ہوں اور کی اوران ہوں کی ترام ہیں اور اور ہیں اور کی ختم پر تبی کی اوران ہوں کی ترام ہیں اور کا فریس کی اُنْ ایک ہوں کے اُنْ اَنْ کُنُون اُنْ کُنُون ک

فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۚ وَ إِنَّا لَهُ كَتِبُونَ ۞

ر جو شخص نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مؤمن اور سرائی کی منت کی راہ کی ناقدری نہیں اور بااشیہ ہم اے لکھ لیتے ہیں۔

مؤمن کے اعمال صالحہ کی ناقدری نہیں ہے

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جوبھی کوئی شخص مؤمن ہوتے ہوئے کوئی بھی نیک کام کرے گاوہ اس کا مجر پورا جرپائے گاکسی کے کسی بھی

-u <

نیکے عمل کی ناقدری نہ ہوگی جس کا جعمل ہوگا چندور چند بڑھا دیاجائے گا اور کسی نیکی کا تواب دس نیکی ہے کم توملنا ہی نہیں ہے۔ دس گنا تو کم ہے کم ہے اور اس سے زیادہ بھی بہت زیادہ بڑھا کر تواب ملے گا۔

وَإِنَّ لَـهُ تَحْتِبُوُنَ (اورہم ہر خُض كامُل كھ ليتے ہيں) جوفر شے اعمال لكھنے پر مامور ہيں تمام اعمال لكھنے ہيں قيامت كدن بيا عمال انك پیش ہوں كے جواعمال كئے تصسب سامنے آجا كيں كے سورة الكہف ميں فر مايا وَ وَجَددُوُا مَساعَدِ مُلُوُا حَساضِوا طوّلا يَسطُلهُم وَبُلْكُ آخَدًا (اورجو پُرَمُل كئے تصان سب كوموجود ياكيں كے اور آپ كارب كسي يظلم تدكرے گا)

# وَحَرْمُ عَلَى قَرْيَةِ اَهُلَكُنْهَا آنَّهُمْ لَا يَرْجِعُون @

اور یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے جس بہتی کو بلاک کیا دہ رجوع نہیں کریں گے۔

#### ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں پیہ طے شدہ بات ہے کہوہ رجوع نہ کریں گے

اس آیت کے مفہوم میں مفسرین کے ختلف اقوال میں بعض حصرات نے حرام کا معروف معنی لیا ہے ای ہمتنع اور بعض حصرات نے فر ما یا کہ حرام عنی میں ہے واجب کے اور لا کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ دہ زائد ہے یافقی کے معنی میں ہے ،ہم نے جواو پرتر جمد کیا ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کی تفسیر میں فر مایا ہے وجب انہم لا بسو جعون ای لا یہ وجد عون ای لا یہ وجد میں گاور تو بہ میں مقرب کے اللہ تعالیٰ نے جس کی بستی کے بلاک کرنے کا فیصلہ فرمادیا ہے دہ آخر تک کفر پر ہی جھے رہیں گاور تو بہ نہ کہ ملاک ہوجا کیں گے۔ نہ کہ س کے حالات کے اللہ علیہ کے اللہ کہ وجا کیں گے۔

اور حضرت ابن عباسؓ سے سیبھی مروی ہے کہ لازا کد ہے اور مطلب میہ ہے کہ جس بستی کوہم نے ہلاک کر دیا وہ اوگ بلاک ہونے کے بعد دنیا کی طرف واپس نہ ہوں گے ان کی واپسی متنع ہے اس صورت میں حسب واہ اپنے انسلی معنی میں ہوگا کیکن بعض حضرات نے اس مطلب کو پسندنہیں کیا کیونکہ اس بات کے کہنے میں بظاہر کچھ فائدہ نہیں (جولوگ عذاب سے ہلاک کئے بغیر دنیا سے چلے گئے وہ بھی واپس نہوں گے پھر ہلاک شدگان کی خصوصیت کیا رہی)

قال القرطبي في احكام القرآن ج ١١ ص ٣٥٠ واختلف في "لا"في قوله "لا يرجعون "فقيل هي صلة روى ذلك عن ابن عباس واختاره ابو عبيداى وحرام على قرية اهلكنا ها ان يرجعوا بعد الهلاك ، وقيل ليست بصلة وانما هي ثابتة ويكون الحرام بمعنى الواجب ومن احسن ما قبل فيها واجله مارواه ابن عيينة وابن علية وهشيم وابن ادريس و محمد بن فضيل و سليمان بن حيان و معلى عن داؤد بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قول الله عزوجل "وحرام على قرية اهلكنا ها "قال و جب انهم لا يرجعون قال لا يتوبون ، فاما قول ابي عبيدان "لا"زائدة فقد رده عليه جماعة لا نها لا تزاد في مثل هذا الموضع ولا فيما يقع فيه اشكال و لو كانت زائدة لكان التاويل بعيد ا "ايضا "لا نه ان اراد "وحرام على قرية اهلكنا ها ان يرجعوا الى الدنيا "فهذا مالا فائدة فيه وان اراد التوبة فالتوبة لا تحرم وقيل في الكلام اضمارا ى وحرام على قرية حكمنا با ستصالها او بالختم على قلوبها ان يتقبل منهم عمل لا نهم لا يرجعون اى لا يتوبون ، قاله الزجاج وابو على ، و "لا"غير زائدة وهذا على قول بن عباس رضى الله عنهما .

حَثّی إِذَا فُرِّحَتْ یَا جُوْجُ وَ مَا جُوْجُ وَ هُمْ مِنْ کُلِ حَدَبِ یَنْسِلُونُ وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ مِا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

لَهُمْ فِيهَا زَفِيْرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ۞

ان کی چی و پار ہو گی اور وہ اس میں نے سین گے۔

قیامت سے پہلے یا جوج ماجوج کا نکلنا، قیامت کے دن کا فروں کا حسرت کرنا اوراییے معبود وں کے ساتھ دوزخ میں جانا

قال صاحب الروح جملد 2! صفحه ٩٣ (حتى أذا فتحت يا جوج ما جوج ) ابتدائية والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها كانه قيل يستمرون على ماهم عليه من الهلاك حلى اذا قامت القيامة يرجعون الينا ويقولون يا ويلنا الخ وانما للحرمة اى يستمر امتناع رجوعهم الى التوبة حلى اذا قامت القيامة يرجعون اليها وذلك حين لا ينفعهم الرجوع او غاية لعدم الرجوع عن الكفر اى لا يرجعون عنه حتى اذا قامت القيامة يرجعون عنده وهو حين لا ينفعهم ذلك وهذا يحسب نعدد الاحوال في معنى الأية المتقدمة والتوزيع غيرخفى اه

بیل نئے ناطلبہنین (اس بارے میں کسی کوئیمی الزامنہیں دیاجا سکتا جو کچھالزام ہےا ہے ہی اوپر ہے بات بیہ ہے کہ ہم ہی طالم تھے ) ملوج ماجوج کے بارے میں ضروری معلومات اور قیامت کے قریب ان کے خروج کا تذکر ہ سورہ کہف کے قیم کے قریب گزرچکا ہے قرار دائیں اس کر مار میں مار دو بھوئی تقریب ان میں اس میں مات دیں تامی دور میں میں میں دور میں میں میں میں میں

وقال القرطبي (جلد ١١. ٣٢٠) و اقترب الوعد الحق يعنى القيامة وقال الفراء و الكسائي و غير هما الواو زائدة مقحمة والمعنى حتى اذا فتحت يا جوج وما جوج اقترب الوعد الحق فاقترب جواب اذا واجاز الكسائي ان يكون جواب اذا فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفرو اويكون قوله اقترب الوعد الحق معطوفا على الفعل الذي هو شرط ، وقال البصريون الجواب محذوف والتقدير قالوا يا ويلنا وهو قول الزجاج وهو قول حسن اه .

پھر فرمایا اِنَّکُم وَمَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَم (بلاشبتم اوروه چیزیں جن کی تم اللہ کے سواعبادت کرتے ہوجہنم کا ایندھن ہو) صاحب ُروح المعانی لکھتے ہیں کہ بیا ہل مکہ کوخطاب ہاں میں بیتایا ہے کہ مشر کین خود اور اللہ کے سواجن چیز دل کی عبادت کرتے ہیں وہ سب دوزخ کا یندھن بنیں گیعنی دوزخ میں جائیں گے۔ آنٹ م لَّھا اوّ الدِدُونَ (تم سب دوزخ میں داخل ہو گے) اس میں سابق مضمون کی تاکیدے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّتَّالُحُسْنَى ﴿ أُولَإِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا ۗ

بلاشہ جن کے لئے پہلے بی ہماری طرف ہے بھلائی کا فیصلہ مقرر بو پہلے ہو، جنبم سے دور رکھے جامعیں کے وہ اس کی آ بت بھی نہ سنیں گے

وَهُمْ فِيْ مَااشَّتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خلِدُوْنَ ۚ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّبُهُمُ الْمَلَّإِكَةُ ﴿

اور اپنی بن چابی چیزوں میں بمیشہ رہیں گے ان کو بزی تھبراہت رنجیدہ نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استعبال کریں گے

هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ

يه تمبارا وه دن ب جن كا تم س وعده كيا جاتا تحاـ

جن کے ہارے میں بھلائی کا فیصلہ ہو چکاوہ دوز خے دورر ہیں گے

جب آيت إلَّـ كُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ (الأية) نازل هوتى توعبدالله بن الزبعرى في اعتراض كيا (جواس وقت تك

وَنَتَلَفَهُمُ الْمَلَائِنِكُهُ جَبِوهِ قِبِروں سے اُٹھیں گِتوفر شے ان کا استقبال کریں گے اور فرشے ان سے یوں بھی کہیں گے ھذا بَوَمُ کُسمُ اللّٰذِی کُنُتُم مُوْعَدُونُ ( کے تمہارایدون ہے جس کا تم سے دعدہ کیا جاتا تھا) تہمیں ایمان ادرا تمال صالحہ پرا جور دثمرات کی جو وَنْ خِری دی جاتی تھی آج اس خوشخری کے مطابق میں امن چین عیش واکرام وانعام سب کچھ حاصل ہے۔

یوُم نَظُوی السّبَآء کَظِی السِّجِلِ لِلْکُتُنِ ﴿کَمَابَدُانَا اَوَّلَ حَلْقِ نَعِیدُهُ ﴿ وَعُدًا

ودن یادر کے عال ہے جی دوجم آماؤں کو ای لیسٹی دیں کے جی طرع کھے ہوئے معمون کا کا ذہید دیا جا ہے۔ ہم نے خطرع کیا برطوق کی بیدائن کا انتاء کی گی

عکینکا ﴿ اِنّا کُنّا فَعِلِیْنَ ﴿ وَلَقَدُ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ اَبَعْدِ الذِّکْرِ اَنَّ الْوَرْضَ یَرِثُهُا

ای طرح ہم اے اونا ویں گے ہمارے ذمرو میں ہے باشہ ہم کر نیوا لے ہیں۔ اور یہ واقی ہا تی گھو مے کہ ہم نے ذکر کے بعد کھو دیا ہے کہ باشہ دین کے وادے

عِبَادِی الصّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلِغًا لِقَوْمِ غِبِدِیْنَ ﴿
عِبَادِی الصّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلِغًا لِقَوْمِ غِبِدِیْنَ ﴿
عَرے نِی بندے ہوں گے ، باشہ اس میں عبادت گزاروں کے لئے کا فی مضون ہے۔

میرے نیک بندے ہوں گے ، باشہ اس میں عبادت گزاروں کے لئے کا فی مضون ہے۔

## قیامت کے دن آسان کالپیٹا جانا جس طرح ابتدائی آفرینش ہوئی اسی طرح دوبارہ پیدا کئے جائیں گے

گزشتہ آیات میں مشرکین اوران کے باطل معبودوں کے دوزخ میں داخل ہونے اوراس میں ہمیشدر ہے کا اوران حضرات کے اہل جنت ہونے کا ذکر تھا جن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی ہے بھلائی مقدر ہون تھی ہاں حضرات کے بارے میں فرمایا کہ اپنی بی والی کی خرف سے پہلے ہی ہے بھلائی مقدر ہون تھی ہاں کا استقبال کریں گیس اور یوں کہیں گے کہ یہ تہماراوہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، چونکہ ان چیز وں کا تعلق وقوع قیامت سے ہاں گئے اس کے بعداس کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے اس کے اس کے بعداس کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کا واقع کرنا ہمارے لئے معمولی ہوئی بات ہے تہماری نظروں کے سامنے سب سے بڑی چیز آسان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اس کی پچھ بھی حیثیت نہیں ۔ اس کو فرمایا کہ اس دن ہم آسان کو اس طرح لیسٹ دیں گے۔ جیسے صفموں کھی ہوئی کتاب کو لیسٹ دیا جاتا ہے جس طرح لیسٹ دیں گے۔ جیسے اس کا پیوٹا تو دوسری مخلوق کی تو حیثیت ہی کہا ہے۔

هذا على احدالاقوال في معنى السجل والكتاب ، وفي الدر المنثو راصفحه ٣٣٤ جلد ٣)عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما كطي الصحيفة "على الكتاب "الدال على المكتوب .

ووسری آیات میں آسان کے بھٹنے کا اور آئی ہوئی اون کے گالوں کی طرح ہوجانے کا ذکر ہے بیختلف احوال کے اعتبارے ہے بہلے

لیٹ دیاجائے بھروہ بھٹ جائے اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے اور اس بات کا انکار کرنے والے جو بیسوال اٹھاتے سے کہ دوبارہ

کیسے زندہ کئے جا ئیں گے اس کے جواب میں فربایا سکھا بَدَائنآ اَوَّلَ حَلَقِ نَعِیدُهُ ﴿ جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی بارابتداء کی تھی ہم اسی
طرح اوٹادی گے ) یہ بات مجیب ہے کہ پہلی باراللہ تعالی نے پیدافر مایا منکر ہیں بعث کے اس کو قوبانے ہیں اور دوبارہ بیدا کئے جانے کے
منکر ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جیسے پہلے بیدافر مایا بھراسی طرح دوبارہ پیدا کردیں گے ہمجھ کی بات تو یہ ہے کہ جس نے بیمثال
منکر ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جیسے پہلے پیدافر مایا بھراسی طرح دوبارہ پیدا کردیں گے ہمجھ کی بات تو یہ ہے کہ جس نے بیمثال
منکر ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جیسے پہلے پیدافر مایا چوا سے اگر چاللہ تعالی کے لئے ابتداء اور اعادہ دونوں برابر ہیں بھر دوبارہ پیدا

وَعُدًا عَلَيْنَا طَانِنَا سُخَتًا فَاعِلِيْنَ (بيهمارے ذمه وعده ہے بلاشبه ہم کرنے دالے ہیں) کونی مانے یا ندمانے قیامت آئے گی فیصلے ہوں ا گے جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں جامین گے اس کے بعد فر مایا کہ ذکر یعنی لوح محفوظ کے بعد آسانی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا کہ زمین کے کے دارث میرے نیک بندے ہوں گے مطلب میہ ہم کہ میہ بات لوح محفوظ میں اور آسانی کتابوں میں لکھ دی اور بتا دی ہے کہ زمین کے اوارث صالحین بول گے۔

لفظا النزَّبُوُرَ اور لفظ الند كوسے كيامراد ہے؟ اس كے بارے ميں مختلف اقوال ہيں ہم نے حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد كا قول ليا ے كه الذيور ہے آسانى كتب اور الذكر سے لوح محفوظ مراد ہے۔

عن ابن عباس الأية قال الزبور التوراة والانجيل والقران ، والذكر الاصل الذي نسخت منه هذه الكتب الذي في السمآء وقال مجاهد الزبور الكتب والذكرام الكتاب عندالله (الدر المنثور صفحه اسم جلد م)

کون می زمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ صالحین اس کے دارث میں؟ اس کے بارے میں حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبمااور

حضرت جاہدٌ اور حضرت معنی اور حضرت عکرمہ ؓ نے فربایا ہے کہ اس سے جنت کی سرز مین مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ صالحین جنت کے وارث ہوں گے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و قالُوا الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَاوَ عُدہُ وَ اَوْرَ ثَیَا اَلْاَرْ صَ نَتَبَواً مِنَ الْحَبَّةِ حَیْثَ نَسَاءً (اور جنت والے ہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم سے اپناوعدہ ہے کیا اور ہمیں اس سرز مین کا وارث بنادیا ہم جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں ) چونکہ اس سے جنت کی سرز مین مراد ہے اس لئے بیا شکال ختم ہوجاتا ہے کہ ہم تو اس زمین مراد ہے اس لئے بیا شکال ختم ہوجاتا ہے کہ ہم تو اس زمین پر کا فروں واللہ کا فروں فاسقوں کی حکومتیں بھی دیکھتے ہیں پھر آ ہے میں جو وعدہ ہوہ کیے پوراہوا؟ لیکن اگر دنیا والی زمین مراد کی جائے تب بھی اشکال کی بات نہیں ہے کوئکہ آ ہو ہو کہ ایک کہ ذمین پر ہمیشہ صالحین ہی کی حکومت رہے گی اگر کا فروں اور کی بات نہیں ہے کوئکہ آ ہو گیا ہے کہ سرز میں حضرات انہیا ہوا کہ کہ ہم السلام بھی ہے اور ان کی تبعین بھی ،اور امت فاسقوں کی حکومتیں بھی ہے ورائی ہیں جو سے بیا ہے والوں میں صالحین بھی ہے ورس کی بیات ہے کہ سلمانوں کی ایمانی کم زوری اور بڑھی اور کی اور کی جائے ہیا ہے ہو سے بیاں سلمانوں کی وجہ سے بڑے بڑے ملک ہاتھوں سے نکل گے اور اب جہاں سلمانوں کی حکومتیں ہیں و باں فاسق کی ایمانی کہ اور کی اور کی بیان کی ندوری اور کیونا نہیں جائے اور اس بات سے ڈرتے ہیں کو اگر صالحین کا اقتدار ہوتو قرآن وسنت کی حکومت ہوگی اور کن مانی زندگی نہ گر اور کیس گے۔

آخريس بيفرمايا إنَّ فِسَى هُلْذَا لَبَلَا غُمَا لِفَوُم عَابِدِيْنَ (بلاشباس ميس عابدين كے لئے كافی مضمون ہے) جے بجھ كراور جان كر انتمال صالح كى طرف متوجداور آخرت كيلئے مشكر ہوسكتے ہيں، كعب الاحبار كا تول ہے كہ قوم عابدين ہامت محمديد على صاحبها المصلاة و المتحية مراد ہے، اور حضرت حسن مے منقول ہے كہ عابدين سے وہ اوگ مراد ہيں جو پانچوں وقت پابندى سے نماز اواكرتے ہيں، حضرت قادہ نے فرمایا كہ عابدين سے عالمين مراد ہيں (لہذا يہ لفظ تمام اعمال صالحہ والوں كو شامل ہے) (الدر لمثور جلد ہ صفحہ استعمال ہے)

## وَمَا آرْسَلْنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِيْنَ ۞

اور ہم نے آپ کوئیس بھیجا گر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر

# رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بي تص

آیت بالا میں رسول اللہ ﷺ ورحمة للعالمین کامبارک اور معظم لقب عطافر مایا اور سور ہ تو بدمیں آپ کورؤف ر حیسم کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا انسمان رحمۃ مهداۃ لینی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف بطور ہدیہ بھیجا گیا ہوں اور سرایا رحمت ہوں۔ایک حدیث میں ارشاد ہے آپ نے فر مایان اللہ تعالیٰ بعث نسی رحمۃ للعالمین و هدی للعالمین و امرنی رہی بمحق المعازف و المزامیر و الا و ثان و الصلب و امر البحاهلیة (بلا شباللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لئے رحمت وہدایت بنا کر بھیجا اور میرے رب نے مجھے تکم دیا ہے کہ گانے بجانے کی چیزوں کومٹا دوں اور بتوں اور صلیب کو (جس کی فرانی پرستش کرتے ہیں) اور جاہلیت کے کاموں کومٹا دوں۔

رحمۃ للعالمین ﷺ کی رحمت عام ہے آپ کی تشریف آوری ہے پہلے ساراعالم کفروشرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا آپ تشریف لا ئے سوتوں کو جگایا حق کی طرف بلایا اس وقت ہے کیکر آج تک کروڑوں انسان اور جنات ہدایت پاچکے ہیں۔ساری دنیا کفروشرک کی وجہ سے بلاکت اور ہر بادی کے دبانہ پر کھڑی تھی آپ ﷺ کے تشریف لانے سے دنیا میں ایمان کی ہوا چلی تو حید کی روشی پھیلی جب تک دنیا میں اہل ایمان رمیں گے قیامت نہیں آئے گی آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں القداللہ کہا جاتا رہےگا۔ (صحیح مسلم س۸۲ جلدا)

سیاللہ کی یادا آپ ﷺ بی کی محلتوں کا نتیجہ ہے، ایک صدیث میں آیا ہے کہ عالم کے لئے آسانوں کے اور زمین کے رہنے والے ہیں اور ان کے لئے حتی کہ مجھلیاں یانی میں استعفار کرتی ہیں۔ (مشکلہ جالمصابیح صفحہ ۳۳)

اوراس اختبار ہے بھی آپ بھی سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں آپ نے ایمان اوران اٹمال کی دعوت دی جن کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ایمان اورا عمال صالحہ والوں کے لئے رحمت ہوگی جولوگ آپ بھی پرایمان نہیں لاتے انہوں نے رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جیسا کہ نامینا آدمی کو آفتاب کے طلوع ہونے سے روشنی کا فائدہ نہیں ہوتاروشنی سے نامینا کا محروم ہونا سورج کے تاریک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

آپ ﷺ سے پہلے حسزات انبیا ، کرام کلیم السلام کی استیں جب اسلام قبول نہیں کرتی تھیں تو ان پرعذاب آ جا تا تھا اور نبی کی موجود گل میں ہی بلاک کردی جاتی تھیں آپ ﷺ کے رحمۃ للعالمین ہونے کا اس بات میں بھی مظاہرہ ہے کہ تمومی طور پر بھی منکرین اور کا فرین مبلاک ہموجا نمیں ایسانہیں ہوگا آخرت میں کا فروں کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگا وہ آخرت سے متعلق ہے۔

د نیامیں آپ کی کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں اور کس کس طرح ستایا گیا آپ کی سیرت کا مطالعد کرنے والے جانے ہیں کہ آپ کے انے ہمیشہ رحمت ہیں کا براہ اللہ! آپ مشرکین کے لئے بدوعا سیجئے نے ہمیشہ رحمت ہیں کا برتا و کیا سیح مسلم میں ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! آپ مشرکین کے لئے بدوعا سیجئے آپ ہموں)۔ آپ کی نے فرمایا کہ انسی لم اب عث لعالماند ما بعث رحمة (میں اعت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیارحت بنا کر بھیجا گیا ہوں)۔ (سٹار قالمین صفح والا)

آپ طائف تشریف لے گئے وہاں دین حق کی دخوت دی وہاوگ ایمان نہ لائے اور آپ کے ساتھ بدخلقی کا بہت برا برتا ؤ کیا۔ پہاڑوں پرمتمرر فرشتہ نے آگر خدمت عالی میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ فر ما کیں تو ان اوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں کچل دوں ، آپ ﷺ نے فر مایا کہ ایسائیمیں کرنا میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جواللہ کی وحدا نسبت کا اقر ار کریں گے۔ (مشکو ۃ المعابِج صفی ۲۳)

سورهُ توبدين آپ ﷺ كى صفات بيان كرتے ہوئے ارشاوفر مايا ہے غيز بُنزٌ عَلْبُهِ هَا عَبَيْتُمُ لَعِيٰ امت كوجس چيز سے تكليف ہووہ ا

آپ کوشاق گزرتی ہے اور آپ کواس سے تکلیف ہوتی ہے خور مُصِّ عَلَیْکُمُ آپ امت کِنْفِع کے لئے تریس ہیں،اہل ایمان کو اعمال صالحہ ہے بھی متصف دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی حرص ہے کہ ان کی دنیاوی حالات درست ہوجا نیں بسائے موفو مینین رکو گف دَّ حنیقہ آپ کھی کواپی امت کے ساتھ دافت اور دھت کا تعلق ہے آپ کھی کا تعلق صرف اتنائیں تھا کہ بات کہ کر نے علق ہوجاتے۔ آپ کھی کا اپنی امت کو جو تکلیف ہوتی اس میں آپ کھی شریک ہوتے اور باطنا بھی ،امت کو جو تکلیف ہوتی اس میں آپ کھی شریک ہوتے اور جس کسی کوکوئی تکلیف پہنچی آپ کھی اس کے کڑھن ہوتی تھی۔

نیز آپﷺ نے ریجی فرمایا کہ جب چلتے سے تھے کسی کا جیل کا تسمیٹوٹ جائے تو ایک چیل میں نہ چلے یہاں تک کہ دوسرے چیل کو درست کر لے (پھر دونوں کو پہن کر چلے )اور ریجی فرمایا کہ ایک موزہ پہن کرنہ چلے ( کیونکہ ان صورتوں میں ایک قدم اونچا اورایک قدم نیچا ہوکر تو ازن صحیح نہیں رہتا )

آپ ﷺ امت کواس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کوسکھاتے اور بتاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فریایا میں تمہارے لئے باپ ہی کی طرح ہوں میں تمہیں سکھا تا ہوں (پھر فر مایا کہ) جب تم قضاء حاجت کی جگہ جاؤتو قبلہ کی طرف ندمنہ کرونہ پشت کرو اور آپ ﷺ نے تین پھروں سے استنجا کرنے کا حکم فر مایا اور فر مایا کہ لید سے ہڈی سے استنجانہ کرواور دا کمیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فر مایا (سکلو قالصان کے ہیں)

اورآپ ﷺ نے میبھی فریایا کہ جبتم میں ہے کوئی شخص بییٹاب کرنے کاارادہ کریے تو جگہ کود کھے بھال لے (مثلاً کی جگہ نہ ہو جبال ہے چھینٹیں اڑیں اور ہوا کا رخ نہ ہو وغیرہ) (مشکوۃ ۴۲) نیز آپ ﷺ نے سوراخ میں بییٹاب کرنے ہے منع فرمایا (مشکوۃ المصابح) کیونکہ ان میں جنات اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں۔اگر کتب حدیث میں زیادہ وسیع نظر ڈالی جائے تو اس طرح کی بہت ی تعلیمات سامنے آجا میں گی جوسرا سرشفقت پر بہنی ہیں ،اس شفقت کا تقاضا تھا کہ آپ کو میدگوارانہ تھا کہ کونی بھی مؤمن عذاب میں بتلا ہو جائے۔حضرت ابو ہر یرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فریایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص 
> کس نے بیند کہ نے جھاز برلب آب شور گرد آیند ہر کا چشمہ بود شیریں مردم و مرغ و مور گرد آیند

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعبالی عنبما بیان کرتے ہیں کدرسول الله ﷺ نے ارشاد فریایا کہ رحم کرنے وااوں پر رحمن فریاتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کروآسان والاتم پر رحم فریائے گا، حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے بیان کیار سول الله ﷺ نے ارشاد فریایا و ہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور برائیوں سے نہ روکے (مشکل قالمان جصفیہ ۴۲)

امت محمدید برلازم ب کدایے نی الله کا تباع کریں اورسب آپس میں رحت وشفیقت کے ساتھ لی کررہیں اورانی معاشرت میں

>٥٤)>النصف

رصت اور شفقت کامظامرہ کریں مورہ تو بی آخری آیت لَقَدُ جَآء کُم رَسُولٌ مِن الْفُسِکُم کَا تَنْمُر مُسْلِمُون فَان تَوَلُّوا فَصُلُ اِنْتُمْر مُسْلِمُون فَان تَولُولُ اَ قَدُلُ اِنتَهَا يُوْخِی إِلَی آئیماً اِللهُ قَاحِدٌ اِللهُ قَاحِدٌ اِللهُ قَاحِدُ اللهُ قَاحِدُ اِللهُ وَاللهُ اِنْتُمْر مُسْلِمُون فَان تَولُولُ اَ وَ وَدَرُانَ اِللهِ اللهِ اللهُ الل

 مطلب ہے ہے عذاب آنے میں جو دریگ رہی ہاں میں القد تعالیٰ شانۂ کی کیا حکمت ہے میں نہیں جا ناتمکن ہے عذاب کی تا خیر میں تہمارا استمان مقصود ہواور القد تعالیٰ کی یوں مشیت ہوکہ آیک وقت محدود تک تمہیں اس زندگی ہے فائدہ پہنچانا مقصود ہو، جب اسباب عیش میں پڑو گے تو کفر پر ہی جے رہو گے اور مزید عقوبت اور عذاب کے ستحق ہو گے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے جانے ہو جھتے اپنی عیش میں پڑو گو گو کفر پر ہی جے داروں کا کام نہیں ہے خوب بجھا کہ کے دزندگی اور زندگی کے اسباب تمہارے لئے فت میں قال آرب الحکم پالفت تھی اللہ میں میر عالیٰ میں میں ہے خوب بجھا کو کہ بیزندگی اور زندگی کے اسباب تمہارے لئے فت میں میں اللہ شکھ میں اللہ شکھ میں تھی ہو گئی ہو گئی ہو اللہ کے دیا اسلام کے ساتھ فیصلے فرماد ہے اور میارار در رحمان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلہ میں مدوجا ہی جاتھ کو گئی ہوائے ہے۔ دشمنان اسلام کے ساتھ کو گی المی صورت پیش میں ہیں ہو جاتھ کی کہ استے کو گی المی صورت پیش میں ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ دو اور بارا کے جاتھ کے داخل اللہ کے دعا جو ل کے جو کو دید دو گئی ہو جاتے ہو گئی ہو گئی ہو جاتے گئی المین کی میا سے کہ جو تو دید دو ان کے میا تھی کہ ہو گئی ہو جائے اس کی دورت دیے جائے دائی اسلام اوران کے ساتھ کی ہو گئی ہو جائے ہو کہ میں کہ ہو جائے اس کی دورت دیے والا اندان کی اسلام اوران کے ساتھ کی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہیں میں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں ہو گئی ہو گئ

وهـذا آخـر الـكـلام فـي تـفسير سورة الانبياء عليهم الصلوة والسلام والحمد لله على التمام والصلوة والسلام على البدر التمام وعلى اله واصحابه البررة الكرام الى يوم القيام



مدنی سورهٔ فی محمد ایش ۱۰ ارکوع

# المائها ٨٨ المنظمة المنطقة الم

سورة حج مدينة منوره من نازل بوكي اس مين أفحتر ١٤٦ يات اوروس ركوع مين

# الله الله الرَّحِيمِ الله الرَّحِيمِ الله الرَّحِيمِ الله الرَّحِيمِ الله الرَّحِيمِ الله الرَّحِيمِ

شرور الله كے نام ہے جو يز اميريان تهايت را والا ہے

بَكُنُّهُ النَّاسُ اتَّلُوْ ا رَبَّدُ عَ اِنَّ زُلُولَةَ السَّامَةِ فَقُعُ عَنِيلِدُ اللَّهِ النَّاسُ اتَّلُوْ ا رَبَّهُ عَلَى النَّاسُ النَّاسُ اللَّهُ عَلَى الله  ا

كُلَّ شَيْطْنٍ مَّرِنيدٍ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ انَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَانَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ

ور مرسرش شیطان کا اتباع کرتے ہیں جیکے یارے میں میہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو میمی کوئی شخص اس سے دوئل کرے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے پکتی

## إلى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۞

ہوئی آگ کے راستہ پرڈال دے گا۔

قیامت کازلزلہ بڑی چیز ہےوہ بڑا ہولنا ک وقت ہوگا

یبال سے سورۃ انج شروع ہورہی ہے اس کے چوتھے پانچویں رکوع میں ج اور اس سے متعلق چیزوں کا بیان ہے اس لئے سورۃ انج کئے شروع ہورہی ہے اس کے چوتھے پانچویں رکوع میں قیامت کے دقوع کومستبعدیا ناممکن سیھتے تھے یا اب سیھنے والے ہیں ان کے جاہلا نہ استبعاد کا جواب دیا ہے ،اول تو بیفر مایا کہ اے لوگو! تم اپنے رب سے ڈرو، ڈرنے کے جوتقاضے ہیں وہ پورے کرو ان تقاضوں میں سے اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لا نابھی ہے اور فرائض کی ادا کیگی بھی ہے اور ممنوعات سے بچنا بھی ہے اور قیامت کی ادا کیگی بھی ہے اور مولنا کی کا بی عالم ہوگا کہ ا

دودھ بلانے والی اس کی تختی کی وجہ سے دودھ بلاتے بچہ کو بھول جائے گی اور حمل والی کاحمل ساقط ہو جائے گااورلوگ اس حالت میں ہول گے کہ گویا نشہ میں ہیں۔حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے اللّٰہ کے عذاب کی تختی کی وجہ سے جو ہیبت سوار ہوگی۔اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسےان پرنشہ سوار ہے، آیت بالا میں جو قیامت کے زلزلہ کا ذکر ہے بیرزلزلہ کب ہوگا اس کے بارے میں حضرت علقمہ اور حضرت شعمی وغیرھا ہے منقول ہے کہاس سے وہ زلزلہ مراد ہے جوالیے وقت میں آئے گا جب قیامت بہت ہی زیاد وقریب ہو چکی ہوگی اور پہ زلزلہ قرب قیامت کی علامت ہوگا۔ان حضرات نے بیاس لئے فرمایا کہ عین وقوع قیامت کے وقت جوعورتیں قبروں سے کلیں گی ان کے ساتھ دودھ بیتے بیچے ہوں یا پیٹوں میں حمل ہوں یہ بات کسی واضح دلیل سے ثابت نہیں اور چونکہ قیامت سے پہلے زلزلہ آنے کاروایات حدیث میں ذکر ہے اس کئے آیت بالا میں وہی زلزلہ مراد لینا جاہیئے ،اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس ہے وقوع قیامت مراد ہے ۔ کیونکہ جب قیامت ہوگیاس وقت بھی زلزلہآئے گا جیسا کہ سورۂ زلزال کی پہلی آیت میں فرمایااورجیساسورۂ والثز عات میں فرمایا یک تَوُجُفُ الرَّاجُفَةُ تَتَبَعُهَاالرَّادِفَةُ حَضرتابنِ عباسُ عُنفرمايا كه المواجفة سے نفحهُ اولیٰ مراد ہے جس سے چھوٹے بڑے اجسام حرکت میں آجا تمیں گےاورالسرادف ہے دوسسرا نسفحہ مراویے(زکرہالنخاری فی ترجمہ باے جلد۹۲۵/۲)اورسورۃ الوقعہ میں فرمایا اِذَا رُجَّتِ الْأَرُضُ رَجُّنا وَّبُسَّتِ الْبِجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبَأَءُ مُنْبَنًّا ﴿ جَبِهِ زِمِن كُوزِلزله آجائے گااور يهاڑ بالكل ريزه ريزه ہوجا كيں كے پھروه یرا گندہ غبار ہوجا میں گے )اس ہے بھی واضح طور پرمعلوم ہوا کہ وقوع قیامت کے وفت بھی زلزلیآ ئے گا۔اس قول کے اختیار کرنے میں . جوریا شکال پیداہوتا ہے کہاس ونت حمل والی اور دورہ پلانے وائی کہاں ہوں گی اس کا جواب دوطرح سے دیا گیا ہے اول یہ کہ بیہ عسلسی سبیل الفرض والتقدیو بے یعن قیامت کے واقع ہونے ہے دلول پرایی بخت دہشت اور ہیت سوار ہوگی کہ اگر عورتول کے بیٹول میں بیچے ہوں توان کے حمل ساقط ہو جا کمیں اورا گرعورتوں کی گوروں میں ایسے بیچے ہوں جنہیں دورھ پلاتی ہوں تو وہ انہیں مجلول جا کمیں اور دوسراجواب بید یا گیاہے کمکن ہے جوعورت حالت حمل میں مری ہوای حالت میں حشر ہواور جس عورت کو دو دھ یلانے کے زبانہ میں موت آئی ہووہ اپنے دودھ پیتے بچہ کے ساتھ محشور ہو، تیسراقول یہ ہے کہ زلزلہ تمعنی حرکت ارض مراد نہیں ہے بلکہ اس وقت کی بدھالی اور گھبراہٹ کوزلزلہ نے تعبیر فریایا ہے۔ بیاب بھی بعیرنہیں کیونکہ قرآن مجید میں لفظ زلزال بخت مصیبت کی گھڑی کے لئے بھی استعال ہوا ہے جسیا کہ سورۂ احزاب میں اہل ایمان کا ابتلاء بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کھنیا لیلنے ابْسُلِی الْسمُسوَّ مِنُونَ وَزُلُولُوا ذِلُوَ الْآ شَدِینُدًا اوراس کی تائیدایک حدیث ہے بھی ہوتی ہے بھی بخاری (٩٢٦) میں حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے اللہ ﷺ نے ارشادفرمایا کهالندتعالی کی طرف سے نداہوگی کهائے وم اوہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک و المنحیر فی یدیک الله تعالی کا فر مان ہوگا کہ اپنی ذریت ہے دوز خ کا حصہ نکال لووہ عرض کریں گے کہ کتنا حصہ ہے،ارشاد ہوگا کہ ہر ہزار میں سےنوسوننا نوے نکالو پی بات س کر بچے بھی بوڑ ھے ہوجا کمیں گےاور ہرحمل والی اپنے حمل کوڈال دے گی اوراے مخاطب تو لوگوں کواس حال میں دیکھے گا کہ وہ انشہ میں ہیں حالانکہ دونشہ میں نہ ہوں گے الیکن اللہ کا عذاب بخت ہوگا یہ بات من کرحضرات صحابہ کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اورانہوں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ! ہر ہزار میں ہے جت کے لئے ایک شخص لینے ہے ہمارا کیا حال بنے گا ہم میں ہے وہ کون کون شخص ہو گا جوجتی جوجائے؟ آپﷺ نے فرمایا یہ بنی آ دم کا حساب ہے تم لوگ خوش ہوجاؤ کیونکہ یا جوج کی اتعداداس قدرزیادہ ہے کہان می*ں* ہے ایک ہزار کے مقابلہ میں تم ہےایک شخص آتا ہے (اوروہ جھی بی آ دم میں ہے ہیں ) پھر فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہتم پوری جنت کے آباد کرنے والوں میں تنہائی افراد ہو گے اس برہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی بڑائی یان کی ، بھرآ پ ﷺ نے فرمایاتشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہتمہاری تعداد اہل جنت کی آ دھی

آ اَنَّهُمَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمُ فِي رَبْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِنْ تُرَابٍ تُمَّمَّ مِن نَظْفَةٍ تُمَّ مِن اللَّهِ مِن عَلَقَةٍ تُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَعَنْدٍ مُخَلَقَةٍ لِنَّبُرِينَ لَكُمْ هُ وَنُقِرُ فِي الْاَرْحَامِ مَا اللَّهِ مَلَى عَلَيْهِ مُخَلَقَةٍ وَعَنْدٍ مُخَلَقَةٍ لِنَّبُرِينَ لَكُمْ هُ وَنُقِرُ فِي الْاَرْحَامِ مَا اللَّهُ مِن مُضَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَعَنْدٍ مُخَلَقَةٍ لِنَّبُرِينَ لَكُمْ هُ وَنُقِرَ فِي الْاَرْحَامِ مَا اللَّهُ ا

# ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ يُخِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ 'اتِّيَةً ۗ

ہے اس وجہ سے کہ انکد حق ہے اور وہ مردول کو زندو قرماتا ہے اور دو ہر چیز پر قامر ہے۔ اور پیر کہ قیامیت آئے والی

## لَّارَنْيَ فِيْهَا لا وَ أَنَّ اللَّهَ يَنْعَتُ مَنْ فِ الْقُبُوْمِ ۞

إلى مين كوتى شك نبيس، اور بالشبه الله ال لو الفائح كا جو قبرول مين مين-

#### وقوع قیامت کے منکرین کوجواب اور تخلیق انسانی کے مختلف ادوار کا تذکرہ

رم ہے باہرآنے کے بعدآ گے مزیدا حوال ہے گزرنا ہوتا ہے بچپن کا زمانہ گزرتا ہے جی کہ جوانی آجاتی ہے اس کوفر مایا شُمُّ لِبَّهُ لُمُنَّهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ 
کے نطفے سے ایکر بوڑ ھاہونے تک ان کے احوال سے تدریجا کزرتے ہیں تین میضروری ہیں کہ سب پرید پورے احوال کزریں۔ جو پھے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر کے مطابق ہوتا ہے لوگ بعض پہلے ہی اٹھا لئے جاتے ہیں اور جوانی کا زمانہ آنے سے پہلے ہی انہیں موت آ جاتی ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھا پا آنے کے بعد بھی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہاں تک بڑھتی ہے کہ تکمی عمر کا زمانہ آ جاتا ہے بیکمی عمرالی ہوتی ہے جس میں انسان کاعلم ختم ہوجاتا ہے پہلے سے جو چیزیں اس کے علم میں تھیں وہ بھی ذہن سے غائب ہو جاتی ہیں۔ جس ذات پاک نے مٹی سے تخلیق فرمائی پھر مختلف احوال سے گزرا اس پر بھی قاور ہے کہ موت دے کر بڑیوں کوریز ہوریز ہا کر دوبارہ جسم مرکب فرماد ہے اور اس میں جان ڈال کر قبروں ہے اٹھائے اور پھر میدان قیامت میں جمع فرما کرمحاسبہ اور مؤاخذ وفرمائے۔
مُخَلَّفَةَ اور غبو مخلقة کا ایک مطلب تو وہ ہے جواو پر ذکر کیا گیا ہے ،اور بعض مفسرین نے مخلفه کا مطلب یہ بتایا ہے کہ بچہ پوراہونے سے پہلے ضائع ہوجائے جیے مل گرنا کہتے ہیں اور غبو مخلقه کا کرزندہ پیدا ہوجائے اور غبو مخلقه کا ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ بچہ ناقص الاطراف زندہ پیدا ہوجائے الفاظ سے یہ بحق قریب ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ بچہ ناقص الاطراف زندہ پیدا ہوجائے الفاظ سے یہ بحق بھی قریب ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود الکہ مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ بچہ ناقص الاطراف زندہ پیدا ہوجائے الفاظ سے یہ بحق کے ارشاد فرمایا کہ مال کے بیٹ میں جالیس دن تک نطفہ جمع رکھا جاتا ہے اس کے بعد جالیس دن تک نطفہ جمع رکھا جاتا ہے اس کے بعد جالیس دن تک مطلبہ بعنی جما ہوا خوان رہتا ہے بھر چالیس دن تک مضفہ یعنی گوشت کا لو تھڑا رہتا ہے پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جواس کے مل اور اس کی اجل اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے اور یہ بھی لکھ دیتا ہے یہ جاسوں میں میں میں معید ہے۔ (رواہ ابخاری)

قر آن مجید میں جوانسانی تخلیق کے اُدوارادراطوار بتائے بیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں بتادیا کہ جالیس چالیس دن تک ایک حالت رہتی ہے۔

قبروں سے زندہ اٹھائے جانے کے استبعاد کو تخلیق اول کی یاد دہائی کی تذکیر فرمانے کے بعد (کے جس طرح پہلے پیدا فرمایا ای طرح الند تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمادےگا) دوسری نظیر بیان فرمائی کہ دیکھوز میں خشک بوجاتی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی سبزی نظر نہیں آتی ندگھاس ندانہ بالکل مردہ پڑی رہتی ہے پھر ہم اس پر بارش نازل فرما دیتے ہیں تو اس میں ہری بھری گھاس نکل آتی ہے تیل ہوئے پیدا ہوجاتے ہیں ابلہ اتی ہوئی کھیتیاں نظر آئے گئی ہیں۔ جوز مین صرف مٹی تھی اب وہ بڑھرہ ہی ہواور اس میں ہرتم کے حَوْش نما پودے نکل رہے ہیں جس طرح ہے ہم نے مردہ زمین کوزندہ کر دیا اسی طرح سے ہم انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دیں گے سورہ تم ہجدہ میں فرمایا وَمِنُ اللّٰ وَمِنُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیٰ کُلُ اللّٰ وَمِنُ اللّٰهِ وَمَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیٰ کُلُ اللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ عَلَیٰ کُلُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ کَا اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیٰ کُلُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیٰ کُلُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ کَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلاَهُدًى وَلاَ كِتْ مَنْ يَرْكُولُ مُنْ اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلاَهُدًى وَلاَ كِتْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# عِ الْقِلْيَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ فَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَذَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيْدِ فَ

۔ چکھا کیں گے ، یہ اس جبہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بیجی ، اور ہااشہ بات یہ سے کہ اللہ بندوں پر تظر کرنے ، المانہیں ہے ۔

#### معاندين كامتكبرانه طرزغمل اورآ خرت ميں ان كاعذاب ورسوائي

روح المعانی میں حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قتل کیا ہے کہ بیرآیت ابد جہل کے بارے میں نازل : دئی ، جعنس حضرات کار قول بھی لکھا ہے کہ آیت کر ہمہ میں جس شخص کا ذکر ہے وہ اخنس بن شریق تھااور بہت سے حضرات نے بول فر مایا کے نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی سبب نزول جوبھی ہوبہر حال آیت کاعموم ہرائ شخص کی ندمت اورد نیاوآ خرت کی ذات اور بد حالی کو شامل ہے جواللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بے تکے سوال کرے اوراللہ کے بھیجے ہوئے دین کوقبول نہ کرے ، نہاس کے پاس علم ہ اور نداس کی عقل رببر ہےاور نداس کے پاس کوئی کتاب ہے جوالقد تعالی کی طرف سے ناز ل ہوئی ہو، و مبرا متبار سے حامل ہے میڈواس کا حال ہےاور جب ہدایت سامنے آتی ہے تو یہ بھے کر کہاس کے قبول کرنے میں میری بے آبروئی ہےاور تکبر کے انداز میں گرون موڑ کر جلا جا تا ہے و واس متکبران طور طریق کی وجہ ہے خود بھی گمرا ہی میں بڑا ہوااور دومبروں کو بھی اللہ کے راستہ سے مثا تا ہے ایسےاوگوں کے لئے ارشاد فرمایا کہان کے لئے و نیامیں ذلت ہے اورآ خرت میں ووزخ کی آگ میں جلنے کا مذاب چکھیں گے۔ جب عذاب میں مبتلا : ول <u> گ</u>توان ہے کہاجائے گا ذابک بینما فلڈمَٹ یٰلہ لک ( کہ بیرہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آ گے بھیجا میمی تو نے جواعمال کئے بیانہیں کی سزاہے)بغیر کفراور شرک اور بغیر معصیت کے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں ویتااوروہ ہندوں بڑنام کرنے والانہیں ہےای کوفر مایا وَآنَ اللّٰهُ لَيْہ س بطَلَّاهِ بَلُعَبُهِ ونیامیں تو نصر بن حارث اورابوجهل کی یوں ولت ہوئی کہ وہ بدر میں مقتول ہوئے اورافنس بنشر اِق کی موت کا حال معلوم نہ ہو ۔ کا بہر حال بے بات لا زمی ہے کہ جواوگ بھی آیت کے مصداق ہونے یا آئندہ ہوں گےسب و نیامیں فی کیل ہوں گے اور آخرت میں ووزخ میں جائی<u>ں گے جانے کاعذاب چ</u>کھی*ں گے۔* 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ \* فَإِنْ اصَابَهُ خَيْرُ إِطْمَانَ بِهِ \* اور بعض اوگ ایسے میں جہ اللہ کی مبادت اس طرح کرتے میں جیسے کہ بی شخص کنارہ پر او پھر اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچے گئی آو اس کی ہجہ ہے۔ شعمتُن جو گیا وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنَةً إِنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِمُ فَخَسِرَاللَّهُ نَيَاوَ الْأَخِرَةَ ﴿ ذَٰلِكَ هُو الْخُسْرَانُ اگر کھے آزمائش آگئی تو اپنے چیرہ کے بل لیٹ کیا وہ دنیا اورآ فرت کے اقتبار سے تباہ ہو گیا۔ یہ مملی السُّبِيْنُ ۞ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ ۚ وَمَالَا يَنْفَعُهُ ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِيدُ ۞ ووفی جائ ہے بید شخص اللہ کو مجیور کر اس کی عوارت کوتا ہے جو اے نہ ضرر وسے اور نہ آئے وہے۔ یہ دور والی گرائی ہے يَنْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقُرَبُ مِنْ نَّفْعِهِ ﴿ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ۞ وہ آت رکارتا ہے جس کا ضرر اس کے اُنفع سے زیادہ قریب ہے واقعی وہ برا دوست ہے اور برا رفیق ہے۔

#### طلب دنیا کے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تباہی

جواوگ غیراللہ کی عباوت کرتے ہیں اور مصیبتوں کے لئے غیراللہ کو پکارتے ہیں ان میں وہ اوگ بھی ہیں جواسلام کوچھوڑ کر غیراللہ کی پرستش کرنے لئے ہیں اور وہ اوگ بھی ہیں جو پہلے ہی ہے مشرک ہیں ان اوگوں کو تندیہ فریائی کہ انکا غیراللہ کی عبادت کرنا اور مدد کے لئے پکارنا ان کے حق میں مفید نہیں ہے کیونکہ وہ الیسی چیز کو پکارتے ہیں جے ضرریا نفع پہنچانے کی ذرا بھی قدرت نہیں اور اسے اس بارے میں ذرا سابھی اختیار نہیں ذابلے ہُو الطّہ بلالُ الْبَعِیلُهُ (پیطریقہ دور کی گراہی ہے) آئے ندغہ و المَمَن ضَرُ ہُو اَفْرَبُ مِن نَفُعِهِ (پیشرک ان کو اللہ عبود دنیا اور آخرت میں مدد تو پھے کر ہی نہیں سکتے البته ان کی عبادت کا فررانہیں ضرور پنچے گا دنیا میں گراہ رہیں گے اور آخرت میں مذاب ہوں گے ، ان کی عبادت کا یہ جلنے کے ضررانہیں ضرور پنچے گا دنیا میں گراہ رہیں گے اور آخرت میں مذاب میں ہمیشہ پڑے دیا میں گراہ رہیں گے اور آخرت میں مذاب ہوں گے ، ان کی عبادت کا یہ جلنے کے عذاب میں ہمیشہ پڑے دیا ہیں گراہ رہیں گا کہ جلنے کے عذاب میں ہمیشہ پڑے دیا ہیں گراہ رہیں گا کہ والمنہ کو اللہ کو گھوڑ کر ہم نے جس کی عبادت کی وہ وہ سے منا بیس ہمیشہ پڑا ہونا پڑا تو بلند آور از سے بیکار کر کہیں گر کہی ہی معبود باطل سے نفع نہ پہنچا اور اس کی عبادت کی وجہ سے عذاب میں بہتا ہونا پڑا تو بلند آور از سے بیکار کر کہیں گر کہا کہ کہا کہ جب کے دن کا فرد کی صور کے در سے کی عبادت کی وہ وہ تو ہر ادوست اور ہرار ویق نکا ا

اِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ الْمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ واِنَّ اللهَ يَفْعَلُ اللهَ يُدُخِلُ اللهُ يُلْ اللهَ يَفْعَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# تُمُّ لَيَقْطَعُ فَلِينَظُرْ هَلُ يُذْهِبَنَّ كَيْدُة مَا يَغِيظُ ۞ وَكَذْلِكَ أَنْزَلْنَهُ ايْتِ بَيْنَتٍ \* وَ آنَ اللهَ

پھر کاٹ وے پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر اس کے غیظ کی چیز کو قتم کر شک ہے اور ہم نے ای طرح کھی یوٹی اوت وزاں تیا ۱۰؍ ۱۱شہ اللہ

### يَهْدِئُ مَنْ يُرْنِيدُ ۞

ھے جاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

#### الله تعالیٰ نے آیات کینات نازل فرمائی ہیں، وہ جسے حیا ہتا ہے ہدایت ویتا ہے

مران میں روی میں موجود بعیب میں ہے۔ اس کے اس کے اس کی اس میں ہے۔ کہ اس کے اس کی مراد بھی پوری نہ ہوگی ،اس احتمانہ غیظ و فضب کا تو یہی علاق ہے کہا ہے گھر کی حصے میں رسی ڈال کر بھانسی لیے کے اور مرجائے۔

۔ اور بعض حضرات نے آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے قبینہ قدرت میں ہے وہ جے چاہے گا رزق دے گااور جتناجیا ہے گادے گا جیخف سے بچھتا ہے کہ اللہ رزق نید ہے گا۔ دنیاوآخرت میں میری مدد ندمر مائے گا توثیخض اللہ کی قضاا در إِنَّ الْكِذِينَ الْمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَ الصَّبِهِينَ وَ النَّصَارَى وَالْهَجُوسَ وَالَّذِينَ الشَّرُولَ الْمَا اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَ

مزت، ہے واالمیں، بااشبہ اللہ کرتا ہے جو جا ہتا ہے۔

اہل ایمان اور یہود ونصاری ، مجوں اور مشرکین سب کے درمیان اللہ تعالی قیامت کے دن فیصلے فرمائے گا، جوآ سانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کوسجدہ کرتے ہیں

دنیا میں ایک بہائت تو اہل ایمان کی ہے جوخاتم الا نمیاء ﷺ پرایمان لائے اوران کے عاوہ بہت ی جماعتیں میں جنہوں نے اسلام تبول نہیں کیاان میں یہوہ کی نصابتین اور آتش پرست اور طرح سے شرک اختیار کرنے والے اوگ میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی دوسری جماعتیں ہیں وہ آئیس میں اپنے عقا کداورا عمال کے اعتبارے ایک وسرے سے مختلف ہیں لیکن چونکہ گفرایک ہی ملت ہے اس کئے ایک فر این جماع کی اور دوسر افریق مجموعی حیثیت سے تمام کا فروں کا ہے یہ سب اوگ گوآئیں میں مختلف ہیں لیکن با ایمان نہ وہر نے میں سب شریک ہیں ہیں وہ تو ہیں ہی وہ میں کو ھنڈان خصصتان دوگروہ بتا دیے، جواہل ایمان ہیں وہ تو ہیں ہی وین حق پر، کیوں دوسری جو بھی اپنے بارے میں میر گمان رکھتی ہیں کہ قیامت کے دن اپنے اس دین کی وجہ سے جو ہم نے اختیار کررکھا کیکن دوسری جو بھی اپنے بارے میں میر گمان رکھتی ہیں کہ قیامت کے دن اپنے اس دین کی وجہ سے جو ہم نے اختیار کررکھا

الشجدة

ہے بخش دیئے جانیں گے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے ون سب کے درمیان فیصلہ فرمادے گا اٹل ایمان کی بخش ہوگی اور قمام اہل کفر دوزخ میں واٹل ہوں گے وہاں ان سب کومعلوم: وجائے گا کہ : واوک گفر پر ستے وہ غلط راہ پر ہتے۔ سورہ الم مجدومیں فرمایا اِنَّ ربائے ہو یَفْصِلْ بَیْنَهُمْ یَوْم الْقَیَامَةِ فِیْمَا کَانُوْا فَیْهِ یَخْتَلِفُونَ (بااشہۃ بپکار بان کے درمیان قیامت کے ون ان چیز وں میں فیصلہ فرمادے گا جن میں دواختلاف رکھتے تھے )

اِنَّ اللَّهُ عَـلْـی شَـکُلِ شَـیُ ءِ شَـهِنِیدُ (باشباللَّه تعالی ہر چیزے اوری طرح واقف ہے) ہرانیا ندار کے ایمان کواور ہر کا فرکے کفر کووہ خوب اچھی طرح جانتا ہے ووایے علم کے مطابق جزاوسزادے گا۔

إِنَّ اللَّهُ بِفُعَلَ مَا يُشَاءُ ( إِلا شبه الله جوحيا بتلكي تا ب )

فائدہ ...... یہ جوفر مایا کہ فلاں فلاں چیز اللہ کو تجدہ کرتی ہائی ہے تجدہ کا معروف معنی بھی مراولیا جاسکتا ہے لیکن ہرا یک کا تجدہ اس کے سناسب حال ہے ۔ حضرت ابوفر روز ہے ہے کہ ایک ون جب سورج حجیب گیا تو آنخضرت کی نے بجھے سے سوال فر مایا کہ جانتے ہوں جا ہے ۔ حسرت ابوفر روز ہے ہی ہے سوال فر مایا کہ جانتے ہوں آپ نے فر مایا کہ یہ چلتا رہتا ہے بہاں جانتے ہوں آپ نے فر مایا کہ یہ چلتا رہتا ہے بہاں تک کہ عرش کے بنچ ہجد و کرتا ہے پھر طاوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے است اجازت وے وی جاتی ہے اور وقت قریب ہے کہ وہ بجدہ کر ہے گائی اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور طلوع کی اجازت طلب کرے گاتوا سے اجازت نہ دی جائے گی اور اس سے کہاجائے گا کہ جہاں سے قدر کی جائے ہے اور ایس چلا جائیدا و ویچھم کی طرف سے نکے گائی میں ان کو بیان فرمایا کے البتہ تعالیٰ کے فرمان و الشّف سُس تُسخو دی لِنہ نہا ہوں تھی ایس اس کو بیان فرمایا ہے اس کا ستقر (یعنی کھیرنے کی جگہہ) عرش کے نیچ ہے۔ (رداہ ابنواری جلدا / ۲۵۲)

جس طرح سورج سجد وکرتا ہے اس طرح وہ سُری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کو سجد وکرتی ہے اور تکوینی طور پر بھی تو فرمانبر دار ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتے بھی ہیں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں بیاتو ذوی العقول ہیں ،اللہ تعالیٰ نے ان میں سسے نیادہ سمجھر کھی بیاضتیار ق طور پراینے ارادہ سے اطاعت ،فرمانبر واری کرتے ہیں اور معروف معنی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں ،البتة انسانوں میں اور جنات میں مؤمن مجى بين اوركافر بھى فرضة سرايا فر مانبردار بين ، دوسرى گلوق حيوانات نباتات بهادات ان بين بھى عقل وشعور ہے حيوانات كاشعور بھى

جى كومعلوم ہے نباتات كاشعور حيوانات ہے كم ہے اور جمادات بين بھى عقل دشعور ہے گروہ بميں محسوس نبيس ہوتا ، الله تعالى اوران كے درميان شعور ہے تن شعور ہے والله كاستے برا ورائلہ كوتوره كرتے بين جيسا كدسورة القره كي آيت ہے وائي منطف لمقا فيله الله الله اورسورة بني اسرائل بين فرمايا ہے وائی مَن شنى ۽ الله بُسبَح بِحَمْدِهِ وَلَجُن أَوْ مَفْفَهُونَ مَسْهِ عَلْمَ مُوروَكُل بين اورشاد ہے ولِلْهِ بِسْجَدُ ما في السّمنوب وَ مَا في الاراض مِن كَالْبَةِ وَالْمَلْبُكَةُ وَهُمُ لَا يَسُتَكَدُرُهُ فَيَ اللهُ وَ مَسْبِعَةُ (برايك ہے اپن فيل ارشاد فرمايا: سُكُ قَدْ عَلمَ صَلاً فَهُ وَ مُسْبِعَةُ (برايك ہے اپن فيل اورشاد فرمايا: سُكُ قَدْ عَلمَ صَلاً فَهُ وَ مُسْبِعَةُ (برايك ہے اپن فيل جائے۔

جائے گا کہ جانے کا عداب چکھوں

دوزخ میں کا فروں کی سزاء آگ کے کیڑے بہننا سروں پرکھولٹا ہوا پائی ڈالا جانا، لوہے کے ہتھوڑوں سے پٹائی ہونا

دوفریق یعنی مؤمنین اور کافرین نے اپنے رب کے بارے میں جھڑا کیا یعنی ایک جماعت وہ ہے جواہل ایمان کی ہے اور ایک جماعت اہل کفر کی ہے دونوں جماعت اہل کفر کی ہے دونوں جماعت اہل کفر کی ہے دونوں جماعت اہل کفر کے ہے دونوں جماعت اہل کفر کے ہے دونوں جماعتوں میں اختلاف ہے ۔ دونوں یہ باہمی جھڑ ہے جماعت کا مظاہر ہوتار ہتا ہے مؤمنین تو اللہ تعالی کے لئے لڑتے ہیں مشرکین اور کافرین جو کسی درجہ میں اللہ تعالی کی خالقیت اور مالکیت کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی اپنے خیال میں اپنے رہ کوراضی کرنے کے لئے لڑتے ہیں ، کیونکہ وہ بھی اپنے دین کو جہالت اور سفاہت کی وجہ سے اللہ کامقبول دین جھتے ہیں اس لئے دونوں جماعتوں کے لئے الحصصہ وُا فئی دَیَقِهِم فرمایا، اہل مکہ جب جنگ بدر کے وجہ سے اللہ کامقبول نے یہ دعا کی تھی کہا ہا اللہ ہم دونوں جماعتوں میں ہے جو تق پر ہواس کو فتح نصیب فرماء اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی غزدہ بدر کے موقعہ پر ایک ہے دافتہ بیش آیا کہ قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کے لئے جو حضرات انصار آگے بڑھے تو تقریشوں نے کہا کہ ہم تم ہے مقابلے ہیں جا تھے ہیں آیا کہ قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کے لئے جو حضرات انصار آگے بڑھے تو تقریشوں نے کہا کہ ہم تھے ہیں اس پر مسلمانوں کی طرف ہے حضر ت

ملی عظیہ حضرت جمز و عظیہ اور حضرت ببید و بن حارث میدان میں نکلے اور مشرکین مکہ کی طرف سے شیبہ بن ربیعہ اور سنبہ بن ربیعہ اور ولید

بن عتبہ سامنے آئے حضرت جمز و عظیہ نے شیبہ اور حضرت علی عظیہ نے ولید بن عتبہ کوئل کرند یا حضرت مبیدہ کا عتبہ سے مقابلہ موااور برایک

ایک و و سرے کی الوار سے نیم جان : وگیا گیم حضرت جمز و عظیہ اور حضرت علی عظیہ نے عتبہ پر حملہ کیا اور اسے بالکل ہی جان ہے مار دیا اور حضرت عبیدہ کواشا کر لے آئے گیم جب مدینہ کوواہس مور ہے تھے و مقام صفرا ، میں حضرت عبیدہ کی وفات ، وگئی محضرت علی فرماتے تھے کہ سیاری ان دونوں جماعتوں کے بار سے میں نازل موئی (صحیح بناری جلد ۱۲۵ کا ابلدا به و النهایه ) و النفصیل فی الفسطلا نبی کہ سیآیت بھاری ان دونوں جماعتوں کے بار سے میں نازل موئی (صحیح بناری جسرت علی شنے ارشاد فرمایا لیکن آیت کا عموم بنار با ہے کہ سبب مزول خواہ آئیں و ونوں جماعتیں آپس میں اپنے دین و ملت کے لئے لڑ رہی ہیں ، بدر کا نہ کورہ واقعہ بھی اس دین و شنی کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

ایک کڑی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانۂ نے اہل کفر کی سر ااور اہل ایمان کی جزائتائی ، اہل کفر کے بارے ہیں فرمایا فَ الْمَدِینَ کَفُورُوْا فَطَعَتْ لَهُمُ فَیابَ عَن فَرَ کہ ان کے لئے آگ کے کیڑے کا شیار کے جا کیں گے یعنی جس طرح کیڑے کا تعان : ونت کر کا ٹاجا تا ہے تا کہ پہننے کے لئے کیڑا اسیا جائے اسی طرح کا فرون کے لئے آگ کے کیڑے کا کے ساتھ دوسری کیڑا اسیا جائے اسی طرح کا فرون کی جن میں ہے ایک ہیے ہیاں کے ساتھ دوسری سرائیس بھی دی جا کیں گی جن میں ہے ایک ہیے ہے کہ ان کے سروں پر گرم پانی والا جائے گا۔ اسی کوفر مایا نیضٹ مِن فوق وَ وُ وُ وُسِهِمُ اللّٰحِورُونَ فَوْقَ وَ اللّٰحِلَٰ اللّٰهِ ہِیْ ہُونُ اللّٰہِ ہُونُ وَقَوْقَ وَ اللّٰحِلَٰ اللّٰہِ ہُونُ وَاللّٰهِ ہُونَ اللّٰہِ ہُونُ وَ اللّٰحِلَٰ اللّٰہِ ہُونِ کے اس کے ساتھ دوسری اللّٰہ ہُونِ کے اس کے ساتھ دوسری اللّٰہ ہونے نے اور اللّٰہ ہونے کے اس کی ہون کے اس کی اللّٰہ ہونے کا جوان کے ہوئوں کے اندر ہیں ، اور اس کا کئی مطلب ہے (رواہ اللّٰہ ہون کو اللّٰہ ہون کے ایک اور عذا ہے کا جوان کے لئے او ہے کے گرز مار گرائیس اسی میں اوٹا دیاجائے گا وَ دُو گُولُوا عَذَابَ الْحَورُونَ (اور الن کے لئے کا ادادہ کریں کے اس میں اوٹا دیے جا میں گے ) یعنی او ہے گرز مار گرائیس اسی میں اوٹا دیاجائے گا و دُو گُولُوا عَذَابَ الْحَورُونَ (اور الن کے کہا جائے گا کہ جلئے کا عذا ہے تک میں کے کہا جائے گا و دُو گُولُوا عَذَابَ الْحَورُونَ (اور الن کے کہا جائے گا کہ جلئے کا عذا ہے باکی و کہا کے گئے اور اللّٰ کے کہوں کے کہا کو کُولُولُوا عَذَابَ الْحَورُونَ وَ اور الن کے کہا کہا کہا کے گئے کہا کہ کہائے گا کہ بیائے گا کہ جلئے کا عذا ہے کہا کہ کے کہائے کہا کہ کہائے گئے کہا کہ کہائے کے کہائے کے کہائے کا کہائے کہائے کہائے کہائے

جن گرزوں سے مارنے کا ذکر ہےان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ دوزخ کا او ہے والا ایک گرز زمین پرر کھودیا جائے اورا گراس کوتمام جنات اورانسان مل کرا ٹھانا جا ہیں تونمیں اٹھا سکتے اورا یک روایت میں ہے کہ جہنم کا او ہے والا گرزا گر پہاڑ پر مارویا جائے تو یقیناً ووریز وریز وہ کوررا کھ بموجائے ۔ (راجع الترنیب والتربیب منجہ ۲۲ جلدہ)

الِنَّ اللهَ يُدُخِلُ اللَّذِيْنَ المَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنْتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ يُحَلُّونَ اللهَ يُدُخِلُ اللَّهُ يُدُخِلُ اللَّهُ يُحَلِّونَ عَلَى اللهَ اللهُ ال

#### وَهُدُوٓ اللَّ صِرَاطِ الْحَسِيْدِ ۞

اوران کواس ذات کے راہت کی ہدایت دی ٹی جولائق حمہ ہے۔

ایمان اوراعمال صالحه والوں کا انعام، جنت کا داخلہ، ان کے کنگنوں اورابیاس کا تذکرہ

سید دآسیتیں ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ان اوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا دعد دفر مایا جوا بمان لائے ادر نیک عمل کئے یہ حضرات جنت کے باغوں میں بروں گے جن کے پنچے نہریں ہوں گی ،ان کالباس سونے کا ہوگااوران کو کنگنوں کاز بور بھی پہنایا جائے گا۔

جنت کے باعول میں ، ول کے بازے میں کے بیچے نہریں ہوں کی ،ان کالباس سونے کا ہوگا اوران لو تطنوں کا زیور بھی پہنایا جائے گا۔

ان کنگنوں کے بازے میں فرمایا ہے کہ سونے کے نگن ہوں گے جومو تیوں ہے جڑے ، وئے بول گے ، دنیا میں آد عور تیں رہتم پہنی ہیں اور زیور بھی پہنیں گے ،اور زیور بھی پہنیں گے حضرت ابوموی اشعری ہوئی ہے ۔ اور زیور بھی پہنیں گے حضرت ابوموی اشعری ہوئی ہے ۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ ہوئی نے ارشاد فرمایا کہ سونے اور رہتم کومیری امت کی عورتوں کے لئے حلال کیا گیا اور موروں پر ترام قرار دیا گیا (ر اوا اللہ ہوئی اور حضرت عمر ہوئی ہے دروایت ہے کہ رسول اللہ ہوئی نے اور شاوفر مایا کہ سونے ویا میں بہنا و وآخرت میں نہیں ہینے گا (ر راوا الخاری ) لینی وہاں اللہ فیت ہوتو ان کو دنیا میں مت پہنا۔ (روا والنسائی کمائی المشاؤ تا ہے کہ درسول اللہ ہوئی فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت کا زیوراور وہاں کاریشم عیا ہے بوتو ان کو دنیا میں مت پہنزا۔ (روا والنسائی کمائی المشاؤ تا

دوسری آیت میں فرمایا و نصفو آلکی الطُیبِ مِن الْقُولِ کمان کودنیا میں اچھی بات یعنی کلمہ لا الله الا الله کی طرف رہبری کی گئی اس کوانہوں نے قبول کیا الله کا الله الا الله کی طرف رہبری کی گئی اس کوانہوں نے قبول کیا اللہ کی تو حید کے قائل ہوئے اور اللہ کے رسول اور اللہ کی تباہ پر ایمان لائے جن کے ذراجہ انہیں ہدایت ہوئی، اب انہیں اس کا یہ پہنے سلے گا کہ جنت میں آرام ہے نہتوں میں رہیں گئی و نظافو آلے صوراً طاف اللہ کے راستہ کی ہدایت دی گئی جو تحریف کے لائق ہاور سب تعریفیں اس کو زیبا ہیں، و نیا میں جب اس کی راہ پر چلنے والوں کو محروم نظر مائے گا۔ انعام یا کئیں گے، وواین راہ پر چلنے والوں کو محروم نظر مائے گا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَيِبْيْلِ اللهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنُهُ لِلتَّاسِ

بالثب جو اوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستہ ہے اور مجد حرام ہے رو کتے ہیں جے ہم نے سب ادگول کے لئے مقرر کیا ہے ، اس میں رہنے والا

سَوَآءَ إِلْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ﴿ وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ بِإِلْحَادِ , بِظُلْمٍ ثُلَاقُهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمِ فَ

اور باہرے آنے والا سب برابر میں وادر جو کوئی گھی اس میں ظلم کے ساتھ کوئی ہے دین کا کام کرنے کا اراد و کرے گا ہ ہم اے درون کے مذاب چکھا ویں گے۔

المالية المالية

ليَّ بَهِي مِوجبُ كُونُي شخص حج كااراده كرسكتاب.

مسجد حرام حاضراورمسافرسب کے لئے برابر ہے ،اس میں الحاد کرناعذاب الیم کاسب ہے مکه مکرمه میں جب رسول اللہ ﷺ نے تو حید کی دعوت دیناشروع کی اس وقت مکہ دالے چونکہ شرک تھے اس لئے لیوری طرح بشمنی پر تل گئےخود بھی ایمان نہیں لاتے تھےاور دوسروں کوبھی ایمان لانے ہے باز رکھتے تھےاور مسجد حرام کے چونکہ وہی متولی تھے اس لئے مسلمانوں کومبجد حرام میں نماز پڑھنے ہے روکتے تھے۔ان کی جشنی کامیسلسلہ برابر جاری رہاحتیٰ کے رسول اللّٰہ ﷺ اورآپ کے صحابہ وہاں ہے ہجرت فرما گئے۔ چند سال مدینہ منور قیام کے بعید <del>ا ہے</del> میں رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ تمرہ کے گئے تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے آپ کوشہرمیں جائے ہے روک دیااور بہت جب کی چھرآ خرمیں دس شرطوں پرسلح ہوگئی نمین اس کے باد جوداس وقت عمر ونہیں کرنے دیا،صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ بیآیت ابوسفیان بن حرب اوراس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے آ پ کومقام حدیب پیس روک دیااور عمرهٔ نبیس کرنے دیااو صلح کی شرطوں میں ایک شرط بیداگائی که آئندہ سال عمر ہ کے لئے آئیں۔ مسجد حرام کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا جَعَلْنَا وُ لِلنَّاسِ سَوَّآءٌ وَالْعَا کِفُ فِیِّهِ وَالْبَادِ کی ہم نے اس کوتمام آ دمیوں کے لئے مقرر کیا ہے اس میں سب برابر میں وہاں کارہنے والابھی اور باہر ہے آنے والابھی ) علماء نے فرمایا کہ المسجد الحرام ہے 'پورا مکسرمہ مراہ ہے کیونکہ جب با ہرے آنے والے آئیں گے تولامحالہ انہیں رات دن گزار نے ہونے اور کھانے بینے کے لئے کسی حبکہ کی ضرورت ہوگی اس مصمعلوم ہوا کہ مکہ والوں کے لئے میہ جائز نبیس کہ ماہر سے آنے والوں کو مکہ مکر مدمیں یامسجد حرام میں آنے سے رد کیس عمو واس پر مکہ تکرمہ کے رہنے والے کمل کرتے رہیے ہیں جولوگ متجدحرام ہے روکیس گے ستحق عذاب ، ول گے ، رہی ہیہ بات کہ مکہرمہ کی زمین کو بیخنااوراس کے گھروں کو کراہ پیس دینا جائز ہے یانہیں؟ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ موتم حج میں مکہ مکرمہ کے 🛋 کرابیه پردینا مکروه ہےاور حضرت امام بوسف ًاور حضرت امام محمد رحمة الله علیہ ہے بھی ایسا بی منقول ہےاور چونکہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں اس لئے ان حضرات نے کراہت کواختیار کیا ہے میکراہت ذاتی نہیں عارض کی وجہ ہے ہےاور وہ عارض یہ ہے کہ جن اوگوں کے پاس 🕊 <u>ہوتے ہیں ووان گھوس کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنالیتے ہیں ادر تحاج کرام ہے بہت زیادہ کرایہ لے لیتے ہیں اس کرایہ کی وجہ ہے بہت ہے</u> لوگ جج کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے ۔ کیونکہ ماہ تکرمہ تک آنے جانے کا کرایہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کثیررقم زمانہ قیام کے کرایہ کے

بہت ہےاوگ ماہ کر میں رہتے ہی اس لئے ہیں کہ مالکوں سے بلڈنگیں سنے کرایہ پر لےلیں اور پھران بلڈنگوں میں جاج کوشہرا کر بہت زیادہ پیسہ کمالیں ، جاج کی خدمت کی ہجائے اس پرنظریں لگی رہتی ہیں کہ کہ جا جی آئیں اور کہ ان سے بھاری رقمیں وصول ، وں ، ظاہر ہے کہ بہ طریقہ کارکوئی محموداورمحبوب نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب نے فرمایا ہے کہ موسم نج کے علاوہ دوسرے دنوں میں مکہ معظمہ کے گھروں کواجارہ پروینا جائز ہے بیٹی اس میں کراہت نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ مکہ کی سرز مین کو بیچنا جائز ہے یانہیں امام ابو صنیفہ رحمۃ التدعلیہ سے اس بارے میں دوقول منقول میں اور دیگرائمہ کے نزد یک بلاکراہت مکہ عظمہ کی زمین بیچنا جائز ہے۔

آخر میں فرمایا وَمَنُ یُرِدُ فِیْهِ بِالْحَادِ مِبِطُلْمٍ مُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ اَلْنِهِ (اور جُوْفُ اس میں ظلم کے ساتھ کوئی ہے دین کا کام کرنے کا ارادہ کرے گاتو ہم اے دروناک عذاب چکھا دیں گے )اس میں ان اوگول کے لئے وغید ہے جوحرم میں الحاد اورظلم وزیادتی کا کام کریں، ظلم ہے کیا مراو ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ شرک کرنا اور گناہ کرنا اس میں سب داخل ہے ایام ابوداؤد نے

رسول الله ﷺ کارشاد تقل کیا ہے۔ کہ احت کیار السطاعیام فی المحوم المحاد فیہ یعنی حرم میں غلے کا حتکار ہونا (ضرورت ہوتے ہوئے فروخت نے کرنا) یہ بھی الحاد کی بات ہے۔ حضرات اکابرسلف ما میر مدمیں رہتے ہوئے بہت احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا کہ و مدن یبو دیسے معلوم ہوتا ہے کہ ما میکر مدمیں رہتے ہوئے گناہ کاراد و کر لین بھی مؤاخذ و کاسب ہے اگر چنمل نہ کرے جبکہ و مرے شہروں میں عمل کرنے پرمؤاخذ و ہوتا ہے۔ (ارادول کی قسموں کے اعتبار سے اس مسئلہ میں تفصیل ہے ) حضرت ابن مسعود ﷺ ہے آ بیت کا ایک مطلب میں موری ہے کہ کوئی شخص دنیا میں کہیں بھی ہوو بال رہتے ہوئے حرم ماہ میں گناہ کرنے کارادہ کرے گا تو اس ارادہ بربھی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعا

حضرت مجامدتالبی ٌ فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جس طرح نیکیوں کا جروثواب چند در چند ہوکر بہت زیادہ ملتا ہے ای طرح ایک گناہ کی گنا بڑھا کرلکھ دیا جا نا ہے، حضرت مجاہدنے بیان کیا ہے کہ حضرت سے عبداللہ ابن عمر و کا ایک گھر حد د دحرم میں تھااورایک گھرحل میں تھا جب نمازیر ہے تو حرم والے گھر میں بڑھتے تھے اور بچوں کوڈا ٹٹتے ڈیٹتے تھے توحل والے گھر میں اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا كة بم آيس مين بينداكره كياكرت من يحدم مين (كسي كودًا نفت كيك ) كلا والله بلني والله بهي الحادب (الدرامة وسفحة ٣١٦ عبد) یہ جوفر مایا کہ جوشخص مسجد حرم میں لیعنی مکہ مرمہ میں کوئی گناہ کا کام کرے گا تو ہم اے درد ناک عذاب چکھا کیں گےاس ہے دنیا و آ خرت دونوں جگہ میں سزاوینا مراد ہےاً کرکسی کو زیامیں سزانہ کی تو آخرت میں مل جائے گی اسحاب فیل کو جود نیامیں سزامل وہ تو معلوم و مشہوری ہےان کی ہر بادی کے لئے اللہ تعالیٰ نے پر ندول کو بھیجا جوا ہے ساتھ کنگریاں لئے ہوئے تتھانہوں نے الیم کنگریاں ڈالیس کہ سارالشكر باتھيوں سميت و بيں عـ صُـفِ مَّـا مُكُول ليعني كھائے ہوئے بھوسە كاڈھير بن گيا، پيتو دنياميں ہوااورآ خرت ميں جوعذاب ہوگاوہ اس کےعلاوہ ہے تفسیر ورمنثور میں حسنرت ابن عُباس رضی اللّٰہ عنہما نےقل کیا ہے کہ تُبع (ایک شخص کا نام ہے ) نے کعبہ شریف پرحملہ ؓ ور ہونے کاارادہ کیاتھا کو اع المغمیم (ایک مبکہ کانام ہے) میں پہنچاتواللہ تعالیٰ نے بہت بخت ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے کھڑا ہونااور میٹھنا سب دوکھر ہو گیا جب بیہواتو ٹبُسٹے نے اپنے ووعالموں کو بلایا (جواس کے ساتھ سفر میں تھے )اوران سے دریافت کیا کہ یہ مصیبت ہم پر کیوں آئی انہوں نے کہا کہا گر ہماری جان بخشی ہوتو ہم بتا کیں اس براس نے کہا کہتم بےخطررہو،اس کے بعدان دونوں نے بتایا کہ چونکہ تو ایک ایسے گھر پرحملہ کرنے کے لئے جارہاہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرما تا ہے اس لئے یہ مصیبت نازل ہوئی ہے ،اس پر قَبَّعُ نے کہا کہ پھرمیں کیا کروں؟ دونوں عالموں نے بتایا کہ و سلے ہوئے کپڑے اتاردے اور دوجیا دریں پہن کر لہیک السلھ م لبیک کہتا ہوا داخل ہو پھرطوا ف کراوروہاں کسی کواپنی جگہ ہے مت ہٹا نُبٹعُ نے کہا کہا گر میںسب پچھ کرلوں تو کیا بیہوا چلی جائے گی الن دونوں نے کہا کہ ہاںایسا کرنے سے سیہواہٹ جائے گی چنانجیاس نے جا دریں پہنیں اور تلبید پڑھااور آندھی فتم ہوگئی۔(جلد۳۵۲/۳)

وَ إِذْ بَوَّاْنَا لِإِبْرَهِنِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لِالَّ تُشْرِكُ بِ شَيْعًا وَّطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِهِينَ اور جب بم نَ ابرائِم كو بيت كَ جُديا وى كُتْم ير عالحاس بهى چيز كوشر يك نه بناؤا ورير عالم كوطواف كرنے والوں وَ الْقَآبِهِينَ وَ النُّرُكَعُ السُّجُودِ ۞ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَانُّوُكُ رِجَالًا وَعَلَى اور ركن جوه كرنے والوں كے لئے باك ركنا، اور اولوں من فَى كا اطلان كر وو، وہ تمهارے باس بيول بنل كر اور دلى ڪُلِ ضَامِرِ تَانِينَ مِنَ ڪُلِ فَجَ عَمِيْةٍ ﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اللهِ فَا ضَامِرِ تَانِينَ مِن مِن كُلِ فَجَ عَمِيْةٍ ﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اللهِ فَيْ آيَامِر مَعْلُومْتِ عَلَى مَارَىٰ قَهُمْ مِن ابَهِ اللهِ فَيْ آيَامِ مَعْلُومْتِ عَلَى مَارَىٰ قَهُمْ مِن ابَهِ عَلَى الْاَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَ الطَعِمُوا السَمَ اللهِ فِيْ آيَامِ مَعْلُومْتِ عَلَى مَارَىٰ قَهُمْ مِن ابَهِ عَلَى مَا وَلَمَ عَلَى مَارَىٰ قَهُمْ مِن ابَهِ عَلَى مَا وَلَمُ عَلَى مَارَىٰ قَهُمْ مِن ابَهِ عَلَى مَا وَلَمَ عَلَى مَا وَلَمَ عَلَى عَلَى مَا وَلَمَ عَلَى مَا وَلَمَ عَلَى مَا وَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا وَلَمَ عَلَى مَا وَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ 
بحکم الہی حضرت ابراہیم الگین کا کعبہ شریف تغمیر فر مانااور حج کا اعلان کرنا طواف زیارت کی فرضیت اور جانور ذرج کرنے کی مشروعیت

ان آیات میں کعبشریف کی تقمیرابرا ہمیمی اوراوگوں کو حج کی دعوت دینے اورایام منیٰ میں جانوروں کے ذیح کرنے اوراس میں سے کھانے اور کھلانے اور حرام سے نگلنے کے لئے سرمونڈ نے اورنذریں پوری کرنے اور طواف زیارت کرنے کا حکم نڈکور ہے۔ اوا اُفرشتوں نے کچران کے بعد حضرت آ وم لاہنے ہوئے کعب شریف تعمیر کیا کچرعوصہ دراز کے بعد جب طوفان اُو ح کی وجہ سے اس ک

اوا] فرشنوں نے چران نے بعد حضرت اوم کیفیون نے بعید مراقف میرانیا پہر عرصہ دراز نے بعد جب طوفان و س وجہ ہے اس ک و بواریں مسار ہو گنیںاور غمارت کا ظاہری ہت نہ رہا تو حضرت اہرائیم کیفیون نے اپنے بیٹے آمعیل سینے کو ساتھ لے کر بنیاویں اٹھا نمیں اور کعبہ بنایا ( کماہ کروالارز تی )چونکہ جگہ معلوم نہتی اس کئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو متعین کر کے اس کی جگہ بتا ہ می گئی جس کاذکر سورہ کچ کی آیت کریمہ واڈ کو اُفا کو ابوراھیے مکان المبین میں فرمایا ہے۔

جب الله تعالی نے حضرت ابرائیم الطن کو تکم و یا کہ بیت الله بنا نمین و انہیں اس کی جگه معلوم کرنے کی ضرورت تھی ابندااللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج وی جوخوب تیز چلی اوراس نے پرانی بنیا دول کو ظاہر کر و یا۔

حضرت ابراہیم الطبی نے اپنے بیٹے اسمعمل الطبی سے فرمایا کہ بےشک مجھے اللہ تعالی نے ایک کام کا تھم دیا ہے۔ انہوں نے مرض کیا کہ آپ اپنے رہ کے حکم کی فرما نبرواری سیجئے۔ حضرت ابراہیم الطبی نے فرمایاتم میری مدوکر ناعرض کیا کہ میں آپ کی مدوکروں گا ، ابراہیم الطبی نے ایک او نیچ ٹیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بےشک اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ بیمال ایک گھر بناؤں اس کے بعد دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیں حضرت آسمعیل الطبی پیمر لاتے تصاور حضرت ابراہیم الطبی تعمیر کرتے جاتے ہے۔ یہاں تک کہ جب دیواریں او پی ہوگئیں تو یہ پھر لے آئے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے میزینہ کا کام دینا تھا اس پر کھڑے ہوگئیت کرتے جاتے ہے۔

 ر کھنے کا بھی حکم ہوگیا کیونکہ طواف اور نماز کی اوا بیگی ای میں ہوتی ہے، پاک کرنے میں سب بچھ داخل ہے باطنی ناپا کی شرک و گفراور بت پڑتی ہے اور گندی باتوں سے جھوٹ ہے فریب ہے ، بدتمنی ہے پاک رحیس ،اور ضام نی ناپا کی ہے ہواف رحیس ، کوڑا کہا ، ہے یہ بادوار چیزوں ہے جھوٹا فریس طواف ایک ایس عبودہ ہے بوس ف مسجد حرام بن میں : بسکتی ہے صواف میں بیف ہے چاروں طرف بہتا ہے سورہ بقرہ میں جولفظ افسعہا تک فین وار دہواہے اس کے بارے میں حضرت سعید بن جمیر کا قول ہے کہا سے مکہ مکر مدے رہنے والے مراد بیں اور حضرت عطاء نے فرمایا کہا ہی ہے وہ لوگ مراد ہیں جودوسرے شہوں ہے آتے میں اور مبجد حرام میں قیام کر لیلتے میں ، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم جب بھی مبجد حرام میں بیٹھ گئے تو عاکفین میں شار ہو گئے اور اس کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل میں جو سجد حرام میں اعتراف کریں کیونکہ لفظ عکوف ان برصاد ق تا ہے

و وفول سورتوں میں جو اکر سنگ من السنجوج فرمایا ہے اس سے نمازیر سے والے مراد ہیں سورہ نتج میں القائمین بھی فرمایا ہے اس سے بھی نمازی مراہ ہں اوراس طرح ہےنماز کے تینوں مملی ارکان قیام ، رکوع اور جود ، کا تذکر ہ آگیابعض حضرات نے المے آئمین سے هیمین مراد لئے ہیں ۔بہرصورت مبی حرام کا اہتمام اورتولیت سنجا لنے والوں پرلازم ہے کہ کعبہ شریف کواورمسجد حرام کو یا ک صاف رکھیں اور طواف کرنے والوں اور نمازیڑھنے والوں کو ہرونت مسجد حرام میں داخل ہونے دیں اور نماز وطواف میں مشغول ہونے اوراء کاف کرنے ہے منع نہ کریں ۔الحمد للہ فتح کمدے بن ہی ہے آج تک اس بڑمل ہوریا ہےاورمسجد حرام کے دروازے برابررات دن کھلے رہتے ہیں جس وقت فرض نماز کھڑنی ہوتی ہےاس وقت تو طواف کرنے والے نماز میں شریک ہوجاتے ہیں ادراس کے علاہ ہ ہروقت طواف ہوتار بتا ب، يُعرفر ما ياوا ذَن فِي النَّساسِ سِالْحجَ فِأَتُو لَتْ رِجَالًا (الأية) جب حضرت ابرا بيم النَّفِيِّ في النّ ساتھ ملاکر کعبہ شریف کی تعمیر پوری کر لی تو اللہ تعالی شانۂ نے انہیں تھم، یا کہلوگوں میں جج کا علان کر دولیعن یکارکر کہدو کہ جج کے لئے جلے آ ؤ، حضرت ابراہیم الطیج نے عرض کیا کہ اے میرے رب! میں اوگوں میں اس بات کا کیسے اعلان کروں حالا نکہ میری آ واز نہیں پہنچ سکتی الله تعالیٰ شانهٔ نے فریایا کتم یکار دوآ واز کا پہنچا ناہمارے ذمہ ہے چنا نچہ صفایرا ورایک قول کے مطابق جبل ابوقیس پر کھڑے ہوکرانہوں نے يون آواز ديوي إيها المناس ان ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه (اكاوكوايقين جانوتمبار رب ني ايك گر بنايا كالبذاتم اس کا جج کر ہ ) ان کے اس اعلان کواللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام گوشوں میں پہنچا دیا اور ہر دہ تخص جس کی تقدیر میں حج کرنا تھا اسے اہرا ہیم الطبیع کی آ واز سنوادی تھی کہ جولوگ انجھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو ہاؤں کے رحموں میں تھے ادر بابوں کی اپھتوں میں تھے اللہ تعالی نے ان سب ک<sup>و حص</sup>رت ابرانیم کی آ واز پہنچاوی اور جس جس کے لئے قیامت تک حج کرنامقرراورمقدرتھاان سب نے اسی وقت لبیک الملهب لبیک پڑھالیا ۔حضرتا ہن عباس صٰی الدعنہما ہے اس طرح منقول ہے۔گزشتہ زمانہ میں تولوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک تحض کی آ داز بیک دفت اورے عالم میں کیسے پیچی ہوگی؟ لیکن اب تو جدیدآ لات نے سب پر دانسی کردیا کہ رہے کوئی مشکل بات نہیں ہے . ا یک شخص ایشیا میں بولتا ہے تو اس وقت اس کی آ واز امریکہ میں نی جاتی ہےاور امریکہ میں بولتا ہے تو ایشیا والے گھروں میں جیٹھے جیٹھے من لیتے میں۔اللہ تعالی شانۂ نے حضرت ابراہیم القلیلا سے وعدہ فر مایا تھا کہ جب تم حج کی وعوت دے دو گے تو تمہاری اس وعوت برآ داز سننے واے پیدل پال راوراو شنوں پر سفر رہے دوروراز را شوں ہے ن کے لئے گئے آئیں گےال شون کو یک ٹنو لگ ر جالا و علنی ٹل صَامِو میں بیان فرمایا ہے، صامو ہے دیلی اونٹنیال مرادی کیونکہ اس کی صفت میں یا تین صیغہ جمع مؤنث عائب لایا گیا ہے، عرب کے لوگ تیز رفناری کی ضرورت ہے گھوڑوں کواوراونٹوں کو کم کھلاتے تھے کیونکہ موٹے ہوں گےتو بوجھل ہونے کی وجہ سے چل نہ عمیں گے

البصحانورون ومسامر نبياحا تاتهاب

حضرت ابراہیم اینائی نے جب اپنال دعیال کو مکی مرمہ کی سرز مین میں آباد کیا تھا اس وقت بید عاصی کی تھی فی اجمعال افیندہ من الناس منھوی آلئی ہے النے ہے ان کی آواز بھی پہنچاد گا ادر الناس منھوی آلئی ہے آلئی نے ان کی آواز بھی پہنچاد گا ادر ان کی دعا بھی تبول فر مالی اس دفت سے لے کر آئ تک کر دز وں انسان تجے دہمرہ کر بچکے ہیں ہر مسلمان کے دل میں بین خواہش ہے کہ کعبہ شریف کو دیکھے اور اس کا طواف کرے زمین کے دور در از گوشوں سے مختلف راستوں سے طرح طرح کی سوار یوں سے مکہ مرمہ تینج ہیں اور جج و عمرہ کرتے ہیں اس میں بہت سے دین دنیا دی منافع ہیں مکہ تعربہ کے در بنے والوں کو باہر کے آئے دالوں سے طرح طرح کے منافع میں مکہ تعربہ کے در بنے والوں کو باہر کے آئے دالوں سے طرح طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں اس میں بہت سے دین دنیا دی منافع سے مستفید ہوتے ہیں جسے کینشے لوا میں بیان فرمانی کے کھنے میں ملکہ کر آئے ہیں دین اللہ الکہ کو اللہ کہ کہ انسان کی کھنے تھا میں بیان کر آئے ہیں۔

الکا ان کی کھنے کے تفسیر کے ذیل میں بیان کر آئے ہیں۔

و الذكورواليام الله في آيام الخواصة على ها وَرَ قَلُهُم هَنْ الْهِيهُمَة الانعام (ادرتا كمقرروايام مين) النهت پرالله كانام لين جو الله في آيام الله علو هات ہے كيام ادہ ؟ دبسرے بيك الله كانم وَكُل كرنے ہے كيام ادہ علو هات ہے كيام ادہ ؟ دبسرے بيك الله كانم و كانم و في الله في الله علو هات ہے كيام ادہ علاوه الله في الله على الله في الله في الله الله في ا

نعض حضرات نے ایسام معلومات سے ایام المنصو یعنی دس، گیارہ ، بارہ ذوالمجیمراد کئے بیں ان متیوں دنوں میں اور سے مالم میں قربانیاں کی جاتی ہیں جوصاحب نصاب پر واجب ہوتی ہیں اور منی میں بھی جانور ذرج کئے جاتے ہیں وہاں ج کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ دہ قربانیاں بھی کرتے ہیں جوما لک نصاب ہونے کی وجہ سے فرض ہوتی ہیں ایام منی میں یوں بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا وکر کر دا جا ہیئے سورہ بھرہ میں فرمایا و اڈٹ کے واللہ کونے آیام مٹن فرکر کرنا جا ہیئے سورہ بھرہ واللہ عنیں اللہ کاوکر کرد) اس سے منی کے ایام میں ذکر کرنا مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اگر م بھی نے ارشاوفر مایا کہ جمرات کو کئریاں مارنا اور صفامر دہ کی سعی کرنا ، اللہ کا

ذکرقائم کرنے کے لئے مشروع کیا گیاہے۔ (رواوالترندی)

جے سرایا ذکر ہے بلبید ذکر ہے بطواف بھی ذکر ہے ہی میں ذکر ہے ہم فات میں ذکر ہے ، مزدلفہ میں ذکر ہے ، ایام منی میں ذکر ہے ، رئی کرتے وقت ذکر ہے ، آربانی کرتے وقت ذکر ہے جم اللہ التزیل (جندا/۱۷) میں لکھا ہے کہ حضرت ہم اور عبداللہ بن ہم رضی اللہ عنبا ممانی میں تکمیر کہتے ہے اور مجلس میں بھی اور راستوں میں بھی تصحیم سلم (جددا/۳۱) میں ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ لا قسصہ و مدو افسی ہلہ ہو الایام فا نہا ایام اکل و مشوب و ذکو اللّٰلہ ان انوں میں روز و ندر کھو کیونکہ یہ کھانے یہنے اور اللہ کا فرکر نے کے دن میں )

بھیسمہ الانسعام: (چارپاؤس پر چلنے والے جانور)ان ہے وہ جانور مراویس جوج کے دنوں میں منی میں اور پورے عالم میں استحیہ (قربانی واجب) کی اوا کیگی کے لئے وہ کئے جاتے ہیں ہر جانور اور ہر چو پائے کی قربانی جائز نہیں ہوتی اس کے لئے ادن ، اوغنی، گائے، جان ، ہجرا، ہمری، ونبد ذبی، بھیٹر بھیٹر ابھٹر ابھٹر ابھٹر ابی باور چونکہ بھیٹ بھی گائے کی ایک جنس ہاس کئے اس کہ بھی قربانی ورست ہان جانوروں کی عمر ہیں بھی مقرر ہیں اور یہ بات بھی لازم ہے کہ جانور کے جسم میں عیب نہ ہو۔ ناک ، کان ، ہاتھ، یاؤں ٹھیک بوں البتہ تھوڑ اسا کو گئے نقش ہوتو اس کے ذبح کرنے کی شخبائش ہو (جس کے مسائل کت فقہ میں فدکور ہیں) اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کے لئے خواہ جج کی قربانی ہوتو اور بیل ہونو اوکنی صاحب نصاب اپنے وظن میں قربانی کرنا چا ہے تو پانچ سال کا اونٹ یا اونٹ یا اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کے لئے خواہ جج کی ہونا اور بھر انجری ، بھیٹر بھیڑ اور ونبیو نبی میں ایک سمال کی عمر ہونا شرط ہو اور تیل ، بھینس، بھینسا، اونٹ اونٹی میں سات جھے ہو گئی ہیں۔ جو بانو روز کر کئے جاتے ہیں قرآن مجد میں اس کا عام ہدی رکھا ہے ، جس شخص نے تہتے یا قرآن کیا ہواں پر قربانی کرنا واجب ہو گئی ہونا ورزی کرنے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے طلق یا قصر نہ کرے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے طلق یا قصر نہ کرے والے کے لئے یہ بھی ضروری کے کہ اس سے پہلے طلق یا قصر نہ کرے والے کے لئے یہ بھی ضروری کے کہ اس سے پہلے طلق یا قصر نہ کرے والے کے لئے یہ بھی ضروری کے کہ اس سے پہلے طلق یا قصر نہ کرے والے کے لئے یہ بھی ضروری کی جانور فرن کر کرنا مستحب ہوگا ، جس نے جانور اور کیا ہواں کے لئے یہ بھی ضروری کی جانور فرن کرکنا مستحب ہوگا ، جس نے جو افراد کے لئے یہ بھی ضروری کی کہ اس سے پہلے طلق یا قصر نہ کرے والے کے لئے یہ بھی ضروری کی کرنا مستحب ہوگا ، جس نے جانور اور کیا ہواں سے کہ کی کرنا مستحب ہوگا ، جس نے جانور کی کرنا مستحب ہوگا ، جس نے جانور کو کہ کرنا مستحب ہوگا ، جس نے جو افراد کے لئے یہ بھی کی کا جانور فرن کے کرنا مستحب ہو

فَحُكُو الْمِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ (سوان میں ہے کھا دَاور معیب زوہ ہیّان کو گھلا وَ) جج میں جوقر بانیاں کی جاتی ہیں ان میں ایک تمتع اور قران کی قربانی ہے: دوہرے دم جنایت ہے تیسرے وم احصار ہے اور چو ہے فظی قربانی ہے ان میں ہے جو دم جنایت اور دم احصار ہے اس میں ہے صرف فقراء اور مساکین ہی کھا سے تا ہیں نہ قربانی والا خود کھا سکتا ہے نہاں دعیال کو کھلا سکتا ہے اور نہ کس صاحب نصاب کواس میں سے وینا جائز ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ گوشت حرم کے مساکین ہی کو ویا جائے البت حرم کے فقراء کووینا افضل ہے ، قسمت میں اور قسو ان کی قربانی اور جی کی فظی قربانی ہے خود کھانا ، اہل و عیال کو کھلا ناووست احباب کو وینا ہے ان کہ اور کھانا جائز ہے اس میں ہم ہماری وینا ہے جو صاحب نصاری وینا میں کرتے ہیں ، جس ھدی کا گوشت مالی کو کھانا جائز ہے اس میں تبائی گوشت فقیروں کو وینا مستحب ہے۔ احکام جی میں کسی واجب کے چھوٹ جانے یا بعض واجبات میں نقذیم و تاخیر کرنے کی وجہ میں تبائی گوشت فقیروں کو وینا مستحب ہے۔ احکام جی میں کسی واجب کے چھوٹ جانے یا بعض واجبات میں نقذیم و تاخیر کرنے کی وجہ میں کہا جاتا ہے۔

جو خفس قج یا عمرہ کا احرام باندھ کرروانہ ہوگیا کچر کئی صاحب اقتدار نے آگے بڑھنے ہے روک دیا کسی بیٹمن نے نہ جانے ویا یا ایسا سخت مریض ہوگیا کہ سفر کے قابل نہ رہااس کوا حصار کہا جاتا ہے اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو صدود حرم میں سیح سالم ایک سالہ بکر ایا بکری فرنج کرا کراحرام ہے نکل جائے اے دم احصار کہتے ہیں۔اگر چہ مجبوری کی وجہ ہے دم دے کراحرام سے نکل جائے لیکن حج یا عمرہ کی قضا پھر

واجب رہے گی تقصیلی مسائل جج کی تتابوں میں لکھے ہیں۔

فا نده ......دم احصار دم تصتع اور وم قو ان اور دم جنایات ان سب کا حدود حرم بی و بح کرناوا جب ہے جم متع اور دم قران کا نئی میں ہونا فضل ہے۔

تنعبیہ .......................... بوگوں نے یہ جوطریقہ افتیار کررکھا ہے کہ فج یا عمرہ کے احرام سے نکلنے کے لئے دوچارجگہ سے چند بال کو الیتے ہیں یہ طریقہ آنحضر سے بھی نکاتا۔ بور سے سرکاحلق کرے یا کم از کم از کم از کم از کم از کم کے محالہ ہے جا بہ نہیں جاس طرح کرنے سے احرام سے بیس نکاتا۔ بور سے سرکاحلق کرے یا کم از کم ان کم چوفھائی سرے ایک بورے کے برابر لمبائی میں بال کاٹ دے ،اگر ایسانہ کیا تو برابر احرام ہی میں رہے گا اور چونکہ ایسے خض کا احرام کی ہوئی اور جگہ کے بال مونڈ نا یا کا ننا احرام کی بہتور باقی رہے گا اس کئے سلے ہوئے کیڑے بہن لینا یا خوشبولگا نیا ناخن کا شایاسر کے علاوہ کسی اور جگہ کے بال مونڈ نا یا کا ننا احرام کی جنایات میں شار بوگا۔

 ا گرکسی ایسی مجبوری کے بغیر بار و تاریخ کاسورج غروب ہونے کے بعد کیا جومجبوری شرعامعتر ہے تو وم واجب ہو گالیکن ادا کچربھی ہو اسپریگا

طواف زیارت چھوڑنے یا چھو مٹے کی تلائی کی بھی بدل یا جم ہے نہیں ہو کئی ، ہاں اگر کوئی شخص و تو ف عرفات کے بعد مرگیا اور مرنے ہے پہلے اس نے وصیت کر دی کہ میرا آج پورا کر دیا جائے تو طواف زیارت کے بدلہ پوراایک بدنہ یعنی ایک سالم اونٹ یا ایک سالم گائے وزج کر کے مسکینوں کو وے دیں ۔ حج میں ایک طواف مسنون ہے اور وہ طواف قد وم ہے جومیقات کے باہر سے آنے والوں کے لئے سنت ہے اور ایک طواف واجب ہے وہ طواف وداع ہے جوطواف زیارت کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے روائلی کے وقت کیا جاتا ہے یہ طواف ان اوگوں پر واجب ہے جو حرم اور طل سے باہر رہتے ہیں ان طوافوں کے علاوہ جینے چا ہے نیلی طواف کرے ، البت اگر کسی نے طواف کی نذر مان کی تھی تو نذر پورا کرنا واجب ہو جائے گا ، ہر طواف میں سات ہی چکر ہیں ہر چکر حجر اسوو سے شروع کرے اور ای پڑتم کرے ، تفصیلی مسائل حج کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔

فائدہ ...... طواف زیارت اگر بارہ تاریخ کے اندراندرادانہیں کیا تو زندگی میں جب بھی بھی ادا کرے گا ادا ہوجائے گا لیکن جب تک طواف نہ کرے گا ہوں ہے۔ بنا مارہ تاریخ گا گر کوئی الی حرکت کرلی جومیاں ہوی کے درمیان ہوتی ہے فو جنایت شارہوگی اور بعض صورتوں میں برنہ داجب ہوگا اگر حاق کرنے کے بعد طواف کرنے سے پہلے ایک ہی مجلس میں متعدہ مرتبہ جماع کیا تو ہم مجلس کے جماع کیا تو ہم کیا تو ہ

ذلك و من يُعظِم حُرُمْتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهٔ عِنْدَ رَبِّه ﴿ وَ اُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اللهُ نَعَامُ اللهُ نَعَامُ اللهُ نَعَامُ اللهُ فَكَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ فَحَرات كَ تَعَالَ عَ كَامِاتَ عَلَيْكُمُ اللهُ فَحَرات كَ تَعْمِرَ مَ عَنْ اللهُ وَثَانِ وَاجْتَنِبُوا فَوْلَ الزُّوْمِ فَ عَنَا اللهُ فَتَانِ وَاجْتَنِبُوا فَوْلَ الزُّوْمِ فَ حَنَا اللهُ عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْقَانِ وَاجْتَنِبُوا فَوْلَ الزُّوْمِ فَ حَنَا اللهُ فَا اللهُ عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْقَانِ وَاجْتَنِبُوا فَوْلَ الزُّوْمِ فَى حَنَا اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اللهُ عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْقَانِ وَاجْتَنِبُوا فَوْلَ الزَّوْمِ فَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْلَهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الله

# الطُّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ وَذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَآبِرَ اللهِ فَانَّهَا

نوق لیں مواے سوان اٹرا کہ کی اور جُد جا کر لیک دے۔ مواج بی بی بی در جو شخص اللہ کے شعائر کی تشخیم کرے سون تکفُوی الْفُلُونِ اِلْکَامُ فِیْهَا مَنَافِعُ اِلَّى اَجَلِ مُسَمَّى نُمُّ مَجِلَهُمَ اِلْهَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ أَ

یہ ولول کے تقویٰ کی بات ہے ۔ تمبارے لئے ان میں ایک مقررہ وقت میک منافع میں پھر ان کا پہنچنا ہے بیت مثبق میک۔

### الله تعالیٰ کی حرمات اور شعائر کی تعظیم کا حکم ، شرک اور حجموٹ سے بیچنے کی تا کید ہرمشرک کی مثال ، جانوروں کے فوائد کا تذکرہ

دونوں آیتوں کے شروع میں جولفظ فہ بائھ ہاس کے بارے میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بیا ہم اشارہ فسل

ہیں الکا بین یا کلام واحد کے دووجوہ بیان کرنے کے درمیان بولا جاتا ہے ، بیابیای ہے جسے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہو

چکی اب آئندوبات سنو، بھرا کیہ قول یہ بھی کھیا ہے کہ بیبال استشاروا محذوف ہا ورمطلب یہ ہے کہ جو پھے پہلے بیان ہوا ہاس پڑمل

کرو و مَنْ یُعظِمُ حُومُاتِ اللهِ فَهُوَ خُیر کُهُ عَنْدَ رَبِهُ (اور جُونُفُ اللہ کی حربات کی تحظیم کرنے وہ وہ اس کے لئے

بہتر ہے ) لفظ حربات حرمت کی جع ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حرمت سے ہروہ چیز مراد ہے جس کا شرعا احترام کرنے کا حکم دیا

گیا ہے تمام احکام شرعیہ جن کا بندوں کو تھم دیا گیا ہے (خواہ جے سمتعلق ہوخواہ دوسری عبادات سے ) ان سب کا احترام کرنے کا حکم دیا

سب سے بڑا احترام ہیہ ہے کہ دل وجان سے تسلیم کرے اور اخلاص کے ساتھ حکم کے مطابق عمل کرے ، اس کے عوم میں نماز ، روز ، کا

احترام ، علم دین کا احترام ، اور سمارے اعمال دینیہ کا احترام آجاتا ہے حضرت این عباس رضی اللہ عنما نے فرمایا کہ قیل دیو میں نماز ، روز ، کا

میں گناہ نہ کرے ، گوشی اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے گافتے میں رہے گا ، اللہ تعالی اس کے اعمال کی قدر دانی فرمائے گا اور قیامت کے دن

ورزیاں نہ کرے ، جوشی اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے گافتے میں رہے گا ، اللہ تعالی اس کے اعمال کی قدر دانی فرمائے گا اور قیامت کے دن

ان براجر وہوا ہو ہے گا۔

وَ أُحِلَّتُ لَنُكُمُ الْلاَفُعَامُ .......(اورتمبارے لئے چوپائے طال کروئے گئے بینی ان کے ذرج کرنے اور کھانے کی اجازت دی گئے ہم اُلا نُعَامُ ........پڑھ کر سنادیا گیا ہے یہ گئی ہے) اِلّا مَا یُنکُی عَلَیْکُمُ ( مگر جن کی تم پر تلاوت کی گئی) لینی جس کابیان قر آن کریم کی دوسری آیات میں پڑھ کرسنادیا گیا ہے یہ بیان سورہ بقر ہاور سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں ہے اور رسول اللہ کھی کی زبانی بھی اس کی تفصیل بتادی گئی ہے، صاحب روح المعانی تکھتے ا بیان سورہ بقر ہاور سورہ مائد کر میہ بتانے کے لئے ہے کہ حلال جانور جنہیں عام طور پر ذرج کر کے کھاتے ہیں (مثلاً اونٹ ، گانے ، بکرا ، بھیڑ ، ونبہ ) احرام میں ان کے ذرج کرنے کی ممانعت نہیں ہے سرف خشکی کے جانوروں کا شکار کرنے کی ممانعت ہے۔

ف الجنت نبُوا الدِّ بُحسَ مِنَ الْاوُثَانِ (سوتم ناپا کی سے یعنی بتوں سے بچو) مشرکین جانوروں کو بتوں کے لقر ب کے لئے ذرج کرتے تھے اور میان کے نزدیک بتوں کی عبادت تھی اس لئے فرمایا کہ حلال جانوروں کو کھا ؤیبو ہمکین بتوں کی عبادت میں استعال نہ کرو۔ نہ یوی دیوتا اور بتوں کے لئے ذرج کرواور نہ نوج کرنے کے بعدان کے گوشت کا ان پر چڑھا واچڑھا ؤے حضرت ابرا نیم الطبیح نے توحید سکھائی تھی اور قربانی کی ابتداء کی تھی اور یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لئے تھی لیکن بعد میں اہل عرب مشرک ہو گئے جو بتوں کے لئے احرام باندھتے تصاوران کے تقرب کے لئے جانوروں کو ذرج کرتے تصاور تلبیہ میں بھی شرک کے الفاظ کا اضافہ کرتے تصاور یوں کہتے ہیں الا مشر بہ کا هو لک اس لئے حج کے ذیل میں یہ بات بیان فر مائی کہ جانوروں کا استعمال کھانے پینے کے لئے ہے فیراللہ کے لئے ذبح تر نے کے داسطینہیں ۔

وَاجْتَنِبُوْا فَوْلَ الْزُوْدِ (اورجمونی بات سے بچہ )اس میں ہرطر آ کے جموث سے نیجنے کا تختم فرمادیا ہے جمونی بات ، جمونی فتر ، جمونی قشم ، جموٹا وعدہ ، سب سے بچنا فرض ہے جموٹ سے بیخنے کا تحکم تو عام ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکراس لئے فرمایا کہ شرک کر جو میں عرب جو شرک کر کے کام کرتے ہے جس کا بیان سور کا میان سور کا کر کے کام کرتے ہے جس کا بیان سور کا کا ساتھ بھی تھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہے جس کا بیان سور کا کہ میں کہ بھی تھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہے جس کا بیان سور کا کہ میں ایک کی تعدید کی ایک کے سیار کی اس کرائی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ (دیکھ انداز الیمیان جلہ ا

حضرت خریم بن فاتک علیہ سے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کالئے ہے کہ ایم زیر تھی ۔ نماز سے فارغ ہو کرآپ کھڑ ہے ہوگئے

اور تین بارفر مایا کرچھوٹی گواہی کواللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرارہ یا گیا ہے اس کے بعد آپ نے بیآیت تلاوت فرمائی فی اجتنبوا

السر بجس مین الاو گانون واجہ نبیوا فول الڈور کے خلقاء للہ غیر منسو بھی اس کے تھم کے مطابق انجام دور شرک ہے دوررہ ہو۔

ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف بھے بور مینی عقیدہ بھی تو حید کا رکھوا ورا عمال بھی اس کے تھم کے مطابق انجام دور شرک ہے دوررہ ہو۔

اس کے بعد شرک کا حال بیان فرمایا و مَن نینسو کے باللہ فی کنائیما خوٹ مین الشمکانی (الابعہ) یعنی جو تفس اللہ کے ساتھ شرک اس کے بعد شرک کا حال بیان فرمایا و مَن نینسو کے باللہ فیکائیما خوٹ مین الشمکانی (الابعہ) لیعنی میں انہوں ہے کہا تھا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گھا ہو کہا ہو کہ ہو کہا ہو کہ ہو گھا ہو کہ ہو کہ ہو گھا ہو کہ  ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو

اور بیہ جوفر مایا کہ "مشرک کی ایسی مثال ہے" جیسے کسی کو جوااڑا کر لے جائے اور کسی دوردراز جگہ میں لے جاکر پھینک و ہے "اس کے بارے میں نہ بن میں یوں آیا کہ سورۃ انعام میں جو تحک آئی نے اسٹھ ہوئے الشّب اطنین فیی اُلارُ ضی خیران لَاہ اَضْحَابُ یَدُعُونَا آبائی اللّهُ لَادُ مَن مِیْس یوں آیا کہ سورۃ انعام میں جو تحک آئی نے اسٹھ ہوئے اللّه اللّه کرمایا ہے ہیا ہوئی اور کہ بیاں یہ مرایا ہے کہ اوالہ اللّه ا

کے تقویٰ کے وجہ ہے ہے بعنی جن لوگوں سے قلوب میں تقویٰ ہے وہی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں حرمات میں شعائر بھی داخل ہیں ان کی مزیدا ہمیت فرمانے کے لئے مستقل طور پر ملیحدہ تھم دیا ہے۔

سورة بقره میں فرمایا اِنَّ المصَّفَ وَالْمَسَرُوفَةُ مِنُ شَعَآنِوِ اللهِ (بلاشبه صفااور مروه الله کی خاص نشانیوں میں ہے میں )اور سورهَ ایا کہ دمیں فرمایا یَنَ یَّهٰ اللَّذِینَ اَمْنُوْا لَا تُبحِلُّو شَعَآئِرَ اللهِ (اے ایمان والواللہ کے شعائز کی ہے جرمتی نہ کرو)۔

جب کسی جانورکو ہدی کے لئے متعین کردیا تواب نیاس کا دود ھ نکالے نیاون کالے اور نیاس پر سوار نی کرے ، ہاں اگر مجبور کی ہوجائے کہ سواری کے بغیر گزار نہیں ہوسکتا تو دوسری سواری ملئے تک اس پر سوار ہوسکتا ہے، ہدی کے جانور کے تھنوں میں اگر دودھ آجائے تو تھنوں پر ٹھنڈا پانی چیٹرک دے تاکہ او پر سے دودھ کا اتر نابند ہوجائے اور جس جانورکو ہدی کے لئے متعین کردیا ذرج کے بعداس کی جھول اور باگ سب کوصد ق کردے ، اورگوشت کا منے والے کی اجرت بھی اس میں سے نددے بلکدا ہے پاس سے اداکرے، یہی تھم عام قربانی کے جانور

البیت العیق کے زدیک ہے البیت العینوں (پھران جانوروں کے ذک کرنے کی جگدالبیت العیق کے زدیک ہے) البیت العیق سے پوراحرم مراد ہے، حرم میں جس جگہ بھی ج یا عمرہ سے متعلق جانور ذک کر دے اس کی ادائیگی ہوجائے گی، خارج حرم ان جانوروں کا ذکح کرنا درست نہیں ہے، دم احسار کے بارے میں وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُ وُ سَکُمْ حَتَّی یَنْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَرمایا ہے اوراحرام میں شکار کرنے پر جوجانور شکار کے موض ذکح کیاجائے اس کے بارے میں ھندیًا اس بھی قائم کا کھنیة فرمایا ہے اور بیبال بھی عام ہدایا کے بارے میں شگ

مَحِلُهَآ إِلَى الْبَيْبَ الْعَبَيُقِ فرمايا بـ

مسئلہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اگر بدی نظی ہواور دہ راستہیں بلاک ہونے گئے واسے دہیں ذرج کردے اورائے نشان لگا کرفقراء کیلئے چھوڑ دے نہ خود کھانے نہ کوئی دوسرانسا حب کھائے ،اورنشانی کا طریقہ بیہ کہ کوئی چپل لے ادرائے خونمیں بھر کر جانو رکی گردن پر مارد سے تا کہ خوب کھیل جائے اور جم جائے اورلوگ بیہ بچھ لیس کہ بیہ بدی کا جانو رہے اورا گر بدی کا دہ جانو رراستہ میں ہلاک ہونے گئے جو واجب تھایا اس میں عیب پیدا ہو جائے جواوا گیگی واجب سے مانع ہوتو دوسراجانو راسکے قائم مقام کردے اوراس پہلے والے جانو رکا جو چاہے کرے۔

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن 'بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ

اور بر امت کے لئے ہم نے قربانی کرنا مقرر کر ویا تاکہ وہ ان جانوروں پر جو اللہ نے افیس عطا فرمائے میں اللہ کا نام ذکر کریں

فَاللَّهُكُمُ اللَّهُ وَّاحِدٌ فَلَهَ ٱسْلِمُوا ﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

سوتیمارا معبود ایک بق معبود ہے سوای کے فرمانیو دار بنوہ اور جواؤگ عاجزی کرنے والے میں ان کوخوشخبری سنا دد جن کا پاحال ہے کہ جب اللہ کا ڈکر کیا

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّبِرِيْنَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّاوَةِ ٢ وَمِتَا

جاتا ہے تو ان کے دل ذر جات میں ادر وہ مصیفوں پر صبر کرنے والے میں اور نمازیں کائم کرنے والے میں ادر ہم نے جو کچھ

رَنَ قَنْهُمْ يُنْفِقُونَ ١

انبین دیا ہے اس میں ہے خمری کرتے ہیں ۔

عاجزی کرنے والوں کوخوشخبری سنا دوجن کے قلوب اللہ کے دیتے ہوئے کرکے وقت ڈرجاتے ہیں اور چوصبر کرتے ہیں ہماز قائم کرتے اور اللہ کے دیتے ہوئے رزق میں سے خرج کرتے ہیں لا فظ منسک مفعل کے وزن پر ہے جس کی ماضی نسک ہے بیاد و مطلق عبادت کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جانور ذن کرنے کے لئے بھی اور جج کے ادکام اداکر نے کے لئے بھی ، جیسا کہ سورہ بقرومیں وارڈ نا منساب کٹنا فرمایا ہے ، یہاں پر ہینوں مین مراد ہو سکتے ہیں بیم مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ہم نے ہرامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں اور قربانی کے معنی میں بھی ہوسکتا ہے کہ ہم نے ہرامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں اور قربانی کے معنی میں بھی ہوسکتا ہے اور قربانی کی مجان ہوسکتا کے ساتھ ایند کئو وااسم اللہ علی ما درڈ قیام مین ہوں ہوتا ہے کہ یہاں جانور در ای کرنام راد ہے کیونکہ و آلے گی اُملو ہو خلفا منسسکتا کے ساتھ لیند کئو وااسم اللہ علی ما درڈ قیام مین ہوں ہوتا ہے کہ یہاں جانور در ای کرنام راد ہے کیونکہ و آلے گی اُملو ہو خلافا منسسکتا کے ساتھ لیند کئو وااسم اللہ علی ما درڈ قیام مین ہونے ہوتا ہے فیالم مختل کرنام راد ہو کیونکہ والم ہونا کے کہ بیاں جانور در ای کرنام راد ہے کیونکہ و آلے گی اُسٹی ہونا کی میں میں ہوں کی فرمانے در ای کرنام راد ہے کیونکہ و آلے گی اُسٹی کی رضام تقدود ہوں ہوں کی فرمانے در ای کرنام راد کی میں میں میں ہونہ کے میاں کی فرمانے در ایک کرنے ہاتا ہوں کی در ایک کرنے اس میں اس کی فرمانے در ایکا کی رضام تقدود ہوں ہوں کی خواد کی درخان کی رضام تقدود ہوں ہوں کی درخان کی درخان کی رضام تقدید کی درخان کے کہ درخان کے کہ درخان کی کی درخان کی درخا

. اس کے بعد منحبیت بینی عاجزی کرنے والون اورفر مائبر داری اوراطاعت کے ساتھ گردن جھکا دینے والوں کواللہ کی رضامندی کی خوشخری سنانے کا تھم ویا اوران کے حیارا وصاف بیان فریائے۔

پہلا دصف یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (جن میں اس کی ذات وصفات کا ذکرا دراس کے احکام ادر وعد واور وعید

کا تذکرہ سب داخل ہے ) تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور دوسرا دصف سد بیان فرمایا کدان پر جومصیبتیں آتی ہیں ان پرصبر کرتے ہیں اور تیسر ادصف سد بیان فرمایا کہ دہ نماز دل کو قائم کرنے والے ہیں ،ادر چوتھا دصف سد بیان فرمایا کہ انڈرتعالی نے جو پھھانہیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ،لفظوں کاعموم فرض زکو قادر صدقات واجہا ورفعی صدقات سب کوشائل ہے۔قربانی کے جانور دی میں سے خرچ کرنا فقرا ،کواورا حباب واصحاب کو دینا یہ بھی اس کے عموم میں داخل ہے۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَالِيرِ اللهِ لَكُمْ فِيْهَاخَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ

اور قربانی کے اوٹ اور گائیں جن کو ہم نے تمہارے لئے اللہ کے شعائر میں ہے بنایا ہے تمہارے لئے ان میں خیر ہے سوتم ان پر اللہ کا نام

عَلَيْهَا صَوَآقَ ۦ فَاِذَا وَجَبَتُ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاطْعِمُواالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴿

ا، جب قطار گھڑے ہوں وسو وہ جب اپٹی کروٹوں پرگر پڑیں۔ تو ان میں ہے کھا ڈاور چوصیر کئے ہوئے ہوات ادر جوسوالی بن کر آجائے اس کو کھلا کو

كَذَٰلِكَ سَخَّرُنْهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُوْنَ۞لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَاوَ لاَ دِمَا قُهَا

ی طرح ہم نے ان جانوروں کو تبیارے کے استحرابیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو برگز فین انتیجے ان کے وشت اور ان کے خون

وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقَوْى مِنْكُمْ "كَذْلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَىٰ مَا هَذَكُمْ -

کٹین اس کے پاس تمہارا تقویل پڑتیا ہے ، ای طرح اس نے ان کوتمہارے لئے مسخر کیا تا کہتم اس پر اللہ کی برانی میان کرد کہ اس نے تنہیں ہدایت وق

وَ بَشِّرِ الْهُحْسِنِينَ ۞

اورا قتھ کام کرنے والوں کوخوشخبر ف سناہ یجیز۔

## قربانی کے جانوراللد تعالیٰ کے شعائر ہیں ان میں سے قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والے کو کھلاؤ

البدن جمع ہے بدنا کی بڑے جانوروں کو بدنہ کہاجا تا ہے امام الوصنیفہ رحمۃ اللّہ علیہ کے نزویک لفظ بدنہ اونٹ اور گائے وونوں کوشائل ہے۔ارشاوفر مایا کہ ہم نے ان کواللہ کے شعائر یعنی وینی یاد گاروں اور بڑی نشانیوں میں سے بناویا ہے ،ان میں تمہارے لئے خبر ہے ونیاوی فواند بھی میں اوراخروی بھی ، کیونکہ اللّہ تعالیٰ کے لئے ان کے ذبح اورنج پرتو اسٹے ظیم کاوعدہ فرمایا ہے۔

اورا مام شافعی کے بزو کے بدند کا مصداق صرف اونٹ ہے ضحایا (عام قربانیاں جو پور کے عالم میں ہوتی ہیں )اور مدایا (وہ جانور جوحرم میں جج کے موقعہ پر ذرج کئے جاتے ہیں )ان سب میں اونٹ گائے اور بکری اور بھیٹر اور دنبہ ذرج کرنا اصول شریعت کے مطابق درست ہے ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جج میں یا ایام اضحیہ میں ورست نہیں ہے اونٹ اور گائے میں سات جھے ہو تھے ہیں اور باقی جانور دن میں صرف ایک حصہ بوسکتا ہے اہل عرب اونٹوں کی پرورش کرتے تھے اور ان کے یہاں ان کی نسلیں چلتی تھیں اور کشر تعداد میں قبائل عرب کے پاس اونٹ ہوتے تھے جج کے موقعہ پر بطور مدی اونٹوں کو ساتھ لے جاتے تھے پھر منی میں انہیں نم کرتے تھے نم کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑ اگر کے اس کا بایاں اگا یا ون باندھ دیا جائے اور اسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہی گھڑ ہے ذرج کی جگہ میں تیز ہر چھا مارویا جانے اس کو کر گہتے ہیں۔ اونٹ میں کو کرنا اور بکری وغیرہ میں فرخ کرنا سنت ہے (فرخ کا مطلب تو بھی کہمعلوم ہے) علاء نے بتایا ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر بخے کو کرنے میں بید عکمت ہے کہاں سے اس کی جان آسانی ہے نکل جاتی ہے (قدیم زمانوں میں عربوں کے لئے کو بہت آسان کا م تھا) نم کر رہنے ہے اونٹ نظار میں کھڑ ہے ہوتے تو جس جس کو برچھا لگ جاتا وہ گرتا چلا جاتا تھا جہ بخشدہ اونٹ زمین پر گرتا جاتا تھا ان کال لیتے تھے اور گوشت کی ہوئیاں بنا کر کھا لیتے تھے۔ اس کو فرمایا فاف او جبٹ جنو بھا فکا واجبٹ جنو بھا فکا واجبٹ جنو بھا فکا واجبٹ خنو بھا فکا واجبٹ کو بھی کھا وادر معتر کو بھی ) تا نع فک کو اور معتر کو بھی کھا وادر معتر کو بھی کھا وادر معتر کو بھی کھا وادر معتر کو بھی کہ سے سامنے آ جاتا ہے جو زبان سے سوال کر لیتا ہے یا ایسے ڈھنگ ہے سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے لوگ جا جاتا ہے وہ سے جو زبان سے سوال کر لیتا ہے یا ایسے ڈھنگ ہے سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے لوگ جا جاتا ہے ہیں جو حدیث کی تنابی کو دیا ہے۔ ہما کہ کہ کے دیا ہے جو دیا ہیں میں نہ کو دیا ہے۔ ہما کہ کے دیا ہے جو دیا ہیں میں نہ کو دیا ہے۔ ہما کہ کے دیا ہے جو دیا ہیں نہ کو دیا ہے۔ ہما کو کھی کہ دیا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو دیا ہے ہما کہ کہا ہوں میں نہ کو دیا ہے۔ ہما کہ کے دیا ہے جو دیا ہیں نہ کو دیا ہے۔ ہما کو دیا ہے جو دیا ہے جو دیا ہوں میں نہ کو دیا ہے ہما کہ کے دیا ہوں میں نہ کو دیا ہے۔ ہما کو دیا ہے جو دیا ہوں میں نہ کو دیا ہے کہ جو دیا ہوں میں نہ کو دیا ہے کہا کہ کہ کہ کہ کو دیا ہے کہ کہ کا دیا ہوں میں نہ کو دیا ہے کہ کہ کی کہ کیا ہوں میں نہ کو دیا ہے کہ کو دیا ہے کہ کہ کو دیا ہے کہ کہ کو دیا ہے کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہے کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہے کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہے کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہے کہ کو دیا ہو کو دیا ہے کہ کو دیا ہو کو دیا ہو کہ کو دیا ہو ک

تحید لبات سنتو ها لنگنم لینگیز و الله علی ما هداشنم (ای طرح الله نے ان جانوروں کوتمہار لئے مسخر فرمادیا تا کیم اس پر الله کی برانی بیان کروکداس نے تم کوہدایت وی) الله تعالی نے ایمان بھی تصیب فرمایا اعمال صالحہ کی بھی تو فیق وی اگر وہ مدایت ندویتا تو ایمان ہے بھی محروم رہتے اور اس کی عباوت ہے بھی اور یہ بھی مجھوکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں ہدایت دی ہے جانوروں کواللہ تی کے لئے ذرج کرتے ہوا گراس کی طرف ہے ہدایت نہ ملتی تو مشرک ہوجاتے اور غیراللد کے لئے ذرج کرتے۔ وَ بَشِّسَو الْسَمُ خَسِنِیْنَ ﴿ اور محسنین کو ابثارت دے دیجئے ﴾ لفظ محسنین مؤحدین مخلصین ، عابدین ، تفاقین ،شاکرین سب کوشامل ہے ان سب کوخوشخبری ہے کہان کے لئے موت کے بعد خیروخو فی ہےاور قیامت کے دن جنت کا داخلہ ہے۔

# إِنَّ اللَّهَ يُذَفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ امَنُوْا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُوْمٍ ﴿

بااشبه الله انمان والول سے رفع فرما دے كا بااشبه الله كى بھى خيانت كرنے والے نا شكرے كو بهند نييس فرمات

## الله تعالیٰ دشمنوں کو ہٹاد ہے گا،اسے خائن اور کفوریسنز ہیں ہیں

چند شخات پہلے اس بات کا ذکرتھا کہ رسول اللہ گئے اپنے سحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تتھ تو مشرکین مکہ نے مقام حدید بیسی سی آپ کوروک دیا تھا۔ ان اوگوں نے بری ضد کی اور گوسلح بھی کرلی لیکن اس بات پر آ مادہ نہ ہوئے کہ آپ اس سال عمرہ کریں آپ نے احصار ہو جانے کی وجہ سے وہیں جانوروز کا کردیئے اور احرام سے نکل کرواپس مدینہ تشریف لے آئ آئند دسال سے پیس آپ نے اس ممرہ کی قضائی ، آیت بالا میں اللہ تعالی نے اس کا فی کرفر مایا ہے کہ شرکین جومؤمنین کو آگیف دیتے ہیں اور انہیں حرم شریف کے داخلہ سے روکتے ہیں یہ پچھ دن کی بات ہاللہ تعالیٰ کا فروں کو ہٹا دیے گا اور مؤمنین اس وامان کے ساتھ پپلیں گے پھریں گے اور جج وعمرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپناہ عدہ اور افر مایا اور کہ چے میں مکہ کرمہ فتح ہوگیا۔

اِنَّ اللَّهُ لَا أَنِهِ حِبُّ مُحُلُّ حَوَّانِ كُفُورٍ (باشہاللہ تعالی سی بھی خیات کرنے والے ناشکرے کو پینڈ نہیں فرماتا) ہر کافراور شرک خیانت کرنے والا ہے اس کے جیجے ہوئے دین کو مانے لیکن وہ ایسانہیں کرتا البذاوہ بہت بڑا خائن ہے۔ اس لئے لفظ خوان مبالغہ کے صیغہ کے ساتھ لایا گیا ہے اور ہر کافر کفوریعنی ناشکرا بھی ہے پیدا تو فرمایا اللہ تعالی نے اور عبادت کرتا ہے فیراللہ کی ،اوران وینوں کو اضیار کرتا ہے جنہیں لوگوں نے خودتر اشاہے ، بیخائق جل مجد والی بہت بڑی ناشکری ہے کہ خودتر اشاہ مشرک اور کافر سب اللہ تعالی بھی منہ وض میں ، آخر یہ لوگ مغلوب موں گے اور اللہ کے منون بندے ہی کامیاب ہوں گے۔

## 

# مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَمْرِضِ أَقَامُوا الصَّالُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَامَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ

جم أثيل زمين اقتدار وي تو نماز قائم كرين اور زكوة ادا كرين ، اور الحمال كأ

# وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿ وَيِشِّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ۞

کریں اور برائی ہے روکیں ، اور سب کا موں کا انجام اللہ بی کے افتتیار میں ہے۔

جہاد کی اجازت اوراس کےفوائد ،اصحابِ اقترار کی ذیبہ داریاں

مکہ عمر مدمیں رسول اللہ ﷺ نے وہوت کا کام شروع کیا آ ہے گی دعوت پرشروع میں ان لوگوں نے لبیک کہی جو دنیاوی اعتبار ہے ضعیف تنھے۔ان حضرات کے پاس مال بھی نہتھا،اوران میں و داوگ بھی تنھے جومشر کین کے غلام تنھےاوربعض پرولیں تنہ ہشر کین مکهان حضرات کو بہت زیاہ و آگلیف ویتے ،اور بری طرن مارتے پیٹتے تھے جتی کہان میں بہت ہے حضرات حبشہ کو بھرت کرے ،اوررسول اللہ ﷺ اور دیگر صحابۂ کرام بھرت کر کے مدینہ منوزتشریف لیے آئے کھر حبشہ کے مہاجرین بھی مدینه منور ہیجنجے گئے ، جب تک رحضرات مکہ حمر مہ میں حصان کوصبر کرنے کا تھم تھا جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب مدینہ منورہ میں مسلمان جمع ہو گئے اورامن کی جگیل گئی اورا یک م کزی جگه حاصل ، وگئی جس میں اینااقتد اربھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی احارت دے دی،حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ایا کہ جب نی کریم ﷺ مکہ کرمہ ہے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکرصد بق ﷺ نے کہا کہان لوگوں نے اپنے ہی ﷺ كوشهر بدركره يا ہے۔ بياوك ضرور بلاك موں گاس يرالله تعالى نے آيت شريفه ميں أُذِنَ لِللَّهَ يُعنَ يُقَاتَلُونَ مِانَّهُمُ ظُلِمُوا وَإِنَّ للهُ عَـلْي نَصْرِهِمْ لَقَدِيُوٌ ( الأيهَ ) نازل فرما في حضرت ابو بكرصد اين عشيف آيت كرايول فرمايا كه بيني آيت كنازل هونے سے سمجھ لیا کہ اب( مشرکین ہے ہماری) جنگ ہوگی ۔ چنانچہ جمرت کے دوسرے ہی سال غزوہ َ بدر کامعر کہ ببیش آیااور باؤن اللہ تھوڑے سے مسلمان کا فروں کی تین گنا تعداد پر غالب آ گئے اس کے بعدا گلےسال غزوہ َاحدکامعر کے پیش آیااور پھرغزوات کےمواقع پیش آتے رہے الله تعالیٰ کو ہمیشہ سے قدرت ہے کہ جس کی جا ہے مددفر مائے مکہ تکرمہ میں وہ سلمانوں کو کا فروں کی ایذا وّل ہے محفوظ رکھنے پر قادر قصااور اس کے بعد بھی اسے قدرت بھی کہ جنگ کئے بغیر مسلمان مدینہ منورہ میں آ رام ہے رہیں اور دشمن چڑھ کرندآ نے اوران سے مقابلہ نہ ہو <sup>ای</sup>ین انڈرتعالی کی حکمت کا تقاضا ہوا کے مسلمانوں کے حان و مال انڈرکی راہ می*ں خرچے ہو*ں اوران کو بہت زیادہ <sup>ت</sup>واب دیا جانے ۔شرکین مکسہ نے جوابل ایمان ہے جتمنی کی اوران و تکلیفیں ویں اور مکہ مرمہ چھوڑ نے پرمجبور کیااس کی وجیصرف بھی کہ بید حضرات الند کا نام لیتے تتھاللہ کوا بنارے مانتے تھے، دین تو حیدقبول کرلیا تھاکسی کابگاڑا کیجینییں تھاکسی تشم کا کوئی جرمنہیں کیا تھا، کا فروں کے نز دیک ان کاصرف میہ جرم تَفَاكَ وه اللَّه تَعَالَى كَ أَوْ حَيِدِ كَ قَاكُلِ مِو كَنَا لَكُ وَمُرِمانِا أَلَّـ ذِينِ أَخُو جُوالْمِنْ دِيَارِهِمُ مِغْيُر حَقٌّ إِلَّا أَنُ بَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ( الآية ) ال میں جیاداہ رقبال کی حکمت بیان فرمائی اوریہ بتایا کہ قبال اور جہا،صرف اسی امت کے لئے مشروع اور مامور نہیں ہے اس امت سے میلے جیمسلمان بتیمان کے لئے بھی قبال مشروع قعابات یہ ہے کہ *کفراورا سلام کی ہمیشہ وشمنی ربی ہےا*سی وجہ سے کافروں اورمؤمنوں میں

الزائیاں ہوتی رہی ہیں۔ اپنا اپنے زمانہ ہیں حسزات انہیا ، کرام ملیہم الصلوۃ والسلام کی امتوں نے کافروں سے جنگ کی ہے اور اس کے ذراجہ کافروں کازور تو زائے وافعہ فرمایا ہے آگر یہ ہورے حال نہ ہوتی تو کفار اہل ایمان کی عباوت گا ہوں کو گرا کرختم کر دیتے۔ یہود نے (جواپنے زمانہ میں مسلمان سے )وشمنوں سے متابالہ اور حال نہ ہوتی تو کفار اہل ایمان کی عباوت گا ہوں کو گرا کرختم کر دیتے۔ یہود نے کے مسلمان سے ) انہوں نے بھی کافروں سے جنگ کی اور اسے عبادت خانوں کی حفاظت کی اور دونوں تو میں اب بھی ہیں کسیمن اٹھر رسول اللہ بھی کاور سے کا فروں سے (جن میں یہود واضار کی بھی واضل ہیں ) مسلمان کی جنگ ہے اگر مسلمان جنگ نہ ترین وان کی مسلمان ہوتی کی بھی اور ہوتا ہے کہ مسلمان کی جنگ ہے اگر مسلمان ہوتی کی بہت و کرکیا جاتا ہے ، کافروں کو یہ کہاں گوارا ہے کہ مسلمان افران میں جن میں العد تعلی کا بہت و کرکیا جاتا ہے ، کافروں کو یہ کہاں گوارا ہے کہ مسلمان افران میں ہے وائم ہیں اور سے میں اس کے ویا جہاں میں مسلمان افران میں ہے دیں اور سے بین اس کے ویا جہاں میں ہماری کی تعداد ہر دوری ہے۔ یہ اور سے الم میں ہرا ہران کی تعداد ہر دوری ہے۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ شانۂ نے ان ہندول کے اوصاف بیان فرمائے جومکہ تکرمہ سے نکالے گئے کچر جب انہیں اقترار سونیا گیا تو انہوں نے دین کی خدمت کی ،خود بھی نمازیں قائم کین اورز کو تیں ادا کیں ،اوروو سرول سے بھی وین پڑمل کرایا جمل کرا بالمعوروف منھی عن الممنکو کی ضرورت ہوئی ہے ان حضرات نے دونول چیزوں کا خوب زیادہ اہنما مفرمایا۔

جمن حضرات نے مذکورہ بالا اوصاف بتائے بیں ان کا سب سے پہلامنداق حضات خاناتے راشدین رہنی ابنداق کی تنبم بیں یہ حضرات کا میک نے جن حضرات کے اورانہوں نے اپنے زمانہ میں ووسب کا م کئے جن کا آیت بالا میں مذکر وفر بایا ہے۔ خسیرا بن کثیر جدد حضرات مکا کے اورانہوں نے اپنے زمانہ میں ووسب کا م کئے جن کا آیت بالا میں مذکر وفر بایا ہے۔ خسیرا بن کثیر جدد ۲۲۲/۳ میں ہے کہ حضرت مثان سے کا درانہوں ہے تھے کہ جس کے مادوہ کے قصور نہ تھا کہ ہم رہنا اللہ کہتے تھے کھر ہمیں اللہ نے زمین میں افتد ارہ طاکیا تو ہم نے نہاز قائم کی اورز کو قادا کی اورام بالمعروفی کی المنکر کا فریضہ انتہام دیا۔

قرآن مجیدگی تصری کودیکھواور روافض کی بیہود ہات کو کیھوجو کہتے ہیں کہ حفزات ابو بکر ، حفزت عمر ، حفزت عمان رائد تعالیٰ منبم اور دیگرتمام سجا بہ کا فریقے (العیاف باللہ ) بیادگ مشکل سے وو تین سجا بہ کوسلمان کہتے ہیں۔ آیت نثر یف ہے بیہی معلوم ہما ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی مسلمان کو اقتدار نصیب فرمائے وہ نماز بھی پڑھے اور زکو ہ بھی ، ہے اور لوگوں کو نیکیوں کا حکم کر ہے اور گنا: وں سے رو کے ، آج کل اوگ افتدار نوسنجال لیتے ہیں لیکن خود بھی نماز نہیں پڑھتے ندز کو ہ اوا کرتے ہیں اور نداوگوں سے فرائض کا اہتمام کراتے ہیں اور نہا ہوں سے رو کے ، آج کل گنا ہوں سے رو کتے ہیں ، اور اتنا بی نہیں کرتے بلکہ ذرائع ابلاغ کو گنا ہوں کے بھیلانے اور معصیت عام کرنے کا ذرائع بیاتے ہیں ، ور عوام سے ڈرتے ہیں ، اور اتنا بی نہیں کرتے بلکہ ذرائع ابلاغ کو گنا ہوں کے بھیلانے اور معصیت عام کرنے کا ذرائع بیائے ہیں ، عوام سے ڈرتے ہیں کو اور ان سے افتد ارتی ہوجا نمیں ۔ گیاور ملازم کا طعند ویں گے اور ان سے افتد ارتی ہوں جائے گا۔

مرس کی معلم اور کا بیا کہ ولیلّه عاقبہ آلا مُورِد (اور سب کا موں کا انجام اللہ بی کے افتد ارتے ہوں کر بایا نہ ہوے دور کو بہت ہوں کہ اس کی معتون کی اور ان بھر ان کا بہت ہوں جو سے دھر کی کا نواز کی کہت ہوں کہ بہت ہوں کو افتد ارہے افتد ارکے مقتونا پڑس نہیں کرتے ۔

مدیکر مدچھوڑ ٹا پڑا بھرای مکہ میں فاتحان وائل ، وی اللہ تعالی مثانہ نے ذمین میں افتد ارتھے ب فران اور اب بھی و نیا کے بہت ہوں کا انجام اللہ بی وائد اور اس کے مقابلہ میں ان کا انجام اللہ بی کے افتدار ہے افتد ارکے مقتونا پڑس نہیں کرتے ۔

اورآ خرت مين برمومن كانجام واحجها ببى فللَّه الحمد والمنة .

وَ إِنْ يُكِذِّ بُوْكَ فَقَدُ كَذَّبَتْ قَلْبَكُمُ مَّ قُومُر سُوْجٍ وَّعَادٌ وَّ ثَمُوْدُ ۞ وَقُومُ إِلْمَ لِي وو آپ کو جبناائیں تو ان ہے پہلے ذرح کی قوم، اور عاد ، اور شعود ، اور ابراتیم کی قوم ، اور او ط کی قوم وَ قَوْمُ لُوْطٍ ﴿ وَٓ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسَى فَامْلَيْتُ لِلُكْ فِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْ تُهُمْ ا ور مدین والے جبناہ کچے جیں ، اور وی نو جبناایا کمیا ہو میں نے کافرول کو مبات وی گھر میں نے انہیں کچر لیا، فَكَيْفَكَانَنَكِيْرِ ۞ فَكَايِتِنْ مِّنْ قَرْبَيْةٍ ٱهْلَكْنْهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى ہ کیا تھا میرا عذاب ، سو کتنی تن بستیاں تھیں جن کو ہم نے بلاک کیا جہ ظلم کرنے والی تھیں سو وہ ا**بل** چھقال پر گری عُـرُوْشِهَاوَ بِئْرِ مُّعَطَّـلَةٍ وَّ قَصْرِرَمَّشِـنِّـدٍ ۞ اَفَـكَمْ يَسِـنْدُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ بزق میں اور کتنے ہی کویں میں جو بے کار میں ، اور کتنے ہی محل میں جو مضبوط ہنائے :وے تھے ، کیا بیادگ زمین میں نبیں چلے کھرے تا کہ ان ک قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ مِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْنَى الْأَبْصَارُ وَ لَكِ نُ تَعْمَ ہے۔ ول دوت جن سا ذریعہ تکھتے اور ہے کان دوتے جن نے ذریعہ شنتے سو بات نہا ہے کہ آنکھیں درتی نمیں روتی ہیں کٹین ول الدت لْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْمِ ۞ وَيَسْتَغْجِ الْوُنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعُدَةٌ ﴿ ہ جاتے میں جو سینوں کے اندر میں ماہ روہ آپ سے جلد مذاب لانے کا تقاضا کرتے میں اور املہ ہے گز اپنے وعدہ کے خلاف منافرمائے گا ، وَإِنَّ يَوْمًاعِنْدَرَبِكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞وَ كَايَنْ مِّنْ قَرْنَةٍ ٱمْلَيْتُ بلاشبہ آ کے رب ک نزویک ایک ایسا دن ہے جوتم لوگوں کے شار کے سطابق ایک سال کے برابر ہو گا، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو میں نے مہات دگ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ آخَذُتُهَا ۚ وَإِلَى الْمَصِيْرُ ۚ اس حال میں کے ظلم کرنے والے تھے نچر میں نے انہیں بکزلیا اور نیری بی طرف اوے کرتا تا ہے۔

ملاك شده بستيوں كى حالت اور مقام عبرت

ان آیات میں اول تو رسول اللہ عظیم وی ہے کہ آپ کے مخاطبین آپ کو جھٹا دے ہیں تو یہ ونی نئی بات نہیں ہے آپ ہے پہلے ہمی حصرات انہاء کر ام علیہم الصلوٰ ہو والسلام وان کی او بول نے جھٹا ایا ہے۔ حصرت نوح الطبط کی قوم اور قوم عاد (جو حصرت و ورالطبط کی قوم تھی) اور حصرت اور الطبط کی قوم تھی ) اور قوم تھی کا اور خصرت اور الطبط کی تو م اور مدین والے اور جمن کی قوم تھی کہ اور حصرت اور الطبط کی تھی تکذیب کی تو میں کا اور حصرت شعیب الیف میں تک تا اور بین کا ان سب نے اپنے اپنے نہیوں کی تکذیب کی اور وکی الطبط کی تھی تکذیب کی تی ان حصرات نے صبر کیا اور وی الطبط کی تھی تکذیب کی تی ان حصرات نے صبر کیا اور وی اور تو کی الطبط کی تھی تکذیب کی تھی تک نہیں کا معاملہ نے صبر کیا اور وی وی اور اور کی اور میں دی تھی تک ہو اور کی اور میں جو کا فرتھے اور اپنا کا م جاری رکھنے وی تو آپ کی ذات کے متعلق ہے اب رہا مکذبین کا معاملہ تو انہیں سابقہ اور وی بھر انہیں بکر لیا۔ بیگر فت مخت عذاب تو انہیں سابقہ اور وی بھر انہیں بکر لیا۔ بیگر فت مخت عذاب

ين

سے صورت میں تقمی ان اوگوں کو پیۃ بھل گیا کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے؟ ان اوگوں کو ان کے حالات معلوم ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا حیا ہے: کہ وو کیسے خت عذاب میں مبتلا ہوئے اس کے بعدار شاد فر مایا کہ گتنی ہی بستیاں تھیں جو ظالم تھیں اور نا فر مانی پرتی ہوئی تھیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ، دنیا میں ان کے فشان موجود ہیں ان کے گھروں کی دیواریں ان کی چھتوں پرگری ہوئی ہیں ( کیونکہ سہاج چھتیں گریں پھر اوپر سے ویواریں گریں) اور کتنے ہی کنویں بزئے ہیں جو بیکار ہیں ،کسی کے پھھکام نہیں آتے اور کتنے ہی ویران کل پڑے ہوئے ہیں جنہیں بنانے والوں نے مضبوط بنایا تھا، آج وہ کسی کے کام میں نہیں آتے ان کے بنانے والے اور رہنے والے بلاک ہوئے ہر باد ہوئے

مزید فرمایا کیابیاوگ دنیا میں نہیں گھوت پھرے؟ (سفرتوانبوں نے کئے بیں اور ہر بادشدہ بستیوں پر گزرے بیں اور ایسے محلات اور
کنویں انہوں نے وکیھے میں جن کا اوپر ذکر ہوائیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں و کیھتے ) اگر عبرت لینے کا مزائ ہوتا تو ان کے قلوب مجھ جائے
اور ان کا نوں میں جوم وعظت وعبرت کی با تمیں پڑتی بیں اگر آنہیں سننے کی طرح سنتے تو عبرت حاصل کر لیتے اور نی ہو نگاہ ان کو ان نی نہ
کرتے عبرت کی چیزیں سامنے میں آنکھوں سے دکھورہے ہیں لیکن میا تکھوں سے دیکھناضا کع ہور ہاہے، اصل بات میہ کو ال اندھے
سے ہوئے بیں اس لئے نعبرت لیتے ہیں نہ حق قبول کرتے ہیں۔

پیرفر مایا کہ وہ آپ ہے جلدی عذاب آجانے کا تقاضا کرتے ہیں (اوراس جلدی بلانے کے تقاضے میں عذاب کا انکار کرنا تقصون ہے مطلب ان کا بید ہے کہ بیا ہے ہی ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں اور کی اس کے جواب میں فر مادیا کہ وَلَنُ یُنْ خُلِفَ اللّٰهُ وَعُدْهُ (کرالتہ تعالی اپناوعدہ خطاف نہ کر ہے گا) عذاب آئے گا مگراس کے آئے جواجل مقرر فرمان کی ہے اس کے مطابق آئے گا عذاب آئے میں ویر ہونا اس بیات کی ولیل نہیں ہے کہ آنا ہی نہیں ہے۔

کی رفر مایا و اِنَّ مِنُو مَّا عِنْدَ رَبِّلْكُ مُكَالَفَ سَنَهُ مِمَّا مَّعُدُّونَ (ادر باشبآپ کے رب کے بزد یک ایک ایسادن ہے جوتم اوگوں کے شار کے مطابق ایک سال کے برابر ہوگا ) اس میں یہ بتایا کہ گفر کی سز ااگر کسی قوم کو دنیا میں نہ دی گئی تو قیامت تو ساسنے ہے ہی وہ ابن بہت سخت ہو گا اور وراز ہوگا ووزخ کا عذاب تو بعد میں ہوگا اس سے پہلے قیامت کے دن کا عذاب اور مصیبت میں جو بتلا ہوں گے اس کو بوگا اور اس کے اس کو بوگا اور اس کے اس کو بوگا اور اس کے اس کو بوگا اور استے لیے دن میں جو تکلیف ہوگی اس کا انداز واتی سے کرلیس ، حسب فر مان نبی اور موسید نبی کے میں میں ہوگا اور اس کی گرم کی سے اس قدر پسینہ میں ہوگا کہ بعض کا پسینہ نخوں تک اور بعض کا کرتک اور بعض کا منہ تک ہوگا یعنی پسینہ میں ایسے کھڑے ہوگا ور اس کے جیسے کوئی شخص نبر میں کھڑا ہو یہ پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھس ر باہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ بی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ بی نے ارشاوفر مایا کوفقراء مالداروں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں وافل :ول گے،اور یہ پانچ سوسال قیامت کے دن کا آ وهاوان ہوگا۔رواوالتر ندی (آیت تشریف اور صدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا اور سورہ معارج میں فرمایا ہے کہ فی یَوْم تُحانَ مِفُدَارُ فَا تَحَمُّ سِنْنَ الْفَ سَنَهُ ﴿ (اس ون میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی)

اس ہے معلوم ہوا کہ قیامت کاون بیجاس ہزارسال کا ہوگا ،ونوں ہاتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے کین حقیقت میں تعارف نہیں ہے کیونکہ حاضرین کی حالت جدا جدا ہوگی کسی کوابیا معلوم ہوگا کہ حساب کتاب میں پیچاس ہزارسال لگے اور کسی کو بیمحسوں ہوگا کہ ایک ہزارسال میں حساب نے فارغ بوگیا، حساب کی شدت اور خفت کے اعتبار ہے ایک ہزار اور پچاس ہزار سال فرمایا امام پہلی نے کتاب البعث والمنشور میں حساب البعث علیہ میں حساب کی شدت اور خفت کے اعتبار ہے ایک ہزار اور پچاس ہزار سال میں البعث والمنشور میں حسنرت ابوسعید خدری پیڑھ نے قتل کیا ہے کہ رسول اللہ بھٹ ہے سوال کیا گیا کہ وورن تو بہت ہی لسابوگا جس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ہیا۔ ن مؤمن پر ایسا بلکا کردیا جائے گا کہ ایک فرض نماز میں جو وقت خرج ہوتا ہے اس ہے بھی بلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ خنہما ہے جب فسی ایسا بلکا کردیا جائے گا کہ ایک فرض نماز میں جو وقت نرج ہوتا ہے اس کے ایسا کہ اللہ تعالیٰ بی کواس کا علم ہے جو بات میں نہیں جانتا ہے بیان کرنا احتجاز میں سمجھتا۔

آ خرمیں بطورخلاصہ ضمون بالا کو پھر دہرایاا ورفر مایا و شخب نِن فَرُیّهَ ﴿ الأبعة ﴾ اورکتنی بستیوں کومیں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہظلم کرنے والی تھیں ، پھر میں نے انہیں پکڑلیا اور میری ہی طرف سب کولوٹ کرآنا ہے بعنی دنیا میں جو مبتلائے عذاب ہوئے وواپنی جگہ بجائیاً مت کے دن اس کے بعد جو کفر کی سزاملے گی وہ اس کے بعلاوہ ہوگی۔

النّاسُ إِنّا يَهُ النّاسُ إِنَّهَا آنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَ فَالّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا السّالِخِيّ آبِ فرا وجي كد الد لاكرا من تبارك في واضع طور به فراف والا بول وسع بن اوگول في يَد عمل كا ان ك في لَهُمْ مَّغُوْرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿ وَالّذِينَ سَعُوا فِي ٓ الْمِينَا مُعْجِزْيْنَ اُولَيْكَ اَصْحَبُ الْجَحِيْمِ ﴿

لَهُمْ مَّغُورَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿ وَالّذِينَ سَعُوا فِي ٓ المِينَا مُعْجِزْيْنَ اُولَيْكَ اَصْحَبُ الْجَحِيْمِ ﴿

منفرت به اور عرت والا رزل به ورجن لوكول في عائز كرف ك في ماري آيات كي بارك من كوشش كي ياوك دوزخ والحين -

> ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے اور معاندین کے لئے عذاب جہنم ہے

ان آیات میں رسول اللہ ﷺ کو یا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں ایک ڈرانے والا ہی ہوں، ڈرانا اور واضح طور پرسب کچھ بیان کر دینا میمبرا کام ہے منوانا اور ہاتھ بکڑ کڑھل کر وانا میرا کامنہیں ،اور عذاب لانا بھی میرا کامنہیں مجھ سے عذاب لانے کی جلدی کرناتمہاری حماقت اور جہالت ہے،میری وعومے تبلیغ پر جو بھی ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ میں مشغول رہے اس کے لئے مغفرت اورعزت کے رزق کی خبر شخبری دیتا ہوں، میں نذریجھی ہوں اور ایشر بھی ہوں ہتم اگر ایمان نہیں لاتے تو اپنا انجام سوچ لو۔

یس میں برق میں باری میں میں میں ماری آیات میں کوشش کرتے ہیں یعنی ہماری آیات کو بھی جادو بھی شعر ہتاتے ہیں اور بھی کہتے ہیں یہ پرانوں کی کھی ہوئی باتیں ہیں اوراس طرح کی باتیں کر کے اہل ایمان کوعا جز کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ دوزخ والے ہیں ( کیونکہ حق واضح ہموجانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے اورخواہ نوا ہم کا جت بازی کرتے ہیں )۔

وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اَلْقَى الشَّيْطُنُ فِي آمُنِيتَتِهِ عَلَيْمَ الرَّسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اَلْقَى الشَّيْطُنُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمُ لِيَخْعَلَ فَي اللهُ عَلِيمٌ حَكِمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ لِيكُعْعَلَ فَي اللهُ عَلِيمٌ حَكِمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمُ لِيكُمْعَلَ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ حَكِمُ اللهُ عَلَيْمٌ حَكَمَ عَلَيْمُ حَكَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ حَلَيْمٌ حَكَمَ لِيكُمْعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ حَلَيْمٌ حَلَيْمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ حَلَيْمٌ حَلَيْمُ اللهُ ا

مَا يُنْقِي الشَّيْطُنُ فِتْنَهُ لِلَّذِيْنَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُومُهُمْ وَاِنَّ الظّلِمِيْنَ لَـفِي مَا يَعْدَدُ الشَّهُ الْمَعْدُ وَالْفَالِمِيْنَ لَـفِي الْفَلِمِيْنَ لَـفِي الْفَلِمِيْنَ وَالْفَالِمِيْنَ وَالْفَالِمِيْنَ الْفَلْمِيْنَ الْمَعْدُ الْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَاللّهُ لَكُومُ وَاللّهُ لَكُومُ وَاللّهُ لَكُومُ وَاللّهُ لَكُومُ وَاللّهُ لَكُومُ وَاللّهُ لَكُومُ وَاللّهُ وَلَلْمُ وَاللّهُ وَلْمُ وَاللّهُ وَ

یائوں میں ءوں گے۔ اور جن اوگوں نے کفر کیا اور عاری آوت کو جناویا سو ان کے لئے ذلیل کرنے والا مذاب ہے۔ حضرات انبیا ہے کرام علیہم السلام کی مخالفت میں شیطان کی حرکتیں اہل علم کے لیقین میں پنجتگی آنااور کا فروں کا شک میں پڑے رہنا

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے رسول اکرم ﷺ کوام ﷺ کی اور فرمایا کہ آپ کے تفاقیین جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں یہ و کی تابین ہے آپ سے پہلے بھی حضرات رسل مظام اخیا ، کرام پہلیم الصلوق والسلام کے ساتھ ایسا : اتار باہے ، ان حضرات رسل مظام اخیا ، کرام پہلیم الصلوق والسلام کے ساتھ ایسا : اتار باہے ، ان حضرات رسل مطان نے ان کی قرات اور تلاوت کے بارے میں مخاطبین کے واوں میں طرح طرح کے شکوک اور شہبات ذال ویے ۔ جیسا کہ مور وَ انعام میں فرمایا ہے و کے ذالے خو کہ نیا نہی تھ کو اسلیم المبان الجانس واللّم بنی تو جی بی اور جنات بعض و کی خو ف الْقول غرور آ (اورائ طرح جم نے ہرنی کے لئے دو من بناد نے جوانسانوں میں ہے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ، یہ موکد دینے کے لئے ایک دو مرے کی طرف ایسی باتی ہو بظاہر خوشنما : وہی ہیں) نیز سورہ انعام میں فرمایا والی الشیب اطلین لکو خون الّی اولیا و جم لین جو بظاہر خوشنما : وہی میں اور بااشہ شیاطین این دوستوں کی طرف ایسے چیزی ذالے ہیں تا کہ وہم سے جھڑا کریں)

شیاطین اوران کے دوست اپنی حرکتول سے بازنزیں آتے ،اسلام قبول نہیں کرتے اوراسلام کے بارے میں شکوک وشبہات پھیلاتے ہیں ،اللہ تعالیٰ شانہ' کی طرف ہے جن کو ہدایت ملنا ہے اور ہدایت پرمستقیم رہنا ہے والوگ شیطان کے ڈالے ہوئے شکوک وشبہات کے ہاوجود دین میں اور زیادہ مضبوط ہوجاتے ہیں، اللہ تعالی اپن آیات کواور زیادہ مضبوط اور حکم بنادیتا ہے اور شیطانی شکوک وشہبات ہے والے متاکز ہوتے ہیں جن کے داوں میں مرض ہیں بنان اور جن کے دار ہے دار ہے تا ہوں ہیں جن کے داوں میں مرض ہیں بنان اور کن آن انٹن فاز رہے دن جا ہے اور بین اور موضا موس ہیں بنان ہیں ہیں ہا ہے والے منا اللہ تعیان ہو میں ہائے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے جن کی طبیعت میں عناو سے ان کے عناد کو ورق مخالفت میں جائے ہا ہو ہود حق کو قبول نہیں کرتے جن کی طبیعت میں عناو سے ان کے عناد کو مساول شیطانیہ ہے تا ہو ہود ہی کہ ہوجہ ہو تا ہو جود حق کی مقبول نہیں کرتے ہیں اور جن حضرات کو تلم ویا گیا ہے وہ یقین کی مجہ سے وہ شیطان ہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور جن حضرات کو تلم ویا گیا ہے وہ یقین کی رہے ہے ایمان پر اور مساول تعین کی وجہ سے ایمان پر اور کہ کو اس کے اس یقین کی وجہ سے ایمان پر اور کہ کا بات ہو جائے ہیں وہ اللہ کو مایا ہو انگر مایا ہو انگر کی جود سے ایمان پر اور کہ کا بات کی طرف سے ہو جو بی نے تا وہ سے کہ بارے میں فر مایا ہے والا نیزا اُن اللہ بُن اللہ کی کہ ہو ہو تا ہو ہو تیا ہو تا وہ بیاں ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ت

آلکُملُکُ ہُوُمَنِدِ کُلُمَہ قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہاوشا ہی ہوگی ،اہل دنیا کی مجازی حکومتیں ،ملطنتیں ختم ہو چکی ہوں گی ،اللہ لاتھا ہی ہوں گی ،اللہ لاتھا ہو ہوگئی ہوں گی ،اللہ لاتھا ہو ہوگئی ہوں گی ،اللہ لاتھا ہو ہوگئی ہوں کے باغوں میں ہوئے اور نیک عمل کنے وہ نعمت کے باغوں میں ہوئے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات اللہ یکو مجھٹا یاان کے لئے ولیل کرنے والا عذا ب ہوگا ، نیا میں وہ ایمان قبول کر کے باعز ت منبیں رہنا جا ہے اور بہت بڑی میں بہت زیادہ ہمخت عذا ہ ہے اور بہت بڑی منبی رہنا جا ہے ۔ اور بہت بڑی فالے ہوگئی سے

وهذا الذي ذكرنا في تفسير الأية اختاره صاحب روح المعاني حيث قال والمراد بذالك هنا (بالتمني) عند كثير القراء والأية مسوقة لتسلية النبي صلى الله تعالى وسلم بان السعى في ابطال الأيات امر معهود وانه لسعى مردود، والمعنى ومآ ارسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا الا وحاله انه اذا قرأشيا من الأيات القي الشيطان الشبه والتخيلات في ما يقروه على اوليا نه ليجادلوه بالباطل ويردوا واما جآء به كما قال تعالى (وان الشياطين ليوحون الى اولبانهم في معاله المعالمين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض المسجادلوكم) وقال سبحانه و (كذ لك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض المرافي القول غرورا) وهذا كقولهم عند سماع قراء ة الرسول صلى تعالى عليه وسلم (حرم عليكم الميئة) انه يعظ دبيح في بعض وما تعبدون من دون الله تعالى وقولهم على ما في بعض الروايات عند سماع قراء ته عليه الصلاة والسلام (انكم وما تعبدون من دون الله تعالى وقولهم على ما في بعض عبد من دون الله تعالى والملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى (فبنسخ الله ما يلقى الشبطان) اى فيبطل ما يلقيه من تلك الشبة ويذهب به بتوفيق النبي صلى الله عليه وسلم لرده او بانزال ما يرده (ثم يحكم الله اياته) اى يأتي بها محكمة مثبة لا تقبل الرد بوجه من الوجوه (وح المنقول ما يلقى الشبطان) الله في النبي عليه المحكمة مثبة لا تقبل الرد بوجه من الوجوه واحتجوا عليه بالقران والسنة والمعقول ، قال الله تعالى وقال (انا نحن نزلنا الذكر وانا له واحتجوا عليه بالقران والسنة و المعقول ، قال الله تعالى من بن يديه ولا من خلفه ) وقال (انا نحن نزلنا الذكر وانا له له الحافظون ) وقال البهق هذه قصة غير ثابته من جهة النقل ثم اخذيتكلم في ان رواة هذه القصة مطعونون.

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ تُحَرِّقُتِلُوٓا أَوْ مَاتُوْالَيَرْنُ قَنَّهُمُ اللهُ يرزُقَا حَسَنَا م اور بن اوگوں نے اللہ کی راہ میں جمرت کی پھر ووقق کے کے یاطبی موت سے وفات یا کے اللہ انہیں ضرور ایجا رزق وطا فروے گا

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرِّيْرِ قِيْنَ ۞لَيُدْخِلَتَّهُمْ مُّدُخَلًا يَّرْضَوْنَةْ ﴿ وَ إِنَّ اللهَ لَعَلِيْمٌ

اور ہے بات یکنی ہے کماللند خیر الراز فیمن ہے ، وہ أمبين ضرور صرور الري جگه مين داخل فرباك كا جس مين ووخش بول ك اور بلاشيد اللد خوب جائے والا ہے

حَـلِيْمُ ۞ ذٰلِكَ \* وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَتَهُ

بہت حکم والا ہے ، یہ بات بوں بی ہوگی اور جو شخص اس فدر بدلہ لے ، جس فدراہے آگایف بہنچائی گئی پھر اس پر زیادتی کی جانے اللہ تعالی شرور ضروراس کی مدو

اللهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُوْرٌ ۞

قریائے گا۔ بےشک التدتعالی معاف فریائے والا اور بخشے والا ہے۔

الله تعالیٰ کی رضا کے لئے ہجرت کرنے والوں کے لئے رزق حسن ہے

اسلام کے عبداول میں مکہ مکرمیہ میں مسلمانوں کوطرح طرح ہے نکلیفیں :ی جاتی تھیں جن کی وجہ ہے بہت ہے صحابہ کے حبشہ کو ججرت کی اور بہت ہے حضرات نے مدینہ منورہ کو ججرت کی خودرسول اللہ ﷺ نیاوطن مالوف مکہ تکرمہ جیموڑ کرمدینہ منورہ کو ججرت فرمانی پھرحبشہ کےمہاجرین بھی مدینہ منورہ پڑنچے گئے جب مدینہ منورہ مرکز اسلام بن گیا تو مختلف قبائل اورمختلف علاقوں کےلوگ بھی مدینه منورہ آ گیجھن اللہ کے لئے کمن کوچھوڑ ناوطن میں جو کچھاموال املاک گھر جائیدا دساز وسامان ہواس سب کوچھوڈرکر دوسری حگہ جا کربس جانااس میں بڑاامتحان ہے، بعد میں جولوگ مختلف علاقوں میں مسلمان ہوئے ان میں ہے بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ہجرت کرنی مڑی اوراس کاسلسلہاب بھی جاری ہے، ججرت کا ثواب بہت زیادہ ہےاورا گر ججرت کرنے والامقول ہوجائے تواس کا مزید ثواب ہوگا ،اگر مقتول نہ ہوا نی طبعی موت مرجائے تواللہ تعالی کے پاس اس کی بھی بہت قیمت ہےاس کوفر مایا ۔ وَالَّـذِیْنَ هَــاجُـوُ وُا فِیہُ سَبیبُلِ اللّٰہِ ثُبَّہُ فُصِّلُوٓاً اَوْمَاتُوْا لَيَرُزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزُقًا حَسَنًا ﴿اورجِناوَلُولِ نِهِ اللّٰهِ كِراه بين جمرت كي پُشِرمقول ہو گئے يا بی طبعی موت مر گئے اللّٰہ تعالَى ائہیں ضرورغر درغدہ رزق عطافر مائے گا )اوراس ہے جنت کے ماکولات اورمشر وبات اور دیگرتعتیں مراد میں واپن اللهَ لَهُ۔ وا حَیْہوُ الوَّ ذِقِينَ (اوراللَّدْتْعِالَىٰ سب وينے والوں ہے بہتر دینے والا ہے) لَیُدُ جِلَنَّهُمُ مُدُخَلًا بِیُوْصَوْ نَهُ (النَّدِتْعَالَیٰ السےاوَّ ول کوالیی جگہ میں داخل فر مائے گا جس ہے وہ خوش ہوں گے ) یعنی نہیں جنت نصیب فر مائے گا، جوانہیں بیند ہوگی و ماں ہمیشہ رہیں گےاورو مال ہے کہیں حانا گوارانہیں کریں گے) وَإِنَّ اللهُ لَعَلِيْتُ مَعلِيْتُ (اورالله تعالی جانے والا ہے علم والا ہے) سب کے اعمال کوجا نتا ہے ایسے علم کے مطابق جزاسزادے گااوروہ کیم بھی ہےسزاد ہے میں حلدی نہیں فرما تا حکمت کے مطابق اوراجل مقررہ کے موافق سزادے گاشا پیکسی کو اشکال ہو کہ مقتول اور طبعی موت مرنے والے کے درمیان بظاہر فرق ہونا جا ہے لیکن آیت شریفہ کے ظاہری الفاظ ہے مساوات مفہوم ہو ر ہی ہے بیاشکال واقع نہیں ہوگا کیونکہ آیت شریفہ میں بیفر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئبیں رزق حسن عطافر مائے گا برابری کا کوئی ذکر نہیں ہے جس كوجتنا بحى ملح كاده حسن بي بوكا الريفرق مراتب بو قال صاحب الروح نا قلاعن السحو ان التسوية في الوعد سالرزق الحسس لا تمدل على تفضيل في المعطى ولا تسوية فان يكن تفضيل فمن دليل اخرو ظاهر الشريعة ان

المقتول افضل. انتهى

اس کے بعد فر مایا ذلک صاحب روح المعانی فرماتے ہیں بیمبتدا ہے اور خبر محذوف ہے بعنی بیہ بات جواو پر بیان ہوئی بیے طے شدہ
ہے اللہ تعالی نے جیسا فرمایا ہے ویساہی ہوگا وَ مَن عَافَ بَ بِمِعْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ﴿ الأَيهُ ﴾ اور جُوشُ اس قدر بدلہ لے جس قدرا ہے
تکلیف پہنچائی گئی پھراس پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالی ضرور ضروراس کی مد دفر مائے گا اس آیت سے زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینے
کی اجازت معلوم ہوئی بشرطیکہ بدلہ لینے میں برابری کا دھیان رکھے یعنی جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہوای قدر تکلیف پہنچا سکتا ہے آگر کسی نے
کی اجازت معلوم ہوئی بشرطیکہ بدلہ لینے میں برابری کا دھیان رکھے یعنی جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہوای قدر تکلیف پہنچا سکتا ہے آگر کسی نے
مارور ضروراس شخص کی مدوفر مائے گا جس پر دوبارہ زیادتی کی گئی اِنَّ اللہُ لَعَفُو ٌ غَفُورٌ ﴿ بِلا شِباللہُ تعالیٰ معاف کر نے والے بخشے والا ہے )
اللہ تعالیٰ تو معاف فر مادیتا ہے لیکن بندے بدلہ لے لیتے ہیں اگر بندے بھی معاف کردیا کریں تو اللہ تعالیٰ ہے اس کا ثوا ب یا کیں گئی جس نے معاف کیا اور سکے کی تو اس کا ثوا ب یا کیں گئی جسی کہ سورہ شوری میں فرمایا فَمَنُ عَفَا وَ اَصُلَحَ فَا مَوْهُ عَلَى اللّٰهِ ﴿ سوجس نے معاف کیا اور سُلِح کی تو اس کا اجراللہ پر ہے )
حبیبا کہ سورہ شوری میں فرمایا فَمَنُ عَفَا وَ اَصُلَحَ فَا مَوْهُ عَلَى اللّٰهِ ﴿ سوجس نے معاف کیا اور سی کی تو اس کا اجراللہ پر ہے )

ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بُصِيْرٌ ۞ ہے اس وجہ سے ہے کہ بااشیہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں واقتل قرماتا ہے اور بااشیہ اللہ و کیھنے والا اور بینے والا ہے ، ذلِكَ بِأَتَّاللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَ أَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَالْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ یہ اس جب سے بے کہ بے شک اللہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو دوسروں کو نگارتے ہیں وہ باطل ہیں ، اور اللہ برتر ہے الْكَيِيْرُ ۞ ٱلمُرْتَرَ ٱنَّاللَّهَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّهَآءِ مَآءً ﴿ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴿ پڑا ج، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آ۔ان سے پانی اتارا پھر زمین ہری مجری ہو گئی، إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَالْغَنِيُّ بہ اللہ بہت مہریان سے خبر رکھنے والا ہے ، جو کچھ آ سانوں میں ہے اور جو کچھ زمیتوں میں ہے سب اس کا ہے اور بلاشیہ اللہ عنی ہے لْحَمِيْدُ ﴿ ٱللَّهُ تَرَاتَ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي الْأَرْضِ وَالْفُلِّكَ تَجْرِيُ فِي الْبَحْرِ بأَمْرِهِ ﴿ بریف کامستخل ہے، اے تناطب کیا تو نے نمیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لئے وہ سب کچھ سخر فرما دیا جوز مین میں ہے، اور کشتی کو سخر فرما دیا وہ سمندر میں اسکے تکم ہے چکتی ہے وَ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفَّ رَحِيْمٌ ۞ ہر وہ آسان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے ، مگر میہ کہ ای کا حکم ہو جائے ۔ بلاشبہ اللہ لوگوں پر بہت مہربان سے نہایت رحم فرمانے والا ہے ، وَهُوَ الَّذِيْ آخِيَاكُمْ لِثُمَّرُ يُعِينُتُكُمْ ثُمَّ يُخِينِكُمْ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوسٌ ۞ اور الله و بی ہے جس نے شہیں زندہ کیا گھر شہیں °وت دے گا گھر شہیں زندہ فرمائے گا ، بااشیہ انسان بڑا نا شکرا ہے۔

<u>>)0

## اللّٰد تعالیٰ کی تخلیق اورتسخیر اورتصر فات کے مظاہرے

یے مظلوم کو غالب کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی وجہ ہے ہے جم پچھے عالم سفلی اور عالم علوی میں ہے وہ سب ای کا ہے سارے انتظابات زمان میں ہوں یا مکان میں سب اس کی قدرت ومشیت اوراراوہ ہے ہوئے ہیں، وہ رات کودن میں اور دن کورات میں داخل فرما تا ہے، وہ ہر بات کو سنتا ہے سب پچھ، کچھا ہے وہ تی ہاں کے علاوہ جولوگوں نے معبود رہنائے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ برتر ہے بڑا ہے، وہ بی آسان ہے اس کے علاوہ ہولوگوں نے معبود رہنائے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ برتر ہے بڑا ہے، وہ اطیف ہے یعنی مہر بان ہے اور خبیر ہے جواپنی ساری مخلوق کی خبرر کھتا ہے وہ بی نیاز ہے ہرتعریف کا مستق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے وہ سب سیجھ تمہارے لئے سخر فرمادیا یعنی تمہارے کام میں لگادیا جو پچھ زمین میں ہے کشتیاں اس کے تکم سے چلتی ہیں اور یہ آسان جو تمہاری نظر کے سامنے ہے جواللہ کی بڑی گلوق ہے ،اللہ تعالیٰ نے اسے محض اپنی قدرت سے روک رکھا ہے لہٰ ذاوہ زمین پر نہبیں گرنا ،اگروہ چاہے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہر بان اور نہایت رحم والا ہے ،اگروہ آسان کو ندرو کے اور آسان زمین پرگر پڑ ہے تو کوئی زندہ نہیں نیج سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہے کہ کا فروں اور فاسقوں کو بھی زندہ رکھتا ہے اور سب کے لئے زندگی کے اسباب فراہم کرنا ہے ،اس نے پہلی جارزندگی بخشی اس زندگی کے بعد وہی موت ویتا ہے بھر زندہ فرمائے گا ،انسان و نیا کے انقلابات کو ویکھتا ہے اللہ کی احتمال کرتا ہے لیکن ناشکری اختیار کرتا ہے بیسب پچھ ہوتے ہوئے آنکھوں ہے دیکھتے ہوئے کا مقالیات کو ویکھتا ہے اللہ کی احتمال کرتا ہے لیکن ناشکری اختیار کرتا ہے بیسب پچھ ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کا مقالیہ کے انہوں کو ایکھتے کا دہندگی کے اسباب فرنبیس آتا۔

# لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُونُهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْآمْرِوَانِعُ إِلَى رَبِّكَ ا

ہم نے ہرامت کیلئے عبادت کے طریقے مقرر کئے میں جئے مطابق ووع بادت کرتے تھے ،سواس امریش وہ آب سے جھٹزا نہ کریں ،اور آپ ان کواچ رب کی طرف بابتے رق

# إِنَّكَ لَعَلَى هُدًّى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَإِنْ جَدَلُوْكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

بلاشبہ آپ بدایت پر میں جو سیدھا رات ہے اور اگر یہ لوگ آپ سے جھڑا کریں تو آپ فرما دیجے کے اللہ تعالیٰ تمبارے کاموں کو خوب جائسا ہے ،

اَللَّهُ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيْهَةِ فِيْهَا كُنْتُمْ فِيْدِتَخْتَلِفُونَ ۞ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ

الله قیامت کے دن تمہارے درمیان ان چروں میں فیصلے فرما دے گا جن میں اختاب کیا کرتے تھے ، اے مخاطب کیا تھیے معلوم شیب

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَّاءِ وَ الْرَرْضِ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتْبٍ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرٌ ۞

جو کچھ آنان اور زمین میں بے باشیہ ہو اللہ اس کو جائیا ہے سب کچھ کیاب میں لکھا ہے ، باوٹنیہ یہ اللہ پر آسان ہے -

## ہرامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے گئے ہیں

مشرکین اور دیگر کافرین جورسول الله ﷺ کااور آپ کے بیان فرمودہ اعتقادات اور احکام شرعیہ پراعتراض کرتے تھے ان میں یہود د نصار کی بھی تھے، یہ لوگ بول کہتے تھے کہ یہ احکام اور انٹمال ہم نے پہلے کسی نے نہیں ہے۔ آپ کی بتائی ہوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا پرانی امتوں کے اعمال واحکام میں کوئی ذکر نہیں ماتا، یہ تھا کہ جھڑے کرتے رہیں اور انکار پر تلے رہیں، اللہ جل شانہ' نے ان اوگول کو جواب دے دیا لینحل اُمَّبَة جَعَلْنَا مَنْسَکُاهُمْ مُنَا سِکُونُهُ (ہم نے ہرامت کے لئے عبادت کے طریعے مقرر کردیے جن کے مطابق وہ عمل کرتے ہتے ) اللہ اتعالیٰ احکم الحاکمین ہے مالک الملک ہے آ مرمطانق ہے اسے اختیار ہے کہ جس امت کوجو چاہے تھم فرمائے انبیاء سابقین علیم السلام کی امتوں کو جواحکام عطافر مائے ان کے ذمہ ان پڑمل کرنا تھا اور آخری نبی ہوئے کی امت کو جواحکام دیے ان پڑمل کرنا تھا اور آخری نبی ہوئے کی امت کو جواحکام دیے ان پڑمل کرنا تھا اور آخری نبی ہوئے کی آخری نبی جو آئے ہیں ان کرنے کی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی ہے ، کسی محلوق کوئی حق نبیس کہ اللہ تعالیٰ پراعتراض کرے اور یوں کیے کہ آخری نبی جو آئے ہیں ان کی شریعت میں بہت ہی وہ چیزیں ہیں جو انبیاء ما بھی الصافی ڈوالسلام کی شریعت میں بہت ہی وہ چیزیں ہیں جو انبیاء ما بھی الصافی ڈوالسلام کی شریعت میں بہت ہی وہ چیزیں ہیں جو انبیاء ما بھی الصافی ڈوالسلام کی شریعت میں نبیس ہیں۔

معاندین کا جواب وینے کے بعدارشاد فرمایا فیلائیناز غنگ فی الانمو (سوده اس امریس آب سے جھٹرانہ کریں) خاتم الانبیاء
ﷺ مستقل شریعت لے کرتشریف لائے آپ کرتشریف لانے پرتمام احکام شرعیہ فرعیہ سابقہ منسوخ ہو گئے جو تحض آپ کے ارشاد فرموده
احکام پر اعتراض کرتا ہے اور جھٹر اکرتا ہے اس کا اعتراض کرنا اللہ پر اعتراض ہے جو کفر در کفر ہے یہ لوگ جھٹر ہے بازی سے دورر ہیں
واله ع اللہ وَ بَلَثَ اِنْدَ کَ لَعْلَی هُدْی مُسْتَقَیْم (اور آپ ان کواپنے رب کی طرف بائے رہ باشبہ آپ ہدایت پر ہیں جو سیدھا
راستہ ہے) مطلب یہ ہے کہ آپ این کام میں لگے رہی حق کی دعوت و یہ رہیں کوئی چھٹر می اعتراض سے متاثر
منہ وں اللہ کی طرف ہے آپ کو ہدایت والا سیدھارات بتایا گیا ہے اور اس کی تی ہونے کی اللہ کی طرف سے صاحت دی گئی ہے وہ آپ
کر لئرکانی ہے۔

وَإِنْ جَادَلُوْ لَتُ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا مَعْمَلُونَ (اہراگریاوگ آپ ہے جھڑا کریں قرآپ فرہاد ہے کہ اللہ تہمارے کاموں کو بہتر جانتاہے) وہ تہارے اندال کی سزادے وے گامزید فرمایا آللہ فیٹ نے بیٹ نے میٹر نیوم القینامیة فیئما سکٹٹن فیئه تنځمیَلفُون (اللہ تعالی قیامت کے دن تمہارے ورمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرمادے گاجن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے) جب اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گاتو سب کچھ فاہر ہوجائے گا مگراس وقت مشکرین کوش واضح ، وجانے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالی نے اپنے رسول کے ذریعہ جو تھم بھیجا ہے میڈ میٹر بالغیاب کے طور پریمیں اس دنیا میں تسلیم کرلیں تو بیا کیان لانا آخرت کے دن مفید ہوگا۔

اَلْمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا َ وَالْآرُضِ (اعْمُاطب كيا تَجْدِمعلُومُ بِين جو بِحِية النان اورزيين بين بالله الله يَسِيرُ (بلاشبہ جات ) اِنَّ ذَلِكَ فَي كِتَبِ (بلاشبہ بيكاب مِن لَها اَواب ) لِين اوح محفوظ مِن مرقوم ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ (بلاشبہ بيالله برآسان ہے) اوج محفوظ مِن سبب بجر محفوظ فرمانا اس كے لئے ذرابھی مشكل نبیں ہے كوئی مشكر اور معانديہ ند مجھے كه اتن زياد و بخلوق كے حالات ایک ہی كتاب مِن كیے ہا كمیں گے۔

وَ يَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَمْ يُنَزِلُ بِهِ سُلُطْنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ 
# عُ قُلْ اَفَانُنَبِّئُكُمُ بِشَرِّقِنَ ذَلِكُمْ ۖ اَلتَّارُ - وَعَدَهَا اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا - وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ قَ

آپ فرما دیجئے کیا میں اس سے زیاوہ تا گوار چیز نہ بتاہ ول؟ وہ دوزخ ہے! جس کا اللہ نے کا فرول سے وعدہ فرمایا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے

# کا فرقر آن سنتے ہیں توان کے چہروں سے نا گواری محسوس ہوتی ہے

ان آیات میں مشر کین کی تر دیوفر مانی ہے اور ان کاطریقہ کاربیان فر مایا ہے اور ساتھ دہی عذا ب کا تذکر وجھی فر مایا جوآ خرت میں ہوگا۔ اول تو پہفر مایا کہ بیاوگ ان چیز وں کی عبادت کرتے ہیں جن کے عبود ہونے کی القد تعالیٰ نے کوئی دلیل ناز ل نہیں فر مائی اوران کے یاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے جس ہے شرک کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہو، بیاوگ شرک کر کے ظالم بنے ہوئے ہیں اوراس ظلم کی سزانہیں ال جائے گی جب انہیں عذاب ہونے لگے توان کے لئے کوئی بھی مدوگار خد ہوگا۔

اس کے احدارشادفرمایا کہ جب ان مشرکوں کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں جن کےمضامین خوب وانتیح ہیں تو کافروں کے چیرے بدل جاتے ہیں اور چیروں برنا گواری محسوس ہونے گئی ہےنا گواری کا بینالم ہے کہ جوابل ایمان انہیں ہماری آیات سنانے ہیں ان پرحملہ کرنے کو تنار ہو جاتے ہیں ابیا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ابھی حملہ کر دیں گے ،ان کی بیرحالت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے نبی آ ب ان ہے کہدویں کدونیا میں تمہیں نا گواری محسوس ، وتی ہے یتو ملکی نا گواری ہے اس ہے بڑھ کروہ نا گواری ہوگی جودہ زخ میں داخل ہو کر پیش آئے گی دوزخ کی آ گ کاعذاب بہت بڑا عذاب ہے وہ کا فروں کونا گوار ہو گالیکن اس ہے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہ ہو گا دنیا میں قر آن من کر جونا گواری ہوتی ہےاس کا تو کیچھ غصہ والا منہ بنا کر تدارک بھی کر لیتے ہوآ خرت میں جوعذاب ہوگانہ ملکا ہوگا ، نے تم ہوگا ، نہ قابل برداشت؛ وگا، دوزخ کی اس آگ کا اللہ تعالیٰ نے کافروں ہے دعد ہفرمایا ہے یعنی و نیامیں پہلے ہے تناویا ہے کے کفر کی سزاو وزخ ہے اس ہے بھی چھٹکارانہ ہوگا۔ وَ بینسَ الْمَصِیْرُ (اور دوزخ براٹھ کانہے)

# يَايُّهَا التَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَنْ

ا ۔ لوگو! ایک مثل بیان کی گئی ہے سوتم اے وبیان ہے من او، بااشہ جو اوگ اللہ کے سوا ووسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ پر گرا

يَّخُلُقُوْا ذُبَابًا وَ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ ﴿ وَ إِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْعًا لاَّ يَسْتَنْقِذُ وَلا مِنْهُ ﴿

کھی بھی پیدائیں کر کے اگر چہ اس کے لئے وہ سب استھے ہو جائیں اور اگر کھی ان سے کوئی چیز چین لے تو اے چیزائیں کے

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ۞مَا قَدَرُوااللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِنْزُ۞

طالب بھی کروراورمطلوب بھی کزور ، اوگوں نے اللہ کی ایک تخطیم نہیں کی جیسا کہ اس کی تخطیم کا حق ہے باشیہ اللہ بری قوت والا ہے زبروست ہے۔

## مشرکین کےمعبودوں کی عاجزی کا حال

غیراللّٰد کی عبادت کرنے والوں اوران کی معبودوں کے بارے میں عجیب بات بیان فرمائی ہےاوراس کومثل ہے تعبیر فرمایامثل کہاوت کو کہتے ہیںا در بیالی بات ہے جسے مشرکوں کے سامنے بار بار ذکر کرنا جاہئے ۔مشرکول کوسنا نمیں اوران ہے کہیں کہ خوب دہیان ہے سنو تا کہ جبیںا بنی حماقت اور گمراہی کا خوب پیۃ چل جائے۔ ارشاد فرمایا کہ الند تعالی کوچھوڑ کرتم جن کی عبادت کرتے ہواور جنہیں مدو کے لئے پکارتے ہویہ ایک کھی بھی پیدانبیں کر سکتے سب ل کربھی ایک کھی پیدا کرنا چاہیں تو عاجز ہوکر رہ جا کیں گے ۔اللہ تعالی شانۂ اتن بڑی کا کنات کا خالق ہے اس کی عباوت چھوڑ کر عاجز مخلوق کی عبادت کرنا ادر عاجز مخلوق ہے مراویں مانگنا بہت بڑی ہے وقوفی ہے ادر بہت دور کی گمرائی ہے ۔

القد تعالیٰ کے سواہم نے جتے بھی معبود بنار کھے ہیں یہ کہی پیدا تو کیا کرتے۔اگر کھی ان نے پھی چین لے واس سے چھڑا نہیں سکتے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ شرکییں بتوں کے جسموں پر زعفران لگا و بیتہ تھے اوران کے سروں پر شبول و بیتے ہیں پھر درواز و بند کر کے بیہ چلے جاتے اورادھر روش دانوں سے کھی آ جاتی تھی جو شبد کو کھا جاتی تھی ( بندوستان کے شرکوں کا اب بھی پیلر یقتہ ہے کہ بتوں پر چڑ معاوے چڑ معاوے جی ان کے سامنے مٹھائیاں رکھتے ہیں کھیوں کے مزے آ جاتے ہیں اور یہ باطل معبود بے جان عا بڑ کہی تک کے سامنے کچھے بھی نہیں ) اپنے خووتر اشیدہ معبود وں کی حالت آئکھوں ہے و کھتے ہیں کیکن ان کی پوجا پاٹ اور ان کے سامنے ڈیڈوت کرنے سامنے کچھے بین کیکن ان کی پوجا پاٹ اور ان کے سامنے ڈیڈوت کرنے سامنے ذیل ہوگا۔

جواوگ خالتی و ما لک کی تو حید کے قائل نہیں ہوتے ادراس کی ذات پاک کو بحدہ نہیں کرتے وہ یوں ہی مارے بھرتے ہیں اورا پنے جواوگ خالتی و ما لگ کی تو حید کے مارے بھرتے ہیں اورا پنے حیات کہ بھی زیادہ عاجر مخلوق کے سامنے تکدہ کرتے ہیں۔

صَنعُف السَطَّالِب وَ الْمَطْلُوبِ (طالب بھی کمزوراور مطلوب بھی کمزور) صاحب روح المعانی کیھتے ہیں کہ طالب ہے مشرک یعنی غیرانندی عبادت کرنے والا اور مطلوب ہے معبود باطل مراد ہیں اور مطلب ہیہ کہ جیساعا بدویسا ہی معبود دنوں ہی ضعیف ہیں ، معبود او ضعیف اس کے جیساعا بدویسا ہی معبود اور کے معبود اور کے حیل کے جیسے کے جیساعا بدویسا ہی معبود اور کے کہ اپنی مقل کے چیسے کھے گئے گئے گئے گئے ہیں کہ دور ہے کہ اپنی مقل کے چیسے کھے گئے گئے گئے اور اس کی عبادت کرنے والا اس لئے کمزور کے مقل کے اعتبار ہے ہو والیس کے معبود تو بے جان کمزور ہے ہی اس کی عبادت کرنے والا اس سے بڑھ کر کمزور ہے اس کی کمزور کی مقل کے اعتبار ہے ہو والیس کے خیر ہے گئے کا مید وار ہے جوابے جڑھا ہے کی چیز کو کھی تک نے بیس چیمٹر اسکتا۔

مَّا فَہٰدَوُو اللَّهُ حَقِّ فَدُوہِ (اوگوں نے اللَّه تَعَالَى کو وہ قطیم نہ کی جو قطیم اس کی شان کے لاکتی ہو )اللّہ تعالی اپنی ذات وصفات میں کیتا ہے خالت و مالک ہے تنبا عباوت کا مستحق ہے وہ نقع بھی دیتا ہے اور ضرر بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کود کھتا ہے ہراو پُی اور بلکی ہے بلکی آ واز کو سنتا ہے سب بندوں پر لازم ہے کہ اسے وحد ولا شریک ما نیس اور اس کی تمام صفات جلیلہ پر ایمان لا میں جوقر آن وحدیث میں فہ کور ہیں ایسی ذات وحدہ الاشریک کوچھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو معبود بنالین الله تعالی کی تعظیم ہے بہت بعید ہے اور اگر ابی ہے جب مشرکیین سے مسلمان کہتے ہیں کہتم خالق کا سات جل مجدہ اور میں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں ، جھوٹی زبان سے اللہ تعالی کے مشرکیین سے مسلمان کہتے ہیں کہتم خالق کا شات جل مجدہ اور دن کوشر یک شہراتے ہیں ۔ یہ مانتاس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی علوق میں سے خدا تر اش لئے جا کیں اور ان کے لئے جانور ذن کے کے جا کیس اور ان کو تجدے کے جا کیس بیاللہ تعالی کا مانتا کہاں ہوا اور اس کے شامان شان اس کی تحظیم کہاں ہوئی ؟

اِنَّ اللهُ لَقَهُ عَنِيْرٌ (باشبالله تعالى برى توت والا ب غلبه والا ب) السيقوى وعزيز كوچهور كرضعف چيزى عبادت كرناجواس كى الحلوق بربت برى مگراى ب-

اَللهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلَيِّكَةِ رُسُلًا قُومِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ ۗ بَصِيْرٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

الله تعالی فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے اور آ ومیوں میں ہے بھی ، بلاشیداللہ تعالی بننے والا رکھنے والا ہے ، وہ جانتا ہے کہ جو پکھ

# أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ 'امَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوْا

ن کے آگ ہے اور جو ان کے پیچھ ہے، اور اللہ بل کن طرف تمام اسور اوسکتے میں یہ اے ایمان والوا رکون کرو اور حجدو کرو

# وَاعْبُدُ وَارَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

اورائے رب کی میادت کرداور فیرے کام کرو تا کم کامیاب بوجاؤ۔

## اللّٰہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے

ساری مخلوق اللہ ہی کی مخلوق ہے اس نے اپنی مخلوق میں سے جسے جاہا جوم تبدد ہے یا اور جسے جاہا کسی بڑے اور برتر کام کے لئے چن لیا، رسالت اور نبوت بہت بیٹا مرتبہ ہے رسول کا کام بیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغا ماہ راس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائے فرشتوں کواللہ تعالیٰ نے سفارت اور رسالت کی بیٹو ہے کہ ان کے ذریعہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف پیغام بھیجے اور تناہیں نازل فرما کیں جنہیں انسانوں میں سے منتخب فرما کر نبوت اور رسالت سے نواز اچھران نبیوں اور رسولوں نے انسانوں تک وہ احکام پہنچائے جو فرما کیں جنہیں انسانوں میں سے جنہیں جاہا پیغامبر بنایا اور اپنی فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن میں سے جنہیں جاہا پیغامبر بنایا اور اپنی مخلوق ہیں جن میں سے جنہیں جاہا پیغامبر بنایا اور اپنی حکمت کے مطابق جسے جاہا کیا کی کوچی نہیں پہنچا کہ یوں سوال کرے کہ فلاں کو کیوں نہیں بنایا ، اللہ سے جاہوال دیکھتا ہے ، جواس کے فیصلوں کو قبول کرے گا ہے اس کا بھی علم ہے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا وہ اس سے بھی باخبر سے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا وہ اس کے بیاں سے بھی باخبر سے اور جواس کے فیصلوں کو قبول کرے گا ہے اس کا بھی علم ہے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا وہ اس سے بھی باخبر سے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے جواست عداد رکھی ہے اسے اس کا بھی علم ہے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا وہ اس سے بھی باخبر سے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کو کو اس سے بھی باخبر سے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کو بھی سے دیا

یَ عُلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمُ وَمَا حَلْفَهُمْ (وہ جانتا ہے جو پیمان کے آگے اور جو پیمان کے بیچھے ہے) بینی اسے انسانوں کے ا<u>گلے پیمیا</u> احوال دائمال سب معلوم ہیں، وَاِلَی اللهِ تُدُجَعُ الْاُهُوُرُ (اورتمام امورائقہ بی کی طرف لوٹنے ہیں) اللہ تعالی کو ہرطرح کا اختیار ہے ونیا میں جو پی محدوتا ہے وہ بھی اس کی مثیب اوراراوہ ہے بوتا ہے اور آخرت میں بھی صرف اس کے اراوہ اور مثیبت کے مطابق سب پیمی ہوگا اور اسارے نیصلے اس کے ہوں گے اور حق ہوں گے۔

آیا نیکا اللّذین المَنُوا از سکفو او است جدُوا (اسمایمان والورکوع کرواور بحده کرو) لیعنی نماز پڑھونماز میں کیونکہ رکوع سجدہ ووبڑے رکن بین المَنُوا از سکفو او است جدور است بین اس کے ان کاخصوصی تھم دیا۔ جس میں پوری نماز پڑھنے کا تکم آگیا واغیلڈوا رَبْٹُکم (اورائیٹ رب کی عوادت کرو) نماز کے علاوہ جو دیگر عوادات ہیں بی تکم ان سب عوادات کوشامل ہوگیا و الحفید الوا الْمَخید (اور خیر کے کام کرو) اس کاعموم تمام نیک اعمال کوشامل ہوگیا جائی عبادات اور فرائن واجبات ممکارم اخلاق ،محاس افعال محاس آواب، انفرادی اوراجتا کی زندگی کے احکام سب کوشامل ہے لَعَلَمُنُم تَعْلَمُ مُنْ اللّذِ اللّذِ تعالَی ہے کامیابی کی امیدرکھو۔

حضرت امام شافعی رحمة الندعلیہ کے نز دیک بہ مجدہ کی آیت ہے اورامام ابوصنیفہ وامام ما لک رحمھااللہ کے نز دیک اس آیت پر مجدہ تلاوت نہیں ہے فریفتین کے دلائل شرقع حدیث وشر وح فقہ میں ندکور ہیں۔

# وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿ هُوَ اجْتَبْكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ مُ اللهِ عَلَيْكُمْ فِي الدِر الله فَ مِن عَلَى مُن مَل اللهِ مِن عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لفظ جہاد جہدے مشتق ہے تربی زبان میں محنت ومشقت اور کوشش کو جبد کہا جاتا ہے بیافظ اپنے عام معنی کے اعتبار ہے ہراس محنت اور کوشش کوشامل ہے جواللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو، جباد جو قبال یعنی جنگ کرنے کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی اس محنت اور کوشش کا ایک شعبہ ہے مسلمان اپنے نفس سے جباد کرتا ہے لینی نفس کی ناگواریوں کے باوجود نیک کا موں میں لگتا ہے گنا ہوں کوچھوڑتا ہے نفس روڑ ہے اٹھا تا ہے اور جا ہتا ہے کہ جو بھی عمل ہود نیا داری کے لئے ہوذ اتی شہرت اور حصول جا واور لوگوں ہے تعریف کرانے کے لئے ہوائی موقعہ پرنفس سے جباد کرنا ہوتا ہے ، پوری طرح اس کے نقاضوں کو دبا کر صرف اللہ تعالی کی رضا

رسول الله ﷺ کاارشاد ہے کہ جاہدو المسشر کین با مو الکم و انفسکم و المسنتکم اپنے مالوں اوراپنے جانوں اوراپنی زبانوں سے مشرکین سے جباد کرواس ہے معلوم: واکہ شمنان دین کوزک دینے کے لئے ان کازورتو ٹرنے کے لئے بالوں کوٹرج کرنا پی جانوں کو اس کام میں نگاویٹا اوراپنی زبانوں سے مقابلہ کرنا بحث اور مناظر وہیں ہرادینا دشن کے اشعار سے جواب دینا ہیسب جباد ، دشمنان وین کے مقابلہ میں کتا ہیں گھٹا ان کوشائع کرناوں کو تنبیہ کرناوں کے مقابلہ میں کتا ہیں گئا ہوئی موجاد کو کامصدات ہوجاد کا مصدات ہوجاد کا بعض مرتبہ بات کہہ دینا ہی ہو سے اضاص کے ساتھ جو شخص مرتبہ بات کہہ دینا ہی ہو سے انقال اس کے حربہ کا کم کی موجاد کا میں اللہ کا موجاد کا میں اللہ کا اس کا جہاد ہو کا مصدات ہو گئا ہونی موجاد کے اور حباد وں سے انقال اس کے موجاد کی موجاد کے اور جباد وں سے انقال اس کے موجاد کی موجاد کے اور استفال میں گئا کہ کہدد سے کہ جو بھی کوئی موجاد کی موجاد کے جباد کرنے کے لئے جس طرح کی بھی محت کرے گاوہ جہاد ہوگا کی موجاد کی استفاعت کے بقدرا خلاص کے ساتھ انجال داشغال داشغال میں گئا ہے۔

استفاعت کے بقدرا خلاص کے ساتھ انجال داشغال میں گئا ہے۔

هُوَ اجُعَبُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ تعالَى خَتْهِ بِينِ حِن لِيا) سابقه تمام امتوں پراللّٰه تعالَى خَتْهِ بِين ياامت محمد ميعلى صاحبها الصلوّٰة والحمية كو نضيات دى انہيں سيدالانهياء ﷺ كى امت بونے كاشرف حاصل بواان پرالله تعالى نے قرآن نازل فرمايا جے باآسانی حفظ كر ليتے ہيں بنيا ميں آخر ميں آئے ادر جنت ميں پہلے داخل بوں گے۔ منن تر مذى ميں بكرسول الله ﷺ نے آيت سُحُنتُ مُ خَيْسَ أَمَّةٍ اُخْسِرِ جَتْ لسلنانس کی اوت فرمائی پھرفرمایا کرتم ستر وین امت کو پورا کررہے ہوتم سب امتوں ہے بہتر ہواوراللہ کے نز دیک سب امتوں ہے زیاد د حمرم ہور فسال التو مذی هذا حدیث حسن ) جب اللہ تعالی نے آئی بڑی فنسیلت وی اب اس انعام واکرام اوراجتہا ءاواصطفاء کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خوب بڑھ کر خدمت کریں ۔

دین میں تنگی نہیں ہے

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينُ مِنْ حَوَج (الله نعم پرتبهار درين مين تَكَنْهين فرمانی) يهمي الله تعالى كابهت بزاانعام بك اس نے امت محد میں صاحبہا الصلوٰ ۃ والتحیہ کو جواد کام عطا فریائے ہیں ان میں نگی نہیں رکھی جسے جو بھی تھم دیاہے ہواس کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے نیزا حکام کی بجا آوری میں سبولت ہے اور احوال کی رعایت کھی گئی ہے بنی اسرائیل پر جو بختیاں تھیں جن کا ذکر سور وُ بقر ہ كَ آخرَىٰ آيت وَبَّنَا وَلَا مَحْمِلُ عَلَيْنَآ إصْرًا كَما حَمَلُتهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا لَمِيلٌ رجكابوه اس امت رئيس بين، بن اسرائیل پر بہت ہی یا گیزہ چیزیں حرامتھیں مال غنیمت میں ہے کچھ بھی ان کے لئے حلال نہیں تھاز کو ۃ میں چوفتھائی مال نکالنا تھااور کیڑا دھو کریا کئییں ہوسکتا تھااس کے لئے نجاست کی جگہ کو کاٹ وینا پڑتا تھا،اور جب کو نی شخص حیصی کررات کو گناہ کرنا تھا تو صبح کواس کے وروازے پر لکھا : وتا تھا کہ اس نے فلال گنا ہ کیا ہے۔امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوٰ ۃ والحید کے لئے مال فنیمت بھی حلال ہے زکوٰ ۃ بھی تھوڑ ٹی سی مقدار میں فرض ہے بعنی جاند کے اعتبار ہے نصاب پرایک سال گزر جائے تو کھانے پینے اور خرچ کرنے ہے جو بیجا کا ۱/۴۰ فرض ہےاوروہ بھی ہر مال پر فرض نہیں ہےصرف سونا جاندی نقذ کیش اور مال تجارت پرفرض ہے، زمین کی پیداوار میں سے دسوال یا بیسوال حصة فقراء کودینا فرض ہے رمضان السارک کے روز ہے فرض ہیں لیکن شرقی مسافر اور مریض کوا جازت ہے کہ رمضان میں روزے نہ رشیس اور بعد میں قضار ک*ھ*لیں اور شیخ فانی کواجازت ہے کہ روز وں کے بدلے فدیہ دے ہے اورا یستخض کو بعد میں قضاءر کھنے کا بھی تھمنہیں ہے، جج اس شخص پر فرض ہے جوسواری پر مکہ کرمہ تک آنے جانے کی فقدرت رکھتا ، وود بھی زندگی میں ایک بارا کرجہ بہت بڑا مالدار ، و رات دن میں یا نچے نمازیں فرض میں ان میں بیآ سانی رکھی گئی کہ فجر سے ظہر تک کوئی نماز فرص نہیں اور ظبر ہے عصر تک کوئی فرض نماز نہیں ہے یہ بعرا دفت حلال کمائی کے لئے اور تعلیم و تعلم کے لئے فارغ ہے چھرعشاء سے فبحر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے یہ وقت آ رام و راحت اورسونے کے لئے ہےاور جوفرض نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتیں بشمول فرض اور وہز واجب اور سنن مؤ کد ہ صرف بتیس رکعتیں ہیں سفرمیں فرض نماز حیار رکعتوں کے بدیلے و درکعتیں کروی گئی میں اور مریض کوحسب طاقت نماز اوا کرنے کی احیاز ت دی گئی ہے کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے اور بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں تولیٹ کر پڑھ لے وضواور ننسل کوئی مشکل کامنہیں ٹھنڈے یانی ہے وضو ہے تواس کا تواب مزید ہےاگریانی نہ ہویایانی ہولیکن مرض کی دجہ ہےاستعال پر قدرت نہ ، وتو تنسل ووضود دنوں کی جگہ تیم کر لبنا ہی کافی ہے حلال جانوروں اور یا کیز و چیزیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے خبیث اور نجس چیز وں اوران جانوروں کے کھانے کی اجازت نہیں دی جن کے کھانے ہے اخلاق ہرِ برااڑ پڑتا ہے جن افعال اور اعمال سے شریعت اسلامیہ نے منبع فریایا ہے بنی آ دم کا بھلا ہے۔ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے اور اگر دشمن چڑھ آئیں تو فرض میں ہوجا تا ہے کیونکہ اس وقت اپنی جان اور ووسرے مسلمان مردوں عورتوں بچوں کی حفاظت کا مسئلہ در پیش ہوجا تا ہے پھراگر جہاد میں شہید ہوجائے تو اس کا اتنابڑا مرتبہ ہے کہ ہزاروں سال دنیا کی زندگی کی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا در ہے کہ دین کے آسان ہونے میں تنگی نہ ہونے کا بیر مطلب نہیں ہے کہ سی مل کے کرنے میں پچھیجی آکلیف نہ ہواور ساری چیزیر

حلال ہوں اور جو جی چاہے کرلیا کریں ،اگراہیا ہوتا تو نہ فجر کی نماز فرض ہوتی جس میں اٹھنا د شوار ہے نہ عصر کی نماز فرض ہوتی جو کاروبار کا خاص دقت ہوتا ہےاور ندحرام وحلال کی تفصیلات ہوتیں بلکہ احکام ہی نازل ند کئے جاتے آسان ہونے کا پیمطلب ہے کہ کوئی اس میر عمل کرنا جاہے تو کرسکتا ہے، آج کل ایسے بے پڑھے مجتہدین نکل آئے میں جوسو؛ قمار حرام گوشت کھانے اور صریح گناموں کی ارتکاب کو جائز کہدر ہے ہیںاوردلیل بید ہیتے ہیں کہ دین میں آ سانی ہے ، بیاوگ اسلام کےاورمسلمانوں کےوشمن ہیں، جولوگ قر آن کے حامل ہیں اوراسلام کے عالم ہیںان کے پاس بیرجہالت کے مارے ندخو دجاتے ہیں نہ عامۃ اسلمین کوجانے دیتے ہیں عوام کومجھ لیزا جاہے کہ بیر ان کے بمدر ذبیس ہران کی آخرت تاہ کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں قبال البغوی فی معالم التنویل جلد ۴/۳ مسمعناہ ان المؤمن لا يبتلي بشئ من الذنوب الاجعل الله له منه مخرجا بعضها بالتوبة و بعضها برد المظالم والقصاص و بمعضها بانواع الكفارات فليس في دين الاسلام مالا يجد العبد سبيلا الى الخلاص من العقاب فيه وقيل من ضيق في اوقيات فروضكم مثل هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج اذا التبس ذلك عليكم وسع الله عليكم حتى تتيقنبو اوقال مقاتل يعني الرخص عند الضر ورات كقصر الصلؤة في السفر والتيمم عند فقد الماء واكل الميتة عنبد البضرورة والافطار في السفر والمرض والصلاة قاعدا عند العجز عن القيام وهو قول الكلبي وروى عن ابن عباس انبه قال الحرج ما كان على بني اسرائيل من الاعمال التي كانت عليهم وضعها الله عن هذا الامة اعاذ نا لله منصب (بعنی دین میں تنگی نہ ہونے کا بیمطلب ہے کہ مثومن بندہ سی بھی گنا ومیں مبتلا ہوجائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس گناہ ہے خلاصی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں ۔خواہ تو یہ کے ذریعےخواہ قصاص کے ذریعےخواہ کفارات کے ذریعے غرض کسی نہی طرح گناہ ہےخلاصی کی سبیل پیدا ہوجاتی ہےاورایک قول پر ہے کہ فرائض کے اوقات کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے تم پرتنگی نہیں رکھی ۔مثلاً رمضان کے جاندیا حج کے وقت میں التباس ہو جائے تو اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے یعنی جب تک جاند کا یقین نہ ہ و جائے اس وقت تک روز ہ رکھنالازم نیہ وگااور نہ ہی جج کے وقت کانعین ہوگا۔اور مقاتل کا کہناہے کہاں ہے مرادیہ ہے کیضرورت اور مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تم یر بی نہیں فر مائی بلکہ ایسے واقعات میں تنہمیں رخصتوں ہے نواز دیا ہے جس کی کی مثالیس ہیں۔مثلاً سفر میں قصرنماز پڑھنے کااوریا فی کی عدم موجودگی کے وقت تیم کرنے کا تھم دیا ہے اس طرح حالت اضطُراری میں مروارکھانے ،سفر ومرض میں روز ہ چھوڑنے اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے ہے معذور ہونے کی صورت میں بی*ڑ کرنماز پڑھنے کی اجازت دے* دی ہے۔حضرت ابن عباس رضی الندعنہماہے مروی ہے کہ وین میں تنگی نہ ہونے کامطلب میہ ہے کہ جو تخت مجاہدے اوراعمال شاقہ بنی اسرائیل پر فرض فرمائے گئے تتھے امت محمد یہ کوان ہے سبک دوش کردیا گیاہے)

مِلْهَ أَبِيْكُمُ إِبُواهِيْمَ (تم ات بابراتيم كى ملت كااتباع كرو) حضرت ابرائيم الظنظائے كے بعد جتنے بھى نبى اوررسول آئے ووان سب كے باب ہيں يعنى ان كی نسل اور ذریت ہے ہيں گہنیں كی ذریت ہے ہيں انہيں ميں ہے خاتم الانہياء والمرسلین ﷺ تھے چونكة قرآن كے اولين خاطبين اہل عرب ہى تھاس لئے يوں فرمايا كه اپنا بابراتيم كى ملت كى اتباع كرودوسرى آيت ميں ہے جو ملت ابراتيم كى ملت كا اتباع كر ودوسرى آيت ميں ہے جو ملت ابراتيم كے اتباع كا آيا ہے ان ميں لفظ ابيہ كے منبيں ہے حضرت ابرائيم الظنظائی ملت كاسب ہے برا اركن توحيد ہى ہے جس كى تمام انبياء كرام عليم الصلو قو والسلام نے دعوت وى ہے اس كے لئے انہوں نے بڑى تكليفيس اٹھائى ہيں اور حضرت ابرائيم الظنظائی كی شریعت ہے احکام شریعت محمد میلی صاحبہ الصلو قو والسلام میں شامل ہیں ۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ سسماً سُحُمُ الْمُسْلِمِینَ میں ضمیر مرفوع مشتر ہے حضرت ابراہیم الطبح کی طرف راجع ہے اور مطلب سیہ ہے کہ حضرت ابراہیم الطبح کی طرف راجع ہے اور مطلب سیہ ہے کہ حضرت ابراہیم الطبح نے تمہارے وجود میں آ نے سے پہلے ہی تمہارا نام "مسلمین "رکھ دیا تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اوراسا عیل علیہ السام دونوں کی دعافق کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ رَبَّتَ وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَیْنِ فَلگ وَعِنْ فَرْبِیَّتِ اَمُّهُ مُسُلمهُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شَهِدَاتْهُ عَلَى النَّاسِ (تاكدرسول تبهارے لئے گواہ ہوں اورتم اوگوں كے مقابلہ میں ا گواہ بنو )اس کاتعلق۔ وَ جَاهِدُوا فِي اللهِ ہے بھی ،وسکتا ہےاور۔ هُـوَ سَمَّا شُحُهُ الْمُسْلِمِيُنَ ہے بھی بہل صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروجیسا جہاد کرنے کاحق ہے تمہارا بیمل تمہیں اس مرتبہ پر پہنچا دے گا کہ اللہ کے رسول سید الاولین والآخرين ﷺ تمہارے لئے گواہ بنيں گے۔ دوسري صورت كا مطلب بية ہوگا كەاللەتعالىٰ نے تمہارا نام مسلمين يعنی فرماں بردارركھا پرانی کتابوں میں بھی اور قرآن کریم میں بھی ، جب اس نام کی قدر کرو گے اور اللہ تغالی کے فریاں بر دار بن کر رہو گے تو اس قابل موكر رسول الله على تهمار حتى مين كوابى وي كر ، سورة بقره مين فرمايات و كَذَا لِلهَ جَعَلْفَ كُمْ أُمَّةُ وَسَطَ الْمَكُونُولُوا شُهَ أَنَاءُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرِّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِينًا (اوراس طرح ہم نے تم کوایک الی جماعت بناوی جواعتدال والی ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ ہو جا وَادررسول تم پر گواہ ہو جائے ) حصرت نوح اور دیگرا نبیاء کرا ملیہم السلام قیامت کے دن جب بیفر مائیس گے کہ ہم نے اپنی امتوں کو تو حید کی دعوت دی تو ان ہے گواہ طلب کئے جائیں گے اس پروہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اوران کی امت کوبطور گواہ پیش کریں گےاس کے بعداس امت ہے موال ہوگا کہاں بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہم پنجمبروں کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں امت محمد سیلی صاحبہا الصلوٰ ۃ والتحبہ ہے۔ سوال ہوگا کہتم کواس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ بمارے باس ہمارے ہی ﷺ تشریف لائے اورانہوں نے خبر دی کہتم پیٹیبروں نے اپنی امت كَوْبَلِيغ فرمائي ہے فَاَقِيْمُو الصَّلُوةَ وَاتُوا الرَّ عَلُوةَ ۚ ( سونماز قائم كرواورز كو ة اداكر و ) بعني جب الله تعالي نے تمہاراا تنابرُ امرتبه کر دیا کہ میدان قیامت میں حضرات انہیا ءکرام علیہم الصلوٰ ۃ وانسلام کے گواہ بنو گے ادرتہہاری گواہی ہے سابقہ امتوں پر ججت قائم کی جائے گی تو اس شرف کا تقاضا ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بنواس کے دین پر بوری طرح عمل کر و خاص کراس دین کے جو ار کان ہیں ان میں ہے دوبڑے رکن ہیں وَاغتَ صِـمُوا بِاللهِ ﴿ (اورمضبوطی کے ساتھ اللّٰہ کو پکڑے رہو ) یعنی اللّٰہ تعالیٰ یہ ہی جروسہ ركھو۔اس سے اپن حاجتوں كاسوال كرود نياوآخرت كى خيراس سے طلب كرو وَهُوَ مَوُلْكُمُ فَبَعُمَ الْمَوْلَى وَبِعُمَ التَّصِيرُ (ووجْهارا مولی ہے سوخوب مولی ہے اورخوب مدد کرنے والا ہے ) مولی کامعنی ہے کام بنانے والا ،اہل ایمان کام بنا تا ہے،اہل ایمان کے لئے

## تفائيروعلى فشرانى اورمديث بوى الأنتياب مالالياشاعت كى مطب وعدمت ندكتب

|                                                                                                          | تعناسيرعلوم قراني                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| مَنْشِيلِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَلَّ اللَّهِ | تَفْتُ يرَمُّا فِي بِوزِتَغْبِي مِزَانَ بِدِبَكَاتِ البِد |
| نامى كارك المرافيات                                                                                      | تغت يرمظهري أرذه ١٢ مدير                                  |
|                                                                                                          | قعىص القرآن ۴ <u>مى</u> نادرا بلۇكالى                     |
| علاميسبيليان فيري                                                                                        | بَارِيخُ ارْضُ القَراكِ                                   |
|                                                                                                          | قرآن اورتما حولت                                          |
|                                                                                                          | قرآن ئائنر للوترانية تدن                                  |
|                                                                                                          | لغاتُ القرآن                                              |
| قامنی زین العست بدین                                                                                     | قاييسنس القرآن                                            |
|                                                                                                          | قاموس الفاظ انقرآن الكرم (من جمرزی)                       |
| مىسان پىزى                                                                                               | ملک ایسیان بی مناقب القرآن دم بی چرزی                     |
|                                                                                                          | امت القرآني                                               |
| مولاتا الرسة برميد مناحب                                                                                 | قرآك كاتي                                                 |
|                                                                                                          |                                                           |
|                                                                                                          | تغبیم البخاری مع ترجه وشدح ایمو ۱۴۰۰                      |
| مولانازمر إاضبال فامنل والعوم كالي                                                                       | تغبث يم كلم وبد                                           |
| مولاتاغششىل اخدصاحب                                                                                      |                                                           |
|                                                                                                          | سنن الودا ؤد شريفي ، ، ، هبد                              |
|                                                                                                          | سنن نسانی ، ، ، ، ، ، بلد                                 |
|                                                                                                          | معارف کودیث ترجه دشرح عبد، مفیص .                         |
|                                                                                                          | مشكوّة شريف مترحم مع عنوالت وبعد                          |
|                                                                                                          | ديام الصالمين مترجم ببد                                   |
| ال امام مستبلای                                                                                          | الأوب المغرفه كال مع تجدوشري                              |
|                                                                                                          | مظامرت مدهره مشكرة شري وجدكال الله                        |
| منوت خ الدبث ولا أكد: كريامام ب                                                                          | تقرير كإرى شريف مصص كامل                                  |
|                                                                                                          | تىجرىدىينجارى شەزىيفئىسىمىد                               |
| ·                                                                                                        | تنظيم الاستستات _شرباسشكزداً أدُه                         |
| مولانامفتى فاشوفي الهيرتي                                                                                | شريخ العين نوه ي يرجب مشرح العين نوه ي                    |
| مولانا محدرُ كريا السبال، فاضل والاستوركوا في                                                            | قع على أي يث                                              |
|                                                                                                          |                                                           |

ناشر:- دار الاشاعت اردوبازار كراجي فين ١٢٨ ٢٦٣٨ -٢١-٢١١-١١٠